

#### woods of the sour

# عِبادات کے ظاہری وباطنی آداب پر مشمل لَصَوُّف کی پہلی مَبْسُوط کِتاب مُلْمُ

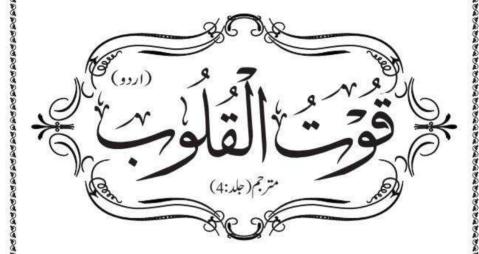

مُصَنِف إِمامِ ٱجُلَّ حَسْرَتِ سِيِّدُنَا ثَيْخَ ٱبُوطَالِبَ مَّى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى (ٱلْمُتَوَفَّى ٣٨٦هـ)

> پيش ش: مَحُلِس اَلْمَدِينَتُ الْعِلْمِيَّه (عبرزاج س)

ناشر مكتبةُ المدينه بابُ المدينه كراچي وَعَلَى اللَّهَ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِيُبَ الله

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَسُولَ الله

نام كتاب : فَوْتَ الْقُلُوبَ مَرْجِم (جلد:4)

موكف : إم أَ جَلَ صَرْت بَينَ أَيْحُ أَنْو طَالب كَلَى دَحمَةُ الله عَلَيْد (وفات ٢٨٧هـ)

مترجمين : مَدَنَى عُلَا (شعبه رَاجِمِ كُتُب)

سن طباعت : رَبِيْعُ الْأَخْرِ ١٣٣٨ه بمطابق نومبر 2022ء

تعداد :

نبت :

#### تصديقنامه

حواله نمبر:۲۷۳

تاريخ: ٤ امحره الحرام ١٣٣٨ اه

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّي الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

تصديق كى جاتى ہے كه كتاب" فُوْتُ الْقُلُوب (مترجم، جلد: 4)"

(مطبوء مکتبة المدینه) پر مجلس تَفْتِیْنُ کُتُب ورَسائل کی جانب سے نَظرِ ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد،

گفرید عبارات، آخلا قیات، فقی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقد ور بھر مُلاحظہ کر لیاہے، البتہ کمپوزنگ

ياكتابت كى غَلطيون كاذِمَّه مجلس يرخبين-

مجلس تَفْتِينُ ِ كُتُب ورساكل (دعوت اسلای)

16-08-2022

E.mail:ilmia@dawateislami.netwww.dawateislami.net,

مدنی التجا: کسی اور کویه کتاب چھاپنے کی اِجازت نہیں

#### يادداشت

The second paragraph and secon (ectiv) hallie of ectivities o دوران مُطالعه ضَرور ثااندُر لا مُن تيجيَّ ؛ إشارات لكه كرصفحه نمبر نوث فرما ليجيِّد إنْ شَاعَ الله عَوْوَهَ لا عِلْم ميں ترقّى ہوگى۔

|      | moceta ( ) preson | ······ |
|------|-------------------|--------|
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
| 0    |                   |        |
|      |                   |        |
| l "  | ì                 |        |
|      | 4 4               |        |
|      |                   |        |
| *    |                   |        |
|      |                   |        |
| 10.  |                   |        |
|      |                   |        |
| 8    |                   |        |
| 6.   |                   |        |
|      |                   |        |
| 18   |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
| - 60 |                   |        |
|      |                   |        |
|      | 8 8               |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
| 6    |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
| ,    |                   |        |
|      |                   |        |
| i i  |                   |        |
|      |                   |        |
| 6    |                   |        |
|      |                   |        |
|      |                   |        |
| 1,0  |                   |        |
|      |                   |        |
| u I  |                   |        |

#### إجمالىفبره

| منح نبر | موضوع                                                                                       | منحنبر | موضوع                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 124     | فسل نمر 38: اخلاص اور نیت کابیان                                                            | 07     | <i>ٽ</i> اب پڙھنے کي نيتيں                                                        |
| 128     | "نیت عمل سے بہتر "والی حدیث پاک                                                             | 80     | الْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَّه كاتعارُف (الميراطنت مُدَعِلَة)                        |
|         | کی وضاحت                                                                                    | 09     | پہلے اے پڑھ کیجئے!                                                                |
| 160     | فس بعض مثنته چیزوں کی وضاحت                                                                 | 11     | لصل نمبر 35: ایمان و اسلام کا معلی اور حکم                                        |
| 162     | فس بعض چیزوں کا ایک دوسرے میں<br>خلط ملط ہونا                                               | 27     | محد ثین کی نظر میں ایمان اور اسلام میں<br>فرق کی تفصیل اور اس کامطلب              |
| 164     | فسل:ترک عمل میں اچھی نیت کرنا                                                               | 35     | ایمان میں استثناء                                                                 |
| 173     | فىل نېر39:غذا ميں ترتيب اور کمی بيشي<br>کھانے ميں مريدين کي رياضت کاؤ کر،                   | 57     | مس نبر36:اہل سنت کے فضائل اور بڑے<br>بزرگوں کے طور طریقوں کا بیان                 |
| 181     | ھاتے ہیں سریدین فاریاست اور رہ<br>بھوک کی فضیلت اور کھانے میں کی<br>کرنے میں اسلاف کاطریقنہ | 63     | برر ول سے حور سر بیوں ہیان<br>ایمان کے بے لباس ہونے اور شریعت کے<br>اجمال کا بیان |
| 224     | فسل نبر 40: کھانے کا بیان                                                                   | 64     | حقیقی مسلمان بننے کی شر اکط کابیان                                                |
| 255     | مہمان نوازی اور مہمان کی عزت کرنے<br>کابیان                                                 | 66     | انسان کے اسلام کی خوبی اور محبت البی<br>کی علامات                                 |
| 310     | وعوت قبول کرنے کی سات نیتیں                                                                 | 68     | ایک مسلمان کا دو سرے مسلمان پر حق                                                 |
| 316     | اہل عرب کے طریقوں میں سے متقد مین                                                           | 72     | بدن کی سنتیں                                                                      |
|         | سلف صالحین کے کلام سے منقول کھانے<br>کی کراہت وفضیلت کے بارے میں وار د                      | 74     | داڑھی سے متعلق معصیتوں اور بدعتوں<br>کا بیان                                      |
|         | بکھری ہو ئی احادیث وروایات                                                                  | 76     | داڑھی کے بارے میں 12 بدعتیں                                                       |
| 322     | کم کھانے، پرہیز کرنے اور پیٹ بھرنے<br>کی مذمت میں وار دا قوال وواقعات                       | 83     | داڑھی کے بارے میں بعض بزر گوں کا<br>عمل اور اس کے مستحبات کا بیان                 |
| 337     | سلف صالحین کے کھانوں کے بارے میں                                                            | 93     | سنتول اور مكر وہات كابيان                                                         |
|         | وار دروایات، رنگ برنگے اور مخلف اقسام<br>کے کھانوں سے پہلے قدیم عربوں کے                    | 101    | ص نبر 37: کبیره گناموں کی شرح وتفصیل<br>ور کفارسے حساب کامسئلہ                    |
|         | کھانے کی خواہشات کے واقعات                                                                  | 118    | کفارے حساب کامستلہ                                                                |

| 676                                          | فس نبر 47:روز گارکے ذرائع کا تھم اور تاجر پر<br>واجب علم کی شر الکا کے لازم ہونے کا بیان                          | 360     | ہلی اصل پر علائے کرام کے کلام سے<br>منقول آثار پر مزید اضافہ جات                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 729                                          | کننے والے سامان اور بنائی ہوئی اشیاء کے<br>بارے میں مروی آثار نیز خونبِ خدار کھنے<br>والے بزرگوں کے طریقے کا بیان | 360     | ئس کی دعوت قبول کرنااچھانہیں؟وہ<br>گون می شئے ہے جسے مہمان دیکھیے تو<br>وٹ سکتاہے؟ |
| 7.10                                         | سيِّدُ ناامام احمد بن حنبل عَدَيْدِ الدِّحْدُد سے                                                                 | 367     | صل اول پر جدید میں ایک اور اضافہ                                                   |
| 740                                          | سوال جواب                                                                                                         | 372     | مل نبر41؛ فقر کے فضائل اور فقر اکی فضیلت                                           |
| 759                                          | ان چیزول کا بیان جنہیں دیکھ کرسٹیڈناامام<br>احمد بن حنبل عَلَیْهِ الدِّحْمَه کے مطابق وہال                        | 389     | یے فقیر کا حکم جس کی کمائی کا کوئی ظاہر ی<br>اربعہ نہ ہو                           |
|                                              | سے چلے جانا چاہئے                                                                                                 |         | ہِ شیدہ یا ظاہر ی عطاکے معاملے میں بزر گوں<br>نید                                  |
| 762                                          | اشیاء میں پر میز گاری کا بیان                                                                                     | 412     | گااختلاف اور ظاہر کی عطیہ کو افضل جاننے<br>دالوں کا بیان اور اس کی تفصیل           |
|                                              | فسل نبر48: حلال وحرام کی تفصیل ، ان میں<br>مشتبہ امور ، حلال کی فضیلت ، مشتبہ امور                                | 419     | دانوں کا بیان اور آئ کی تصلیل<br>نصیل کی دوسری نوع                                 |
| 793                                          | کی ند مت اور مختلف رنگوں کے ذریعے                                                                                 | 420     | ین ورو حرب وی<br>لینے والے فقیر کے لئے تفصیل                                       |
|                                              | ان کی مثالوں کا بیان                                                                                              | 421     | نقسیل کی چو تھی نوع                                                                |
| 809                                          | شبہات سے حلال کی تفصیل کابیان                                                                                     | 426     | مل نبر42:مسافر کا حکم اور سفر کے مقاصد                                             |
| 826                                          | حلال وحرام اور ان کے شبہوں کی مثالوں کا<br>عبر سے صفر تف                                                          | 420     | ئابيان<br>ج                                                                        |
|                                              | ر نگوں کے ساتھ بیان اور اس کی واضح تنہیم                                                                          | 443     | صل نمبر 43: امامت کا حکم اور امامت و مقتدی<br>سر برد. برد.                         |
| 843                                          | متر و که عربی عبارات<br>فریسته یکان                                                                               | 470     | کے احکام کا بیان<br>ص نبر 24: رضائے اللی کے لئے بھائی جارہ                         |
| 845<br>847                                   | فهرست حکایات<br>تفصیلی فهرست                                                                                      | 470     | م شر44: زکاح کریں یا نہیں، ان میں افضل<br>مل نبر45: نکاح کریں یا نہیں، ان میں افضل |
| 877                                          | ین ہر سے<br>ماخذ و مراجع                                                                                          | 571     | لیاہے؟ اور اس بارے میں عور توں کے                                                  |
| 882                                          | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَّة كَى مطبوع كتب                                                                         |         | ند منه<br>مخضر احکام کابیان                                                        |
| <b>*************************************</b> |                                                                                                                   | 668     | صل نبر 46:حمام ميس داخلے كابيان                                                    |
|                                              | ₩ ₩ ₩                                                                                                             | 369 (36 | 385                                                                                |



1 00000 V D40000 V July 1

ٱلْحَمُدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنِ الْحَمُدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ \* بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ \* مِسْمَ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ \* مَا اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ \* مَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* مَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* مَا اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّعِلْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ \* اللهِ الرَّحْمُنُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُ الللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ الللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللْمُعْمِيْمِ اللهِ المِنْ المُعْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمُعْمِيْمِيْمِ اللْمِنْمِيْمِ اللْمِنْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمِيْمِ اللْمُعْمِيْمِ اللْمِيْمِ ال

#### "قناعت کی توقیق رحمَتِ خُداوندی" کے 23 مُروف کی نسبت سے کتاب پڑھنے کی "23 نیٹتیں"

فرمانِ مصطفٰے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم : نِيَّتَهُ الْهُوَّ مِن خَدِيَّا مِّنَ عَمَدِله يعنى مسلمان كى نيّت اسكَ عَمَل سے بہتر ہے۔ (١) دوئمَد في چھول: (١) بِغير الحِجِي نيّت كے سمى عَمَلِ خَير كا ثواب نہيں ماتا۔

(٢) جنتني الحَِّجِي نيتتين زِياده، أتناثواب بجي زِياده۔

(۱) ہر بار حمد و (۲) صلاق اور (۳) تشوید سے آغاذ کروں گا۔ (۱) صفی ہوات پڑھ لینے سے چاروں بنیوں پر عمل ہوجائے گا۔ (۵) رضائے الی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا اا آخر مطابعہ کروں گا۔ (۲) جباں جباں الله کانام پاک آئے اسے کا اوّل تا اس تر مطابعہ کروں گا۔ (۲) جباں جباں الله کانام پاک آئے گا وہاں تو میں گا وہ اس تعلق کے اس کا اوّل تا آخر مطابعہ کروں گا۔ (۱۰) جباں جباں مرکار کا اِنتم مبازک آئے گا وہاں تو میں گا اور (۱۱) جباں جباں مرکار کا اِنتم مبازک آئے گا وہاں تعلق کا اور (۱۲) جباں جباں کی صحابی گا وہاں تو میں الله کانام پاک آئے گا وہاں تو میں الله کتله اور کہ گا اور (۱۲) جباں جباں کی صحابی گا وہاں تو میں الله کتله اور کھی الله کتله اور کے اس کے گا وہاں کہ کو اس کے کہ اس کے مُخلف اور دیگر بزرگان کان میں معابات انڈر لائن کروں گا۔ (۱۳) اس کتاب کا مُطابعہ شروع کر نے سے پہلے اس کے گا۔ (۱۵) اس کتاب کا مُطابعہ شروع کی دی پہلے اس کے گا۔ (۱۵) اس کتاب کا مُطابعہ شروع کی دی پہلے اس کے گا۔ (۱۵) اس کتاب پڑھئے کی جفت کی ترغیب دلاوں گا۔ (۱۵) اس کتاب پڑھئے کی جفت کی ترغیب دلاوں گا۔ (۱۵) اس کتاب خرید کر دوسروں کو تحقید دوں گا۔ (۱۸) وسروں گو یہ کتاب پڑھئے کی ترغیب دلاوں گا۔ (۱۹) اس کتاب خرید کر دوسروں کو تحقید دوں گا۔ (۱۷) اس کتاب کے مُطابعہ کا تو اب ساری اُشت کو ایسال کروں گا۔ (۱۲) اس کتا اور کتا کہ اور کا گا ور (۲۲) کا کتا اور (۲۲) کا مشتان رسول کے کئی گا قاوں سرک کو تو کو کر دوسروں گا۔ دوسروں گا۔ دوسروں گا وہ کر کری طور پر مظلع کروں گا دار (۲۲) کا مشتان رسول کے کئی گا قاوں مضد دیں مور کر مظلع کروں گا دار دیا کروں گا دور کری طور پر مظلع کروں گا دائی بتانا خاص مند دیں ہو جو کا کہ گا دوسروں گا دیا کہ دوسروں گا دیا ہو تو کہ کرانا وہ دونا کی انتفاظ میں خور کو کا گا دیا کہ دور کا گا دائی بتانا مام مند دیں ہو جا کہ کو کا گا کہ دور کا گا دیا کہ دور کا گا دائی بتانا کا می می میں شرعی میں شرعی میں شرعی کو کو کر کری طور پر مظلع کروں گا دیا کہ دور کا گا دائی کا کا دور کا گا دیا کہ دور کا گا دائی کا گا دیا کہ دور کا گا در کا گا دور کا گا دور کا گا در کا گا دیا کہ دور کا گا دیا کہ دور کا گا دور کا

كالكورية المنافية (مدانة العلمية (مدانة)

<sup>[</sup>آ] .....معجم كبير ١٨٥/٢ مديث: ٥٩٣٢

<sup>2 ......</sup> وطاامامالك ، ٢/٠٠م حديث: ١٢٢١

#### آلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِتَّه

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عظار قادری رضوی ضیائی النحق فی النح

(۱) شُعبهُ كَثِ إعلى حضرت (۲) شُعبهُ ورى كُثب (٣) شُعبهُ اصلاحي كُثب

(٣) هعبة تراجم كُثِ (٥) فعبة تَعَيْنُ كُثِ (١) هعبة تخ سَجُ (١)

اَلْتُدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّه کی اوّلین ترجیح سر کارِ اعلی حضرت، امام آہلستت، عظیم البَرَّکت، عظیم المرتبت، پروائد شعع رِسالت، مُجدِّدِ دین و مِلَّت، حامی سنّت، ما تِیَ بِدعت، عالمِ شَرِیُعَت، بیر طریقت، باعثِ خَیْر و بَرَّکت، حضرت علاّمه مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام آحمد رَضا خان دَحتهٔ اللهِ عَلَیْه کی گرال مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضول کے مطابق حتی الوشع سَبُل اُسلُوب میں بیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی، محقیقی اور اِشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گشب کاخود بھی مطابعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترخیب دلائیں۔

الله پاک و حوت اسلامی کی تمام مجالس بَشُول الْهَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّه کو دن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافرمائے اور ہمارے ہر عمَّلِ خیر کو زیورِ إخلاص سے آراستہ فرماکر دونوں جہاں کی مجلائی کاسَبَ بنائے۔ ہمیں زیرِ گنیدِ خضراشہاوت، جنّت البقیج میں مد فن اور جنّت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ احِییُن بِجَالِا النَّبِيِّ الْاَحِمِیْنَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم



رمضان المبارك ١٣٢٥ ه

[آ]....... تادم تحرير (رَبِينَعُ الْالْقَى ١٣٣٣هـ)ان شعبول كى تعداد 17 بوچكى ہے: (٤) فيضانِ قُر آن (٨) فيضانِ عَديث (٩) فيضانِ صحابه واللّ بيت (١٠) فيضانِ صحابيات وصالحات (١١) شعبه امير البسنّت (١٢) فيضانِ مَدْ فى مذاكره (١٣) فيضانِ اوليا وغلَا (١٨) بياناتِ وعوتِ اسلامى (١٤)رسائلِ دعوتِ اسلامى (١٦) شعبه مدنى كامول كى تحريرات (١٤) شعبه كتب فقه شافعي ( مجلع المحديثة المعلمية)

المريدة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية العا

Essell Invocated a presonnition with the second

عُدہ اخلاق کو اپنانا، بُرے اخلاق سے دور رہنا اور اللہ یاک کو ہرشے پر ترجیح دینا" نصوّف" ہے اور ان صفات کو اپنانے والے "صوفیا" کہلاتے ہیں۔صوفیائے کرام نے جس طرح اپنی زبان سے لو گوں کے کر دار سنوارنے، انہیں اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کرنے اور دین کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کیں اس طرح تصنیف وتح پر کے ذریعے بھی یہ اُمُور سرانجام دیئے۔انہوں نے اپنی تصانیف میں لو گوں کوا چھے اخلاق اپنانے اور بُرے اخلاق سے بیجنے کی تلقین فرمائی، قبر وآخرت کی تیاری کا ذہن دیا، دنیاوی عیش وعشرت کے بجائے دنیاہے بےرغبتی پر اُبھارا، گناہ چھوڑ کر نیکی ویر ہیز گاری اپنانے کا حکم دیا، دل سے محبت دنیا نکال کر أسے مَحِت الٰہی کامسکن بنانے پر زور دیا، دل کویاک اور ستھر اکرنے کے طریقے بتائے، ہاطنی امراض کی نشان د ہی کرکے ان سے محفوظ رہنے کا تھم دیا، نفس و شیطان کی فریب کارپوں سے آگاہی دی، ریاضت و مجاہدے کے طریقے بتائے، توبہ اور رجوع الی الحق کی تر غیب دلائی، قناعت، توکل، شکر اور صبر اختیار کرنے کا کہا،اینا محاسبہ اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیااور انہوں نے خوف وامید کی حقیقوں سے پر دے اٹھائے۔ پیش نظر کتاب" و الله الله الله اس الله الله عظیم الثان کری ہے اور نصوف کے موضوع پر لاجواب و بہترین تصنیف ہے۔حضرت سیڈناعلامہ عبد الرحمٰن جامی رَخبةُ اللهِ عَدَیْهِ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ کتاب اسرار طریقت کی جامع کتاب ہے۔اسلام میں اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جس میں طریقت اور سلوک کے ایسے باریک مسائل بیان ہوئے ہوں جو اس میں بیان ہوئے۔(شعدت الانسى من ١١١) متقديين اور متاخرين صوفيائے كرام رَحِيَهُ الله كى كتابوں ميں اس كتاب كے جابجاحوالے ملتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اہل تصوف اور اکابر صوفیائے کرام کی نظر میں اس کتاب کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا واتا سیخ بخش علی جویری رخمهٔ الله علیه فے کشف الدّخدوب میں اور حضرت سیدنا شیخ شہابُ الدین سپر وردی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ نے عوارفُ المعارف میں متعدد مقامات پر حضرت سيّدُنا شيخ ام ابوطالب

www.dawateislami.net

زیر نظر کتاب اس عظیم تصنیف کا اُردُو ترجمہ ہے۔ الْحَدُدُ لِله ا وعوتِ اسلامی کے اشاعتی و تحقیقی

9

کمی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ کے اقوال اور آپ کی اس کتاب" **توت القلوب**" کے حوالے ذکر کئے ہیں۔

المعرفة المدينة العلمية (١٥١١م ١٥١٥ مراس المدينة العلمية (١٥١١م مراس)

ادارے اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَه (اسلام ریس فی سینر) کے شعبہ تراجم کُشُ (عَربی سے اُردو) سے اس کی تین جلدیں زیور ترجمہ سے آرات ہو چکی ہیں اور چو تھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں بیان کر دہ امور میں سے بعض یہ ہیں: ایمان واسلام کا معلی اور حکم ، اہل سنت کے فضائل، حقیقی مسلمان بننے کی شر الطاکا بیان، بدن کی سنتیں، سنتوں اور کر وہات کا بیان ، اظلاص اور نیت کا بیان، ترک عمل میں اچھی نیت کرنا، غذا میں ترتیب اور کی بیشی ، کھانے کا بیان، مسافر کا حکم اور سفر کے مقاصد کا بیان، امامت کا حکم اور امامت و مقتدی کے احکام کا بیان، رضائے اللی کے لئے بھائی جارہ ، اشیاء میں پر ہیز گاری کا بیان۔

2012 2000 Ctd (1.) 54200m - 100 Ctd

یہ ترجمہ آپ تک پہنچانے کے لئے شعبہ تراجم کے ان اسلام بھا ئیوں نے خوب کوشش فرمائی:(1)۔ محمد کُل فَراز عظاری مَدَنی، (2)۔ فرم ناصر عظاری مَدَنی، (3)۔ محمد عمران اللی عظاری مَدَنی، (4)۔ فارُوق اَحمد عظاری مَدَنی اِنْدَمَ خِدُا فَا فَالَا اِللَّهِ عَظَاری مَدَنی اِنْدَمَ خِدُا فَاللَّهِ مَا اِللَّهُ عَلَا اِللَّهُ عَلَادِ اللَّهُ عَلَا اِللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ

ترجمہ کرتے ہوئے عبار توں کی تضیح کے لئے مختلف نسخوں کوسامنے رکھا گیا تاکہ غلطی کا اِمکان کم سے کم ہو۔ پڑھنے والے اگر کوئی غلطی پائیں تو تحریری طور پر مطلع فرمائیں کہ زبانی بتانازیادہ مفید نہیں ہو تا۔ ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً الله پاک اور اس کے پیارے صبیب صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَدَّ کی عطاوَں، اَولیائے کِرام وَ بَعْنَ مَا اَلله عَلَمَ اللهُ عَالَتُ وَلِهِ وَسَدَّ مَعْنَ اللهُ عَلَمْ مَولانا اَبُو بِلال محمد اِلیاس عَظار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الله کی عنایتوں اور اَمِیْ اَلله متحرت عَلَامہ مَولانا اَبُو بِلال محمد اِلیاس عَظار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الله کی یُر خُلُوص وَعاوَل کا متحد ہے اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری کو تاہ فہی کا دخل ہے۔

بار گاہِ اللی میں دُعاہے کہ آپئی دُنیاہ آخرت سنوار نے کے لئے ہمیں اِس کتاب کو پڑھنے، اِس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمانوں بِالخَصُوص مُقتیانِ عِظام اور عُلَائے کِرام کی خدمتوں میں تحفۃ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز ہمیں آئی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لئے ترقی اِنعامات پر عمل اور عاشِقانِ رَسُول کی تَدَنی تحریک و عوس اِسلامی کے تحت قرآن و سُنَّت کی تبلیغ کے لئے راہ خدا میں سَفَر کرنے والے بِرَق قافِوں میں سُنَّوں بھرے سَفَر کی سَعادت عَطا فرمائے اور وعوت اِسلامی کی تمام مجالس بَشُول مجلس اللہ بین تُقالِع و دن دُگی اور رات چوگئی ترتی عطا فرمائے!

امِيُن بِجَالِالنَّبِيِّ الْأَمِيُن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم شعبه تراجم كُتُب (مَنْيس الْمَدِينَةُ الْمِلْيِيَّه)



wood 11

اليمان واسلام كالمعلى اورتكم

(اس فصل میں اس کا بیان ہے کہ ایمان اور اسلام معلی اور تھم کے لحاظ سے ایک بیں، تفصیل اور تام کے لحاظ سے الگ الگ بیں نیز ہر مومن کا یقینی طور پر مسلمان ہونا، عمل کے ساتھ قول کی شخیتی، بجیّیے، کر اسبہ اور حرور یہ جیسے گمراہ فرقوں کار ڈاور ند بہب آئل سنت و جماعت کا بیان، اللّٰہ یاک جمیں اس کی تو فیق مطافر مائے۔)

پچھ لوگوں کا کہناہ کہ ایمان ہی إسلام ہے اور يہ قول إيمان وإسلام کے مقامات اور فرق کو ختم کر تا اور يہ بيات ند مَبِ مُرجيه کے قريب ترہے۔ البتہ ديگر اس بات کے قائل ہیں کہ إسلام إيمان سے الگ ہے اور يہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور ايمان کو ايک کو دو سرے کی ضد قرار دياہے اور يہ بات اباضيه کے ند مب کے قريب ترہے۔ يہ مسئلہ مشکل ہے جو شرح و تفصيل کامخان ہے۔

#### [بيمان اور إسلام كي مثال 🕵

DASSON TO THE STATE OF THE STAT

معنی اور تھم کے لحاظ سے ایمان کے مقابلے میں اسلام ایسے ہے جیسے توحید ورسالت کی گواہیاں ایک دوسرے کے لئے۔ چنانچہ رسالت کی گواہی توحید کی گواہی سے الگ ہے، حقیقت میں یہ دونوں الگ الگ بیں لیکن معنی اور تھم کے لحاظ سے دونوں آپس میں یوں بڑی ہوئی ہیں گویا یہ ایک ہی چیز ہیں۔ بہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے یوں ملے ہوئے ہیں گویا ایک ہی چیز ہیں۔ جس کا اسلام نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسے اسلام نہیں ہوتا جس سے اس کا اسلام صبح ہو۔

#### ایمان کے لئے ضروری شے ﷺ

مسلمان کے ایمان کے لئے وہ شے ضروری ہے جس سے اس کے ایمان کی سچائی ثابت ہو جیسا کہ اللہ پاک اللہ کی سکان کے لئے وہ شے ضروری ہے جس سے اس کے ایمان کو اور ایمان کے لیے نیک اعمال کو شرط قرار دیاہے چنانچہ اس کی تاکید میں ارشادِ باری ہوا:

ترجية كنزالايبان: توجو كي بحط كام كرے اور مو ايمان والا

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ

الم علاك هوي الله عنه المدينة العلمية (مُدَاسِ) المُوهِ هو

مر المرابع المنطقة المرابع ال

ن استعیم (ب۱۷مالانیآه:۰۰) تواک ی تو س ی به قدری میل. د. .

اور عمل کی ایمان کے ساتھ تاکید میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُأْتِهِمُو مِنَّاقَتْ عَمِلَ الصَّلِحْتِ فَأُولِيِّكَ ترجمه كنزالايمان: اورجو أس كے حضور ايمان كے ساتھ كَهُمُ الدَّى مَاجْتُ الْعُلَى فَى (ب١١٠ مد: ٥٥) آئ كدا الله كام كيے بول وانيس كے درجے او نچـ

## مُنافق اور كافِر ﴾

جس کے ظاہری آعمال اِسلام والے ہوں لیکن وہ غیب پر ایمان کاعقیدہ نہ رکھتاہو تو وہ منافق ہے اور بیہ نفاق اسے بلّت اِسلام سے خارج کر تاہے اور جو غیب پر ایمان کاعقیدہ رکھتاہو لیکن وہ ایمان کے احکامات اور شریعت پر عمل نہیں کر تا، تو وہ کا فرہے اور کفر کے ساتھ تو حید ثابت نہیں ہوتی۔ ۱۰ اور جو الله پاک کی جانب شریعت پر عمل نہیں کر تا، تو وہ کا فرہے اور کفر کے ساتھ تو حید ثابت نہیں ہوتی۔ ۱۰ اور جس کا حکم دیا گیاہے اس پر عمل بھی کر تاہے تو وہ مومن مسلم ہے اور اگر ایمان رکھتا ہے اور جس کا حکم دیا گیاہے اس پر عمل بھی کر تاہے تو وہ مومن مسلم ہے اور اگر ایمان رکھنے والے ہر مسلم کو مومن نہ کہا جائے، حالا نکہ اللی قبلہ کا ہوتا کہ ہر مومن مسلم ہے اور بے شک ہر مسلم الله پاک، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔

## ايمان اور أعمال كي مثال 🍪

ایمان اور اعمال کی مثال دل اور جسم کی ہے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جُدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی زندہ جسم والا ایسانہیں جس کا دل نہ ہو، اور نہ ہی دل والا کوئی ایساہے جس کا جسم نہ ہو، لہذا ہید دونوں سبب کے

[] ......ایبا شخص ان لوگوں کے نزدیک کافر مخمیرے گاجو اعمال واقوال کو ایمان کا جزنانے ہیں۔ فقیہ اعظم ہند مفتی شریفُ
الحق امجدی رَحْنَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَراتِ ہِیں: "امام الک، امام شافعی، امام احمد وجبور مُحَدِّثِیْن (رَحِنهُ الله) اعمال واقوال کو ایمان کا جزنانے
ہیں اور امام اعظم اور جمہور مشکلیین و محققین مُحَدِّثِیْن (رَحِنهُ الله) آعمال واقوال کو ایمان کا تُجزنییں مانے۔" رُزیداللہ (عرب کے مطابق اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ الله الله علیہ کا فرندہ ہوگا جب تک کہ اس سے کفر صادر ند ہوجائے۔
کیا جبکہ احذاف کے نزدیک ایسا شخص کا فرندہ ہوگا جب تک کہ اس سے کفر صادر ند ہوجائے۔

اعتبارے جُدااور معنی و حکم کے لحاظ سے ایک ہیں۔ ایمان واسلام کی ایک مثال دانہ بھی ہے جس کا ایک حصہ ظاہر ہے اور ایک پوشیدہ، وہ دانہ ایک ہے، ایسے قریب قریب دواوصاف کی وجہ سے اسے دو نہیں کہا جاسکتا، ایسے ہی اسلام کے اعمال سے ایمان کا تعلق ہے۔

#### إيمان اور إسلام كا فرق 🛞

اِسلام اِیمان کا ظاہر ہے اور وہ جسمانی اَعضاء سے واقع ہونے والے اَعمال ہیں اور اِیمان اِسلام کا باطن ہے اور وہ دل کے اعمال ہیں۔

حضور نبی کریم مَنْ اللهٔ عَنَدِه وَ سِنَّه سے مروی ہے کہ "اِسلام علانے (ظاہر) ہے جب کہ ایمان پوشیدہ (باطن) ہے "(اور ایک روایت میں ہے:" اور ایمان دل میں ہے۔ "(نی چنانچہ اسلام ایمان کے اعمال کانام ہے اور ایمان اسلام کے عقیدہ کانام ہے۔ للبندا ایمان عمل کے ساتھ ہی معتبر ہے اور عمل عقیدے کے بغیر معتبر نہیں۔ اس کی مثال علم ظاہر و باطن ہے، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے جیے دل کے اعمال کا اعضائے ظاہری کے اعمال سے تعلق ہے۔ اس کی مثال دسول الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

الم والكنون المرابعة العلمية (المدالية) والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمدالة العلمية (المدالة) والمواجعة والمواجعة والمدالة العلمية المدالة المدالة

آ .....مسندامام احمد مسندانس بن مالك بن النفس ٢٤١/٢ محديث ٢٢٨٥ ا نحوه

<sup>2 .....</sup>استندامام احمد مستدانس بن مالك بن النضر ع ٢ / ٢ / ٢ مديث: ١ ٢٣ ٨٠

<sup>[3] .....</sup>بخاري كتاب الإيمان والنذور باب النية في الإيمان ٢ / ٢ ٩ م حديث: ٩ ٢٨ م

میں اللہ باک نے زبان کے ساتھ ہو نٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ترجية كنزالايمان: كياجم نے اس كى دو آئكھيں نه بنائس اور ٱلمُنَجُعُلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا

وَّشَفَتَيْنِ أَنْ الله (۱۹۰۰،۱۱٫۳۰۰) زبان اور دوہونٹ۔

moceta 1: 54200m

مطلب بیہ ہے کہ کیا ہم نے اسے ویکھنے والا اور کلام کرنے والا نہیں بنایا؟ توالله باک نے یہاں کلام کو زبان اور ہو نٹوں سے تعبیر کیا کیونکہ یہ دونوں کلام کی جگہیں ہیں اور ہو نٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ کلام کو**اللہ** یاک کی نعت کہا گیاہے اس کی پھیل ہو نٹوں سے ہوتی ہے۔

#### ایمان اور اِسلام کی ایک اور مثال 🚴

ا بمان اور اسلام کی ایک مثال زمین پر کھڑا خیمہ بھی ہے جس کا ظاہر تنے ہوئے پر دوں اور رسیوں پر مشتل ہوتا ہے اور باطن (یعنی اندر کے مے) میں بانس ہوتا ہے۔ خیمہ اسلام کی طرح ہے جس کے ارکان علانیہ اور اعضاءے کیے جانے والے اعمال ہیں جبکہ خیمے میں ار کان رسیاں ہیں جو خیمے کے کناروں کو باند ھے ر کھتی ہیں اور خیمے کے اندر گرابانس ایمان کی طرح ہے کہ خیمہ اس کے بغیر قائم نہیں رہتا، چنانچہ خیمہ ان دونوں کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا کھڑ ار ہنااور اس کی مضبوطی ان ہی دونوں سے وابستہ ہے۔ایسے ہی ظاہری اعضاءکے اعمال سے اسلام کا تعلق ہے کیونکہ اس کی اصل ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ا عمال ہے ہے اور اس کا نفع اسلام کے ساتھ ہے اور وہ نفع نیک اعمال ہیں۔

#### ایمان اور إسلام ایک شے کی طرح بیک

الله یاک نے ایمان کو اسلام سے تعبیر فرمایا، اگرید دونوں ایک شے کی طرح نہ ہوتے تو ان میں سے ایک کودوسرے کے ساتھ تعبیر نہ کیاجاتا۔ چنانچہ اللہ یاک نے ارشاد فرمایا:

فَأَخْرَجُنَامَنْ كَانَفِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ترجمة كنزالايبان: توجم نے اس شير ميں جو ايمان والے فَمَاوَجَدُنَافِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ تھے نکال لیے توہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ (ب ٢ م الدُّريت: ٥ م ٢ ٢)

ايمان واسلام كالمعلى اورحكم

ELECT PROPERTY - MOCCAC 10 DASO-M- (CONTROL MERCE) - CENTRAL

وه دوگھر نہیں تھے وہ تو فقط ایک گھریعنی حضرت سیّدُ نالو طعَنْیه الشّدَه اور ان کی بیٹیوں کا گھر تھا۔

ایمان اور اسلام ایک شے کی طرح ہیں،اس کی مثال میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنْ كُنْتُمُ إِمَنْتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ وَتَوكَلُو اللهِ عَرْجِهِ كَنزالايمان: أَكْرَم الله يرايمان الاعتواى يربحروسه

إِنْ كُنْتُدُهُ مُّسُلِعِيْنَ ﴿ (١١) بونس: ٨٢) كرواگراسلام ركت بو

يهال الله ياك في "إنْ كُنْتُهُ مُسْلِيينَ "كاعطف" إنْ كُنْتُهُ أمَنْتُمُ "يركيا، بداس بات يردلالت كرتا ہے کہ دونوں اسم ایک ہی معنیٰ میں ہیں اور یہ **اللہ ی**اک کے اس فرمان کی طرح ہے جس میں اس نے راتوں کو د نول سے تعبیر فرمایا کیونکہ دن رات کے ساتھ کڑا ہواہے اور تم جانتے ہو کہ وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ چنانچه الله باک نے ایک قصه میں ارشاد فرمایا:

ترجمة كنز الايمان: فرمايا تيرى نشاني يه ب كم تين ون تو لوگوں ہے بات نہ کرے مگر اشارہ ہے۔ قَالَ ايَتُكَ أَلَا تُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ

اللا مَاصَدُ الله (٢٠١٠)

اور په تجي ار شاد فرمايا:

ترجمة كنز الاسهان: تيرى نشاني به بي كد تو تين رات ون او گوں ہے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔ ايَتُكَ ٱلْاتُكُلِّمُ الثَّاسَ ثَلثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ (پ۲۱)بریم:۱۰)

## ایمان اور اسلام کے تکم امتحد ہونے کی ایک اور دلیل 🛞

اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ **اللہ** ماک نے اسلام اور ایمان کی ضد ایک ہی قرار دی اگر یہ دونوں معنی اور تھم میں ایک شے کی طرح نہ ہوتے توان دونوں کی ضد ایک نہ ہوتی۔ چنانچہ **الله ی**اک نے ارشاد فرمایا:

ت حمة كنة الاسان: كيو كر الله ايي قوم كى بدايت عاب جو

كَيْفَ يَهْنِي اللَّهُ قَوْمًا كُفَّرُوا بَعْنَ (بعرالعمرن: ٨٦) إيْبَانِهِمُ

انمان لا کر کافر ہو گئے۔

اورار شاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: كياتمهيل كفركا حكم دے گا بعد اس كے کہ تم مسلمان ہو لیے۔

اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِبَعُ لَاذُا نُتُمُ مُسْلِبُونَ فَي ﴿ ١٩٠١/العمرن: ٨٠)

المراق المراق المدينة العلمية (١٤٠٠) ومولس المدينة العلمية (١٤٥) ومولات على المراقبة العلمية (١٤٥) ومولات المراقبة المراقبة المراقبة (١٤٥) ومولات (١

## ایمان اور اسلام کے عکم متحد ہونے کی مثال 💸

moceta 17 54200m

اور اس کی ایک مثال میہ ہے کہ دسول الله صَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

اور وفدِ عندُ القيس كے حوالے سے حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عباس رَفِئ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله على ع عبد القيس نے ايمان كے بارے ميں يو چھا تو حضور نبى پاك صَدَّ اللهُ عَنَيْهِ وَلاِهِ وَسَدِّم فَ الله بى اوصاف كا ذكر فرمايا۔ (2)

### ایمان اور عمل دو نول ایک دوسرے کے ساتھی 💸

اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسلام کے بغیر کوئی باطنی ایمان نہیں اور ظاہری اسلام کے بغیر کوئی خفیہ ایمان نہیں نیز ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست ہے جیسا کہ یہ دونوں اپنی ضد کفر کی نفی نفع مند نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست ہے جیسا کہ یہ دونوں اپنی ضد کفر کی نفی کے بغیر نہ صحیح ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ پائے جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ''کسی کی تکفیر اس وقت تک نہیں کی جائے وائی از کا زند کر دے جس کا اقرار کیا تھا۔ ''دی

اور ابھی جو حصرت سیّدُنا ابن عباس دَخِن اللهُ عَنْهُهَا ہے مروی حدیث بیان ہوئی اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ نَفْسِ حدیث بیں حضرت سیّدُنا ابن عمر دَخِنَ اللهُ عَنْهُمَا نے ایمان کاذکر بھی اسلام کے لفظ کے بدل کے طور پر کیا۔

الم على محلس المدينة العلمية (مداسان) الموجودة

<sup>🚹 .....</sup>بخارى، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم ايمانكم، ١ /٣/١ ، حديث: ٨

<sup>2 .....</sup> مستدابي عوانة، كتاب تحريم الخمر . . . الخ يبان اوعية المنهية . . . الخ ، ١ ٢٢/٥ مديث: ٩٠٩٠

بغارى كتاب الايمان باب اداء الخمس من الايمان ، ا / ٣٣ مديث: ٥٣

<sup>3 .....</sup>معجم اوسطى ٢٣٢/ عديث: ٣٣٣ ، بتغير قليل

## ايمان کي بنياد ڳاڳ

حصرت سیند نایز بدین بیشر رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیند نااین عمر رَحِق اللهُ عَنْهُمَا کے پاس آیا تو اس وقت ایک شخص نے آپ کے پاس آکر کہا: اے ابن عمر (رَحِق اللهُ عَنْهَا)! کیا بات ہے، آپ حج وعمرہ کرتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے؟ آپ رَحِق اللهُ عَنْه نے فرمایا: ارب نادان! ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (1) اللہ کی عبادت کرو(2) نماز قائم کرو(3) زکوۃ اداکرو(4) بینتُ الله کا حج کرواور (5) رمضان کے روزے رکھو۔ رسول الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَیْ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَیْ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَا مِنْ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا مِنْهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَلَّاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْ

الله پاک نے ایمان کے لیے نیک عمل کوشر ط قرار دیااور عمل کے پائے جانے پر ہی ایمان نفع مند ہو گا جیسا کہ اسلام کو ایمان کے لئے شرط قرار دیا گیاہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمه کنز الایمان: مگر جو توبه کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایموں کی برائیوں کو **الله** بھلائیوں سے بدل . رگا

إِلَّا مَنُ تَابَوَ امَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَا لَيِّكَ يُبَرِّ لُ اللَّهُ سَيِّنَا تِهِمُ حَسَنْتٍ \* (به المالفون: ١٠)

مفسرین کا اجماع ہے کہ " اِلَّامَنْ تَابَ مَّر جو توبہ کرے "میں شرک سے توبہ کرنام اد ہے، جیسا کہ **اللہ** .

پاک کا فرمان ہے:

ترجههٔ کنزالایهان: پهر اگر وه توبه کریں اور نماز قائم رکھیں اورز کوة دیں توان کی راہ چھوڑ دو۔

فَانَ تَابُواوَ اَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالرَّ كُوةَ فَخَلُّوُاسَبِيْلَهُمُ ﴿ (١٠، السِدَهُ)

یہ فرمان اس ارشاد باری تعالی کے بعدہے:

وَخُلُوهُمُ وَاحُصُرُوهُمُ (ب١٠)التوبة: ٥)

اورار شادباری تعالی ہے:

وَمَا اَمُوالُكُمُ وَلا اَوْلادُ كُمُ بِالَّتِي تُقَدِّبُكُمُ عِنْ لَا اَوْلادُ كُمُ بِالَّاسَ المَن

ترجمهٔ كنزالايمان: اورانھيں پكڙواور قيد كرو۔

ترجیه کنو الایهان: اور تمهارے مال اور تمهاری اولاد اس قابل نہیں کہ حمهیں مارے قرب تک پہنچائیں مگر وہ جو

Eng. R. M. 1V DASSOW (18 MARTINER)

ایمان لائے اور نیکی کی۔

وَعَمِــُلَصَالِحًا ﴿ (٢٠٠,١٠٠)

اورارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: وهجو ايمان لائے اور پرميز گاري كرتے

الَّذِيْنَ امَنُواوَ كَانُوايَتَّقُونَ اللهِ

يں-

(پ ۱ ۱) يونس: ٦٢)

جیما کہ اِرشادِ ہاری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: وه جو جارى آيتول پر ايمان لائ اور

ٱلَّذِينَ امَنُوا بِالنِّينَاوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿

مسلمان تتھے۔

(پ۲۵،الزخرف:۲۹)

#### نيك أعمال كے ليے إيمان شرط ہے ﴾

معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال اور تقویٰ شرط ہیں جیسے نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ہندہ سارے نیک اعمال کرے تواسے ایمان کے بغیر نفع حاصل ند ہوگا، ایسے ہی اگر کوئی سب چیزوں پر ایمان لے آئے تواسے نفع اعمال ہے ہی ہوگا۔

حضرت سیّد نالقمان حکیم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے اپنے بیٹے کو جو تصیحیّس کیں ان میں ایک نصیحت بیہے که "بیٹا! جیسے کھیتی پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہوسکتی یو نہی ایمان نیک عمل اور علم کے بغیر درست نہیں ہو تا۔

#### مدينه جبريل اوراس كي وضاحت ﴿ الله

بہر حال جہاں تک ایمان اور اسلام کے عُداعُد اہونے کی بات ہے تواس کی دلیل حدیث جبریل ہے، اس میں بیہ ہے کہ جب حضرت جبریل عَنیْه السُّلَام نے بو چھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ مَنَّ الشُّمُعَنیْه وَلاِوَ مَنْ فرمایا: "تم اللّٰه، اس کے فر شتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حساب و کتاب اور اچھی بُری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ "پھر حضرت جبریل عَنیْهِ السُّلَام نے بو چھا: اسلام کیا ہے؟ تو آپ مَنَّ الشُّمُعَنَيْهِ وَالاِدِهُ مَنْلُم نَے بار جُح

۲۲۱۹: مدین کتاب الایمان , باب ماجاء فی وصف جبر ئیل للتی الایمان والاسلام , ۲۷۵/۳ , حدیث: ۲۲۱۹
 تعظیم قدر الصلاة , باب ذکر اخبار المفسر قبان الایمان . . . الخبر ۱ / ۸۹۸ م. حدیث: ۲۸۱

یہ خصلتیں دراصل قلبی اعمال اور اس کے عقیدوں کی وضاحتیں ہیں۔ اس سے ہماری بیان کر دہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ قلبی اعمال کی وضاحتیں اعضاء کے اعمال کی وضاحتوں پر مشتمل عقیدے ہیں جو ظاہری افعال کولازم کرتے ہیں، ہم ان افعال کو "علانیہ "کہتے ہیں۔

البتہ بیہ حدیث پاک اسلام اور ایمان کے الگ الگ معنی بتاکر ان میں تفریق کو ظاہر کرتی ہے لیکن اس میں ان دونوں کے تھم میں مختلف ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا ایک مسلمان مومن بندے میں جمع ہونا ممکن ہے، لہٰذا مذکورہ دلی اعتقادات بندے کے دل کا وصف ہیں اور مذکورہ علانیہ اعمال بندے کے جسم کا ظاہر کی وصف ہیں اور اس پر دلیل ہے ہے کہ رسولی پاک مسلی الله عندی بھے معنی میں دونوں نامول کو استعمال کیا ہے اور یہ حضرت سیّدنا عَبْدُ الله بن عمر زَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا ہے مروی عبدالقیس کے وفد والی حدیث پاک میں مروی ہے جے ہم پہلے حضرت سیّدُ ناعَبْدُ الله بن عباس رَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا کے حوالے سے بیان

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضّی کَنَهَ اللهُ وَجُهُهُ الْکَرِیْهِ سے بھی مفصل طور پریہ حدیث پاک مروی ہے که "ایمان زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے عمل کا نام ہے۔"''اس میں آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّه نے اعضائے ظاہری کے اعمال کو ایمان کے اعتقادات میں داخل فرمایا۔

اور ایک دلیل سی بھی ہے کہ اس بات پر اجماعِ امت ہے کہ اگر بندہ حدیث جبریل میں موجود ایمان کے اوصاف کے تعلق سے تمام قلبی اعتقادات پر ایمان لائے لیکن ظاہری اعضاء کے متعلق اسلام کے اوصاف پر عمل کرنے نذکورہ اوصاف پر عمل پیرانہ ہو تواہے مومن نہیں کہاجائے گا اور اگر وہ اسلام کے اوصاف پر عمل کرنے کے باوجود ایمان والے اوصاف کا اعتقاد نہ رکھے تو وہ مسلم نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنِی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام ایمان سے فرمایا: "میری امت گر ابی پر جمع نہیں ہوگا۔ "فاس میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام ایمان سے جملہ اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام ایمان اسلام کی ضد ہے۔

المحكم المحالي المدينة العلمية (مداعي) المحجود

آ.....ابن ماجد، كتاب السنة، باب في الايمان، ١/١٥، حديث: ١٥

<sup>2 .....</sup>ترمذي كتاب الفتن باب ماجاء في لزوم الجماعة ، ٦٨/٣ ، حديث: ٢١٢٣

اور خبر کی تاویل سے متعلق دوسر کی صورت سے ہے کہ آپ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کا بِهِ فرمانا "اَوْ مُسْلِمْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کا بِهِ فرمانا "اَوْ مُسْلَلِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم عَم او "اَوْ مُسْلَم مو من ہو گا اور جو ہماری مذکورہ باتوں کا قائل نہیں تو وہ مسلم مو من ہو گا اور جو ہماری مذکورہ باتوں کا قائل نہیں تو وہ حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق رَحِق اللهُ عَنْه کی تکفیر کرنے والا اور مرتدین سے قال کے معاملے میں انہیں جامل قرار دینے والا ہے اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ آپ رَحِق اللهُ عَنْه نے ایمان والوں کا قتل کیا اس لئے کہ وہ وگ ایمان کے اعتقادات کو مانے سے اور انہوں نے توحید اور اکثر اعمال کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے توحید اور اکثر اعمال کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے توحید اور اکثر اعمال کا انکار کیا تھاتو آپ رَحِق اللهُ عَنْه نے ان کے قتل کو حلال جانا اور صحابۂ کرام عَنْهِمُ الرَحْوَق نے بھی اس معالے پر آپ کی موافقت کی حتی کہ ان میں سے جنہوں نے رجوع کیا ان سے قویہ کروائی۔

اور بہر حال ایک دوسری حدیث پاک جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضور نبی کر یم صَلَّ اللهُ عَلَیْه وَسَلَّم نے مومن اور بہر حال ایک دوسری حدیث پاک جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضور نبی کر یم صَلَّ اللهُ عَلَیْه وَسِلَم میں فرق بیان کیا ہے اس طرح کہ آپ عَلَى اللهُ عَلَیْه وَ بِهِ وَسَلَّم بِن ایک شخص کو مال دیا اور دوسرے کو نہیں دیا۔ اس پر حضرت سیِّدُ ناسعد دَعِیَ اللهُ عَنْه نے بار گاورسالت میں عرض کی: یا رسول الله صَلَّ اللهُ عَنْه وَبِهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْه فَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهِ عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْه عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

اس روایت میں ایمان اور اسلام کا فضیلت اور مقامات کے معاملے میں ایک دوسرے سے الگ ہونے پر دلیل ہے بعنی وہ مخض اہل ایمان سے نہ تعلق رکھتاہے اور نہ بھی ان پر فضیلت رکھتاہے۔اس سے حضرت سیّیدُنا سعد رَجِیَ اللهُ عَنْه کو اس مخض کا وہ حال معلوم ہو گیا جو انہیں معلوم نہیں تھاجیسا کہ حضرت سیّدُنا حارث رَجِیَ اللهُ عَنْه کو اس محض کا وہ حال معلوم ہوا، جب وہ گمنامی میں رہنے گے تولوگوں نے انہیں توجہ دینا چھوڑ

كك ودير ش ش: مجلس المدينة العلمية (مدانان) 🖟 دو دو

<sup>📆 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب تالف قلب من يخاف على ايمانه. . . الخي ص ١ ٨ ، حديث: ٣ ٧ ٣

دی تو آپ مَنْ اللهُ مَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِ نَهِ النص فرمایا: تم نے کس حال میں صبح کی ؟ توانہوں نے خود کو مشاہدہ حق میں مشغول پانے کے بارے میں بتایا۔ اس پر آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم نے معرفت حاصل کرلی ہے اب اس پر مضوطی ہے جمے رہو۔ (۱)

(250 / Part 6 persons James Color (1) 200 mg/ (1) 200

#### اسلام میں مجت پیدا کرنے کے لئے عطا کرنا 💸

یہ ہماری اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان کا مقام اسلام کے مقام سے افضل ہے اور اس بات پر بھی دلیل ہے کہ ایمان والے ایمان کے معاملے میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اگرچہ ظاہری اعمال یعنی اسلام میں برابر ہموں اور اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان کی کوئی حد نہیں اگرچہ اس کا صحیح ہونا اسلام کی حدود سے وابستہ ہے۔ اس کئے دسول الله عَدَّ الله عَدِّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدِّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدِّ الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدِّ الله عَدِّ الله عَدَّ الله عَدِّ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدِّ الله عَدِّ الله عَدِّ الله عَدِّ الله عَدْ الله عَا الله عَدْ الله عَمْ الله والله على الله على الله

یوں ہی جن کا کنبہ بڑا اور زئرِ سرپرست لوگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے انہیں بھی عطافر مایا کرتے تھے تاکہ وہ ایمان والوں کے مدد گار بن جائیں یا سے عطافر ماتے جے دینے میں مسلمانوں کا مالی فائدہ، منفعت اور عزت ہو۔ البتہ نچلے لوگوں اور معمولی درجے کی تالیف کے لئے عطافر مانے کو ترجیح نہ دیتے بلکہ کم درجے کی تالیف والوں پر آئلِ ایمان کو ترجیح دیتے اور انہیں مقدم رکھتے، جیسا کہ ایک مرتبہ آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَهِ وَسَلَّمُ بَعِيْنَانَى پر خوابدین میں مالِ غنیمت تقیم فرمایا تو تمام مجاہدین کو عطاکیا سوائے ایک شخص کے جس کی بیشانی پر سجدے کا نشان اور سر منڈ اہوا تھا اسے عطانہیں فرمایا۔وہ کہنے لگا: یہ ایک تقیم سے جس سے الله یاک کی

المركب وحال وَيْرُان: مجلس المدينة العلمية (مداس) والموجود وحوج وحوجود

<sup>[1] ......</sup>مصنف ابن ابن شبية ، كتاب الايمان والرؤيا ، باب رقم: ٢ ، ٢ ٢ ١/ ٢ ٢ ، حديث: ٢٥ نوادر الاصول ، الاصل الثالث والخمسون ، ١ / ٢ ١ ١ / ٢ ١ ٢ ، حديث: ٢ ٣

<sup>2 .....</sup> مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الادب ماذكر في الحياء وماجاء فيه: ٢/ ٢ م رحديث: ٩

خوشنودی طلب نہیں کی گئی، الله پاک کی قسم! آپ نے انصاف نہیں فرمایا۔ آپ مَنْ اللهُ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَے فرمایا: "اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا۔ "" یکی وہ پہلا شخص تھا جس سے خارجی فقتے کا ظہور ہوا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ مَنْ اللهُ عَنْیه وَاللهِ وَسَلَمْ نَے اسے عطا نہیں فرمایا اور آپ کو اسے عطانہ فرمانے پر کمی قسم کا ملال بھی نہ ہوا کیونکہ وہ شخص خاص مسلمانوں میں سے نہیں تھا اور نہ بی ایسا شخص تھا جس کی تکلیف سے بچنا مقصود ہو اور نہ بی اسلام کی خدمت کے لئے اس کی کوئی ضرورت تھی کہ آپ اس کی دلجوئی کے لئے اس کی کوئی ضرورت تھی کہ آپ اس کی دلجوئی کے لئے اس کی کوئی طرح ہے کہ جب الله پاک نے اسے دلجوئی کے لئے اس کی طرح ہے کہ جب الله پاک نے اسے سمندر میں غرق کر دماتو مجبور ہوکر تو حید کا قرار کرتے ہوئے کہنے لگا:

اَمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَيْنِ مِنَ اَمَنَتُ بِهِ تَرْجِمهُ كَنْوَالايبان: يُن ايرائيل ايمان لايا كه كوئى جامعود نبيل سوا بَنُوَ السُّرِ الْمَانِ لايمان لايم

مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس مقام پر مُسْلِیدین سے مراد ہے مُسْتَسْلِدین (لینی ظاہری طورپر اسلام تبول کرنے والا )۔ تو اگر اعتراض کیا جائے کہ ایک روایت ایس بھی ہے جو کہ اس تاویل کی مخالفت پر دلالت کرتی ہے کہ (او مُسْلِم والی روایت میں) وہ شخص فقط مُسْتَسْلِم نہیں تھابلکہ صاحب فضیلت بھی تھا اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی اگرم صَدَّ اللهُ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے فرمایا کہ " بے شک میں ایک جماعت کو عطا فرماتا ہوں اور دوسری جماعت سے عطاکوروک لیتا ہوں ان کے اس ایمان پر بھر وساکرتے ہوئے جو الله پاک نے ان کے دلوں میں رائخ فرمایا ہے، فلال شخص اُنہی میں سے ہے۔ "داس روایت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دَسُولُ الله حَدَّ اللهُ عَنَیْهُ وَارْحُ الْکُلُم کی خوبوں کے ساتھ بھجا گیا ہے۔

آ......مسلم، كتاب الزكاة, باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوى ايمانه, ص١٠ محديث: ٢٣٣٤.

مستدابی یعلی، مستدابی سعیدالخدری، ۱/۱ ۴ مم حدیث ۱۰۱۸

<sup>💆 ......</sup>خارى، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي الترسيد يعطي المؤلفة قلوبهم. . . الخ، ٢ ٥٨/٢ م حديث . ٣ ١٣٥

مستدطيالسي،عمروبن تغلب، ص١٢١ ،حديث: ١١٤٠

moceta (11) 24200m

کوئی آپ ہے کسی چیز کے بارے میں عوال کرتا تو آپ جواب إرشاد فرماتے اور جے عطا فرماتے تو وضاحت و ہدایت کی غرض ہے مزید بھی پھے بیان فرمادیتے۔ گویا کہ آپ نے اپنی عطا اور لینے والے او گول کی قشمیں بیان فرمائی ہیں۔ کسی کو ضرورت کی وجہ ہے ، کسی کو فضیلت کی وجہ ہے اور کسی کو ولجوئی کے لئے عطا فرماتے۔ ایسانہیں کہ جس کو عطا نہیں کیا وہ اس آدمی ہے افضل ہے جسے پچھ دیا ہو، اگر بات ایسی بی ہوتی جیسا کہ کہنے والے کا گمان ہے تو پھر ضرور اسلام ایمان سے افضل ہوتا اور ضرور باضرور مسلمان ، مومنوں ہے افضل ہوتے۔ لیکن ایسا قول کسی بھی عالم دین کا نہیں ہے۔ البتہ ایمان خاص ہے جس میس مختلف مقامات اور تفاؤت ہیں۔ چنانچے بد اِسلام پر مشتمل ہے اور اِسلام اس میں داخل ہے اور مومنین خاص مسلمان بیل ور مُقرّ بین ، صِدِیْقینُن اور شُرَبین اور شرور ہیں۔

إسلام عام محدود ہے جس سے عام مؤمنین متصف ہیں، گناہ كبير ہ كرنے والے اور مجر مین بھی اس میں داخل ہیں نیز كفرے نكل جانے والا كوئى بھی اسلام سے خارج نہیں جس پر ایمان كے نام كا اطلاق ہو گیا، جیسا كه الله ياك نے فرمایا:

فَمَنِ اقْتُرَى عَلَى اللهِ الكَّنِبَ (ب،العدن: ٩٠) ترجمة كنزالايمان: تواس كے بعد جو الله ير جموت باند هے۔ الله ياك في ايسے شخص كے بارے يس فسق كى خبر دى اور فرمايا:

وَمَنُ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتُلَى عَلَى اللهِ الْكَذِبِ ترجمهٔ كنزالايان: اور اس بره كر ظالم كون جو الله پر و مَن أَظْلَمُ مِتَنِ افْتُلُ مِ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ایمان کے اعلیٰ ہونے پر اجماع مذکورہ مدعی اسلام شخص کے افضل ہونے کی کاٹ کر تاہے اور ایساکیے ہو سکتاہے جبکہ ہم ایمان کے خاص ہونے کی نص دسول الله صَدَّى اللهُ عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے روايت کر چکے ہیں۔



چنانچہ آپ مَنْ الله عَلَيْهِ وَالم وَسَلَّم سے يو چھا كيا:سب سے افضل عمل كون ساہے؟ آپ مَنْ الله عَلَيْهِ وَالم وَسَلَّم

المراجعة والمراجعة العامية العامية المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة ال

نے فرمایا:"اسلام۔"(اور پوچھاگیا:سبسے افضل اسلام کون ساہے؟ ارشاد فرمایا:"ایمان۔"(پنانچہ آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایمان کو اسلام کا ایک مقام قرار دیاہے اور اس حدیث شریف میں بھی ایمان کو اسلام سے خاص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلْم کے فرمان"اؤ

SUSPER FORMULE JE MOCOCO (12) DASONN-JUNIONES JE SERVICE

اور دَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كابيهِ فرمان: "أَوْ مُسُلِهُ (مومن بِ ياملم)؟ "قائل كى تاويل كے باطل ہونے پر دلیل ہے۔ کیونکہ کلام عرب کے عرف میں جمز ہ استفہام کے ساتھ بیہ لفظ (یعنی واوسائن) صرف ادفیٰ حالت اور ناقص وصف بہان کرنے کے لئے استعال کیاجا تا ہے۔ اسے خوب سمجھ لو۔

مُسْلِدٌ (مومن ہے یامسلم)؟" کے معنیٰ میں ایمان اور اسلام کے مابین کو کی تضاو نہیں ہے۔

اور اللهياك كافرمان ي:

قَالَتِ الْاَعْرَابُ إِمَنَّا لَا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَ ترجمهٔ كنزالايمان: الواربول بم ايمان لائة فراة تم الكِنْ قُولُو السَّلَمُنَّا (ب٢٠) العجرات: ١١) ايمان توندلا عبال يول كبول كرم مطيع بوعــ الكِنْ قُولُو السَّلَمُنَّا (ب٢٠) العجرات: ١١)

اس کا تعلق بھی اس قسم ہے ہے۔ اس کا معنیٰ ہے: "ہم نے موت کے ڈرسے تابعد اری کی "اور پیہ کمزور اور معمولی درج کے لوگ تھے۔ رسول پاک مَنْ اللهُ عَلَيْه وَلِيهِ وَسَلَّم کا مؤمنوں کو ترجیح دینااور مقدم کرنا انہیں ناگوار گزرتا تھا، اور پیہ عطیہ کی تمنا کرتے ہوئے کہتے تھے: ہمیں کیوں نہیں دیتے جیسے مؤمنوں کو دیتے ہیں، حالا نکہ ہم بھی ان کی طرح مومن ہیں؟ چنا نچہ الله پاک نے ان کے متعلق خبر دی اور ان کے دعووں کو جھوٹا قرار دیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں الله ماک نے ارشاو فرمایا:

وَمِنْهُ مُمَّنُ يَلْمِزُكَ فِي الصَّلَ أَتِ قَالَ مَن اللهِ اللهُ الله

الم والمراد المدينة العلمية (١٥١١مون) المدينة العلمية (١٥١١مون) المدينة العلمية (١٥١١مون)

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب الايمان ، باب كون الايمان بالله أفضل الاعمال ، ص ٥٨ م حديث : ٢٣ ٨ ايمان بالله بدله الاسلام

٢٠٢٢ : ٢٠٢١ مصنف عبدالرزاق كتاب الجامع باب الايمان والاسلام ، ١ / ٢٥ ١ محديث : ٢٠٢٢

<sup>[3] .....</sup>مسلم كتاب الايمان باب تالف قلب من يخاف على ايمانه . . . الخيص ١ ٨ محديث: ٢ ٢ ٥

اس آیت میں اس بات کی ولیل موجود ہے کہ رسول پاک صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِوَسَلَّم مُوَلَقَةَ الْقُلُوب كَى اس قتم کو عطا نہیں فرمایا کرتے تھے اور اعراب والی آیت میں اسلام اور ایمان کے در میان کوئی فرق نہیں کیا گیا۔اس کے بعد آنے والی آیت میں یہ دلیل ہے:

ترجیه: اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہوگئے تم فرماؤاینے اسلام کا حسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ **اللہ** تم پر

احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی۔

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا لَ قُلُلَّا تَمُنُّوا عَلَّ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَلَا لُكُمُ لِلْإِيْمَانِ (ب١٠، العجرات: ١١)

اس آیت میں ان کے اسلام کو ایمان کا نام دیا گیاہے کیونکہ اس میں کلام کے ایک ھے کا دوسرے پر عطف کر کے پہلی بات کو دوسری بات کی طرف چھیرا گیاہے اور اس کے ذریعے اپنے رسول پر ان کے احسان جتانے کو غلط قرار دے کر اپنااحسان ان پر جتلایا ہے نیز دوسرے اسم کو پہلے والے پر معطوف کر کے دونوں ناموں میں سے ایک کا دوسرے سے الگ ہونا بیان کیا ہے۔ چنانچہ الله یاک نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے نہیں دہرایا ورنہ الله پاک عربی زبان کی وسعت کی وجہ سے اور ہمیں زیادہ وضاحت كا فائده ببنجانے نيز اسلام اور ايمان كا ايك ہى معنى ميں استعال كو بيان كرنے كے لئے "أنْ هَار كُمْهُ لِلْإِسْلَامِ" فرماديتا- حبيها كه الله ياك في ارشاد فرمايا:

هَلُمِنْ خَالِقِ غَيْرُاللَّهِ يَرُزُ قُكُمُ ترجیههٔ کنزالایهان: کیا**الله** کے سوااور بھی کوئی خالق ہے کہ (آسان اور زمین ہے) تمہیں روزی وے۔ (ب۲۰ فاطر: ۳)

الله یاک نے "کیخُلُفُکُمْ "نہیں فرمایا تا کہ واضح ہو جائے کہ جو رزَّاق ہے وہی خالق بھی ہے اور یہ کہ ایک دوسری صفت کافائدہ دے جے اللہ پاک نے اپنے لئے بیان فرمایا ہے، چنانچہ یہ اللہ پاک کے اس فرمان کی طرح ہے:

توجيه كنو الايمان: توجم في اس شريس جو ايمان وال تھے نکال لیے توہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔

فَأَخْرَجُنَامَنَ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَاوَ جَدُنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿

(ب27) الدُّريت: ٢٥)

اور اسی طرح اس کی قراءت حضرت سیّدُ ناابن مسعود رَخِوَاللّٰهُ عَنْد کے مصحف میں یوں ہے: سُبُحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَ إِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ پِس اگر به دونوں ایک ہی معلیٰ میں نہ ہوتے تو خلاف معلیٰ یڑھنا جائز نہ ہوتا۔

50-50 Kruboli J-M-00CVQ Y7 DV200M- (100 MH) 1150 J- 100 M

## "ايمان اسلام ميں بند بے" كامعنى

رہاوہ جو حضرت سیِدُنالم محمد باقر رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے روایت کیا گیا کہ "ایمان اسلام میں بندہے "تواس کا معنیٰ یہ ہے کہ اسلام ایمان کا باطن ہے۔ نیزیہ بھی مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه بِرُا دارُہ بنا کر فرمایا: یہ اسلام ہے پھر اس کے درمیان میں ایک چھوٹا دارُہ بنا کر فرمایا: یہ ایمان ہے جو کہ اسلام میں ہے پھر جب یہ یہ کیا تو ایمان ہے نکل گیا اور اسلام میں ہوگیا۔ "اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ حقیقی و کامل ایمان سے نکل گیا اور اسلام میں ہوگیا۔ "اس سے مرادیہ ہے کہ وہ حقیقی و کامل ایمان سے نکل گیا اور اسلام میں ہوگیا۔ "اس سے مرادیہ ہے کہ وہ حقیقی و کامل ایمان سے نکل گیا اور اسلام میں کی خوف اور تقویٰ جیسی صفات کے ساتھ تعریف کی گئی ہے کیونکہ وہ اسم اور معنیٰ سے نکل گیا یہاں تک کہ وہ الله ہی نہ کیونکہ وہ اسم اور معنیٰ سے نکل گیا یہاں تک کہ وہ الله اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے والا بھی نہ رہا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ چھوٹا دائرہ اس بڑے دائرے سے نکل ہوا نہیں ہے جے آپ دَمَتُ اللهِ عَلَیْت بڑا دائرہ دائرے کے گرد کھینچا اور چھوٹے دائرے کو اس کے درمیان میں رکھ کر اس سے مثال دی البتہ بڑا دائرہ چھوٹے وائرے کا مخلص دوست ہے اور چھوٹا دائرہ بڑے دائرے وائر کیا سے مثال دی البتہ بڑا دائرہ جھوٹے دائرے کا مخلص دوست ہے اور چھوٹا دائرہ بڑے دائرے میں خارج ہے تو دو الگ الگ دائرہ بناتے، ایک کو دوسرے باقر دَمَیْ اللهُ عَدائر میں نہ بناتے۔ ایک کو دوسرے کے درمیان میں نہ بناتے۔

## ايمان كي حقيقت 🐉

یوں ہی حدیث پاک میں ہے: "زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو تا اور شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہو تا۔ "۱۵س کا معنیٰ کامل ایمان یا حقیقی مومن ہے، کیونکہ ایمان کی حقیقت اور اس کا کامل ہونا خوف اور پر ہیز گاری سے وابستہ ہے۔اس لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ گناو کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کافر نہیں ہیں اور جب بندہ زنااور شراب خوری کے سبب فاسق ہو جائے توایمان کی حقیقت سے خارج

الم والمراجع المراجع المدينة العلمية (١١٥١) والم والم والم والمواجع و والم والمدينة العلمية (١١٥١) و

<sup>📆 ......</sup>بخارى، كتاب المظالم والغصب، باب النهبي بغير اذن صاحبه، ٢ / ١٣٤ م حديث: ٥ ٢٣ ٢

ہو جاتا ہے اور وہ (حقیقت)خوف اور پر ہیز گاری ہے لیکن اس کے اسم اور معلٰی سے خارج نہیں ہو تا اور وہ تصد اق اور شریعت مطہر ہ کو قبول کرناہے۔

50-50 KIND KINDUR J-WOOCOO (1) DASOW JOHN HILLES J- SE EXTE

اس میں ایک لطیف بات ہے کہ گویااس سے حیاکا ایمان اٹھ جاتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِيے ارشادِ فرمایا: "حیاایمان سے ہے۔ "(۱)

حیادار مخض حرام پر اپناستر نہیں کھولتا،احکام شرع کوتسلیم کر تا، توحیداور اسلام کے ایمان کو باقی رکھتاہے۔ اس باب میں حضرت سیّدُناحسن بھری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کابيہ قول مروی ہے کہ "ایمان اسلام کی حقیقت ہے۔"

#### منافى كون ٢٠٠٠ الم

حصرت سیِّدُنا حذیفہ رَجِیَ اللهُ عَنْه ب ہو چھا گیا: منافق کون ہے؟ تو آپ رَجِیَ اللهُ عَنْه نے ارشاد فرمایا: منافق وہ ہے جو اسلام کی بات کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ چنانچہ آپ رَجِیَ اللهُ عَنْهُ نے ایمان کی علامت کو اسلام کانام دیااور قول کو عمل کے ساتھ ملایا۔

حضرت سیِّدُ ناسفیان توری رَخمهٔ الله علیّه نے فرمایا: "لوگ حدودو فرائض، نکاح، میراث، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، نمازِ جنازہ کے معالمے میں ہمارے نزدیک مومن مسلمان ہیں، زندوں کا احتساب نہیں کیا جاتا اور مر دول کی پکڑ نہیں کی جاتی۔ ہم لوگوں کے چھے ہوئے رازوں کو الله پاک کے سپر دکرتے ہیں، ہم شدت والی بات سنتے ہیں تو اسلمانوں کے لئے بھی زمی کی بات سنتے ہیں تو مسلمانوں کے لئے بھی زمی کی امیدر کھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی رائے کے مقالم میں اپنی رائے کو کچھ نہیں سبھتے۔"

ہم نے جو کہا کہ اسلام اور ایمان دونوں ساتھی ہیں جو جدا نہیں ہوتے۔ یہی محدثین میں سے فقہا اور بزرگ ائمہ رَحِیٰ اللّٰهُ عَنْهُ اَجْمُعِینُ کا فد ہب ہے۔

#### مُحَدِّثِیُن کی نظر میں ایمان اور اسلام میں فرق کی تفصیل اور اس کامطلب

بعض محد ثین نے ایمان اور اسلام کے در میان فرق بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا امام زُ ہر کی دَحْمَة

[] ....مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان ... الخي ص ٢٥ م حديث: ١٥٣

المركب وجير المدينة العلمية (١٥١١م) المدينة العلمية (١٥١١م) الموجود وحود وحود والمراكبة العلمية (١٥١٠م)

ENTER THE REMOVED TO TO DASSOUN THE MET THE FOREST

ان بزرگوں کے اقوال ہماری بالجملہ باتوں کے مطابق ہیں اور ہماری باتوں کے لئے دلیل اور تائید ہیں۔
ان حضرات نے ایمان اور اسلام کے در میان اختلافی اور متضاد فرق بیان نہیں کیا اور نہ ہی میہ مراد لیا کہ ان
میں سے ایک پایا جائے گا اور دوسرے کانہ ہونا ڈرُست ہو گا،ورنہ میہ حضرات مرجیہ کے مذہب کی موافقت
کرجاتے جبکہ میہ محدثین مرجیہ کے باطل نظریات سے کوسوں دور تھے، کیونکہ میہ قرآن وسنت سے بُڑے
رہنے والے اور دائے زنی سے دور رہنے والے تھے۔

محرِّ بینِ کرام نے ایمان اور اسلام کے مابین تفاوت اور مخصیص کافرق کیا ہے یعنی ایمان اخص اور اعلیٰ ہے، کیو تکہ ایمان میں کی زیادتی ہوسکتی ہے (اور اس کے فضائل اور مقامات موجو و ہیں، اس میں استثناء (یعنی ایمان میں کی زیادتی ہوسکتی ہے اس سے صرف کافر ہی خارج ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ بہد علمائے کرام کے ایک گروہ کے مطابق اسلام میں استثناء لازم نہیں کیو تکہ یہ محدود اور معلوم ہے۔ اہذا جب علمائے کرام نے ایمان اور اسلام میں فرق بیان کیا ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ بعض بزرگوں کا طریقتہ اور متناد میں خرق بیان کر کروہ تفصیل اور ہمارے بیان کردہ معلٰ کے مطابق ہے۔ ہم متقد مین کا اسلوب ہے اور یہ سب بھی ہماری ذکر کروہ تفصیل اور ہمارے بیان کردہ معلٰ کے مطابق ہے۔ ہم فیصل ہوں جہتے دائے بہت واضح تفصیل اور کھل کر تر تیب کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

## ايمان اسلام يى كاحدى

ید اس حدیث پاک کی طرح ہے کہ نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بوچھا گیا: کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اسلام ۔ (۱) ورعوض کی گئی: کون سا اسلام بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا: ایمان ۔ (۱) چنا نچہ نبی کریم

- 🛅 .......(احناف کے نزدیک) یہ کمی زیادتی مقدار کے اعتبار ہے نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہے جیسے کوئی مضبوط ایمان اور کوئی کمزور ایمان والا ہو تا ہے۔(مراہا اپنان، ۲۵/۳سانوڈا)
  - 2 .....مسلم كتاب الايمان باب كون الايمان بالله افضل الاعمال ص٥٥ مديث ٢٣٨ ايمان بالله بدله الاسلام
    - [3] .....مصنف عبدالرزاق كتاب الجامع باب الايمان والاسلام ، ١ / ٢ ٥ ١ مديث : ٢٠٢٢ ٢

المركة والمركز المركزة العلمية (مداس) الموجوع وعود وحود وحود وحود والمركزة العلمية (مداس)

صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم نَ وَوَل كَ وَر مِيان كُو لَى امتياز نبيس فرماياليكن ايمان كو خاص فرما كرايمان كو اسلام كل حقيقت بنايا اور ايمان كو خالص قرار ديا كيونكه حضور صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم فَ خَبر دى كه ايمان اسلام كابى حصه حقيقت بنايا اور ايمان كو خالص قرار ديا كيونكه حضور صَلَّى اللهُ عَنيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَ حُولِي ہے كه وہ ہے ہے دیمی کریم صَلَّ اللهُ عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَ اسلام كی خوبی ہے كہ وہ ہے كہ وہ فض كے اسلام كی خوبی ہے كہ وہ بے كہ وہ فائدہ كام كو چھوڑ دے۔ "(الله في مَن الله في صَلَّى الله في صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالله مَن الله في مَن الله عَلَيْهِ وَالله مِن مَن الله عَلَيْهِ وَالله مِن مَن الله عَلَيْهِ وَالله وَلَيْهِ وَالله وَلَيْهِ وَالله وَلَى الله عَلَيْهِ وَالله وَلَم وَالله وَلَم وَالله وَلَم وَالله وَلَيْه وَالله وَلَيْه وَالله وَلَم وَالله وَلَم وَالله وَلَم وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَم وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالُهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلِلْ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

50-50 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 ) 500 00 ( 19 )

جن باتوں کی ہم نے وضاحت کی اور جن بزرگوں کی باتوں کو ہم نے ذکر کیاوہ مرجیہ ، کرامیہ اور اباضیہ کے قول کو باطل قرار کر دیتی ہیں اور ان کا یہ دعوی باطل ہو جاتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر صرف قول کا نام ہے یانری معرفت کانام ہے یافقط نیت کانام ہے۔

#### معتز لداور خوارج کے نظریات کارد 🛞

یہ فرقہ معتزلہ کا بھی رد ہے جو دو درجوں میں سے ایک در ہے کے قائل ہیں، چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں:
مومن، فاسق اور کافر ۔ کیونکہ وہ فاسق کو مومن قرار نہیں دیتے۔ اور یہ خشبیہ، خزمیہ، قطعیہ اور حروریہ جو
کہ خوارج کی اقسام ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا ایمان سے
خارج ہو جائے گا اور کبیرہ گناہ کرنے والے کا فرہیں، ان کا قتل حلال ہے۔ اور کہتے ہیں: باغی سر غنہ کا فرہیں،
دعایا پر ان کو قتل کر نالازم ہے۔ ان میں سے پچھاس بات کے قائل ہیں کہ جس نے حاکم کے خلاف بخاوت
کی اس نے کفر کیا حالا تکہ اللہ یا کے کا فرمان اس کے برخلاف ہے:

ترجمة كنزالايبان: اور اگر مسلمانوں كے دوگروہ آپس ميں لڑيں تو ان ميں صلح كراؤ پھر اگر ايك دوسرے پر زيادتی كرے تو اس زيادتی والے سے لڑو يہاں تك كه دواللہ ك وَإِنُ طَا لِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ يُنَ اقْتَتَكُوا فَاصْلِحُوالْمِينَةُ مُا قَانُ بَعَتُ إِحْدُ سُهَا عَلَى الْأُخْرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَتَبِعِي حَتَّى

۳۹۷ ۲: مدیث: ۳۹۷ ۳۰/۳ مدیث: ۳۹۷ ۲۰۱۹

تَعْقَى عَرَالَّيْ أَصُواللَّهِ عَ (ب٢٦، العجرات: ٥) عَم كَ طرف لِك آئــ

چنانچہ (زیادتی کرنے والے) باغیوں کو مومن بول کر انہیں قتل کرنے کا تھم دیااور انہیں (معزلہ کی طرح)
تیسرا درجہ قرار نہیں دیا۔ ہمارا سامنا ان دوبدعتی فرقوں سے ہے جو نظریات میں ایک دوسرے کے بی
مخالف ہیں یعنی مرجیہ اور معزلہ۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ موحدین چاہے تمام کبیرہ گناہ اور فسق کے مر تکب کیوں
نہ ہو جائیں، آگ میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا ایمان کم نہیں ہوتا۔ جبکہ معزلہ کہتے ہیں کہ فاسق
مومن ہی نہیں ہوتا۔ اگر صغیرہ گناہوں میں سے ایک بھی صغیرہ گناہ کیا اور بغیر توبہ کئے مرگیا توضر ور جہنم
میں داخل ہوگا اور کفار کی طرح کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔

Ent 4 moules - mose 16 1. 51200 - (112 minutes 15)

## فائق بھی مومن ہے ﷺ

جبکہ درست بات ہے ہے کہ فاسق مومن ہے کیونکہ فاسق کافسق اسے ایمان کے نام اور تھم سے خارج نہیں کر تا البنتہ اس کا شار صدیقین اور شہدا جیسے حقیقی مومنوں میں نہیں ہو گا اور کبیرہ گناہ کرنے والوں نے خود پر وعید اور دوزخ میں جانے کو لازم کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور ان سے در گزر فرمائے۔ جیسا کہ حضرت علی رَخِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: تم پر لازم ہے کہ در میانی راہ اختیار کرو کہ حدسے بڑھنے والے اس پر لوٹ کر آئیں اور بچھڑ جانے والے بھی وہاں پہنچیں۔

#### علمائے اہل منت کاوصف 🛞

علائے اہل سنت کا وصف اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: "اس علم کی حفاظت کرنے والے بعد میں آنے والی ہر جماعت کے پر ہیز گار لوگ ہوں گے جو غلو کرنے والوں کی تبدیلیوں، جبوٹوں کی جبوٹی ہاتوں اور جاہلوں کی ہیر پھیر کواس سے دور کرتے رہیں گے۔ "(۱) غلو کرنے والوں سے مر ادسنتوں اور اقوالِ صحابہ سے تجاوز کرنے والے ہیں، جبوٹوں سے مر اد قر آن وسنت کے مخالف رائے اور قباس سے دعوے ثابت کرنے والے ہیں، حابلوں سے مر اد شر انگیز لوں میں مبتلا

<sup>📆 .....</sup>مسندالشاميين للطبراني، ١ /٣٣٣ ع. حديث: ٩ ٩ ٥

الكامل لابن عدى، ذكر القوم الذبن يميزون الرجال وضعفهم وصفتهم، ٢٣٨ ر ٢٣٨

گراہ صوفی ہیں اور پر ہیز گاروں سے مراد بعد میں آنے والے وہ تمام نیک لوگ ہیں جو پہلے کے ہزر گول کے اچھے طریقے کی پیروی کرنے والے ہوں، دین میں بدعتیں جاری نہ کریں، مومنوں کے سواکسی کو راز دار نہ بنائیں۔ دراصل یہی پاک لوگ ہم تک حضور نبی کریم مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی احادیث کو پہنچانے والے اور محد ثین و فقہائے مسلمین سے آثار کو لینے والے ہیں، ہماری اس بات کی تصدیق اور وضاحت الله پاک کا سے فرمان کرتا ہے:

#### آخرى نازل ہونے والى آيت 💸

مسلمانوں کا اس بات پر انقاق ہے کہ یہ آیت مبار کہ فراکض کے نازل ہونے اور شریعت کی شخیل کے بعد ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ نبی کریم صفّ الله عَنیْه وَالِهِ وَسَلَّمْ نَے جَحَ کی فرضیت نازل ہونے کے بعد یہ آخری جج فرمایا کیونکہ سور کا کدہ تمام قاریوں کے نزدیک بالا تفاق مدنیہ ہے۔ فقہاکا اس بات پر انقاق ہے کہ یہ قر آن کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت مبار کہ کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صفّ الله عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم صرف تین ماہ اور تین دن حیات ظاہری سے متصف رہے ، اس بات پر تاریخ دان متنق بیں۔ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جانِ عالم صَلَّى الله عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَالُ اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَ اللهِ اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَالُ اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَالُ اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَالُ اللهُ عَنیْه وَلِهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَلَاللهِ وَلَى اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَا اللهِ عَنیْ اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَلَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَاللهِ وَلَاللّهُ وَلَاللهِ وَلَاللهِ وَلَاللهُ وَلَاللهِ وَل

اَلْيَوْهُ اَ كُمِلْتُ لَكُهُ دِينَكُمُ تَهِمَاد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَجَاد اللهِ اللهُ اللهُ تَجَاد اللهِ اللهُ تَجَاد اللهِ اللهُ تَجَاد اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَجَاد اللهُ اللهُ

اِ کمال کامعنیٰ ہے ایسی چیز کو مکمل کرناہے جس کا ایک حصد دوسرے سے تعلق رکھتا ہو، لہذا جو بعید ہویا ایک جھے کا دوسرے سے تعلق نہ ہواہے اکمل نہیں کہاجائے گا، بلکہ اکمل اسے کہاجائے گا جس کا ایک حصہ

🚹 ......طبقات ابن سعد، ذكر يبعة ابي بكر، ١٣٨/٣ ، رقم: ٢ ٣: ابوبكر الصديق

دوسرے جھے سے پہلے ہو، پھر جب سارا پایا جائے تو کہا جائے گا کامل ہوا اور پوراہوا یہی اس کلمہ کی حقیقت ہے۔ پھر جب ایمان کا معاملہ مکہ میں ہو چکا تھاتو**اللہ** پاک نے ایک ایک کرکے فرائض اتارے اور دین کا اکمال ہوا۔معلوم ہوا کہ پخمیل کے دن تک اس کا ایک حصہ دوسرے سے متعلق رہا۔ چنانچہ اعمال دراصل ایمان سے متعلق ہوئے اور یہ دونوں دین مکمل ہیں۔

### فرقه مرجيه كارد 🖁

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ فرقہ مرجیہ کاجو شخص ابلیس کے مومن ہونے کا قائل نہیں ہے ، وہ اپنے مذہب سے نکل جاتا ہے کیونکہ ابلیس نے ایمان کا قرار بھی کیا ہے اور قول بھی بچھے قسم ہے! شیطان الله پاک کو ایک ماننے والا اور جاننے والا ہے لیکن اس نے توحید پر عمل نہیں کیا اور جس کو جانا اور مانا اس کی اطاعت نہ کرکے کا فرہو گیا۔

رہاان کا اللہ یاک کے اس قول سے تعلق:

ترجمة كنزالايمان: توالله في ال ك أس كن كم بدك النبيل باغ دي جن كري نبي نبريل دوال-

فَأَثَابَهُمُ اللهُ يِمَاقَالُوا جَلَّتٍ تَجُرِيُ تَخْتَهَا الْأَنْهُرُ (ب، السّدة: ٥٨)

تواس آیتِ مبارکہ میں الله پاک نے جنتی باغوں کو قول (یعن زبان ہے توحید کے اقرار) کے لئے شرط قرار دیایا اور انہیں معلق کیا۔ دراصل یہ دلیل الله پاک کی جانب سے قول کی تاکید کے لئے ہے۔ یہ نظریہ ایمان اور یقین کا ہے، اہل ایمان قول کی پناہ نہیں لیتے ، نہ ہی اپنے لئے منافقین کی طرح ڈھال بناتے ہیں۔ جبکہ منافقین بھی اسی طرح کی بات بول چکے ہیں لیکن الله پاک نے ان کے باطن کی مخالفت کی حقیقت حال واضح فرمادی، چنانچہ ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اور ال ون ظاهرى ايمان كى بد نسبت كطے كفر نے زيادہ قريب بين اپنے مند سے كہتے بين جو أن كے ول مين نہيں۔

ۿؙؙۘؗڡؙؙڔڵۣڷڴڣٞڔؚؽۅؙڡٙؠڹٳٵڠٙۯؙۘۘۘۘۻڣؖۿؙڡؙڔڵؚڵؚؽؠۘٵڹ ؽڠؙۏڷٷڽؘؠٵؘڣٞۅٵۿؚؠۿڟڶؽۺٷٛڠؙڷٷۑؚۿؚؠڟ (ڽٵ؈؈؞٢١)

الله پاک نے ان کی بات کومؤمنوں کی بات قرار دیا ہے اور ان کا قول ان کے اعمال کے مقابلے میں

المراق المدينة العلمية (١٤٥٠ - ١٥٥٥) أن مطس المدينة العلمية (١٤٥٠ - ١٥٥٥) المراق المدينة العلمية (١٤٥٠ - ١٥٥٥)

ا بمان ہے کیونکہ وہ منافقین عمل کے بچائے صرف قول کی ہی رائے رکھتے ہیں۔

### ايكباطل دليل كارذ كري

اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حق بات کہنا ایمان کا حصہ ہے اور حق بات کہنے والا تواب کا مستحق بھی ہوگا کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے جو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے مرتبے میں ہے۔اس کے اندریہ دلیل نکالنا کہ صرف قول ہی کا فی ہے، یہی مکمل ایمان ہے اور ایمان فقط قول کا نام ہے، عمل کا محتاج نہیں تو یہ قول ہماری ذکر کر دوان آیات کی وجہ سے باطل ہے جن میں اللہ پاک نے اعمال کو شرط قرار دیاہے اور کفار کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

فَإِنْ تَابُواْواَ أَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالرَّ كُوقَ ترجمة كنزالايمان: هر الروه توبر كري اور نماز قائم ركيس فَخَلُّوْاسَبِيْلَهُمُ الرود ووالموية: ه) اورز كوة دين توان كي راه چهور دور

مزیداس آیت سے مرجیہ کا دعوی بھی باطل ہوجاتا ہے کیونکہ **الله** پاک نے بیہ ارشاد نہیں فرمایا:'' فَلَمُ یُشِیْهُمُ اللّٰهُ اِلَّابِیَمَا قَالُوْا جَنْبِ یعنِ **الله** پاک نے ان کے قول کے اجربیں باغ عطا کیے۔'' بلکہ ارشاد فرمایا:

بال بیضرورے کہ الله پاک نے انہیں حق بات کہنے کے اجر پر آگاہ فرمایا جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے: فَا وَلَيْكِ لَهُمْ جَزَآعُ الضِّعُف بِمَاعَمِدُوْا ترجمهٔ کنزالایسان: ان کے لیے دونا دون (کُوگا) صلہ ان

پھراس فرمان باری تعالیٰ کے ساتھ اسے مزید پختہ ومقید کردیا:

وَمَا أُمِورُ وَ الرَّلَالِيَعُبُكُ والسُّهَ مُخْلِصِينَ ترجهه كنزالايهان: اوران لوگول كوتوبي علم مواكدالله ك لَهُ الرِّيثَ فُحُنَفاً عَوَيُقِينُهُ والصَّلُو قَاوَيُونُونُ الصَّلُو قَاوَيُونُونُ الصَّلُو قَاوَيُهُ وَالسَّالُو قَاوَيُهُ وَالسَّالُو قَاوَيُهُ وَالسَّالُونَ قَامَ كُرِين اورز كوقوي الدَّكُوقَ (ب٠٠، السِنة: ٥) الدَّكُوقَ (ب٠٠، السِنة: ٥)

مران کی حالت الله پاک کے اس قول کے مصداق ہے:

ELECT LING KINDON JOHNOCAG LE DASSON JOHNA J

فَا مَّا الَّنِ يَنَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا ترجهة كنزالايهان: وه جن كرون ين جَل به وه الجنباه وال تشابك مِنْ له المُوتِية عَلَا عَتُلُو يُلِهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى

اور ای طرح نبی کریم صَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: "جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں الله پاک نے (آیت میں) مر ادلیا ہے ،ان سے بچو۔ "(ا) ہی وجہ سے الله پاک نے تمام مقامات میں ایمان کو اعمال سے ملادیا۔ مرجیہ تو یہ تمام وضاحت اور تفصیلی احکام سمجھ بی نہ سکے ،جب ایک مقام پر اجمالی فرمان آیا تو اس سے لئک کررہ گئے اور اسی کو اپنامو قف بنالیا، ہم نے اس فرمان کا سبب سے تعلق ذکر کیا ہے۔

#### شفاعت سے مروم دو گروہ 💸

حضور پر نور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ ارشاد فرمایا: "دوگروه ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ "دی سے حدیث پاک ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے: "انہیں میر ی شفاعت نہ پہنچے گی یعنی قدر سے اور مرجیہ کو۔ "دی اور ایک غریب حدیث پاک () میں ہے کہ دوگروہ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے ، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے کہا کہ ایمان فقط کلام کا نام ہے۔ (د) اس روایت کو حضرت سیّدُ ناحذ یفد دَعِیَ اللهُ عَنْله نے روایت کیا اور فرمایا: میں جہنم میں جانے والے دوباطل مذہوں کو جانتا ہوں ، ایک قوم شر انگیز اور بے علم ہے جب دوسری قوم آخری زمانے میں نمود ار ہوگی اور کہے گی: ہم سے پہلے لوگ گر اہ تھے۔ (۵)

الم والله والمراث والمدينة العلمية (١٥١١م) والمواجعة وعوم و موجوع و موجوع و العامية (١٥١١م)

<sup>1</sup> مسلم كتاب العلم بهاب النهى عن اتباع متشابه القرآن . . . الخ رص ٩ ٩ م ، حديث ٢٧٢٥

<sup>2 ....</sup>ابن ماجه ، كتاب السنة ، باب في الايمان ، ١/١ م عديث: ١٢

<sup>3 .....</sup>معجم اوسطى ١/٣ / ٢٣ / حديث: ١ ١ ٥٨

<sup>🖪 .......</sup>غریب حدیث: وہ ہے جس کی صرف ایک سند ہو یعنی جس کاراوی صرف ایک ہوخواہ ہر طبقہ میں ایک ہی ہویا کسی طبقہ میں زائد مجمی ہوگئے ہوں۔(ندعدانطرف یونسپہ ندیدائندی میں ۰ ہ

<sup>[3] ......</sup>معجم اوسطى ٢٠/٣ ا رحديث: ٢٠٣ م نحوه السنة لا بي بكر بن الخلال ٢٠/٣ ا رحديث: ١٣١ ا

<sup>👸 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الايمان والرؤيا ، باب رقم: ٢ ، ٢٢٥/٤ ، حديث: ٦٢

ہم الله یاک سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان آیات کے سمجھنے سے محروم نہ فرمائے۔ ہمیں تکبر سے بیجائے، ہماری سید ھی راہ کی جانب راہ نمائی کرے اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ اللہ یاک ہمیں سر کشی کا راستہ دیکھنے اور اسے اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ جیسے **اللہ** یاک نے آزماکش میں مبتلا لوگوں کے بارے میں فرمایا:

ترجية كنز الإبهان: اور مين ايني آيتون سے انہيں چير دون گاجوز مین میں ناحق اپنی بزائی جاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں د یکھیں ان پر ایمان نہ لائس اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں جلنا پیندنہ کری۔

سَاصُرِ فُعَنُ إليتِيَ الَّذِينَ يَتَّكُمَّ رُونَ فِي الْأَنْ صِبغَيْرِ الْحَقِّ لِوَإِنْ يَرَوُ اكُلَّ إِيَةٍ لَّا يُوُ مِنُوْ ابِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوُ اسَبِيْلَ الرُّهُ شُهِ لاَيَتَّخِذُو لُاسَبِيلًا ﴿ (١٥٠١ مراف:١٠٦١)

# ایمانمیںاستثنا، 🖔

ایمان میں استثناء ایک پر اناظریقہ ہے، خوف اور کی کے مفہوم پر اور اپنی ذات کے لئے یا کیزگ جانے کونالپند جاننے کے طور پر مُسَلِّم ائمہ کرام کا پہ طرز عمل ہے۔اییانہیں ہے کہ انہیں ایمان میں شک تھااور نہ تصدیق میں شک کی بنیاد یروہ استثناء (یعنی اِن شَآءُ الله کها) کرتے تھے کیونکہ ایمان کے مختلف مقامات اور مومنوں کے مختلف در جات ہیں۔ اس وجہ سے اللہ یاک نے اس ایک قوم کاوصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: أُولِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ (٥٠،١٤١١١٠) ترجمة كنزالايان: يم ي ع ملمان بير

📆 .....ایمان میں استثنا(یونیاٹی شآءَاللہ میں مومن ہوں کہنا) ٹھیک ہے یا نہیں اس بارے میں علماکا اختلاف ہے، بعض علما ہے ٹھیک کہتے ہیں اور امام اعظم رُحْمَةُ الدِمَلَیْه نے اس سے منع فرمایا ہے۔" مقاصد "میں اکثر علماکا یہی ممانعت والا موقف بیان کیا گیاہے۔علامہ سعد الدین تفتازانی زیخة الدوعئیة نے اس بات کو درست قرار دیاہے کہ در حقیقت دونوں موقف والوں کامعنی کے اعتبار سے آپس میں کوئی افتلاف نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے صرف معنائے ایمان کا حاصل ہونام اد لیا جائے تو وہ موجودہ وقت میں میسر ہی ہے اور اگر وہ ایمان مر اد لیاجائے جس پر آخرت کی نجات وثواب مرتب ہوں گے تو وہ تومشیت الٰہی کے تحت بی ہے اور موجودہ وقت میں اس کے حاصل ہونے کا یقینی علم نہیں ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جس نے یقین کے ساتھ ا نیان حاصل ہونے کی بات کی اُس نے پہلا معنٰی مر اد لبااور جس نے یہ معاملہ مشیت الٰہی پر ڈالا اُس نے دوسر امعنٰی مر اد لبا۔ (حاشية شرح العقائد النسفية ، ص ٢٩٢)

اس آیت میں ان کاوصف کمال بیان ہوااور نیک اٹمال کے ذریعے ان کی تعریف ہوئی اور اس خطاب کے انداز سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض غیر حقیقی مومن ہیں جیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمهٔ کنزالایهان: اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروه اس

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعُلَ مَا تَبَيَّنَ پرناوش قالى بات من تم ي بطرة تق بعداس ك

که ظاہر ہو چکی۔

وَإِنَّ فَرِيُقَامِّنَ الْمُؤْمِنِيُّ لَكُوهُوْنَ ﴿
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ
(دورالاهال: ١٥٠)

اور الله یاک نے دوسرے لوگوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والو كيول كتے ہو وہ جو نہيں

کت

لِيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُو الِمَ تَقُولُونَ

مَالَاتَفُعَلُونَ ⊕ (به، الصف: ٢)

اور سچوں کے بارے میں **انله** پاک کا فرمان ہے:

ترجمة كنز الايمان: ايمان والي تو وبي بي جو الله اور اس كرسول برايمان لائ پيم شك ندكما اور اين حان اور مال

ے الله کی راہ میں جہاد کیاوی تیج ہیں۔ — الله کی راہ میں جہاد کیاوی تیج ہیں۔ ٳٮٛۧٛڡۜٵڵؠؙٷ۫ڡٮؙٷڽٵڷٙڹؚؽؽٵڡۘڹؙٷٳڽٟڵڵڥۊ؆ڛٷڸ؋ ڞؙۜٛٵٮٞمؙؽڒؾٵڹؙٷٵٷڂٜۿۘۮٵڽؚٵؘڡٛۊٳڶڣۣؠ۫ۊٵؘؽ۬ڡؙڛۿؚؠؙ

فِيُسَبِينِ لِ اللهِ \* أُولَيِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ @

(پ۲۱٫۱۲عجرات:۱۵)

یوں ہی ایک مقام پر ان صفات والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: بال اصل نيكي مد كما ايمان لائ الله اور

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

قیامت اور فرشتوں (پر)۔

الْأخِرِوَالْمَلْبِكَةِ (ب، البنرة: ١٧١)

یہاں سے لے کراس آیت تک ان کے 20اوصاف بیان فرمائے:

ترجمة كنزالايمان: يى بي جنهول في ابت تحى كى اور

ٱۅڵٙؠٟڬٳڶۧڹؽؽؘڞؘۮۊؙٷٵ<sup>ڐ</sup>ۅٲۅڵؠٟڬ

یمی پر ہیز گار ہیں۔

هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞ (٢٠،١بقرة: ١٢٤)

چنانچہ یہ اوصاف الله پاک کی محبت پر اپنے عزیز مال کو ترجیج دینا، وعدے کی پاسد اری کرنا، بیاری، تکلیف اور سختیوں پر صبر کرناہیں۔ان اوصاف کی موجو دگی کے بعد ہی ان کے حامل افر ادکے لئے سیائی اور پر ہیز گاری 5000 FINE KINDU J-MOCOO ( TV ) DV200M- TORENTE JUNES J- TORENTE

کی گواہی دی گئی۔یقین والوں میں سے محبوبین کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ یاک نے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: ب شكالله في ملمانول سان ك إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ

مال اور جان خرید لئے ہیں۔ و أَمُوالَيْهُمُ (ب١١) التوبة: ١١١)

اورعام مؤمنین کاوصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لِيُو تِكُمُ أَجُوْسَ كُمُ ترجيهة كنزالايمان: اور اگرتم ايمان لاؤاور يربيز گاري كروتو

وَلا يَسْئَلُكُمُ أَمُوالَّكُمُ ۞ إِنْ يَسْئَلُكُمُوْهَا وہ تم کو تمہارے نواب عطا فرمائے گا اور پچھ تم سے تمہارے

مال نہ ما گئے گااگر اُنھیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب فَيُحْفِكُمُ تَبُخَلُوْا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ

کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل

ظاہر کردے گا۔

ا یک تو وہ مخص ہے جس کا وصف میہ بیان ہوا کہ وہ مجاہد اور سچاہے اور دوسر اوہ شخص ہے کہ جس کا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ چیچے رہنے والا اور خدا کی ناراضی کاسامنا کرنے والا ہے ،ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ای طرح جس کو حقیقی مومن کہا جائے اور جس کو سچی بات میں جھکڑنے والا کہا جائے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یو نہی جس کا جان وہال قبول ہوااور بخل اور دل کے میل کی وجہ سے جس کامال قبول نہ کیا جائے اور نہ اس سے مال طلب کیا جائے ،ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ حالا نکہ ایمان کانام ان سب لو گوں کو شامل ہے اور اس کامعلٰی ان سب کو بکجا گئے ہوئے ہے البتہ ایمان کے مختلف در جات ہیں، بعض در جات بعض سے بلند ہیں جبکہ بعض مرتبوں میں بہت فرق ہے جبیبا کہ اللہ پاک ارشاد فرما تاہے:

يَرُ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امنَنُو امِنْكُمُ أُو الَّذِينَ تَرجمهُ كنزالايمان: الله تبارك ايمان والول ك اور ان کے جن کوعلم دیا گیادر ہے بلند فرمائے گا۔

أُوْتُواالْعِلْمَ دَى جُتِ ((٢٨) المعادلة: ١١)

یو نبی **الله**اک کافرمان ہے:

(rz,ry: , , , ry)

ترجههٔ کنزالایسان: تم میں برابر نہیں وہ جنھوں نے فئے مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں اُن سے بڑے ہیں

لايَسْتَويُ مِنْكُمُ مِّنْ ٱلْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتُحِ وَ قُتَلَ الْوِلَّبِكَ أَعْظُمُ دَمَاجَةً قِنَ الَّذِيثِنَ ٱلْفَقُو الْمِنْ بَعْدُ وَ فَتَكُوا الله جَنُول فَا بَعِد ثُخْ كَ خَرِجَ اور جَباد كيا اور ان سب الله وَ كُلَّا وَعَنَا لِللهُ الْحُسُلُي لِهِ إِلَيْهِ العديد: ١٠) جِنْتِ كا وعده فرما چا-

یعنی ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے جس میں ان کے الگ الگ در جات ہیں جیسے ایمان کے نام میں ان کو جمع کیا یو نہیں جنت میں بلند در جات عطا فرمائے جمع کیا یو نہیں جنت میں بلند در جات عطا فرمائے حیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

توجمة كنزالايمان: ووالله كيبال ورجه ورجه بيل اورالله ان كام ويحتا بــ هُمْدَى َ جُتَّعِنْ مَاللهِ لَوَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ @(پ،المرن: ١٩٢١)

#### ايمان كالباس تقوى ہے ﴾

حدیث پاک میں ہے کہ "ایمان ہے لباس ہے، اس کالباس تقویٰ ہے، جبکہ اس کی زینت حیااور اس کا کھل علم ہے۔ "(اس حدیث میں یہ ولیل ہے کہ جو متقی نہیں اس کا ایمان ہے لباس ہے، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان ہے لباس ہے، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان ہے زینت ہے اور جو ہے علم ہے اس کے ایمان کا کوئی پھل نہیں۔ اگر کوئی شخص فاسق، ظالم اور جائل ہو تو وہ مومنوں کے بجائے منافقین سے زیادہ مشابہ ہو گا، اس کا ایمان نفاق کے قریب تر ہو گا اور اس کے یقین کا شک کی طرف میلان زیادہ ہو گا جبکہ وہ شخص ایمان کے نام سے خارج نہیں ہو گا مگر اس کا ایمان ہر طرح کے لباس اور بھلائی سے خالی ہو گا، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

أَوْ كُسَبَتُ فِي إِيْهَا نِهَا خَيْرًا الره، الانعام: ١٥٨) ترجمة كنزالايمان: يااني ايمان يس كونى بحلائى تدكمائى تقى

#### نفاق کے مقامات کھ

نفاق کے مختلف مقامات ہیں۔ ایک قول کے مطابق نفاق کے 70 دروازے ہیں اور اسی طرح شرک کے بھی مقامات ہیں۔ پھر ان دونوں مقامات کے مختلف در جات ہیں۔ نبی پاک مَنْ اللهُ مَنْدَبِهِ وَسُلَم كَا فرمان ہے: "چار چیزیں جس میں ہوں وہ نمازی اور روزہ دار ہونے کے باوجود خالص منافق ہے اگرچہ وہ خود كو

🗓 ...... مسندالفردوس ، ۱۱۲/۱ محديث: ۲۸۰

مومن ہی سمجھتارہے: (1)... بات کرے توجھوٹ بولے (2)... وعدہ کرے تو پورانہ کرے (3)...اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور (4)... جب جھگڑا کرے تو گالی پر اُتر آئے۔

ایک حدیث میں الفاظ کچھ یوں ہیں: "جب معاہدہ کرے تواسے توڑ ڈالے۔"'' میہ پانچویں چیز ہے۔ جس شخص میں ان میں سے ایک چیز بھی پائی جائے تواس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے یہاں تک کہ اسے حیوڑ دے۔

# دل جار طرح کے ہیں ﷺ

حضرت سیّدُنا ابوسعید خدری اور حضرت ابو کبشه انماری رَخِیَ اللهٔ عَنْهُمَاکی روایت میں ہے: دل چار طرح کے ہیں: (1)...انتہائی صاف دل جس میں چراغ روشن ہے۔ یہ مومن کا دل ہے۔ (2)...وہ دل جس میں ایمان کجی ہے اور منافقت بھی۔ اس میں ایمان کی مثال سبزی کی طرح ہے جو میٹھے پانی سے نشوو مُمَا پاتی ہے اور منافقت کی مثال اس ناسور کی ہی ہے جے پیپ اور گند اخون مزید بڑھاتے ہیں۔ توان دومیں سے جو زیادہ بڑھا تے ہیں۔ توان دومیں سے جو زیادہ بڑھا اسی کا حکم کے گا۔ "(2) یک روایت میں ہے: "جو مادہ غالب آیاوہ اسے لے جائے گا(2)۔ "(4)

حدیث پاک میں ہے: ایمان کی 70سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا اِللة اِلَّا الله کی گواہی دیناہے اور سب سے اونی تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹادیناہے۔(۵)

ایمانی اخلاق کی تقسیم،شرک کی باریکیاں اور نفاق کی شاخوں کے پائے جانے میں ایسی بات ہے جو کمال

(سنداباماممد، سندابی سعیدالخدری، ۲۹/۳ محدیث: ۱۱۱۲۹

الم والمراجع المراجع المدينة العلمية (١٥١١) والم المدينة العلمية (١٥١١) والم المدينة العلمية (١٥١١)

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب الايمان باب بيان خصال المنافقي ص٥٦ حديث: ٢١٢ر٢١١ ٢١٢ ٢١٢

<sup>2 .....</sup>مسندامام احمد، مسندابي سعيدالخدري، ٢/٣ م. حديث: ١١١١ ابتغير قليل

<sup>[3] .....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الفتن باب من كره الخروج . . . الخ ، ٢٣ ١/ ٢٣ ، حديث . ٢٨ ٢ بتغير قليل

<sup>🖪 .....</sup> يبال المام الوطالب كلى رَحْمَةُ المُوعَلَيّه في ول كي چار اقسام مين سے صرف دو تشمين وكركي بين اقتيه دو تشمين يه بين:

<sup>(1)</sup> وه دل جویر دے میں لیٹاہواہے یہ کافر کا دل ہے۔(2) وه دل جو اوند هایزاہے یہ منافق کا دل ہے۔

الخاص ٢٥ مرحديث: ١٥٣ مسلم كتاب الايمان . . . الخاص ٢٥ مرحديث: ١٥٣ مسلم كتاب الايمان , ١٥٣ مديث . ٢٥٠

ابن حبان، كتاب الايمان، باب فرض الايمان، ١ /٢٠٤ ، حديث: ١٩١

STED & LINE RUNOR FOR SOME STATE OF THE STAT

ا بمان میں استثناء (یعنیان شَاءً الله کینے ) کو لازم کرتی ہے۔اس لئے یہ ممکن ہے ایمان اور نفاق ایک ہی دل میں موجود ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفاق کے حصے توپائے جائیں اور ایمان کا ایک حصہ نہ پایاجائے۔ چنانچہ حدیث یاک میں ہے کہ نبی پاک صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "میری امت کے اکثر قاری(علا) منافق ہیں۔"''' دوسری حدیث پاک میں ہے:"میری امت میں شرک چکنے پتھریر چلنے والی چیونٹی کی چال ہے بھی زیادہ مخفی ہے۔ "ﷺ

حضرت سيّدُنا حذيفه دَعِي اللهُ عَنْد فرمات بين: زمانه رسالت مين كوئي شخص ايك بات كهنے سے ليني موت تک منافق مشہور ہو جاتا تھالیکن اب تم میں سے وہی بات11مر تنبہ سنتا ہوں۔

#### سفيد ادرسياه نكته 🕵

امير المؤمنين حضرت سيّدُنا عليُّّ المرتفّعي دَهِيَاللهُ عَنْه فرماتے ہيں: ايمان دل ميں ايک سفيد تکتے کي مانند ظاہر ہو تاہے، جتنا بڑھتااور ایمان زیادہ ہو تاہے، اس قدر اس سفید نکتے کی سفیدی میں اضافیہ ہو تار ہتاہے یہاں تک کہ پورادل سفید ہو جاتا ہے۔ جبکہ نفاق دل میں ایک سیاہ مکتے کی مانند ہے جس قدر بندہ الله یاک کی حرام کر دہ اشیاء کی خلاف ورزی کرتا ہے اتناسیاہ نکتہ بھی بڑھتار ہتاہے یہاں تک کہ پورادل سیاہ ہو جاتاہے۔(۱۹)س کے بعداس پر چھاپ لگادی جاتی ہے اور یہی مہرہے (یعنی دل پر مہرلگ جاتی ہے جس کے بعد نصیحت کی بات اثر نہیں كرتى) پيم مولا على كَزَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْهِ فِي بِهِ آيت تلاوت فرما كَي:

توجیه کنو الابهان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلول پر زنگ

كَلَّا بَلْ مَنْ مَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَّا كَانُوْا **بگنسبُون** ((ب٠٠م،المطففين:١٠٠)

چڑھادیاہے ان کی کمائیوں نے۔

یہ تمام چیزیں دراصل ایمان میں شرک کی بوشید گیوں کے ڈرسے، نفاق کے گہرے معاملات کے پائے جانے نیز حقیقت اور کمال کے وعوے کے خوف کے باعث ایمان میں استثناکو لازم کرنے والی ہیں، چنانچہ جو

<sup>1 ......</sup>الزهدلابن المباركي بابدِّم الرياء والعجب وغير ذلكي ص٥٢ محديث: ٥٥١ مديث

<sup>[2] .....</sup> نوادرالاصول الاصل السادس والسبعون والمائتان ، ١٩٤/٢ مديث: ١٩٠١ محديث: ١٩٠١

<sup>[3] ......</sup>مصنف ابن ابي شبيعة كتاب الايمان والرؤياء باب ماقالوا في صفة الايمان ٤/١١/ ٢١ محديث: ٣ 

STORY FINE FLUTULE J-MOCCOCK (1) DASOM (MINISTERINGE) TO ENTER

یہ کے: "میں حقیقی مومن ہوں۔" تو اس نے اپنی بڑائی بیان کی اور اپنے ربّ یاک کی نافر مانی کی کیونکہ الله یاک نے خود ستائی کرنے سے منع فرمایا ہے اور خود ستائی کرنے والا **الله** یاک کے اس قول میں اینے آپ کو حجوث پرپیش کررہاہے:

ترجيههٔ كنزالايهان: آپ اين جانول كوستقرانه بتاؤوه خوب جانتاہے جویر ہیز گار ہیں۔

ترجيه كنز الإيبان: كياتم نے انہيں نه ديكھا جوخود اين سقرائي

ترجمه کنز الایمان: دیکھوکیسا الله پر جموث باندھ رہے

بیان کرتے ہیں بلکہ **اللہ** جے چاہے ستھر اکرے۔

فَلاتُزَكُّوْ النَّفُسَكُمُ لَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّتَعْي ﴿ (١٢٠, النجم: ٣٢)

ای طرح ارشاد ہو تاہے:

ٱڵمؙتَرَاِلَىٰالَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ ٱنْفُسَهُمُ ۖ بَلِ اللَّهُ يُرَرُ كِنَّ مَنْ يَتَشَاعُ (به مالنسآه: ١٠)

اورارشاد ہوتاہے:

أنْظُ كُنْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

(پ٥٠:النسآء:٥٠)

الله یاک کے فرمان میں دومیں سے ایک صورت واقع ہونے کے بارے میں حضرت سیّدُناابراہیم مَلیّدہ السَّلَام كابه قول ب:

> وَلآ اَخَافُمَاتُشُوكُونَ بِهَ إِلَّا اَنُ يَّشَاءَ سَ فَي شَيعًا ﴿ (ب٤،الانعام: ٨٠)

يونهي حضرت سيّدُ ناشعيب عَدَيْهِ السَّلَام في فرمايا:

وَمَا يَكُونُ لِنَآ أَنْ تَعُو دَفِيْهَاۤ الَّا أَنْ يَشَاءَ

اللهُ مَا يُعَالِمُ (به، الاعراف: ۸۹)

ترجيه كنز الإيهان: اور مجهد ان كا دُر نبيل جنفيل تم شر يك

بتاتے ہوہاں جومیر اہی رب کوئی بات جاہے۔

توجههٔ کنزالایهان: اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں که تمبارے دین میں آئے گریہ کدانلہ چاہے جو مادارب ہے۔

# خفيه تدبير كاخوف 🕵

دين مين آنے كامطلب كفروالے دين مين آناہے۔ پھر دونول انبياء عَنيهما السَّلام في وجديد بيان فرمائي کہ **اللہ** یاک کاعلم وسیع ہے اور اس کی مشیت پہلے ہی ہے موجود ہے ، وہ اس بات سے بے خوف نہ ہوئے کہ ربِّ كريم كى حكمت سے ان كا جو معاملہ ظاہر ہے كہيں الله پاك كے وسيع علم اور خفيہ مشيت ميں ان كامعاملہ اس كے بر خلاف نہ ہو اور الله پاك كے علم ميں جو فيصلہ پہلے ہى ہو چكا ہے كہيں وہ فيصلہ ان پر نافذ نہ ہو جائے، وہ اس ليے بے خوف نہ ہوئے كيوں كہ ان كا علم ربِّ كريم كے علم تك نہيں پہنچ سكتا اور مشيت اللي كے مقابلے ميں ان كى مشيت كچھ نہيں۔ يہی خوف مكر (يعنی خفيہ تدبير كانوف) ہے۔

FINE KINGULI JEMOCCOC ET DOSOM JUNESTINESTE TER

#### حقیقت مکر کے دومعانی 💸

حقیت مکر کے دومعانی ہیں: پہلا: کسی چیز کو ظاہر کرنااور اس کی ضد کو پوشیدہ رکھنا۔ **دومرا:** جو چیز چھی ہو کی ہواہے ظاہر کر دینااور پر سکون ہونے اور عزت کے بعد چھیے ہوئے رازے پر دہ اٹھادینا۔

انبیائے کرام عَنَیْهِ السَّدَ ما پنی تمام تر فضیلتوں اور درجات کے باوجود الله پاک کی خفیہ تدبیر سے گفر کے معاطع میں (مثیت باری تعالیٰ کا) استثنا کرتے ہیں اور ایک ناواقف اور کمزورا یمان والا شخص ایمان میں استثنا نہیں کر تااور ظاہری حالت سے دھوکا و فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ اسلام میں اور تمام نیک کاموں میں استثناہوناچا ہے کیونکہ عمل کی قبولیت کی کوئی دلیل نہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری معاملہ دوسر اہواور تقدیر میں بچھ اور لہذا مناسب بھی ہے کہ استثناکو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہے (یعنی ہرحال میں الله کی خفیہ تدبیر سے دریے واریہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ الله ہی جا کے گاتوکام ہے گا)۔

بعض علانے الله یاک کے اس قول:

وَ جَا عَتْ سَكُمْ كُوالْمُوْتِ بِالْحَقِّ الر٢٠، ق:١١) ترجمه كنزالايمان: اور آ كَ موت كى حَقَ حَلْ كساتھ ـ ميں حق كى وضاحت كرتے ہوئے فرمايا: يعنى موت كا فيصلہ جو ہو ديكا ـ

# الرع فاتح اور سَلْبِ ايمان كا الديشه

بعض بزر گانِ دین نے ارشاد فرمایا: میزان عمل پروہ اعمال تولے جائیں گے جن پر خاتمہ ہواہے۔ حضرت سیّدُنا ابو دروا دَهِیَ اللّٰهُ مَنْاء قسم اٹھا کر فرماتے ہیں: جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اُس کا ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ (۱)کہا گیاہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سز ابُرے خاتمے کی صورت میں مؤخر

المحكم المحكمة المحكمة العالمية (مدامان) المحموم والمحموم

آ ......الزهد لا بن المبارك ، باب فضل ذكر الله ، ص ١ ٥٣ ، حديث ١ ٥٣ ٤ ١

کر دی جاتی ہے اور یہی سب سے بڑا خوف ہے جس سے عمل کرنے والے ڈرتے ہیں۔

اللهاك كاارشادي:

ترجید کنوالابیان:اور اُن کے کام اُن کاموں سے جدامیں

وَلَهُمُ أَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ

جنفیں وہ کررہے ہیں۔

لَهَاعْمِ لُونَ ﴿ (ب١٨) المؤمنون: ١٢)

ا یک قول بدہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سز امرتے وقت توحید (یعنی ایمان) کا چھن جانا ہے۔ نُـعُوْذُ بالله مِنْ ذٰلكَ (يعنى بم الربات سے الله ياك كل بناه ما تكت بير ) كہا گيا ہے: يد عبر تناك سز الله ياك ير جموث باندھتے ہوئے ولایت اور کر امتوں کا حجوثاد عویٰ کرنے والوں کے لئے ہے۔

حضرت سیّدُنا مهل رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: اولیائے کرام کی علمات میں سے ہے کہ وہ ہر چیز میں إنْ شَاءً الله كهاكرتے بيں۔ اورآپ فرماتے ہيں: جس نے كہاكه "ميں ايساكروں گا۔" اوراِنْ شَاءً الله نہيں كہاتو الله یاك اس قول كے بارے میں قیامت كے دن اس سے يو چھے گا پھر اگر الله ياك جاہے توعذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔

الله ياك نے اينے رسول مكرم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو بِغِيرِ استثنا (يعنى بغيران شَآءً الله كے) كچھ كہنے سے رو کااور آپ کو بھولنے کی صورت میں استثناکا تھم دیا۔

چنانچه الله یاک ارشاد فرماتاب:

ته جهدهٔ کننهٔ الاصان: اور هر گزشی بات کونه کهنا که میں کل به

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَائُ ۚ إِنِّى فَاعِلُ ذَٰ لِكَ

کردوں گا مگریہ کدالله چاہے۔

غَدًا ﴿ إِلَّا أَنُ يُّشَاءَ اللَّهُ (به ١١١١هـ،١١٥هـ)

يمر فرمايا:

وَاذْكُمْ مَّ بَتِكَ إِذَالَسِينَ (١٥١،١٥٥هـ:٢٠) ترجية كنزالايبان: اورايغ رب كي ياد كرجب توجمول حائه

یعنی یاد آجانے پر اِنْ شَاءَ الله کهو۔ اس سے **الله یا**ک نے آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کو بہترین ادب سکھایا اور جس کا واقع ہونا یقینی ہوتا، اس میں بھی آپ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَانُ شَاءَ اللهُ فرماتے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَدَّا اللهُ عَالَيْهِ وَلِيهِ وَسُدَّم قبر ستان میں تشریف لے گئے توارشاد فرمایا: "اے گروہ مؤمنین کے گھروں والواتم يرسلامتي مواور بم إنْ شَاءَ الله تم سے ملنے والے ہیں۔ "''

الله یاک نے اپنے بندوں کوان شکاء الله کہنااور ہر کام میں الله یاک کی مشیت کی طرف اسے سپر د کرنا

سکھایااور وہ سب سے سچی بات کرنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجهة كنزالايهان: بي شك تم ضرور مسجد حرام مين واخل ہو گے اگر **اللہ** جاہے امن وامان ہے۔

لَتَدُخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَاءَ اللهُ إمنين (١٠١) المنت (٢٠١)

# ایمان کا گھٹنابڑھنا 🛞

استثنااصل ہے، اسے پیچاننے والا اپناہر کام الله یاک کی مشیت کے سر د کرتاہے اور استثناکا انکار نہیں کر تا۔ دراصل بات بیہ ہے کہ ایمان گھٹتابڑھتا ہے۔(<sup>2)</sup>

ایمان کابڑھنا قر آن یاک سے ثابت ہے۔(د) جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجید کنزالایدان: اور جضول نے بدایت یائی الله انھیں

وَيَزِيْدُاللَّهُ الَّذِينَ الْهُتَكَ وَاهُدًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور ہدایت بڑھائے گا۔

(پ١١) سريم: ٢١)

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتعجيل في الوضوع بص ١٢٠ مديث: ٥٨٣

<sup>[2] .....</sup>انمان کے سلسلے میں کثیر اختلافات ہیں ۔ان میں بنیادی اختلاف دو ہیں: انکمال واقوال ایمان کے جز ہیں بانہیں؟ ا بمان گفتا بڑھتا ہے یا نہیں ؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد وجمہور محدثین (زینئۂاش) اعمال واقوال کو ایمان کا جزمانتے ہیں اور امام اعظم اور جمہور متکلمین و محققین محدثین (رَحِهُمُ لله) اعمال واقوال کو ایمان کا جزنہیں مانتے ۔ای کی فرع ایمان کے گھنے بڑھنے کا بھی مسّلہ ہے۔ فریق اول کے نزدیک اعمال واقوال کی زیادتی ہے ایمان بڑھتاہے اور کی ہے گھٹتاہے اور فریق ثانی کے نز دیک ایمان ند گفتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ سیح اور راج یہی ہے کہ اعمال واقوال ایمان کے جز نہیں اور ایمان نہ گفتا ہے نہ برُ هتاہے۔(زبد القاری،1/291)

<sup>📆 ......</sup> بہ ثبوت قابل تاویل ہے جنانچہ علامہ مولانامفتی محمد امیر علی اعظمی اُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہيں ايمان قابل زياد تي ونقصان نہیں، اس لئے کہ کی ببیثی اس میں ہوتی ہے جومقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی پاگٹتی رکھتا ہواورایمان تصدیق ہے اور تصدیق، کیف یعنی ایک حالت اِذعانیہ۔ بعض آیات میں ایمان کازیادہ ہوناجو فرمایاہے اس سے مر ادمُومَن بدؤمُصَدَّق بد ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیااور جس کی تصدیق کی گئی کہ زماند ہزول قر آن میں اس کی کوئی حد معین نہ بھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو تھم نازل ہو تا اس پر ایمان لازم ہو تا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتاہو، البتہ ایمان قابل شدت وضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہیں۔ (بارٹریت، صد1.1/180)

اورار شاد باری ہے:

ت حيية كنه الإبيان: توان كا ايمان اور زا كد بوا

فَزَادَهُمُ اينكانًا والمالان ١٢٢)

ای طرح کی دوسری مثالیں بھی ہیں اور جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے اور اس کامفہوم قر آن پاک میں بھی موجو دے۔

چنانچه **الله**یاک فرما تاہے:

ترجیهٔ کنهٔ الامهان: اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا

وَلَا يَزِيْدُ الظُّلِيدُينَ إِلَّا خَسَامًا ١٠

(ب٥١) اراسر آءيل: ٨٢)

اور فرما تاہے:

ترجيه كنز الإيهان: اور الع محبوب به جوتمهاري طرف

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرًاهِنَّهُمُمَّا أَنْزِلَ

تمہارے رب کے پاس سے اترااس سے ان میں بہتوں کو

اِلَيْكَ مِنْ مَّ بِتَكَ طُغْيَانًا وَّ كُفُمًا الْ

شر ارت اور کفر میں ترقی ہو گی۔

(ب١ المآئدة: ١٣)

اور فرما تاہے:

ترجمة كنزالايمان: اور ان كے كانوں ميں سنك ( الله نعى بوئى

وَفِيَّ اذَانِهِ مُووَقُرًّا الْ

رولی)۔

(ب2)الانعام: ٢٥)

اور فرما تاہے:

ترجیة كنزالايمان: اورجن كے دلول میں آزار ( باري) ب

وَ اللَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ

انہیں اوریلیدی پریلیدی بڑھائی۔

ي جُسًا إلى ي جُمِيهمُ (ب١١)التوبة: ١٢٥)

چنانچہ ظالموں کے خسارے میں یوں اضافہ ہوا کہ ان (کے پلزے) کا وزن اور نفع کم ہوا۔ جن کے کفر میں اضافہ ہوا تواس کے سب ان کے ایمان میں کمی ہوئی۔ جن پر اندھاین رہاان کی بصیرت کم ہوئی۔ جن کی نایا کی میں اضافہ ہواان کی پاکیز گی میں کمی آئی۔ یو نہی بُرائی میں اضافہ ہو گا تو بھلائی کم ہو گی جیسے جھلائی ک زیادتی ہے بُرائی کم ہوتی ہے۔

## نیکیاں در حقیقت منازل میں 🛞

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نیکیوں سے ایمان زیادہ ہو تاہے اور برائیوں سے تم ہو تاہے تو ایمان میں استثنا (یعنی نُ شَاءً الله کہنا)لازم ہے کیونکمہ نیکیاں در حقیقت منازل ہیں جن میں مومنین اپنی اطاعت گزاری اور نفس کشی کے ذریعے بلندی حاصل کرتے ہیں۔

الله باك نے اجمالی خطاب میں ارشاد فرمایا:

وَ اَنْتُمُ الْا عُلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞

(پس العسرن: ١٢٩)

اورارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ وَلَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ (٤٦،المرد: ١٨)

اوروضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا:

وَلِكُلِّ دَى جَتَّ مِّبًا عَمِدُوا \*

(١٩: الاحقاف: ١٩)

يونهي ارشاد فرمايا:

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِهَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞

(ب٨١٤نعام:١٢٤)

اورارشاد فرمايا:

لاكستوى الْقُعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي ترجمة كنز الايمان: برابر نبين وه مسلمان كدب عذر جهاد الضَّى مِ وَالْمُجْهِدُ وَنَ فِي سَبِينُ لِاللَّهِ مِن أَمُوالمِهِم عيد ربين اوروه كدراه خداين الإمانون اور جانون وَ ٱنْفُوسِهِمُ لَا فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينُ مَا مُوَالِهِمُ وَ جَادِكَ مِي الله نَاكِ الإن اور جانوں كے ساتھ جباد أَنْفُيسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِينِ دَى جَمْ الله في سبت والول كادرج بيض والول سراكراور الله في سبت الله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ الله الْمُجِهِدِينَ عَلَى عَمِلانَى اومده فرمايا اور الله في جهاد والول كو بيض والول ير

تەجىيە كىزالايسان: تىمبىرى غالب آۋگے اگر اىمان ركھتے ہويہ

ترجية كنز الإسان: اورايمان والول كاوالي الله ي-

ترجمة كنزالايمان: اور برايك ك ليه اين اين عمل ك

درج بیں۔

ترجیه کنز الایمان: اور وه ان کامولی ہے یہ ان کے کاموں کا

والمراجعة المعلقة العلمية (١٤١٠) والمعلقة العلمية (١٤١٠) والمعلقة العلمية (١٤١٤) والمعلقة العلمية العلمية العلمية (١٤١٤) والمعلقة (١٤١٤) والمع

ا المقعدين أَجْرًا عَظَمًا في (بده السآه: ۵ و) بنات الواساع المناوري الساه: ۵ و و است فضلت وي -

م نے حضرت سیّدُنا واثلہ بن استقع رَضِيَ اللهُ عَنْه سے میہ حدیث پاک روایت کی ہے:"ایمان زیادہ اور کم

ہو تا ہے۔ "(۱) یمی بات صحابة كرام عليه الإنفوان كى ايك جماعت اور بے شار تابعين سے مر وى ہے۔

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے پوچھا گیا: ایمان میں استثنا سے کیامر ادہے؟ ارشاد فرمایا: کیا ایمان قولی اور فعلی نہیں ہو تا؟ عرض کی گئ: ہاں۔ تو فرمایا: قول کی تصدیق کرنا اور عمل کے ساتھ استثناکرنا (یعنی انْ شَائمَ الله کہنا)۔

# نفاق کے قریب ترین لوگ ै

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: لوگوں میں نفاق کے قریب تروہ شخص ہے جوخود کو نفاق سے بری سمجھ۔
ایک بار فرمایا: جوخود کو نفاق سے زیادہ بے خوف سمجھ۔ حضرت عُفْرہ کے غلام حضرت عمر رَحْنَهُ اللّهِ عَلَيْهِا نَے
ارشاد فرمایا: لوگوں میں نفاق کے قریب تروہ شخص ہے جب اس کی تعریف میں ایسی بات کی جائے جو اس
میں نہ جو تواس سے اس کادل خوش جو اور لوگوں میں نفاق سے سب سے دوروہ شخص ہے جسے اپنی ذات میں
موجود حقیقی خوبی کے بارے میں یہ خوف ہو کہ وہ اسے نجات نہیں دلائے گی۔

حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: تعریف ہونے پر دلی سکون حاصل ہونا گناہوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

# عالم اور جابل کی غفلت ﷺ

حضرت سیّدُناسہل تُستری رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: عالِم کی غفلت کسی چیز سے مطمئن ہونے میں ہے اور جاہل کی غفلت کسی شے پر فخر کرنے میں ہے۔ بُزر گانِ دین کے نزدیک مطمئن ہونا در اصل ایک دعوی ہے اور دعوی کرنا گناہ میں داخل ہے۔

حضرت سيّدُنا حذيف دَعِي المُعَنّد ارشاد فرمات بين: موجوده زمان مين متافقين كي تعداد حضور نبي كريم

<sup>🚹 .......</sup>الكامل لابن عدى ١ / ١ ٣ رقم: ٥٠ ٨ ١ معروف بن عبدالله الخياط الدمشقى

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ زِمانَ كَ مِقالِلِهِ مِين زياده ب-اس دورك منافقين اپنے نفاق كوچھپاياكرتے تھے اور آج ظاہر كرتے ہيں۔(۱)

ESTER ENGLINE FOR CAGE EN DASON CONTRIBINED FOR EST

حضرت سیِّدُنا حسن بھری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کے سامنے بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں:اس دور میں منافقت ختم ہوگئی ہے۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: بھائی!اگر منافق ہلاک ہو جائیں تو (راستوں میں چلنے والوں کی کی کے باعث) تمہیں راستوں سے وحشت ہونے لگے۔ انہی سے یاکسی اور سے مروی ہے کہ "اگر منافقین کی دُمیں ہوں تو (ان کی کثرے کے باعث) ہماراز مین پریاؤں رکھنامشکل ہوجائے۔

حضرت سیّدُناعبد الله بن عمر رَفِق اللهُ مَنْهُ مَنْهُ الله ایک آدمی کو حجاج بن یوسف کوبُر ابھلا کہتے ساتو فرمایا: کیا تم اس کی موجود گی میں بھی یہ بات کر سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا: نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت سیّدُناعبد الله بن عمر رَفِق اللهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا فَت فرمایا: الله پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے مبارک زمانے میں ہم اسے منافقت میں شار کرتے تھے۔

# دورُخ شخص كي مذمت

حضور نبی کریم صَلَ اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیامیں دوزبانوں والا (لیمیٰ دورُ ظا) ہو گا، آخرت میں الله یاک اسے دوزبانوں والا بنادے گا۔ (2)

ایک حدیث پاک میں ہے:لوگوں میں سے بدترین دورُ خاشخص ہے جو ایک کے پاس ایک چبرے سے اور دو سرے کے پاس دو سرے چبرے سے جاتا ہے۔ (3)

حضرت سیِّدُنا حسن بھری رَفِئ المُدُعَنْد سے ان لوگوں کے متعلق بوچھا گیاجو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات پر منافقت کا کوئی خطرہ نہیں تو آپ رَخمهٔ اللهِ عَدَیْد نے فرمایا: الله یاک کی قسم! اگر مجھے اپنا نفاق سے بری ہونا معلوم ہوجائے تو یہ میرے نزدیک زمین بھر سونا ملنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

المركك والمراثي المدينة العلمية (المدارية) والموجود والموجود والمرابعة العلمية المدينة العلمية المدارية العلمية المدارية العلمية المدارية العلمية المدارية العلمية المدارية العلمية المدارية المدارية العلمية المدارية المد

٢٨٢: ٢٨٢ عديث: ٢٨٢ إلى الدنيا، كتاب الصمت وآداب اللسان، باب ذم ذى اللسانين، ٤/٠ ١٨ مديث: ٢٨٢

<sup>[3] .....</sup>بخاري كتاب الاحكام باب ما يكر من ثناء السلطان واذاخر جقال غير ذلك ، ٢ ١ ٢ م حديث: ٩ ١ ١ ٥

#### منافقت کی پیچان 🛞

آپ رَحْمَةُ الله عَدَيْهِ مزيد فرماتے ہيں: منافقت کی پېچپان ميہ ہے که بنده دل وزبان، ظاہر وباطن اور اندرونی وبير ونی معاملات ميں مختلف ہو۔

ا یک شخص نے حضرت سیّدِنا حذیفہ دَمِیَ اللهُ عَنْه ہے کہا: مجھے نفاق سے بہت ڈرلگتا ہے۔ آپ دَمِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: اگرتم منافق ہوتے تو اس سے بے خوف ہوتے کیونکہ منافق منافقت سے بے خوف ہو تاہے۔ (۱)

## نفاق کی اقدام 🕵

نفاق کی دو قسمیں ہیں: (1) یہ وہ نفاق جو دائر ہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ الله پاک کے دین ہیں شک کرنا اور الله کے بھیجے ہوئے نبی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کی شریعت کو رد کر دیتا ہے۔ (2) یہ وہ نفاق جو دین اور اسلام سے خارج نبیں کرتا گرایمان میں کی کرتا ہے، حقیقی ایمان چلاجا تا ہے، ایمان کے انوار بجھ جاتے ہیں، مزید ایمان سے بندہ محروم ہوجاتا ہے، اعمال برباد ہوجاتے ہیں، غضب اللی اور الله پاک سے دوری پیدا ہو جاتی ہیں، غضب اللی اور الله پاک سے دوری پیدا ہو جاتی ہیں، غضب اللی اور الله پاک سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفاق در اصل ریاکاری، خوشاہد، لوگوں کے لئے تضنع کرنے، حق کا دکھاوا کرنے، زبان کی مشاس و چاہت ظاہر کرنے، دلوں کے مختلف ہونے، قول اور فعل میں تضاد ہونے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں چھوڑ کر ممنوعہ چیزوں کا ارتکاب کرنے، ظاہر اور باطن کا تضاد ہونے اور ظاہر ی چیزوں کا طنی چیزوں کا مناف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقہوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے تھے، اور نفاق کی اسی مقبوم سے بزرگانِ دین خاکف رہتے ہیں۔

# حقیقی ریا کار ہ<del>چھ</del>

حصرت سیّدُ ناسهل تَستری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ فرمات ہیں: حقیقی ریاکار وہ ہے جو اپنے ظاہری حال کواچھا بنائے یہاں تک کہ عوام اور علما بھی اس کی ظاہری حالت کا انکار نہ کریں مگر اس کا باطن خراب ہو۔ میں منتہ ہے ہے۔

حضرت سیدُنا حسن بصری رَحْمَةُ الله عَلَيْه اور آپ کے ساتھی بدعتیوں کو منافقین کہا کرتے تھے جبکہ

آ....عيون الاخبار, كتاب الزهد, كلام من كلام الزهاد, ٣٠٣/٣

الم على وحد المراث والمدينة العلمية (مدامي) الموجود

حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن ابی ملیکه رَحْمَة اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: ''میں نے 130 ، ایک روایت کے مطابق 150 صحابَهٔ کرام عَدَیْهِ الدِهْوَان سے ملاقات کی ، یہ تمام حضرات نفاق سے خوف زدہ رہتے تھے۔ایک بار فرمایا: ان میں سے کوئی بھی الیا نہیں تھاجو یہ کہتا ہو کہ میر اایمان حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل عَدَیْهِ السَّلَام کے ایمان کی طرح ہے۔

#### ارجاء بدعت ٢٠٠٠

حضرت سیّدُنا علی اور حضرت سیّدُنا ابو سعید خدری دَخِنَاللهٔ عَنْهُنَا فرمایا کرتے تھے که "ارجاء بدعت (الله عندیت حضرت سیّدُنا ابوب سختیانی دَخْمَةُ الله عَنْیَه نے ارشاد فرمایا: میں ارجاء سے عمر میں بڑا ہوں، (لیمیٰ میں بدعتیوں کے ان ایجاد کردہ ندا ہب سے پہلے پیدا ہوا ہوں) اور سب سے پہلے مدینہ کے ایک شخص نے ارجاء کا نظریہ پیش کیا۔ حضرت قیادہ دَخْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: الله پاک اس دین پر لعنت فرمائے، میں ارجاء سے عمر میں بڑا ہوں، ارجاء کا بعد ظاہم ہوا۔

حضرت سیّدُناسفیان تُوری رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے فرمایا: جس نے کہا کہ میں الله پاک کے نزدیک مومن ہوں تووہ جھوٹوں میں سے ہے اور جو کہے کہ میں یقینامومن ہوں وہ بدعتی ہے۔(۱) پوچھا گیا: پھر کیا کہا جائے؟ توبیہ آبت کریمہ تلاوت فرمائی:

قُولُو اَمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَاوَمَا ترجمة كنزالايان: يون كبوكه بم ايمان لائ الله بر اور النوراء الله وقد الله بر اور النوراء النوراء

<sup>[1] ......</sup>ارجاء بدعت یعنی بدیذ ہبی ہے جولوگ ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں انہیں مرجیہ کہا جاتا ہے۔ان لوگوں کا کہنا ہے جب ایمان ہوتو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے جیسے گفر میں نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔(انصر بغان للعرجانی ہاب السیم سامء)

#### "كياتم مو من جو؟" كهنا كيما؟ 🐉

ائلِ علم کی ایک جماعت کے نزدیک" کیا تم مومن ہو؟"پوچھنابدعت ہے اور پچھ علائے کرام کاموقف بیہ ہے کہ جب تم سے پوچھاجائے" کمیاتم مومن ہو؟ تو کھو میں **الله** پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ حضرت سیّڈنا ابر اہیم دَحْمَةُ الله عَدَیْه ارشاد فرماتے ہیں: جب تم سے پوچھاجائے کہ" کمیاتم مومن ہو؟" تو کہو کہ" میں ایمان میں شک نہیں کر تا اور تمہار اس بارے میں پوچھنابدعت ہے۔"

حصرت سیّدُ ناسفیان تُوری، حضرت سیّدُ ناحسن بن عُبیّدُ الله سے اور وہ حضرت سیّدُ ناابر اہیم تخعی مَحْته وَ اللهِ عَلَيْهِ مَروایت كرتے ہیں كہ جب تم سے يو چھاجائے كه كياتم مو من ہو؟ توجو اباً كہو: كا اللّه اللّه الله ع

حضرت سیّدُناعلقمه رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے پوچھا گیا: کیا آپ مومن ہیں؟ توفرمایا: اِنْ شَآءَ الله مجھے یہی امید ہے۔ حضرت سیّدُناسفیان تُوری رَحْمَةُ اللهِ عَلیّه (اپنامومن ہونایوں بیان) فرماتے ہیں: ہم الله پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہمیں بیہ معلوم نہیں کہ الله پاک کی بارگاہ میں ہم کیا ہیں؟

الم والمن المدينة العلمية (الماسان) المدينة العلمية العلمية (الماسان) المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة العلمية المناطقة العلمية العلمية المناطقة العلمية العلمية

بعض علائے کرام نے فرمایا: میں ایمان کے ساتھ مومن ہوں جھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں لیکن میں خبات میں خبیں ایکن میں ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں جن کے بارے میں الله پاک نے ارشاد فرمایا: اُولِیا کَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا اللہ مالانفان: م) توجه کنزالایمان: یمی پے مسلمان ہیں۔

FINE KINNING FOROCOTO OF DASON (CANDIDENS) TORES

#### ايمان دالى موت كوشهادت يرترجيح

ایک عارف فرماتے ہیں: اگر جھے گھر کے دروازے پر مرتبہ شہاؤت مل رہا ہو جبکہ کمرے کے دروازے پر
اسلام پر موت مل رہی ہو تو ہیں اِسلام پر موت کو اِفقیار کروں گا۔ پو چھا گیا: وہ کیوں؟ اِرشَاد فرمایا: اس لیے کہ
ہیں نہیں جانتا کمرے اور گھر کے دروازوں کے در میان میر اول کس بات کامُشاہِرہ کرکے توحید سے بدل جائے۔
حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی دَحْهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ہیں نے کسی حاکم سے کوئی (خلاف شرع) بات
سن، تو اس کار دکرنے کا ارادہ کیا (لیکن خاموش رہا) کہ کہیں میرے قتل کا حکم صادر نہ کر دیا جائے۔ ایسا ہیں نے
موت کے دُر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کیا کہ موت کے وقت کہیں میرے دل میں مخلوق کے سامنے
فخر پیدانہ ہو جائے کہ میں نے حاکم وقت کو جملائی کا بول کر اور اسے ٹوک کر کیسا عُمْدہ کام کیا ہے لہٰذا میں اب

ا یک بزرگ فرماتے ہیں:اگر میں کسی کو 50 سال تک مسلمان جانوں، پھر میرے اور اس کے در میان ایک ستون حاکل ہو جائے اور اسی دوران وہ مر جائے تو میں حتی طور پر بیہ نہیں کہوں گا کہ اسے دین اسلام پر موت آئی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دل تیزی سے بدلتے ہیں۔

حضرت سیّدُنا منصور بن زاذان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين: اگر حضور نبي پاک صَدَّا اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدَّ كَكَى صحابى رَحِينَ اللهُ عَنْهُ سے يو چھاجاتا كه آپ مومن بين؟ توجو اباً ارشاد فرمات: اگر الله پاک نے چاباتو مومن مول۔

#### سيّدُناا بن مسعود رَمِي اللهُ عَلْه كا تنبيه فرمانا ﴿ ﴿

حضرت سیّدُنا ابو واکل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين كه ايك شخص في حضرت سیّدُنا ابن مسعود رَحِيَ المُعَنَه ع عرض كى: يين چند سُوارون سے ملاجو كهه رہے تھے كه جم مومن بين توحضرت سیّدُنا ابن مسعود رَحِيَ اللهُ عَنْه جسٹ**ر شون النئا ترن**یا النہاں کے سرنہ کہا کہ ہم اٹل جنت میں سے ہیں؟ نے ارشاد فرمایا: ارے! انہوں نے بیر نہ کہا کہ ہم اٹل جنت میں سے ہیں؟

حضرت سیّدُنا ابن مسعود رَهِنَ اللهُ عَنْهُ ك ایک ساتھی نے کسی شخص سے پوچھا: کیاتم مومن ہو؟ وہ کہنے لگا: جی بال۔ پھر اس ساتھی نے حضرت سیّدُنا ابنِ مسعود رَهِنَ اللهُ عَنْه سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے پوچھتے کہ تم جنتی ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی: میں پُر اُمید ہوں۔ آپ رَهِنَ اللهُ عَنْه نے ارشاد فرمایا: کیا تم پہلی مر تبد امید نہیں کر سکتے تھے جس طرح تم نے دوسری مرتبہ میں امید کی۔

ایک تابعی کے بیٹے نے اپنی انگوشمی پر سی عبارت نقش کر ائی: فُلال شخص **الله** پاک کی ذات میں تھوڑاسا بھی شرک نہیں کر نا توان کے والدنے ارشاد فرمایا: بیہ توشرک کا دعوٰی کرنے سے بھی زیادہ بُراہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں: جو بیہ سجھتا ہو کہ میں نفاق سے سب زیادہ دور ہوں تو وہ نفاق کے سب

ے زیادہ قریب ہے۔

ا یک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے کہا کہ "میں مومن جول۔" تووہ کا فرہے، جس نے کہا کہ "میں عالم ہول۔" تووہ جاال ہے اور جس نے کہا کہ "میں جنتی ہول۔" تو

ك مع المرينة العلمية (مدانان) كمع مع

آ .....مسندابي يعلى مسندانس بن مالك ، ۲۸۹/۲ مديث: ۲۵۲ تبنغير قلبل

Finds & Line 10 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2000 (1) 2

وہ جہنمی ہے۔(۱)

رسول پاک صَلْ اللهُ مَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَ حضرت ابو بكر صديق رَحِيَ اللهُ مَا يَكُ عَاسَكُها لَى: اللهُ مَّ إِنِّ اَعُوْدُ بِكَ اَنْ أَشْهِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِقُ كَ لِسَالاً اَعْلَمُ بِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عِن سَى كوشر يك بناول اور تجه سے بخشش مانگنا بول (اس شرك ) جمع ميں نہيں جانبا۔ (2)

#### چيونځي کي پال سے زياد ، مخفي ै 🥰

حدیث پاک میں ہے: میری امت میں شرک چکنے پتھر پر چلنے والی چیو نٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ (3) حضور نبی کر یم هنگ الله عَدَیْه وَالله وَسَلّم فَی ان الفاظ کے ساتھ وعا ما نگی: "اللهُ هُرَائِیَّ اَسْتَغَفِیْ اِللَهُ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلّم فَی ان الفاظ کے ساتھ وعا ما نگی: "اللهُ هُرَائِیَّ اَسْتَغَفِیْ اِللَه اَلِهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اِللهُ وَسَلّم اللهُ وَسَلّم اللهُ وَسَلّم اللهُ وَلَي اللهُ وَسَلّم اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي وَلَي اللهُ وَلَي وَلَي اللهُ وَلَي وَلَي اللهُ وَلَي وَلِي وَلْمَ وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلَي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلَي وَلَي وَلِي وَلِي وَلَي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَيْ وَلَي وَلَي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلَيْ وَلَي وَلَي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَيْ وَلَي وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلَي وَلْ وَلَي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلَي وَلِي وَلِي

وَبِكَ الْهُمْ قِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُونُو اَيَحْتَسِمُونَ ۞ ترجمة كنزالايمان: اور أنسي الله كى طرف عده بات (پ٢٠،انومر:٢٠) ظاهر موتى جوان كے خيال ميں نہ تقى۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ وہ اپنے کئے ہوئے اعمال کو نیکیاں سمجھ بیٹھے پھر جب حساب کتاب اور میز ان

الم والمنافق المعلقة العلمية (١٥١١م) والمنافقة والمنافقة العلمية (١٥١١م) والمنافقة والمنافقة والمنافقة العلمية العلمية المنافقة ا

السيستهذيب الآثار للطبرى السفر الثانى مسنداين عباس ٢٨١/٣ مديث: ٢٦٠١ وزعم بدله قال

<sup>💆 .....</sup>مسندایی بعلی مسندایی بکر الصدیق، ۱ / ۲ م، حدیث:۵۵

<sup>3 ......</sup>نوادرالاصول، الاصل السادس والسبعون والماثنان، ٢/٢ ١ ١ محديث: ٢ ٩ ٣ ١

٣٣ ١/٢ ما السادة المتقين كتاب قوائد العقائد الفصل الرابع ٣٣ ١/٢

<sup>👸</sup> \_\_\_ یہ عبارت متنابہات میں ہے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصدیہ ہے کہ تمام کے دل الله کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے چھیر دیتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے تمہارا کام میری انگلیوں میں ہے یا میں سوالات کاجواب چنگیوں سے دے سکتا ہوں۔ (مراۃارنا چی۔ 99/1)

<sup>€</sup> ١٣٤١ ترمذي كتاب القدر باب ماجاء ان القلوب بين اصبعي الرحمن ٢١٣٤ مديث ٢١٣٤.

کاوفت آیاتووہ برائیاں نکلیں۔کہا گیاہے: یہ آیت عبادت گزاروں کے لئے رونے(اور عمکین ہونے) کامقام

ے-اسی مفہوم میں اللہ یاک کاب قرمان ہے:

وَتُمَّتُ كُلِمَتُ مَ بِتِكَ صِلْ قَاوَّ عَدُلًا اللهِ ترجمة كنزالايمان: اور يورى ب تير ررك بات مي اور

انصاف میں۔

(١١٥: ١٤١٨)

ایک قول سے ہے کہ ''صِدُقًا'' سے مراد ایمان پر موت ہے اور ''عَدُلًا'' سے مراد شرک کی حالت میں م ناہے جیبا کہ **الله** یاک کا فرمان ہے:

ترجیه کنز الابیان: بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات طیک بڑچکی ہے ایمان نہ لائمی کے اگر چید سب نشانیاں ان کے باس آئیں جب تک در دناک عذاب نہ ویکھ لیں۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ مَهِلِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلَوْجَآءَ ثَهُمْ كُلُّ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُاالْعَنَابَالُا لِيُمَ ۞ (پ١١, يونس: ٥٢،٥١)

یونهی الله پاک ارشاد فرماتا ہے: وَلَهُمُ أَعْمَالٌ قِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمُلَهَا

عملُون (بدر المؤسون: ١٢)

اور مولی کریم ارشاد فرماتاہے:

أولَيْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمُ مِّنَ الْكِتْبِ ۗ

(ب٨)الاعراف: ٢٠)

اورارشاد فرماتاہے:

وَ إِنَّالَتُوَفُّوهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿

(پ۱۱) هود: ۱۰۹)

اور فرماتاے:

وَيِتْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞ (١٤١،١١مج:١٠)

توجهة كنز الايهان: اور أن كے كام أن كامول سے جدائيں جنفیں وہ کررہے ہیں۔

ت جدة كنة الالمان: انحيل ان كے نصيب كالكھاييونح گا۔

ترجیه کنز الابهان: اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں بورا پھیر دیں گے جس میں کی نہ ہو گی۔

ترجید کنو الابیان: اور الله عی کے لئے سب کامول کا

Find & Linux 1 - WOCCAG 01 DASON (100 WILLIAM 100 CAG)

اور فرما تاہے:

ترجيه گنز الايهان: خود غيب نبيل جانتے جو كوئى آسانوں اور زمين ميں بيل مگر **الله**  لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُواتِ وَالْاَئُمُ ضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ لَٰ (٠٠٠،السد: ١٥)

چنانچہ ایمان میں استثنا کرنا بھی ایمان میں سے ہے اور ہر چیز میں استثنا کرنا اولیائے کرام کی علامت ہے۔ شرک اور نفاق سے ڈرتے رہنا ایمان کی زیادتی پر دلالت کر تاہے تاکہ بندہ کسی چیز کی طرف پر سکون نہ ہو کررہ جائے اور نہ ہی خود کو یاک وصاف بتانے لگے۔

حضرت سیّدُناسری سقطی دَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان درختوں پر ہر قسم کے پر ندے ہوں جو اسے دیکھ کریک زبان ہو کر کہیں:" اے الله کے ولی اجھے پر سلام ہو۔"اور اس کا دل ہے بات من کر مطمئن ہوجائے تو گویاوہ ان پر ندول کا آسیر (قیدی) ہے۔

#### 

#### قبرى منى مبك أتفى

حضرت سیّدنا ابوعبدالله محمد بن اسلیمل بخاری (من ولادت 194ه، من وفات 256ه) زختهٔ الله علیه کو جب قبر میں رکھا گیا تو فورا قبر شریف سے مشک کی خوشیو ممکنے گئی، قبر کا ذرہ ذرہ مشک بن گیا، لوگ زیارت کے لئے آتے اور خاک قبر کو بطورِ تبرک لے جاتے تھے، یہاں تک کہ قبر میں غار پڑ گیا۔ (باین خوف که لوگ ای طرف کلڑی کا جنگلہ لوگ ای طرف کلڑی کا جنگلہ کو اس طرف کلڑی کا جنگلہ لگو اس میں مجمی خوشیو یائے تھے۔ مدت بائے وارز تک میہ خوشیو مہم تی ربی ۔ (سیر اعلام السلام) الطبقة الرابعة عشر، ۱۲۱۲ - ابوعید الله البخاری، ۲۱۲۱)

سنت دراصل رائے کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک پختہ رائے کا نام ہے۔ اسے (عربی میں) طریق، طریقہ، سَنَن، سُنَّت، حَجَج اور مَحَجَّه مجی کہا جاتا ہے۔ سنت کی خصلت میں سے اور سنت کی پیروی کرنے والوں کے طریقے میں سے بیہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز میں کمی رکھتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی تھوڑی ہی چیز پر قناعت کرتے ہیں اور اللہ پاک کے لئے تمام چیز ول میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔

#### افضل عبادت 🐉

حدیث پاک میں ہے: افضل عبادت عاجزی کرناہے۔(۱)ہم یہ روایت ذکر کر چکے ہیں کہ رسول خداصّل الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

یادرہے! عاجزی کا ظہور پانچ چیزوں میں ہوتا ہے: (1) یقول (2) یفعل (3) یطیہ (4) یمال واسباب اور (5) یمال داسباب اور (5) یمان دایک مومن کے اندر ان میں سے بعض چیزوں میں عاجزی موجود ہوتی ہے اور جس مومن میں ان پانچ چیزوں میں عاجزی پائی جائے تو وہ عاجزی کرنے والا شار کیاجاتا ہے۔ تکبر عاجزی کی ضد ہے، اور بیہ بھی ان پانچ چیزوں کی ضد کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، مومن ان میں سے بعض میں مبتلا کیا جاتا ہے اور بعض سے ان پانچ چیزوں کی ضد کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، مومن ان میں سے بعض میں مبتلا کیا جاتا ہے اور بعض سے اسے خلاصی ملتی ہے، جس شخص میں (عاجزی کی ضد والی تکبر کی) تمام صفات پائی جائیں وہ متکبر ہے۔ تکبر کی حقیقت دل میں جبکہ اس کا ظہور قول اور فعل سے ہوتا ہے۔

# سرتيم فم كرك الم

اہل سنت کے طریقے میں سے ہے کہ شبہات اور علمی اور عملی اشکالات سے یوں پر ہیز کیا جائے کہ ان

الزهدللمعافى، باب فى فضل التواضع . . . الخ، ص ٢ ٣٩ محديث: ١١٢

💆 .....الزهدلاين ابي عاصم ي ص٢٥ يعديث: ٨ ٢ يتغير

ح®ے کی ش'ش: مجلس المدینة العلمیة (م=سی) **آ**دی هم

معاملات پرنہ گفتگو کرے اور نہ ہی عمل پیر اہو۔ ان کی نفی اور اثبات کا بھی اعتقاد نہ رکھے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ باطل کا اعتقاد رکھنے والا اور حق کا انکار کرنے والا بن جائے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ الله پاک کی جو مر او ہے بیں اسے تسلیم کر تا ہوں اور کہے: الله پاک کے نزدیک جو حقائق ہیں میں ان پر ایمان لا تا ہوں۔ یہ مؤمنین کے لئے الله پاک کی طرف سے مشتبہ اُمور میں بندگی کا تھم ہے تا کہ مومنین خاموشی اختیار کریں اور سر تسلیم خم کریں اور علم میں رائخ لوگوں کا بھی یہی وصف ہے۔ اور الله پاک نے سر تسلیم خم نہ کرنے والوں کو اپنی ایمان کی فنی پر اپنی ذاتِ عالی کی قشم ارشاد فرمائی اور تسلیم کرنے والوں کو اپنے اس قول میں ایمان میں راضافہ کا سب بتایا:

This will form of on breson from the will be the

ترجمهٔ کنزالایمان: اور اس سے انہیں ندبڑھا مگر ایمان اور الله کی رضایر راضی ہونا۔ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًاوَّ تَشْلِيْمًا أَ

(پ١٦)الاحزاب:٢٢)

# اُمور تین طرح کے بیں ﷺ

ایک روایت میں ہے کہ اُمور تین طرح کے ہیں: (1)... جس کا ہدایت ہو ناواضح ہو اس کی اِتباع کرو (2)... جس کی گر اہتی واضح ہو اس سے بچو اور (3)... جس امر کا سجھنامشکل ہو اس کو کسی عالم دین کے سپُر و کر دو۔ (۱) اسی طرح حضرت سیّڈ ناعبْدُ الله بن مسعود رَجِیَ الله غذہ فرماتے ہیں: بے شک قر آن مشعل راہ کی طرح ہے۔ جب تم اس سے آگاہی حاصل کر لو تو اس پر عمل کر واور جب تم نہ جان سکو تو اس کے جانے والے کے سپر دکر دو۔ (۱)

آپ رَهِنَ اللهُ عَنْدُم يہ بھى فرماتے ہيں: "آج تم جس زمانے ميں ہواس ميں تم ميں سے اچھاوہ ہے جو نيكى ميں طلدى كرنے والا ہے اور عنقر يب ايبازماند آئے گا كه تم لوگوں ميں سے بہترين وہ ہو گاجو محتاط ہو گا۔ " لينى قُرونِ اولى ميں حق واضح تھا اور ہمارے زمانے ميں شبہات رچ بس جانے كے باعث حق پوشيدہ

المعرفة المدينة العلمية (الدارية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلم

معجم اوسطى ٢ / ٢٢ ٢ عديث: ١ ١ ٨ ٨

<sup>12 •</sup> ٤١٠ م. حديث: ٣ ١٨/١٠ م. حديث: ٣ ٤ ٤ ٠ ١ - الزهد لاحمد ، اخبار عمر بن عبد العزيز ص ١ ٠ ٣ م. حديث: ٤ • ٤ ١

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب فضائل القرآن ، في القرآن اذا اشتبه ، ١٩٨/٧ ، حديث :٣،٢

الم محد باقر زَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ مِن مِن كَلَّمُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ م المحال المحدي كرنے والا بهترين شار كيا جاتا تھا۔ اسلام مكمل طور پر ماننے كانام ہے جيسے ايمان تقعد يق كرنے كانام امام محمد باقر زَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ہے كہ بعض تابعين مثلاً حضرت سيّدُ ناام جعفر صادق دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يو نبى حضرت سيّدُنا امام محمد باقر دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ہے كمه بحق مروى ہے كہ ان دونوں بزرگوں نے يوں قراءت كى: وَاجْعَلْمُامُسُلِمَةِ فِينَ لَكَ

(پر الله ۱۲۸۰) یعنی اور کر جمیس تیرے حضور گردن رکھنے والے۔اور پہ آیت تلاوت کی:

ترجمة كنوالايمان:وه جو جارى آيتول پر ايمان لائ اور

ٱلَّذِيْنَ امَنُو الْإِلْيَتِنَاوَكَانُو امْسُلِمِينَ ﴿

مسلمان تتھے۔

(پ۵۲٫۱زخرف:۲۹)

اب اگران دونوں آیات کامفہوم ایک نہ ہو تاتو جائز نہ ہو تا کہ وہ تلاوت شدہ میں معنٰ کے خلاف کریں۔

#### الل كتاب كى تصديل يا تكذيب كرنا ﴾

اس طرح اس مشتبه معامله کا تھم ہے جس کی ایک حبت حق سے مشابہت رکھتی ہو اور دوسری باطل سے اس طرح اس مشتبه معامله کا تھم ہے جس کی ایک حبت حق سے مشابہت رکھتی ہواور دوسری باطل سے اس کے بارے میں حضور نبی کر میم منظ ملف مقدیق کرونہ ہی تکذیب، بلکہ یوں کہو: ہم الله پر اور جو ہم پر اور تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ (۱)

الله پاک نے ہی تورات کو نازل فرمایا ہے تو یہ حق ہے پھر الله پاک نے خبر دار فرمایا کہ اٹل کتاب نے اس میں تحریف کردی ہے، اب ممکن ہے کہ وہ اٹل کتاب جس کی خبر مؤمنوں کو دے رہے ہوں وہ الله پاک کی نازل کر دہ ہو لہٰذا س کو حبطلانا جائز نہیں اور نہ اس کی نفی کاعقیدہ رکھنا درست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس تھم کی الله پاک نے خبر ارشاد فرمائی ہو ان بد بختوں نے اس میں تحریف کردی ہو لہٰذا اسے مکمل طور پر قبول کرنا اور اس کے ثابت ہونے کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم صَلَّ اللهٰ عَلَیْهُ وَلِهُ وَاللهُ اسْ مُشتبہ معاطم پر توقف کرنے اور الله پاک کے نازل کردہ تمام احکامات پر ایمان لانے کا تھم ارشاد فرمایا۔ اگر الله کتاب کے بتائے گئے احکامات درست ہوئے تو ایمان لانے میں وہ بھی داخل ہوں گے اور اگر درست نہ ہوئے تو ایمان لانے میں وہ بھی داخل ہوں گے اور اگر درست نہ ہوئے تو کی نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔

السيب بغارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رباب قول النبى الترسية لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء ٥٢٥/٥ مدبث ٢٣٠ ٢٣٠

مسلمان وہی ہے جو بغیر دلیل کے عقل میں نہ آنے والی دینی بات کو تقدیر الہی، سنت ِرسول اور منقولہ علم کی موجو دگی کے باعث بغیر چون و چراتسلیم کرلے جیسے مومن وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے بغیر ہی پوشیدہ چیز پر ایمان لے آئے کیونکہ جس طرح جسم کی بینائی آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، یو نہی عقل دل کی آنکھ ہے۔ حضور نبی کریم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پاگل سے عقل مند ہونے تک تلم اٹھالیا گیا ہے۔ (ا

50 00 00 1. DASON ( 1. DASON ( 1. DASON )

ترجمهٔ كنزالايمان:ندانده يرتنگي

لَيْسَعَلَى الْآعْلَى حَرَجٌ (ب١١،١١١١و:١١)

#### ب فائده چيز کو چوواردو ڳ

پھر (سنت کی خصلت میں سے ہہے کہ)بفتر رکفایت لے کر بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے اور اپنے قول و فعل کو الله پاک کے سپر دکر دے کیونکہ بے فائدہ چیز میں پڑنا ممنوعہ احکام کا تکلف کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّمُ کَا فَرِمان ہے:"میری امت کے پر ہیز گار افراد تکلُّف سے بری ہیں۔ "دیمجو فائدہ مند چیز ہو اس میں مشغول رہے اور سمجھدار وعقل مند لوگ نہ کرنے کے کام چھوڑ کر کرنے والے کام کرتے ہیں، بیہ حکمت کی وہی اصل ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان حکیم رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ نے بتایا۔

چنانچہ حضرت سیِدُ نالقمان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے پوچھا گیا: آپ کو حکمت کیوں عطافر مائی گئی؟ فرمایا کہ دوچیزوں کی وجہ سے: (1)... جس چیز کا ذمہ لے لیا گیاہے میں اس کے لیے تکلف میں نہیں پڑتا اور (2)...جو ذمہ داری مجھے سونی گئی ہے میں اُسے ضائع نہیں کرتا۔

جس چیز کاذمہ لے لیا گیاہے اس سے آگاہ نہ ہونا نقصان نہیں دے گا اور کرنے سے فائدہ نہ ہوگا نیز جو ذمہ داری سونچی گئی ہے اسے پورا کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے چاہے اس کا شُہرہ ہوجائے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں نہ کوئی اضافی خوبی ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے۔

المراجعة المراجعة العلمية (المدينة العلمية العلم العلم العلم العلم العلم العلم

٢٠٣١ مديث: ١٣٠٨

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكر من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ٢٩٣٠ م حديث ٢٩٣٠ بتغير قليل

#### عقل، علم اور ايمان كاماصل 🛞

پھر ایذ ارسانی سے رکنا(مُنَّت کی خصلت) ہے جو تقویٰ سے ہے۔ حضرت سیّدُ ناسہل رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ کا فرمان ہے: "ایذاوینے سے باز آ جاناعقل کا حاصل ہے، تکلیف بر داشت کر ناعلم کا حاصل ہے اور مخلوق کو اچھی بات کی نصیحت کرنا اور ان پر شفقت کرنا ایمان کا حاصل ہے۔ "

moceta 1) Dreson the significant

پھران لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا (سنت کی خصلت) ہے نفس جن کا عادی ہو چکاہے کیونکہ نفسانی خواہش اندان کی کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نفسانی خواہش کی عادت ندر کھی جائے تو ہے عادت نفس کی جانب جھگڑا کرتے ہوئے لوٹ جاتی ہے کیونکہ عادت ایک غلبہ والالشکرہے اس کی موجو دگ میں توبہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے غلبہ کے سبب بندہ استقامت سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ نفسانی خواہش کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے البتہ انسان کو دیئے گئے احکام اور مستحبات کی عادت اپنانا چھاہے۔

# مارى دات كے قيام سے بہتر ﴾

حضرت سیّدُناسلیمان دارانی دَخهُ الله عَلَيْه ارشاد فرماتے ہیں: اگر تم ہے ہو سکے کہ وقت پر کھانا کھانا تمہاری عادت نہ ہو اور نفس تم ہے وقت پر کھانے کے لئے جھگڑے تو ایسا ہی کرو(یعنی وقت پر کھانے کی عادت نہ ڈالو)۔ اور ارشاد فرماتے ہیں: جُمھے رات کے کھانے ہے ایک لقمہ چھوڑ ویناساری رات قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی نفس کواس کی عادت سے ہٹادوں اور کھانے میں کمی کر دوں۔ مزید فرمایا: خواہشاتِ نفسانی میں سے ایک خواہش ترک کر دیناول کے لئے پورے سال کے روزوں اور رات کے قیام سے افضل ہے۔ سے ایک خواہش ترک کر دیناول کے لئے پورے سال کے روزوں اور رات کے قیام سے افضل ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ نفس عادت سے مانوس نہ ہو جائے ورنہ جب انسیت کی بنا پر نفس عادت سے مانوس نہ ہو جائے ورنہ جب انسیت کی بنا پر نفس عادت سے

سی جہ بی ہے ہیں ہے ہے میں مورے کے مار میں میں ہوجائے گا۔ پھر جن باتوں کا تھم دیا گیااور جن سے مخطڑ کے گاتو وصف کے غلبہ کی وجہ سے اسے رو کنانا ممکن ہوجائے گا۔ پھر جن باتوں کا تھم دیا گیااور جن سے منع کیا گیا ہے ان پر اچھے طریقے سے صبر کرناافضل کا موں میں سے ہے اور اس کے بہت فضائل و کمالات ہیں۔

## سب سے بڑا عبادت گزار بنانے والا عمل ﷺ

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَخِی اللهُ عَنْه سے مروی ہے کہ الله پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے

بین سے پی میں میں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے۔ ہوں ہے ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ارشاد فرمایا:" حرام کامول سے بچتے رہولو گوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔"'' ایک روایت میں ہے:"لو گوں میں سب سے زیادہ پر ہیز گار بن جاؤ گے۔"''

#### حكايت: كناه سے نيخے كا ابر 👸

گناہ پر صبر کرکے تواب کا عظیم خزانہ حاصل کرنے سے متعلقہ ایک بہترین اسرائیلی حکایت ہمارے علم میں آئی ہے کہ ایک شخص نے کسی شہر میں ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے اور اس کی دلہمن کے در میان ایک ماہ کی مسافت تھی۔ اس شخص نے اپنے غلام کو اس شہر کی طرف بھیجا تاکہ اس کی بیوی کو اس کے پاس لے آئے۔ غلام عورت کو لے کر چلا جب رات ہوئی تو شیطان غلام کے پاس آگر کہنے لگا: تیرے اور عورت کے شوہر کے مابین ایک مہینے کی مسافت ہے ، اگر تم اس کے شوہر تک پہنچنے تک اس ایک مہینے کی راتوں میں اس عورت کے مابین ایک مہینے کی مسافت ہے ، اگر تم اس کے شوہر تک پہنچنے تک اس ایک مہینے کی راتوں میں اس عورت سے فاکدہ اٹھاؤ، عورت بھی اس کو ہر اخبیں سمجھے گی اور تیرے آ قالے سامنے تیری تعریف بھی کرے گی اور تیرامقام و مر تبہ آ قاکی نظر میں مزید بلند ہوجائے گا۔ غلام شیطان کی بات سن کر اٹھا، نماز پڑھی اور اپنے رہبتے یوں عرض کی: اے میرے پرورد گار! بے شک تیر ادشمن مجھے تیری نافرمانی پر اُنسانے آیا ہے اور مجھ میں ایک مہینہ اس سے مقابلے کی طافت نہیں، میں شیطان مر دود کے مقابلے میں تیری پناہ مانگناہوں۔ اے میرے رہ بہت اس سے مقابلے کی طافت نہیں، میں شیطان مر دود کے مقابلے میں تیری پناہ مانگناہوں۔ اس عورت سے بدکاری پر اکسا تارہا اور اس کے لئے تارہ بیاں تک کہ سے می کا وقت ہو گیا۔ اس نے عورت سے بدکاری پر آسا تارہا اور اس کی طرف کی عادن بھی نہ چھی تھی کی کو قت ہو گیا۔ اس نے عورت میں میں کی دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اس نے عورت اور ایک مسافت اس کے لئے لیپیل دی گئی تھی کی مقی کہ وہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک مادی مسافت اس کے لئے لیپیل دی گئی اور فجر کی کرن بھی نہ چھی تھی کہ دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک مادی کہ مسافت اس کے لئے لیپیل دی گئی اور فجر کی کرن بھی نہ چھی تھی کہ دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اس کے اس پڑھی گی تھی کہ دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنچ آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنے آ قاکے شہر پہنچ گیا۔ اور ایک کی دوہ اپنے آ تی کے شیاد کی دو تو کی دوہ کی کو تب اور ایک کی دوہ کی کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی کو تب اور کی کو تب کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی کو تب کی دوہ کی دو کی دور کی کو تب کی دوہ کی کو تب

# غفلت اور دل كي سختي كاباعث ﷺ

پھر (سنت کی خصلت میں ہے) متعقبل کے لئے توشہ تیار کرناہے جو کہ آخرت کے لئے کوشش کرنے

آ ......ترمذى كتاب الزهد ، باب من اتقى المحارم فهواعبد الناس ، ۲/۳ ، ۱۳ ، مديث: ۲۳ ، ۲۳

<sup>[2].....</sup>الزهدلايي داود رمن خبر اين مسعودي ص ١٣٩ عديث: ٩٣٩ عن اين مسعود موقوفاً

<sup>3 ....</sup> يبال سے کھھ عبارت كاتر جمد متر وك ہے جسے اہل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا گيا ہے۔

والے کی نشانی ہے اوراس پر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے اپنی ذات میں ہی متوجہ اور مصروف عمل رہنا لازم ہے۔ فضول خواہشات کے معاملے میں بے رغبتی اختیار کرنااور شبہات سے خوب اجتناب کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ دنیا کے معاملات اور لوگوں کا تذکرہ کم کر دینااس کے لئے بہتر ہے کیونکہ امور دنیااور لوگوں کی باتیں کرنا خفلت اور دل کی سختی کا باعث ہے۔ اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرے اور اللہ پاک کی نعمتوں اور عنایتوں کا جربیا کرے اور اللہ پاک کی بہترین تعریف وقوصیف بیان کرے۔

5000 Julian James James

ایک عالم دین فرماتے ہیں:جو ہمارے پاس بیٹے وہ تین چیزوں سے بچے پھر جو چاہے کرے:(1)او گوں کے ذکر سے اجتناب کرے کیونکہ یہ بیماری ہے(2) دنیا کے ذکر سے بچے کیونکہ یہ دل کی سختی ہے اور (3) زیادہ کھانا کھانے سے پرمیز کرے کیونکہ یہ حرص ہے۔

ا یک اور عالم دین فرماتے ہیں: ہمارے ساتھ بیٹھنے والا **الله** پاک کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرے اور اگر غیر کاذکر کرناہی پڑے تو آخرت کے مقامات اور نیک بندوں کاذکر کرے۔

## كبلى منت اور عجات پانے والا كروه ﴿ ﴾

حضرت سیّدُناسهل رَحْمَةُ الله عَنْهُ فَرِماتِ ہیں: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَنْهِ وَالهِ وَسَلَّم اور آپ کے صحابَهٔ کرام عَنْهِمُ الرَحْوَان کا طرزِ عمل سنت ہے۔ پہلی سنت و نیاسے بے رغبتی اختیار کرناہے کیونکہ بیہ تمام حضرات و نیاسے دوری اختیار کرنے والے تھے۔ اسی طرح نجات پانے والے گروہ کے بارے میں حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا: ''جو میرے اور میرے صحابَهٔ کرام رَحِی المُعْمَلُهُ کے طریقے پر چلنے والا ہو۔''(۱)

چنانچہ یہ حضرات ان ہی اوصاف پر تھے جو ہم نے ذکر کئے اور جو ان پر عمل پیر اہو وہی سنت پر گامز ن ہے۔ یہ سنت کی خصلتیں ہیں جو ایمان کی بڑھو تری اور حُسنِ یقین کا باعث ہیں۔

# ایمان کے بے لباس ھونے اور شریعت کے اجمال کابیان

الله پاک جس کی توصیف بلند و بالا اور جس کی خبریں بالکل سچی ہیں ارشاد فرما تا ہے:

٢١٥٠: ترمذى كتاب الايمان باب ماجاء فى افتر اق هذه الامة ، ٢ / ٢٩١ محديث: ٢١٥٠

المنت الم المنت ا

ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةِ قِنَ الْأَمُوفَا تَبِعُهَا ترجمة كنز الايمان: پر جم نے اس كام كے عمره راستهر (بده م الجائيد د د د)

شریعت دراصل راستے کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس سے مراد واضح ،سیدهااور کشادہ راستہ ہے۔ تمام واضح اور جامع راستوں کا یکی وصف ہے گویا کہ بیر راستہ ان تمام راستوں کا احاطہ کئے ہوئے اور انہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔راستے کے (عربی میں) بہت سارے نام ہیں جن میں صراط، سبیل، منہاج، مَحَدَّجه اور مَذْسَك قابلِ ذكر ہیں۔شرع کے لفظ سے چار نام مشتق ہوئے:(1) شارع (2) مَشْرَعَد (3) شرعہ (4) شریعت۔اور یہ آخری نام اپنی کشادگی اور جامعیت کی وجہ سے تمام راستوں پر حاوی ہے۔

# شريعت کي باره خوبيال 🛞

شریعت بارہ خوبیوں پر مشتل ہے اور یہ خوبیاں ایمان کے اوصاف کو بھی احاطہ میں لئے ہوئے ہیں:
(1) توحید اور رسالت کی گوائی دینا اور یہ فطرت ہے۔(2) پانچوں نمازیں ادا کرنا، یبی ملت ہے۔(3) زگوۃ دینا، یہ پاکیزگی ہے۔(4) روزہ یہ ڈھال ہے۔(5) تج، ممال ہے۔(6) جہاد، یہ الله پاک کی مدد ونصرت ہے۔(7) نیکی کا حکم دینا، یہ ججت ہے۔(8) بُرائی ہے منع کرنا، یہ حفاظت ہے۔(9) مسلمانوں کی جماعت ہے بر7) نیکی کا حکم دینا، یہ جفت ہے۔(10) استقامت، یہ حفاظت کا باعث ہے۔(11) طال کھانا، تقوی و پر ہیزگاری ہے۔(12) الله کھانا، تقوی و پر ہیزگاری ہے۔(13) الله کھانا، تقوی و پر ہیزگاری ہے۔(13) الله کھانا، تقوی و پر ہیزگاری ہے۔(13) الله کھانا، تھوں کے بیاد کھانا، یہ دستاویز ہے۔

ان میں سے بعض خوبیاں نبی کریم صَلَّ اللهُ عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مروی بیں (۱) جَبَله کچھ خوبیاں حضرت سیّدُنا عَبْدُ اللّه بن عباس اور حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن مسعود رَفِن اللهُ عَنْهُ مَاسِح منقول بیں۔

# محقیقی مسلمان بننے کی شرائط کابیان

بدعت کاعقیدہ نہ رکھے، کسی کبیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے، حرام کھانے کامر تکب نہ ہو، بزر گانِ دین کو بُرانہ کہے، مسلمانوں کی عز توں اور مالوں سے اپنی زبان اور ہاتھوں کوروکے، تمام مسلمانوں سے مشفقانہ انداز

الم والمنافر المدينة العلمية (١٥١١م) والمواجعة وموجود وحوجه وحود وحوجه والمواجعة العلمية (١٥١١م)

مسندطيالسي،مااسندعبداندبن مسعود، ص٠٥، حديث ٢٤٨

<sup>1</sup> ا ۱۱۵۳۷ معجم كبين ا ۲۷۲/۱ مديث: ۱۹۵۸ ا دمعجم كبين ا ۱۱۵۲۱ مديث: ۱۱۵۳۷

میں خیر خواہی رکھنے والا ہو، ان کی خوشی میں خوش رہے اور ان کے غم میں عُمَّلین ہو، بالخصوص ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنے والا ہو اور اپنے تمام اعمال کو**الله** پاک کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ بجالانے والا ہو۔

100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 0000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 0000

#### كامل مىلمان 🕵

حدیث پاک میں ہے: "اس ذاتِ پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہوں اور کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ "(1)

ایک روایت میں ہے: تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: (1) **اڈلم** پاک کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، (2) حکمر انوں کی مجلائی چاہنا اور (3) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا کہ اُن کی دعاسب کو گھیرے رہتی ہے۔ (2)

ہمارے دور میں ان خوبیوں کی جامع شخصیات کا شار **الله** پاک کے اولیاء میں ہو تاہے، یہ ولایت کی پہلی سیر ھی اور **الله** پاک کی جانب سے حفاظت، عصمت اور رحت کی پہلی نظر ہے۔

حضرت سيِّدُناعمر بن عبد العزيز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في حضرت سيِّدُنا سالم بن عَبْدُ الله وَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه وَخط لَكها:

مجھے رعایا کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم وَحِیَ الله عَلَیْه فی سیرت سے آگاہ کریں،
میں ان کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیِّدُنا سالم بن عَبْدُ الله وَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فِي خط کا جواب دیتے ہوئے
کہما: اما بعد! نہ تو آپ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر وَحِیَ اللهُ عَلْه وَاروق اعظم وَحِیَ اللهُ عَلْه عَنْه کے زمانے میں ہیں اور نہ بی آپ
کے پاس امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر وَحِیَ اللهُ عَلْه جیسے افر او ہیں۔ اگر اس دور میں آپ اور آپ کے ساتھی
امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر وَحِیَ اللهُ عَلْه کی سیرت پر عمل پیرا ہوئے تو آپ وَحَنةُ اللهِ عَلَيْه ان سے (اس

كك وحير في المناه والمدينة العلمية (مداس) الموجود وحود وحود وحود وحود

<sup>[1].....</sup>مسنداماماحمد،مسندعبداللدين،مسعود، ۲/۲۳،حديث: ۲۲۲۲

<sup>[2] ......</sup> قرمذي كتاب العلم باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع ، ٢ / ٩ ٩ م مديث: ٢ ٢ ٢ ٢



#### انسان کے اسلام کی خوبی اور مَحَبَّتِ الْهی کی علامات



کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھلائی اور بھلائی والوں ہے محبت رکھے اور بُرائی اور شریر لو گوں سے کوسوں دور رہے، طاقت ہونے کی صورت میں مستحب اور مامورید احکام میں جلدی کرے، عاجز آ جانے کی صورت میں فوت شدہ اعمال پر عمگین ہو، بے فائدہ ہاتوں اور کاموں سے جان چھڑانے والا ہو، تکلف سے بڑی ہو یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیایا جن کا کرنایانہ کرنابرابر ہوان کاموں سے پر ہیز کرے، جب فتنوں سے امن اور دین کی سلامتی ہو تو یا نچوں نمازوں میں جماعت کی یابندی کرنے والا ہو، نیبت اور لوگوں کے ذکر سے دامن بچائے رکھے، جو اپنے لئے پیند کرے وہی سب کے لئے پیند کرے اور جواینے لئے ناپیند کرے وہ سب کے لئے ناپیند کرے، بھلائی کے کاموں میں پُھرتی د کھانے والا ہو، نیکی اور قربت الٰہی کے کاموں میں سبقت کرنے والا ہو،زیادہ خاموش رہنے والا ہو، مومنوں کے لئے نرم خو اور عاجزی کے پَر بچھانے والا ہو جبکہ متکبرین پر سخت ہو، باطل میں نہ جھگڑے، دین کے معاملے میں چیثم یوشی نہ کرے، حق کی کسی بات سے بغض نہ رکھے، چاہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہویا کسی دور کے مخص سے ہو، باطل ہے ذراس بھی محبت ندر کھے خواہ اس کی طرف ہے یااس کے کسی قریبی کی طرف ہے ہو ، چاہنے والوں کی تعریف کو بھی ناپیند کرے اور خو د ہے بغض رکھنے والے کی نصیحت کو بھی قبول کرے، تعریف اور مذمت اس کے دل میں برابر ہوں، نقضان دہ معاملات میں بھی سیائی کا خو گر ہو، نفع کے حصول میں جلدی کرنے کے کئے بناوٹی رویہ نہ اپنائے،اس کا باطن اس کے ظاہر کے مقابلے میں زیادہ اچھاہو، مخلوق کی اذیتوں پرصبرو مخل سے کام لینے والا ہو، لو گوں کے مصائب پر صبر کرنے والا ہو، ہر حالت میں لو گوں سے الگ تھلگ رہنے والا ہو، شبہات میں پڑنے اور ول کے بدلنے کے ڈر سے لو گوں کی مجلسوں اور ججوم سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہو۔ ہارے دور میں ان خوبیوں کا جامع شخص آخرت کے طلب گاروں میں سے ہے اور بیر خصاتیں ثابت شدہ ولایت اور گہری نظر پر مشتل ہیں۔ منقول ہے: بے شک ہر صدی کے ابدال اپنے زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں نیکیوں کے معاملے میں لوگوں سے سبقت لے جانے والے اور مقربین بارگاہ اللی موجو د ہوتے ہیں۔ الله کریم ارشاد فرماتاہے:

بَ الْمُ النَّالُ الْمُنْ النَّالُ الْمُنْ النَّالُ الْمُنْ النَّالُ الْمُنْ النَّالُ الْمُنْ النَّالُ النَّالِ النَّالِيَالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي الْمُعْلَى اللِّلِيلُ اللِّلْ اللِّلِيلُ اللِّلِيلُ الللْمُنِيلُ الللِّلِيلِيلُ الللِّلِيلُ الللِّلِيلُ الللْمُنْ اللِّلْمِنِيلُ اللللْمُ اللِّلْمُ اللِيلُولِ اللللِّلِيلُولُ اللللْمُنِيلُ اللللْمُنِيلُ اللللْمُنِيلُ اللللْمُنْ اللِيلُولُ اللللْمُنِيلُ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللِيلُولُ الللِّلْمُنِيلُ اللللْمُنْلُلُ الللْمُنْ اللِلْمُنِيلُ الللْمُنْ اللِيلُولُ الللْمُنِيلُ اللِيلُولُ اللللْمُنِ

#### قرن سے مراد 🐉

اس آیت کی تفییر میں ایک مفسر فرماتے ہیں: تم ضرور مختلف قرنوں(زبانوں) میں لوگوں کے طبقہ میں منزل پر مفزل پر مفوق کے اور ایسے حال پر ہوگے کہ اس حال پر وہ نہیں ہوں گے۔ اکثر علائے کرام کا قرن کے بارے میں یہ موقف ہے کہ قرن ایک صدی کو کہا جاتا ہے اور بعض علاکے مطابق قرن 40سال کے عرصے کو کہتے ہیں جبکہ در میانہ، منصفانہ اور احادیث مبار کہ اور روایات کی روشنی کے مطابق میں یہ قول ماتا ہے کہ قرن 70 سال کازمانہ ہے اور یہ امیر المومینن حضرت سیّدُنامولا علی کُنَهَ اللهُ بَنهُ اللهُ بَعْنَ اللهُ مَعْنَ مَن کُل اللهِ معنی حصل کے اختام پر بعثت سے تین قرن ختم ہوئے اور آج ہم (زبانہ مصنف تک) چھٹے قرن میں ہیں کیو ککہ 20 اور اختیام 140 ججری ہے۔ ایک قول یہ ہم کی ابتد 200 ہجری اور اختیام 410 ججری ہے۔ ایک قول یہ ہم کی ابتد 200 ہجری کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اگر قرن کو 100 سال کا قرار و یا جائے تو سورج 700 ہجری کے بعد معلوع ہوگا۔ (۱)

# مومن كوروح قبض كرتے و قت برثارت 💸

حدیث پاک میں ہے: ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کر اما کا تبین ان سے

کہتے ہیں: ہمیں مہلت دے تاکہ ہم اس کی خوب تعریف کریں۔ فرشتے مومن سے کہتے ہیں: الله پاک متہمیں ہاری جانب سے بہترین جزاعطا فرمائے کیونکہ ہمارے علم کے مطابق تم اطاعتِ اللی میں پیش قدی کرنے والے، الله پاک کی نافرمانی سے کنارہ کشی کرنے والے، بھلائی اور بھلائی والوں سے محبت رکھنے والے اور اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کرنے والے ہو۔ تونے ہمیں بہت می عزت والی مجلسوں میں بٹھایا۔ ہم حمہیں اپنے اور تمہارے مابین سچے وعدے کی بشارت دیتے ہیں اور کل جب حمہیں (قیامت کے دن) الله یاک کی بارگاہ میں کھڑ اکیا جائے گا تو ہم وہاں تیرے حق میں گواہی دینے کی خوشخری سناتے ہیں۔ (۱)

First State on John John Cold IN DASON THE WAR THE WAR

#### ایک مسلمان کادوسر سے مسلمان پر حق



#### (حق سے مراد بندے کا استے مسلمان ہوئے کا یاس ر کھنا ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے)

یہ 10 حقوق ہیں جن کا مجموعہ چھ احادیث میں ہے: امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کُنَهَاللهُوَهُهُهُ الْکَهُونِهُ اللهُومنین حضرت سیّدُنا الوالوب انصاری رَخِیَاللهُهُمُنَهُ ہے مروی حدیث پاک میں ہے: چھ چیزیں الی ہیں جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان حضرت سیّدُنا الوالوب انصاری رَخِیَاللهُمُنَهُ ہے مروی حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرچھ حقوق ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تواس نے اپنے اوپر ایک لازم حق کو چھوڑ دیا۔ (۱۵ حضرت سیّدُنا براء بن عازب رَخِیَاللهُمُنَالُهُمُ بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسولِ خداصَلَ اللهُمُمَنَالِهُ وَلَمَ اللهُ عَلَيْ مسلمان الور سیدُنا الوہ بریرہ رَخِیَاللهُمُمُنَالُهُ مَنْ اللهِ بریرہ رَخِیَاللهُمُمَنَالُهُ مِنْ اللهِ بریرہ رَخِیَاللهُمُمَنَالُهُ مِنْ اللهِ بریرہ رَخِیَاللهُمُمَنَالُهُ سی می ای طرح کا مفہوم مروی ہے۔حضرت سیّدُنا الحسر بن مالک رَخِیَاللهُمُمَالُهُ سے مروی حدیث یاک میں اسی طرح کا مفہوم مروی ہے۔حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَخِیَاللهُمُمَالَهُ ہے مول حدیث یاک میں

المركك وجوال في المدينة العلمية (١٥١١م) ووجود و وحود و

<sup>🚹 ......</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت واعوائد، ٢٢/٥ م. رقم: ٢٣٩، مختصر

<sup>2 ......</sup>ترمذي كتاب الاداب باب ماجاء في تشميت العاطس ٢٢٣٥ مديث ٢٢٣٥

عيون الاخبار، كتاب الاخوان، باب المحبة، ما يجب للصديق على صديقه، ٣/٩

<sup>3 .....</sup>الادب المفرد ، باب تشميت العاطس ، ص ٢٣ ، حديث : ٢ ٢ ٩

۵۲۸۸: مسلم كتاب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب . . . الغي ص ۸۸ مديث . ۵۲۸۸

الاسسان ماجه كتاب الجنائن باب ماجاء في عيادة المريض ٢ / ١٨٨ م عديث: ٣٣ ٣ .

ہے کہ "مسلمانوں کے تم پر چار حقوق ہیں۔ "(۱) البتہ اس میں انہوں نے ندکورہ حقوق کے علاوہ کا ذکر کیا۔ ان حدیثوں میں جو کچھ مر وی ہے ان میں الفاظ کا فرق ہے لیکن سب کا مفہوم ایک ہے۔ ایک روایت میں ایک بات ہے تو دوسری میں دوسری بات کا ذکر ہے۔ ہم نے مختلف احادیث کے الفاظ کو جمع کرکے دس حقوق کا ذکر کیا ہے البتہ حضرت سیِّدُنا انس بن مالک دَعِن الفَّاعُلُه ہے مر وی غریب حدیث پاک میں زائد الفاظ مر وی ہیں جو ندکورہ حقوق کا دکر کریں گے۔ حقوق کو کد کرتے ہیں اور ہم اے بعد میں ذکر کریں گے۔

#### ملمان کے10حقوق 🛞

بہر حال جن دس حقق پر بکثرت احادیث مشتل ہیں وہ یہ ہیں:(1) مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے
طے تواسے سلام کرے(2) دعوت دے تواس کی دعوت قبول کرے(3) چھینکہ تواس کی چھینک کاجواب دے
(4) پیار ہو تواس کی عیادت کرے (5) انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو(6) اس کے متعلق
کوئی قشم کھا بیٹھے تو اس کی قشم پوری کرے(7) نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے(8) اس کی غیر موجودگ
میں اس کے اہل وعیال کی کی حفاظت کرے(9) اس کے لیے وہی پہند کرے جو اپنے لیے پہند ہواور (10) جو کو کو اپند ہووہ اس کے لیے بہند ہواور (10) جو

حضرت سیّدُناانس رَفِئ اللَّهُ عَنْه سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے تم پر چار حقوق ہیں: (1) نیکی کرنے والے کی مدد کرو(2) گناہ کرنے والوں کے لئے بخشش طلب کرو(3)رخصت ہونے والے کے لئے دعاکر واور (4) توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھو۔ (<sup>3)</sup>

یہ چاروں حقوق ان10 حقوق میں داخل ہیں اور اس مفہوم میں جمع ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کے لیے وہی پسند کرناچاہیے جوخو د کو پسند ہو۔

# رُحْسَاءُ يَيْنَهُمُ كَى تَقْيِرٍ أَنْ الْحَ

حضرت سیّدنا ابن عباس دَفِق اللهُ عَنْهُمّا ایک مسلمان کے حق میں دوسرے مسلمان کے لیے اس (مذکورہ)

الم كالكوم المراث : مجلس المدينة العلمية (الداعال) الموجود

<sup>[7] ......</sup> تنبيد الغافلين باب الرحمة والشفقة ، ص ٢٠٠ ، حديث : ٢٠٢

<sup>2 ......</sup> تنبيدالغافلين بابالرحمة والشفقة ، ص٢٠٦ ، حديث: ٢٥٢

مفہوم کی خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے،اسے حلال وحرام کی طرح ضروری قرار دیتے اور اس کی تفییر **اللہ** ماک کے اس فرمان کے ساتھ کیا کرتے تھے:

5000 Julia - moscold v. 51200m - million - octo

ترجية كنوالايمان: آلس مين زم ول-

مُ حَمَا عُ بِينَهُمُ (ب٢٦، النتح: ٢٩)

چنانچ حضرت سیّدُنا ابْنِ عباس رَفِئ اللهُ عَنْهُمُنا اس فرمانِ الْهی کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ان میں نیک لوگ گناہ گاروں کے لئے دعاکریں اور گناہ گارنیک لوگوں کے لئے دجب کوئی گناہ گاربندہ کسی نیک شخص کو دیکھے تو یوں کہ: اے الله اتونے جو اسے بھلائی عطاکی ہے اس میں اس کے لئے برکت دے اور اسے اس پر ثابت قدم رکھ اور اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچا۔ جب کوئی نیک بندہ کسی گناہ گار شخص کو دیکھے تو یوں کہے: اے الله اسے ہدایت اور توبہ کی توفیق عطافی خرااور اس کے گناہ بخش دے۔

حضرت سیّدُ ناابنِ عباس رَهِمَ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: یہ آیت تمہارے حلال وحرام سے تعلق رکھتی ہے۔

#### كامل مومن 🕵

یہ مذکورہ اوصاف جامع اور مختصر ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کی حرمت کاپاس رکھنے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لازم حق کے ساتھ ہے۔ ان اوصاف کو چھوڑنے کا کسی کے لئے کوئی عذر نہیں البتہ شریعت جس کو معذور قرار دے اور علم دین اسے منع کرے۔ بیان کر دہ اوصاف میں سے بعض کی بعض سے زیادہ تاکید بیان کی گئے ہے لہٰذاکا مل مؤمن وہ ہے جو ان تمام اوصاف اور حقوق کی طرف سبقت کرے اور ان پر جمار ہے۔ ان اوصاف کے بارے میں بکثرت روایات ہیں۔

## بعض اوصاف کا ترک 🐉

بعض بزرگوں نے مذکورہ اوصاف میں ہے ان تین کوترک فرمایا: (1) دعوت قبول کرنا(2) مریضوں کی عیادت کرنااور (3) جنازوں میں شرکت کرنا۔ مگر اس کی وجہ سے تھی کہ وہ لوگوں سے بالکل دور اپنے گھروں میں گوشہ نشین رہتے تھے اور گھروں سے باہر صرف جعد کے لئے جاتے اوران میں سے پچھ (شرعی عذرکے باعث) جماعت میں بھی شرکت نہ کرتے، پچھ وہ تھے جنہوں نے شہروں اور لوگوں کو چھوڑ کر جنگلوں کو اور

کچھنے بہاڑوں کو اپناٹھکاناومسکن بنالیا تھا۔

حضرت سیّدُنا سبل رُخمةُ الله عَلَيْه فرمات بين: مين لو گوں كے حقوق سے سخت تركوكي چيز نہيں حانتا اور آپ رَحْمَهُ اللهِ عَدَيْهِ مِيهِ بَهِي فرماياكرتے تھے: جس شخص نے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے خو د کو باز ر کھاوہ گویا مانی کے اوپر جلا( یعنی نہایت مشکل کام کر گزرا)۔

# عقكمندول كامقصود

حضرت سيّدُنا ابويزيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه وغيره فرمات بين: عقلندول كامقصود ومطلوب غضب البي سے امن وسلامتی میں ہے، جوغضب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ او گول کو اپنی ذات سے امن وسلامتی پہنچائے اور جولو گول کو امن وسلامتی دینا چاہتاہے وہ لو گول سے دوری اختیار کرے۔اس بات کو کسی شاعر نے یوں بیان کیاہے:

> سُلَامُه لَا تُدُركُنَّكَ نَدَامَه فانظ : نَصَحْتُكَ

ق**و جمہ**:لوگ گہرے سمندر کی مانند ہیں جن سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے ، اور یہ میری طرف سے تچھے نصیحت ہے اس میں خوب غور کرلے تھے تبھی شر مند گی نہیں اٹھانی پڑے گی۔

## الوكول سے دور رہنے میں عافیت ہے ﷺ

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق رَفِينَ اللهُ عَنْد فرمات بین: اللّه یاک سے ڈرو اور لوگوں سے نج کر ر ہو۔ یو نبی حضرت سیّدُنا ابن عباس دَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: اگر یہ اندیشہ نہ ہو تا کہ لوگ میرے مارے میں وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے تو میں ان کے ساتھ میل جول ہی نہ رکھتا۔ اور ایک مریشہ فرمایا: اگر لوگوں کے وسوسوں میں پڑھانے کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں کسی ایسی جلّه جلاحا تا جہاں کوئی شاسانہ ہو تا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی وجہ ہے ہی خراب ہوتے ہیں۔

ا یک بزرگ رَحْمَهُ الله عَلَیْه نے فرمایا: جب جان بیجان والے زیادہ ہوں تو قرضداروں میں بھی اضافہ ہو جا تاہے اور جب دوستی پر انی ہو جائے تو حقوق بھی مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔

المُوا وَاللَّهُ وَال

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: جو خو د کو بہچان لے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور جولو گول سے جان بہچان بڑھائے وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔اس کے برعکس حضرت سیّرُنا بشر حافی رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جے لوگوں کی بہچان ہو جائے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔

5000 Julian Juno Coto VI Drom Julian Julian

# لوكول سے تحني مكوك صدقة بي الله

رسول پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صدقہ ہے۔ ۱۱۰س فرمانِ رسالت کا ایک مطلب بیہ بھی بیان کیا گیاہے کہ دینی معاملات میں ان کی دلجوئی کی جائے اور دنیوی معاملات میں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اور فرمان الہی ہے:

اِدْ فَهُ عِبِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيِّئَةَ ﴿ (بـ٨١) المؤسون ٤٠١) ترجمة كنزالا بمان سب الحِيمى بهلائى عبرائى كو فع كرو-اس فرمان الهى كى ايك تفسيريدكى كئى ہے كه سب سے الحجيمى بھلائى سے مر اوحسن سلوك ہے۔

# زى كى فضيلت 🐉

رسول پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: جنے نرمی سے حصد عطاکیا گیا یقیناً اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصد عطاکیا گیا اور جونرمی کے حصد سے محروم رکھا گیاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصد سے محروم رکھا گیا۔ (2)

# م بدن کی سُنْتَیں

بدن کے متعلق 12 سنتیں ہیں میہ سنتیں تین مختلف احادیث سے لی گئی ہیں۔ان میں حضرت جریل عَلَیْه السَّدَم کی وحی میں تاخیر والی حدیث بھی شامل ہے۔(۱)ان 12 میں سے پانچ کا تعلق سر سے ہے اور وہ یہ ہیں:(1) کلی

- 🗖 ......موسوعة ابن ابى الدنياع كتاب مداراة الناسى باب مداراة الناس والصبر على اذاهم ع // ١ ١ ٥ مديث: ٣
  - 2 ......مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الادب ، ماذكر في الرفق والتؤدة ، ٢ / ٢ ٨ ، حديث: ٢
    - مسندابى يعلى، مسندعائشة، ١٨/٣ ا ، حديث: ١٥٣٥منع : بدله : حرم
  - 3 .....مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الطهارات ماذكر في السواك ، ١٩٤/ ، حديث ٢٢:
    - تنبيه الغافلين للسمر قندي باب الطهارة النظافة ، ص١٦٢ محديث ٢٠٢

کرنا(2)ناک میں پانی چڑھانا(3) مسواک کرنا(4) مو تجھیں کاٹنااور (5) سرکے بالوں کے در میان مانگ نکالنا۔ سات سنتوں کا تعلق بقیہ جسم سے ہے اور وہ یہ ہیں: (6) ختنہ کرنا(7) ناف کے پنیچے والے بال مونڈنا (8) پانی سے استخباکرنا(9) بغل کے بال اکھیڑ نا(10) ناخن کاٹنا(11) انگلی کی سِلُوٹیس د ھونااور (12) انگلیوں کے جوڑوں کی صفائی کرنا۔

5000 Juicard James Cold Vr 00000 Juice Juice Jacom Juice Juice Jacom Juice Juice Jacom Juice Jui

"براجم" پوروں کی پشت پر موجود سلوٹوں کو کہتے ہیں، اہل عرب میں چونکد اکثر و بیشتر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کارواج ہی نہیں تھا جس کی بناپر وہ انگلیوں کے پورے بھی نہیں دھویا کرتے تھے، لہذا پوروں کے ناخنوں کے ساتھ متصل کھانچوں میں میل جم جایا کر تا تھا۔ "

# سب ہیلی برعتیں 💸

منقول ہے کہ رسولِ پاک مَلْ اللهُ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم كے بعد سب سے پہلے چار بدعتيں ظاہر ہوئيں: (1)... چھانی (2)... اشنان (3)... ثيبل اور (4)... پيپ بھر كر كھانا۔

دراصل اہل عرب کو ناخن کا شخے کے لیے قینچی وغیرہ ہرونت میسر نہیں ہوا کرتی تھی، البذار سول اکر م مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَّمَ نے ناخن اور موئے زیر ناف کا شخے اور بغلیں صاف کرنے کے لیے (زیادہ سے زیادہ) چالیس دن کا وقت مقرر فرمادیا تھا<sup>23</sup> مگر ساتھ ہی ساتھ ناخنوں کے پنچے کی صفائی کرتے رہنے کا تھم بھی ارشاد فرمادیا تھا<sup>23</sup> کیو نکہ ناخن کا شخے تک ان جگہوں پر جنہیں پورے بھی کہتے ہیں میل جمع ہو تار ہتا ہے۔

ا یک مرتبہ حضرت جبریل عَنیْهِ السَّلَام بارگاہِ رسالت میں طویل وقفے کے بعد وحی لے کر آئے تو (وخِی تاخیر بیان کرتے ہوئے) کہا: ہم فرشتے آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے امتی نہ انگلیوں کی سلومیس دھوتے ہیں نہ پوروں کی صفائی کرتے ہیں، اور نہ ہی مسواک کرکے وانتوں کا

🐼 🕉 🕳 🕳 🕏 شن : مجلس المدينة العلمية (مدامان)

السيريال على تجد عبارت كاترجمه متروك بي جع الل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا كيا ہے۔

<sup>💈 ......</sup>مسلم، كتاب الطهارة، بابخصال الفطرة، ص ٢٥ ، محديث: ٩٩ ٥

ابوداود، کتاب الترجل، باب فی اخذالشارب، ۱۳/۳ ای حدیث: ۳۲۰۰

(1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/200 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (1) 5/2000 (

پیلا پن دور کرتے ہیں، آپ اپنی امت کو ان چیزوں کے اہتمام کا تھم ارشاد فرمائیں۔ 🛈

# أن كي وضاحت

ناخنوں کے پنچ جے میل کے لیے عربی میں لفظ "أف" استعال کیا جاتا ہے اور (کراہت وناپندید گ کے اظہار کے لیے) جو "أف و تُف" کہا جاتا ہے وہاں یہی لفظ مر ادہو تا ہے۔ آف ناخن کے میل کو اور تُف کان کے میل کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح اہل عرب بہت زیادہ بھو کے کے لیے "جائع" کے میل کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح اہل عرب بہت زیادہ بھو کے کے لیے "جائع" کے ساتھ بی "نطشان" کا لفظ متر ادف کے طور پر کہتے ہیں ای طرح تکلیف دہ گند گی سے چہنچنے والی اذیت کی حالت میں مبالغہ بیان کرنے کے لیے "أف" کے ساتھ " تُف "کا لفظ متر ادف کے طور پر ہے۔ منقول ہے کہ الله پاک کے اس فرمان:

فَلاتَقُلُ لَّهُمَا أُو إلى ١٥، من اسر آءيل: ٢٢) ترجمة كنز الايمان: توان عيمول (أف تك) ند كبنا-

میں بھی یہی لفظ "أف" مراد ہے لینی والدین کو ناخن تلے میل ہے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ ناخن کے میل ہے جیسی یا جتنی معمولی تکلیف پہنچتی ہے والدین کوولیی یااس جتنی تکلیف بھی نہ دو۔

#### 🥞 داڑھیسےمتعلقمعصیتوںاوربدعتوںکابیان 🧖



رسولِ پاک مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَم ك اوصاف بين سے ہے آپ كى دار هى گھنى تھى۔ ﴿ يونِي حضرت سِيْدُنا ابو بجر صديق وَهِيَ اللهُ عَنْهُ كَي دارُ هى بجى گھنى تھى، البته حضرت سيّدُنا ابو بجر صديق وَهِيَ اللهُ عَنْهُ كَي دارُ هى بجى گھنى تھى، البته حضرت سيّدُنا عثانِ عَنْي وَهِيَ اللهُ عَنْهُ كَي دارُ هى بجى اللهِ عَنْ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهِ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللهُ عَنْهُ كَيْ وَاللّهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ كَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَيْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ كَنْ وَعِنْ اللّهُ عَنْهُ كُلّ عَنْهُ كُلّ عَنْهُ كُلّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ كُلّ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ عَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَالِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَا

مصنف ابن ایی شبیة، کتاب الطهارات ماذکر فی السواک، ۱۹۵/ محدیث:۳۳

الم والك موجود وموجود ومن المدينة العلمية (١٥١١م) والعرب وموجود وموجود وحود وحود والعربية

تنبيه الغافلين للسمر قندى باب الطهارة النظافة ، ص٢٢ محديث: ٣٠٣

2 .....فسائى كتاب الزينة ، اتخاذ الجمة ، ص ٢ ٨٣ ، حديث : ٢ ٢ ٢

<sup>[1] .....</sup>مسنداحمدين حنبل مسندعبدالله بن العباس ١ /٥٢٣ مديث ١ ١ ١٠

The contract of the contract o

ملکی تھی، اور حضرت سیّدُناعلی کَزَهَ اللهُ وَجْهَهُ الْکَرِیْم کی واڑھی چوڑی اور ساراسینہ تجرے ہوئے تھی۔

# باريش جنتي 🕵

یہ بھی منقول ہے کہ تمام جنتی مر د بے ریش (بغیر داڑھی والے) ہوں گے، البتہ حضرت سیّدُ نامو کاعلیّیہ السَّدَ مرف ان کی السَّد مرک بید خصوصیت و فضیلت ہے کہ جنت میں صرف ان کی داڑھی ہوگی جوان کے سینے تک ہوگی۔

حضرت سیّدُنا آحن بن قیس رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کی قوم بنی تمیم کے ایک شخص کابیان ہے کہ ہماری شدید خواہش سیّم کہ اگر بیس ہز ارکے بدلے بھی کہیں داڑھی ملتی ہو تواسے (اپنے سر دار) حضرت سیّدُنا احن رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه کے لگڑے ہوئے اور کانے بن کے بجائے آپ کی داڑھی نہ ہوئے کونا پند جانا۔ آپ دِحْمَةُ اللهِ عَدَيْه بڑے عقل مند اور بُر دبار تھے۔

ایک غریب تفیریس منقول ہے کہ الله پاک کے اس فرمان:

م، فاطر: ١) ترجمه كنزالايمان: برهاتاب آفرييش (پيدائش) مي جوچاب-

يَزِيدُ فِ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ الْمُدر، والمرد، ا

ہے مراد داڑھی ہے۔اس کی اور بھی کئی تفسیریں ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا قاضی شر ت کَ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کاش! مجھے 10 ہزار کے بدلے ہی داڑھی مل جائے (کیونکہ آپ کی داڑھی نہ تھی)۔

# دار حی کے فرائد گھ

ایک ادیب کہتے ہیں: داڑھی کے بہت سے مفید پہلو ہیں۔داڑھی والے آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے،
اسے علم وو قار کی نگاہ سے دیکھاجا تاہے، محفلوں میں رُتبہ دیاجا تاہے،اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے،
اسے جماعت میں مقدم کیاجا تاہے اور عقل مند سمجھاجا تاہے۔داڑھی میں عزت کا تحفظ ہے یعنی اگر لوگ
گالی دینا بھی چاہیں تو داڑھی کی وجہ سے آدمی کالحاظ کرجاتے ہیں،الہٰذااس کی عزت نے جاتی ہاتی ہے۔
حضرت سیّدُنامام ابویوسف دَحْمَةُ اللہ عَدَیْه فرماتے ہیں: جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اس کی شہرت وناموری

مجاوع میں اضافیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ داڑھی میں جہاں فائدے ہیں وہاں اس میں مخفی اور باریک قشم کی نفسانی آفات میں اضافیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ داڑھی میں جہاں فائدے ہیں وہاں اس میں مخفی اور باریک قشم کی نفسانی آفات بھی ہیں۔

# اڑھی کے باریے میں 12بدعتیں

داڑھی کے متعلق12چزیں بدعت ہیں، ان میں بعض بعض سے زیادہ بُری ہیں اور بیہ سب مکروہ (ناپندیدہ) ہیں۔ نفس کی آفات کے باب میں ہم ان سب کو جُدا گانہ طور پر اختصار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اب اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔

# (1)... كالاخضاب لكانا 🛞

نفسانی خواہشات کی بنا پر اور بڑھایا چھیانے کی غرض سے داڑھی پر کالا خضاب لگانا۔

#### (2)... سرخ اور زر در نگ كاخفاب لكانا 🛞

ائلِ سنت کے دین دار لوگوں اور علما سے مشابہت کی اچھی نیت کے بغیر داڑھی کو سرخ یازرد (پیلے) رنگ سے رنگنا۔

#### (3)...دار هي كو گند هك وغيره سے سفيد كرنا ﷺ

جلداز جلد کر سنی (بڑی عمر) ظاہر کرنے اور نو عمری چھپانے کے لیے گندھک یا کسی اور چیز کے ذریعے داڑھی سفید کرلینا تا کہ برتری اور عزت حاصل ہو، حکام کے ہاں اسے حاضر رکھا جائے،اس کی (بیان کردہ) حدیث کو قبول کیا جائے اور وہ اپنی کبرسیٰ کی بناپر اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرسکے جسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو، بعض محد ثین اور گواہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔

# (4،5)... داڑھی کے بال یا سفید بالوں کو اُکھیر نا 🛞

داڑھی کے بال اکھیڑ نایااَ دھیڑ عمری پر پر دہ ڈالنے کے لیے صرف سفید بال اکھیڑ نا۔ایک بدعت یہ بھی ہے کہ زینت و بناوٹ کی غرض ہے داڑھی کو کتر کر تہدید تہد کر لیاجائے۔

# (6.7)... دار هي ميس كي إنياد تي كرنا أ

زیادتی سے مرادیہ ہے کہ دونوں طرف کی کنیٹیوں پر جوسر کے بال ہوتے ہیں انہیں اس قدر بڑھادیا جائے کہ وہ بال جبڑے کی ہڈی جو کہ داڑھی کی سرحدہ اس سے آگے بڑھ جائیں (اور داڑھی کے بالوں میں شار کیے جائیں)۔ داڑھی میں کی سے مرادیہ ہے کہ جبڑوں کی ہڈیوں سے نصف رخساروں تک کے بال صاف کر دیئے جائیں اور ایساکر نامشلہ ہے۔

( V) 0000 ( VV) 0000 ( VV) 00000 ( VV)

#### (8.9.10) ... داڑھی کے معاملے میں د کھاوا کرنا ﷺ

لوگوں کی خاطر داڑھی سنوارنے کے لیے اس میں کتگھی کی جائے یا پھر دنیاہے اپنی ہے رغبتی ظاہر کرنے کے لیے داڑھی کو بکھری ہوئی اُبھی ہوئی غبار آلود حالت میں چھوڑ دیا جائے، یا محض اپنی دیکھ بھال کرنے میں سستی برتنے کی وجہ سے (داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیاجائے کہ یہ بھی بدعت ہے) کیونکہ اس سے بھی زاہد وصوفی مشہور ہوجائے گا۔

# (11)...دار هي كوخود پيندي كي نگاه سے ديكھنا 💸

جوانی پر تکبر، گھمنڈ اور فخر کرتے ہوئے اپنی کالی داڑھی کوخو دیسندی کی نگاہ سے دیکھنا۔

#### (12)... دار هي كي سفيدي پر تكبر كرنا 💸

بڑی عمر پر تکبر کرتے اور جوانوں سے خود کو برتر سیجھتے ہوئے اپنی سفید داڑھی کو دیکھنا۔خود کو برتر سیجھتے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی طرف نظر نہیں کرے گایوں وہ علم حاصل کرنے اور قر آن سیکھنے سے بھی محروم ہوجائے گا جس سے جائل رہنے کی کسی کے لئے گنجائش نہیں۔ نیزید چیز اسے نوجوانوں کوخود سے چھوٹا اور کمتر دکھا کر یابڑھا ہے سے شرم وعار دلا کر ان مسائل کی معلومات حاصل کرنے سے بھی بازر کھے گی، جن سے وہ لا علم ہے، ایسا شخص علم سے کور اہونے کے باوجود اس خام نمیالی میں رہتا ہے کہ زیاد تی عمر نے جہاں اس کی داڑھی کے بال سفید کر دیئے وہیں اسے فضیات و مرجہ یا علمی مقام بھی عطاکر دیا ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ عقل تو دلوں میں فطری طور پر رکھی گئی ہے اور علم توغیب جانے والے پرورد گارکی

خاش دین ہے اور بس کی فطرت و طبیعت میں ہی حمافت و جہالت ہو، وہ بیسے بیسے بڑا ہو تار ہتا ہے اس کی۔ و قونی بھی بڑھتی جاتی ہے اور جوں جوں عمر رسیدہ ہو تا جا تا ہے اس کی جہالت میں بھی اصافہ ہو تار ہتا ہے۔

(مصنف کتاب حضرت سیّدُناشیخ ابوطالب کلی رَحَهُ الله علیه فرماتے ہیں:) مذکورہ تمام محصلتیں ہم بہت سے لو گول میں دیکھے چکے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں، بدن کی سنتوں کی طرح ان کی تعد ادبھی 12 ہی ہے۔

# دار هي برصانے اور مو تجيس چوني رکھنے كاحكم

جن مکر وہات کا ذکر ہوا مجموعی طور پر ان کے بارے میں روایات آئی ہیں، ان میں سے ایک میہ بھی ہے کہ رسولِ خدا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حُقُّوا الشَّوَادِبَ وَاعْقُواْ الدِّبِلَى لِینَ مو چھیں چھوٹی کرواور واڑھیاں بڑھاؤ۔(۱)

اس حدیث پاک میں لفظ "خفُوا" ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے مونچھ کو (اوپر والے) ہونٹ کے اصلے میں یعنی اس کے اردگر در کھو، کیونکہ کسی چیز کے اردگر دکو عربی میں "حفاف" کہتے ہیں جس کامطلب ہے علقہ یااعاطد۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَتَكرَى الْمَلْمِكَةَ كَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ترجمة كنزالايمان: اورتم فرشتوں كو ويكھو ي عرش ك

آس پاس حلقہ کئے۔

(پ٣٠٠)الزسر: ٤٥)

بعض علمائے نزدیک مو محجیس ایسی حلق کر دیناجس ہے کھال واضح ہو جائے بدعت ہے۔حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ اور مدینه منورہ کے بعض دیگر علاسے منقول ہے کہ مو محجیس مونڈ دینا مُثلہ ہے۔ ر

حلق (یعنی مونڈ دینے) کا مطلب میہ ہے کہ مو تچھیں اس قدر صاف کر دی جائیں کہ ہونٹ کے اوپر کے کنارے ظاہر ہوجائیں۔

دوسری حدیث میں "اُحفُوا الشَّوَادِب" کے الفاظ ہیں یعنی مو تجھیں کترو۔ (او اِحفاء کا مطلب ہے جڑے اُکھیڑ نا اور کترنے میں مبالغہ کرنا۔ مذکورہ حدیث میں بیان کردہ لفظ "حقُوّا" کے مقابلے میں اس حدیث میں

الم والمنافق المدينة العلمية (مدارا) والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة العلمية العلم

T .....مسندامام احمد مسندغبداللدين عمر ۲۳۳/۲ مديث: ۲۵۳

<sup>2 .....</sup> مسلم، كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، ص ١٢٥ ، حديث: ٢٠٠

JUST THOOGO NO DASON THE MESTINGS TO

بیان کر دہ لفظ "اُحقُوا "میں زیادہ مبالغہ ہے۔ فرمانِ خداوندی:

ترجمة كنزالايمان: اگر أخيس تم ے طلب كرے اور زياده

ٳڽؙؾٞٮؙؙڴڷؙڴؠؙۅؙۿٵڣٙؽؙڂۛڣؚٛڴؙ؞ڎڗؠۜڿؘڷۏٵ

طلب کرے تم بخل کروگے۔

(پ۲۱، معدد: ۲۷)

میں ''فَیُحْفِکُمْد ''ای معنیٰ میں استعال ہوا ہے۔ بکثرت صحابَهُ کرام عَدَیْهِهُ النِفْوَان موخچھوں کواچھی طرح پت کیاکرتے تھے۔

# صحابة كرام عنيم النفوان في ياد تازه جو كني

ایک تابعی بزرگ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے مو تجھیں خوب پست کی ہوئی تھیں توارشاد فرمایا: تم نے مجھے رسول اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے صحابَة کرام عَلَيْهِمُ النِفُون کی یاد دلادی۔اس شخص نے ان بزرگ سے عرض کیا: کیاصحابَة کرام عَلَيْهِمُ النِفُون اپنی مو تجھیں اس طرح پست کیا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا: ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گویامونڈدی ہوں۔

اِحفاء (یعنی کترے خوب پست کروینا) حلق یعنی مونڈ نانہیں ہے البتہ مونڈ نے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

(مصنف کتاب حضرت سیڈنا شیخ ابوطالب کل رَسَةُ اللهِ عَلَیْ مَنْ الشّقادِب یعنی مو شیس کتر و یسی در الفاظ کے ساتھ بھی روایت کیا ہے: ایک روایت کے الفاظ ہیں: خُنُ وَاحِنَ الشّقادِب یعنی مو شیس کتر و ((ارسول پاک صَلَّ الشّقادِب تعنی مو شیس کتر لیا کرتے تھے۔ ((اوسری روایت کے الفاظ ''فُشُو اللشّقادِب ''(ا) اور تیسری روایت کے الفاظ ''جُنُّو الشّقادِب ''(ا) ہیں۔ ان تینوں روایات کا ایک ہی معنیٰ ہے جس کا مطلب سے ہیں کتر دیئے جائیں۔

کہ مو شیص کے بالوں کو چھانٹ دیاجائے اور تھوڑے چھوڑ دیئے جائیں نہ کہ سرے سے ہی کتر دیئے جائیں۔

حضرت سیّدنا مغیرہ بن شعبہ رَفِی اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: رسول اکرم مَنْ اللهُ عَنْهِ وَالبِورَسَلَّ مِنْ عَجِهِ وَمِی کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ وَ کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ وَلِی کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ وَ اِسْ کُلُمْ کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ وَ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ وَاسْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُ

الم المراجع ال

<sup>🚹 ......</sup>امسندامام احمد، مسندایی هر برة، ۲/۳ ۳۳، حدیث: ۹۰۳ ۲

<sup>2 .....</sup>شرح السنة للبغوى، كتاب اللباس، باب التوقيت في تقليم الاظافر وقص الشارب، ٢٢٢/٢، حديث: ٣٠٩٠

<sup>].....</sup>مستدامام احمد مستدایی هر برة ، ۵/۳ مدیث: ۱۳۵ ک

<sup>[4] .....</sup>مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ص١٢٥ ، حديث: ٢٠٣

MINISTER TO CONTRACT TO THE PROPERTY OF THE PR

میری مو محجین بڑھی ہوئی تھیں توار شاد فرمایا: یہاں میرے پاس آؤ۔ پھر میری مو مجھوں پر مسواک رکھ کر انہیں کتر دیا۔ ''

لہذامو چھیں کا شینے کے معاملے میں حضور پاک صَدَّاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم كابيد فعل نص كى حيثيت ركھتا ہے۔

# مو مجھیں پتلی کرنا 🗞

ایک غریب حدیث میں ہے: طَہُّ واالشَّوَادِ بَ طَہُّ العِنی مو خچھوں کو بہت پتلی کر لیا کر و۔ (<sup>©</sup> (طُہ کامصدر طُہُّ ان ہے) طُہُّ ان کا مطلب ہے کہ مو خچھیں اوپر سے اور نیچے سے کاٹ کر باریک کرلی جائیں اور طُہُّ زُ کا مطلب ہے کہ کسی زیادہ چیز میں سے اس کا ایک لمباباریک حصد نکال لیا جائے جو اس (چیز کے بقیہ ھے) کے برابر ہو بااس سے چھوٹا ہو۔

بعض بزر گانِ دین مو خچھوں کے دونوں کناروں پر لٹکے ہوئے بال چھوڑ کر چیج کے بال اچھی طرح چھوٹے کر لیا کرتے تھے۔ یہ عمل حضرت سیّدُناعمر فاروق دَنِق اللهُ عَنْه وغیرہ کے بارے میں مروی ہے۔

(مصنف کتاب حضرت سیّدُنا شیخ ابوطالب کلی رَسْمَهُ الله علیّه فرماتے ہیں:) میں نے حضرت ابوالحسن بن سالم رَسْمَةُ الله عَدَنه کو دیکھا کہ وہ بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

(یہ تو تھی مو مچھوں کے بارے میں تفصیل) بہر حال بیان کر دہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا: وَاعْفُوْا اللِّبِلَّی یعنی داڑھیوں کومعافی دو،(قامطلب اسے بڑھاؤ۔

فرمانِ خداوندی ہے:

ترجمهٔ كنزالايمان: يهال تك كه وه بهت موكّد

حَتَّى عَفُوا (به،الاعراف: ۵۵)

یعنی وہ بہت بڑھ گئے۔

🖪 ......ابوداود، كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مماست النان ١ / ٢ ٩ مديث ١ ٨٨٠

الشماثل المحمدية للترمذي بابماجاء في ادام رسول النه ، ص ١٠١ ، عديث: ٥٤ ا

2 .....اتحاف السادة المتقين كتاب اسر ارالطهارة ، القسم الثالث ، ٢٥١/٢

3 .....مسلم كتاب الطهارة ، بابخصال الفطرة ، ص٢٥ ، عديث : • ٢٠

moceta 11 2420 m

حدیث پاک میں ہے: یہوومو خجھیں بڑھاتے اور داڑھیاں کا ٹیے ہیں، للبذاتم ان کی مخالفت کرو۔'' امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ عَنْه اور مدینے کے قاضی حصرت سیّدُنا ابنِ الی لیلیٰ دَحْنَهُ اللهِ عَلَیْهِ نے داڑھی کے مال اکھیڑنے والے کی گواہی قبول نہ کی۔

# الله الميرنا الميرنا المحيرنا

اور بُچی (بعنی نچلے ہو نؤں کی درمیانی جگہ) کے دونوں اطراف کے بالوں کو اکھیڑ نابدعت ہے۔ حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ کے پاس ایک شخص نے گو اہی دی جو اپنی بُجی کے اطراف کے بال اکھیڑ تاتھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے اس کی گواہی قبول نہ فرمائی۔

رسول اکرم مَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم نے سفید بالوں کو اُکھیڑ نے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: "هُوَتُوُدُ الْمُؤْمِنِ یعنی بید مومن کانور ہے۔ ﴿ ٤٠

نیز حضور نبی اکرم مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے کالے خضاب سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ جہنیوں کا خضاب ہے۔(۵)

ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں: کالاخضاب کا فروں کاخضاب ہے۔(۵)

حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ مَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ حضرت سيّدُنا البو بكر صديق وَحَى اللهُ عَنْه كو ارشاد فرمايا كه اين والدك برها بي (بالون كي سفيدي) كو تبديل كردو، اور كالے (خضاب) سے بچو۔(٥)

- ۲۲۳ ۳۲: مسندامام احمد مسندالا تصان حديث ابي امامة الباهلي ٨/٠٠ ٣ محديث: ٢٢٣ ٣٢
  - 2 ....ابن ماجه ، كتاب الادب ، باب نتف الشيب ، ٢١٢/٢ ، حديث : ٢٢٢١
- ٣ ٣٠٠/١ رسول العرب المستخدة على المستخدم المستخدم المستخدم الشيب وكراهة الخضاب بالسوادي ١/٠٣ ٣ المستخدم ال
  - ۱۲۹ ۲. معرفة الصحابة ، الصفرة خضاب المؤمن . . . النح ، ۲۷۵/۲ محديث ۲۲۹ ۲۲۵
  - 6 ..... مسلم كتاب اللباس والزينة باب استعباب خضاب الشيب . . . الغ يص ٢ ٩ ٨ مديث . ٩ ٠ ٥٥٠ .

الم والمنطق المراديدة العلمية (١٥١١م) والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمنافع والمناف

# حکایت: د هو کے باز کو سزا 🐉

امیر المؤمنین حضرت سیّدناعمر فاروق اعظم رَمِينَ اللهُ عَنْه کے زمانے میں ایک شخص نے نکاح کیا، وہ کالا خضاب لگاتا تھا، جب خضاب اُتراقو بڑھا پا ظاہر ہو گیا، عورت کے گھر والوں نے معاملہ عدالَتِ فاروقی میں پیش کیا تو آپ رَمِی اللهُ عَنْه نے اس کا نکاح فنے کر دیا اور اسے خوب مارا اور فرمایا: "تونے ان لوگوں کوجوانی کے ساتھ دھوکا دیا اور بڑھا ہے کوچھیایا۔

# زردياسر خرنگ كاخفاب 🐉

رسول اکرم صَدَّ اللهُ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: زرد (پيلا) خضاب مسلمانوں كا خصاب ہے اور سرخ مؤمنین كا خضاب ہے۔(۱)

صحابَة كرام اور تابعين عظام عَلَيْهِمُ الرِّهْوَان سرخُ رِكَنْنَ كَ لِيهِ مَهِندى اور زر در كَلْنَى كَ لِيهِ خلوق اور سَتُمُ (٤) كَاياكرتِ مِنْهِ -

منقول ہے کہ کالانشاب سب سے پہلے فرعون ملعون نے لگایا۔

# دار هی کے متعلق دوقتم کی ریا کاری ै 🕏

حضرت سیّدُنا سری سقطی رَحْمَةُ اللهِ عَدِّمَةُ مَرْماتِ بین: دارُ هی کے معاملے میں دوقسم کی ریاکاریاں ہوتی ہیں: (1) لوگوں کی وجہ سے اس میں کنگھی کرنااور (2) رُبدو تقوٰی ظاہر کرنے کی نیت سے اسے بکھری ہوئی رکھنا۔ اور آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدِّيَهِ مزيد فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص ميرے پاس آئے اور میں اس کی وجہ سے اپنی دارُ ھی شیک کرنے لگوں تومیر المّان ہے کہ میں ریاکاری کا مر تکب ہوا۔

حضرت سيّدُنا كعب احبار اور حضرت سيّدُنا الو جَلْد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَات مر وى ب كه آخر زماند مين كيه

۱۲۹ ۲:مستدرك كتاب معرفة الصحابة ، الصفرة خضاب المؤمن . . . الخي ١٤٥/٣ محديث ٢٢٩ ٢٢٩

اورایک جماعت سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔

# جنت کی خوشبوسے مروم لوگ ﷺ

حضرت سیّدُنااینِ عباس دَهِنَ اللهُ عَنْهُمَا فرمات بین که رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَنْهُمَ نَهِ ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنگلی کبوتروں کے نیلگوں پوٹوں جیساکالا خضاب لگائیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔(۱)

حضرت سیّدُناا بوہریرہ رَخِیٰ اللهُ عَنْه ہے روایت ہے کہ د جال کے ساتھیوں پر چادریں ہوں گی اور ان کی مو چھیں سینگوں کی طرح کمبی ہوں گی اوران کے جوتے بڑی ہوئی نوک والے ہوں گے۔(2)

حصرت سیّدُنا ابن عمر دَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا نائی سے فرمایا کرتے تھے: جبڑے کی ہڈیوں تک بال کاٹنا کیونکہ ہے دونوں ہڈیاں داڑھی کی حدود ہیں۔

داڑھی کو اس وجہ سے (عربی میں)لیٹیئة کہتے ہیں کیونکہ اس کی حدیبلی یعنی جبڑے کی ہڈی ہے، لہذا داڑھی میں اس حدسے کی بیشی کرنابدعت ہے، جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

# داڑھی کے باریے میں بعض بزرگوں کاعمل کے اور اس کے مستحبات کابیان اور اس کے مستحبات کابیان

بعض علا مناسکِ جج وغیرہ کے موقع پر داڑھی کے بال کا شتے تھے۔اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر مٹھی کے بیچے کے زائد بال کاٹ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت سیّدُنا ابنِ عمر رَمِعَ اللهُ عَنْهُ مُنا اور تابعین کی ایک جماعت سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ حضرت سیّدُنا امام شعبی اور حضرت سیّدُنا امام ابنِ سیرین رَحْمَةُ اللهِ

<sup>1 -----</sup> ابوداود، كتاب الترجل، بابماجاء في خضاب السواد، ١٤/٣ ١ عديث: ٢١٢ ٣

<sup>2 .....</sup>غريب الحديث لابن قنيبة ، حديث ابي هريرة ، ٢٩٢/٢

عَلَيْهِمَا فَ اسے اچھا جانا جبکہ حضرت سيِدُنا حسن بھرى اور حضرت سيِدُنا قَنَّادہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ف قرار دیااور فرمایا: اسے بڑھا ہواچھوڑنازیادہ لیندیدہ ہے۔

ESTA LINE TO CAC VE DASSON LINE THE ESTA

ایک حدیث پاک میں ہے: مِنْ سَعَادَ وَالْمَرْءِ حِفَّهٌ لِنَّهٔ یَتِهٖ یعنی مِلکی داڑھی انسان کی خوش بختی ہے۔(۱) بعض راویوں نے اسے دوسرے معنی میں روایت کیا ہے،انہوں نے حِفَّهٌ لِنَّهْ یَتِهٖ کے بجائے حِفَّهٌ لِنَّحْییَیْهِ کہا ہے یعنی تلاوتِ قرآن میں غلطی کم کرنا انسان کی سعادت مندی ہے۔اگر یہ راوی کی غلطی نہیں ہے تو یہ حدیث غریب ہے اور میرکی رائے ہیہے کہ یہ روایت محفوظ نہیں ہے۔

# دار هي ميس محنگي كرنا يُ

حضور نبی کریم صَدْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم اینی مبارک داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ (2) صالحین بھی دین و سنت پر عمل کرتے ہوئے صفائی ستھر ائی کے حصول، جو وَل وغیر ہ کی گندگی دور کرنے اور ٹوٹے ہوئے بال گرانے کی غرض سے داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔

بعض دنیا ہے بے رغبتی رکھنے والے داڑھی کو بکھری ہوئی رہنے دینے اور اپنی ذات کی اصلاح میں مگن رہنے کی وجہ ہے داڑھی میں کنگھی نہ کیا کرتے،ان کی نظر میں سچائی بہتر تھی اور واقعی ہر چیز میں سچائی بہتر ہے۔
کسی نے حضرت سیّدُنا داؤد طائی دَخمةُ اللهِ عَلَيْه کی بکھری ہوئی داڑھی دیکھی تو کہا: اے ابو سلیمان! لپنی داڑھی کو کنگھی ہی کر لیتے۔انہوں نے فرمایا: کیا میں فارغ ہوں (جو داڑھی میں کنگھی کر تا پھروں)۔

# مجمى بمحى بالول مين تيل لكانا 🕏

البتہ ہمارے پیارے نبی صَفْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمُ و قَنْ أُو قَنْ السِنْ بالوں میں تیل بھی لگاتے (۵) اور بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے (۵) نیز اس کا حکم بھی فرماتے اور ارشاد فرماتے: مجھی مبھی تیل لگایا کرو۔ (۶)

المركب وجوال والرائن : مجلس المدينة العلمية (١٥١٠) ووجود وجود وجود وجود والمرائز

<sup>🗓 .....</sup>معجم كبير، ٢١/١٢ مديث: ١٢٩٢٠

<sup>2 .....</sup>الشمائل المحمدية للترمذي باب ماجاء في ترجل رسول الله يص ٩ ٣ مديث: ٣٢

<sup>[3] .....</sup>مسلم كتاب الفضائل باب شيبة والله على مر ٩ ٨ ٢ و حديث ٢٠٨٢

۳۵ ۳۲: "الشمائل المحمدية عالى بالمحاجاء في ترجل رسول الله عص ٢٩٠ م م ١٠م عديث: ٣٦ ٢٥ مديث الشمائل المحمدية على ١٥ مديث المحمدية على ١٥ مديث المحمدية على ١٥ مديث المحمدية على ١٥ مديث المحمدية المحمدية على ١٥ مديث المحمدية على المحمدية ع

<sup>[5] ......</sup>ترمذي كتاب اللباس باب ماجاء في النهي عن الترجل الآعبّاء ٢٩٣/٣ حديث ٢٤٢١ و بتغير قليل

Justin Jemocoto no proson Jemistri

ایک روایت میں ہے: جس کے بال ہوں وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔(۱)

حضور نبی پاک مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا اس کے پاس تیل نہیں جس کے ذریعے بالوں کو درست کرتا؟ پھر ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اس حالت میں آتا ہے گویادہ شیطان (کی طرح بال بکھیرے ہوئے) ہے۔ (2)

ا کیک غریب روایت میں ہے کہ رسول اکرم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم روزانه دو مرتبہ اپنی مبارک داڑھی میں سنگھی کیاکرتے تھے۔(3)

اس سے زیادہ غریب دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیّد ثناعائشہ صدیقہ دَعِن اللهُ عَنْهَ افرماتی ہیں کہ ایک مر تبد رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنْدِه وَالبِهِ وَسَلَّم کے دروازے مبارک پر پچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَنْدِه وَالبِهِ وَسَلَّم الدوار الرّهی کے بال سنوار نے کے لیے منگ میں (اپناعس) ملاحظہ فرمار ہے تھے۔ پھر آپ صَلَّ اللهُ عَنْدِه وَالبِهِ وَسُلَّم الن لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ (4)

حدیث مشہور میں ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم روزانہ اپنی داڑھی مبارک کو کلگھی کیا کرتے تھے۔ (۵) کو کلگھی اور سر کھچانے کی کٹری کوسفر وحضر کسی بھی حالت میں خود سے جدانہ فرماتے تھے۔ (۵) یہ انگل عرب کا وُستُور تھا جو ان میں رائج تھا اور حضور نبی اکرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم بھی اس پر کاربند رہے۔ لہذا یہ حضور نبی کریم مَنْ اللهُ عَنْدُو وَلِهِ وَسَلَّم کے اخلاقِ جمیدہ کا حصہ بھی تھا اور اس دور میں نوجوان بھی لبنی جوانی و کم عمری پر اترانے اور فخر کرنے کے بجائے بڑھا ہے کو قابل ترجے و فضیلت سبجھتے ہوئے بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے۔

🐼 🕬 🕉 🖒 : مجلس المدينة العلمية (مُدَاعَى)

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب الترجل، باب في اصلاح الشعر، ١٠٢/٣ ، حديث: ١٢ ٢٣

<sup>🙋 .......</sup>ابوداود، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان، ٢/٣ ٤ ، حديث: ٢٢ • ٣ مختصر

<sup>3 .....</sup>الشمائل المحمدية باب ماجاء في ترجل رسول الله يص ٩ م حديث: ٢ ٢ نحوه

<sup>🖪 ......</sup>الكامل لابن عدى ٢/٢ ، رقم: ١٨٠ ا ابوب بن مدرك العنفي يتغير

<sup>[6]</sup> لم اجا

<sup>👸 .....</sup> معجم اوسطى م/ ٩ ٢ ، حديث: ٢ ٥٢٢

-moceta 1, 54200m-

#### بہترین نوجوان اور ہدترین بوڑھے 🛞

حدیث پاک میں ہے: تمہارے بہترین نوجوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو نوجو انوں سے مشابہت اختیار کریں۔(۱)

اور حدیث پاک میں ہے: بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرناالله یاک کی تعظیم میں سے ہے۔ (2) مشائج کرام عمررسیدہ ہو جانے پر بڑائی اور بر تری جتانے کے بجائے عاجزی وانکساری کرتے ہوئے علم اور دینداری کی بنیادیر نوجوانوں کوافضل سمجھتے اورانہیں مقدم رکھتے تھے۔

امير المؤمنين حضرت سيّدُنا عمر فاروق دَفِي اللهُ عَنْه حضرت سيّدُ ناعَيْدُ الله بن عباس دَفِي اللهُ عَنْهَا كونوعمر ہونے کے باوجود بڑی عمر والے صحائد کرام عَلَيْهِمُ الدِّهْوَان سے مقدم رکھا کرتے اور ان صحابہ کی موجو دگی میں ان سے مسائل دریافت فرما ماکرتے تھے۔

حضرت سیّدُ ناابنِ عباس رَفِيهَ اللهُ عَنْهُمَا وغيره سے روايت ہے كه الله ياك اپنے بندوں كوجواني ہى ميس علم عطافرماتات اورسارى عملائي جواني بي ميس بي يهرية تين آيات مباركه تلاوت فرمائين:

ترجية كنزالايبان: ان ميل كر كي بول بم في ايك جوان

کوانھیں بُرا کہتے مناجے ابراہیم کہتے ہیں۔

توجية كنزالاييان: وه كچھ جوان تھے كەاپنے رب يرايمان لائے۔

ترجمة كنزالايمان: اورجم نے اسے بحيين عى ميں نبوت دى۔

قَالُوْ اسَمِعْنَافَتَّى يَّنُ كُرُهُمُ يُقَالُ

لَكَ الْبُرْهِيْمُ أَنَّ (ب، ١٠١١ الانبية: ١٠)

انَّهُمُ فِتْبَيَّةُ الْمُنُو ابِرَبِّهِمُ (١٥١،١٥١٤)

وَإِتَيْنَهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا ﴿ (١٢)، ١٤:١١)

حضرت سيّدُنا انس رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ جب رسول خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم كَا ذَكْر كرتّے تو ارشاد فرماتے: جب آپ صَدَّى اللهُ عَمَدَيدة وَ لاِهِ وَسَلَّم كاوصال ہوا تو سر انور اور داڑھی مبارک کے 20 بال بھی سفید نہ منتھ۔((ایو چھا

المركب موسل المدينة العلمية (١٥١١مونة العلمية ١٥١١مون موجو عمو عمو عمو عمو مواسل

<sup>[7] ......</sup>الآثارلابي يوسف، باب الغزو والجيش، ص٢١٠ عديث: ٥٥٠

سسندايي يعلى حديث واثلة بن الاسقع ٢ / ٢ ٨ ٢ ، حديث: ٥ ٣ ٣ ٥

<sup>[2] .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في تنزيل الناس منازلهم، ٣٨/٣ م. حديث: ٣٨٢٣

<sup>3 .....</sup> مسلم، كتاب الفضائل باب في صفة النبي السُّنَّة ومبعثه وسنه، ص ٨٣ م حديث: ٩ ٢٠٨ ٢

CONTINUE TO AV DASON TO THE TOTAL TH

گیا: اے ابو حمزہ! ایساکیوں تھا، حالانکہ حضور صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم کی عمر مبارک توکافی تھی؟ فرمایا: الله پاک نے اپنے حبیب صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو بڑھا ہے کے عیب سے بھی پاک رکھا تھا۔ عرض کی گئ: کیا بڑھا پاعیب ہے؟ فرمایا: تم سب اسے نالپندہی توکرتے ہو۔(۱)

# كم عمر قاضي الم

منقول ہے کہ جب حضرت سیّدُنا پیکی بن اکثم رَحْمَةُ الله عَلَيْه کو عبده قضا سونیا گیا تواس وقت آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه کی عمراک سیّدہ کی عمراک پر شر منده علیّه کی عمراک سیّل میں آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه کو کم عمری پر شر منده کرنے کے ادادے سے کہا: قاضی صاحب آپ کو تائید اللی حاصل رہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ رَحْمَةُ الله علیّه نے فرمایا: میری عمر بھی اتنی بی ہے جتنی حضرت سیّدُناعماب بن اُسید رَحِی الله عَدْه کی اس وقت تھی جب انہیں رسول اکرم صَلَ الله عَلَیْه وَلَهُ عَلَم معظمہ کی حکمر انی سیر د فرمائی تھی، یوں آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اسی راجواب کردیا۔ (2)

کسی ادیب کا قول ہے: داڑھی (حدشرع ہے) جتنی لمبی ہوتی رہتی ہے عقل اتنی ہی سکڑتی رہتی ہے۔

# ہےو قرنی کی علامت ै

حضرت سیّدُناالوعمروبن علاء رَحْمَةُ الله عَدَيْهِ فرماتے ہیں: جب تم کسی ایسے شخص کودیکھوجس کا قد لمباء سر چھوٹااور لمبی چوڑی داڑھی ہو تواس کے بارے میں بے و قوف ہونے کا فیصلہ کرواگرچہ وہ (اپنے وقت کادانش مند)اُمَیّہ بن عبد مثمل ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت سیّدُناامیر معاویه رَهِیَ اللهُ عَلْه فرماتے ہیں: کسی شخص کی بے وقونی اس کے لیے قد، بڑی داڑھی، اس کی کنیت اور اس کی انگو تھی کے نقش سے ظاہر ہوتی ہے۔

حضرت سیّدُ ناابراجیم نحفی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: مجھے طویل داڑھی والے عقل مند ھخص پر تعجب ہے، وہ اسے کیوں نہیں کا ٹنا تا کہ وہ دو داڑھیوں کے در میان ہو جائے (یعنی نہ بہت چھوٹی ہواور نہ بہت لبی) کیونکہ ہرچیز

آ .....مستدامام احمد مستدانس بن مالک م ۵/۵ ، ۵ حدیث: ۲۲۲۳ امختصر ا

<sup>2 .....</sup> يبال سے كچھ عبارت كا ترجمد متر وك بے جے اہل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا گيا ہے۔

میں میانہ روی اچھی ہے۔ یہ بات سلف سے بھی منقول ہے۔

moccy (V) proom ( William) with

# يزر گي اور جوال مر دي علم سے ہے ﴾

کسی شاعر کا کہناہے:

لَا تَعْجَبَنَّ بِلِعْيَةٍ كَبُرَثُ مَثَابِتُهَا طَيْلَهُ يَهْوِىُ بِهَا عَمْفُ الرِّيَاجِ كَأَنَّهَا ذَنَبُ الْحَسِلْيلَهُ قَلُ يُذْرِكُ الشَّرُفَ الْقَتْفِ يَوْمًا وَلِعَيْتُهُ قَلْيلَهُ

قو جمہ: ہر گزایک داڑھی پر خوش مت ہونا جس کے بال بڑھ کر (سنت کی مقدارے زیادہ) لمبے ہو جائیں۔ تیز ہوا کے جمعوظے اے بچھڑے کی دم کی مانند اڑاتے ہوں کیونکہ ٹزرگی توایک نہ ایک دن اس نوجوان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے جس کی داڑھی امجھی چھوٹی ہو۔

لَعَمْرُكَ مَا الْفِتْيَانُ أَنْ تَنْبُتَ اللِّعٰى وَلِكَنَّهَا الْفِتْيَانُ كُلُّ فَقَى كَدَى

قو جمله: تيرى عمر كى قتم !جوال مر دى دارُهى أگف سے نہيں ہے البتہ ہر تخى وكريم نوجوان جوال مر دہے۔

#### ورع كانوجوان سے علم ماصل كرنا 💸

(پہلے کے) عمر رسیدہ مشاکُ نوجوانوں سے علم حاصل کرنے میں شرم وعار محسوس نہیں کرتے ہتے اور نہ ہی انہیں کم سنی کی وجہ سے خود سے کمتر سمجھتے تھے کیونکہ علم وفضل عطا کرنا الله کے اختیار میں ہے، وہ جے چاہے عطافرمائے۔ الله پاک جو عطافرمائے اسے بچے یابڑے سے روک لینے والا کوئی نہیں اور الله پاک بڑے یا بچ سے جو چیز روک لے، وہ چیز دینے والا کوئی نہیں۔

حصرت سیّدُنا ابوایوب سختیانی رَحْمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: مجھے ایک 80سالہ بوڑھا ملاجو ایک لڑکے کے پیچھے چل رہا تھا جس سے وہ بوڑھا علم حاصل کرتا تھا۔ اس بوڑھے سے کسی نے کہا: آپ اس نوجوان سے علم حاصل کرتے ہیں؟ وہ بوڑھا کہنے لگا: ہال! میں جب تک اس سے علم سیکھ رہا ہوں اس کا غلام ہوں۔

ملک الل سنت کے فضائل

حضرت سیّدُ نا امام زین العابدین علی بن حسین دَخمَهٔ الله عَدَیّه فرماتے ہیں:جو علم میں بڑھ گیاوہ علمی معاملات میں تمہارا امام ہے،اگر چیہ عمر میں تم سے چھوٹا ہو۔

حضرت سیّدُنا ابو عمر و بن علاء دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے بوچھا گیا: کیا بہت بوڑھے شخص کو بیزیب دیتاہے کہ کسی چھوٹی عمر والے سے علم حاصل کرے؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے ارشاد فرمایا: اگر اسے زندہ رہنازیب دیتاہے توچھوٹی عمر والے سے علم حاصل کرنا بھی زیب دیتاہے کیو نکہ زندہ رہنے تک اسے علم کی ضرورت پڑتی رہے گی۔

# صول علم کی جبتو 🐉

حضرت سیّدنا کی بن معین رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه کو امام شافعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے خچر کے چیچے چلتے دیکھا تو ان سے بو چھا: اے اَبُوْعَبُنُ الله ! آپ حضرت سیّدُناسفیان توری رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے او خِی سند کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے بجائے اس نوجوان کے چیچے چل رہے ہیں اور ان سے بن رہے ہیں؟ فرمایا: اگرتم انہیں پیچانے تو ان کی دوسری طرف تم چل رہے ہوتے ، اگر ججھے حضرت سیّدُناسفیان توری رَحْمَةُ الله عَلَیْه کی او خِی سند سے اُن کا علم نه ملا تو نجی سند سے حاصل ہو جائے گا اور اگر میں اس نوجوان کی عقل سے استفادہ نہ کریاؤں تو ایساعلم نہ او نجی سند سے حاصل کر سکوں گانہ مخی سند سے مصل کر سکوں گانہ مخیل سند سے مصل کر سکوں گانہ مخیل سند سے مسل کو سکوں گانہ مخیل سند سے مسل کر سکوں گانہ مخیل سند سے مسل کو سکوں گونے کے سند سے مسل کو سکوں گونے کی سند سے مسل کو سکوں گونے کی سند سے مسل کو سکوں گانہ منہ کی سند سے مسل کر سکوں گانہ منہ کونے کی سند سے مسل کونے کا سند سے مسل کونے کی سند سے مسل کی مقتل سے استفادہ نہ کریاؤں تو ایسا علم نہ دو میں کونے کے سند سے مسل کر سکوں گانہ کی مقتل سے سند کے سند سے مسل کونے کی سند سے مسل کی مقتل سے سند کریاؤں تو ایسا علم نہ دو میں کی مقتل سے سند کی مقتل سے سند کی مقبل سے سند کی مقبل سے سند کے سند سے سند کی مقبل سے سند کی مقبل سے سند کے سند سے سند کی مقبل سے سند کی مقبل سے سند کے سند سے سند کی مقبل سے سند کی کے سند سے سند کی مقبل سے سند

# علم و تقویٰ کے ہوتے ہوئے ماجزی ﷺ

(مصنف کتاب حضرت سیّدُنا ثیخ ابوطالب کی رَحْمَةُ الله عَدَینه فرماتے ہیں:) میں نے حضرت سیّدُنا ابو بکر بن جلاء رَحْمَةُ الله عَدَیْنه کو بیہ فرماتے سنا: اگر میں کسی بیچ کو بھی کوئی ایسا کام کرتے دیکھوں جو مجھے اچھا لگے تومیں اس بیچ کی بھی بیروی کرتا ہوں اوروہ اس کام میں میر اپلیشوا بن جاتا ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں:)علم و تقویٰ کے ہوتے ہوئے عاجزی وانکساری کرنے میں کوئی ان سے بڑا شخص میں نے نہیں دیکھا۔

# ایک مدیث اوراس کی توجیهات 🛞

بہر حال یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے جس میں فرمایا گیا کہ

میں میں اس وقت تک بھلائی باقی رہے گی جب تک علم انہیں اپنے بڑوں سے ملتارہے گا اور جب علم نبیس اس وقت تک بھلائی باقی رہے گی جب تک علم انہیں اپنے بڑوں سے ملتارہے گا اور جب علم

انہیں اپنے چھوٹوں سے ملے گاتووہ ہلا کت میں پڑ جائیں گے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناعَبْدُ الله بن مبارک رَخَهُ الله عَنْدِه سے جب اس حدیث پاک کامطلب پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: اس میں چھوٹوں سے مر اد اہل بدعت (یعنی بدعتیدہ اوگ) ہیں کیونکہ اہل سنت میں جو بھی صاحب علم حضرات ہیں ان میں کوئی بھی چھوٹا نہیں۔ پھر فرمایا: بہت سے کم عمر علاسے ہم نے علم کابڑا خزانہ حاصل کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مذکورہ حدیث پاک میں اکابر سے مر اد صحابۂ کرام عَنَبْهِمُ النِفْوَان ہیں۔ یہ قول دوسری حدیث پاک میں اکابر سے مراد صحابۂ کرام عَنَبْهِمُ النِفْوَان ہیں۔ یہ قول دوسری حدیث پاک کے مطابق ہے اور وہ حدیث پاک یہ ہے: میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں میراکوئی بھی صحابی موجود ہوگا اور میرے امتیوں پر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ روئے زمین کے گوشے میں بھی تلاش کے باوجود میری زیارت کرنے والا (صابی) نہ ملے گا۔ (<sup>22</sup>

یہ بیان کر دہ قول یعنی بڑوں سے صرف صحابیّہ کر ام عَدَیْهِمُ البَّهْوَان مر ادلینا کیے درست ماناجاسکتا ہے، جبکہ وہ حدیث پاک جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ایک روایت میں ہے: اوگ اس وقت تک جملائی پر رہیں گے جب تک انہیں رسولِ خدا صَنَّ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهُ کَ صحابَہُ کرام عَدَیْهِمُ البَهْوَان سے اور اپنے بزرگوں سے علم ملتارہے گا اور جب انہیں اپنے چھوٹوں سے علم ملے گا توبڑے چھوٹوں کی نافر مانی پر از آئیں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ (3)

یہ چھوٹوں سے علم حاصل نہ کرنے کے خدشے کو بیان کیا گیاہے جس کی وجوہات شرم وحیا، تکبر اور ننگ وعار کاذکر ہم کر چکے ہیں۔ حدیث کی توجیہ میرے نزدیک میہ ہے کہ حدیث حقیقی معنیٰ میں نہیں ہے صرف (دورِ صحابہ تک خیر باتی رہنے کی ) خبر دینا مقصود ہے بعد کے دور کی مذمت و برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ،

الم والكنور والمرابعة العلمية (المدارية) والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة العلمية المدارية العلمية المدارية المدارية العلمية المدارية المدا

آ......الزهدلاين المبارك, بابماجاء في قيض العلم، ص ١ ٢٨ ، حديث ١ ٨١٥.

المستقدان ابن شبية كتاب الفضائل ماذكر في الكفعن اصحاب النبي النوسلة 2/4/4 مد عديث: ١٦ تا النوبة بغداد ٢٠ / ١٨ مدين الحسن بن بور البلخي

فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل، ص١٢ م. حديث: ٣٦٣ نحوه

<sup>[3] .....</sup>الزهد لابن المبارك باب ماجاء في قبض العلم عن ٢٨ عديث ١ ٨ ١

ایک روایت میں اس امت کی خوبی بیہ بیان کی گئی ہے کہ "اس امت کے ابتدائی دور میں چھوٹے اپنے بزرگ علاسے علم حاصل کریں گے اور جب آخری دور ہوگا تو اس امت کے بزرگ لوگ چھوٹی عمر کے علا سے علم حاصل کریں گے۔ "(ا)جب ایساوقت آئے گا تو یہ چھوٹوں کی فضیلت کا اور تمام سابقہ امتوں پر اس امت کے شرف کا باعث ہوگا۔ اس لئے کہ سابقہ امتوں کے لوگ صرف پادریوں، را بہوں اور بہت عابد وزاہد فتم کے بوڑھوں سے ہی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اس امت کو اپنے ابتدائی دور کے مقابلے میں آخری دور میں گزشتہ تمام امتوں پر اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گئی کہ بڑے چھوٹوں سے علم حاصل کریں گریئے انہیں الله پاک نے علمی فضل ومر تبہ عطافر مایا ہو گا۔

اور یہ بات اُس روایت کے عین مطابق ہے کہ (حضور عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَبِهِ وَعَدَّ نَا اِسْ اَسْ وَالْ اِللهُ عَلَيْهِ وَ اِلْهِ عَلَيْهِ وَ اِلْهِ عَلَيْهِ وَ اِللَّهِ عَلَيْهِ وَ اِللَّهِ عَلَيْهِ وَ اِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ا یک حدیث پاک میں ہے: جس شخص کو**انلہ** پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے اسے حقیر مت سمجھو کیونکہ **اللہ** یاک نے اے علم سے نوازا ہے تویقیناً وہ اس کے نزدیک حقیر نہیں ہے۔ <sup>(4)</sup>

حضرت سیّدُناهام شعبہ رُحْمَهُ اللهِ عَدَیْهُ فرمایا کرتے تھے جس سے میں نے کوئی حدیث بھی کھی یاعلم کی کوئی بات سیمی میں اس کاغلام ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا: جس استاد سے میں نے سات احادیث لکھ لیس اس نے یقیناً بجھے اپناغلام بنالیا۔

عَلَى مَعَ اللَّهُ مُثِلُّ مُجلس المدينة العلمية (مُدامِي) **مُعَمَّعُ مُعَمَّعُ مُعَمَّعُ مُعَمَّع** 

<sup>🚺 .....</sup>معجم كبير، ١١/٢٠٢) حديث:١١٢٢٢

<sup>[2] ......</sup>ترمذي كتاب الامثال ٢٨٧/ ٣ ع حديث ٢٨٤٨

<sup>3 ......</sup>تفسير الطبرى سورة العمرن ، تعت الآية: ٢٨٨/٣ ، ٥٥ ، ٢٨١٠ ، حديث ٢١٢٢ ك

<sup>......</sup>الكامل لابن عدى م / 2 2 / وقم: 400 قطلعة بن زيدالر في يكني ابامسكين

بہر حال جہاں تک کالا خضاب استعال کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں منقول ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے بعض علما کالا خضاب لگایا کرتے تھے۔ مگریہ کالے خضاب کا استعال نفس کی خواہش یا بڑھاپا چھپانے کی غرض سے نہ ہو تا تھابلکہ بیہ تو دشمنِ خدا کے لیے تیاریوں میں سے محض ایک تیاری کے طور پر ہو تا تھاجیسا کہ اللہ یاک ارشاد فرما تا ہے:

10 DADOW - (10 DADOW - (10 ) D

ترجمة كنزالايمان: اور ان كے لئے تيار ركھو جو قوت تهميں

وَاعِدُّوْ المُهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ

20%

(پ١٠) الانفال: ٢٠)

اور جوانی کا اظہار کرنا بھی قوت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور آپ کے صحابَة کرام عَلَيْهِمُ النِفْوَان کا رَمَّل فرمانا (یعنی طواف میں کندھے ہلاتے ہوئے اکر کر تیز قدموں سے چلنا) اور اضطباع (بازواحرام کی چادر سے باہر زکالنا) بھی کفار کو دکھانے کے لیے تھا تا کہ انہیں پتا چلے کہ مسلمان مضبوط اور طاقتور ہیں۔ (۱)

#### بدترين درج والا 🛞

جو شخص بھی اچھی نیت ہے اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کوئی عمل کرے اور اس عمل کے بارے میں دینی معلومات رکھتا ہو تو وہ عمل اس کے لیے باعث فضیلت ہے۔ اور اگر وہ اس کا گھٹیا کام ہو تو اس معاملے میں اس کے طریقے کی اتباع نہیں کی جائے گی کیونکہ رسول اکرم صَدِّاللهٰ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَدْہے مروی ہے کہ "اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجہ اس شخص کا ہے جو مومن کے بُرے کام کی پیروی کرے اور اس کے اسچھے کام کو چھوڑ دے۔ "(2)

اس میں بیہ بات بتائی گئے ہے کہ مومن ہے بُرائی بھی ہوتی ہے اورلو گوں میں بدتر وہ شخص ہے جو نفس کی خواہش کے لیے کوئی جواز پیداکر کے بُرائی کواختیار کرے۔

٣٠٥٩: حديث: ٩٠٥٩ ... الغيرس ٥٠٥ عديث: ٩٠٥٩

💆 .....مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الزهد ، كلام موسى النبي عليه السلام ، ١٢٢/٨ ، حديث . ٩ بتغير قليل

التوبيخ والتنبيه لا بي الشيخ ، باب ذكر قول النبي والمستد الغض الرجال الي الله . . . الخي ص ١٥٥ محديث: ١٣٣



#### سنتوں اور مکروهات کابیان



اللهاك ارشاد فرماتات:

ت حيده كنة الإنهان: اور يحمد رات مين اس كي باكي بولو اور

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبَّحُهُ وَإِدْ بَالْمَا النُّجُومِ ﴿

تاروں کے پیٹھ دیتے۔

(ب27 الطور: ٩ ٩)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰیٰ ئَنْهَاملهٔ وَجْهَهٔ انتَهٰیہ ہے مروی ہے کہ آپ نے اس کی تغییر میں فرمایا:اس سے مراد فجر کی دور کعتیں ہیں۔اسی طرح فرمان الہی ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: اور کچھ رات گئے اس کی تشہیج کرو اور

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَ أَدْبَالَ السُّجُودِ

نمازوں کے بعد۔

(m.: 5, + + w)

اس کی تفسیر میں آپ رَخِوَاللّٰهُ عَنْه نے فرمایا: اس سے مغرب کی دور کعتیں مر ادہیں۔

اور یہ تفییر (اذبّار)الف کو زیر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ہے،البتہ (اذبّار)الف کوزبر کے ساتھ یڑھنے کی صورت میں تمام فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی رکھتیں مراد ہوں گی۔ تشبیح نفل نماز کا نام ہے کیونکہ اس میں تنبیج ہوتی ہے،ای وجہ ہے نفل نماز کو (عربی میں) سُبُحَةٌ کہتے ہیں۔

فرض نمازوں ہے پہلے اور بعد ایسی سنتیں اور مستحات ہیں جن کو نہیں چھوڑ ناچا ہے ان میں بعض، بعض سے زیادہ مؤکد ہیں۔ یہ 17رکعتیں ہیں جن کا مجموعہ یا کچے احادیث میں ہے۔ ایک حدیث یاک ہے کہ کسی نے امير المؤمنين حضرت سيّدناعلى تَرَّمُ اللهُ وَجَهَهُ التَرْيَة سے رسول اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى ون بھركى تمازون کے بارے میں یو چھاتو آپ نے فرمایا:16 رکھتیں ہیں۔(۱) حضرت سیّڈنا عَبْدُ الله بن عمر دَمِنَ اللهُ عَلَيْهَا سے مروى ہے كه آپ فرماتے ہيں: ميں نے رسول خداصَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَن 10ر تعتيں ياور تھى ہيں۔(2) حضرت سیّدُ نا ابوابوب انصاری رَحِينَ اللهُ عَنْه كى حديث ياك مين ظهر سے يملِ كى سنتوں كے بارے مين

<sup>🚹 .....</sup>اين ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ٢/٢ م. حديث: ١٢١١

<sup>[2] .....</sup>بخارى كتاب التهجد باب الركعتان قبل الظهر ، ١٨/ ٣ م حديث: ١١٨٠ ا

مروی ہے۔(۱) حضرت سیّدُنا انس بن مالک اور حضرت سیّدَتُناعائشہ صدیقتہ دَعِيٰ اللهُ عَنْهُ اک احادیث میں عشا کے بعد کی سنتوں اور وتر کے بارے میں مر وی ہے۔ (<sup>2)</sup>

حضرت سیّد نُناأمٌ حبیبه رَنِونَ اللهُ عَنْهَا كي روايت ميں سنتوں كي تعداد فضيلت كے ساتھ مروى ہے اور وہ بيہ ہے کہ "جس شخص نے فرضوں کے علاوہ دن بھر میں بارہ رکعتیں ادا کیں اللہ یاک اس کے لیے جنت میں گھر نائے گا۔"(د)

ایک حدیث غریب الل بنیت کرام دِهْوَان الله عَلَیْهم سے مروی ہے جو کسی حد تک مذکورہ احادیث کے مطابق ہے اور وہ یہ کہ "بے شک الله یاک نے دن رات میں تم پر 17ر کعتیں فرض فرمائیں اور تمہارے لیے میری سنتیں بھی اسی کی مثل(17رکعتیں) ہیں۔(4)

# 17ر کعات کی تفصیل 🗞

ان میں سب سے پہلے فجر کی دور کعتیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی چار رکعات سنت ہیں جو بہت ہی پہندیدہ قرار دی گئیں ہیں، ظہر کے بعد کی دور گعتیں سنت ہیں اور عصر سے پہلے کی چار رکعات ہیں، پیہ بھی بہت پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ نبی یاک صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم كا فرمان ہے:**اللّٰہ**یاک اس بندے پر رحم فرمائے جو عصرے پہلے چار رکعت ادا کرے۔ لبذاد عائے نبوی میں شامل ہونے کی امید پر عصرے پہلے والی سنتوں کو مقدم رکھناچاہیے۔مغرب کے بعد کی دور گعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں اور تین رکعت وتر بھی سنت موکدہ ہیں۔ (۵)

<sup>1 ......</sup>ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب في الاربع الركعات قبل الظهر ٢ - ٢ م حديث ١١٥٤ ١

<sup>[2] ......</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصر هارباب جواز النافلة قائما وقاعدا. . . الغي ص ٢٨٤ م حديث: ٩٩٩ ١

<sup>.....</sup>مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدهن ، ص ٢٨٧ ، حديث: ٢٩١

مستداماد احمد مستدالتسام حديث المحبيبة بنت الي سفيان ، ٢٣٣/١ حديث ٢ ٢٨٣٢

العديث: ١ ٢٥ العصري ٢٠ ص ٢٥ م العديث: ١ ٢٥ ١

<sup>🖪 ......</sup> وترکی نماز شوافع کے نزدیک سنت ہے جبکہ احناف کے نزدیک واجب ہے اگر سہواً یا قصد اُنہ پڑھی تو قضاواجب ہے۔ (بد شریت، هده، 3/1،653) که حدیث یاک میں ہے: رسول یاک مَنْ شُمُعَنْدِهُ مَنْدُ نے ارشاد فرمایا: ور حق ہے جو ورزند پڑھے وہ ہم میں ہے میں، وترحل ہے جو و ترفہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وترحل ہے جو و ترفہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

<sup>(</sup>ابوداود، کتاب الوتر باب فيمن لم يوتر ٢ / ٩ ٨ حديث: ١٣١٩)

بہر حال امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کَنَدَ اللهُ وَجَهُ النّدِینَہ ہے مروی جو روایت ہے اس میں آپ نے رسول اکرم صَفّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم ووقتوں میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ کسی اور نے ذکر فہیں کی، وہ روایت یہ ہے: رسول اکرم صَفّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم دو وقتوں میں چاشت کی (کل)چھ رکعتیں اوا فرمایا کرتے ہے۔ (ایک وقت تو وہ ہوتا) جب سورج روشن ہو کر بلند ہوتا تو آپ صَفّ اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلّم کھڑے ہوتے اور دور کعت اوا فرماتے اور یہی اشر اق کی نمازہ ، یہ دن کا دوسر اعمل ہوتا تھا۔ اور دوسر اوقت وہ ہوتا جو بو حصوب پھیل جاتی اور سورج مشرقی سمت ہے آسان کے چوتھائی حصہ میں ہوتا تو چار رکعتیں اوا فرماتے اور یہ چاہوت آسان کا جوتھائی حصہ میں ہوتا تو چار رکعتیں اوا فرماتے اور یہ چاہوت آسان کا جوتھائی حصہ میں ہوتا تو چار رکعتیں اوا فرماتے اور یہ تابان کا تیسر اعمل ہوتا تھا، چاشت کی طرح جب سورج عصر کی نماز کے وقت آسان کا تیں چوتھائی حصہ طے کرچاہوتا تو بھی چار رکعت (سنت) اوا فرماتے تھے۔ (۱)

moces 10 presonn

ان دونوں وقتوں کالحاظ رکھتے ہوئے اس نماز کی پابندی کرنابہت اہم اور قابلِ فضیلت عمل ہے۔

# چاشت کی نماز اور رکعتیں ै 🍣

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضلی كَنَّهَ اللهُ وَجْهَهُ النَّهِیْهِ کی بَهِن حضرت سیِّدَ ثُنا اُمْ بانی رَضِ اللهُ مَنْهَ اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللهِ وَمَنْهُ مَنْهِ وَاللهِ وَمَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللهِ وَمَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللهِ وَمَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللهِ وَمِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ

حضرت سیّیدَ تُناامّ ہانی رَخِیَ اللّٰهُ عَنْهَا کے علاوہ کسی اور سے بیہ تعداد منقول نہیں۔

ام المؤمنين حضرت سيّد تُناعاكشه صديقه رَعن اللهُ عَنهَا بيان فرماتي بين: حضور اكرم صَدَّ اللهُ عَدَيه وَمِه وَسَدَّم چاشت كى (ثم ازتم) چارر كعتيں ادا فرما ياكرتے اور جس قدر **الله ي**اك چا بتااضا فيه فرماتے۔ (4)

T ...... معجم اوسطى ۲۲۲/۳ مديث: ۱۹۳۱

<sup>🗾 ......</sup>مسلم، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، ص ٥٠ محديث: ٢٥٠ ٧

<sup>].....</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب اسر ارالصلاة، ٢١٠، ٢٠٥، ١١٠

الخاص ۲۸۳ مدیث: ۲۲۵ المسافرین وقصر ها بهاب استحباب صلاة الضحی . . . الخ اص ۲۸۳ محدیث: ۲۲۵ المحدیث المحدی

ھیں ہے۔ ا<mark>نٹوناالٹ انٹیا اسٹان کے مسئور میں ہے کہ حضور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَے اصْافے کی کوئی حدیبیان نہ فرمائی جبکہ ایک حدیث مفرومیں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسُلَّم حِاشت کی جِھر رکعتیں اوا فرمایا کرتے تھے۔ (۱)</mark>

# ظهر کی چار سنتیں 🐉

صرف حضرت سیّدُنا ابو ابوب انصاری رَخِیَ اللهُ عَنْدی وہ صحابی بیں جورسول اکرم صَلَّ اللهُ عَنْده وَلهِ وَسَلَّم کا بید عمل بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَنْده وَلهِ وَسَلَّم آ فَاَب وْ صَلَّى عَلَيْه وَلهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْده وَلهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْده وَلهِ وَسَلَّم سوره بقره کی مقدار تلاوت اوا فرمانے میں بھی ناغہ نہ کرتے می مقدار تلاوت فرمایا کرتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز کے بارے میں بوچھاتو آپ صَلَّ اللهُ عَنْده وَلهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: به شک اس وقت آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دُعا قبول کی جاتی ہو اور میں بید پند کرتا ہوں کہ اس وقت میر انیک عمل بلند کیا جائے۔ (2)

# فرائض کے علاوہ 12رکھتیں 🕏

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّد تُنااُمٌ حبيبه رَئِنَ اللهُ عَنْهَا سے تفصيل کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص دن بھر میں فرائض کے علاوہ 12رکعتیں اواکرے گااللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ (3) ان کی تفصیل میہ ہے: دور کعتیں فجر سے پہلے، چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو ظہر کے بعد، دور کعتیں

عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔ حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ہر روز کی 10ر کعتیں یا در کھی ہیں، پھر آپ دَخِيَ اللهُ عَنْه نے اپنی رکعتوں کا ذکر کیا (جوند کورروایت میں ذکر کی

<sup>1 .....</sup> معجم اوسطى ٢٢٦/٣ ، حديث: ١٠١٠

<sup>2 .....</sup>ترمذي كتاب الوترى باب ماجاء في الصلاة عند الزوال ٢٠/٢ م حديث ٢٠/١

مستدامام احمد، مستدالانصال حديث ابي ايوب الانصاري، ١/١/١٥ مديث: ١٢٢١٠

الله المسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض و يعدهن ، ص ۲۸ ، حديث: ۱۸۹ ، ديث ، ۱۸۹ ، حديث ، ۱۸۹ ، حديث ، ۱۸۰ ، مسائع ، کتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب ثواب من صلى في اليوم و الليل ثمت عشر تركعة ، ص ۸ ، حديث ، ۱۸۰ ، مسائع ، مسائع

1000 TWICE TO DASON TO THE THE TO THE

گئی ہیں) سوائے فخر کی دور کعتوں کے (جن کے بارے میں) آپ زخت الله عنه نے فرمایا: اس وقت نبی کریم صَلَّ الله عَنیه وَ بِله وَ مَنْ الله عَنیه وَ بِله وَ مَنْ الله عَنیه وَ الله وَ مَن الله وَ مَن وَ مَن الله عَنیه وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله و

اثُم المؤمنين حضرت سيِّد تُناعا مُشه صديقه دَفِئ اللهُ عَنْهَ الرشاد فرماتی بين كه رسولِ خُداصَلَّ اللهُ عَلَيه وَالِهِ وَسَلَّم عشاكے بعد جارر كعتيں ادافر ماكر آرام كياكرتے تھے۔ (3)

# و تريس پر صنے والى سوتيں ﴾

حضرت سيّدُنا انس بن مالك رَخِيَ اللهُ عَنْدار شاد فرمات بين: رسول پاك صَلَّ اللهُ عَلَيْدِهَ لِيهِ وَسَلَّمَ عشاء ك بعد تين ركعات وتر پڙھتے۔ پہلی ركعت ميں "سيّجِ اللهم مَن بِلكَ الْوَ عَلَىٰ ﴿ "، دوسرى ميں " قُلُ يَا يُنْهَا الْكَفِي وَنَ ﴿ " اور تيسرى ميں " قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ﴿ "كَى تلاوت فرماتے۔ (4)

ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقاصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَرَ کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر اوا فرماتے (٤)ور کچھ حصہ چارز انوپڑھتے تھے۔(٤)

ایک روایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم مَن الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بستر مبارک کی طرف جانے كا ارادہ

آ .......ترمذی کتاب الصلاة ، باب ماجاء انه یصلیه مافی البیت ، ۱ / ۳۳۹ مدیث: ۳۳۳ بخاری کتاب التهجد ، باب الرکعتان قبل الظهر ، ۱ / ۹۸ م مدیث . ۱ ۱۸ ۱

مسندامام احمد مسندعيد الله بن عمرين الخطاب ٢٣٣/٢ عديث: ٩٢٢٠

[2] .....بخارى كتاب التهجد باب الركعتان قبل الظهر ١ / ٨ ٩ م حديث: ١ ١٨٠

🗿 .....ابوداود، كتاب التطوع، باب في صلاة الليل، ٢٠/٢ مديث: ١٣٢ ١٣٢

الكاسل لابن عدى، ٢٠٥/٥، وقم: محمد بن بلال البصرى الكندى التماو

[8] .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة اللبل وعدد ركعات. . . الخ، ص ٢٩١ محديث: ١٤٢ محديث: ١٤٥ محديث: ١١٥ محديث: ١١٥ ٥ محديث: ١١٥ محديث:

👸 ......نسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، ص ٢٨٩ محديث: ١٥٨٠ ا بتغير

الم والمنافقة المنافقة المنافق

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

فرماتے تواس کی طرف گھٹنوں کے بل جاتے اور سونے سے پہلے بستر پر دور کعتیں ادا فرماتے، جن میں سورۂ زلزال اور سورۂ تکاثر کی تلاوت فرماتے تھے۔

ایک روایت میں "سورۂ تکاثر" کی جگه "سورهٔ کافرون" کاذ کرہے۔(۱)



اگر بندہ 17ر کعتوں کو ڈگنا کرلے اور 34 رکعتوں کی پابندی کرے (یعنی فرائض کی 17ر کعتوں کے ساتھ سترہ رکعات سنت بھی پڑھے)، نماز میں ان کو اپنامعمول بنالے توبیہ بہت افضل عمل ہے۔ یہی اہل بیت کاطریقہ ہے اور ان کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو اہل بیت نے خود نبی کریم مَدُّ الشَّمَنَيْهِ دَلِهِ وَسَدَّم ہے روایت کی ہے کہ اللّٰ اللّٰ کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو اہل بیت نے خود نبی کریم مَدُّ الشَّمَنَيْهِ دَلِهِ وَسَدَّم ہے روایت کی ہے کہ اللّٰ کے اس کی مثل (17رکعتیں فرض فرمائیں اور میری سنتیں بھی ان کے لیے اس کی مثل (17رکعتیں) ہیں۔

اگرچہ حفاظ حدیث اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں مگر اس کے علاوہ نبی پاک صَفَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لِهِ وَسَلَّم کا بیہ فرمان بھی ہے: نماز بہترین عمل مقرر کیا گیاہے تو جو چاہے زیادہ پڑھے اور جو چاہے کم پڑھے۔(3) اور بیہ فرمان بھی ہے: ہر اذان وا قامت کے در میان نماز ہے جو چاہے پڑھے۔(3)

فرضوں سے پہلے اور بعد کی جن سنتوں اور مستحب نمازوں کا ابھی ذکر کیا گیا، اگر کوئی شخص ان کی ترتیب کالحاظ رکھتے ہوئے ان کو اداکرے تو وہ قُربِ الٰہی حاصل کرلے گا۔ دور کعتیں فجرسے پہلے، چارر کعت چاشت کی، چارر کعت ظہرسے پہلے اور چاراس کے بعد، چارر کعت عصرسے پہلے، چھر رکعت مغرب کے بعد، چاررکعت سے ذریعے انہیں وتر (طاق) کرلے۔ (4) چاررکعت کے ذریعے انہیں وتر (طاق) کرلے۔ (4)

آ.....حاشية اعانة الطالبين فصل في صلاة النفل ج 1/ ٣٣١

<sup>[2] .....</sup>دامام احمد مستدالا نصار حديث ابي ذرالغفاري ١٣٢/٨ عديث ٢١٦٠٨

<sup>3 .....</sup>مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان كل اذائين صلاة بص ٢٥ ٣ بحديث : • ١٩٣٠

ترمذي كتاب الصلاة بهاب ماجاء في الصلاة قبل المغرب، ٢٢٩/١ مديث ١٨٥٠

احتاف کے نزدیک و تر واجب ہے اور اس کی دلیل رسول پاک منٹ الشفندیة وبعد مشام کا بید فرمان ہے: "وتر بر مسلمان پر واجب ہے۔" (سند الدین د/21 بدیدے: الام اس کی دلیل رسول پاک منٹ الله اللہ علی مسلمین اور اس کی دلیل رسول پاک منٹ الله اللہ علی اور اس کی دلیل رسول پاک منٹ الله اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

# دن اور رات کی زیاده سے زیاده مروی رکعتیں 💸

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَامِيهِ فرمان ہے كه "رات كے وترون كے وتر يعنى نماز مغرب كى طرح تين بيل-" (معجم كيس ٢٨٢/٩) حديث: ١٩ ٥٥)

- [] .....اين ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الستركعات بعد المغرب، ٢٥/٢ م حديث: ١٦٤ انعوه
  - 🗾 ..... حديث مقطوع: وه قول يا فعل جو سي تابعي كي طرف منسوب بهو ـ (نساب اصول مديث، م 78)
  - 3 ..... مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات . . . الخ، ص ٢٩٠ ، حديث ٢٢٠ ١٤٢
    - 🛮 .....الزهدلابن المبارك باب فضل ذكر الله بص ا ٣٥ ، حديث: ١٢٥٢
- الغير مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها بهاب صلاة الليل وعدد ركعات النبي . . . الغير ص ٠٩٠ محديث . ١٤١٤ ا ١٤١
- 👸 ......مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها بهاب صلاة الليل وعددر كعات النبي. . . الخ يص ٩٠ م حديث: ٠ ٢ ١ ١

mocerd ... presonn

۔ چار ہی پڑھ لی جائیں مگریا بندی کے ساتھ۔

# نمازمغرب سے پہلے دور کعت پڑھنا

(مصنف كتاب حضرت سيّن المحين الوطالب كلي دَحْدُهُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات مين ) مير المنزويك غروب آفتاب كے بعد نماز مغرب سے پہلے دور کعت پڑھنا مکروہ نہیں کیونکہ حضرت انس بن مالک دَهِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہيں: رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ جَلِيلِ القدر صحائةُ كرام عَلَيْهِمُ الرَّفْوَانِ كَا معمول تَهَا كه وه حضرات مغرب سے يهيلے دو ر کعت پڑھا کرتے تھے۔ (۱) چنانچہ حضرت سیّدُنا أبی بن کعب، حضرت سیّدُنا عُبادہ بن صامت، حضرت سیّدُنا ابو ذر اور حضرت سیّدُنا زید بن ثابت رَجِي اللهُ عَنْهُم اور ويگر اكابر صحائة كرام عَلَيْهِمُ الرَّحْوَان به وور كعتيس يزها کرتے تھے ، حبیبا کہ حضرت سیّدُ ناعبادہ بن صامت رَحِيَ اللهُ عَنْه ياان کے علاوہ کو کی اور صحافی فرماتے ہیں:جب مؤذن نماز مغرب کی اذان دے لیتاتو صحابة کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان دور کعتیں پڑھنے کے لیے جلدی جلدی ستونوں کارخ کرتے۔(2) ایک صحالی زمین الله عند فرماتے ہیں، ہم مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔(3) ب عمل رسول اكرم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم ك اس فرمان عام ك تحت واخل ب كد دواذانول (يعني اذان واقامت) کے ور میان نمازہے جو چاہے پڑھے۔(4)

حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ مجي به دور تعتين ادا کمپاکرتے تھے، پھرلوگ ان دور کعتوں کے معاملے میں ان پر اعتراض کرنے لگے (توجیوڑ دیں)۔ایک مرتبہ خود ہی فرمایا: میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں پڑھتے تو میں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیں، پھر فرمایا:"اگر کوئی شخص بیہ دور کعتیں اپنے گھر میں یا جہاں لوگ نہ دیکھیں وہاں پڑھ لے تو بہتر ہے۔ "اور مستحب بھی یہی ہے۔

#### 聚聚 聚聚 聚聚

<sup>......</sup>مصنف عبدالر زاقي كتاب الصلاق باب الركعتين قبل المغرب ٢٠/٢٠ عديث: ٩٩٩ ٣

<sup>......</sup> سنن كبرى للنسائي كتاب الاذان باب الصلاة بين الاذان والاقامة ، ١ / ١ م عديث: ٢ ١ ٢ ٢ م

<sup>[3] ......</sup>مسلمي كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ص ٢٢ م حديث: ٩٣ ١ ٩٣ م

<sup>.....</sup>مسلم كتاب صلاة المسافر بن وقصر هارباب بيان كل اذانين صلاة رص ٢٥ م حديث ٢٥٠١ م المعرفة المرادية العلمية (١٥١١مونة العلمية ١٥١١مونة العلمية ال



الله پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجیدهٔ کنزالاییان: اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں ہے جن کی تهمیس ممانعت ہے تو تنہارے اور گناہ ہم بخش وس گے۔ ٳڽؙؾۘڿٛؾؘڹؠؙۅؙٲڰڹۜٳؠٙۯڡٙٵؾؙڹۿۅؙؽؘۼؽؙؗ ؽؙڴڣٞڒۼؽ۬ڴؙؙؙۿڛۜڐٳؾڴؙؗۿڔڔ؞ۥڛڛٙ؞؞٣)

آیت مبار کہ میں، صغیرہ گناہوں کی مُعافی کے لیے ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں سے بچناشر ط قرار دیا گیاہے۔ حضور نبی اکرم مَثَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم کا فرمان ہے: کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے پانچ نمازیں اور

جمعہ الگلے جمعہ تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جو ان کے در میان ہوں۔(۱)

دوسری روایت میں یوں ہے: کبیرہ کے علاوہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔(<sup>©</sup> لہٰذا گناہوں کی معافی سے کبیرہ گناہوں کومشنٹی (خارج) قرار دیا گیاہے۔

#### كبيره محتامول كي تعداد ميں اختلاف 🐉

کبیرہ گناہوں کی تعداد کے بارے میں اٹلِ علم صحابہ اور تابعین عَدَیْهِمُ الرِّفْوَان کا اختلاف ہے۔ چار، سات، نو، گیارہ اور اس سے بھی زیادہ کی تعداد منقول ہے۔

🖈 - حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسعو ورَهِيَ اللهُ عَنْه في ارشاد فرمايا: گناه كبيره حياريس - (3)

كالدون المراب المدينة العلمية (مدان) الموجود وحوجو وحوجو وحوجو

🖈 حضرت سيّدُ ناعيد الله بن عُمَرَ رَحِيّ اللهُ عَنْهُ مَا فرماتے ہيں: كبير ه گناه سات ہيں۔

🖈 - حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عَمْر ورَهِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے فرمايا: ان كى تعد او نوہے۔

🖈 ... حضرت سيّدُنا ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كے پاس حضرت سيّدُنا ابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كابية قول بينچا كه كبيره گناه

🚹 ......مسلم، كتاب الطهارة رباب الصلوات الخمس . . . الخ رص ١١٨ ، حديث: ٥٥٠

مستداحمدين حنبل مستدابي هريرة م٢٨٢/٢ حديث: ٨٤٢٣

[2] .....تنبيه الغافلين باب الصلوات الخمس ص٢٥١ محديث: ٩٥٩

[3] .....تفسير الطبري، سورة النساء، تحت الآية: ٢١، ٣٢/٥، حديث: ٩٢٠٠

1.1) pto-mose from the market of 1.1) pto-market of 1.1)

سات ہیں تو آپ رَفِیَ اللهُ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ان کی تعداد سات کے بجائے 70 بیان کرنا میرے نزدیک مناسب ہے اور فرمایا: ہر وہ کام جس سے الله یاک نے منع فرمایا ہے وہ کبیر ہ گناہ ہے۔

الله حضرت سیّدُنا ابنِ عباس دَهِیَ الله عَنهُ عَنهُ عَلَيْهِ وَعِيرِه سے بدیجی منقول ہے کہ جس کام پر بھی الله پاک نے جہنم کی وعید ارشاد فرمائی وہ گناہ کبیرہ ہے۔

🖈 -- ایک بزرگ دَخمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: ہر وہ گناہ جس پر دنیامیں حدواجب ہووہ کبیر ہ گناہ ہے۔

#### اسلاف کے نزدیک محناو صغیرہ کی حیثیت 🗽

اسلاف کے نزدیک گناہِ صغیرہ کی حیثیت صرف گناہ کے قریب جانے جیسی تھی جن پرنہ توحد مقرر کی گئی ہے اور نہ بی ان کا ارتکاب کرنے والے پر جہنم کا خوف دلایا گیا ہے۔ حضرت سیّدُنا ابوہریرہ رَهِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وغیرہ سے یہی بات مروی ہے۔

🖈 ... حضرت سيّدُ ناعبد الرزاق دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتِ مِينِ: كبير ه گناه گياره مِين \_

کبیرہ گناہوں کی اجمالی تعداد کے متعلق تمام اقوال میں سب سے زیادہ تعداد والایمی قول ہے۔

# كبيره محتا مول كي تعداد مخفي مونا 🐉

ایک قول میہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی حقیقی تعداد معلوم نہیں ہوسکتی کیونکہ ان کامعاملہ تخفی اور مبہم ہے، جیسے شَبِ قدر، جعد کے دن کی ( تبولت والی گھڑی اور صلاق و سطی کو مبہم و مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ خوف وامید کی کیفیت پر ہموں ، نہ کئی نیکی کو کرنے سے باز رئیں اور نہ ہی کوئی نیکی کر کے مطمئن ہو جائیں۔
﴿﴿ البیرہ گناہوں کے معاملے میں ) حضرت سیّدُنا ابنِ مسعود رَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُ کا استدلال اور اجتہادی قول نہایت ہی عمدہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا عبد اللّٰہ بن مسعود رَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: سورہ نساء شروع سے تیمویں آیت مبارکہ تک پڑھلو جس کے آگے میہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ش

تفسير الطبري، سورة النساء، تحت الآية: ١ ٣، ٠/٠ م، حديث: ١٤٨، ٩ ١٤٨، ٩

المركة والمركز المدينة العلمية (مداس) والموجود وحوجود وحوجود والمركز المركزة العلمية (مداس)

آ .....مسندبزان مسندعبدالله بن مسعود ۲۵/۳ محدیث: ۱۵۲۲

\$ 27 C C TO CO CO (1.1) DAS COM (1.1) DAS CO

ترجیهٔ کندالایمان: اگر بچتر رہو کبیره گناموں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے توتمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ ٳڽؙؾؘڿؾۜڹؠؙۅؙٲڰؠؘٳؠؚۯڡٙٲؾؙؠٛۿۅؙڽؘۼؽؙۿ ۼؙڴڣؚٞۯۼؽؙڴؙؙؙڡؙڛؾۣٵؾؚڴؙؙؙڡؙڔڽ؞ۥڛ؞ٙ؞؞؞)

توسورہ نساء میں ابتدا ہے اس آیت تک جن کاموں ہے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ اِستدلال حضرت سیّدُنا ابنِ عباس دَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا کے اس استنباط اور اجتہادی قول کے مشابہ ہے جو رمضان المبارک کی ستا کیسویں شب کوشب قدر قرار دینے کے بارے میں ہے۔ آپ دَهِیَ اللهُ عَنْهُ کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ آپ نے سورۂ قدر کے کلمات گناشر وغ کیے، جب "هی "تک پنچے تو 27 کلمات ہوئے۔ ان دونوں اقوال کی حقیقت اللہ یاک بہتر جانتا ہے۔

# مصنف کے نزدیک کبیرہ گنا ہوں کی تعداد 👸

(مصنف کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کی رَحْمَةُ المُومَئِنَه فرماتے ہیں:) اس مجموعی تفصیل کی روشنی میں میرے نزدیک کبیرہ گناموں کی تعداد 17ہے جو مختلف احادیث کا ماحاصل ہے اور میں نے ان احادیث میں بیان کیے گئے اعداد کو جمع کیاتو مجموعی تعداد یہی تھی۔ان کی تفصیل ہیہے:

چار کبیره گناہوں کا تعلق دل ہے ہے: (1) **الله** پاک کے ساتھ شریک تھمرانا۔(2) **الله** پاک کی نافر مانی پرڈٹے رہنا۔(3) رحت ِ الٰہی ہے مایوس ہو جانا اور (4) **الله** پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔

چار کبیرہ گناہوں کا تعلق زبان ہے ہے: (1) جھوٹی گواہی دینا۔ (2) ایسے پاکدامن پر زناکی تہت لگاناجو کہ آزاد بالغ اور مسلمان ہو۔ (3) جھوٹی قسم کھانا، جس کے ذریعے کسی حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا جائے۔ ایک قول میہ بھی ہے کہ جھوٹی قسم سے مراد وہ قسم ہے جس کے ذریعے ناجائز طور پر کسی مسلمان کا مال لے لیاجائے خواہ وہ پیلوکی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔

# جو في قتم كويمين غموس كينے كي وجه ﴿

جھوٹی قسم کو میمین غموس (خوطہ والی قسم ) کانام اس لیے دیا گیاہے کہ جو شخص میہ قسم کھاتاہے ہدا سے غضبِ الٰہی میں ڈبو دیتی ہے، اس قسم کو میمین غموس کہنے کی ایک وجہ یہ بھی منقول ہے کہ یہ قسم اپنے مر تکب کو

المريدة العلمية (١٥٥) ومولين العلمية (١٥٥) ومولية العلمية (١٥٥) ومولية العلمية (١٥٥) ومولية العلمية (١٥٥)

mocera(1.2) presonn-

دوزخ کی آگ میں غوطہ دے گا۔

# مادو کے کہتے ہیں؟ اُگھ

(4) جادو: جادو وہ کلام یا کام کہلاتا ہے جو اجسام یا انسان میں تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے مقاصد کو تخلیقی حقائق سے پھیر دے۔ اور جادو گروہ ہوتے ہیں جو (ڈوری میں لگی) گر ہوں میں منتز پھو تکتے ہیں، **الله** یاک نے ان سے پناہ طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

من المحاليون كاشرى المحالية والم

تین کبیرہ گناہوں کا تعلق پیٹ ہے ہے:(1) خمر (انگور کی شراب)اور دیگر نشہ آور شرابیں پینا(2) میٹیم کا مال ناحق کھانا۔(3) معلوم ہونے کے باوجو د سود کھانا۔

دو کبیره گناہوں کا تعلق شرمگاہ ہے ہے: (1) زنااور (2) لواطت (بد فعلی کرنا)۔

دو کبیرہ گناہوں کا تعلق ہاتھوں سے ہے: (1) قتل اور (2) چوری کرنا۔

ایک گناہ کبیرہ کا تعلق پاؤں سے ہے اور وہ ہیہ کہ (جہاد میں) جنگ کے دن لفکر سے بھاگ جانایوں کہ ایک دو کے مقابلے سے اور 10افر اور 20 کے مقابلے سے بھاگ جائیں۔ اگر امیر لشکر کے تھم پر جنگی حربہ آزمانے یا لشکر سے جاملنے یا گھوم کر حملہ آور ہونے کی وجہ سے نہ ہو (بلکہ راو فرار اختیار کرنے کے لیے ہو) تو گناہ ہے۔

# والدين كى نا فرمانى اوراس كى مختر تفسيل 🐉

ایک گناہ کمیرہ کا تعلق پورے جسم سے ہے اوروہ والدین کی نافرمانی کرناہے۔

نافرمانی کی مختصر تفصیل ہیہ ہے کہ اگر والدین کسی حق کے معاملے میں اس (اولاد) پر فتیم کھالیں تو ان کی فتیم پوری نہ کرے، ان کی امانت میں خیانت فتیم پوری نہ کرے، ان کی امانت میں خیانت کرے، ان کے بھوکے ہونے کے باوجو د اولاد اپنا پیٹ بھرے مگر والدین کو نہ کھلائے، وہ بر ابھلا کہہ دیں تو انہیں مارے (یہ سب نافرمانی والے کام ہیں)۔

حضرت سیّدُ ناوہب بن منبہ بمانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في بيان كيا كه تورات شريف ميں ہے: والدين كے ساتھ افضل نیكی ميہ ہے كہ تم اپنے مال كے ذريعے والدين كامال بجاؤ، اپنے مال سے انہيں كھلاكر ان كامال بڑھاؤ اور

الم المريدة العامية (المدينة (المدينة العامية (المدينة (المدينة (المدينة العامية (المدينة (المدين

نا فرمانی کی بنیادیہ ہے کہ تم ان کے مال کے ذریعے اپنے مال کی بچت کرواور ان کامال کھاکر اپنامال بڑھاؤ۔

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِنَ اللّٰهُ عَنْه ہے مروی حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک رمضان سے دوسر ارمضان تمام گناہوں کا کفارہ ہیں، سوائے تین گناہوں کے:(1) اللّٰہ کے ساتھ شریک مضر ان(2) سنت کو چھوڑ نااور (3) معاہدے کو توڑوینا۔(1)

معاہدے کو توڑنااس طرح ہے کہ کوئی شخض بیعت کرے اور پھر جس کی بیعت کی تھی اس کے خلاف تلوار لے کر لڑنے کے لیے فکل کھڑا ہو۔

# كالى دينا كبيره كتاه ب

حضرت سنیدُنا ابوہریرہ رَخِیَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنَيْهِ وَبِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت پرناحق ہاتھ ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلے دو گالی دینا بھی بڑا گناہ ہے۔(2)

بہر حال حضرت سیّدُناعبادہ بن صامت اور حضرت سیّدُنا ابو سعید خدری رَفِیَ اللهُ عَلَیْهُ او غیرہ فرمایا کرتے ہے ۔ تھے، تم لوگ ایسے کام بھی کر گزرتے ہوجو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک (معمولی) ہیں حالا نکد ہم عہدِ رسالت میں انہیں کبیرہ گناہ شار کرتے تھے۔ (۱) اورایک روایت میں ہے کہ ہم ان کاموں کو مہلکات (ہلاکت والی چیزوں) میں شار کرتے تھے۔ (۱)

علماکی ایک جماعت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر کیاجانے والا ہر گناہ کبیر ہ ہے۔

# چار چيزول كامعامله مخفى 🐉

كى بزرگ سے منقول ہے: چار چيزوں كامعامله مخفى ہے كدان كى حقيقت معلوم نہيں ہوسكتى: (1)صلوة

- [] .....داحمدین حنبل، مسندایی هریرة، ۵/۳، حدیث: ۲۱۳۲
- مستدالحارث، كتاب الامارة، باب فيمن خرج من الطاعة وقاتل امامه، ٢ / ٦٣٣ ، حديث: ٥٠١

- (2 سسابوداود، كتاب الادب، باب في الغيبة، ア۵۳/۳ محديث: ア۸۷۷
- [3] ..... مسندامام احمد ر مسندانس بن مالک م ۱۸/۳ م حدیث: ۱۳۰۳۱
- 4 .....بخارى كتاب الرقاق باب ما يتقى من محقر ات الذنوب ٢٣٣/٢ ، حديث ٢٣٩٢

105

ؤسطی (2) شب قدر (3) جمعہ کی قبولیت والی وہ گھڑی جس میں قبولیت دعاکی اُمید کی جاتی ہے اور (4) کبیرہ گناہ۔ مخفی رکھنے کی حکمت میہ ہے کہ لوگ گناہوں سے پر ہیز کرنے میں وعید سے خوفزدہ رہیں اور نیکیوں کی طلب و جبچو میں وعدہ سے پر اُمیدر ہیں تا کہ نہ کسی نیک کام کو کرنے سے بازر ہیں اور نہ ہی کوئی نیک کام کرکے مطمئن ہو جائیں، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں:)ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ سب اقوال میں مناسب اور درست ترین ہیں۔ان ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں سے جو شخص بچے گااس کی (صغیرہ) خطاعیں معاف ہو جائیں گی اور اسلام کے بنیادی پانچ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کے حق میں بر قرار رہیں گے کیونکہ ارکان اسلام اور کبیرہ گناہ دونوں باہم مخالفت کرنے والے ساتھی ہیں جوابیخ اپنے مفہوم میں بڑے اجریاسز اکاباعث اور معنوی طور پر بالمقابل ہیں۔

# كبارت فكفير چولے كامول كامعاف مونا ﴾

چنانچہ کبائر بہت عظیم گناہ ہیں ان سے بچنا چھوٹے گناہوں کو مٹادیتا ہے اور اسی طرح پانچ ارکان جو اسلام کی بنیاد ہیں ان کو پوراکرنا بھی اس کے بعد ہونے والی چھوٹی خطاؤں کو مٹادیتا ہے، بندے کی نفلی نیکیاں بھی اپنی جگہ باتی رہتی ہیں اور چھوٹی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لہذا بندے کو ایسی عظیم فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے جنتی ہونے اور نیکوں کاروں کے مرتبے پر فائز ہونے کی امید کی جاسکتی ہے اور یقیناً ایسا شخص نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔

الله ياك ارشاد فرما تاب:

ٳڽؙۛؾؙڿؾڹؠؙٷٲڲؠٵۜؠۣۯڡٵؾؙؠٝۿٷؽؘۼڶ۫ۿ ٷڴڣۣٚۯۼؽؙڴؙؗؗؗؗؗڡٛڛؾۣٵؾؚڴؙۄؙ(ڽ؞؞ۥ؞؞؞؞)

اور کبائر کے بعد فرمایا:

ٳؖڒؖڡؘڽٛؾؙٵڹۘۘۅؘٳڡؽۅؘۼؠؚڶۼؠؘڵڞٳڿؖٵ ڣؘٲڷڸٟٚڬؽؙڹڽؚۨڵڶۥڵؿؙڡؙڛێۣٵؾۅ۪ٛؠؙڂۺؙؾٟ<sup>ٟ</sup>

(پ ۹ ۱) الفرقان: ۵۰)

ترجمه نی کنز الایسان: اگر بچتے رہو کمیر و گناہوں سے جن کی حمیس ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم پخش دیں گے۔

ترجہہ کنزالایسان: مگرجو تو بہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے توابسوں کی برائیوں کو **اللہ** بھلائیوں سے بدل دے گا۔ ﷺ میں میں میں میں میں ہوں کے میں میں ہوں کا کہ کہ کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتی ہوں ہوتی ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: پانچی نمازیں درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں جب تک کبیر و گناہوں سے بچاچائے۔(1)

# چارار كان كانماز سے تعلق 💸

البذا (نماز کے علاوہ بقیہ) چار ارکان جو اسلام کی بنیاد ہیں وہ نماز کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، نماز کی ادا گئگ کے بغیر وہ (چاروں) بھی صحیح نہیں، گویا نمازوں سمیت چار ارکان مل کر ایک ایک شے واحد کی طرح ہیں جو توحید ورسالت کی گواہی کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا پانچوں کو چھوڑ دینا پانچوں کو چھوڑ دینے کے متر ادف ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اسلام کی اساس اور ایمان کی بنیاد ہے۔ کبائر سے بچنے کا توحید ورسالت کی گواہی کے ساتھ تعلق ہے اور اسی توحید ورسالت کی گواہی سے چار ارکان کی اوا میگی درست ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بمیرہ گناہوں کا ارتکاب کیاجاتا ہے تو تمام انگال برباد ہو جاتے ہیں، سوائے پانچ ارکان (توحید ورسالت کی گواہی کے مقابلے میں ارکان (توحید ورسالت کی گواہی نمازہ وزہ، زکو قاور فرض جی کے بید پانچ ارکان چونکہ ان (کبائز) کے مقابلے میں بہت عظیم میں لہذا کمیرہ گناہ انہیں برباد نہیں کرتے۔

اور جب پانچ ارکان کی ادائیگی کی جائے تو یہ در میان میں ہونے والی تمام بُرائیاں مٹا دیتے ہیں سوائے کبیرہ گناہوں کے کیونکہ وہ بہت بڑے گناہوں کاار تکاب کبیرہ گناہوں کے کیونکہ وہ بہت بڑے گناہوں کاار تکاب کرتے رہنے کی صورت میں قیامت کے دن بندے کے پاس پانچ ارکان کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں بچے گا کیونکہ گناہ کبیرہ کاار تکاب اس کی تمام نفلی نیکیوں کو کھا چکاہو گا، ایسے شخص کے لئے جہنم اور حدسے بڑھنے والوں کی جگہوں میں جانے کا اندیشہ ہے اور یقینا ایسا شخص اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور الله پاک نے ایمان والوں کو ایسے ہی شخص سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَّا يُّهَا الَّنِي يُنَ امَنُوَّ الطِيعُوااللَّهَ وَاطِيعُوا ترجمه كنزالايمان: اسدايان والوالله كاتم مانو اوررسول الرَّسُوُلَ وَلا نَبْطِلُوَ الْحَمَالَكُمْ ﴿ (ب٢٠،مدد: ٢٠) كاتم مانواورائ عمل باطل ندكرو

مستدامام احمدي مستدايي هريرة ي ٢٨٢/٣ يحديث: ٨٤٢٣

ك محال في ش : مجلس المدينة العلمية (مدان) المحج

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس . . . الخ ي ص ١١٨ وحديث ٥٥٢

1. 1. Desour ( 1. 1. 200 m.)

اسی بارے میں بیرار شادِ خداوندی بھی ہے:

بلل مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَاحَاطَتْ وِ مِخْطِيْتُ تُهُ ترجمه كنزالايمان: بال كول نبيل جو الناه كما اوراس كى

(پا البقرة : ۱۱) خطاات گير لے۔

ایک قول بیہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جو ہندے کی تمام نیکیوں کو گھیر کر انہیں مٹادیتے ہیں۔اس صورت میں اپنے گھیر اؤکاسر اہمارے اختیار میں ہے، کہ ہم اسے مکمل ہونے دیں یاروک لیں۔

اور دوسری توجیہ کے مطابق فرمانِ اللی:

وَ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيَّاتُهُ (ب، البغرة: ٨١) ترجمة كنزالايمان: اوراس كي خطاات كير ليد

کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بغیر توبہ کئے فوت ہوجائے تو گناہوں پر اصراراس کا احاطہ کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کفر کی حالت میں مر گیاہو تو اس سے قبل جواس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ اس کو نفع نہیں دیں گے۔

#### فرائض کی تمی نوافل سے پوری ہونا 🐉

اگر اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں کوئی کو تاہی پائی گئی اور وہ شخص کبیرہ گناہ سے بچتارہاتو اس کی تمام بڑائیوں کو مٹاو یاجائے گا اور فرائنس کی کمی کو نوافل کے ذریعے پوراکر دیاجائے گا کیونکہ یہ چیزیں صحت توحید کے بعد اور دین اسلام سے نکالنے والی بدعات کبیرہ سے بچنے کی صورت میں ثابت شدہ ہیں۔اگروہ شخص اس میں سے ہواجس کی نیکیاں اور بُرائیاں برابر ہوں تواس کا حساب و کتاب طویل ہو گا،وہ مصائب اور خطرات کو دکھیے گا تاکہ اس کی نیکیوں کا پلڑ ابھاری ہو جائے یا اس کو اعراف پر رہنے والے افراد میں سے کر دیاجائے گا یہاں تک کہ الله پاک اس پر اپنی رحمت سے فضل فرمائے اور اعراف جنت اور دوزخ کے در میان ایک رکاوٹ اور بلند مقام ہے۔ پھر اگر الله پاک اس سے در گزر فرمائے اور اعراف جنت اور دوزخ کے در میان ایک رکاوٹ اور بلند مقام ہے۔ پھر اگر الله پاک اس سے در گزر فرمائے اور معاف کر دے تو تمام گناہ ختم ہو جائیں گا وراسے داہنی جانب والوں میں سے کر کے جنت میں داخل کر دیاجائے گا اور یہ شخص در میانے در ہے والا ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا بھی ہے اور اپنے رہ کی طرف سبقت کرنے والا بھی ہے۔

mocera (1.9) 54200m (1.10)

#### کبیرہ سے اجتناب پر جنت میں داخلہ 🛞

اگر اس کے فرائض میں کی ہو گی اور اس کے پاس نوافل نہ ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی نیکی بھی نہ ہو گی لیکن وہ گناہ کبیر ہ ہے بیتا ہو گا توان فرائض میں موجود کی کوان گناہ کبیر ہ کے اجتناب ہے تولا جائے گا،اگراس کا اجتناب تھوڑا سانجی زیادہ ہو گا پاکوئی ایک نیکی زیادہ ہو گی تو**انلہ** کریم ان میں اضافیہ کر دے گا، اوراس کو جنتیوں میں شامل کرکے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گالیکن اس کے مقامات مقرب لو گوں کی طرح نہیں ہوں گے ، اور نہ ہی پہلے لو گوں کی طرح اس کے درجات ہوں گے اور وہ ان لو گوں میں سے ہو گاجن کے بارے میں اللہ کر یم نے فرمایا:

ترجیهٔ کنزالایهان: **الله**ایک ذره بهر ظلم نهیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اے دونی کر تا اور اپنے یاس سے بڑا ثواب دیتا ٳڹۜٛٳۺؗۄؘڒؽڟٚڸؠؙڡ۪ؿؙڠٳڶۮٙ؆ٞۊ۪ٷٳڽؙ تَكُحَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِمِنُ لَّدُنَّهُ أَحْدًا عَظْمًا ۞ (ده السَّد:٠٠)

یعنی جنت عطافرما تاہے۔

اگراس نے ارکان اسلام کوضائع کرکے پلڑا المکا کرلیا تو یقینا سے طویل حیاب کے لئے کھڑا ہونا پڑے گااور شفاعت کرنے والے کی شفاعت کامحتاج ہو گا۔

# [ ذره بھرایمان دالوں کی معافی 🐉

اگراس کے بانچ اَر کان میں کمی ہواور گناہ کبیر ہ کاار تکاب بھی کرنے والا ہو تووہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ یہ ان مؤمنین میں سے ہے جن کا پلڑا ہا کا ہو گا اوروہ ہخص حد سے بڑھ جانے والوں کی وجہ سے دوز خیوں میں ، شار ہو گا، اور وہ اپنے اسلام میں ناقص ہونے ، بُرائیوں کی کثرت اور گناہ کبیرہ کے سبب جہنم میں داخل ہو گا، اس لئے کہ اس کی نیکیوں نے اس کی برائیوں کو ختم نہ کیااور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے باعث اس کے نوافل بھی ختم ہو <u>بھے</u> ہوں گے کیونکہ ایسے شخص کا ایمان ایک مثقال دینار کے وزن سے بھی تم ہے، لیکن وہ **اللہ** کی وحدانیت کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر ایمان ہو گاوہ اس شخص ہے پہلے جہنم سے نکلے گا جس کے دل میں جَو کے وزن کے برابرایمان ہو گااور جس کے دل میں جو

کے وزن کے برابر ایمان ہو گا وہ اس شخص سے پہلے جہنم سے نکلے گا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو گا، یہ جہنم سے نکلے والوں کا آخری گر وہ ہو گا،البتہ ان میں سے بعض پر الله پاک کی طرف سے ایسا کرم ہو گاجوان کے وہم و گمان میں نہ ہوں گا چنانچہ ان کے کے وہم و گمان میں نہ ہوں گی چنانچہ ان کے بقیہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور انہیں ان لوگوں میں نہیں رکھا جائے گا جن پر عذاب لازم ہے کیونکہ ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور یہ وہ جنتی ہیں جن کے قسور معاف ہوگئے۔

حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن اس امت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گااور اس سے جہنم کا ایک حصہ بھر جائے گا۔ (')

# نیکیوں کے پہاڑلانے والا جہنم میں ﷺ

دوسری حدیث مبار کہ ہے: قیامت کے دن ایک آدمی کو الله پاک کی بار گاہ میں پیش کیا جائے گاجس کی نئیبیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی کہ اگر وہ اس کے لیے محفوظ رہتیں تو وہ جنتی ہو تا پھر مظلوم لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پتا چلے گا کہ اس نے کسی کو گالی دے کر اس کی عزت خراب کی تھی، کسی کا مال کھایا تھا اور کسی کو مارا تھا تو اس کی نئیبوں سے بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی بھی باتی نہیں بچے گی پھر فرشتے کہ بیں گے: اے ہمارے رب اس کی نئیبیاں تو ختم ہو چکیں جبکہ مطالبہ کرنے والے بہت سے لوگ باتی ہیں۔ اس کی کہا جائے گا:مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دو اور اس کو جہنم میں بچینک دو۔ (ن

# جہنم سے آخر میں لگنے والا شخص ا

حدیث شریف میں ہے: موحدین میں ہے سب ہے آخر میں جو جہنم میں بچے گاوہ اس میں سات ہزار

[1]......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الاهوال، ذكر الحساب والعرض والقصاص، ٢٣٠٠/٦ ، حديث: ٢٣٠

الفنن لنعيم بن حماد، باب آخر من سلك بني اسبة، ١٣٢/١ ، حديث: ٣٢٢

2 .....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص ١٩٠٩ ، حديث: ٩٥٤٩ ، نحوه

الزهدلابن المبارك، باب فضل ذكر الس ص ٧٤ م حديث: ١ ٣١٠

سال تك رب گاـ

حضرت سیّدُ نا ابوسعید خُدری رَفِیٰ اللّهُ عَنْه اور ان کے علاوہ ایک اور صحابی نے زور دیتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم! جہنم میں جانے والا شخص سات ہز ارسال گزارنے کے بعد ہی جہنم سے لَکلے گا۔(2)

اور یہ جہنم سے سب سے آخر میں نگلنے والا شخص ہو گا، کیونکہ جہنم سے نگلنے والے مختلف گروہوں کی صورت میں نگلیں گے کچھ ایک دن، کچھ ایک ہفتہ رہنے کے بعد، کچھ ایک مہینہ بعداور کچھ ایک سال سے چھ ہزار سال تک کے عرصے میں نگلیں گے۔ لہذا جن کا ایمان زیادہ ہو گاوہ جہنم میں تھوڑا عرصہ رہیں گے اور جو کم مختبریں گے وہ پہلے نگلیں گے۔

جہنم سے جو پہلا گروہ نکلے گابیہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں مثقال بھر (بین 4.374 گرام کے دانے برابر) ایمان ہو گا، یہ گروہ ان کے مقابلے میں کم مقدار جہنم میں تشہرے گاور پہلے باہر آئے گاجن کے دل میں جَو کی مقدار ایمان ہوایا جن کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو گا۔ ذرہ بھر ایمان والے لوگ تلیل ترین ایمان، ناقص ترین توحید، عظیم جرم والے، اللہ پاک کے بڑے باغی اور سرسش اور جہنم میں زیادہ عرصہ تشہر نے والے ہوں گے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے: جو شخص جہنم سے ایک ہزار سال کے بعد نکلے گا، وہ یہ کہتا ہو گا: یَاحَذَان مَامَنَان (اے میر بان، اے احیان کرنے والے)۔ (3)

حصرت سیّدُناحسن بصری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے بیہ حدیث بیان کی تو فرمانے لگے: اے کاش جہنم سے ایک برار سال بعد نکلنے والا وہ شخص میں ہوتا۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه کا بیه فرمانا شدت خوف کے سبب تھااور آپ پر خوف کا ایساغلبہ ہوا کہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں جہنم سے نکل نہ سکوں لہذا یوں تمناکی۔

# آخری جنتی پرانعام 🐉

حدیث پاک میں ہے کہ "سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے شخص کو جنت میں پوری دنیا کی مثل 10

شرح الشفاء للملاعلى القارى، فصل في تفضيله صلى الشعليه وسلم بالشفاعة. . . الخي ١/٩٥٣

<sup>2 .....</sup>لم اح

ق ........فوادرالاصول الاصل التالث والمائقي ( / ٣٠٠ مديث: ١٢١ عديد المدينة العلمية (مريديون) محمد محمد من المدينة العلمية (مريديون)

گنا حصد ملے گا۔ "'''اس حدیث پاک کو حضرت سیّدُنا ابو سعید خُدری اور حضرت سیّدُنا ابوہریرہ وَضَ اللّهُ عَنهُنا نے حضور پاک صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَدِّم سے روایت کیا ہے۔ یہ وہی شخص ہو گا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ سات ہز ارسال کے بعد جہنم سے نکلے۔

\$1200 \ (2) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 000000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000 \ (11) 00000

انسان کو جہنم میں اس ترتیب سے داخل کرنے میں حکمت ہیے ہے کہ اس کو پانی سے پیدا کیا گیا پھر اس کے ساتھ خواہشات ملحق ہو گئیں تو ان کو آگ کے ذریعے ختم کیا جاسکتا ہے تاکہ ان کے نظنے کے بعد پانی صاف ہوجائے اور دو سری حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا جو کہ ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہے جے آگ کے ذریعے سیدھا کیاجا تا ہے پھر اس سے آگ کو ہٹادیا جا تا ہے اور انسان کے ساتھ یہ سب پچھ اس لیے کیاجا تا ہے تاکہ یاک صاف ہوجائے اور جنت میں جانے کے قابل ہوجائے۔

# کفار اور شیاطین کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی حکمت 💸

کفار اور شیاطین کے جہنم میں ہمیشہ رہنے میں حکمت یہ ہے کہ ان کی روحیں آگ سے پیدا کی گئی ہیں چنانچہ وہ اپنی اصل (یعنی آگ) کی طرف لوٹیں گی اور وہ بھی کالی سیاہ اور اشتعال انگیز ہے اور کفار وشیاطین بھی اس کے لئے پیدا کی گئریں، اس کے سواکسی اور چیز کے قابل نہیں ہیں جیسے ایند ھن کی کلڑی، کانے اور جلنے والی چیزیں آگ کے ہی قابل ہیں۔ الله پاک بڑی برکت والا ہے اور اس کی حکمت چیزوں میں اعتدال رکھتی ہے اور اس کا حکم تمام چیزوں میں جاری وساری ہے اور انصاف کی نظر سے دکھائی دیتا ہے، چنانچہ تمام چیزیں تقدیر کے مطابق کہیں کم، کہیں زیادہ تقسیم ہوتی ہیں۔

#### خلاصَة كلام 🕵

ہمارے مذکورہ کلام کا خلاصہ بیہ ہے: (1) جس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹادیں تو اس کی نفلی عبادات بر قرار رہتی ہیں اور (2) جس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو نہ مٹائیں تو اس کی نفلی عبادات باتی نہیں رہتیں نیز (3) جس کی بُر ائیاں اس کی نفلی عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں تو اس کی بُر ائیاں نیکیوں کے بدلے میں ہوتی ہیں

🚹 .....مسلم كتاب الايمان ، باب آخر اهل النارخروجا، ص٠٠١ ، حديث ٢١٠٠

اور (4) جس کی بُرائیاں نُفلی عبادات کوضائع نہیں کر تیں تواس کی نفلی عبادات زیادہ بہوتی اور باقی رہتی ہیں۔ جو کبیرہ گناہ لوگوں کو سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالے گاوہ ظلم ہے اور اکٹر لوگ جہنم میں دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے جب ان کے جھے میں دوسروں کے گناہ ڈال دیئے جائیں گے اور بہت سے لوگ دوسروں کے نیک اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے جب دوسروں کی نیکیاں ان کے جھے میں ڈال

مجھی نیکیاں کسی آفت کی وجہ سے ضائع بھی ہوجاتی ہیں۔حضرت سیّدُ نَاٱبُوْعَبُدُ الله ابنِ جَلَّاء رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے کسی بھائی نے ان کی غیبت کی پھر ان سے معافی مانگی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: میں معاف نہیں کر تاکیونکہ میرے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں تو میں کیسے اس کوضائع کر دوں۔

حضرت سیّدُ نااَ بُوْعَهُدُالله اِبِنِ جَلَّاء رَحْمَهُ اللهِ عِنْهِ اور ان کے علاوہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ (میرے حق سے متعلق)میرے بھائیوں کے گناہ میری نیکیوں سے افضل ہیں اور میں اپنے نامہ اعمال کو ان سے مزین کرناچا ہتا ہوں۔

حدیث مبارک میں ہے: ایک گناہ ایسا ہے جو بخش دیا جائے گا اور دوسر اگناہ چھوڑ انہیں جائے گا۔ وہ گناہ جو بخش دیا جائے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور وہ گناہ جو چھوڑ انہیں جائے گا (یعنی جس پر پکڑ ضرور ہوگی)اس سے مر ادبندوں پر ظلم کرنا ہے۔(۱)

#### توبه كب تك قبول ٢٠٠٠ الله

دی جائیں گی جیسا کہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

توبہ ان سب کی معافی کا ذریعہ ہے اور رحمت الٰہی ان کا اصاطہ کئے ہوئے ہے۔ توبہ کا دروازہ سب کے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا ہوا ہے۔ ہر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک روح حَلُق تک نہ پہنچ اور وہ موت کے فر شتوں کو آتکھوں سے نہ دیکھ لے اور جب روح حلق تک پہنچ جائے اور موت کے فرشتوں کو آتکھوں سے دیکھ لے تواس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگیا اور وہ گناہ پر

<sup>1</sup> ۱۳۳:حدیث:۲۵۲/۲ مدیث: ۱۳۳

اصرار کرتے ہوئے مرا۔ فرمانِ البی ہے:

وَقِيْلُ مَنْ ﷺ مَاقٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورلوگ كېيں گے كہ ہے كوئى حجمار پھونك سر

(پ ۲۹ م) القيامة: ۲۷)

اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی روح کور حمت کے فرشتے لے جائیں گے یاعذاب کے فرشتے۔

وَظُنَّ اللَّهُ اللَّهِ وَاقُ اللهِ ٢٨، القيامة ٢٨٠) توجمة كنزالايبان اوروه مجمد لح كاكديه جُدانَى كاللهر ي

یعنی آخرت کو دیکھ کر اسے یقین ہوجائے گا کہ وہ دنیا چھوڑ چکا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے سے اسے ہیر یقین ہو جائے گا کہ لوگوں کو اور اپنے اہل وعمال کو چھوڑے جارہاہے پھر اگر بغیر توبہ کئے مر گیا تو وہ ان میں

سے ہے جن کے بارے میں الله پاک فرما تاہے:

ترجيه في كنز الايهان: اور روك كردي لني ان مين اور اس مين

وَحِيْلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَايَشُتَهُوْنَ

جے جاہتے ہیں۔

(پ۲۲،سا:۲۳)

يعنى توبه سے روك كردى گئى ہے۔ اور فرمانِ اللي ہے:

كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ( ٢٠٠ ، ١٠٠ م) ترجمة كنزالايمان: عيدان كريبل رُومول ي كما كياتحا

اور جيسا كه فرمانِ البي ہے:

ترجمة كنز الايمان: اور وه توبد ان كى نبيس جو گنابول يل كل ريخ بين يهال تك كد جب ان يل كسي كو موت آئ توكي اب يل نے توبدكى - وَلَيُسَتِ التَّوْبَ اللَّهِ الْكَانِيُ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّ اتِّ حَتَّى إِذَا حَضَى اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْنَ (س، سسة منه ١٠)

# موت کے وقت فرشتوں کوریکھنا 💸

موت اس وقت آتی ہے جب موت کا فرشتہ سامنے ہوتا ہے اور روح تمام جم سے نکل کر دل اور دونوں آنکھوں کے در میان ہوتی ہے یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں الله کر یم نے ارشاد فرمایا: یکو مَریکرون الْمَلَیِ گُفَال بُشُولی یکو مَینِ ترجمهٔ کنزالایمان: جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن الله جُرومین (۱۹۰ الله والله ۲۲) محرموں کی کوئی خوشی کانہ ہوگا۔ \$230 \ 2 7 50 10 10 0 C 4 C (110) D 4 20 0 M (110) D 4 20 اوربدوبی ہے جس کاخوف الله یاک نے استے اس فرمان سے ولایا ہے: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِّكَةُ ترجید کنزالایمان: کاے کے انظار میں ہیں مگر یہ کہ آعل

ان کے پاس فرشتے۔ ( ١٥٨ : ١٤١١ )

یعنی موت کے وقت۔اور یہ فرشتوں کامعائنہ کرنے والوں کے لئے ہے۔اور فرمان الٰہی ہے:

أَوْ يَأْتِي مَا بِتُكَ (به،الانعام: ۱۵۸) ترجية كنز الابيان: ياتمهار عرب كاعذاب آئے۔

یعنی قیامت کے دن۔ اور یہ اہل برزخ کے لیے ہے۔ اور فرمان الہی ہے:

أَوْ مَأْتِي كَعُضُ البِتِ مَا بِكُ الرام الالعام : ١٥٨) ترجمة كنز الايبان: ياتمهار عرب كى ايك نثاني آك-

اور اس سے مراد ناامیدی ہے جواسے آخری وقت میں دنیاہے ہوجاتی ہے جیسے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے پر ناامیدی ہوجائے گی اور بیہ توبہ کا آخری وقت ہے، اس وقت توہر کا فربھی ایمان لے آئے گا جَبِه الله ياك فرما تاب:

ترجيه كنزالايبان: جس دن تمهارے ركى وه الك نشاني آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گاجو پہلے ایمان نہ

نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُتَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ (ب٨)الانعام:٨٥١)

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْتِ مَ إِنْكَ لَا يَنْفَعُ

بيسب يجهد نشاني ديكھنے سے پہلے تك ہے۔ اور فرمان الهي ہے:

أَوُ كُسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا الله مالانعام: ١٥٨) ترجمة كنزالايمان: يالية ايمان من كوئى بمالأن مائى تقى

لائی تھی۔

کہا گیاہے کہ بھلائی سے مراد توبہ ہے۔ بیروہی وقت ہے جس کے بارے میں الله یاک فرما تاہے:

فَكَتَّالِّهُ أَوْ الْكُلْسَنَّا (ب٣٠) المؤن: ٨٨) ترجيه كنز الايمان: پيرجب أنهول نے بماراعذاب ويكھا۔

یعنی ان کی نگاہوں سے پر دے ہٹ گئے۔اور فرمان الٰہی ہے:

ترجيه كنزالابيان: بولے ہم ايك **الله** يرايمان لائے اور جواس مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّنا مَا يَانَ عَ ايانَ عَ ايانَ عَ ايانَ عَ انھیں کامنہ دیاجب انھوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا**اللہ** کاوستور

قَالُوَّا امَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةُ وَكُفَرُ ثَابِهَا كُنَّابِهِ ىَ اَوُا بِأُسَنَا السُّنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدُخَلَتُ فِي

مسئر **حقون النفاقة بالمنون : ۱۱۸ ) ۱۱۸ (۱۱۲ ) کام کسسس** ع**ب او د ت**ار ۱۲۰ ) المعاون : ۸۵ ، ۵۸ ) جواس که بندول می گزر د کار

یعن الله پاک کادستور اور طریقه جو مخلوق میں چل چکاہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ الله پاک فرما تا ہے: وَکُنْ تَحْجِدَ لِلسُّمَةِ اللهِ تَنْهُ بِيُلاْ ﴿ (ب۲۰) الاحداب: ۱۲) ترجمهٔ کنزالایمان: اور تم الله کادستور ہر گزید لنانہ پاؤے۔ آخرت میں تمام بندوں کو الله پاک کی طرف جانے کا حکم ہوگا،رب اگر چاہے تو ان کے نامہ اعمال کے مطابق عذاب دے اور بہت می چیزوں کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سب (مسلمانوں) کو بخش دے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کبیره گناہوں کی شرح

# لو کول کی خاطر عمل مذکر ہے 🕏

ہم نے جو پچھ ذکر کیااس سلسلے میں فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں لوگ مختلف ہیں۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو فرائض کو عمدہ طریقے سے اداکر تے ہیں، گناہوں پر بہت نادم ہوتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، یہ بہت عمدہ حالت میں ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو اچھے طریقے سے ادائیمیں کرتے ، گناہوں پر شمگین اور نادم نہیں ہوتے ، یہ بہت بُرے حال میں ہیں۔ ایک ہی طریقے میں سب شار خبیں ہوتے ، اللہ پاک جس کو چاہے اس کے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کے چھوٹے گناہ پر بھی اس کو عذاب دے کہ اللہ پاک نے اپنے عِلْمِ اَذَ کی میں جو پچھے ان کے لیے لکھ دیا ہے اپنی مشیت اور عمل اور جس کو جاری کرتا ہے۔

مجھی دو آدمی ایک گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور تعلم مشیت میں مخلف ہوتے ہیں۔ اوللہ پاک جس کی چاہتا ہے تو یہ قبول خرماتا ہے اور عمل اس کا قبول کرتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ عمل کرنا اور عمل کا قبول ہونا دوالگ الگ چیزیں ہیں، بندے کا کام عمل کرنا ہے اور قبول فرمانا مولا کی مرضی ہے کہ وہ جس کا چاہے عمل قبول کرے اور جس کا چاہے عمل میں کرنا ہے اور قبول کرے اور جس کا چاہے اس کا عمل رد کرے۔

تقتریر الگ چیز ہے اور گناہ الگ چیز ہے، الله پاک کے ہاں ازل میں جس کی اچھائی ککھی ہوئی ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جس کے لیے عذاب لکھا ہوا ہے اس کے نیک اعمال بھی ضائع کر دیئے جاتے ہیں۔ الله پاک کی بارگاہ میں جو کچھ فیصلہ ہو چکا ہے اور ازل میں جو لکھا جاچکا ہے مخلوق کے فیصلے

اس کے مطابق ہوتے ہیں (۱)۔

# كتا مول ير د فرين كامعنى اله

حدیث مبارک میں ہے: گناہوں پر ڈٹے رہنے اور (جہم کی)آگ کی طرف بڑھتے چلے جانے والوں کے لئے ہلاکت ہے۔ <sup>(2)</sup>ڈ ٹے رہنے کا معنیٰ یہ ہے کہ دلی طور پر یہ اعتقاد اور عزم ہو کہ جب بھی موقع ملا گناہ کروں گا یا نادم ہونے اور اس سے توبہ کرنے کا ارادہ نہ کرے اور سب سے بڑی ڈھٹائی یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے میں جلدی د کھائے۔

حدیث شریف میں ہے: اللہ یاک کے ذِکر کے شیرائی سبقت لے گئے اور ذکر اللی نے ان کے بوجھ ا تاردیئے تووہ قیامت کے دن ملکے بوجھ سے آئیں گے۔(۵)

یہ لوگ مقربین بار گاہ الٰہی میں سے ہیں جن کے بارے میں بھلائی کا دعدہ ہو چکاہے، چنانچہ رسول پاک صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في فرمايا كه ان ير گنامول كي بوجه تقع جو الله ياك كي و كرفي اتار ويئ- اور الله

نوادرالاصول الاصل التاسع والسنون والمائتان م / ١٥٤/ ١ محديث: ١٢٥٤

الكاسل لابن عدى ٢ /٢٨ ، رقم: ١١٨٩ : عمر بن راشد

<sup>🚹</sup> \_\_\_\_ یہ قضاو قدر (تقتری)کامسکہ ہے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ "ہر بھلائی، بُرائی اُس(ملدیاک) نے اپنے عِلْم اَزلی کے موافق مقدر فرمادی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے عِلْم سے جانا اور وہی لکھ لیاتو یہ نہیں کہ جیساأس نے لکھ دیاوییا ہم کو کرنایڑ تاہے ، بلکہ جیساہم کرنے والے تھے ویساأس نے لکھ دیا۔ زید کے ذِیمَّه بُرانی لکھی اس لئے کہ زید بُرائی کرنے والا تھا، اگرزید بھلائی کرنے والا ہو تاوہ اُس کے لئے بھلائی لکھتاتواس کے علم یااُس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ (بارشریت، صد،11/14)۔ قضاو قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے، ان میں زیادہ غورو فکر کرنا ہلاکت ہے، صدلق وفاروق دَهِوَاللهُ أَعْلاَعَنْهُ عَالِ مسكله مين بحث كرنے ہے منع فرمائے گئے۔ ما وشُارہم اور آپ) كس تعنق ميں!اتناسمجھ لوكه **الله** تعالیٰ نے آدمی کومثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار (ایک طرح) اختیار) دیاہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ جھلے، بُرے، نقع، نقصان کو پیچان سکے اور ہر قتم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں، کہ جب کوئی کام کرناچا ہتا ہے اُس قتم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اورای بنایراس برمواخذہ ہے۔ایے آپ کوبالکل مجبور یابالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔(بیاد شریت، صد 18/14)

<sup>2 .....</sup>تفسير الطبري سورة العمرن تحت الآية: ٢٥ ١ / ٢ مم حديث: ٢ ٨٥ م مديد

<sup>🗿 ......</sup>ترمذي، كتاب الدعوات، باب في العفوو العافية، ٢ ٣ ٢ / ٥ جديث: ٢ ٠ ٠

-moceta(11) 2450-m-

باک ارشاد فرماتاہے:

وَالسَّيقُونَ السَّيقُونَ أَنَّ أُولَلِّكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ ترجمهٔ كنزالايهان: اورجو سبقت ل ع ع وه تو سبقت بى لے گئے وہی مقرب بار گاہ ہیں۔ (ب٢٤ رالواقعة: ١١,١٠)

جمیں یہ باتیں تفییر قر آن اور علوم شرعیہ کے دلائل سے معلوم ہوئیں جبکہ **الله** یاک کاعفواور اس کا ارادہ ان سب سے الگ ہے اور **اللہ** یاک کاعلم قدیم ہے اور **اللہ** یاک ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔

# 🧖 کفارسےحسابکامسئله

کفار سے حساب لینے کے معاملے میں علا کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ دراصل اس معاملے میں روایات مختلف ہیں جولوگ ان کے حساب کے قائل ہیں وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں ان کے حساب کاذ کرہے اور جن لو گوں نے ان کا انکار کیا ہے وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں ان کے حساب کی نفی ہے۔

کسی مسئلہ میں اختلاف کے وقت **اللہ**یاک کی کتاب کی طرف رجوع کیاجا تاہے کہ اس میں تسلی اور غنا ے۔ ہم علائے کرام کے اجمالی اقوال کی تفصیل بیان کرس گے اور اس معاملے میں تاویل کرنے والوں نے جو سختی برتی ہے۔اس میں انصاف کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ہم اس پر گفتگو شر وع کرتے ہیں،**الله** کریم ہی بہتر جانتاہے چنانچہ **الله** یاک نے اپنی کتاب میں دو آیٹیں ذکر فرمائیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ کا فروں سے یوچھ کچھ ہوگی کہ انہوں نے توحید میں شرک کیوں ملایااور انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّلَام کی دعوت کو قبول کرنے کے بچائے انہیں کیوں جھٹلایا۔ **انلہ**یاک ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنزالایدان: اور جس دن انھیں نداکرے گاتو فرمائے گاکہاں ہیں میرےوہ شریک جنھیں تم گمان کرتے تھے۔

اڭنىن كُنْتُمُتَزْعُمُونَ ﴿ (١٠٠، النصص: ٢٢) دوسری آیت میں فرماتاہے:

ترجیه کنزالابهان: اور جس دن أنھیں ندا كرے گاتو فرمائے گاتم نے رسولوں کو کیاجواب دیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ مَاذَ آاجَبُ تُمُ الْمُرْسَلِينَ (ب٠٠)القصص: ١٥)

الم على وحد المراز والمراز المدينة العلمية (مداري) الموجود

وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ءِيَ

من المحاليون كاشرى المحالية والم

ان آیات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ کفارے صرف **اللہ**یاک کی وحدانیت اور انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام كو جھٹلانے كے بارے ميں يو چھاجائے گا۔

دوسری دو آیات میں الله یاک فرماتاہے:

ترجیدہ کنزالاں بیان: اور مجر مول سے اُن کے گناہوں کی پوچھ

وَلايُسُلِّلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞

(د٠٠) القصص (٤٨)

اور فرماتاہے:

لَايُسْكُلُ عَنْ ذَنُّهِ إِنَّاسٌ وَّلَاجَانُّ ﴿

(ب27) الرحين: ٢٩)

ترجیدهٔ کنز الایمان: گنیگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہو گی کسی آدمی اور جن ہے۔

ایک اور مقام پر الله یاک نے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: مجرم افي جيرے سے پيجانے حاس كے توماتھااور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِ مُوْنَ بِسِيْلَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَ قُدَامِ ﴿ (٢٤٠)الرحين: ١١)

#### کافروں سے اعمال کا سوال مہ ہو گا ﷺ

ان دونوں آیات سے ثابت ہواہے کہ کافروں سے گناہوں اور اعمال کے بارے میں یو چھانہیں جائے گا۔اس وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ کفارے اٹمال کے بارے میں حساب نہیں لیاجائے گا،البتہ فقط اس کا فرکے عمل کاحساب ہو گاجس ک**ا دللہ**یاک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گااوراس کا فرکے عمل کاحساب ہو گاجس کی وزنی بھلائیاں ثابت ہوں۔

اللهاك ارشاد فرماتاي:

وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسُّؤُولُونَ ﴿ (٢٠) الصَّفَّة: ٢٠) ترجمة كنزالايمان: اور انسي ظهراوَان عي وجناب-

اس فرمان اللي كے بارے ميں حضرت سيّد ناانس بن مالك دَجِي اللهُ عَلَى :ان سے "كاللة إلَّا الله"ك بارے ميں يو جھا جائے گا- يهى بات حضور في كريم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مجمى مروى ہے اب مطلب یمی ہواجس طرح ہم ہتا چکے کہ ان سے اللہ یاک کی وحدانیت کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

moceta(11.) 5/200m - ( ) ( ) ( ) ( )

قیامت کے دن جنتی اور دوزخی لوگوں کوچھ گروہوں میں اٹھایا جائے گا: جنتیوں کا پہلا گروہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گااور میہ لوگ سابقین اور مقربینِ بار گاوالہی ہوں گے۔ دوسرا گروہ معمولی حساب کے بعد جنت میں داخل ہو گااور میہ لوگ خاص مؤمنین اور نیک لوگ ہوں گے۔ تیسر اگروہ لمجے اور تفصیلی حساب کے بعد جنت میں داخل ہو گااور یہ دائیں جانب والے اور عام مؤمنین ہوں گے۔

یوں ہی دوز خیوں کے بھی تین گروہ ہوں گے: پہلا گروہ بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا، اور بیالوگ
یاجوج ہاجوج ہوں گے جو حضرت نوح مَلَیْهِ السَّلَام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں اور جہنم کے لیے پیدا کئے
گئے ہیں۔ دوسر اگروہ طویل اور سخت حساب کے بعد دوزخ میں جائے گا، یہ کبیرہ گناہ کرنے والے اور منافق
لوگ ہوں گے۔ تیسر اگروہ لوچھ کچھ اور تو قف کے بعد دوزخ میں جائے گاان سے اعمال کے بارے میں نہیں
لوگ ہواں گے۔ تیسر اگروہ لوچھ کچھ اور تو قف کے بعد دوزخ میں جائے گاان سے اعمال کے بارے میں نہیں
نوچھاجائے گا۔ یہ پہلے انہیائے کرام مَلَیْهِمُ السَّلَام کی امتیں ہوں گی جن کے بارے میں اللّٰے پاک نے ارشاد فرمایا:
قلکُسْتُلُکُ الَّن مِیْنَ اُسُ لِیسُلُ اِلْکِیھُمْ
ترجہ کا کنزالایمان: تو بے فک ضرور ہمیں یوچھنا ہے ان سے

جن کے پاس رسول گئے۔

(پ٨)الاعراف:٢)

#### حماب ميس سختي، مذاب كاحق دار 🐉

ا یک حدیث مشہور میں ہے:"جس کا سخت حساب ہو گا، اسے عذاب ہو گا۔ "کسی نے بار گاور سالت میں عرض کی: یا رسول الله صلّ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّهِ اَ کيا الله پاک نے بيرار شاو نہيں فرمايا:

ترجمة كنزالايمان: اس سے عنقريب سبل حساب لياجات

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا لِيَسِيْرًا أَنْ

\_6

(ب ، ۲٫۱ الانشقاق: ۸)

تو آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اس سے مراد پیشی ہے اور جس کا سخت حساب ہو گا، اسے عذاب ہو گا۔ "(۱)

مسلم كتاب صفة الجنة ، باب اثبات الحساب، ص١١٤ مديث ٢٢٥ ٢

الم والمنافق المدينة العلمية (مدارة) الموجوع وحوج وحوج وحوج وحوج والم

120

<sup>1</sup> مديث: ٢٥٢ مديث: ٢٥٣ مديث: ٢٥٣ مديث: ٢٥٣ مديث: ٢٥٣ مديث: ٢٥٣

ہمارے امام حضرت سیّدُناسبل بن عَبْدُ الله دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتِ بِين: كافروں سے توحید کے بارے میں سوال ہو گااور مسلمانوں سوال ہو گااور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال ہو گااور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال ہو گا۔

# كافرول سے حماب لينے كامطلب

جہاں تک الله پاک کے اس فرمان کی بات ہے:

اِتَّ اِلْيُنَّ اِيابَهُمْ ﴿ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ تَرجِهُ كَنزالايان: بِ عَلَى مارى بَى طرف ان كا پُرنا بِ حِسَالِهُمُ أَنَّ ( و . م رابعالية قد ٢٠٠٥) پُر بِ عَلَى مارى بَى طرف ان كا صاب بـ ـ

توان آیات میں دواخمال ہیں: پہلا میہ کلام پہلے والے سے جُداہے اور اس سے مراد مسلمان ہیں کیونکہ کافروں کا پہلے ذکر کرکے عذاب کے ساتھ ان کا بیان ختم کر دیا کہ ارشاد فرمایا:

إِلَّا مَنْ تَوَكَّى وَكَفَى ﴿ فَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَنَ ابَ ترجمهٔ كنزالايمان: بال جومنه پيرے اور كفر كرے تواے الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

ی ان کے بارے میں آخری بات ہے گھر دوسروں کے بارے میں خبر دینے کے لیے ارشاد فرمایا: اِنَّ اِلْیُنَآ اِیاَبَهُمُ ﴿ ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا ترجہۂ کنزالایان: بِ شک ہاری ہی طرف ان کا گھرنا ہے۔ جسالِهُمُ ﴿ (ب، مرائفائیہ: ۲۰۲۰) کھر ہے شک ہاری ہی طرف ان کا صاب ہے۔

دوسرااخمال یہ ہے کہ 'نُخُمَّانَ عَلَیْنَاحِسَابَهُمُ ہُ '' ہے مرادان کی جزامے اور کفار کے لیے جو کہیں حساب کاذکر کیا گیا ہے اس ہے مرادان کے بُرے اعمال کابدلہ ہے اور اس طرح الله یاک کاید فرمان ہے: وَوَجَ كَاللّٰهُ عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالِيْ قَرْبِ بِاياتُواسَ فَاسَ وَوَجَ كَاللّٰهُ وَالِيْ قَرْبِ بِاياتُواسَ فَاسَ وَوَجَ كَاللّٰهُ وَالْمِانَ اور اللّٰهُ وَالِيْ قَرْبِ بِاياتُواسَ فَاسَ

(پ٨١)النور: ٢٩) كاحماب يورا بحمر ديا-

اس تاویل میں امام فراء رَحْمَةُ الله عَلَيْه وغير واہل لغت نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے بعد والے الفاظ کا اعتبار کیا اور اسے حساب کی ولیل بنایا۔ ان کا بیہ کہنا ہے: "فَوَقُلْمهُ حِسَابَهُ "سے جزا بھی مر اد ہے جیسا ہم نے کہااور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مر اد حساب ہو۔ اور اسی طرح ہم نے پہلے جو آیت ذکر کی ہے:

ترجمة كنزالايمان: اور مجر مول سے ان كے گنامول كى يوجھ نہيں۔

وَلاَيُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِ مُونَ ۞

اس کی تاویل میں امام زجاج دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: اس کا مطلب میہ ہے کہ ان سے سوال اس طرح نہیں ہو گا کہ ان سے علم حاصل کیا جارہاہے یااس علم کے لئے ان سے رجوع کیا جارہاہے جبکہ **اللہ** پاک ان پر سبقت کرچکاہے یعنی **الله** یاک ان کے بارے میں اسپے از لی علم کے مطابق فیصلہ فرماچکاہے۔

مفسر مقاتل بن سلیمان نے بھی اپنے تفییری انداز میں اختلاف معنی کے ذریعہ اس تاویل کی موافقت کی مگر ان کو لغت میں مہارت حاصل نہیں۔مقاتل کتے ہیں:اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ان مجر موں سے پہلے والوں کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھاجائے گا۔ھُمُ ضمیر قارون اور ان کے ساتھیوں اور پچھلے زبانے کے مجر موں کی طرف لوٹ رہی ہے کیو نکہ ان کا تذکرہ باری تعالیٰ کے فرمان میں اس خطاب کے بعد آیا ہے:

اَو لَمُ يَعْدَمُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْنُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُعلَّم مَنْ مُعلَّم اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مَنْ اللّٰ مُعلَّم مَنْ مُعلَّم اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مَنْ اللّٰ مُعلَّم مَنْ مُعلَّم اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مِنْ مُعلَّم اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُعلَّم مُنْ اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مَنْ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ مُعلَّم مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ مُعلَّم مُنْ اللّٰ مُعلَّم مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعلَّم مُنْ اللّٰ مُعلَّم مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

اس کے بعد فرمایا: وَ لائیسُٹُلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجُرِ مُوْنَ ﴿ (٠٠، الصدر ١٥٠) لِعِنَ ان مجر مول کے گناہول کے متعلق اس امت کے مشر کول سے نہیں یو چھاجائے گا۔

مقاتل اور ایک دوسرے عالم کا قول ہے: (عرب کے )کافروں نے نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَم ہے پوچھا: پہلے زمانہ کے جن کافروں کے قصے جمیس بتائے جارہے ہیں ان سے **الله** پاک کا کیا مقصدہے ؟اس پر بیہ آیت مبارکہ نازل ہوئی گویایہ فرعون کے اس قول کی طرح ہوا:

قَالَ فَمَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴿ (١٠مه: ٥) ترجمهٔ كنزالايبان: بولاا كلي سَلَون كاكيامال ٢٠-

تو حضرت موسى عَلَيْهِ السَّلَام في (فرعون كوجواب ديت ہوئ) فرمايا: قَالَ عِلْمُهَاعِنُونَ مَن قِلْ (١١٠مه: ٥٠) ترجمه كنزالايمان: كهاان كاعلم مير سارب كي پاس بـ

الله ياك في حماب كو جزاك معنى مين مجى ذكر فرمايات، چنافيد ارشاد موا: عَطَا عَجِمَا بالله (ب٠٦،١١١١)

111) 2500mm = 10000 111) 200mm = 1000 111) 1000 111 | 1000 111)

یہاں آیت میں لفظ"حساباً" سے مراد جزام اور یہ بھی کہا گیاہ کہ اس سے مراد کفایت ہے یعنی انہیں یہ کافی ہے جیسا کہ الله یاک فرماتا ہے:

ترجمة كنزالايمان: انصي جنم بس (كافى) --

حَسْبِهُمْ جَهَلُوع (ب٢٠,المجادلة: ٨)

یعنی انہیں دوزخ کافی ہے (یہاں حب کافی کے معلیٰ میں ہے)۔



#### غين دوست

حضرت سیّر ناعاصم رَحْمَةُ الله عَنیْدے مروی ہے کہ حضرت سیّر ناعُنید بن غُیْر رَحْمَةُ الله عَنیْد قراتے ہیں:
ایک شخص کے تین خاص دوست تھے، ہر ایک دو سرے ہے بڑھ کر تھا۔ ایک مرتبہ اس پر مصیبت آپڑی ہوتوں سب ہے خاص دوست کے پاس گیا اور کہا: اے فلاں! مجھ پر فلال مصیبت آپڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ اس دوست نے جو اب دیا: میں کچھ فہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کے پاس گیا اور بتایا کہ مجھ پر فلال مصیبت آپڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا: جہال آپ جانا چاہتے ہیں وہال تک میں آپ کے ساتھ چلوں گاجب وہال پہنچو گے تو میں تمہیں چھوڑ کرواپس پیلے آول گا۔ وہ تیسرے کے پاس گیا اور کہا: آپ جہال جانمی گی میں ساتھ جادل گال فلال مصیبت کاسامنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا: آپ جہال جائی گے میں ساتھ جادل گا اور جہال داخل ہوں کو میں کہی آپ کے ساتھ وہوں گا۔ دوست اس کی میں تھی ہوں کہ اس کے ساتھ وہوں گا۔ دوست اس کی میں گیر دوست اس کے گھر والوں کے پاس دہ گیا اس میں سے کچھ بھی اُس کے ساتھ نہیں گیا۔ دوسر ا کامال ہے جو اس کے پیچھ گھر والوں کے پاس دہ گیا اس میں ساتھ نہیں گیا دوست اس کے تیسر ادوست اس کا عمل ہے جو اس کے جو اس کے ساتھ وہوں گا اور جہال وہ جاتے گا اور جس جگہ داخل ہو گا دوست اس کی گھر دالے اور شد دار ہیں جو اس کے ساتھ وہوں گا در جہال وہ جاتے گا اور جس جگہ داخل ہو گا دوست اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ دو گا در جہال دوست اس کی گھر دالے اور جس جگر دالے اور بیا ہوں کہ ساتھ دیس کی گھر کی گا دوست اس کی گھر دالے دوست اس کی گھر دالے گا دور جس اس کے دوست اس کی گھر دالے دوست اس کی گھر دالے دوست اس کی کھر دوست کی گھر دالے کی دوست اس کی گھر دوست اس کی کھر دوست کے دوست اس کی گھر دوست کی دوست اس کی گھر دوست کی گھر دوست کے دوست اس کی گھر دوست کی کہر دوست کے دوست کی کی ساتھ کی گھر دوست کی گھر دوست کی کھر دوست کے دوست کی کہر دوست کی کر دوست کی کر دوست کے دوست کی کی کی کر دوست کی کی دوست کی کر دوست کی کر دوست کے کہر دوست کی گھر دوست کی کر دوست کے کہر دوست کے دوست کی کر دوست کر کر دوست کی کر دوست



(یہ فصل اخلاص، نیتوں کی تفصیل، ہر کام میں اچھی اچھی نیتیں کرنے اور کام کے وقت اچھی نیتوں میں بُرے خیالات آنے سے بیچنے کے بارے میں ہے)

کبیر و عظیم ربّ فرما تاہے:

ترجية كنزالايمان: اور ان لو گول كوتويمي حكم بواكه الله كى

ع هم اخلاص اور نیت کا بیان

> وَمَا أُمِرُو الرَّالِيَعُبُدُواالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ أُ (ب، السد: ه)

بندگی کریں نرے ای پر عقیدہ لاتے۔

رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَدَيْهِ وَمَنْدُ فِي ارشاد فرمايا: تين چيزيں ايسي بيں جن ميں کسی مسلمان کا دل خيانت نہيں کرتا: ان ميں سے ايک **الله** پاک کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ (۱)

اور آپ مَـنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (2)

انگلِ بیت اطہار سے ایک حدیث پاکروایت ہے کہ اللہ پاک سی قول کو عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا اور کسی قول اور عمل کونیت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ (3)

حضرت سیّدُناعم فاروق رَهِی اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: افضل عمل ا**دلله** پاک کے فرائض کو اداکرنا، اس کی حرام کر دہ چیزوں سے بچنااور الله پاک کے ہاں نیت کا سچاہونا ہے۔

# ہر کام میں اچھی نیت کرنا بہتر ہے ﷺ

بندے کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ ہر چیز میں (اچھی) نیت کرے یہاں تک کہ کھانے، پینے، پہنے، سونے اور نکاح کرنے میں بھی کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں سوال کیاجائے گا۔ اگریہ کام **الله** پاک کے لیے ہوں گے توبہ اس کے میزان میں نیکیاں ہوں گے اور اگر خواہشات کی خاطر اور غیرُ الله کے لیے ہوں

- السسابن ماجه، كتاب السنة، باب من بلغ علما، ١ / ١ ٥ ١ ، حديث: ٢٣٠
- 2 .....بغارى كتاب بدء الوحى باب كيف بدء الوحى الى رسول السوائي فيم ا /٥ مديث: ١
- 🗓 ......المجر وحين لابن حبان، باب الالف، ١ / ٢٥ ١ ، رقم: ٨٣: احمد بن الحسن بن ابان المضرى

المركك وحيد المرادينة العلمية (مداس) الموجوع وحوج وحوج وحوج وحوج وحوج وحوج والمرادية

اظام اورنیت کا بیان میں گناہ ہوں گے جبکہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ گا

اگرنیت کرنے میں غافل ہو گیا یا بھول گیا تو اس کے نامہ اعمال میں پچھ نہ ہو گا اور نہ ہی اس سے حساب ہو گا اور نہ ہی سزا۔ وہ دنیا میں ہو گا اور نہ ہی سزا۔ وہ دنیا میں ہو گا اور نہ ہی سزا۔ وہ دنیا میں جانوروں کی طرح ہے گا اور نہ ہی سزا۔ وہ دنیا میں جانوروں کی طرح اسے آگا ہی اور القاہو گا اور ججھے اندیشہ ہے یہ شخص ان لو گول میں داخل ہوجائے جن کے بارے میں اللہ پاک فرما تا ہے:

وَ لَا نُظِلِحُ مَنْ مَا خُفُلُنَا قَالْمِ الْحَامِ مَنْ فَرِیْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

ترجمة كنزالايمان: اور اس كاكهانه مانوجس كا دل جم نے اپنی یادے غافل كر دیا اور وواپنی خوابش كے پیچیے چلا اور اس كا

وَاتَّبَعُ هَا لِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًّا

كام حدے كزر كيا۔

(پ۵۱٫۱کهف:۲۸)

کہا گیا ''فحرُطًا''ے مراد بغیر شعور کے لا پر وابی ہے آگے آگے چلنا ہے۔ بعض نے کہا:اس ہے مراد غفلت اور بھول ہے۔ بعض کہتے ہیں:اس سے مراد حدسے بڑھنااور ضائع کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ اس سے مراد ہلاکت کی طرف بڑھنا ہے۔

# ایک عمل میں بہت سی اچھی نیتیں 🗞

اچھی نیت نیک عمل سے پہلے ہے۔ یہ الله پاک کی طرف سے پہلی عطااوراجر کامقام ہے۔ بندے کو الله پاک جنٹی اچھی نیتوں کی توفیق عطا کرے گا اتنائی بندے کے لئے اعمال کا ثواب ہو گا۔ بسااو قات ایک ہی عمل بیس بندے کی وسعت اور عمل کرنے والے کے علم کے مطابق بہت ہی نیتیں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بندے کوہراچھی نیت پر نیکی ملتی ہے گھر ہر نیکی دس گمناتک بڑھتی ہے کیونکہ بہت سے اعمال ایک عمل میں جمع ہو جاتے ہیں۔

#### نیت کے دو معنی 🛠

نیت دو معانی پر مشتمل ہے: پہلا بھر پور توجہ کے ساتھ عمل کے لئے دل کے ارادے کا سیحے ہونا دوسرا اللہ پاک سے فضل اور رحمت اللہ پاک سے فضل اور رحمت سے تبول ہوتا ہے کوئلہ ایسا شخص شرک، جہالت اور نفسانی خواہش سے بچتا ہے پھر اس کا عمل خزائد اللی میں بلند ہوتا ہے اور اس کا اجر جمع رہتا ہے۔

#### أاغلاص كي حقيقت

اخلاص کی حقیقت ہیہ ہے کہ آدمی دو چیزوں سے سلامت رہے اور وہ دو چیزیں ریاکاری اور نفسانی خواہش ہیں۔ تاکہ وہ ایساخالص ہو جائے جس طرح ا**نلہ** یاک نے دودھ کے خالص ہونے کا ذکر کیاہے جس کے سبب ہم پر نعت کامل ہوئی۔ جنانچہ الله یاک فرماتا ہے:

moced 11: 2000m

ت حیدہ کننالانیان: گوہراورخون کے نہیمیں سے خالص دودھ۔

مِنْ بَيْنِ فَهُ ثِوَّدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا

(ب٣١)النحل: ٢١)

اگر دودھ میں گوبریاخون میں سے ایک چیز بھی پائی تووہ دودھ خالص نہیں ہو گا اور ہم پر نعت کامل نہ ہوگی اور ہماری طبیعت ایسے دودھ کو قبول نہ کرے گی۔ اسی طرح ال**للہ**یاک کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے کہ جب عمل میں ریاکاری کی جھلک یا کوئی نفسانی خواہش یائی جائے گی تووہ عمل خالص نہ رہے گا اور عمل میں سچائی اور شاکتگی ند ہوگی اور ایسے معاملے کو اللہ یاک ہم سے قبول ند فرمائے گالبذ ااس بات کوخوب سمجھو۔ امير المؤمنين حفزت سيّدُنامُر فارُوق اعظم دَفِئ اللهُ عَنْد في حضرت سيّدُنا ابوموى اشعرى دَفِي اللهُ عَنْد كي طرف خط بھیجا: جس کی نیت خالص ہوتی ہے **اللہ** یاک اسے ان اُمور میں کفایت کر تاہے جو اس کے اور لوگوں کے مابین ہوتے ہیں اور جس نے لوگوں کی خاطر زینت اختیار کی حالا تکہ **الله** پاک اس بات کوخوب جانتا بوالله ياك ات ذليل ورسواكر الداب تمهارا كياخيال بع؟

#### نیت کے مطالق مددِ الٰہی 🗞

حضرت سيّدُناسالِم بن عبدالله دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في حضرت سيّدُنا عُمَر بن عبد العزيز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كوخط لكها: جان لوابندے کے لئے مددِ الی اس کی نیت کے مطابق ہوتی ہے، توجس کی نیت کامل ہواس کے لئے مد دِ الٰہی بھی کامل ہوتی ہے اور جس کی نیت ناقص ہو تواسی قدر مد دمیں بھی کمی ہوتی ہے۔

اس بات کی توثیق الله یاک کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

توجیههٔ کنزالایمان: به دونول اگر صلح کراناجایی گے توالله

إِنْ يُّرِيْدُ آ اِصْلَاحًا يُّوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۖ

ان میں میل (موافقت بیدا) کر دے گا۔

(به م النسآء: ٥ م)

المحمد والمراق المدينة العلمية (مداله المدينة العلمية العلمية (مداله المدينة العلمية ا

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میں نے بھلائی کو دیکھا کہ اچھی نیت اسے جُع کئے ہوئے ہے اور تیرے لئے بھلائی کافی ہے اگرچہ ظاہر نہ ہو۔ کئی چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے اور کئی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت چھوٹا بنادیتی ہے۔

# اخلاص کے ماتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے ﷺ

الله پاک کے ایک ولی نے اپنے بھائی کو یہ خط لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت کو خالص کر لو تھوڑا عمل بھی حمہیں کافی ہوجائے گا۔

حضرت سیّدُ ناداؤد طائی رَحْمَةُ الله عَدَیْد فرماتے ہیں: نیکو کار شخص تقوٰی کا ذہن رکھتا ہے، اگر اس کے تمام اعصاء بھی دنیامیں مشغول ہو جائیں توایک دن اس کی نیت اسے نیت صالحہ کی طرف لے جائے گی۔

اسی طرح الله پاک اور ایام اللی سے غافل شخص جس کی ساری فکر دنیا اور نفسانی خواہش ہو اس کے سارے اعضاء اگر اعمال صالحہ میں ڈوبے ہوئے ہوں پھر وہ نفسانی خواہش کی موافقت اور دنیا طلبی کی طرف لوٹ جاتاہے کیونکہ اس کے باطن کی فکر فانی دنیا کی خاطر نفس کے لئے ہے۔

حضرت سیّدُ نامجمہ بن حسین رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: آدمی کے لئے مناسب یہی ہے کہ اس کی نیت عمل بے پہلے ہو۔

# تمام اعمال سے زیادہ سخت ै 🎘

حصرت سیّدُنا ابوب سختیانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه وغیر ہ فرماتے ہیں: عمل کرنے والوں پر نیت کا خالص کرنا تمام اعمال سے زیادہ سخت ہے۔

حضرت سیّدُ ناسفیان ثوری دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: بزرگان دین عمل کے لئے نیت اس طرح سیکھتے تھے جس طرح علم کو سیکھتے تھے۔

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: عمل سے پہلے اس کے لئے نیت تلاش کر واور جب تک تم خیر کی نیت کرو گے تب تک خیر کے ساتھ رہو گے۔

حضرت سیّدُنا زید بن اسلم رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: دوچیزیں تمہارے دین کا کمال ہیں: (1) تم صبح اس

والمرابعة العامية العامية (١٤٥١) والمرابعة العامية (١٤٥١) المرابعة العامية (١٤٦) العامية (١٤٦) العامية (١٤٦) العامية (١٤٦)

طرح کرو کہ رضائے البی کی خاطر تمہارا گناہ کا ارادہ نہ ہو اور (2) شام اس طرح کرو کہ الله پاک کے لیے گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

11 DASO-W- (MENERAL MERCE) - MOCCAG (11 V) DASO-W- (MENERAL MERCE) - MERCENTAL MERCENT

بعض بزرگوں نے ای معنیٰ میں فرمایا ہے: بے شک الله پاک کی نعمتیں تمہارے شارسے زیادہ ہیں اور تمہارے گناہ تمہارے علم سے پوشیدہ ہیں لیکن تم صبح بھی توبہ کرواور شام کو بھی توبہ کرو، ان کے در میان الله پاک تمہارے گناہ بخش دے گا۔

#### اخلاص كالحلب كار 🛞

منقول ہے کہ ایک راہِ طریقت کا طالب عُلَا کے پاس آیا کر تا اور کہتا: کون ہے جو ایسے عمل کی طرف میر ی رہنمائی کرے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ پاک کے لئے عمل کیا کروں کیو نکہ میں یہ پہند نہیں کر تا کہ دن اور رات کی کوئی گھڑی مجھ پر ایسی گزرے کہ میں جس میں اللہ پاک کے لئے عمل نہ کر تا ہوں۔ اس سے کہا گیا: تم نے اپنا مقصد پالیا جہاں تک ہوسکے نیکی کیا کرو اور جب نیک عمل سے تھک جاؤیا اسے چھوڑ دو تو اسے کرنے کی نیت کر لوکیو نکہ نیک عمل کی نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ محضرت سیّدُناعیسی عَدَیْدِ السَّدَدِ فرماتے ہیں: خوش بخت ہے وہ آئکھ جو گناہ کے خیال میں نہ سوئے اور

# نیک کے ارادے پرنیک گڑھ

حاگ کر گناہ کی طر ف نہ اٹھے۔

فرمانِ مصطفٰے ہے: جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے تواس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دیاجا تا ہے اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تواس کے لئے بھی نیکی کا ثواب لکھ دیاجا تاہے۔ (۱)

#### "نیتعمل سے بہتر "والی حدیث پاک کی وضاحت

حدیث مشہور میں ہے: مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (2)

[1] ..... مسلم كتاب الايمان باب اذاهم العبد بحسنة كنبت ... الخي ص ٢٥ مديث ٢٣٨

🗵 ..... بعجم كبين ١٨٥/٦ )حديث:٥٩٣٢

#### نيت كي حقيقت واخلاص

حضرت سیّدُنا جنیر بغدادی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اخلاص اور صدق کے فرق میں ایک لطیف بات کی ہے مگر اس کی تفصیل نہیں بتائی جبکہ وہ تفصیل طلب ہے۔ چنانچہ ایک استاد نے ہمیں بیان کیا کہ حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: کسی شخص کے خلاف ایک جماعت نے گواہی دی، وہ لوگ مخلص متھے لیکن اس شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ،اگر وہ صادق (سے) ہوتے تو وہ شخص ضرور سزایا تا۔ مطلب ان لوگوں کا صدق میہ ہے کہ وہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ اس کا عمل یااس جیسا عمل نہیں کرتے۔ یہ صدق حال ہے اور مختفقین کے نزویک بی نیت کی حقیقت اور اخلاص ہے۔

# مومن کی نیت دائمی اور متصل ہوتی ہے 💸

"مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے" اس کا ایک معنی سے بھی بیان کیا گیاہے کہ بے شک مومن کی نیت بھنگی اور جُڑی رہنے والی ہے جبکہ اعمال کا سلسلہ لُوٹ جانے والا ہے۔مؤمنین نیت کی وجہ سے ہمیشہ

جنت میں رہیں گے اور مشر کین اپنی نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمنین کی نیت ہمیشہ توحید پر قائم رہنے کی تھی اور مشر کین کی نیت ہمیشہ شرک پر ڈٹے رہنے کی تھی۔ ان تمام معانی کی بنیاد وہ توجیہ ہے جس کے مطابق حدیث یاک کامعنی یہ ہے کہ "نیت عمل سے بہتر ہے"۔

اس حدیث مشہور میں ایک دوسری توجیہ بھی ہے جس میں تقدیم و تاخیر کے اعتبارے کلام ہے یعنی مومن کی نیت اس کے عمل میں سے ایک بہترین شے ہے، گویا آپ صَدَّا الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ فِي فَرمایا: بيدمومن کے اعمال خیر کا ایک حصہ ہے۔ بیدای طرح ہے جیسا کہ الله یاک کابید فرمان ہے:

ترجمة كنزالايدان:جب كوئى آيت بم منسوخ فرمائيس يا جُعلا

مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوْنُنُسِهَانَأْتِ

دیں تواس سے بہتر لے اعمی گے۔

بِخَيْرِهِنْهَا (ب١،١١بقرة:١٠١)

یعنی ان آیات میں سے ایک بہتر آیت لے آئیں اور اس طرح الله پاک ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنزالايمان: تم ساايا يو چيت بي گويا تم نے أس

يَسْئَلُونَكَ كَاتَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ

خوب شحقیق کرر کھاہے۔

(ب٥ الاعراف: ١٨٧)

لینی وہ تم ہے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ تم نے ان کے بارے میں تحقیق کرر تھی ہے۔ اس آیت میں "عَنْهَا"کو آخر میں ذکر کیااور اس کا معنیٰ مقدم ہے۔ اس صورت میں مرادیہ ہوگی کہ نیت دل کے اعمال میں ہے ہے اور یہ بندے کے اعمال میں سے خیر کثیر ہے۔

یہ تمام اقوال درست ہیں اور نیت میں پائے جاتے ہیں، لہذا نیت عمل پر فضیلت رکھتی ہے کیونکہ سے تمام معانی نیت کی صفات میں سے ہیں۔

# نیکوں اور فاسقوں کے دلوں کا جوش 💸

ا کیک تابعی بزرگ رَخمهٔ اللهِ علیّه فرماتے ہیں: نیکوں کے دل بھلائی سے جوش مارتے ہیں اور فاسقوں کے دل فجورسے جوش مارتے ہیں اور الله پاک ان کی نیتوں پر مطلع ہو تاہے پھر اس کے مطابق انہیں ثابت قدمی عطا فرما تاہے اب دیکھو تمہار اارادہ اور نیت کیاہے؟

بعض کتب میں الله پاک کا به فرمان آتا ہے: میں ہر سمجھدار کا کلام قبول نہیں کرتا مگر میں اس کے

ارادے اور خواہش کی طرف دیلیشاہوں توجس کی فلر اور خواہش میرے لئے ہو تو میں اس کی خاموشی کو ذکر اور اس کی نظر کو عبرت(حاصل کرنے والی) بنادیتا ہوں۔

ید بات حضور نبی پاک مَشَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مروی اس حدیث پاک کے عموم میں داخل ہے: الله پاک تمہاری صور توں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔(۱)

# نيت پر پرکو پا

حضرت سیّدُ ناسفیان توری رَخمهٔ الله عَدَیه سے پوچھا گیا: کیا نیت پر بندے کی پکڑ ہوگی؟ آپ رَخمهٔ الله عَدَیه نے فرمایا: ہاں جبکہ اس کا ارادہ پختہ ہو۔

ایک حدیث پاک میں ہے: بے شک بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور فَرِشتے اس کو مُبر کِگے ہوئے رجسٹروں میں لے کر اوپر چڑھتے اور بار گاوالٰہی میں چیش کرتے ہیں توا**نلہ** پاک ارشاد فرماتا ہے: ان رجسٹروں کو چھوڑ دو کیونکہ ان میں جو اعمال ہیں وہ میری رضا کے لئے نہیں گئے گئے۔ پھر فَرِشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے: اس بندے کے لئے یہ یہ لکھو۔ توفَر شتے عرض کرتے ہیں: اے ربّ! اس نے توان میں سے کوئی مجمی عمل نہیں کیا۔ اللہ یاک ارشاد فرماتا ہے: اس نے ان اعمال کو بجالانے کی نیت کی تھی۔ <sup>22</sup>

#### جيبي نيت ويماصله 🛞

حضرت سیّدُناابو کبشہ آنماری دَخِناللهُ عَنْه ہے مروی حدیث پاک میں ہے:لوگ چار طرح کے ہیں:ایک وہ شخص جے اللّه پاک نے علم اور مال عطا فرمایا، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کر تا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے:اگر اللّه پاک مجھے بھی اس جیساعطا فرما تا تو میں بھی ایسے ہی کر تا جیسے یہ کر تا ہے۔ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسر اشخص وہ ہے جے افلّه پاک نے مال تو دیا ہے لیکن علم عطانہیں کیا،وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں اڑا تا ہے تو چو تھا شخص کہتا ہے:اگر اللّه پاک مجھے بھی اس جیساعطا کر تا تو میں بھی

المركك وحير في كن: مجلس المدينة العلمية (١٤١١مال) كمن عام عام عام عام عام عام عام عام المدينة العلمية

۱۵۳۳: مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ياب تحريم ظلم المسلم... الخ، ص١٠١٠ مديث: ١٥٣٣

<sup>2 ......</sup>سنن الدارقطني، كتاب الطهارة ياب النية ي 1 / ٢ كي حديث: ١ ٢ ١

المجالسة وجواهر العلم الجزء السادس والعشرون م/ ٢٤٩ مديث: ٣٢٢٨ ٣

وي الماكن المالي المالي

ابیاہی کر تاجیسے یہ کر تاہے تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔(۱)

دیکھئے! کیے الله یاک نے ایک کو اچھی نیت کے سب نیک عمل کرنے والے کے نیک عمل میں شریک کر دیااور دوسرے کوئری نیت کی وجہ سے بُرے عمل کرنے والے شخص کے بُرے عمل میں شریک کر دیا۔

# نیت کی وجہ سے اجر میں شرکت 🖔

اسی طرح حضرت سندُناانس بن مالک رَهن اللهُ عَنْه روایت کرتے ہیں که رسول ماک صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَلا وَسَلَّم غزوۂ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا: بے شک مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم جس وادی سے گزرے یا جس زمین پر قدم رکھا جس ہے کفار کو غصہ آئے یاجو مال ہم نے خرچ کیایا ہمیں تھکاوٹ یا بھوک پیاس پیچی تو وہ ان سب کاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔صحائہ ً كرام عَنْيْهِهُ الرِّهْوَان في عرض كي: يار سولَ اللَّه عَدْ اللهُ عَنْيُهِ وَالبِّهِ وَسُلِّم! وه كسي ؟ حالا تكه وه جمارے ساتھ نہيں ہیں۔ توارشاد فرمایا: انہیں عُذر نے روک لباتو وہ اچھی نیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ 🕮

# اعمال کی دُرستی کا تعلق نی<u>ت سے ہے گ</u>چھ

ا یک بزرگ فرماتے ہیں: اعمال کی در ستی اور خرائی کا تعلق نیتوں کے درست اور خراب ہونے ہے ہے۔ حضرت سیّدُنام ُطرّف دَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ فرمات بين: عمل كي درستي كا تعلق دل كي درستي سے ب اور دل كي درستي كا تعلق نیت کی در سی ہے ،جویاک صاف رہا،اس کے لئے یا کیزگ ہے اور جو بگڑ گیااس کے لئے بگاڑ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جو دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ رسول پاک مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم نِي ارشاد فرمايا: اعمال كادار ومدار نيتوں پر ہے۔ ہر مخض كے ليے وہى ہے جس كى اس نے نيت كى جس نے الله ياك اور اس كے رسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے ليے ججرت كى تواس كى ججرت الله ياك اور اس

الم والمنافق المنافقة المنافقة

<sup>[1] .....</sup>ابن ماحد كتاب الزهد باب النيق ٢/٢٨م محديث: ٢٢٢٤

ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء مثل الدنيا مثل اربعة نفر ٢٣٥/٠ ، حديث: ٢٣٣٢

<sup>2 .....</sup>بخارى كتاب المغازى باب رقم ٨٣ م ١٥٠ م مديث: ٣٢٢٣

ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر ٢٥٠١ عديث ٨٠٠١

ا میں میں میں میں میں اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول یاعورت سے شادی کے لیے ہو تواس کی ہجرت اس اگر ف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔'') مطر ف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔''

#### آخرت میں حسرت اور دنیا میں نقصان 🐉

اس حدیث میں یہ بتایا کہ عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں، پھر ہر بندے کے لئے نیت بتائی، پھر و نیا اور عور توں (ے زکاح) کے طالبوں کو ان کی نیتوں کی طرف منسوب کیا،ان پر ان کی نیتوں کے مطابق تھم لگایاور اس کو الله پاک کی طرف سے ان کا نصیب بتایاخواہ انہیں اس کام کی توفیق دی یانہ دی۔ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے ان کی بھرت باطل ہوئی۔ دنیا کی طلب اور خواہش نے انہیں اس ثواب سے محروم کر دیا جو مخاصین کو ان کی اچھی نیت اور آخرت کی طلب کے باعث ملا۔ یہ چیز دنیا کی چاہت رکھنے والوں کے لئے آخرت میں حسرت اور دنیا میں نقصان اور بدنا می کاباعث ہے۔

حضرت سَیِّدُناعَبْدُالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ عَنْد فرماتے ہیں: جس شخص نے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ججرت کی تواس کی ایک عورت سے ججرت کی تواس کا ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے جورت کی تواس کا نام مہاجراً تم قیس مشہور ہو گیا۔ (2)

# چو تھائی علم 🕵

حضرت سیّدُنا امام ابو داود رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: یہ حدیث (اعمال کادارو مدار نیتوں پرہے) چو تھائی علم ہے کیونکہ میں نے نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّم کی صحیح احادیث کو جمّع کیاتوان کی تعداد چار ہزارتک پینچی پھر میں نے ان چار ہزار احادیث کو چار احادیث پر پیش کیاتو ہر حدیث چوتھائی علم ہوئی اور یہ حدیث ان میں سے سب سے پہلی حدیث ہے۔

یہ آپ نے اس لئے فرمایا کہ بیہ حدیث فرضُ الفروض ہے کیونکہ کوئی فرض اس کے بغیر پورانہیں ہو تا۔

<sup>[] ......</sup>خارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف بدء الوحى الى رسول السوائد من المراه مديث: ١ بخارى، كتاب الايمال، باب ماجاء ان الاعمال بالنية... الخي ١/٣ م، حديث: ٥٣

<sup>2].....</sup>معجم كبيري ١٠٣/٩ إرحديث: ٨٥٣٠

اسی طرح ایک روایت میں ہے: راہِ خدامیں مارے جانے والے ایک شخص کو" قَیّتِینُلُ الْحِساد" کہہ کر پکاراجا تا تھا کیونکہ اس نے ایک شخص سے اس کاسامان اور گدھا لینے کے لئے قبال کیا تھااسی نیت پر وہ مارا گیا تو وہ اپنی نیت کی طرف منسوب ہوا۔

حضرت سیِّدُ ناعُبادہ بن صامت دَخِهَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ نبی پاک مَنْ اللهُ عَنَه وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صرف ایک ری حاصل کرنے کے لئے لڑا تواس کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (۱) حضرت سیّدُ ناابی بن کعب دَخِهَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: ہیں نے جنگ میں ایک شخص سے مد دچاہی جومیر سے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا تواس نے کہا: جب تک تم میرے لئے کچھ اُجرت مُقرَر نہیں کروگے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لئے کچھ اُجرت مقرر کردی پھر اس کے متعلق بار گاور سالت میں مرض کی تو آپ مَنْ اللهُ عَدَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے دنیاوآ فرت میں وہی پچھ ہے جو تم نے اس کے لئے مُقرَّر کر دیا۔ (۱)

#### اچىنىت كاصلە 🗞

اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزراتواس نے اپنے دل میں کہا:اگر میہ ریت غلہ ہو تاتو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ الله پاک نے اس وقت کے نبی عَلَیْهِ السَّلَامِ کی طرف وجی فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دیں کہ الله پاک نے تمہارا صدقہ قبول کیا اور تمہاری اچھی نیت کابدلہ دیا کہ اتن ریت برابر غلہ صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطاکیا۔ (ن

- - 💆 .....ابوداود، كناب الجهاد، باب في الرجل يغزوباجر الخدمة، ٢٣/٣ ، حديث: ٢٥٢٧

مسندامام احمد مسندالشاميين حديث يعلى بن امية ، ٢٨٢/ مديث ، ٩٤٩١

المختصر المن المن شبية كتاب الزهد باب ما قالوا في البكاء ، ١٤/٨ محديث : ١٤٩ ، مختصر تبييه الغافلين ، بأب العمل بالنية ، ص ٢٦٠ ، تحت الحديث : ١٤٤

الم والمراجع المراجعة المراجعة العلمية (١٤١١) والمراجع وا

moccid 100 preson the willings

# نکی کے ارادہ پر نکے

بہت سی احادیث مبار کہ میں ہے:جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کرنہ سکے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ وی جاتی ہے۔(۱)

حضرت سیّدُناعَیْدُ الله بن عَمْرُوبن عاص رَمِي اللهُ عَلْهُمَا ہے مروی حدیث پاک میں ہے: جس کی نیت و نیا ہواللہ پاک اس کا فقر اس کی آ تکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ اس وقت دنیاسے جدا ہو تاہے جب اسے دنیا کی زیادہ رغبت ہوتی ہے اور جس کی نیت آخرت ہو **الله** پاک اس کا دل غُزاہے بھر دیتا ہے اور اس کا سامان اس کے لئے جمع کر دیتاہے اور وہ دنیاہے جُدا ہوتے وقت انتہائی بے رغبت ہو تاہے۔<sup>(2)</sup>

حضرت سيد تُناأم سلم دَفِي الله عنها عمروى ب كه حضور في كريم مل الله عديد والبه وسلم في الك الشكر كا و كر فرمايا جس (مكه ومديند ك ورميان) مقام بيدايس وصنسا وياجائ كاريس في عرض كى نيارَسُول الله صَلَ الله صَلْ الله صَلَ الله صَلَ الله صَلَ الله صَلْ الله عَلَى الله صَلْ الله صَلْ الله عَلَى الله صَلْ الله عَلَى الله صَلْ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمُ الن مِين مجبور كئے گئے اور اُجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی ہول گے ؟ ارشاد فرمایا: وہ لینی نیتول پراٹھائے جائیں گے۔<sup>(3)</sup>

حضرت سيدنا عُمر فارُوقِ اعظم دَهِيَ اللهُ عَنْه فرمات بين بين في حضور نبي ياك صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلْم كو ارشاد فرماتے سنا: (جنگ میں) لڑنے والے اپنی نیتوں پر ہی لڑتے ہیں۔(4)

حضرت سيّدُ نا فضاله دَهِيَ اللهُ عَنْه ہے مروی حدیث یاک میں ہے: جو شخص جس مرتبہ پر مرااسی پر اٹھایا

- [1] .....مسلم كتاب الايمان باب اذاهم العبد بحسنة كتبت . . . الخي ص ٢ ٤ عديث : ٢ ٣٣
  - 2 .....ابن ماجه كتاب الزهدي باب الهم بالدنياع ٢٥/٣ م حديث: ٥٠١٠

الزهدلايي داود، اخبار عبدالله بن عمر وي ص ٢٥٨م حديث: ٢٠٢٠ معجم اوسطي ٢٦٢/٥ مديث: ١ ٢٢٧

3 ......مسلم، كتاب الفتن واشر اط الساعة ، ياب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ، ص ١ ٢ ١ ١ ، حديث: ٩ ١ ١ ١

المركك وحيل في المنافذ المنافذ العلمية (الدامان) والموجود وحوج وحجود وحجود وحجود والمرافذ العلمية العامية المنافذ المنافذ العامية المنافذ المن

- ابن ماجه كتاب الفتن باب حيش البيداء ٣٠ ٢٥ محديث: ٢٥٠ ٢٥
- 4 .....الكاسل لابن عدى ٢ / ٢٢٧ م رقم: ٢ ٩ ٦ ا : عمر وبن شَير الجعفي

جائے گا۔(۱)

دوسری حدیث پاک میں ہے: جب دو صفول کی آپس میں مڈ بھیٹر ہوتی ہے توفَرِضتے نازل ہوتے ہیں اور مخلوق کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں کہ فلال و نیا کے لئے لڑتا ہے، فلال عَصَبِیت (رشتہ داری) کی بنا پر لڑتا ہے اور فلال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں: وہ راہِ خدا میں مارا گیا۔ مگر جو شخص دین کی سر بلندی کے لئے لڑتا ہے وہی راہِ خدا میں لڑنے والا ہے۔ (2)

حضرت سیّنهٔ ناجابر دَفِق اللهُ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہربندہ ای حالت براٹھایا جائے گاجس بروہ مرا۔(3)

# قاتل اور مقتول دو نول جبني 💸

حضرت سيّدُناابو بكره دَخِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْه سے مروی ہے كہ نبی پاک صَفَّ اللهُ عَنْهِ وَبِهِ وَسَلَم في ارشاد فرمايا: جب دو مسلمان اپنی تلواروں كے ساتھ ايك دوسرے سے لڑيں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ عرض كی گئ: يار سولَ الله صَفَّ اللهُ عَنْهِ وَبِهِ وَسَلَم! قاتل كے جہنم ميں جانے كی وجہ تو ہم سمجھ گئے لیكن مقتول كسب سب سے جہنم ميں جائے گا؟ تو آپ صَفَّ اللهُ عَنْيَهِ وَاللهِ وَسَلَم ارشاد فرمايا: اس لئے كہ اس نے اپنے تدِ مُقابل كوارنے كارادہ كيا تھا۔ (4)

#### نیت سے مراد گھ

نیت سے مر اد بعض کے نزدیک اخلاص ہے ، بعض کے نزدیک صدق ہے اور سب کے نزدیک نیت اصل میں معاملے کا درست ہونااور ارادے کا صحیح ہوناہے۔ایک جماعت کے نزدیک نیت دل کے اعمال میں

- ۲۳۰۰۰:مسندامام احمد مسند فضالة بن عبيد الانصاري ۲۳۲/۹ محدیث: ۲۳۰۰۰
- 💆 ......بخارى، كتاب العلم، باب س سال وهوفائم عالماحالسا، ١ / ٢٥ / مديث: ٢٣ ١

الزهدلابن المبارك باب العمل والذكر الخفي ص ٢ م حديث: ١ ٣٢ ٢

- 3 ...... مسلم، كتاب الجنة ، باب الامر يحسن الظن بالله عند الموت ، ص ١١٤٨ محديث من م
  - الخارى، كتاب الايمان، بابوان طائفتان من المؤمنين ــــالخ، ١ /٢٠٠ مديد

سے ہے، یہ اعمال کا پیش خیمہ ہے اور ہر عمل کی شروعات اس سے ہوتی ہے۔ الله یاک فرما تا ہے: أُذُكُرُوااللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا أَنْ توجيدهٔ كنزالايهان: **الله** كوبهت باوكرور

(٢٢٠)الاحزاب: ٢١)

اس کی تفسیر میں بیان کیا گیاہے کہ اس سے مراد خلوص ہے چنانچہ خالص کو 'گیٹیوًا''فرمایااوریہ وہ ہے جس میں نیت **الله یا**ک کے لئے خالص ہواور منافقین کا ذکہ الله کرنے کاوصف قلت کے ساتھ یوں بیان فرمایا: يُو آءُونَ النَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ ترجية كنة الإبيان: لو گول كا د كھاوا كرتے ہيں اور **الله** كوباد

نہیں کرتے مگر تھوڑا۔

اللهَ اللَّا قَلِيلًا أَنْ (به،انسآه:١٣٢)

تھوڑا یعنی بغیر اخلاص کے **اللہ** پاک کو یاد کرتے ہیں کیونکہ منافقین **اللہ** پاک کی یاد ہے لو گوں اور دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بیسب قلیل ہے توجوان کے لیے عمل ہو گاوہ بھی قلیل ہو گا جبکہ الله یاک کثرت والا اور بہت ہی پاکیزہ ہے توجواس کے لیے عمل ہو گاوہ بھی کثیر ہو گا۔" قُلْ مُوَاللّٰهُ أَحَدٌ "كوسورة اخلاص اس لئے کہا گیا کیونکہ اس میں خاص انٹلہ یاک کی صفات کا ذکر ہے اور جنت، جہنم، وعدہ، وعید امر اور نہی کا ذکر نہیں ہے۔ یوں بی اس کو سورہ تو حید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ یاک کے علاوہ کسی اور کاذ کر نہیں۔

#### نیت کے فاسر ہونے کا نقصان 🛞

نیت کے فاسد ہونے پر دل کے اوپر دشمن شیطان کے تسلط کی ابتدا ہوتی ہے اور جب آدمی کی نیت بدلتی ہے تو شیطان کی طمع بھی بڑھتی ہے چھر وہ آدمی پر پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ بندے کی استقامت کے خاتمے کی ابتدا نیت کی کمزوری ہے ہوتی ہے اور جب نیت کمزور ہوتی ہے تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے گھر نفسانی خواہش قرار پکڑ لیتی ہے اور جب نیت قوی ہوتی ہے تو عزم صحیح اور نفس کی صفات کمزور ہو جاتی ہیں۔ بندہ ایک گناہ کو چھوڑ کر اس سے جھوٹے گناہ کی طرف چلا جائے اور پہلے گناہ کووہ اللہ یاک کے لئے جھوڑ دے توبیراس کے لئے زیادہ نفع مند،اس کا انجام قابل تعریف، دل کے لئے زیادہ مناسب اور توبہ کے زیادہ قریب ہاور بیر اس کے لئے نفسانی خواہشات اور بری نیتوں سے ملی نیکیوں سے توبہ کرنے کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ایسی صورت میں بُری نیت اور بُرائی میں ویسی ہی بُرائی ملانے کے باعث وہ گناہوں میں گھرا المُن المنافعة المنافعة العامية (المنافعة العامية (المنافعة العامية المنافعة المنافعة المنافعة العامية المنافعة العامية المنافعة العامية المنافعة ا 100 CO (17) DASOON (18) TO CAS (14) DASOON (18) MARTINES (18)

رہتاہے اور بُرائی کوبُرائی ہے دور کرتاہے اور بیاس فرمان البی کے برخلاف ہے:

خَلَطُوْاعَمَلُاصَالِحًاوًّاخَرَسَيِّبًا ﴿ (١١، النوبة:١٠٢) ترجمة كنزالايمان: اور ملايا ايك كام المجااور دوسر ابرا

اوراس فرمان کے خلاف ہے:

وَيَنْ مَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعُةُ (ب۱۲) الرعد: ۲۲) ترجه كنزالايمان: اوربرائى كبدلے بھلائى كرك التے بير اور حضور نبى پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ك اس فرمان كے بھی خلاف ہے: بُرائى ہوجائے كے بعد نیكى كر لووہ بُرائى كوم عادے گى۔ (1)

#### مہر نددینے کی نیت سے نکاح کرنے کی وعید 🛞

حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ عَنْه ہے مروی حدیث میں ہے: جس نے کسی عورت ہے مہر کی مخصوص مقدار پر نکاح کیالیکن اس کی نیت اداکر نے کی نہ ہو تو وہ زانی ہے اور جو شخص کچھ قرض لے لیکن اس کا ارادہ واپس دینے کانہ ہو تو وہ چورہے۔(2)

حضرت سیّدُناعَبْدُالله بن مسعود رَخِی الله عنه مروی ہے که رسولِ خداصَ الله عَدَیْهِ وَسِدِّ ہِمِداکا تذکرہ کیا گیاتو آپ مَنْ اللهُ عَدْیَهُ وَسَدِّ فَ ارشاد فرمایا: میری امت کے اکثر شہدابستر پر مرنے والے لوگ ہوں گے اور جنگ میں مرنے والے بہت سے لوگوں کی نیتوں کو الله یاک ہی جانتا ہے (کہ ان کی کیانیت متی؟)۔ (3)

#### نیت کی رمائی عمل سے زیادہ ہے ﷺ

حضرت سیّدُنا ثابت بنانی دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: مومن کی نیت کی رسانی اس کے عمل سے زیادہ ہے کیونکہ بندۂ مومن نیت کر تا ہے کہ دن کوروزہ رکھے گااور رات کو قیام کرے گا نیز اپنے مال سے خیر ات کرے گالیکن نفس اس کی اتباع نہیں کر تالہذامومن کی نیت کی رسانی اس کے عمل سے زیادہ ہے۔

- 🗓 ......ترمذي كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في معاشرة الناس ، ٩٤/٣ م. حديث: ٩٩١٠
- ته اسسان ماجه کتاب الصدقات باب من ادان دینالم ینوقضاءه ب ۱۳۳/۳ بحدیث: ۲۳۱۰ مختصر بنحوه المجروحين لا بن حبان باب المبيم ۲۷۰/۳ رقم ۲۵۰ محمد بن ابان بن صالح بن عبير الجعفي
  - 3 .....عسندامام احمد ، سندعبدالله بن سعود ، ۵۳/۲ محديث : ۳۷۲۲

حضور نبی کریم مَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے دل کی مثال بادشاہ کے ساتھ اور اعضاء کی مثال اس کے لشکر کے ساتھ دے کر فرمایا: جب دل صبح ہوتو تمام جسم صبح ہوتا ہے اور جب دل خراب ہوتو تمام جسم خراب ہوتا ہے۔(۱)

1 0 0000 Julie Jul

اس سے مرادیہ ہے جب بندے کی نیت درست ہوتی ہے تواسے استقامت حاصل رہتی ہے اور جب نیت کدورت (میل) اور نفس کی خواہش سے پاک وصاف ہو گئے اور شہوات و نفسانی خواہشات سے بھی پاک ہو گئے اور جب بندے کی نیت دنیا کی محبت سے خراب ہوتی ہے تواس کے اعضاء اپنی تعریف کی جاہت اور ریاکاری کے باعث خراب ہوتے ہیں۔

#### حكايت:عابداور شيطان 💸

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک عابد تھا جس نے طویل عرصہ تک الله پاک کی عبادت کی، اس کے پاس پچھ لوگ آئے اور کہنے گے: فلاں قوم الله پاک کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ من کر وہ غصے میں آگیا اور اپناکلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں اس بوڑھ شخص کے روپ میں شیطان ملا جو اس سے پوچھنے لگا: الله رحم کرے کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا: فلاں درخت کو کاٹنے جارہا ہموں۔ شیطان کہنے لگا: تیرا اس سے کیا تعلق ؟ تواپی عبادت چھوڑ کر دوسرے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد نے کہا: یہ بھی میر ی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا: میں تھے ہر گزید درخت معاملات میں کو گئے دول گا۔ چنا نچہ دونوں لڑ پڑے، عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بہیں کاٹنے دول گا۔ چنا نچہ چھوڑ دومیں تم سے پچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان اس سے کہنے لگا: نہیں۔ شیطان نے کہا: تچھ چھوڑ دومیں تم سے پچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان اس کے عباد نے کہا: نہیں۔ شیطان نے کہا: نہیں کہا: نہیں تو اپنی عبادت میں مشغول رہ اور اس کام کو چھوڑ دے کہا: نہیں۔ شیطان نے کہا: نہیں کہا: نہیں تو اپنی عبادت میں مشغول رہ اور اس کام کو چھوڑ دے کیونکہ روئے زمین پر الله پاک کے بے شار انبیا ہیں، اگر الله پاک چاہتا تو انہیں ان کی طرف بھیج ویتا اور انہیں در خت کاٹنے کا حکم دیتا۔ عابد نے کہا: میں اسے ضر در کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑ پڑے، عابد اس پر غالب انہیں در خت کاٹنے کا حکم دیتا۔ عابد نے کہا: میں اسے ضر در کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑ پڑے، عابد اس پر غالب

آ.....مسلم كتاب المساقاة , باب اخذ الحلال وترك الشبهات , ص ٢ ٢ , عديث : ٣٠٩ ٨ ....

آگیااور اسے بچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا، جب املیس عاجز آگیاتو اس نے کہا: میرے پاس تیرے لئے ایک تجویز ہے جو تیرے لئے زیادہ بہتر اور جو تو چاہ رہاہے اس سے زیادہ نفع بخش ہے۔ عابد نے یو چھا: وہ کیا ہے؟ کہا: مجھے چھوڑ دو پھر ہتاؤں گا۔عابد نے اسے چھوڑ دیاتو شیطان بولا: تم فقیر وحاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم لوگوں پر بوجھ ہو،لوگ تمہاری کفالت کرتے ہیں،تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی غم خواری کرو،خود خوشحال ہو جاؤاور لوگوں سے بھی بے نیاز ہو جاؤ۔عابد نے کہا: ہاں! یہ بات تو ہے۔شیطان نے کہا:تم درخت کا شخ کا ارادہ چھوڑو اور واپس چلے جاؤ،میں ہر رات تمہارے سر ہانے دودینار رکھ دیا کروں گا، جب صبح اٹھو تو انہیں اٹھالینا،خود پر،اینے اہل وعیال پر خرج کرنا اور اینے بھائوں پر صدقہ کرنا، یہ تمہارے اور مسلمانوں کے لئے درخت کا ثنے ہے زیادہ مفیدے کیونکہ درخت کا شخے ہے نہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہو گااور نہ ان لوگوں کو کوئی نقصان ہو گا کیونکہ اس کی جگہ دوسر ادر خت لگادیا جائے گا۔ عابد نے شیطان کی بات میں غورو فکر کمیااور کہنے لگا:اس نے چ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ مجھ پراسے کاٹمالازم ہواور نہ ہی **اللہ**یاک نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیاہے کہ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گناہ گار ہو جاؤں گااور جو پچھے اس بوڑھے شخص نے کہااس میں عام لو گوں کے لئے زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ شیطان نے عابد سے وعدہ کیا اوراین بات پر قشم کھائی تو عابد اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا، صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سرمانے دو دینار رکھے ہوئے ہیں۔اس نے انہیں اٹھالیا، دوسرے دن بھی ای طرح ہوالیکن تبسرے دن اسے کچھ نہ ملاتو وہ غصے میں آگیا اور کلہاڑا کا ندھے پرر کھ کر در خت کا شخے کے لئے اس کی طرف چل دیااور کہا:اگر دنیاکا معاملہ چلا گیاتو آخرت کامعاملہ نہیں چھوڑوں گا۔راتے میں پھر شیطان شیخ کی صورت میں اس سے ملا اور یو چھا: کہال جارہے ہو؟ عابد نے کہا:اس ورخت کو کاشخ جارہا ہوں۔ شیطان نے کہا: **الله** یاک کی قشم! تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کام کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی تم اس تک جاسکتے ہو۔ چنانچہ عابدنے اسے بکڑ کر پہلے کی طرح گراناچاہاتو شیطان نے کہا:اب ایسانہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اسے بکڑ کر بچھاڑ دیا،اب وہ شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا، شیطان اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا: اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤورنہ ممہیں جان سے مار دول گا۔عابدنے جب اپنے آپ کوب بس

پایا تواس سے کہا: اے مخص! مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا کہ تو مجھ پر کیسے غالب آگیا؟ حالا نکہ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آگیا تھا۔ شیطان نے کہا: پہلی مرتبہ تجھے اللہ پاک کے لئے غصہ آیا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی تواللہ پاک نے مجھے تیرے ہاتھوں مغلوب کر دیا جبکہ اس مرتبہ تجھے اپنی ذات اور دنیا کے لئے غصہ آیا تو میں نے تھے چھاڑ دیا۔

(15) DASOW (15) J-WOCKE (15) DASOW (15) DASOW

# حکایت: شیطان کی بے بسی 🕏

ای طرح کا ایک طویل واقعہ بھی ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک ملکہ تھی اس نے ایک عابد کے ساتھ بدکاری کرناچاہی تو عابد نے کہا: میری لیے بیت الخلامیں پانی رکھوا دیجئے تاکہ میں پاک وصاف ہو جاؤں۔ پھر اس شخص نے محل کے ایک او نچے مقام پر چڑھ کر چھلانگ لگادی، توانا تھ پاک نے ہوائے فرشتے کو ارشاد فرمایا: میرے بندے کو کچڑو۔ فرشتے نے اس بندے کو آرام کے ساتھ قدموں کے بل زمین پر رکھ دیا۔ شیطان سے بو چھاگیا: تو نے اس بندے کو گمراہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا: جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے اور اللہ یاک کی بارگاہ میں اپنی جان کو چیش کر دے تو اس پر میر اقابو نہیں ہو سکتا۔

#### قيامت يس هر چيز كاسوال جو كا 🛞

حضرت سیِّدُ نامُعاذین جَبَل رَهِی اللهُ عَنْه روایت کرتے ہیں که رسول پاک صَفَّ اللهُ عَلَیْه وَبِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک بندے سے قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھاجائے گاحتیٰ که آنکھوں میں سرمہ لگانے ، انگلی سے زمین کریدنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی۔(۱)

ایک مقطوع روایت میں ہے:جو مخض رضائے اللی کے لئے خوشبولگائے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبومشک سے زیادہ عُمدہ ہوگی اور جو غیزاللہ کے لئے خوشبولگائے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبومُر دارسے بھی زیادہ بد بودار ہوگی۔(1)

141 المدينة العلمية (مال المدينة العلمية (مال المدينة العلمية العلمية

آ......تفسيرابن ابي حاتمي العجر، تحت الآية: ٢٢٢٥/١٥٩٣، حديث: ١٢٣٥٠، دون "عن لمسه ثوب اخيه"

<sup>2 .....</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الصيام، باب المراة تصلى وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال، ٢٣٤/م، حديث: ٩٩٢ م

# خوشبولگانانيكى يا محتاه ا

خوشبولگانا کوئی ایسانیکی کاکام نہیں جس کے کرنے کا تھم لاز می ہے اور گناہ بھی نہیں کہ ممنوع ہو بلکہ اس کا تعلق استعال کرنے والے کی نیت رسولِ خداصَدًا الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی نیت رسولِ خداصَدًا الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی سنت کی اتباع اور نعتِ الٰہی کا اظہار ہے تو وہ الله پاک کا مطبع و فرما نبر دار ہے اور اسے اپنی نیت پر تواب ملے گا اور اگر اس کے علاوہ کسی اور (ناجائز) مقصد کی خاطر خوشبولگائی تو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔

اخلاص اور نيت كابيان

#### حكايت: منى كى حيثيت 🖁

ا یک بزرگ رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے ایک خط لکھااور اسے اپنے پڑوی کی ویوار سے خشک کرنا چاہالیکن اس سے بازرہا، پھر دل میں کہانیہ مٹی ہے اور مٹی کی کیاحیثیت ہے؟ چنانچہ اسے مٹی سے خشک کرلیاتو غیب سے آواز آئی:جو شخص دیوار سے مٹی لینے کو معمولی سجھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کی سزاد کھے لے گا۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں: میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری اپنے ہرکام میں حتّی کہ کھانے، پینے اور سونے میں بھی کوئی نیت ہو۔

# غير فداكے لئے عمل مد كيا ﴾

منقول ہے کہ ایک صحف نے حضرت سیّدُناسُفیان تُوری رَحْنةُ اللهِ عَلَیْه کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ وہ صحف آپ کے ہمراہ اندھرے میں نکا تھا، صبح ہوئی تواس نے دیکھاکہ آپ کا تبہند اُلٹ ہے۔ اس کے عرض کرنے پر آپ رَحْنةُ اللهِ عَلَیْه نے کیڑا سیدھا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر تھینج لیا اور کیڑا درست نہ کیا۔ اس مخض نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ رَحْنةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ رَحْنةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں نے اسے الله پاک کے لئے پہنا تھا اس لئے غیر کے لئے اسے درست نہیں کرناچاہتا۔

# منتھی کرنے اور آئینہ دیکھنے میں بھی نیت ै

ا یک بزرگ گھر کی حیبت پر تھے، وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرناچاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو

الكويم المرازين والمرازية العامية المرازية المرازية المرازية والمرازية والمر

آواز لگائی تو ہوی نے پوچھا: آئینہ بھی لے آؤں؟ بزرگ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: ہاں! (وہ بھی لے آؤ)۔ خاموش کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: کنگھی کی تومیر بینت تھی لیکن آئینہ دیکھنے کی نہ تھی اس لئے میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ پاک نے دل میں پیدا فرمادی تومیں نے کہا کہ اس بھی لے آؤ۔ حضرت سیّدُ نابِشر حافی دَختهُ الله عَلَیْه کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدُ نابِشُر رَختهُ الله عَلَیْه کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدُ نابِشُر مَوصلی دَختهُ الله عَلَیْه کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں: حضرت سیّدُ نافع ہیں نے کھڑے والو انکہ میں نے آپ کو کسی کے لئے کھڑے وہوئے نہ دیکھا، میں بھی کھڑ اہوا گر آپ نے جھے بھادیا۔ جب حضرت سیّدُ نافع موصلی دَختهُ الله عَدَیْه سے پوچھا: آپ ان کے لیے کھڑے موصلی دَختهُ الله عَدَیْه سے پوچھا: آپ ان کے لیے کھڑے وہوں کہ کہ انہوں کی خطرے موسلی دَختهُ الله عَدَیْه نے فرمایا: میں ان کے لیے الله پاک کے خاطر کھڑ اہوا او آپ نے نافع میں نے تمہیں بھادیا۔

الماك الدينة الماك المنافقة الماك المنافقة الماك المنافقة الماك المنافقة ال

# افلاص تركِ عمل كانام نبيس اله

منقول ہے کہ ایک فقیر نوجوان حضرت سیّدُناابوسعید قرَّا زَدَئتُهُ اللهِ عَلَیْه کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ان کی خدمت میں لگار ہتا، فقراکی خدمت کرتا اور حضرت سیّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلیّه اور ان کے ساتھیوں کی ضرور تیں پوری کرنے میں آگے آگے رہتا۔ ایک ون حضرت سیّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلیّه نے اخلاص کے بارے میں گفتگو گی۔ فقیر کے دل میں حضرت سیِّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلیْه نے اخلاص کے بارے میں گفتگو گی۔ فقیر کے دل میں حضرت سیِّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلَیْه اور ان کے ساتھیوں کے حرکت نہ کرنے میں اخلاص ہے۔ چنانچ اس نے حضرت سیِّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلَیْه اور ان کے ساتھیوں کے کام کاخ کرنا بند کرد ہے۔ اس کے ایسا کرنے سے حضرت سیِّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلَیْه کو تکلیف پینچی اور انہوں کے اس فوجوں نے اس نوجوان سے کہا: میٹا اتم اپنے بھائیوں کی ضرور تیں پوری کرنے میں جلدی کرتے تھے پھرتم نے اس نوجوان سے کہا: بیٹا اتم اپنے بھائیوں کی ضرور تیں پوری کرنے میں جلدی کرتے تھے پھرتم نے اس نوجوں میں ریاکاری شامل ہے لہٰذا میں نے یہ سب پچھ چھوڑ دیا۔ حضرت سیِّدُناابوسعید رَختهٔ اللهِ عَلَیْ کہ وہ میں دیکا اور اخلاص دونوں چھوٹ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہ وہ اخلاص کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دے ورنہ عمل اور اخلاص دونوں چھوٹ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہ وہ اخلاص کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دے ورنہ عمل اور اخلاص دونوں چھوٹ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا اخلاص کی وجہ سے کوئی عمل کے بیاد میں ان ان اخلاص کی وجہ سے کوئی عمل اور اخلاص دونوں چھوٹ جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا اخلاص کی وجہ سے کوئی عمل کی مصرت نہیں کہا تھا ہے۔

کہ جو کام تم کرتے ہوانہیں چپوڑ دوبلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے کام میں اخلاص پیدا کرو۔ تمہارے اخلاص کی طلب نے تمہیں نیکی کے کام سے دور کر دیا اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پینچی لبندا تم جو کرتے تھے اسے کرتے رہواور اس میں اخلاص بیدا کرو۔

12 50 MOOCHO ( 1 E E) DA DO ON ( 100 MERCHENE ) TO THE REPORT OF THE REP

## ہر کام میں نیت فالس رکھے ﷺ

بندے کو چاہیے وہ اپنے تمام تصرفات حرکت، سکون اور کسی کام کو کرنے اور چھوڑنے میں نیت خالص کے کیونکہ حرکت اور سکون ہی افعال کی اصل ہیں اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔اس لئے نیت اور اخلاص کی ان دونوں میں ضرورت ہے تو بندے کو چاہیے کہ تمام کام الله پاک کے لئے کرے اور جس مرتبہ پر ہواس میں ایک نیت کرے یااس کی بزرگی کی نیت کرے یااس کے خوف کی نیت ہو یااس سے امید کرتے ہوئے یااس کا حکم بجالانے کی نیت ہو یا نیک کے کام میں جلدی کرنے کی نیت ہو۔ اور بی فرض کی ادائیگی کی نیت ہو یا نیک کے کام میں جلدی کرنے کی نیت ہو۔ اگر کسی مباح اور جائز کام میں مشغول ہو تو دل کی اصلاح، سکون اور اپنے حال کے استفامت کی نیت کرے اور بیہ سب دین ، آخرت کی تیاری ، الله پاک کے شکر کی ادائیگی ، طال کام کی بجا آوری ، اپنے اوپر انجاب البی کا اعتراف کرنے اور نبی پاک منڈ الله کی سنت کی پیروی کرنے کے لئے کرے لئی طبیعت ، عادت اور رواج پر چلتے ہوئے کوئی کام نہ کرے۔ دنیاوالوں کی طرح نفس پر سی اور غفلت میں نہ پڑا طبیعت ، عادت اور رواج پر چلتے ہوئے کوئی کام نہ کرے۔ دنیاوالوں کی طرح نفس پر سی اور غفلت میں نہ پڑا حل کے صلیت کی اس کے طبیعت ، عادت اور دواج پر چلتے ہوئے کوئی کام نہ کرے۔ دنیاوالوں کی طرح نفس پر سی اور غفلت میں نہ پڑا اور کسے اور نہ بی ان جیسا طرز زندگی اختیار کرے۔ ایسے لوگوں کا حال غافوں جیسا، مقام جاہلوں کی طرح اور حال کھیل کو د میں مشغول لوگوں کی طرح ہے۔ ان کا انجام اچھائیس اور نہ بی ان کاخاتمہ قابل رشک ہے۔

### آفت کے خون سے عمل نہ چوڑے گ

نیک عمل کو آفت کے خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے نیز اگر وہ نیک عمل شروع کر چکا ہے تو بھی کسی آفت کے لاحق ہونے کی وجہ سے نیک عمل کو ہر گزند چھوڑے کیونکہ یہی تواس کا دشمن شیطان چاہتا ہے۔ اس طرح بندہ ریا کاری کا اندیشہ رکھتے ہوئے ریا کاری کے دس میں سے نو حصوں میں پڑجاتا ہے جیسا کہ ہم امیرالمؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق رَحِیَ اللہ عَنْهُ کے حوالے سے واقعہ بیان کر چکے۔ بلکہ بندے کوچاہیے کہ وہ اپنی درست ارادے والی پہلی نیت پررہے پھر اگر اپنے عمل کو آخر تک پوراکر لے تو یہی اس کی مر اداور نعت کاملہ ہے۔ پھر اگر کوئی آفت آجائے تواس کی دواکرے اور اس کو دور کرنے کاکام کرے نیز اپنی اچھی نیت اور نیک عمل پر ثابت قدم رہے۔ نیک عمل کولوگوں سے شرم یا اس بات سے ناپہندیدگی کی وجہ سے نہ چھوڑے کہ لوگ اسے افضل سمجھیں گے کیونکہ لوگوں کے لئے عمل کرنا شرک ہے ، لوگوں کی خاطر عمل چھوڑ دینا ریاکاری ہے، آفت کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا جہالت ہے اور آفت آنے کے بعد عمل چھوڑ کر بیٹے جانا کمزوری اور سستی ہے۔ آدمی کو چاہے کہ وہ مخلوق کو اپنے دل سے نکال دے اور ان کے خیال سے خود کو پریشان نہ کرے۔ یہ بات اسی صورت میں ہوسکتی ہے جب وہ اپنے دل سے اپنے نفس کو نکال باہر کرے اور اس کی محبت کو یکسر منادے کیونکہ یہ مخلوق کے شہرنے کا مکان ہے اور گھس بیٹھنے والا مکان کی تباہی سے قبل کیسے نکلے گا؟

100 Julien Jewocold (160) 200 000 Julien Jewis J

### عمل كابرباد ہونا ﷺ

جو شخص الله پاک کے لئے عمل شروع کرے اور ختم بھی کرے تو بچ میں جو خرابی ہواس کے لئے کوئی نقصان دہ نہیں جبکہ وہ اس کی تردید کر تارہ اور اس سے مطمئن نہ ہو۔ بھی کوئی عمل کرنے کے بعد کوئی نقصان دہ نہیں جبکہ وہ اس کی تردید کر تارہ اور اس سے مطمئن نہ ہو۔ بھی کوئی عمل کر دیا ب وہ نقصان دہ بات ہو جاتی ہو گیا اور پوشیدہ دفتر سے علانے دفتر میں منتقل ہو گیا۔ اگر اس نے نیک عمل کے بعد دکھاوا کیا، اپنے عمل علانیہ ہو گیا واور تکبر کیا تواس کا عمل برباد ہو جائے گا کیونکہ اس نے خود اپنے عمل کو فاسد کیا اور الله عمل پر فخر وغرور اور تکبر کیا تواس کا عمل برباد ہو جائے گا کیونکہ اس نے خود اپنے عمل کو فاسد کیا اور الله پاک مفسدوں کا کام نہیں بنا تا۔ جو شخص الله پاک کے لئے عمل شروع کرے اور در میان میں خرابی پیدا ہونے پر عمل سے نکل جائے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ جس کے عمل شروع کرتے ہی کوئی آفت اور خرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا اور آخری حصہ کے ذرابی آ جائے اور وہ در سی کے ساتھ اس عمل کو حکمل کر کے نکلے تو اس کا عمل سلامت رہا ور گئی۔

# سبسے افغل عمل ایکی

سب سے افضل عمل وہ ہے جس کا شروع اور آخر الله پاک کے لئے ہواور نے میں کوئی آفت اور خرابی نہ آئے۔اب اس شروع میں الله پاک ہے اور آخر میں بھی الله پاک ہی اس کے ساتھ ہے پھر اس عمل کو

بعد میں ظاہر کرے مگر د کھاوانہ کرے تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔

moceta(127) 5/200m ( )

### افنل نيت 🛞

افضل نیت بیہ ہے کہ تم اپناعمل ایک الله پاک کے لئے کرو،رپِ کریم کے حق کے باعث اس کی تعظیم چاہواور اپنے اوپر بندگی کا وصف لازم کرو۔اگر مشاہدہ حق کا مقام حاصل نہ ہو تو کم سے کم مقام رُجا سے آخرت کی مرغوب چیزوں اور آخرت کی طرف شوق کامشاہدہ توحاصل کرو کہ یہ نعت بہتر اور باتی رہنے والی سے یامقام خوف سے اس کے ڈراور اس کے دردناک عذاب کامشاہدہ کرو۔

### اعلى ترين نيت 🗞

بندے کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ ان لوگوں میں داخل ہو جائے جو اسے جانتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بات اسے معلوم ہو جائے اس پر اللہ پاک کا شکر بچالائے اور عمل کرے، جو معلوم نہ ہو تو اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھے اور جس کے بارے میں اشکال ہواس سے رک جائے یہاں تک کہ اس کی صورت واضح ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا ہے یااس کو چھوڑ نا ہے۔ جو بھی کام کرے یا کسی کام کو چھوڑ دے یا کسی کام کو حسول کی نیت کرے کہ بھی کام کرنے سے تو قف کرے ان سب میں رضائے الی اور اللہ پاک کے تقرب کے حسول کی نیت کرے کہ بھی اعلیٰ ترین نیت اور اخلاص کا اعلیٰ مقام ہے۔

### مجين كامقام 🖧

اگر کوئی بندہ نیک اعمال اس نیت سے کرے کہ آخرت میں الله پاک کے ہاں جواجرو تواب ہے جس میں اس کے لئے نفسانی مزے، جنت کی نعتیں اور لذتیں ہیں تو وہ اسے پائے گا۔ حسین و جمیل حوریں ملیں گی جن کاوصف اور اچھائی الله پاک نے بیان فرمائی، تو یہ بات اس کے اخلاص کے لئے معیوب نہیں اور نہ ہی ایسا کرنے سے نیت کی درستی میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس لئے کہ الله پاک نے ان انعامات کی تعریف کی، ترغیب دی اور ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، البتہ یہ بات محمین کے ہاں خامی تصور کی جاتی ہے ان کے نزدیک بیرایساعیب ہے جیسے کوئی شخص اپناد نیاوی حصہ جلدی پانے کے لئے عمل کرتا ہے۔ اور خاص عبادت گزار موحدین کے خلوص میں بیر (فقط ظاہری معنیٰ کے اعتبار ہے) شرک ہے۔ بیر موحدین خواہشاتِ نفسانی کی قید سے آزاد ہیں اور صرف وحدانیت کی غلامی میں ہیں کیونکہ انہیں خالص ربانی مشاہدہ حاصل ہے۔ رب تعالیٰ کی خاطر بندگی کا اخلاص، عمل کے اخلاص سے زیادہ سخت ہے۔ البتہ جے اس کا مقام ملا تو وہ ضرورت کے طور پر بھی عمل کرتے ہوئے حقیقی اخلاص دکھا سکتا ہے۔ انہیں ایک عمل یا مجاہدہ صاف نہیں کرتا بلکہ وہ تو سے بیں اور بیر محبین کا مقام ہے۔

50000 JULIUNIO TO 151) DASON JULIUS J

### ارادت والول كى برى مشقت 💸

ارادت والوں کوسب سے زیادہ مشقت، عمل کو صاف اور پُر خلوص بنانے میں اٹھانی پُڑتی ہے اس کئے کہ ان پر شرک خفی اور شہوت کا خطرہ باقی ہو تاہے جیسے دنیاداروں کو مال جمع کرنے میں مشقت اٹھانی پُڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ دنیا کے طلبگار دراصل خواہش کے غلام بن چکے ہیں جبکہ آزاد لوگ تو مخلوق کی خدمت گاری سے دور ہیں۔ سے دنیا طلبی اخلاص کو ختم کرتی ہے، نیت میں خرابی اور نقص پیدا کرتی ہے۔ کدمت گاری سے دور ہیں۔ یہ دنیا طلبی اخلاص کو ختم کرتی ہے، نیت میں خرابی اور نقص پیدا کرتی ہے۔ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوجائے یا اس کے حق میں کوئی ظلم کرے تواسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو الله پاک کے ہاں ذخیرہ کی نیت کرلے اور الله پاک سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اور صدقی یقین سے اسے الله پاک کی راہ میں کردے ۔ چنانچہ اسے نیت کے مطابق اجرائے گا۔

### حكايت: اعمال اور نامه اعمال 🎇

منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کے انقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: تم نے اپنے اعمال کو کیسا پایا۔ اس شخص نے جو اب دیا: میں نے جو عمل بھی الله پاک کے لئے کیا تھا اسے نامہ اعمال میں پایا یہاں تک کہ انار کا ایک دانہ جو میں نے راستے سے ہٹادیا تھا اور ہماری ایک بلی مرگئ تھی اسے بھی میں نے نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا اور میر اکے پلڑے میں دیکھا اور میر اکے پلڑے میں دیکھا اور میر اکا گاھا جسے میں نے بُر اکیوں کے پلڑے میں دیکھا اور میر اکیسی گدھا مرگیا تھا جس کی قیمت 100 دینار تھی میں نے اس کا ثواب نہ پایا تو میں نے عرض کی: بلی کا مرنا تو

نیکیوں کے پلڑے میں ہے لیکن گدھے کا مر نااس میں نہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ اسے وہاں بھیج دیا گیا ہے جہاں تم نے اسے بھیجا تھا کیونکہ جب تنہیں اس کے مرنے کی خبر ملی تھی تو تم نے اس پر الله پاک کی لعنت کی تھی اس وجہ سے گدھے میں تمہارا ثواب باطل ہو گیا اگر تم اس طرح کہتے "فِنْ سَبِیْلِ الله" توضر ور اس کا ثواب بھی نیکیوں کے پلڑے میں یاتے۔

(1 EV ) DASO-W- (1 EV ) PASO-W- (1 EV ) PASO-W

ایک روایت میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا: ایک دن میں نے لوگوں کے سامنے صدقہ دیا تولوگوں کا میری طرف دیکھنامجھے اچھالگا، پس میں نے اس کانہ ثواب پایا، نہ گناہ۔

حصرت سیّیدُ ناسُفیان ثَوری رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے جب بیہ واقعہ سنا تو فرمانے لگے:اس کاحال کتنا اچھا ہوا! کہ نہ ثواب ملااور نہ گناہ ہوا،اس کے ساتھ تواچھا سلوک کیا گیا۔

## صبر كرنے والامظلوم فائدے ميں ہے ﷺ

جے تکلیف دی گئی یا جس کی غیبت کی گئی اسے چاہیے کہ صبر کرکے اسے اللہ پاک کے ہاں ذخیرہ بنائے شاید الیما کرنا اس کے لئے بڑا عمل بن جائے اور نجات کا باعث ہوجائے۔ ایک روایت میں ہے: بے شک بندے کا حساب لیاجائے گاتواس کے اعمال، آفت داخل ہونے کی وجہ سے باطل ہوجائیں گے حتّٰی کہ وہ جہنم کا مستحق ہوجائے گا پھر اس کے نیک اعمال کا رجسٹر کھولاجائے گاجس کی وجہ سے وہ جنت کا حق دار ہوجائے گاتو وہ شخص تعجّب کرتے ہوئے کہے گا:اے اللہ ایہ اعمال تو میں نے بھی نہیں گئے۔ تو کہا جائے گا:یہ ان لو گول کے اعمال ہیں جنہوں نے تیری غیبت کی، تجھے تکلیف پہنچائی اور تجھی پر مُثلم کیا۔

## کی ممل کو حقیر بندجانو 🔭

اس لئے کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانو چاہے وہ کتناہی چھوٹا عمل ہو، چنا نچہ عمل کانیت سے خالی ہونا یا عمل کو چھوٹا سمجھنا کبھی الیں ہلاکت و بربادی کا باعث بن جاتا ہے جے وہ نہیں جانتا۔ چنا نچہ حضرت سیّدُ نَاحسن بھری دَختهٔ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ایک شخص دوسرے سے لیٹ جائے گا اور کہے گا کہ میر ااور تیر افیصلہ الله پاک کے سامنے ہو گا۔ وہ جیرانی سے کہے گا: خداکی قشم! میں تجھے بالکل نہیں جانتا۔ لیٹنے والا تیر افیصلہ الله پاک کے سامنے ہو گا۔ وہ جیرانی سے کہے گا: خداکی قشم! میں تجھے بالکل نہیں جانتا۔ لیٹنے والا

کے گا: ہاں! کیوں نہیں، تونے میری دیوارے ایک اینٹ اٹھائی تھی۔ای طرح ایک شخص دوسرے سے لیٹے گااور کیے گا: تونے میرے کپڑے سے ایک دھاگہ بلااجازت لے لیا تھا۔

## بغير نيت كوئي عمل مد كرنا 🛞

کوفہ کے عالم (اور امام اعظم ابو حنیفہ رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْه کے استاد) حضرت سيّدُ ناحيّا و بن ابو سليمان رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْه کا جب انتقال ہوا تو حضرت سيّدُ ناسفيان تُورى رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْه جنازے مين تشريف ند لائے۔ کسی نے بوچھا تو ارشاو فرمایا: اگر میری نبیّت ہوتی تو ضرور جاتا۔

حضرت سیّدُنا حسن بَصْرِی رَحْمَهُ الله عَدَیْه کاانتقال ہوا تو حضرت سیّدُناامام محمد بن سیرین رَحْمَهُ الله عَدَیْه ان کے جنازے میں شریک ند ہوئے۔ یو چھنے پر فرمایا: میرے دل میں نیت حاضر ند تھی۔

یوں ہی علائے کرام سے کسی نیک کام کے کرنے کے متعلق کہاجا تا تو فرماتے: اگر **الله** پاک نے اس کی نیت عطافر مائی توضر ور کریں گے۔

## اچىنىت عمل سے زيادہ اہم ہے 🕏

حضرت سیّدُنا کی بن کثیر رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کسی کام کو کرنے میں اچھی نیت کرنااس کام کو کرنے سے برتر ہے۔

ا یک بزرگ دَختهٔ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بزرگانِ دین اس بات کو پیند کرتے تھے کہ ہر چیز میں ان کی کوئی نہ کوئی نیت شامل ہو۔

حصرت سیّدُنافضیل بن عیاض رَحْنَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: تمہاری گفتگو بھی نیت کے ساتھ ہو۔ بعض کا قول ہے: نیت کی خرابی اور نیت بدلنے کاخوف عمل کے ترک سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیّدُ ناسفیان توری رَحْنَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو شخص کسی کواپنے کھانے کی دعوت دے لیکن دل میں اسے کھلانے کی نیت نہیں رکھتا، اگر وہ اس کی دعوت قبول کر کے کھالے تو دعوت دینے والے پر دو گناہ موں گے اور اگر نہ کھائے تو اس پر ایک گناہ ہے۔ آپ رَختهٔ اللهِ عَلَيْه نے بغیر نیت اس کے کھانے پر دو گناہ بتائے ایک توبیہ کہ وہ خود کو (منافقت کی وجہ ہے) الله پاک کی ناراضی پر پیش کررہاہے اور دوسر ااپنے مسلمان بھائی کو اس کام پر آمادہ کر رہاہے جس کو وہ ناپسند کر تاہے کہ اگر وہ حقیقت جان جائے تو اس کی دعوت قبول نہ کرے۔

### اخلاص کی خاطر د نیا دارول سے دوری 🛞

جس شخص کواللہ پاک اخلاصِ نیت کی سمجھ عطافرہائے اور اس کے اخلاص کی پہچان کو بڑھائے تووہ اپنے معالمے میں اخلاص پیدا کرنے کے لئے لوگوں سے دور بھاگے گا کیونکہ وہ نظرِیقین سے دیجھتا اور اس وقت اس کے لئے وہی چیز نفع مند ہوتی ہے جس میں اس کے اور اللہ پاک کے در میان کوئی شریک نہ ہو۔ اسی وجہ سے ابدال کی ایک جماعت خلوصِ اعمال کی خاطر دنیا داروں سے علیحدہ ہو کر پہاڑوں کے غاروں میں جاچھپی۔ سے لوگ اگرچہ کئی فضیلت والے اعمال مثلاً باجماعت نماز وغیرہ سے محروم ہوگئے مگر ان کے نزدیک سے طے شدہ بات ہے کہ 70 نیکیوں سے زیادہ ایک بُرائی سے بچنا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیہ حضرات ایک گناہ میں پڑجانے کے ڈرسے اضافی نوافل سے الگ ہوگئے۔ جائل آدمی فضائل کی تلاش کر تار ہتا ہے اور چھوٹے گناہوں کی پروا نہیں کر تا صالا نکہ ان کی وجہ سے اللہ ہوگئے۔ جائل آدمی فضائل کی تلاش کر تار ہتا ہے اور چھوٹے گناہوں کی پروا نہیں کر تا صالا نکہ ان کی وجہ سے اللہ ہوگئے۔ جائل آدمی فضائل کی تلاش کر تار ہتا ہے اور چھوٹے گناہوں کی پروا

### مقاصد کی تبدیلی سے نیت میں تبدیلی 💸

مجھی مقاصد کے تبدیل ہونے کی وجہ سے نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ اچھی نیت کی وجہ سے دوری میں بھی قرب مل جاتا ہے اور بڑی نیت کی وجہ سے اچھاکام بھی بُر اہو جاتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابوسلیمان داود بن مُحَبَّر زختهٔ الله علیّه نے جب "کتاب العقل" تصنیف کی توحشرت سیّد ناامام احمد بن صنبل دختهٔ الله عدیّه کے پاس تشریف لائے اور کتاب طلب فرمائی، اس میں سے ایک صفحہ دکیو سیّد ناامام احمد بن حنبل کر دی، تو انہوں نے کہا: کیا ہوا؟ فرمایا: اس میں ضعیف اسناد ہیں۔ حضرت داود بن مُحَبَّر دَحَتهُ الله علیّه نے کہا: میں نے بید اسناد کے اعتبار سے تصنیف نہیں کی کہ آپ اسے امتحان کی نظر سے دیکھیں میں نے تو است منبل کی نظر سے دیکھیں میں نے تو است عمل کی نظر سے دیکھا اور نفع المحایا۔ حضرت سیّد ناامام احمد بن صنبل دَحْتهُ الله عَلَیّه نے فرمایا: کتاب واپس لاؤ تاکہ میں بھی اسے اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے۔ چنانچے حضرت داؤد دختهٔ الله علیّه

نے کتاب حضرت امام احمد زخمتهٔ الله عَدَيْه کو دی جو کافی دیر ان کے پاس رہی یہاں تک حضرت داؤد رَخمتهٔ الله عَدَيْه نے واپس طلب فرمائی تو امام احمد رَحْمَهُ اللهِ عَدَيْه نے انہيں واپس ديتے ہوئے فرمايا: الله پاک متہيں جزائے خير عطافرمائے! بے شک میں نے اس کتاب سے فائد واٹھایا۔

(101) DASOW (101) J-WOCO (101) DASOW (101) JASOW

## دل يس دو نور كاجوش مارنا 🛞

حضرت سیّدُ ناحسن بصری رَخمهٔ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں: نیت عمل سے زیادہ کامل ہے۔ مزید فرماتے ہیں:
آد می جب کسی ایجھے کام کا ارادہ کر تاہے تو اس کے دل میں دو نور جوش مارتے ہیں، اگر پہلا نور اللّه پاک کے
لیے ہو تو پھر دوسر ااسے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ مطلب سے ہے کہ اگر اس کے ارادے میں اچھائی اور اخلاص
ہو تو پھر بعد میں جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہواہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گاکیونکہ وسوسہ کمزور
چیز ہے جو عزم کی قوت کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی افر مستخلم کو ختم کر سکتا ہے۔

حصرت سیّدُ نابوسف بن اسباط رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين: نيك لو گول پر اپنی نيت کوخر اب ہونے سے بچانا طويل مجاہدہ سے زيادہ مشکل ہے۔

## 70 ق سيزه كر 🕏

حضرت سیّدُناابُوعَیْدُ الله بن جلاء دمشقی دَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناابوعُییُد اُسْتُرِی دَحْمَةُ الله عَلَيْه کے پاس کھڑا تھا، وہ عرفہ (یعنی وذی الحجہ) کے دن عصر کے بعد اپنی زمین میں بل چلار ہے تھے، اسی دوران ان کا کوئی بھائی جو ابدال میں سے تھاان کے پاس آیا اور ان کے کان میں کچھ سر گوشی کی تو آپ دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: نہیں۔ وہ ابدال بادلوں کی طرح زمین کو چھوتا ہوا چلا گیا یہاں تک کہ میری نظروں سے عائب ہوگیا، میں نے عرض کی: اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: وہ مجھ سے لوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جج کروگے؟ میں نے کہا: نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو حضرت سیّدُناابو عبید دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: میری جج کی نیت نہیں بلکہ شام تک زمین کاکام پوراکرنے کی کیا؟ تو حضرت سیّدُناابو عبید دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: میری جج کی نیت نہیں بلکہ شام تک زمین کاکام پوراکرنے کی جیت تھی تو مجھے خوف ہوا کہ اگر اس کی خاطر جج کرنے اس کے ساتھ جاؤں تو کہیں عَضَّبِ الٰہی کا شکار نہ ہو جاؤل کیونکہ اس طرح میں الله پاک کے لئے کئے جانے والے عمل میں دوسری چیز داخل کر دیتااور ایسی چیز حافل کردیتااور ایسی چیز داخل کی دیت کی خوبہ کے والے عمل میں دوسری چیز داخل کردیتااور ایسی چیز

- المنطقة الم

### معافی کے بجائے بدلہ ﷺ

جس بندے کی کسی مباح (جائز) کام میں کوئی اچھی نیت ہولیکن فضیلت والے کام میں کوئی نیت نہ ہوتو اس کے لئے اس وقت مباح کام ہی افضل ہے کیونکہ اب وہ مباح کام فضیلت والا ہو گیا اور فضیلت والا کام نیت نہ ہونے کی وجہ ہے کم درجے والا ہو گیا۔ اس باریک فرق کو علمائے باطن ہی سجھتے ہیں جواس گہر ائی میں غوظ زن ہیں۔ مثلاً ایک شخص پر ظلم ہوا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بدلہ لے لیکن اگر معاف کر دے تو یہ افضل ہے البتد اگر بدلہ لینے میں کوئی اچھی نیت ہوا ور معاف کرنے میں کچھ نیت نہ ہو قوبدلہ لینا فضل ہے۔

یوں ہی کھانے پینے اور سونے میں بندے کی بید نیت ہو کہ اس سے اللّٰہ پاک کی اطاعت و فرمانبر داری اور بندگی میں قوت ملے گی اور جان کو ایک وقت تک راحت حاصل رہے گی، اس طرح بمبستری کرنے میں بید نیت ہو کہ اس سے پاک دامنی اور اپنی نظر کی حفاظت حاصل ہو گی نیز وہ فتنہ میں پڑنے سے بچے گا۔ اس کے بر عکس روزے اور قیام میں کوئی نیت نہ ہو تو اس صورت میں اچھی نیت کے ساتھ کھانا، پینا، سونا اور ہمبستری کرناہی افضل ہو گا۔

حصرت سیّدُ ناابو در داء رَخِیَ اللهُ عَنْه فرماتے تھے: میں خو د کو تھیل کے ذریعے آرام دیتا ہوں تا کہ اس سے مجھے عبادت پر مد دیلے۔

### مختلف كامول مين نيت كاحتم الم

ہر وہ جائز کام جس میں بندے کی کوئی اچھی نیت ہو تو اس پر ثواب ملے گا اور ہر وہ فضیلت والا کام جس میں بندے کی کوئی اچھی نیت ہو تو اس پر ثناہ ہو گا اور نہ ہی میں بندے کی کوئی نیت ہی تہ ہو تو اس میں اس کا اچھا حال سلامتی ہے کیونکہ نہ اس پر گناہ ہو گا اور نہ ہی ثواب۔ اور جب اس میں و نیا کی نیت داخل ہو جائے تو گناہ بھی مل سکتا ہے۔ ہر جائز یا فضیلت والا کام جس میں بندے کی کوئی نیت ہی تو تھے ہو تو اب سے خالی ہے البتہ اس سے اس وقت کے بارے میں پو چھا جائے گا۔ ہر وہ فضیلت ہے۔ ہر مکروہ یاشبہ والا کام جس میں بندے کی اچھی نیت ہو تو یہ کامل فضیلت ہے۔ ہر مکروہ یاشبہ والا کام جس میں بندہ اس میں (اچھی)نیت کرلے تو اس کا عمل باطل اور نیت خواہشِ نفس قرار پائے گی کیونکہ اس

کام میں اس نے اپنی کم علمی اور خواہش کی وجہ سے نیت کی۔اگر اس کام میں **الله** پاک کی رضا کی نیت پائی جاتی تو چیر گناہ نہ ملتا اور ثواب بھی نہ ملتا۔اور اگر اس پر خواہشِ نفس پوشیدہ رہی یا جہالت کی وجہ سے باریک قشم کی دنیاوی محبت پائی گئی تووہ گناہ گار ہو گا کیونکہ اس نے اخلاص کی پیچان حاصل کرنے کے لئے علم حاصل نہ کیاور جہالت میں پڑارہاجو کہ عیب ہے تواب اس کے لئے ایسی جہالت میں کوئی غذر نہیں۔

\$1.50 \$ OLER # 1.00 \$ WOO CAG (04) DAS SOW \$ CONTRACTOR \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.0

### چهالت مذرنہیں 🛞

ایک روایت میں ہے: الله پاک جہل (نہ جانے) پر عذر قبول نہ فرمائے گا۔ جائل کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموشی اختیار کرے اور عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر چپ بیٹھار ہے۔

اور الله پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنز الايمان: تو اك لوگو علم والول سے بوجھو اگر تهبين علم نبين .

فَسْتُلُوْآاكُهُ لَى اللَّهِ كُمِرِانٌ كُلْنُتُهُ الاتَّعْلَوُنَ ﴿ (٢٠١، النعل: ٢٠٠)

### جہالت سے بھی سخت چیز 💸

حضرت سيِّدُ ناسبل تَسترى دَختهُ اللهِ عَلَيه فرماتے ہيں: الله پاک کی نافرمانی والا کوئی کام جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ دَخنهُ اللهِ عَلَيْه سے بو چھا گیا: اے ابو محمد: کیا آپ ایس کوئی چیز جانتے ہیں جو جہالت سے بھی زیادہ خطر ناک ہے بعنی بندہ سخت ہو؟ فرمایا: بال ۔ بو چھا گیا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: جہالت پر جہالت اس سے بھی زیادہ خطر ناک ہے بعنی بندہ جائل ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ جائل ہے یا جائل شخص اپنے آپ کو عالم خیال کر تارہے اور جہالت پر خالموش اور داشی ہو کر بیٹے جائے اور علم حاصل نہ کرے۔ بول وہ سب سے بڑے فرض کو چھوڑ دیتا ہے جو کہ علم حاصل کرنا ہے اور بیات بھی بعید نہیں کہ وہ اپنی لا علمی کے باوجود فتوی دے یا شبہات والا کلام کرے اور سمجھے کہ بی علم ہے۔ بیبات اس کے لئے جہالت کی بنایر خاموش رہنے سے زیادہ سخت ہے۔

## ورست علم کی پیچان بھی ضروری ہے ﷺ

اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے ہی الله پاک کی اطاعت ممکن ہوتی ہے اور علم کے ذریعے ہی

پتا چاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے؟ اور یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ کون ساعلم حاصل کرنا ضروری ہے تا کہ علم حاصل کرنے پر اس کو بصیرت حاصل ہو کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ متکلمین (عقیدے کے متعلق بحث کرنے والوں) کی ابحاث میں پڑ جائے، غلط صوفیوں کے اقوال اور علم دین کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے والے قصہ گولوگوں کی باتوں میں پڑ جائے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ بناوٹی باتوں سے دھو کے میں مبتلا کر دیں گے اور معانی کے مشتبہ ہونے، علم کی بار کی اور چیجید گیوں کی وجہ سے اور علمائے سلف کے مسنون طریقہ کے پوشیرہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ یہ علم ہے اور حقیقت میں وہ علم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ گو اور (فلفی نیالات کے) متکلمین علما کہلائے جانے لگے۔ پتا چلا کہ یہ جانتا بہت ضروری ہے کہ علم کیا ہے؟ اور عالم کا علم کوئی اور علم ہو تا ہے وہ بناوٹ کی بات نہیں ہوتی، تو علم کو جانے کی بھی وہی فضیلت ہے وہ علم حاصل کرنے کی ہے، حبیا کہ جہالت پر جہالت بہت بڑی جہالت ہے۔

### جہالت سے دل کا سخت ہونازیادہ خطرناک ہے 🥞

حضرت سیّدُناسہل تستری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: دل کا جہالت کی وجہ سے سخت ہو جانا گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جہالت ایک ایسااند ھیر اہے جس میں بصارت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور علم ایک روشنی ہے اگر قصد کرنے والانہ بھی چلے تو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔

الله پاک کے اس فرمان:

ترجمة كنز الايمان: اور أنهي الله كى طرف سے وہ بات ظاہر ہوئى جوان كے خيال ميں نہ تھى۔ وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا نَحْتَسِرُونَ ۞ (٢٠٠١ الورد ٢٠٠)

کی تقییر میں کہا گیاہے: آیت میں جن کا ذکر ہے انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے اعمال کو اچھا سمجھا مگروہ بُرے نکلے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دوسروں کے گناہ ان پرڈال دیئے گئے جس کی وجہ سے انہیں

عذاب دیا گیااور دنیایس انہیں اس بات کا گمان نہ تھا۔

مظلوم کے محتاہ ظالم کے سر ﷺ

اسی طرح ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن بندہ اپنے نیک اعمال دیکھیے گاتو سمجھے گا کہ ان اعمال کی

المرينة العلمية العلمية (على المدينة العلمية (على على المدينة العلمية (على المدينة العلمية (على المدينة العلمية العلمية (على المدينة (على المدينة

وجہ سے جنت کی منازل پالے گا پھر اس کے نامہ اعمال میں ایسے گناہ ڈال دیے جائیں گے جو اس نے نہیں کئے ہوں گے تو وہ گناہ اس کی تمام نیکیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس پر جہنم لازم ہو جائے گی۔ بندہ کیے گا: اے میرے رب! میر گناہ جو میر کی ہلاکت کا باعث ہیں، میں نے نہیں گئے۔ اس سے کہا جائے گا: میہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی، جن کو تو نے تکلیف دی اور جن پر تو نے ظلم کیا، میہ تیرے جصے میں ڈال دیے گئے اور انہیں اس سے بری کر دیا گیا۔

(4.50) (1.60) J-Mocord (1.00) DASO-W- (1.60) JASO (1.00) JASO (1.0

دوسری حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لائے گا کہ اگر وہ سب صرف اس کے لئے ہوتے تو داخلِ جنت ہو تالیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی پر ظلم کیا ہو گا، کسی کو گالی دی ہو گی، کسی کو مارا ہو گا، تو ان سب کو اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیاجائے گاحتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی باتی نہیں رہے گی توفَر شتے کہیں گے: اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن مطالبہ کرنے والے بہت سے ابھی باقی ہیں۔ الله پاک ارشاد فرمائے گا: ان کے گناہ اس پر ڈال دو پھر اسے جہنم کا پر وانہ لکھ دو۔

تخ تا ککھ کر دیجئے

## عمل كو ثابت ركھنے كے لئے كيا كرے؟

 العيري سين من الكتاري المن المريدي المسلم من المريدي المسلم المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي الم المريدي المريدي المريدي المريدي المريدي والمري المريدي الم

## مخفی شہوت سے مراد ہی

ا میک روایت میں ہے کہ حضور نبی کر یم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ریاکاری اور مخفی شہوت کا ہے۔

کہا گیاہے کہ مخفی شہوت سے مراد دنیا کی محبت ہے۔ایک قول بیہ ہے کہ مخفی شہوت سے مراد ایساعمل ہے جس میں بندہ بیرچاہے کہ اسے صلہ ملے اور اس کی تعریف کی جائے۔

## ایک عمل میں بہت سی اچھی نیتیں 🕏

آدمی جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے دل کو تھوڑی دیر کے لئے روکے پھر سوچ و بچار کرے کہ اس کام میں کتنی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ کبھی آدمی ایک کام میں 10 یا 5 نیتیں بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جس قدر اس ایک عمل میں نیک کاموں اور قربِ الٰہی کے پہندیدہ کاموں کی نیتیں ہو سکتی ہوں تو اس کے لئے ہر نیت ایک عمل ہو گا اور ہر عمل پر دس اجر ملیں گے۔ اس لیے کہ بید دس یاپانچ اعمال ہیں اور ہر نیت کا ایک عمل ہو گا اور ہر عمل پر دس اجر ملیں گے۔ اس لیے کہ بید دس یاپانچ اعمال ہیں اور ان نیت کا ایک عمل ہو اور ہر عمل کا اجر ہے۔ یہ اعمال کے فضائل اور نیکیوں کو ڈگناکر نے کے طریقے ہیں اور ان کو گئا کرنے کے طریقے ہیں اور ان کو گئا کر نے کے طریقے ہیں اور ان کو ایک اور عمل کا جہ ہوتی ہیں۔ یہ کو وہ علمانی جانے ہیں، مقامات بلند ہوتے ہیں، اجر بڑھتے ہیں اور ان کی نیکیاں عمدہ ہوتی ہیں۔ یہ سب محض کثر ہے اعمال سے نہیں ہو تا بکہ ایس عمل اور ایک عمل میں بہت می نیتوں کے سبب ہو تا ہے۔ ایک اس کام سب محض کثر ہے اعمال سے نہیں ہو تا بکہ اور ان کی رضا کی نیت نہ کرے توجب تک اس کام میں رہتا ہے۔ ایک رضا کی نیت نہ کرے توجب تک اس کام میں رہتا ہے۔ ایک ورضا کی نیت نہ کرے توجب تک اس کام میں رہتا ہے۔ ایک رضا کی نیت نہ کرے توجب تک اس کام میں رہتا ہے۔

ایک ادیب کا قول ہے: جس نے اچھی نیت کے ساتھ تیر اشکر ادانہ کیاوہ تیرے ساتھ اچھامعاملہ بھی نہیں کرے گا۔ای مفہوم کولو گوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے:

لَاشَكُرَنَّكَ مَعْرُوفًا هَمَهْتَ بِهِ إِنَّ اهْتِمَامَكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفُ

10V DASOW \$ 1910 100 DASOW \$ 1910 100 DASOW \$ 1910 100 DASOW \$ 1910 100 DASOW \$ 1910 DASOW \$ 191

وَلَا الْوُمُكَ إِذْ لَهُم يُنْفِهِ قَدُرٌ فَالشَّىٰءُ بِالْقَدَرِ الْمَحْتُوْمِ مَصْرُوْفُ قوجمه: جم نیکی کاتونے ارادہ کیاہے میں اس پر ضرور تیر اشکر سے اداکروں گا کیونکہ تیر انیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے اور اگر نقدیر میں وہ نیکی کاکام نہ ہواتو میں تخصے طامت نہیں کروں گااس لیے کہ مہر لگی نقدیر کے سب معاملہ بدل جاتا ہے۔

## هميشه كااجريا هميشه كاخماره ﴾

اگرینگی اور ایتھے کام کی کچھ اور نیت نہ ہو تو ہیہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے دل اور ارادے کے اعتبار سے ہمیشہ اللّٰ ہیا کے احکام پر عمل پیرااور عبادت گزار شار ہو گا۔ خواہ تقدیرُ الٰہی میں اس کے ظاہر ی اعضاء سے وہ اچھا اور نیک کام نہ ہوا ہو پھر بھی اسے ہمیشہ اجر ملے گا۔ بُرائی کی نیت اور گھٹیا ارادے میں پچھ سزانہ ہو تو یہ سزا ضرور ہے کہ ایسا آو می اگر تقدیر میں لکھانہ ہونے سے ظاہر ی اعضاء سے کوئی بُرائی نہ کرے۔ پھر بھی وہ ہمیشہ خسارے اور نقصان میں ہے اور اس پر اس کا گناہ ہے۔ ہم اس بات سے اللّٰہ پاک کی بناہ انگتے ہیں۔

## کھانے اور مونے میں بھی نیت 🐉

ا یک عالم صاحب کا قول ہے: میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر تا ہوں یہاں تک کہ کھانا کھانے، سونے اور بیت الخلاء میں جانے کی بھی نیت کر تا ہوں۔

ان کاموں سے نیت میہ ہو کہ **الله** پاک کی اطاعت پر قوت ملے گی اور عبادت پر مدد حاصل ہوگی کیونکہ نفس سواری ہے اگر تم اس سے تعلق توڑو گے تووہ بھی تم سے تعلق توڑے گا اور پاکیزگی کی نیت دین کی وجہ سے کرے۔ بزرگانِ دین اپنے معاملے کی خوب چھان پھٹک ، اچھی طرح دیکھ بھال اور نیت کی کمزوری کے سبب بہت سے نیک عمل ترک کرنے میں سچے تھے اور اصل احکام پر عمل کرتے تھے۔

حضرت سیّدُ ناابن عیبینه رَحْمَدُ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں: بے شک لوگ اصول ضائع کر دینے کی وجہ سے وصال سے محروم رہتے ہیں۔

نیت تمام اصول کی اصل ہے کیونکہ یہ تمام فرائض میں بڑا فرض ہے۔ایک عالم فرماتے ہیں:**الله** پاک سے دور شخص وہ ہے جو صرف ظاہر کی اعضاء سے عمل کر رہاہواور درست ارادے کے ذریعہ دل ہے اس کی moceta (101) 54200m (101)

موافقہ ہے: کر تاہو

### نکاح میں کیانیت کرے؟ 🛞

اسی طرح نکاح دین کے بڑے کامول میں سے ہے۔اس میں بندہ یہ نیت کرے کہ وہ عورت سے اس کے حسن وجمال اور مال کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا بلکہ اس کے دین اور اس کی عقل کی وجہ سے نکاح کر رہا ے۔ ساتھ ہی اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے بھی سنت اور پاک دامنی کی نیت کرلے اور عورت (حسن دجمال میں) کمتر بھی ہو پھر بھی ای پر اکتفاکرتے ہوئے غیر عورت کی طرف نہ دیکھنے کی بھی نیت کرے۔ایک روایت میں ہے: جس نے **اللہ**یاک کی رضائے لیے نکاح کیایا کروایاوہ **اللہ**یاک کی ولایت کا مستحق ہے۔

افضل عمل وہ ہے جسے بندہ **الله** پاک کے لیے شر وع کرے اور **الله** پاک کے لیے ہی اسے حجیوڑے اور اس عمل کو پورا کرنے کے بعد کوئی خرابی پیدانہ کرے۔اس سے بھی زیادہ افضل عمل وہ ہے جسے **اللہ** یاک کی یاد میں گم رہتے ہوئے شر وع کرے ، **اللہ** یاک کی یاد میں گم رہتے ہوئے اسے جاری رکھے اور **اللہ** یاک کی یاد میں گم رہتے ہوئے اس عمل کو ختم کرے، یہی اٹل یقین اور عارِ فینُن میں سے مُوَقِیدینُ کامقام ہے۔

## سب سے صحیح اور خالص عمل 🖔

سب سے صحیح اور خالص عمل وہ ہے جس کی ابتدائی اللہ یاک کے لیے ہو، در میان بھی اس کے لئے ہوادر عمل کا آخر بھی **اللہ**یاک کے لئے ہو۔ عمل کرنے کے بعداس عمل کولو گوں پر ظاہر نہ کرے اور نہ ہی اس پر فخر کرے اور سب سے بڑی ذات سے بھی اس کا بدلہ نہ مانگے بلکہ اس عمل کو بھول جائے اور اس سے غافل ہو کراینے مولا کی یاد میں مشغول ہو جائے۔

## مسجد میں بیٹھنے کی 10 نیتیں 🛞

مسجد میں بیٹھنا دین کے افضل کاموں اور متقین کے فضیات والے اعمال میں سے ہے۔مسجد میں بیٹھنے والے کو جاہیے کہ وہ اس میں یہ 10 نیتیں کرے:(1)...اپنے رب کے گھر میں اس کی زیارت کی نیت جیبا کہ حدیث یاک میں ہے:جومسجد میں بیٹھااس نے یقیناً ا**للہ**یاک کی زیارت کی اور جس کی زیارت کی جائے اس پر

وه من معلى المدينة العلمية (مدينة العلمية (مدينة) للمع مع المعالم المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية

حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والاکا اکرام کرے۔(2)...ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت جیسا کہ اس فرمانِ البی 'و تمایط فائنہ' (ب، العمون: ۲۰۰۰) کا یہ معنیٰ بھی بیان کیا گیاہے۔(3)...اپنے کانوں اور آنکھوں کو روک کر رُبُہَائِیْت اختیار کرنے کی نیت کرے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے: میری امت کی رہانیت مسجدوں میں بیٹھناہے۔(4)...اعثکاف کی نیت کرے۔اس کی حقیقت دل میں کسی اِرادے کا کھر بنا ہے اور باطنی اعتکاف یہ ہے کہ الله پاک کی عبادت میں پڑے رہنا۔(5)...الله پاک کاذکر کرنے،اس کاذکر کرنے،اس کاذکر کرنے،اس کاذکر کرنے،اس کاذکر کرنے، اس کاذکر کرنے یا یہ اور وعظ وقعیحت کی نیت کرے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: جو شخص جم کے وقت الله پاک کا ذکر ہے۔ کرنے یالو گوں کوذکر کی طرف مائل کرنے کے لئے مسجد گیا وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ طرح ہے۔ کان چھوٹ نے کی نیت کرے۔ (9)... نولِ رحمت کی نیت کرے۔ طرح ہے۔ طرح ہے۔ گناہ چھوٹ نے کی نیت کرے۔ (9)... نولِ رحمت کی نیت کرے۔

100 DA SO-WILLIAM JE-WOO CAC (00) DA SO-W- (WWINT JERUS JE 105 104)

### مىجد جانے والا محروم نہيں رہتا 🛞

حضرت سیّدُناامام حسن بن علی رَهِن اللهُ عَنْهُمّا فرمات بین :جو شخص مسجد میں آنے جانے کاعادی ہو توالله پاک اسے سات خصلتوں بین سے ایک ضرورعطا فرماتا ہے: (1)... ایسا بھائی ملتا ہے جس سے معرفَتِ الْہی سے متعلق اِستفادہ کیا جائے(2)... یااس پر رحمت کا نزول ہو تا ہے (3)... یا عمدہ و اعلیٰ علم حاصل ہو تا ہے (4)... یا اسے ایسی بات سکھنے کو ملتی ہے جو راو راست کی طرف راہ نمائی کرتی ہے (5)... یا اسے ہلاکت سے بھاتی ہے (6)... یا وہ خوف خد ا(7)... یا حیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔

نیت میں اخلاص جب پیداہو گا کہ بندہ اپنے دل، قصد اور فکر سے اِخلاص سے روکنے والی چیزوں کو زکال دے اگر چہ دل میں بہت ہی زیادہ وسوسے آئیں، کیونکہ نیت قصد کے باعث منفر دہے اور ایک **الله** پاک کے لئے نیت کو متوجہ کر دینے سے ہی عمل میں اِخلاص آتاہے جو کہ نیت کامقصود ہے۔

### حكايت: يس توجهاد كے لئے بى تكا مول 💸

ا یک بزرگ فرماتے ہیں: میں براستہ سمندر جہاد کے لئے فکلا قوہم میں سے کسی نے توشہ دان بیچنا چاہا، میں

المجان المستان المستا

# 🦓 بعضمشتبه چیزوں کی وضاحت 🦫

بعض چیزیں بگاڑ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں گرباعثِ فضیلت اُمُور جیسی لگتی ہیں لیکن کئی بڑوں سے ان کی حقیقت پوشیدہ رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی فضیلت کی شہرت ہوتی ہے، ان میں مشغولیت سے قلبی عزائم کوخوشی ہوتی ہے اور ان پر بتکلف صبر کرنا ہوتا ہے۔البتہ عُلمائے رہائیین پر ان کی چیزوں کی اصلیت واضح ہوتی ہے۔

### حكايت: قصد دو دوستول كا 💸

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَنیَه السَّلَام کے آسمان پراٹھائے جانے کے بعد دو شخص آپس میں الله پاک کے لیے دوست بن گئے۔ ان میں سے ایک سب سے الگ ہو کر عبادت کرنے لگا اس کانام سر جس تھا اور دوسر امسجد اور جماعت میں حاضری دیتا اور لوگوں سے ملتا جلتا۔ بید دوسر ازیادہ علم والا تھا اور بید جب اپنے دوست سر جس سے ملتا تو کہتا: اے میرے بھائی جس میں تو پڑا ہے بید عت ہے ، اس میں جس طرح کالحاظ کرنا دوست سر جس سے ملتا تو کہتا: اے میرے بھائی جس میں تو پڑا ہے بید عت ہے ، اس میں جس طرح کالحاظ کرنا

وم والمرافق المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية

پڑتا ہے وہ تجھ سے نہ ہوسکے گا اور اس میں اللہ یاک کی رضا بھی نہیں۔اگر تم میرے ساتھ جماعت میں حاضری دواور لو گوں سے میل جول رکھو تو یہ بات رضائے البی کا باعث ہو گی اور تم سنت کو یاؤ گے۔وہ گوشہ نشین اپنے دوست سے اعراض کر تااور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دیتا بلکہ اس سے کہتا: تم دینا کی طرف ماکل ہو گئے ہو اور مخلوق سے مانوس ہو چکے ہو۔ آخر تھک ہار کر ایک روز زیادہ علم والے نے کہا: آج شام میرے ہاں افطار کرو تا کہ بات واضح ہو جائے۔ گوشہ نشین دوست آنے پر راضی ہو گیا۔جب وہ آیاتوعلم والے دوست نے اس کے سامنے دو بھنے ہوئے چوزے رکھے اور کہانیہ دوچوزے ہارے در میان فیصلہ کریں گے، ہم میں سے جو حق پر ہو گا اس کا معاملہ ظاہر ہو جائے گا۔اس نے کہا: یہ ہمارے در میان کیے فیصلہ کریں گے ؟علم والے دوست نے کہا: ہم میں سے ہر ایک الله یاک سے دعاکرے گااور جس کاطریقہ اور کر دار الله یاک اور اس کے رسول کے باں اچھا ہو گا اس کی دعاہے چوزے اٹھ جائیں گے یہاں تک کہ زندہ ہو کر اڑنے لگیں گے۔ گوشہ نشین نے کہا: ٹھیک ہے۔ علم والے دوست نے کہا:تم پہلے دعا کرو۔ چنانچہ وہ دعا کرنے لگا: اے الله! میں جس معاملے میں پڑا ہوں اور تیری رضاحیا ہتا ہوں اگرید معاملہ میرے اس بھائی کے معاملے سے حق کے زیادہ قریب ہے جس کی طرف وہ بلاتا ہے توان چوزوں کو زندہ کر کے میری طرف بھیج دے۔اس کی د عا قبول نہ ہوئی پھر علم والا دوست د عاکر نے لگا:اے **اللہ**! جس معاملے کو میں پکڑے ہوئے ہوں اور سر جس اور اس کے ساتھیوں کی مخالفت کررہاہوں۔اگریہ معاملہ حق کے قریب تر اور تیری رضا کے زیادہ لائق ے اس معاملے ہے جس کی طرف میر ابھائی مجھے لو گوں ہے جدائی اختیار کرنے اور جماعت ہے الگ ہونے کی طرف بلارہاہے تو ان چوزوں کو زندہ کرکے میری طرف بھیج دے۔اس کی دعا قبول ہوگئی اور وہ چوزے اللهاك كے علم سے اڑنے لگے۔ گوشہ نشين دوست نے جان ليا كہ وہ جس معاملے ميں پڑاہے اس ميں الثله ياك كي رضانهيں۔ چنانچه وہ جماعت اور مسجد كي حاضري كي طرف لوث آيا۔

بسااو قات بلند فضائل میں شبہ اور التباس ہو جاتا ہے اور بندہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے اپنے حال اور مقام کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ بار گاوالی میں اس کا قرب بڑھے لیکن معاملہ الث ہو جاتا اور وہ ہلاکت میں جاپڑتا ہے۔ برصیص نامی عابد کو اسم اعظم سکھنے کے سلسلے میں دشمن شیطان نے یہی دھوکا دیا اور اس کا قصہ مشہور

\$ 17 DASON ( 14 DASON ( 14 DASON )

ہے۔ تو علماء کے نزدیک عالم وہ ہے جو دواچھا ئیوں میں سے بہتر اچھائی کو جانے اور اس کے ختم ہو جانے سے پہلے اس کی طرف سبقت کرے اور جو دواچھا ئیوں کے شرکو بھی جانے اور زیادہ شر والی سے دور ہو جائے تاکہ دوسری بھلائی سے غافل ندر ہے۔ یونہی دوبر ائیوں میں سے کم نقصان دہ کو بھی جانتا ہوتا کہ اسے معلوم ہو کہ مجبوری کی حالت میں کون سی اختیار کرنی ہے اور وہ بُرائیوں میں سے سب سے بُری کو بھی جانتا ہوتا کہ اس سے بہت دور بھاگے اور اس کے سامنے دوہری دیوار رکھے ، یہ باتیں علم کی باریکیوں میں سے ہیں۔

## ﴾ 🧳 بعض چیزوں کاایک دوسر ہے میں خلط ملط هو نا 🧩

مجھی نیت خواہش نفس کے ساتھ مِل کر پوشیدہ ہو جاتی ہے اور مجھی ارادہ وسوے کے ساتھ مِل کر مشتبہ ہو جاتا ہے۔

### نیت اور تمناکی وضاحت 🛞

نیت وہ ہے جس کے ذریعے رضائے الی کا اِرادہ کیا جائے اور **اللہ** پاک سے ہی اس کا عوض مانگا جائے۔ تمناوہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہو اور اس سے فانی دنیا کا فوری مز ہ مطلوب ہو۔ بسااو قات ارادہ محبت لگنے لگتا ہے اور حاجت خواہش کے ساتھ مل جاتی ہے۔

### إراده، مجت، ماجت اور خواهش كي وضاحت 🐉

ارادہ میہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرے، کبھی اس کاہونے کو پہند کرے اور کبھی اس کا مخالف ہونا چاہے۔ محبت وہ ہے جو عقل کوزیر کرے عشق غالب ہوجائے اور دل کی گہر ائیوں میں انز جائے، کسی دو سرے کا وجو د بر داشت نہ ہو اور نہ ہی محبوب کا ساتھ چھوٹنا گوارا ہو۔ حاجت وہ ہے جس کی طرف مجبوری ہوجائے اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو نیز اس کے علاوہ اور کسی چیز ہے کام نہ چلتا ہو۔ جبکہ لذت کی زیادتی، ضرورت سے زیادہ کی طلب اور عادت سے بڑھ کر لینے کانام خواہش ہے۔

مجھی دل میں ذکر کرنے اور قرب کے معانی میں غور و فکر کرنے کے مابین اختلاط ہو جاتا ہے حالا نکہ ذکر وہ ہے جو بھولی ہوئی شے کو ظاہر کرے، گمشدگی کو دور کرے اور اُس چیز کی یاد دلا دے جبکہ فکر واقعہ کی منظر 11 DASSON - MOCKE 11 DASSON - (15 MATERIAL) - MOCKET 11 DASSON - (15 MATERIAL) - MOCKET 11 DASSON - (15 MATERIAL)

کشی کے ذریعے خبر کے آشکار ہونے کانام ہے۔

مجھی امید کامحبت کے ساتھ اور خواہش کانیت کے ساتھ اختلاط ہو جاتا ہے حالا نکہ امید وہ ہے جس میں طبع کسی سبب کے طبع کسی سبب کی وجہ سے ہو۔ جبکہ محبت وہ ہے جس کا ذائقتہ چکھے اور اسے پیدا کرنے والے کسی سبب کے بغیرا سے بائے۔

مجھی دلی عاجزی کا انتلاط ول کی کمزوری اور مر دہ دلی کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ خالق کے مشاہدہ کے باعث وہ نفس کی عاجزی کے ذریعہ مخلوق میں طمع رکھتا ہے۔

مجھی گھٹیا فکر اور نفس کی کمینگی کی وجہ ہے طمع کی تواضع اور اعتراف حق یا خصوع برائے علم میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔

مجھی خواہش کے غلبے اور عقل پر اس کے حاوی ہونے کی وجہ سے نفس کی عاجزی اور دل کی اُس عاجزی میں اشتباہ ہو جاتا ہے جو حق گو عالم کی اطاعت و فرمانبر داری میں جلدی کرنے کے سبب ہوتی ہے۔ میں اشتباہ ہو جاتا ہے جو حق گو عالم کی اطاعت و فرمانبر داری میں جلدی کرنے کے سبب ہوتی ہے۔ مجھ میں میں مار ناز کو بر سبب کا کہ میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں مقالم

مجھی ہمیشہ دل پر نظر رکھنے کے سبب دل کی حالت تبدیل ہونے کے باعث عزتِ قلب کا اِختلاط عقل کی اس عزت کے ساتھ ہو تا ہے جو اسے اس عقل کے نزدیک عظمت والے علم سے حاصل ہوئی۔ مجھی نفس پر غالب وصف کے سبب حاصل شدہ عزتِ نفس کا التباس اس عزتِ ایمان کے ساتھ ہو تا ہے جو عزت اسے غیب پر یقین کے سبب ملی۔

ائل معرفت کے لئے ان میں فرق ظاہر ہے اور بڑے بڑے شگاف غافلوں کو کمزور کررہے ہیں۔

### عبادت اور عادت مين إشتباه الهج

کبھی عبادت اور عادت کے مابین إلتباس اور إشتباہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً بندہ علم، عمل اور صدقے یا ماہانہ اور سال نہ افر اخترا جات کے معاطع میں اچھی نیت کرتا ہے پھر اس کی نیت پوشیدہ ہو جاتی ہے اور یہ اُمُور اس کی عادت بن جاتے ہیں اور بندے کی جو حالت لوگوں میں مشہور ہوتی ہے وہ حالت اس عادت کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں اپنی بچپان کا خاتمہ نہیں چاہتا پھر وہ اس حالت کو ہر قرار رکھنے کے لئے بتکلف ان اعمال کی بجا آوری کر تا ہے۔ چنانچہ اس کی نیت چلی جاتی اور عادت باتی رہ جاتی ہے، اب وہ آخرت کی نیت اور اس کے بجا آوری کر تا ہے۔ چنانچہ اس کی نیت چلی جاتی اور عادت باتی رہ جاتی ہے، اب وہ آخرت کی نیت اور اس کے

میں میں میں میں میں میں میں ہوتی ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے ہوئے ہوئی ہے ہوئی ہے۔ کہ ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی کئے ان اعمال کو بجالانے والا نہیں رہتا بلکہ دنیا کی نیت اور خواہشات کی وجہ سے ان اعمال پر کاربند ہو تا ہے جو اس کی عادت بنی ہوتی ہے۔

سمجھی جاہ ومنصب کی خواہش میں دنیاوی راہیں حصولِ علم اور اعمال کے معاملے میں آخرت کی راہوں کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہیں۔اباگر بُزر گانِ دین کے جن اعمال کو اپنایا گیا ہو،ان سے نفس کو سدھارنے کا ارادہ ہو اور دنیاسے دوری کا درس ملتا ہو تو ہیہ آخرت کی راہیں ہیں اور جو راہیں اس کے برخلاف ہوں وہ راہیں دنیاکی ہیں کیونکہ دنیا آخرت کی ضدہے۔

## پہلے مالم بنو پھر لوگوںسے کنارہ کشی کرو ﷺ

بزرگانِ دین فرماتے ہیں: علاعلم حاصل کر لیتے ہیں تواس پر عمل کرتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو مشغول ہو جاتے ہیں اور جو جاتے ہیں اور جب مشغول ہو جاتے ہیں تو (لوگوں سے) دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور بزرگانِ دین نے فرمایا: پہلے عالم بنو پھر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔

مجھی اعمال کے ظاہر کرنے اور چھپے احوال کے کھولنے کے لئے تاکہ اس کے ذریعہ ادب سکھائے اور اتباع کرے یا قدرتِ الٰہی اور اس کی نشانیوں کا اظہار ہو تاکہ سننے والے کو مزید معرفت حاصل ہو جائے ان باتوں میں اور زیب وزینت، فخریا تعریف اور شہرت کی چاہت کے لئے کئے گئے عمل میں اشتباہ اور التباس ہو جاتا ہے۔

حضرت سیِدُناابوسلیمان رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنے نفس کے بارے میں نوچھا گیا جو اپنے نفس کے بارے میں خبر ویتا ہے۔ تو آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: اگر وہ پیشواہے جس کی پیروی کی جاتی ہے تو شمیک ہے۔ اور ایک مرسبہ آپ نے یا آپ کے علاوہ کسی اور بزرگ نے فرمایا: اس کا محاملہ نیت کے اعتبار سے مختلف ہو گا، اگر اس کا ادادہ نفس کی تاویب کا ہو تو یہ اچھا ہے۔ چنانچہ یہ نیت میں نفسانیت کے شامل ہونے اور رہیا کر یم پریشین کی شہادت و سے ہوئے صفّت قیوم میں نفس کے فناہو جانے کے مابین اشتباہ پیدا کرتا ہے۔

# 🤻 🦏 تر ک عمل میں اچھی نیت کر نا

ترک کرنے والے اعمال بہت سے ہیں۔ فرض یا تقوای کے لئے ممنوع یا مکر وہ عمل کوترک کرنے والے کو اچھی نیت کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک سے امن وعافیت کی طلب میں یا اجرو ثواب کے شوق میں

المريدة العلمية العلمية (١٤٠١) وموم وموم وموم وموم 164 أوه و موم وموم وموم وموم المريدة العلمية (١٤٠

ممنوعہ کام کو ترک کرنے والا ہو۔ ممنوعہ کام کو ترک کرنالوگوں کی وجہ سے نہ ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی حالت کو بہتر بنانایا بندگانِ البی میں اپنی جاہ وعزت بر قرار رکھنا مقصود ہو کیونکہ گناہ کو ترک کرنا افضل عمل ہے لبندا یہ بہترین نیت کا مختاج ہے۔ اس لئے کہ اس سے الله پاک کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے کہ نفس کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی بھی عمل (کے اچھے بُرے ہونے) کا وصف بھی اسی پر موقوف ہے۔ ملتا ہے کہ نفس کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی بھی عمل (کے اچھے بُرے ہونے) کا وصف بھی اسی پر میز گاری کا پتا ایک بزرگ فرماتے ہیں: جسے یہ پہند ہو کہ اللہ پاک کے سواکی دوسرے کو بھی اس کی پر ہیز گاری کا پتا ہے تو اس کے لئے اللہ یاک کی طرف سے کوئی اجر نہیں۔

## حكايت: فضيلت والے كام كو فرض كى فاطر ترك كرنا ﷺ

حضرت سیِّدُناز کر یاعلیّه السُّلاء اپنے ہاتھ کی کمائی، ی سے کھاتے تھے۔ ایک بار اُجرت پر گارے سے کی دیوار بنار ہے تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں دو روٹیاں پیش کیں، جے آپ کھار ہے تھے، اسی دوران کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں کھانے کی دعوت نددی حتیٰ کہ کھاکر فارغ ہوگئے۔ وہ لوگ آپ کے زہد و سخاوت کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے اس بارے میں آپ سے لوچھا تو آپ علیٰیہ السُّدَم نے فرمایا: میں اُجرت پر کسی کاکام کر رہا ہوں، انہوں نے میری طرف یہ دوروٹیاں بڑھائیں تاکہ مجھے ان کے کام پر قوت حاصل ہو، لہٰذا اگر تم بھی میرے ساتھ مل کر کھالیتے تونہ تہمیں کھایت کر تانہ بھے ان کے کام میں کمزوری ہوجاتی۔

تویہ ان کا داقعہ ہے جنہوں نے فضیات والے کام کو فرض کی خاطر ترک کیا اور عمل کو ترک کرنے میں ان کی دیسی ہی نیت تھی جیسی عمل کو کرنے میں ہوتی ہے۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناسُفیان رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ کے پاس حاضر ہوا آپ کھانا کھارہے تھے، آپ نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیاحتّٰی کہ (کھانے سے فارغ ہو کر)ا پنی انگلیاں چاٹ لیس۔ پھر فرمایا: اگر میں نے بیہ کھانابطورِ قرض نہ لیاہو تاتو میں ضرور پہند کر تاکہ تم اس میں سے کھاؤ۔

## اچھی نیت کے سبب مغفرت 🕏

نیز مر دی ہے کہ ایک عجمی کسی جماعت کے ساتھ جارہا تھاوہ ہنسی مذاق کر رہے تھے،اس عجمی نے سمجھا

Descrit 165 Joans and and an all the second and a second

ر میں میں میں میں میں اسٹیان میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایک کہ یہ لوگ **اللہ** پاک کو پکار رہے ہیں تو وہ بھی انچی نیت کے ساتھ وہی کہنے لگا جو جماعت والے کہہ رہے ایک میں میں میں میں میں ہوئی نیت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔

## مسلمان كى علامت 🕏

حضرت سیّدُنا حسن بصری رَخمهٔ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: مسلمان کی علامت بیہ ہے کہ اس کی زبان بے قابو نہیں ہوتی، اس کی نظر سبقت نہیں کرتی اور نیت کمزور نہیں ہوتی یعنی وہ کمزوری نہیں دکھا تا اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اگر چہ اس کے اعمال کم اور اعضاء کمزور ہوں گروہ پوری قوت کے ساتھ اپنے نیک اعمال کوبڑھا تارہتا ہے۔

اور فرمایا: مومن کی نیت مضبوط ہوتی رہتی اور طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے جبکہ منافق کی نیت کمزور اور قوت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔

حضور نبی کریم مَدَّ اللهُ عَلَيْه وَلِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: ہر حق کی حقیقت ہے اور بندہ اخلاص کی حقیقت تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ الله یاک کے لیے کئے گئے عمل پر تعریف کیا جانا ایسند نہ کرے۔

### الله كے لئے خير خوابى كرنے والاكون؟ الله

ایک مرتبہ حواریوں نے حضرت سیِّدُناعیکی عدّیّه السَّدَم ہے عرض کی: الله پاک کے لئے اخلاص اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ عدیّه السَّدَم نے ارشاد فرمایا: جو الله پاک کے لئے عمل کرے اور یہ پہند نہ کرے کہ اس عمل پر کوئی شخص اس کی تعریف کرے۔ حواریوں نے پوچھا: توالله پاک کے لئے خیر خواہی کرنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ جو لوگوں کے حق سے پہلے الله پاک کے حق سے ابتدا کرے اور جب اسے دو معاملے در پیش ہوں جن میں ایک دنیا کا اور دوسر ادین کا تووہ دنیا کے معاملے سے پہلے الله پاک کے معاملے سے پہلے الله پاک کے معاملے ماہیہ الله پاک کے معاملے میں ایک دنیا کا اور دوسر ادین کا تووہ دنیا کے معاملے سے پہلے الله پاک کے معاملے سے ابتدا کرے۔

لوگوں سے تعریف کی چاہت اصل اور بندہ اس کی فرع ہے اور جب بندہ یہ چاہے کہ اس کے مقام ومر ہے کا پتا چلے، شہرت کا خواہشمند ہواور لوگوں کی نگاہوں میں محترم بننے کی چاہت ہو تواس نیت کے ساتھ اس کا جنگلوں میں پوشیدہ رہنا کوئی فائدہ مند نہیں اور نہ ہی اس کا بید عمل مقبول ہے۔ -moceta(171) 54200m (171) 6420 miles

### 40سال کی عبادت نامقبول 🎉

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابدنے ایک غار میں 40سال عبادت کی۔ فرشتے اس کاعمل آسان یر لے گئے تو قبول نہ ہوا۔ فرشتوں نے عرض کی: اے ہمارے رب! تیری عزت کی قشم!ہم تیری بارگاہ میں حق بی لے کر آئے۔ الله یاک نے ارشاد فرمایا: اے میرے فرشتو! تم نے بچ کہالیکن (اس سے اعال کے مردود ہونے کی وجہ رہے کہ ) میر بندہ اپنے مقام ومرتبہ کی شہرت جا ہتا تھا۔

اسی لئے ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو تکبُّر ، ریاکاری اور شہرت کی جاہت سے نجات یا گیاوہ سلامت ربابه

حضرت سيّد ناسفيان ثوري دَحْمَةُ الله عَلَيْه في فرمايا: ميس في اين نيت كے علاج سے زياده وُشوار علاج كسي شے کانہیں کیا، کیونکہ یہ مجھ سے چھوٹ جاتی ہے یعنی بے قابوہو جاتی یا کمزور ہوتی ہے تواپیے میں نیت کی دیکھ بھال کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ جبیبا کہ حضرت سیّدُ نامنصور دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: عمل پر جیشگی کرتے رہنا یہاں تک کہ عمل خالص ہو جائے یہ عمل سے زیادہ سخت ہے۔

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری دَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: میں اینے ظاہری عمل کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔

### مقبول عمل تھوڑا نہیں گ

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضّیٰ كَنَّهَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرَيْهِ نِے فرمایا: عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرنے والے بنو کیونکہ تقوٰی کے ساتھ کیاجانے والاعمل تھوڑا نہیں ہو تااور جو مقبول ہو جائے وہ عمل تھوڑا کیے ہو سکتاہے؟

ا یک بزرگ رَحْمُهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: جو تنہائی میں وحشت محسوس کرے اور لو گوں سے مانوس رہے وہ ریا ہے نچ نہیں یا تا۔

حضرت سيّدُنا عنبُرُ العزيز بن ابورَوَّاد رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ فرماتِے ہيں: ميں نے ايسے لوگوں کو پايا ہے جونيک عمل ميں خوب کوشش کرتے،جباہے پوراگر لیتے ہیں توانہیں یہ فکرلاحق ہوتی کہان کاعمل قبول بھی ہو گایانہیں؟ حضرت سیّدُنامالک بن دینار رَحْمَةُ للهِ عَلَیْه نے فرمایا: عمل کے قبول ند ہونے کاخوف عمل سے زیادہ سخت ہے۔

## عمل تین چیزول کے بغیر صحیح نہیں ا

حضرت سیّدُنا محمد بن عجلان رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا که عمل تین چیزوں کے بغیر صحیح نہیں ہوتا: (1)...الله پاک کے لئے تقوٰی اختیار کرنا(2)...اچھی نیت اور (3)...اس عمل کو درست طریقے ہے کرنا۔

الله پاک ارشاد فرماتاہے:

ترجهه كنزالايهان: كه تمباري جائج موتم مين كس كاكام زياده

اخلاص اور نيت كابيان

لِيَبْلُوَ كُمُ آئِكُمُ آحُسَنُ عَمَلًا ۗ

چھاہے۔

(پ،۲۹)الملک:۲)

حضرت سیندُ نافضیل بن عِیاض دَحْمَةُ الله عَلَیْه اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: زیادہ ایچھے سے مراد خوب اخلاص والا اور زیادہ درستی والا کام ہے۔ کسی نے اس تفسیر کی وجہ پوچھی تو فرمایا: عمل اخلاص والا ہو لیکن درست نہ ہو تو قبول نہیں ہو تا۔

## عمل کو پایئر محمیل تک پہنچانے والی خصلتیں

حضرت سیِّدُنا تیاجی رَحْمَةُ اللهُ عَلَیْه نے فرمایا کہ عمل کی چار خصلتیں ہیں ان ہی کی وجہ سے عمل پاییر بھیل کو پہنچتا ہے: (1)...الله پاک کی معرفت (2)... حق کی معرفت (3)... عمل میں إخلاص اور (4)... اس کا سنت کے مطابق ہونا۔ ان چار خصلتوں سے پہلے کوئی بھی عمل نفع مند نہیں۔

حضرت سیِّدُنا ابوعُکیندہ بن عُقُبِہ رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: جو اپنے عمل کو کامل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی نیت کو اچھا کرے کیونکہ **الله** پاک بندے کو اجر اس وقت عطا فرما تا ہے جب اس کی نیت اچھی ہو حتَّٰی کہ ایک لقمہ پر بھی (اچھی نیت کے سب اجر عطافرہا تا ہے)۔

نیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جور سولِ پاک مَٹْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى معرفت ہے اور بیام مخلصین سے بڑھ کر مخلص اوگ ہیں۔

یہ انگیِ معرفت کی شہادت اور یقین رکھنے والوں کی معرفت ہے اور بیام مخلصین سے بڑھ کر مخلص اوگ ہیں۔

-moceta 179 proom-

### ننيت كاعمل كوچو ثايا برابنانا

حضرت سيّدُ ناعَبْدُ الله بن مبارك دَحْمة الله عليّه في فرمايا: كنّخ بي جهو في عمل بين جن كونيت برا ابناديتي ہے اور کتنے ہی بڑے عمل ہیں جنہیں نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔

ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: ولول میں رضائے الی کا ارادہ، روزہ و نماز وغیرہ اعمال کی حرکات ہے بڑھ کر ہو۔

حضرت سيّد ناداؤد انطاكى رَحْمَهُ الله عَنيْه في فرمايا: جب معامله دل كے سير د موجائے تواعضاء راحت پاتے ہيں۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی الر تقنی كَنَّهُ اللهُ وَخِهُهُ الْكَرْفِيهُ فَرِماتِ مِين: جس كا ظاہر اس كے باطن سے بھاری ہو اس کا بلڑا المکا ہو گا اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بھاری ہو تو قیامت کے دن اس کا بلڑا ا بھاری ہو گا۔

## ساری بھلائی کی جامع

حضرت سیّدُ نا داؤد انطاکی دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: میں اچھی نیت کو ساری بھلائی کی جامع سمجھتا ہوں،اگر جیہ عمل کی مشقت ندہو پھر بھی اس کا خیر ہونا تیرے لئے کافی ہے۔

حضرت سيّدُ ناحسن بصري دَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه عداس فرمان باري تعالى:

ترجيه كنزالايمان: اورجم نے وناميں اس كا تواب أسے عطا

وَاتَيْنُهُ ٱجْرَةُ فِي الدُّنْيَا ۗ

(ب، ۲۰ العنكبوت: ۲۷)

کی تفییر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: حضرت سیدنا ابراہیم علیه الشلام نے اپنی اچھی نیت کی وجہ ہے آخرت کا اجربابا۔

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا عبُدُ الرحمٰن بن مرخ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمايا: جو بھلائی کے کسی کام کواختيار کرے اور وہ اس نیک کام سے فقط **اللہ** یاک کی رضا چاہتا ہو، پھر اس کے پاس کوئی ایسا آئے جس کو اپنا عمل د کھانا اسے پیند ہو تو الله یاک اسے اصل (یعنی رضائے الی کی نیت) کا ثواب عطا فرمائے گا اور شاخ (یعنی ر پاکاری) کومعاف فرمادے گا اور جو د کھاوے کی نیت ہے کسی بھلائی کے کام میں مشغول ہو پھر اس میں غور و

فکر کرے تواس پر حقیقت کھل جائے۔ چنانچہ اس نے اس نیک عمل کا اختتام رضائے الٰہی کی نیت کے ساتھ کیا تو**الله** پاک اسے فرع (یعنی اخلاص کا ثواب) عطا فرمائے گا اور اس کی اصل (یعنی ریاکاری) کو معاف فرمادے گا۔ گویا دوسری نیت بطور توبہ اسے کفایت کرے گی اور توبہ سابقہ گناہوں کو مثادیتی ہے۔ وَاللّٰهُ ٱعْدَبَہ

(14.) DASOW (16.) J-WOCKE (14.) DASOW (16.) JERGE 16.

### فاميول كافضائل سے التباس ﷺ

کبھی خامیاں اس قدرباریک اور پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان کاعلم ایسا مخفی ہوتا ہے کہ فضائل کے ساتھ ان کا التباس ہوجاتا ہے جیسے کوئی بندہ نفل نماز اواکر رہا ہو اور وہ یہ سبجھتا ہو کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو نماز کی ادائیگی کے دوران رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنَیْدَ ہِدِ وَسَلْم نے آواز دی تواس نے جواب نہیں دیا اور یہ سبجھا کہ اس کا الله پاک کے حضور کھڑ ارہنا غیب ہیں افضل ہے، چنا نچہ وہ سلام چیر کربار گاور سالت میں حاضر ہواتو آپ نے اس سے فرمایا: کیاتو نے الله پاک کایہ فرمان نہیں سنا؟

اِسْتَجِیْبُوْ اِیلِّا ہِوَ لِلرَّ سُولِ اِذَا دَعَا گُمُ ترجہ کہ کنز الایسان: الله ورسول کے بلانے پر حاضر ہوجب ایسال چیز کے لئے بلائی جو تہیں زندگی ہے گا۔ (۱) الله کاریکو ترجیبیں زندگی ہے گا۔ (۱)

معلوم ہوا کہ اس کے لئے افضل یہ تھا کہ وہ حضور نبی کریم صَنَّی اللّٰهُ عَنَیْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم کے بلاوے کاجواب دیتا کیونکہ اس کی نماز نفل تھی اور رسولِ پاک صَنَّی اللّٰهُ عَنَیْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم کوجواب دینااسِ پر فرض تھا۔

ایک بزرگ دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: جس کے نزدیک فضائل طلب کرنا فرائض کی اوا کیگی ہے زیادہ اہم ہو وہ دھوکے میں مبتلاہے اور جواسیے نفس کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں پڑاہے وہ بھی دھوکے میں مبتلاہے۔ حضرت سیِدُ ناسفیان دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: لوگ بارگاہِ اللّٰہی تک رسائی ہے ای لئے محروم رہے کہ انہوں نے اُصُول کو ضائع کر دیا۔

## پہلے فرائض کی درستی کرے ﷺ

پتا چلا کہ بندے کے لئے افضل اپنے نفس کی پہچان ہے پھر نفس کو اپنی حدیر تھم رانا پھروہ جس حال میں ہے

📆 ......بغارى كتاب التفسيس سورة العجري باب ولقد اتيناك سبعامن المثاني، ٢٥٦/٣ ، حديث: ٣٤٠٣

مستدالطيالسي، ابوسعيدين المعلى، ص ١٥٨ محديث: ٢٢١

اس کو پختہ کرنا پھر جو علم اس پر ظاہر ہواں کے مطابق عمل پر کمر بستہ رہنا، البذاوہ اپنے علم کے مطابق اور پوری
کوشش کے ساتھ ممنوعات شرعیہ سے بچنے کے بعد اعمال میں فرائض کو ترجیح دیتا اور نقلی کاموں میں تب تک
مشغول نہیں ہو تاجب تک فرائض کو شیک طور پر ادانہ کرلے کیونکہ نقل دراصل نقع ہے جو سرمایہ کے بعد ہو تا
ہے اور ہر اضافی چیز کے لئے عمل کو کا شنے والی آفت ہوتی ہے توجو اس سے نیج جائے وہ اپنے نقع کو پالیتا ہے۔ ہر
نقیس معاملے کی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے جو اسے بر داشت کرلے اس نے نقیس چیز پالی اور جس پر سلامتی ہی مشکل بن گئی وہ نقع تک کیسے پہنچ سکے گا؟جو شخص مشقت اٹھانے میں صبر نہ دکھائے وہ بلند مقامات نہیں پاسکا۔

(1/1) DASO-W- (1/1) J-W-OCAG (1/1) DASO-W- (1/1) J- MASO-W- (1/1) J- MASO-W- (1/1) J- MASO-W- (1/1) J- MASO-W-

### علم کے اظہار کاعلم کی آرائش کے ساتھ التباس ﷺ

مجھی تکلف کا اخلاص کے ساتھ اور علم کے اظہار کا علم کی آرائش وزیبائش کے ساتھ التباس ہو جاتا ہے۔ حضرت سیّدُ ناسفیان ثوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: علم سے اپنے نفس کو سنوارو اور اسے اپنی سجاوٹ نہ بناؤ۔ یعنی رضائے اللی کے لئے تم اپنے نفس کی تربیت کرو تو تم اس کے ولیوں میں زینت بن جاؤگے اور لوگوں کے سامنے اپنے علم کی آرائش نہ کرو تا کہ وہ تمہاری تعریف کریں۔

مجھی ایک چیز کے اختیار کا دوسری چیز کے اختیار کے ساتھ التباس ہوجاتا ہے۔ ایک اختیار وہ ہے جو کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بندہ اس سے اللہ پاک کی طرف جانے کی راہ تلاش کر تاہے۔ دوسر ااختیار وہ ہے جو خواہش میں بڑھ کر ہواور مخلوق کی طرف جانے کا ذریعہ ہو۔ مثلاً ستر چھپانے کے لئے لباس پہننے اور دنیاوی انعامات اور مال کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے فخرید لباس پہنناان دونوں میں التباس ہوجاتا ہے۔

کبھی آد می کسی نفلی کام میں لگ کر فرض کوچھوڑ دیتا ہے جبکہ فضیلت میہ ہے کہ سلامتی حاصل کرنے کے لئے فرض کوچھوڑ دیتا ہے جبکہ فضیلت میہ ہے کہ سلامتی حاصل کرنے کے فرض کوچھوڑ دیتا ہے جبکہ فضیلت میں ہے کہ سلامتی حاصل کرنے کے خرض کوچھوڑ دیتا ہے جبکہ فضیلت ہیں ہے کہ سلامتی حاصل کرنے کے فرض کوچھوڑ دیتا ہے جبکہ فضیلت کی جب

مر وی ہے کہ جب تم میں ہے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تواگر وہ روزے سے نہ ہو تواہے قبول کرے اور اگر روزہ دار ہو تو بول دے کہ "میں روزے سے ہوں۔"<sup>(1)</sup>

المركك وحير في كن: مجلس المدينة العلمية (١٤١١مال) كمن عام عام عام عام عام عام عام عام المدينة العلمية

مسلم، كتاب النكاح ، باب الامر باجابة الداعى الى دعوة ، ص ٢ ٥ ٢ محديث: ٢ ٥ ٢ م

T2 • ۲ ديث: ٣٢ مسلم، كتاب الصيام، باب الصائم يدعى لطعام اويقاتل فليقل: اني صائم، ص ٢٥ ٢ ، حديث: ٢٤ • ٢

mocco (141) 2420-m- (1814) 250-m

اس روایت میں بندے کو حکم دیا گیاہے کہ وہ اپنے عمل کو ظاہر کرے باوجو دیہ کہ وہ جانتاہے پوشیدہ عمل افضل ہے۔ عمل کا ظاہر کرنااس لئے افضل ہوا کہ عمل کو پوشیدہ رکھنے میں خطرہ تھا کہ اس کے مسلمان بھائی کے دل میں کوئی وسوسہ یا خیال آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کرنے والے اعمال پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ اعمال عمل کرنے والے بھال پر موقوف ہیں لہٰ داثواب عمل کرنے والے کے مطابق دیاجاتا ہے نہ کہ عمل کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ رضائے الہٰ کے لئے عمل کرنے والے کا ثواب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اگرچہ دونوں کا عمل ایک بی ہو۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ مومن عمل سے افضل ہے۔ گویا اس سے بندے کو یہ حکم دیا گیا کے کہ اپنے بھائی کی ناراضی مول لے کر اپنے عمل کو چھپاؤ۔ کیونکہ جب تمہارا بھائی تمہارے لئے کھانا پکا کر میں کھانے پر بلائے بھر تم نداس کی دعوت قبول کر واور نہ بی ایبا واضح عذر بیان کر وجو اس کے لئے قابل قبول مجھی ہو اور اسے اس کی معرفت بھی ہو تو یہ بات اسے گر اس گزرے گی جبکہ دہ اپنی دعوت میں سچاہو۔

## اسماعظم كاسوال الم

حضرت سیّدُنا این شُبَرْمه دَحْمَةُ المُوعَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا گرزین وَبَره دَحْمَةُ المُوعَلَیْه نے اللّه پاک ہے اسم اعظم کاسوال اس شرط کے ساتھ کیا کہ وہ اس سے کوئی بھی و نیاوی چیز نہ ما مگیں گے۔ اللّه پاک نے انہیں اسم اعظم عطافرما دیا تو انہوں نے روزانہ تین مرتبہ ختم قر آن کرنے پر قدرت حاصل ہونے کا سوال کیا۔ آپ سے کسی نے کہا: آپ نے عبادت میں خود کو تھا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: و نیاکی عُمْر کتنی ہے؟ کہا گیا: سات ہز ارسال۔ آپ نے فرمایا: کیا کوئی بندہ اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ سات ہز ارسال کام کرے اور 50 ہز ارسال کی مقدار والے دن سے نجات یا جائے؟

حصرت سیّدُ ناسّری تنقطی دَخمَهُ الله عَدَیْه نے فرمایا: تمہارااخلاص کے ساتھ دور کعتیں اداکر نااس سے بہتر ہے کہ تم 70 حدیثیں لکھویا فرمایا: 700 حدیثیں لکھو۔



وَيُنْ ثَرُ مَمِلس المدينة العلمية (مُداس) ﴿ وَمُوهِ مِنْ مُولِينَ المُدينة العلمية (مُداس) ﴿ وَمُوا



بعض بُزر گانِ دِین اپنی غذامیں اس قدر کی کرتے تھے کہ بہت ہی تھوڑی غذا پر اِکتفا کرتے تھے جس سے جان قائم رہے۔ جو شخص اس راہ پر چلنے کا اِرادہ رکھتا ہوا سے چاہیے کہ اپنے ہر کھانے میں سات میں سے چار جھے روٹیاں کم کر دے اس طرح وہ ایک ماہ میں اپنی کوشش اور آ ہمتگی سے ایک روٹی کم کر دے گا۔ اس طرح کی کمی کرنا سے نقصان نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ کھانے کے سلسلے میں اپنے نقس کو تہائی حصہ تک لے آئے اور اس کا تہائی حصہ بی کھانا ایک معتاد کھانا ہے اور یہی مریدین (سالکین) کا طریقہ ہے۔

بعض عُلَا کھانے ہے منہ تونہیں مَوڑتے تھے لیکن خوراک کے وقفہ میں زیادتی کر دیتے تھے۔اس طرح کہ وہ اپنے کھانے کوایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرتے رہتے یہاں تک کہ نفس کو کھانے کے معاملے میں اس حد تک لے جاتے کہ اب اس میں بھوک بر داشت کرنے کی قوت نہ رہتی اور ڈر ہو تا کہ اب اگر کھانانہ کھایاتوبدن فرائض کی ادائیگی نہ کریائے گایاعقل چلی جانے کا خطرہ لاحق ہوجا تا۔جواس راہ پر چلنے کا ارادہ رکھے وہ اپنی بھوک کے جھے کو رات کے ساتوس جھے کے نصف تک مؤخر کرے اس طرح وہ آدھے ماہ میں ایک رات بھو کارہے گا۔ بیر طریقہ اس شخص کے لئے بھی ہے جوبید إراده کرے کہ وہ سات، 10 اور 15 سے 40روزتک بھوکارہے،اس طرح وہ اپنی بھوک کے ایام میں زیادتی کرتا چلاجائے گا اور کھانے کے معاملے میں نقصان بھی نہیں ہو گا ،اس طرح آہت آہت کھانے میں کی ہے اس کی عقل میں کی نہیں ہو گی اور نہ ہی فرض کو اداکرنے سے کمزوری محسوس ہو گی۔ بیرسب اس صورت میں ہے جب اس کا ارادہ درست، نیت اچھی اور عزم سچاہو۔ اس طرح اس کی مد د کی جائے گی اوراس میں اس کی حفاظت بھی ہے۔ اس طرح اس کو ہر بار کھانے کے موقع پر کھانے میں بٹکلف کمی کرنے کی حاجت نہ ہو گی بلکہ ضرورت میں کمی کے باعث کھاناخو د بخو د کم ہو تاجائے گا۔اس لیے کہ اس طرح بھوکار ہنے ہے اس کی آنتیں سکڑتی جائیں گی،اب جب وہ اپنی بھوک کو زیادہ کر تا جائے گااس کے کھانے میں کی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ ایک وقت ایباآئے گا کہ اس کی بھوک بالكل ہى ختم ہوجائے گى اور كم كھانے ير ہى انتہا ہو گى۔روايات ميں جو بھوك كے فضائل آئے ہيں بيہ اى صورت میں ملیں گے جب وہ خو د کو بھوکار کھے گا۔

🕻 غذامی ترتیب اور کی بیشی

الم على موجي المدينة العلمية (مدان) الموجود

بعض حضرات کا کہنا ہے: بھوک کی حدیہ ہے کہ ایک وقت کے کھانے سے لے کرا گلے دن ای وقت کے محانے سے لے کرا گلے دن ای وقت تک بھوکارہے بعوکارہے، یہ وقت کے اعتبارہے بھوک (فاقہ) کی مقدارہے۔ رہاخوراک کے اعتبارہے بھوک کی حدیو آئی کی مقدارہے۔ رہاخوراک کے اعتبارہے بھوک کی حدیو آئی کی مقدارہے۔ رہاخوراک کے اعتبارہے بھوک کی حدیو آئی کی مقدارہے۔ رہاخوراک کے اعتبارہے بھوک کی حدیدے کہ تیرا نفس سالن طلب نہ کرے اور جب تیرانفس تجھے ہوگئی کے ساتھ سالن بھی طلب کرے تو وہ بھوکا نہیں ہے۔ یہ بھوک کی پہلی حدہ اور اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ توروٹی مانتے اور (بھوک کی وجہ ہے جب کے بھی کھانے کو مل جائے ) توروٹی اور اس کھانے میں کوئی فرق نہ کرے۔ جب تیرانفس روٹی ہی کی خواہش کرے تو اب وہ بھوکانہ رہااس لیے کہ اسے روٹی کی خواہش ہے اور جب نفس روٹی وغیرہ کھانے میں فرق کرنا جب جس کو الله پاک نے بھتر ضرورت جسموں کے لیے غذا بنایا ہے۔ تین سے پانچ اور سات وقت تک فاقد کئر بہنا یہ کھانے کی آخری حد ہے اور آدمی اس وقت اگر کھانا چاہے تو وہ دراصل بقدر ضرورت خوراک ہے جس سے بھوک مٹ جائے اور فرض کی ادائیگی میں مدد مل سکے اور یہ صیر پُنیقین کا صال ہے۔

(حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کی رَحْتَهٔ المِنتَدِه فرماتے ہیں:) میں نے اس گروہِ صِدِّیفِیْن میں سے ایک ہزرگ کو فرماتے سا: فاقد اور بھوک کی حدیہ ہے کہ جب تو تھوک تو تیرے تھوک پر مکھی نہ بیٹے، اب تیر امعدہ کھانے سے خالی ہے۔ ان کی مر ادیہ ہے کہ اب اس کا یہ لعاب کھانے کی چکنائی اور تیل میں تر ہونے سے خالی ہو گیا اور پائی کی طرح صاف ہو گیا ہے اب اس پر مکھی نہیں بیٹے گی کیو نکہ مکھی کا حساس وادراک تیز ہو تا ہے۔

## کھانے میں کراہت اور فن ﷺ

عادت کے طور پر کھانا، خواہشات میں منہمک ہونااور پیٹ بھر کر کھانا یہ بعض علا کے نزدیک مکروہ ہے۔ ایسے لوگ ان علاکے نزدیک جانوروں کی طرح ہیں۔ اتناپیٹ بھر کر کھانا کہ بد ہضمی ہو جائے مُلَاکے نزدیک بیہ فسق ہے۔ ایک عارف نے مجھے سے ایساہی فرمایا ہے۔

المركة والمركة العامية العامية (المدينة العامية العامي

منقول ہے کہ حضرت سیّرُناابو بکرہ رَخِيَ اللّٰهُ عَنْه ہے کہا گیا: رات کو آپ کے بیٹے نے اس قدر کھانا کھایا کہ اسے بد ہضمی ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: اگروہ مر جاتا تومیں اس کا جنازہ نہ پڑھتا۔

مُلَا کے نزدیک روزہ رکھنا اس بھوک میں شار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ روزہ جبعادت بن جائے تو نفس کو سکون ماتا ہے اور جب بھی وہ روزہ افطار کرے گاتوا فطاری کے کھانے سے نفس کی قوت طبعی لوٹ آئے گی اور وہ روزہ رکھے گا اور افطار کرے گا۔ البتہ جب وہ روزہ رکھ کرخواہشات کے ساتھ افطار کرے یا پیٹ بھر کر افطار کرے تو ایساروزہ طبعی قوت، نفسانی خواہشات کے ظہور اور شہوات کی آ مد میں افطار کرے یا پیٹ بھر کر افطار کرے تو ایساروزہ طبعی قوت، نفسانی خواہشات کے ظہور اور شہوات کی آمد میں اضافے کا باعث ہو گا۔ ایسا کرنے سے طاعات میں کا بلی پیدا ہو گی، تساہل اور برائیوں کی آمد ہوگی۔ بھی ایک وقت میں طبیعت میں قوت آئی اور نفس غلبہ پالیتا ہے البتہ دن کے وقت تو وہ اپنی عادت پر بی باقی رہے گا۔ ایسے کا حال دنیا داروں جیسا اور خواہشات میں مشغول رہنے والوں کی طرح ہے، اگر چہ اس کا ظاہری حال اس کے نزدیک آخرت کے اساب کا ہے اور بیراس کی کم علمی کی وجہ سے کیونکہ وہ دنیا کود کھتا ہے۔

کھانے میں کی کرنااورافطار میں گزارے کی مقدار تک کھاناول کے لئے زیادہ مناسب اور علمی دواکا سبب ہے اور ایساروزہ آخرت تک زیادہ پہنچانے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جوروزہ پہلے بیان کیا تھاوہ اپنی خواہشات میں آزاد دنیا داروں کاروزہ ہے ، زہد اختیار کرنے والے اللی آخرت کاروزہ نہیں ہے۔ چنانچہ کھانے میں کی ، مجوکار ہنا، خواہشات کو چھوڑ دینا اور شبہ والی چیزوں سے دور رہنا نفس کو عاجز وانکساری والا بنا تا ہے ، طبیعت کے جوش کو ختم کرتا ہے ، عادی وصف میں کمزوری پیدا کرتا ہے ، آخرت کا ارادہ قوی کرتا ہے ، اس کی وجہ سے سالک آخرت کے عمل کی کوشش میں لگ جاتا اور دل سے دنیا کی مٹھاس کو نکال دیتا ہے۔ آخر کار بندہ فاقد ، مجوک اور خواہشات کے ترک سے گوباز اہد بن حاتا ہے۔

## روز قیامت رب کریم کے زیادہ قریب ﷺ

حضرت سیّدُ نااسامہ بن زید اور حضرت سیّدُ ناابوہریرہ وَخِنَاللهُ عَنْهُمَات ایک طویل روایت میں ہے جس کا اختصاریہ ہے: بے شک بروزِ قیامت اللّه پاک کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیامیں طویل عرصہ تک مجوکے، پیاسے اور مُمگین رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو (عام لوگوں کی نظروں سے) پوشیدہ اور مُمَّقِیٰ ہیں کہ اگر

المراجعة المراجعة المدينة العلمية (١١٥٥) ومع (١١٥٥) ومع مع مع مع مع المدينة العلمية (١٦٥) ومع مع المدينة العلمية (١٦٥)

موجو دہوں تو پیچانے نہ جائیں، غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، زمین کے ٹکڑے انہیں پیچانتے ہیں اور آسان کے فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔لوگ دنیاسے خوش ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ الله ماک کی اطاعت و فرمانبر داری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم وملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ بدلوگ پیشانیاں اور گھٹے بچھاتے ( یعنی راتیں سجدوں میں گزارتے) ہیں۔لوگ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الشَّلَام کی سنَّتوں اوران کے اخلاق سے روگر دانی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے توزمین روتی ہے اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اس شہریر **اللہ ی**اک غضب فرما تا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مر داریر طُحِّ ٹوٹ پڑتے ہیں بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے اور پر انالیاس ہینتے ہیں۔ان کے بال بھرے ہوئے اور چیرے غبار آلود ہوتے ہیں۔ لوگ اِنہیں دیکھ کر بیار گمان کرتے ہیں حالا نکہ یہ بیار نہیں ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دماغی عارضہ لاحق ہواہے جس کی وجہ ہے ان کی عقلیں چلی گئی ہیں حالا نکہ ان کی عقلیں گئی نہیں ہو تیں لیکن انہوں نے اللہ یاک کے معاملے میں غور و فکر کیاتواس کے سببان کے اندر سے دنیا (ی مبت) چلی گئی۔ دنیا والوں کے نزدیک ہدلوگ بے عقل شخص کی طرح چلتے ہیں حالا نکدان کی عقلیں اس وقت بھی سلامت ہوں گی جب لو گوں کی عقلیں چلی حائمں گی۔ ان کے لئے آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ اے اسامہ!جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھوتو جان لینا کہ یہ اس شہر والول کے لئے امان ہیں۔ جس توم میں بیہ جول افلہ یاک ان پر عذاب نہیں فرماتا، زمین ان سے خوش اور رب کریم ان سے راضی ہے، تم انہیں اپنا بھائی بنالینا، قریب ہے کہ تم ان کے وسلے سے نجات یاجاؤ۔ اگر تمہارے لئے ممکن ہو کہ موت کے وقت تمہارا پیٹ بھوکا اور چگر پیاسا ہو تواپیا ہی کرنا کیونکہ اس کے سبب تم بلند مقام ومرتبہ یالو گے ، انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كاساتھ تمهيں نصيب ہو گا، فرشتے تمہارى روح كے آنے سے خوش ہول كے اور الله ياك تم بررحمت فرمائے گا۔(۱)

15دن سے 20دن تک اور 20دن سے مہینہ تک جن حضرات کی فاقد کشی کرنے کی شہرت ہے اور جن کے بارے میں بہت سے واقعات بھی منقول ہیں توایسے عُلماً کی جماعت بہت ساری ہے۔ ان میں سے چند سے ہیں:

ك محال في ش، مجلس المدينة العلمية (مداعات) كود هم

السيسسندالحارث، كتاب الصيام، باب فضل الصوم، ١/٣٣٠، حديث: ٢٣٠ بتقدم وتاخر

حضرت سيّدُ ناابَنِ عَمْرُوعو في ، حضرت سيّدُ ناعبدالرحمٰن بن ابراہیم دحیم ، حضرت سیّدُ ناابراہیم تیمی ، حضرت سیّدُ نا حجاج بن فرافصہ ، حضرت سیّدُ ناحفص بن عابد مصیصی ، حضرت سیّدُ نامسلم بن سعد ، حضرت سیّدُ ناز ہیر بنائی ، حضرت سیّدُ ناسلیمان خواص ، حضرت سیّدُ ناسہل بن عَبْدُ الله اور حضرت سیّدُ ناابراہیم خواص رَحْهَ الله عَلَيْهِ ،

### كى كى روز كافاقه ك<del>ى كى</del>

(حضرت سیّدُناشِخ ابوطالب تکی رَسُنهٔ الله مَدَنه فرماتے ہیں:) ہم نے نو اور پانچ دن بھو کارہنے والے بھی دیکھے ہیں اور تین دن تک بھو کارہنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں: جو 40 دن تک بھوکارہ، اس کے لیے ملکوت (آسانی باد شاہت کی) قدرت ظاہر ہوجاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں: بندہ خالص و حقیقی زاہداس وقت ہوتا ہے جب ملکوت کی غیبی قدرت دیکھ لیتا ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں: ابی ملکوتی غیبی قدرت کے مشاہدے سے انسان کو یقین کامل ملتا، اس پر استقامت ملتی، پختہ حال حاصل ہو تا اور ملکوت میں علم نافذ ملتا ہے۔ اس سے انسان کو دائی مشاہدہ حاصل ہو تا ہے جس سے وہ قائم رہتا یا مضطر ہو تا ہے اور اس وقت اسے اللہ پاک کی صفت خاص "قیوم" ہونے کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ارادت والے بندے کے لئے ایک سال اور چار ماہ میں 40 دن فاقد کشی درست ہوگ جیسا کہ ہم نے و قنافو قنا او قات میں تاخیر کی ترتیب بتائی اور ان او قات میں نفس کی ریاضت کے لیے ترتیب قائم کی یہاں تک کہ را تیں دنوں میں اور دن راتوں میں داخل ہوجائیں اور 40 ایام ایک دن اور ایک رات کی طرح ہوجائیں۔ یہ بعض مقر بین اور صدیقین میں سے ابدال کا طریقہ ہے جس پر صرف انہیں قدرت حاصل طرح ہوجائیں۔ یہ بعض مقر بین اور صدیقین میں سے ابدال کا طریقہ ہے جس پر صرف انہیں قدرت حاصل ہے جن کو اس کی استطاعت حاصل ہوئی اور جن کو ایسا مکاشفہ حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے نفس سے جن کو اس کی استطاعت حاصل ہوئی اور جن کو ایسا مکاشفہ حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے نفس سے غافل ہیں، اس نے ان کی طبیعت اور عادت کو ختم کر دیا ہے، بھوک کو بھلادیا ہے، انہیں حقیقت اور مرجوع کا خافل ہیں، اس نے ان کی طبیعت اور عادت کو ختم کر دیا ہے، بھوک کو بھلادیا ہے، انہیں حقیقت اور مرجوع کا

م کاشفہ حاصل ہے۔ ہم نے کئی بزرگوں کو جاناجو ایسا کرتے تھے ان کے لیے ملکوت سے نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ان کے لیے جبروت کی قدرت کے معانی ظاہر ہوئے اور ان کے لیے جیسا اللہ میاک نے چاہا جج کی فرمائی۔

### 60 ون تك كهه نه كهايا 👸

اس گروہ کے ایک بزرگ رَضَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس بیہ خواہش لئے تھہرے کہ جس دھوکے میں بیہ گر فتارہے اس سے چھڑکاراپائے اور اسلام لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی حالت کے متعلق اس سے بات چیت کی (یعنی نیکی کی دعوت دی) اور اس معاطے میں اس سے کافی بحث و مُباحثہ کیا حتیٰ کہ دراہب نے کہا: حصرت سیّدُناعیمٰی رُوْمُ الله عَلَیْهِ السَّدُ کَا مِجْرہ تھا کہ 40دن تک کچھ نہ کھاتے تھے اور بیہ کمال صرف نبی کو ہی حاصل ہو تا ہے۔ ان صوفی بزرگ نے فرمایا: اگر میں 50 دن تک کچھ نہ کھاتے تھے اور بیہ کمال ہو جاؤے اور اس بات کو مان لوگ کہ اسلام ہی حق ہے اور تم باطل کے پیروکار ہو؟ راہب نے کہا: بال۔ چنانچہ وہ صوفی بزرگ اس کے یہاں تھہ بر رہتے جہاں وہ آپ کو دیکھتار ہتا حتی کہ 20 دن تک پچھ نہ کھایا۔ پھر کہنے گئے: میں تمہاری خاطر اس میں مزید اضافہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے (مزید 10 دن بڑھ گئی اور وہ کہنے لگا: میر اتو یہ تک فاقہ کرلیا تو راہب کے دل میں بزرگ کی عظمت اور دین اسلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور وہ کہنے لگا: میر اتو یہ گمان فقاکہ در افعال میں انبیائے کرام کی طرح ہے۔ چنانچہ یہ بات اس کے اسلام النے کا سبک بیں گئی۔ اللہ کہ اور فضل میں انبیائے کرام کی طرح ہے۔ چنانچہ بیہ بات اس کے اسلام النے کا سبک بین گئی۔ اسک اسک بین گئے۔

جو 40 دن تک پچھے نہ کھاتے ان میں حضرت سیزناابراہیم تیمی اور حضرت سیّدُنا حجاج بن فرافصہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا بھی ہیں۔البتہ 20اور 30 دن تک فاقد کرنے والوں کی تعداد کافی ہے۔ان میں حضرت سیّدُنا سہل بن عبد الله تُسرّی رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ اور اللي بصره کی ایک جماعت شامل ہے۔اور جو ایک ماہ میں دوء تین یا چار بار کھانا کھاتے ان میں اٹلی شام اور جزریوں کی تعداد بہت ہے۔

# بِالْجُ معادتين الْجُ

اگر ارادت والا چاہے تواپنے روزے میں کھانے کے دوجھے کرلے اور رات کے پہلے جھے میں افطار کے وقت ایک روٹی کھالے تاکہ روزے کو وقت ایک روٹی کھالے تاکہ روزے کو

المرينة العلمية (على المدينة العلمية (على المدينة العلمية (على 178 على على المدينة العلمية (على المدينة (على

پوراکرنے میں مد دیلے تو یہ اچھاہے اور اگر وہ افطاری کے وقت کھانانہ کھائے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جائے،
پوراکرنے میں مد دیلے تو یہ اچھاہے اور اگر وہ افطاری کے وقت کھانانہ کھائے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جائے،
پھر سحری میں ایک روٹی کھائے تو اسے پانچ سعاد تیں حاصل ہوں گی: (1) روزے کے سبب دن میں بھو کا رہنے
کی سعادت نصیب ہوگی (2) رات کی بھوک سے شب بیداری اور عبادت میں آسانی ہوگی (3) نفس راحت و سکون محسوس کی وجہ سے دل خالی ہوگا (4) فکر وسوج صاف ستھری اور دل جمعی نصیب ہوگی (5) نفس راحت و سکون محسوس کرے گا اور وقت سے پہلے کھانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ سب راستوں میں سے متوسط ترین اور پہندیدہ
راستہ ہے اور سیاحت کرنے والے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔

المن المنافقة المناف

### پاؤل مبارك يس ورم آجاتا ﴾

حضرت سیّد ناابو ہریرہ رَحِیَ اللّهُ عَنْه فرماتے ہیں: حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَهَاری طرح مجھی قیام نہیں فرمایا بلکہ آپ اتناطویل قیام کرتے کہ آپ کے دونوں مبارک پاؤں میں ورم ہو جاتا اور تمہاری طرح صوم وِصال () نہیں رکھتے تھے بلکہ افطار کو سحری تک موّخر کرتے تھے۔ (۱)

 10.000 m. 10.0000 m. 1

اگر ارادت والا ایک دن روزہ رکھے اورایک دن روزہ چھوڑ دے توبہ روزوں کاسب سے معتدل طریقہ ہے۔ جس دن روزہ نہ ہو ظہر کے بعد کھائے اور روزے کی رات میں فجر سے کچھ دیر پہلے کھائے اور اگر ایسانہ کرے توجس دن روزہ نہ ہواس دن چچھاے دن کے مقابلے میں نصف کھانا کھائے گویا کہ روزہ دار ہے۔ اگر ایسانہ کرے گا توجسم میں (نقابت کے سب) اضطراب ہو گا اور حال میں کمزوری آئے گی۔

اعظم حضرت علامه مفتی شریف الحق أمجد کی دَحْمَةُ الله عَلَيْه ایک مقام پر فرماتے ہیں: "صوم وصال کا مطلب بیہ ہے کہ روزہ رکھ کر نہ افطار کرے نہ سحری کھائے نہ اور کسی وقت کچھ کھائے ہیے حتّی کہ یانی کا ایک گھونٹ بھی نہ لے اور پھر دوسرے دن روزہ ر کھے۔ حضرت عیدہاللہ بن زبیر رَمِنَ الله مُنافئة ایندرہ دن تک کھانا ، بینا چھوڑد تے تھے۔ امام طبری نے فرمایا کہ بعض صحابہ کے بارے میں مر وی ہے کہ وہ کئی گئی دن تک کھانا، پینا چھوڑ دیتے تھے گر اس ہے اُن کے معتاد (روز مرہ کے) کاموں میں کوئی خلل نہیں پڑ تا تھابہ اِس بنایر تھا کہ انھیں کھانے، پینے کی حاجت نہ تھی، اِس ہے مستغنی تھے، اپنا کھانا حاجت مند اور فاقہ کش افراد کو دے دیتے تھے۔ حضرت ابر ہیم تیمی (رَحْمَةُ الْهِمَائِيّةِ) مجھی مجھی ایک ایک مہینۃ اور مجھی مجھی دودومہینے ہے کھائے ہے رہ جاتے تھے کراہت دفع کرنے کے لیے ایک گھونٹ نبیز ٹی لیتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ کے لئے مشاکخ سالکین کو صوم وصال رکھنے کا تھم دیتے ہیں مگر کراہت د فع کرنے کے لیے ایک گھونٹ یانی یااور کوئی چیز بہت قلیل مقدار میں کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلاً تشمش کے چند دانے ، سوتھی روٹی کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجد دِ اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فیڈیز پیڈانے ایک بار چالیس پینتالیس دن تک، چوہیں گھنٹے میں ایک گھوٹ یانی کے سوااور کچھ نہیں کھایا پیا، اس کے باوجو د تصنیف، تالیف، فتو کی نولی،مبحد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت،ارشاد و تلقین، داردین وصادرین سے ملا قاتیں وغیر ہ معمولات میں کوئی فرق نہیں آ یا اور نہ ضعف و نقابت کے آثار ظاہر ہوئے۔(زبرہ القاری، 310/3)حدیث پاک میں جو صوم وصال ہے منع کیا گیاہے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے علامہ نابلسی رُختُهٔ الله عَلَیْه حدیقہ ندید میں فرماتے ہیں: حدیث شریف میں بیان کردہ ممانعت تمام لوگوں کے لئے دعوتِ عام اور شرعی احکام بیان کرنے کے موقع پر فرمائی گئی ہے۔ نیز اگر ممانعت نہ فرمائی جاتی توصوفِ وصال(بغیر افطار مسلسل روزے) کو سنت جارہ یے طور پر اختیار کر لیاجاتا اور قدرت رکھنے والا اور عاجز (بینی قدرت ندر کھنے والا)ہر ایک اے ا پنانے کی کوشش کرتا جس سے عاجز کو تکلیف اٹھانا پڑتی۔ البند! جو شخص صرف ذکرِ اللی کو اپنی غذا بنالے اور کھانے پینے سے یے پر واہو جائے تو فقط اس کے حق میں صوم وصال کی اجازت ہے اور اس بنیاد پر ما قبل بیان کر دہ سلف صالحین کے احوال اس ممانعت ہے نکل جائیں گے۔ (اصلاح اعمال،781/1)

🗓 .....نسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، الاختلاف على عائشة في احياء الليل، ص٢٨٦ مديث: ٢٨٢ ا مختصرا

🗵 .....دامام احمد، مسندعلي بن ابي طالب، ١ / ١ ٩ ١ ، حديث: • • ٤ عن على بن ابي طالب

المركب وحد المرادينة العلمية (مداس) الموجوع وحوج وحوج وحوج والمرادينة العلمية (مداس) المرادية وحوج وحوج وحوج والمرادية

#### کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کی علامت 🛞

جس کی کوئی مدت مقرر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ پیٹ بھر کر کھائے اور پھر بھوک لگنے تک نہ کھائے۔ بھوک لگنے کی علامت بیہ ہے کہ اس کا جی دیگر کھانوں کے بجائے روٹی کو نہ چاہے (بلکہ کھانے کو پچھ بھی ٹل جائے کھالے)اگر اس کے جی میں روٹی کی چاہت ہے تو ابھی بھی اس میں سیر ی باقی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کی علامت بیہ ہے کہ وہ خالی روٹی شوق اور خواہش سے کھائے اور جب اس کا جی سالن کی چاہت کرنے لگے تو پیٹ بھرنے کی ابتدا ہو بھی اور اگر سالن کا انتخاب اور پہند کرنے لگے تو وہ پیٹ بھر اہوا ہے۔

المن المنافقة المنافق

کھانے میں معلوم اور مقررہ چیز کوترک کرنابغداد کے صوفیاکا طریقہ ہے اور معلوم و مقررہ چیز پر اکتفاکرنا بھرہ کے صوفیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سیّدُنا سہل دَختهٔ اللهِ عَنیّه کے انتقال کے بعد حضرت سیّدُنا جندادی دَختهٔ اللهِ عَنیّه کے انتقال کے بعد حضرت سیّدُنا جند ادی دَختهٔ اللهُ عَنیّه کے باس بھرہ کے صوفیا آئے تو آپ نے ان سے پوچھا: تم روزے کیسے رکھتے ہو؟انہوں نے کہا: ہم دن کوروزہ رکھتے ہیں اور شام میں اپنے غاروں پرواپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا: آہ اکاش تم اس کے بغیر روزہ رکھتے تو یہ تمہارے حال کے لیے زیادہ اچھاتھا یعنی تم مال پر اکتفانہ کرتے۔ انہوں نے کہا: ہمیں اس کی طاقت نہیں۔ میری عمر کی قشم ابغداد کے صوفیا کا کھانے کے سلسلے میں معلوم طریقے کو ترک کرنا اعلیٰ ترین ہے اور قوت والے متو کلین کا بھی بھی طریقہ ہے۔ معلوم اور مقرر پر اکتفاکر ناجو اگل بھرہ کا طریقہ ہے یہ نفس کی آفتوں سے سلامتی اور ادھر اُدھر دیکھنے سے بچنے کا طریقہ ہے اور بہی ساکمین وعاملین کا طریقہ ہے۔

## کھانے میں مریدین کی ریاضت کاذکر ، بھوک کی فضیلت اور کھانے میں کھی کرنے میں اسلاف کا طریقہ

حضرت سیّدُناابو ذر غفاری زِهِیَ اللهٔ عَنْه نے بعض لوگوں پر انکار کرتے ہوئے فرمایا: تم نے ستّ کو تبدیل کر دیا ہے، تمہارے لئے جَو کا آٹا چھانا جاتا ہے حالانکہ زمائیہ رسالت میں چھانی نہیں تھی، تم چپاتی پکاتے ہو اور دو سالن جمع کرتے ہو، تمہارے سامنے مختلف انواع واقسام کے کھانے پیش کئے جاتے ہیں، ضبح ایک کپڑے میں ہوتے ہو توشام کو دوسرے میں حالانکہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے زمائیہ اقدس میں تم ایسے نہیں تھے۔

مزید فرمایا: (زباندرسالت سے) ہر بیفتے کی میری خوراک ایک صاع جو ہے۔ بزرگی والے الله پاک کی قشم! میں اس مقدار سے نہیں بڑھوں گا بہاں تک کہ اس سے ملاقات کروں اس لیے کہ میں نے رسولِ خداصَالی شاہ علیٰ ہو اس اس مقایدہ تھا تھا کہ میں سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس کے قریب ترین وہ ہو گاجو اس حال میں مربے جس پر میں نے اسے چھوڑا ہو گا۔ (۱)

صحائیۂ کرام عَدَنِهِهُ النِفِهَان کی ایک جماعت کی خوراک ہفتے میں ایک صاع بھی اور اگر ساتھ میں تھجور بھی کھاتے توڈیڑھ صاع ہو جاتی اور الملِ صفہ میں سے ہر دوافر اد کا یومیہ کھاناایک مُد تھجور تھی۔ایک رظل اور اس کا تہائی حصہ ایک مُد ہو تا ہے۔

## خوراك يس مو من اور منافق كي مثال 💸

حضرت سیّدِ ناحسن بھری رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرمایا کرتے تھے: مومن خوراک کے معاملے میں چھوٹی بکری کی طرح ہوتا ہے اس کے لئے ایک مٹھی پر انی تھجوریں، ستقوادرایک گھونٹ پانی کافی ہوتا ہے جبکہ منافق گوشت کھانے کے عادی وشوقین خونخوار در ندے کی طرح ہوتا ہے۔وہ بڑے بڑے لئے نگلتا اور ہڑپ کرتا چلاجاتا ہے، نہ توخود بھوکارہ کراپنے پڑوس کو کھلاتا ہے اور نہ ہی اپنا بچاہوا اضافی کھاناکی مومن کو دیتا ہے، لہذا تم اضافی کھاناکی مومن کو دیتا ہے، لہذا تم

حضرت سیّدُنا ابویزید بسطامی دَهْمَةُ الله عَدَيْهِ فرماتے ہیں: جب فقیر کو پانی مل جائے تو تجھ سے اس کا فرض ساقط ہو گیا۔

ایک مشہور عام حدیث میں ہے: "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ "دی پید فرمان بطور مثال منافق کے کھانے کی کثرت اور زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے یعنی منافق مسلمان

<sup>[1] .....</sup>مسندبزار، مسندابی درالغفاری، ۹/۳۳۰ مدیث: ۹ ۸۸ ۳

طبقات ابن سعدى الطبقة الثانية من المهاجرين والانصار، ١ ٢٣/٢ م رقم: ٢٣٣٢. ابو ذر واسمه جندب بن جنادة

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الاطعمة، باب المؤمن يآكل في معى واحد . . . الخي ٢٢/٣ محديث : ٥٣٩ م

کے کھانے سے کئی گنازیادہ کھاتا ہے اور مومن منافق کی خوراک کے ساتویں تھے کے برابر کھاتا ہے۔ائل عرب کسی چیز کی زیادتی اور وگئے ہونے کا ذکر سات کے عدو سے کرتے ہیں۔ ہمارے عالم حضرت سینڈ ناابو محمد سہل تُستری دَخنة اللهِ عَلَيْهِ فن اس حدیث پاک کی وضاحت میں فرمایا: منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ حرص، لا کچی، رغبت، غفلت اور عادت کے طور پر کھاتا ہے یعنی منافق کا کھاناان چیزوں کے سب ہوتا ہے اور مومن کا کھانافاق اور زُہد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لئے آپ دَخنة اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اگر و نیا خالص و تازہ خون ہوتی پھر بھی مومن کی غذا حالل ہی ہوتی کیونکہ مومن ضرورت کے وقت فقط اتنی مقد ارمیس کھاتا ہے جو اس کے زندہ رہے کے لئے کافی ہو۔ بعض لوگ اس کلام کی نسبت رسول پاک مَنْ اللهُ عُنْهُ وَاللّٰهِ وَسُلُوگُ اللّٰه تُستری دَخنة اللهِ عَنْهُ وَکُلُام ہے۔ طرف کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں کہ بیہ ہمارے امام حضرت سینڈ ناسہل بن عَبْدُ اللّٰه تُستری دَخنة اللهِ عَنْهُ کا کلام ہے۔

## فذا، قرام اور ضرورت ﷺ

حضرت سيّدُناسهل تَسْرَى رَخَهُ اللهِ عَدِيه سے بدن كى بَقائے لئے ضرورى چيز كے بارے بيں پوچھا گياتو فرمايا: الله پاک كى ذات ۔ (مصنف فرماتے ہيں:) بيں نے مومن کے قوام يعنی جس سے وہ زندہ رہ سكے اس کے بارے بيں حضرت سيّدُناسهل تسرّى دَخَهُ اللهِ عَدَيْه سے پوچھاتو فرمايا: ذكر اللى۔ بيں نے عرض كيا: بيں مومن كى خوراک کے بارے بيں پوچھار الله علم۔ بيں نے عرض كى: بيں تو جسم كى غذا كے بارے بيں پوچھنا خوراک کے بارے بيں پوچھار ہو جاتا ہے جو قد يم سے جسم كاوالى ہے اب بھى وہى ہے۔ پھر فرمايا: جسم اس كى كارسازى ہے جب بيد عيب دار ہو جاتا ہے تواہيخ كارسازكى طرف لوٹ جاتا ہے۔ آپ دَهُهُ الله فرمايا: جسم اس كى كارسازى ہے جب بيد عيب دار ہو جاتا ہے تواہيخ كارسازكى طرف لوٹ جاتا ہے۔ آپ دَهُهُ الله عَدَيْه سے حال كى بارے بيں پوچھاگيا تو فرمايا: حال وہ ہے جس كا آغاز الله پاک كى نافر مانى نہ ہو اور جس كا آغاز الله پاک كى نافر مانى نہ ہو اور جس كا آخار اس كاشكر اداكر ہے۔ پھر فرمايا: مومن كے ليے خوراک ہے، صالحين كے ليے توام ہے اور ضرورت صدیقین کے لیے ہے۔

جو معلوم کھانے والا ہواس کے لیے مستحب میہ ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں دوروٹیوں سے زیادہ نہ کھائے۔ان کے درمیان بھی بقدر ضرورت اورغذا کے اشتیاق کے سبب بھی بڑااور بھی چھوٹاوققہ دےاور عادت وخواہش کے طور پر نہ کھائے۔روٹی سے مراد 36نوالے ہیں۔ یعنی ہر گھٹٹے میں تین نوالے زندگی ہر قرار ا المراق المراق

## كم كفانازياده كفانے سے بہتر ﷺ

خوراک کے معاطع میں کی کے حوالے سے جو پھے ہم نے ذکر کیا ہے اس میں اصل بیروایت ہے کہ نبی
پاک مَدَّ اللهُ عَدَیْدَ وَلِیهُ وَسَلَّمَ نَے ایک موٹے پیٹ والے شخص کو دیکھا تو اپنی مبارک انگل سے اس کے پیٹ کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر اس قدر کسی دوسرے کے پیٹ میں جا تا توبیہ تیرے لئے بہتر تھا۔ (۱)
یعنی اگر تم اسے اپنی آخرت کے لئے آگے تیجیج اور اپنے بھائیوں پر ایثار کرتے توبیہ تیرے علاوہ کسی اور
کے بھی پیٹ میں ہو تا اور یہ تیرے لیے بہتر ہو تا اور یہ بھی مطلب ہے کہ کم کھانازیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

#### دُكارلينے پر تنبيه ا

حصرت سیّدُنا ابو جحیفه دَهِیَ اللهُ عَنْه نے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کے پاس گوشت اور شرید کھا کر دُکار لی اور کہا: میں نے گوشت اور شرید کھایا ہے۔ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: لبنی ڈکار روکو! کیونکہ بروز قیامت زیادہ عرصہ تک وہ لوگ بھوکے رہیں گے جو دنیا میں زیادہ مدت تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہوں گے۔(2)

حضرت سیّدُناابو جیفه رَمِی اللهٔ عَلٰه کہتے ہیں: خدا کی قسم!اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایااور میں امید کر تاہوں کہ **الله**یاک باقی زندگی میں بھی مجھے اس عمل سے بحیاکر رکھے گا۔

#### اسمانون كى سلطنت مين پرواز 🐉

حضرت سیدناابوہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ الله پاک کے آخری رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَهِ وَسَلَّم فَ

- [1] .....مسندامام احمدي مستدالمكيين حديث جعدة ي ١٥٨ ٢٨ عديث ١٥٨ ٢٨٠
  - 2 .....ترمذى كتاب صفة القيامة باب رقم: ٢١٥/٣١ مديث:٢٨٦

موسوعة ابن ابي الدنيار كتاب الجوعي ١ / ١ ٨ حديث: ٩ ١

ارشاد فرمایا: اُونی لباس پہنو، عبادت کے لئے کمر بستہ رہواور آدھے پیٹ تک کھاؤ آسانوں کی سلطنت میں پرواز کرنے لگو گے۔(۱)

مروی ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَنیّهِ السَّلَامِنے (اپنے حواریوں سے)ارشاد فرمایا: اپنے پیٹوں کو بھوکا پیاسا رکھواور جسموں کو (عمدہ)لباس سے عاری رہنے دوشاید کہ تمہارے دل **انانہ**یاک کو دیکھ لیں۔

یجی روایت حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَ بِهِ وَسَنَّم ہے بھی مروی ہے جسے حضرت سیِّدُنا امام طاوّس دَحْمَة اللهِ عَلَيْه فِي روايت كيا ہے۔(2)

گروہ صوفیا کے بڑے حضرت سیّدُ ناابویزید بسطامی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے کہا گیا: آپ نے بید معرفت کس چیز سے حاصل کی؟ فرمایا: بھو کے پیٹ اور لباس کی کی ہے۔

تورات میں لکھاہے: الله پاک موٹے عالم کونالیند فرماتاہے۔

بعض کتابوں میں ہے: الله یاک گوشت کھاتے رہنے والے گھر انے کو ناپسند فرما تاہے۔

ا یک سند سے بید دونوں باتیں حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم ہے بھی مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سيّدُنا

عَبْدُ الله بن مسعود رَفِينَ اللهُ عَنْه سے مروی روایت میں ہے کہ الله پاک موٹے عالم کونالیند فرما تاہے۔(د)

ا یک مرسل <sup>(4)</sup>روایت میں ہے: شیطان آدمی میں خون کی طرح گردش کر تاہے، لہذا بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کر و<sup>(5)</sup>۔ <sup>(6)</sup>

آ.....مسئدالفردوسي ۱۰۲/۱ مدیث: ۳۳۸

<sup>2 ......</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب كسر الشهوتين، باب فضيلة الجوع و ذم الشبع، ٩ / ١ ١

<sup>🗿 ......</sup>بستان العارفين للسمر قندي الباب الرابع والاربعون في آكل اللعم ب ص ٩ م، عن ابي امامة الباهلي

السے معیث مرسل کی تعریف: جس حدیث کی سند کے اخیر سے راوی کو ساقط کر دیا جائے، مثلاً: تابعی حضور صَدَّ الشَّعَتَ به دائیہ ساقط کے العدیت میں ۹ س)

<sup>🖥 .......</sup>امام عراقی رَحْهُ المِهَائِية فرماتے ہيں: روایت میں بیه زیادتی "لبندا بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو" روایت کاحصہ نہیں بلکہ کسی صوفی بزرگ کا کلام ہے (جے غلطی ہے روایت کاحصہ سمجھ لیا گیاہے)۔

<sup>(</sup>كشف الخفاع ص ٩٨ اي رقم: ١٤١)

<sup>📵 ......</sup>بخارى، كتاب الاعتكاف، باب هل يدرا المعتكف عن نفسه، ١/ ١٧٠ محديث: ٢٠٢٩ ، بدون: فضيقوا، جاريه بالجوع والعطش

جب کوئی بندہ دوفا قول کے در میان ایک سیری رکھے تواس کا فاقہ سیری سے زیادہ ہو گااور حصزت سیّدُنا ابو جحیفہ رَخِنَ اللّٰهُ عَنْه کی حدیث میں بیان کر دہ وعید میں نہیں آئے گا۔ جو بندہ ہر سیری کے بعد بھو کارہے اور فاقد کرے اس کی بھوک اور سیری اعتدال پرہے اور جو دن میں دوبار کھائے تو وہ اپنے پیٹ بھرنے کا تابع ہوااور حضرت سیّدُنا ابو جمیفہ رَخِنَ اللهُ عَنْه کی روایت میں جو وعیدہے اس میں آئے گا۔ اس صورت میں اس کی سیری، اس کے فاقد سے زیادہ ہوگی اور یہ سنت طریقہ بھی نہیں بلکہ آسودہ حال لوگوں کا طریقہ ہے اور بزرگانِ دین اسے اسراف (فضول خرجی) شارکرتے ہے۔

حضرت سیّدُنا ابوسعید خدری رَحِينَ اللهُ عَنْه ہے روایت ہے که رسولِ خداصَلَ اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم جب صبح کا کھانا کھاتے تورات کا کھانانہ کھاتے اور اگر رات کا کھانا کھاتے توضیح کا کھانانہ کھاتے۔ (۱)

اسلاف دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے۔ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ نے سیِّدَه عائشہ صدیقتہ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا سے ارشاد فرمایا: اسراف سے بچو! دن میں دو مرتبہ کھانا اسراف ہے۔(2) الله یاک نے ارشاد فرمایا:

وَالَّنِ يُنْ اِذَا اَنْفَقُو المُيسُرِ فُو اوَلَمُ يَقَتُرُوا ترجمة كنزالايمان: اوروه كدجب خرج كرت بين ند مد ع (به ١، القرقان: ٢٤)

دن میں دومر تبہ کھانااسراف میں سے ہے اور ہر دو دن میں ایک مر تبہ کھانا سپنے اوپر تنگی کرناہے اور ہر دن میں ایک مر تبہ کھانااسراف اور تنگی کرنے کے مابین اعتدال ہے۔

#### ايك وقت مين چار رونيال كھانا إسراف ہے يا نہيں 🦹

(مصنف کتاب ام ابوطالب کی دَعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ) میں اس بارے میں میہ کہتا ہوں: دن میں چارروٹیاں کھانا اسراف، دوروٹیاں کھانا کنجوسی اور تین روٹیاں اعتدال کی راہ اور اچھاہے۔ ایک وقت میں چارروٹیاں کھانا

<sup>13 .....</sup>دالشاميين، مستدالوضين بن عطاء، ١ /٣٤٣ ، حديث: ١٥٠

مجھے اس میں خوشی نہیں ہے کیونکہ اس میں بیہ خطرہ موجود ہے کہ اس طرح کھانے کی مقدار بڑھ جائے گ اور پھر بیہ اس کی عادت بن جائے گی اور اگر بیہ چار روٹیاں شدید بھوک کی وجہ سے کھائیں یاسفر کی وجہ سے یا محتاج ہونے کی وجہ سے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

و المنظمة الم

ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں کھانابر ص پیداکر تاہے۔(۱) ایک بزرگ فرماتے ہیں: بیہ بات اسراف میں سے ہے کہ جو جی میں آئے بندہ کھائے۔ ہروہ چیز کھانا جس کی خواہش ہو یہ اسراف ہے۔

#### وجبهاور غبوق الم

صحابَةُ كرام عَنَيْهِ الزِهْوَان كا كھانا اور بينا دوطرح كا ہوتا تھا: (1)... وجبہ (2)... غبوق وجبہہ كھانا يہ ہے كه كھانا يك وقت سے دوسر سے وقت تك فاقه كركے كھايا جائے۔ الله پاك كافرمان ہے:

فَاذَا وَجَبَتُ جُنُو بُها فَكُو اُمِنْهَا مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

مو بهافكاو امِنها ترجمة كنزالايد

میں سے خو د کھاؤ۔

(پ١١١١عج:٢٦)

یعنی جب(خرکے بعد)ان ڈیل دار جانوروں کے پہلوز مین پرلگ جائیں اس وقت کھاؤ۔ **غبوق** کھانا یہ ہے کہ سوتے وقت یاعشاء کے بعد یا ظہر کے وقت یا پھر تبھی سحری کے وقت دودھ کا ایک گھونٹ پی لے یا ایک مٹھی کھجور کھالے۔

دو مشروب صحابَهُ کرام عَلَيْهِ النِفْوَان كے يہ بين: (1)... عَلَلُ (1)... نبہل۔ نبہل سے مراد وجب كى طرح دودھ كا پہلا گھونٹ ہے اور علل سے مراد دوسرى بارپینا ہے جو مشى بحر تھجوروں يا تشمش كى طرح غبوق كے قائم مقام ہے اور يہ بمنزلَهُ دو كھانوں كے ہے،اب سير ابى تممل ہوئى۔ پہلى ميں نفس پياس كى وجہ سے بمار ہو جاتا ہے اس ليے اسے عَلَلُ كانام ديا گيا ہے۔

## بحوك مين أسلاف كاطريقه ﴿

اسلاف کا طریقہ میہ تھا کہ وہ اختیاری طور پر بدن کو ہلکار کھنے یا فقرا سے ہمدر دی اور ان کے حال سے

[] ......امام عراقى تشته شومات بين: اس حديث ياك كي اصل مجمع نبيس ملي - (اتعاف السادة المنفين، ١٢/٥) محمد معام وثري ش: مجلس المدينة العلمية (ورساس) في معمد معمد معمد معمد معمد العلمية (ورساس) برابری کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیتے تھے تاکہ فقراکے حال سے نہ بڑھیں۔اس لیے اُمُّ المؤمنین حضرت سیّرَ ثُناعاکشہ صدیقہ دَخِنَ اللهُ عَلَمَ اللهِ بین: رسولِ خداصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ مَلَمَ بعد سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔لوگوں کے پیٹ جب بھر جاتے ہیں تو ان کے نُفُوس ان کو سرکش و بدلگام بناکر دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں۔

1000 CON CONTRACTOR NO CONTRACTOR NA CONTRACTOR CONTRAC

#### صنورسَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي مِحْوك اختياري تفي الله

ایک روایت میں ہے کہ رسولِ خداصَلُ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کھانانہ ملنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اختیارے فاقد فرمایا کرتے تھے۔ (ایعنی وفت کے اندر کھانے پر قدرت ہوتے ہوئے اختیاری طور پر فاقد فرماتے۔ بعض علما فرماتے ہیں: الله پاک کے نزدیک سب سے ناپندیدہ پیٹ بھر کر کھانا ہے خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ ای مفہوم کی حدیث رسولِ خُداصَلَ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم سے بھی مر وی ہے۔ (2)

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان تعین حضرت سیّدُنا یکی بن زکر یاعتینها السُلام کے سامنے ظاہر ہوا، آپ نے شیطان کے پاس قسم کی بہت می لکلی ہوئی چیزیں و یکھیں تو پوچھا: اے شیطان! یہ کیا ہیں؟ بولا: یہ خواہشات کے بچندے ہیں جن ہے میں آومیوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ عَنیه السُلام نے پوچھا: کیا ہیں؟ بولا: ایک رات آپ نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا تو ہیں نے کیا مجھے بھانے نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا تو ہیں نے اس رات آپ پر نماز اور ذکر الٰہی کو بھاری کر دیا۔ آپ عَنیه السُلام نے پوچھا: کیا اور بھی پچھ ہے؟ بولا: نہیں۔ حضرت سیّدُنا یکی اَندَه السُلام نے ارشاد فرمایا: اللّه پاک کی قسم! آیندہ میں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان لعین نے کہا: اللّه یاک کی قسم! آیندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔

## بھوك ميں تابعين كاطريقه 🐉

تابعین کاطریقہ یہ تھا کہ وہ فاقد کی پہلی حدیعنی 24 گھنٹوں تک کھانے سے رُکے رہتے۔ان کا کھاناعادت کے طور پر نہ ہو تا ہنہ وہ کھانوں کا انتخاب کیا کرتے (کہ فلاں چیز کھائیں)اور مخصوص رو ٹی پر اکتفانہ کرتے بلکہ جو

المركك ومع المريد المدينة العلمية (مدارات) ومع وموم وموم وموم وموم وموم وموم والمرارات)

<sup>[] .....</sup>شعب الايمان، باب في حب النبي البيسليم ١٤٣/٢ ، حديث: ١٣٦٩ ، نحوه

<sup>2 .....</sup>الذريعة الى مكارم الشريعة ، الفصل الثالث ، ص ٢٠٠

کچھ کھانے کومل حاتااس ہے اپنی بھوک مٹاتے اوراس قدر کھاتے جس سے زندہ رہاجا سکے۔

حضرت سيّد ناابوسليمان داراني رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمات عِين جب عَجْم آخرت كي ضروريات مين سے كوكى ضرورت پیش آئے تو کھانے ہے پہلے اسے یورا کرلے کیونکہ تم میں ہے جس کا پیٹ بھر اہو تاہے اس کی عقل میں کی آ جاتی ہے یاعقل کے جس در جہ میں تھااس میں تغیر آ جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے رات کے کھانے ے ایک لقمہ حچوڑ دینا، رات بھر قیام کرنے ہے زیادہ پیند ہے۔ دراصل ان کا بہ فرماناعبادت کی کثرت پر فاقد اور کم کھانے کوتر جیح دیناہے۔

## ایک رونی میں کاریگری 🗞

حضرت ستدُناوہ پ بن مینیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وغير ہ سے روايت ہے كيہ ايك عابد نے اپنے دوست كو كھانے ـ کی دعوت دی اور روٹیاں اس کے قریب کر دیں۔ وہ سب سے اچھی روٹی لینے کے لئے روٹیوں کوالٹ پلٹ کرنے لگا۔ عابدنے کہا: رک جاؤا بہتم کیا کر رہے ہو؟ کیاتم جانتے نہیں کہ جس روٹی کوتم نے چھوڑ دیاہے اور وہ تہمیں پیند نہ آئی اُس میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں اور اس میں اتنے اتنے کاریگر شریک ہیں حتّی کہ پہلے بانی اٹھانے والے بادلوں نے بانی برسایا، بانی نے زمین کوسیر اب کیا، زمین نے غلہ اُگایا پھر ہواؤں، زمین، چو پایوں اور آدمیوں نے اس سلسلے میں محنت کی یہاں تک کہ بیتم تک پیچی پھر بھی تم اس سے ناخوش ہواور روٹی کوالٹ پلٹ کررہے ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ روئی تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں رکھی جاتی جب تک اس میں 360 کاریگر اثرانداز نہ ہوں۔ان میں سب سے پہلے حضرت سیدُنامیکا ئیل علیّہ السّدَم ہیں جو کہ رحت کے خزانے سے یانی کوناہتے ہیں چروہ فرشتے جو بادلوں کو چلاتے ہیں چر سورج، جاند، افلاک اور اس کے بعد ہوا کے فرشتے پھرزمین چویائے اورسب سے آخر میں روئی یکانے والاہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمهٔ كنزالايمان: اور اگر الله كى نعتيں گنوتو شارند كرسكو

وَ انْ تَعُدُّوْ انِعْبَتَ اللهِ لا تُحْمُوْ هَا اللهِ

(ب، ۱۱) ابر ابیم: ۳۳)

الم على موجع (ش) : مجلس المدينة العلمية (مداسي) الموجود و

#### يزارتن 💸

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَتَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "آدمی پیٹ ہے بُرا کو بَین بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا: "آگر کو بیٹ بھرنے میں کی کرنا بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا: "آگر کھاناہی ہو تو پیٹ کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سید صار کھیں۔ "(2)چند لقمے فرمانے میں دو معنی ہیں: (1)... کھانے میں کی کرنا اور (2)... چھوٹے لقمے کھانا۔ پھر ارشاد فرمایا: "اگر ایساند کر سکے تو تبہائی کھانے کیلئے تبہائی بانی کے لئے ہو۔ "(3) دو سری روایت میں ہے: "ایک تبائی ذکر کے لئے ہو۔ "(3) دو سری روایت میں ہے: "ایک تبائی ذکر کے لئے ہو۔ "(4) اس سے بتا چاتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا ذکر سے روکتا ہے اور جو چیز ذکر سے روکے وہ بُری ہے۔ الله یک ارشاد فرما تا ہے:

ترجمة كنزالايمان: اور الله بجتر ب اور سب س زياده باقى

المنزايل ترتيب اوركي بيش المستحقق

وَاللَّهُ خَيْرٌوَّ ٱبْقِي ۞

رہنے والا۔

(پ١٦عا، طد: ٢٦)

اور فرماتاہے:

وَالْأَخِوَدُ الْحَرِدُو اللَّهِ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِل

پیپ بھر کر کھانااس کی عادت تھی۔ پیٹ بھر کر کھانااس کی عادت تھی۔

## ایک آدی کا کھانادو کو کافی ہے 💸

تہائی کھانا آٹھ اوقیہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے: ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہے اور دو کا کھاناچار

- آ......ابن ماجه, كتاب الاطعمة, باب الاقتصاد في الأكل وكر اهة الشبع, ٢٨/٣, حديث: ٩٣٣٩
- 🗾 .....ابن ماجه, كتاب الاطعمة, ياب الاقتصادفي الأكل وكراهة الشبع, ٨/٣م, حديث: ٣٣٣٩
- 3 .....ابن ماجه ، كتاب الاطعمة ، باب الاقتصادفي الآكل وكر اهة الشبع ، ٣٨/٣ ، حديث : ٣٢٣ ٩
  - 4 .....لم تجده

1910000 (1910000) -MOCCAO (1910000) (1100000) (1100000) (1100000)

کو کافی ہے۔ (۱۱) روایت میں پانچ توجیہات ہیں: (1)... ہمارے بھری علما میں سے ایک عالم فرماتے ہیں:

ایک آدمی کا پیٹ بھر کھانا دوآد میوں کی خوراک ہے اور دوآد میوں کا پیٹ بھر کھانا چار آدمیوں کی خوراک
ہے۔ (2)... بعض نے کہا: ایک مسلمان کا کھانا دو کامل ایمان والوں کو کافی ہے اور دو مسلمانوں کا کھانا چار
خاص مؤمنین کے لئے کافی ہے۔ (3)... بیجی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق کا کھانا دو مسلمانوں کے لئے کافی ہو۔
اسی مفہوم پر بید روایت ہے: "مومن ایک آنت میں کھا تاہے اور منافق سات آنتوں میں۔ "(2)

(4)...روایت کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ طلب معاش میں مصروف ایک محنت کش کا کھاناان دو کو کافی ہے جو بیٹھے رہتے ہیں اور پچھ نہیں کرتے۔ (5)... بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ایک بغیر روزے والے کا کھانا دو خاص روزہ داروں کے لیے کافی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیِّدُ ناابنِ مسعود اور حضرت سیِّدُ ناابومو کی اشعری دَخِن اللهُ عَنْهُ مَانے ایک مر تدکو تو به کامطالبہ کرنے اور اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے قتل کر دیا توامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق دَخِنَ اللهُ عَنْهُ فَ نَا اللهُ عَنْهُ مَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ دِن تک روزانہ اسے ایک گھر میں بند کیوں نہ کیا جہاں تم تمین دن تک روزانہ اسے ایک روئی دیے شاید وہ تو بہ کرلیتا اور اسلام کی طرف لوٹ آتا۔ اے الله ایمیں نے اس قتل کا حکم نہیں دیا، نہ مجھے اس کا علم ہوا اور نہ ہی مجھے جب اس کا بتا جیا تو میں اس سے راضی ہوا۔

اس روایت میں یہ ولیل ہے کہ ایک روٹی انسان کو ایک دن کے لیے کافی ہے۔ تین تجازی روٹیاں ہمارے نزدیک ایک رطل کے برابر ہیں کیونکہ کی رطل زمانہ فاروتی سے لے کر آج تک چھ اقراص شار کیا جاتا ہے۔ یوں ایک روٹی میں آٹھ اوقیہ ہوں گے اور اس سے ہماری یہ بات واضح ہوئی کہ حدیث پاک میں جو تہائی کھانے کا فرمایا گیاوہ آٹھ اوقیہ ہے۔ اس کے بعد نُقیّجات (چند لقے)کا لفظ ہے جو جمع ہے اور اس سے مراد مال کھانے کا فرمایا گیاوہ آٹھ اوقیہ ہے۔ اس کے بعد نُقیّجات (چند لقے)کا لفظ ہے جو جمع ہے اور اس سے مراد مال سے کہ وہ سید ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ عَلْمَ مَعْلَقَ منقول ہے کہ وہ سے یانو لقے کھایا کرتے تھے۔

الم على موسل المدينة العلمية (مدانة) الموجود

<sup>🗓 .....</sup>مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. . . الغي ص ٢ ٨٥ مديث: ٥ ٣ ٥٠

<sup>2 .....</sup>بخارى, كتاب الاطعمة ، باب المؤمن ياكل في معى واحد . . . الغي ٢٤/٣ م حديث: ٥٣٩٣

mocerd 191 2000m

بادشاہوں کے واقعات میں متقول ہے کہ خلیفہ ہادون رشید نے چار طبیبوں کو جمع کیاان میں ایک ہندوسانی، دوسر ارومی، تیسر اعراقی اور چوتھا سوادی (دیبات کارہنے والا) تھا، ان سے کہا: ہر ایک ایسی دوابیان کرے جے استعال کرنے کے سبب کوئی مرض نہ ہو۔ ہندوستانی حکیم نے کہا: میری نظر میں وہ ساہ ہڑ ہے۔ عراقی حکیم نے کہا: وہ صفید ہالوں (ایک قسم کی بوٹی) ہے۔ رومی حکیم نے کہا: میرے نزدیک وہ دواگر م پانی ہے۔ اور سوادی جو کہ ان میں سب سے زیادہ علم طِب میں مہارت رکھتا تھا، اس نے کہا: ہڑ معدہ میں قبض کر دیتی ہے اور سے ایک بیاری ہے، ہالوں معدہ میں مجنابٹ پیدا کرتی ہے اور یہ بھی ایک بیاری ہے اور گرم پانی معدہ کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور یہ بھی بیاری ہے اور گرم پانی معدہ کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور ایسی بیاری ہے۔ ہارون رشید نے کہا: چو دوامیر سے نزدیک وہ کون می دواہے ؟ سوادی نے کہا: وہ دوامیر سے نزدیک یہ کوخواہش نہ ہو اور خواہش ابھی بیاتی ہو تو کھانے سے اپناہا تھے تھینے لیں۔ یہ من کر سب نے کہا: تم نے بچے کہا۔

#### کھانے کے سلملے میں دانا طبیبوں کے اُقوال 💸

ہمیں ایک عالم نے بتایا کہ میں نے اللِ کتاب کے طبیبوں میں سے ایک دانشور کو حضور نبی کریم مَداً الله عَنْدِهِ وَلِهِ وَسَلَمْ کا بِهِ فرمان سنایا: "تہائی کھانے کے لئے، تہائی پانی کے لئے اور تہائی سانس کے لئے رکھو۔ "۱۱۷س بات سے اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے اس کی تعریف کی اور کہا: میں نے قلیل کھانے کے سلسے میں اس سے زیادہ حکمت بھر اکلام نہیں سنا اور بہ کی دانشور کابی کلام ہو سکتا ہے۔ پھر کہا: دانشور طبیبوں نے کم کھانے کے سلسے میں اکثر سلسے میں ایاکلام کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دانا طبیبوں نے اس سلسے میں اکثر جو کہا وہ بہ ہے: جب تک خواہش نہ ہو کھانے پر نہ بیٹھواور ابھی کھانے کی خواہش باتی ہو ہاتھ اٹھالو۔ ان دانا طبیبوں میں سے ایک کا کہنا ہے: بھوک کے بعد ہی کھاؤ اور سیر می حاصل ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھالو۔ دوسرے کا کہنا ہے: سخت بھوک کے بعد ہی کھاؤ اور سیر می حاصل ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھالو۔ دوسرے کا کہنا ہے: سخت بھوک کے بعد ہی کھاؤ اور خوب پیٹ بھر کرنہ کھاؤ۔ ان دانا طبیبوں کی مرا دوہ مفہوم

ТРГР 9: مناجه كتاب الاطعمة , باب الاقتصاد في الاكل وكر اهة الشبع ، ۴۸/٣ , حديث : ۲۲۳٩

30 20 - CO CO (191) DO CO (191) E (12) E (12

ہے جے جارے نبی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ وَكَر فرمايا

جارے ایک عالم حضرت سیّدنا ابوالحسن بن سالم رَحْتَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں:جو گندم کی رو تھی روثی ادب کے ساتھ کھائے اسے موت کے علاوہ کوئی بھاری نہ ہو گا۔ان سے یو چھا گیا:ادب سے کیا مر اد ہے؟ فرمایا: ادب یہ ہے کہ تم بھوک لگنے کے بعد کھاؤاور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ اٹھالو۔

## گندم اور طبائع اربعه 🐉

اصل ہیہ ہے کہ جسموں میں بیاریاں زمین کے مختلف نباتات کے ذریعے آتی ہیں کیونکہ معدہ چار مزاجوں ے مرکب ہے: (1)... حرارت (گری)(2)...برودت (سردی)(3)...رطوبت (تری) (4)...بوست (نشکی) اسی طرح زمینی نباتات میں بھی چار مز اج ہیں۔ نباتات کی حرارت اور برووت کی وجہ سے معدہ میں حرارت اور برودت آتی ہے اور نباتات کی رطوبت و بیوست کے باعث معدہ میں رطوبت اور بیوست آتی ہے۔ بعض مزاج بعض کے مقابلے میں زیادہ ہوجاتے ہیں۔ ایک وصف میں قوت واضافہ ہوجاتا ہے تو بہاریاں بھی اس کے مطابق آتی ہیں کیونکہ ہر زمین سے اُگنے والی شے جو کھائی جاتی ہے جسم کے مفہوم میں اثر انداز ہوتی ہے اور گندم ایسی چیز ہے جوزمین کے تمام نباتات کے برخلاف چاروں مز اجوں میں معتدل ہے جیسا کہ تمام مشروبات میں پانیا ایک معتدل مشروب ہے۔ تمام غلوں میں جس طرح گندم معتدل ہے اسی طرح تیتر کا گوشت بھی ہاکا ہونے اور کم تری والا ہونے میں دیگر گوشت کے مقابلے میں معتدل ہے۔

ا یک طبیب کہتے ہیں: گندم کی رو گھی روٹی جیسے چاہو کھاؤید نقصان دہ نہیں۔ دوسرے طبیب کا کہنا ہے: سو کھی روٹی کھانا نقصان دہ سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے بہتر ہے۔

مجھے ایک عالم نے کسی طبیب کے حوالے سے بتایا: آدمی نے انار سے زیادہ نفع مندچیز اپنے معدہ میں داخل نہیں کی نہ تمکین چیز سے زیادہ نقصان دہ چیز اپنے معدہ میں ڈالی اور انار کی کثر ت سے بہتر ہیہ ہے کہ تمکین چزمیں کی کر دے۔

چار مز اجول میں سارے معدہ میں تمام م پلوں سے زیادہ مشابہت سنگترہ سے ہے اور حضور نبی کر یم عَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِدُم فِي مومن كوستكترے سے تشبيد دى اور فرمايا: قرآن يڑھے والے مومن كى مثال سكترے كى

المراجعة المراجعة المراجعة العلمية (١١٥١) ومع مع مع مع مع مع المراجعة العلمية (١٩٥١) ومع مع المراجعة ا

(0000000 191) Dreson

طرح ہے کہ اس کا ذا لقتہ اچھا اور خوشبوعمرہ ہے۔(۱)

#### لطيف اور حكمت بحرى بات

عليم اور لطيف ذات كى طرف سے يد ايك لطيف اور حكمت بھرى بات ہے كہ جب وه كسى انسان كى تندر تی اور صحت کا ارادہ فرماتا ہے تواس کے معدہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ معدہ میں جانے والے نیاتات میں ہے ہر طبعی وصف کو اس کی ضد ہے حاصل کرے۔ چنانچہ کھائی گئی چیز میں حرارت برودت کوحاصل کرتی ہے، رطوبت بیوست کو اخذ کرتی ہے، اس طرح طبیعت میں اعتدال آ جاتاہے اور یہ بات بیاریوں سے بیجنے کا سبب بن جاتی ہے۔جب وہ کسی بندے کو بھار کرنا چاہتا ہے توطبیعت کو کھانے میں اس جیسی اور اسی جنس کی صفت حاصل کرنے کا تھم دیتاہے۔ چنانچہ کھائی گئی چیز میں حرارت اپنی جنس سے حرارت کو اور رطوبت اپنی جنس سے رطوبت کو حاصل کرتی ہے، اس طرح سودامزاج اپنی جنس سے سوداکو حاصل کرتا ہے۔ یوں زمینی نباتات میں سے کھائی گئی چیز میں طبیعتیں اپنی جیسی طبیعتوں کی طرف مائل ہو کر ایک جیسی ہوجاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے مزاج بگڑ جاتے ہیں پھریمی فاسد مزاج رگول کے ذریعے تمام جسم میں جاکر مختلف اعضاء میں پھیل جاتاہے پھر ہر عضومیں اس کے خلاف مزاج آ جاتاہے۔اس کی وجہ سے طبیعت کے خلاف بدن میں گرانی اور بھاری بین آجاتا اور بدن بیار ہو کر طرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہوجاتا ہے یہی بات بیاریوں اور مختلف امراض کاباعث بنتی ہے۔ ہم اس سے اللہ یاک کی پناہ ما تگتے ہیں۔

ترجدة كنزالايدان: يداس عرّت والے علم والے كائفهر اماموا

ذلك تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ @

(پ۳۲ عمالسجده: ۱۲)

## بدن کی چارا جزاستخلیق

منقول ہے کہ انسان کی اصل بنیاد اس پرہے جس صورت پر حضرت سیّدُنا آدم مَدّنیهِ السَّدَم کو تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت سیدُناوہب بن منبد رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے روایت ہے کہ تورات میں ہے: جب الله یاک نے حضرت

www.dawateislami.net

[1] .....بخارى كتاب الاطعمق باب ذكر الطعام ٥٣٥/٢ مديث: ٥٣٢٧

194

سیّدنا آدم عَدَیه السّدُد کو تخلیق فرمایا اور صورت دی تو ارشاد فرمایا: میں نے آدم کو بنایا اور اس کے بدن کوچار اجزا سے تخلیق کیا گھر میہ چاروں چیزیں ان کی اولاد میں منتقل کیں توبید چیزیں ان کے جسموں میں بڑھتی ہیں۔ میں نے اس کا بدن رطوبت و بیوست اور گرمی و سر دی سے مرکب کیا کیو نکہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی رطوبت پانی سے ، اس کی حرارت سانس سے اور اس کی برودت روح سے کی گھر میں نے اس پہلی تخلیق کے بعد روح میں چار آنواع رکھ دیں جو میر سے اون سے بدن کی اصل ہیں، بدن صرف ان بی کے ذریعہ قائم رہتا ہوں ان میں سے ایک بھی دو سرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ سودا، صفرا، خون اور بلغم یہ چار آنواع ہیں گھر رودت کو سودا میں ، رطوبت کو صفرا میں ، حرارت کو خون میں اور ان میں سے بعض کو بعض میں رکھ دیا۔ یبوست کو سودا میں ، رطوبت کو صفرا میں ، حرارت کو خون میں اور برودت کو بلغم میں رکھ دیا۔ یبوست کو سودا میں ، رطوبت کو صفرا میں ، حرارت کو خون میں اور برودت کو بلغم میں رکھ دیا۔ یبوست کو سودا میں ، رطوبت کو صفرا میں ، حرارت کو خون میں اور برودت کو بلغم میں رکھ دیا۔ تو جس بدن میں یہ چاروں طبیعتیں اعتدال سے ہوں جن سے جسم کا قیام ہے تو اس میں ہوتی۔ اس کی صحت کامل اور بنیاد درست میں ہوتی ہے اور اگر ایک مزاح میں اضافہ ہوجائے تو وہ دو سروں پر غالب آگر بقدر غلبہ مرض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے حتی کہ دو دان کی اطاعت و مقاربت سے کمزور وعاجز آجاتی ہے۔ پھر طویل حدیث ذکر فرمائی۔ (۱۱)

#### حرارت كاغلبه اوراس كاعلاج 🐉

مجھی بعض سالکین پر مزاج اور جوانی کی گرمی کے سب حرارت کاغلبہ ہوجاتا ہے۔ پھر طبعی وصف ظاہر ہوتا ہے تو کنوارے میں منی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ حرارت میں قوت پیدا ہوکر خون میں قوت آ جاتی ہوتا ہے کیونکہ منی کی اصل خون ہے، جوریڑھ کی ہڑی میں چڑھتا ہے اور یہی اس کامسکن ہوتا ہے۔ حرارت اسے پکا کر سفید رنگ کی چیز میں بدل دیتی ہے جب ریڑھ کی ہڑی کے اطراف اس سے بھر جاتے ہیں تو وہ اس کے راستوں سے باہر لکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے صحت قوی ہو جاتی ہے اور اس وقت انسان کو نکاح کی طرف ہیجان اور رغبت ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کے لئے ٹھیک نہیں کہ وہ گرم غذائیں کھائے بلکہ اسے ٹھنڈی اور شہوت کو ختم کرنا چاہیے اور ہر گرم خشک اور سر د تر چیز کھانے سے بچنا

مَلَك وها المدينة العلمية (العلمية (العلمية العلمية ا

<sup>[1] ......</sup>العقد الفريد \_ كتاب الزير جدة الثانية , طباع الانسان وسائر الحبوان , في التوراة , ٢٥ ٢/ ٥ ٢ عيون الاخبار \_ كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة , باب الحمق , طبائع الانسان ٢ / ٢٠

197 DASOM (197 DASOM (

چاہیے کیونکہ اس سے طبیعت میں بیجان پیداہو تا اور عضو خاص قوی ہو تا ہے۔ الله پاک ارشاد فرما تا ہے: وَ لا تُحَدِّلْتُ اَصَالاَ طَاقَةَ لَذَاہِهِ \* توجه نوبی اور ہم پر وہ بوجه نه وال جس کی ہمیں

(پ من البقرة: ۲۸۷) سېار (طاقت) نه جو

اس آیت کی تفییر میں حضرت سیّدنا قادہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے کہ اس سے مراد شہوت کی شدت

تهائی عقل پلی جاتی ہے ﴾

حضرت سیّدُنافیاض بن بیجی دَخمَهٔ الله عَلیّه فرماتے ہیں: جب مرد کے عضو خاص میں اعتشار ہو تواس کی تہائی عقل چلی جاتی ہے۔

الله پاک کے اس فرمان:

ترجمة كنزالايمان: اور اندهرى والنے والے كے شر سے

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَ قَبَ أَنَّ

نب وه ڈو ہے۔

(پ ، ۳٫القلق: ۳)

کی تغییر میں حضرت سیّد نا ابن عباس دَفِق اللهُ عَنْهُمّاہے منقول ہے کہ آپ اس کی تغییر میں فرماتے ہیں:
اس سے مراد عضو خاص کا انتشار ہے۔ بعض راویوں نے اس طرح کا قول حضور نبی پاک صَدَّا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ وَسَدُّم کی
طرف نسبت کرتے ہوئے یوں ذکر کیا: عضو خاص کی شرارت سے جب وہ داخل ہو جائے۔ (۱)

حضور نبی اکرم منگ الله عَدَیه و و و الله و مناکیا کرتے تھے: اے الله ایس اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور مادہ منوبہ کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔(2)

حضور نبی رحمت مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ازواجِ مطهرات رَحِيَ اللهُ عَنْهُ يَّ سے مروى ہے كه وه رسول پاك مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حياتِ ظاہرى كے بعد سركه اور شحندى غذائيں كھاتی تھيں اور اس كے ذريعے خواہش

📆 ...... تفسير السمعاني ، سورة الفلق ، تحت الاية: ٢/٢ ، ٣ - عن ابن عباس

2 ......ابوداود، كتاب الوترياب في الاستعاذة، ٢/١٣١ ، حديث: ١٥٥١

الدعاءللطير إني باب ما استعاد منه النبر وما أمر أن يستعاد منه بص ١١ م حديث: ٩ ١٣٨

المركب وحير في ش: مجلس المدينة العلمية (مداسي) كوه عمو عمو عمو عمو عمو عمو عمو عمو

moccag (141) Desson from

وختم كرتيں۔(۱)

## فيى إمداد ै 🕏

ا یک صوفی بزرگ فرماتے ہیں: راہ سُلُوک کی ابتدامیں مجھ پر شہوت کا اس قَدُر غَلَبہ ہواجو میری بر داشت سے باہر تھا، میں نے اللہ یاک کی بار گاہ میں کثرت سے گریہ زاری کی۔ تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا: تہمیں کیا ہواہے؟ میں نے اسے اپنی تکلیف بیان کی تو اس نے کہا: میرے پاس آؤ یہ میں اس کے پاس گیا۔ اس نے میرے سینے پر اپناہاتھ رکھاتو میں نے اپنے تمام جسم اور دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔جب صبح ہو کی تووہ غلّہ ختم ہو چکا تھا۔ایک سال تک مجھے اس سے نحات ملی رہی پھر ایک سال بعد دوبارہ وہی کیفیت ہوگئی۔ میں نے **اللہ** یاک کی بار گاہ میں کثرت سے فریاد کی توخواب میں ایک شخص میرے پاس آیااور مجھ سے کہا: جس کیفیت میں تم مبتلا ہو کیاتم یہ پیند کرتے ہو کہ یہ کیفیت تم سے چلی جائے اور میں تمہاری گر دن اڑا دوں؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا: اپنی گر دن جھاؤ۔ میں نے جھالی۔اس نے ایک نورانی تکوار ٹکالی اور اس سے میری گر دن اڑادی۔ جب صبح ہموئی تومیری وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال تک مجھے اس سے خُلاصی ملی رہی،ایک سال بعد دوبارہ وہی کیفیت شدت سے آگئی تومیس نے اپنے پہلو اور سینے کے درمیان ایک شخص کو دیکھاجو مجھے مخاطب کرکے کہہ رہاتھا: تم پر افسوس ہے! کب تک **انلم**یاک ہے اُس چیز کے دور کرنے کاسوال کرتے رہو گے جے دور کرنا ہے پیند نہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی تو مجھ سے بیہ کیفیت ختم ہو گئی اور مجھے اولا دکی نعت بھی مل گئی۔

آدمی جب اپنی بھوک کو بھول کر رہِ کریم کی یاد میں رہے تو وہ ملائکہ کی طرح ہے اور جب وہ پیٹ بھر کر خواہشات کی طلب میں پڑاہو تو وہ در ندوں کی طرح ہے۔



کہا گیاہے: بھوک باد شاہ اور سیری غلامی ہے، بھو کارہنے والاعزت والا اور پیٹ بھر اذکیل ہے۔

[1] ......نوادرالاصول، الاصل الحادي والثمانون، ١ / ٥٣ م. حديث: ١٣ ٥ ، نحوه

الم على مواس المدينة العلمية (مدامة) الموجود

﴿ مُعَوِّنُهُ الْعَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دروازه ہے۔

#### عبادت كادروازه 🐉

الله پاک کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مروی ہے کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔(۱)

مشہور حدیث میں ہے: "روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤگے۔ "(۱) بیاریوں سے جسموں کی صحت کے مقابلہ میں نفس کی بیاریوں سے دل کی صحت زیادہ اعلیٰ اوراچھی ہے۔

اُمُّ المؤمنين حضرت سيّدُ ثناعائشه صديقه رَهِي المُهُ عَنْها فرماتي بين كه مين في رسولِ خداصَ المُهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَم كو فرماتے سنا: جنت كا دروازه بميشه كھنكھناتے رہوتمهارے لئے كھول ديا جائے گا۔ مين في عرض كى: ہم جنت كادروازه كس طرح كھنكھنائيں؟ ارشاد فرمايا: بھوك اور بياس كے ذريعے۔ (3)

## بھوک کی فضیلت 👯

حضرت سیّدُنا ابو سعید خزاز رَحْمَهُ اللهِ عَدَیه نے بھوک والوں کے مقامات کی ان کی نیت اور ارادوں کے اعتبارے مقاصد کے سلسلے میں تقسیم بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے معتبر علما کو یہ کہتے سنا کہ حضرت سیّدُنا عبدالواحد بن زید رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه قسم کھا کر فرماتے سے: الله پاک نے جے بھی دوست بنایا بھوکا رہنے کے سبب اور ان کے لئے زمین لپیٹی جاتی رہنے کے سبب اور ان کے لئے زمین لپیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب اور ان کے لئے زمین لپیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب اور ان کے لئے زمین لپیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب بنیر بھوک کے حاصل نہیں ہو سکتے۔

الم والمنافق المنافقة المنافقة

<sup>1</sup> ســــالزهد لابن المبارك ، باب فضل ذكر الله ، ص٠٥٠ حديث: ١٣٢٣

<sup>]......</sup>عجم اوسطى ١٣١/١ عديث: ٨٣١٢

<sup>3 .....</sup> كشف الخفاء عرف الدال المهملة عديث: ١٢٢١ ع ج ١ / ٢٢

#### بزر گان دین کے فاقہ کرنے کی وجوہات 🛞

حضرت سیّدُناابوسعید خزاز دَحْمَةُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: بھوک کا معنی اور مفہوم مخلوق پر معلق ہے۔ بزرگان دین مختلف وجوہات کی وجہ سے بھوکارہتے اور فاقد کشی اختیار کیا کرتے۔ بعض نے حال اور پاکیزہ چیز نہ پانے کی وجہ سے پر بیزگاری کے سبب فاقد کیا۔ بعض نے حلال وپاکیزہ چیز پائی گر طویل حساب، اس کے لئے کھڑے رہنے، آخرت کے سوالات کے خوف اور زُہد کی وجہ سے بھوک کو اختیار کیا۔ بعض نے عبادت میں اس کے لئے اس لذت پائی اور چین وراحت محسوس کی کہ کھانے پینے کے معاملہ کو عبادت میں حائل اور رکاوٹ جان کر چھوڑ دیا اور عبادت و گوشہ نشین کی وجہ سے فاقد کیا۔ بعض کو الله پاک کا قرب حاصل ہوا ان کے دل کو الله پاک سے حیا آئی لاہذاوہ جان گئے کہ الله پاک انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کا مقام حیاکا ہے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ الله پاک انہیں دیکھ رہا ہے اور بیا اس کے سامنے منہ چلار ہے اور کھائی رہے پھر بار بار قضائے حاجت کے لئے جارہے ہیں۔ ایسا کرنا انہیں بُر الگا تو اس وجہ سے یہ فاقد کرنے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَخِی الله منین بی بھول گئیں تو وہ اپنے جسمائی در سیّ سے بے یہ واہو گئے یہاں تک کہ غیب میں ان کا ذکر ہوایا انہیں بی وہ گئی۔

حضرت سیّد نا ابوسعید خزاز دَخمةُ الله علیّه فرماتے ہیں کہ دانشوروں کی ایک جماعت کا کہناہے: الله پاک کسی ایسے سے کلام نہیں کر تا جس کے پیٹ میں دنیا کی کوئی چیز ہو۔ اسی وجہ سے حضرت سیّد نامولی عَدَیهِ السَّلاَم کو (کوہ طور پر)دنیاسے خالی ہو کر اور کسی چیز کی طرف نفسانی میلان ندر کھ کر ملاقات کا حکم ہوا اور بیدار شاد ہوا کہ وہ ایسی روح کے ساتھ آئیں جو روحانی ہو اور جے الله تی سے زندگانی ملی ہو۔ اس وقت انسان اس قابل ہو تاہے کہ کسی ترجمان کے بغیراس سے خطاب کرے۔

## ہرسال تين در ہم كافرچه 💸

حضرت سیّدُنا ابنِ مسروق دَحْمَةُ الله عَنَيْهِ فرمات بین : میں حضرت سیّدُنا سبل بن عَبْدُ الله تُستری دَحْمَةَ اللهِ عَنَيْه سے ملاجیسے ہی میں ان کے پاس گیاتوانہوں نے مجھے خوشنجری دی اور مجھے بوسہ دیا۔ انہیں مجھ سے ارادت تھی اور وہ مجھ سے انکساری سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے کہا: مجھے اپنے ابتدائی معاملے اور اپنی خوراک کے بارے میں بتائیں؟ فرمایا: میں ہر سال تین درہم خرچ کیا کر تا تھا۔ ایک درہم کا تھی، ایک درہم کا تھجور کاشیر ہ اور ایک درہم سے چاول کا آٹالیتا اور انہیں ملاکر 360 گول ٹکڑے بنالیتا۔ ہر روزا فطار کے وقت ایک ٹکڑا کھالیتا تھا۔ میں نے کہا: اب کیاطریقہ ہے؟ فرمایا: اب نہ کوئی مقد ار مقرر ہے نہ وقت (یعنی فاقہ کی کوئی حدمقرر نہیں)۔

#### حكايت: ايك مندى طبيب كاناكام لوطا 🛞

باد شاہوں کے واقعات میں ہے کہ ہندوستان کے باد شاہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور کو تحا کف بھیجے۔ ان تحا کف کے ساتھ ایک فلسفی طبیب کو بھی اس کے پاس جیجا۔ خلیفہ منصور نے اسے اپنے ہال تھہر ایااور اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔وہ طعبیب خلیفہ منصور کے پاس آیااور کہا: امیر المؤمنین! میں آپ کے لیے تین چیزیں لا یاہوں جنہیں باد شاہ حاصل کرنے کی بڑی رغبت رکھتے ہیں اوروہ ہم باد شاہوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتے۔ خلیفہ نے یو چھا: وہ کیا ہیں؟ طبیب نے کہا: میں آپ کو ایساکالا خضاب لگاؤں گا جس کا رنگ نہیں اترے گا؟ خلیفہ نے یو چھا: دوسری چیز کیا ہے؟ طبیب نے کہا: میں آپ کا ایساعلاج کروں گا کہ آپ کھل کر کھائیں گے اور جو کچھ بھی کھائیں گے آپ کو بد ہضمی نہیں ہو گی اور نہ ہی کھانا آپ کو نقصان دے گا۔ خلیفہ نے یو چھا: تیسری چیز کیا ہے؟ طبیب نے کہا: میں آپ کی پیٹے اتنی مضبوط کر دوں گا کہ آپ جتنا چاہیں گے جماع کریں گے،نہ آپ کو تھکاوٹ ہو گی،نہ نظر کمزور ہو گی اور نہ آپ کی قوت میں کمی آئے گی۔ یہ سن کر خلیفہ منصور نے سر جھکالیا پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا: میں تو تهمیں بہت عقل والا سمجھ رہا تھا۔ جہاں تک بالوں کا سیاہ ہونا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ بدو ھوکا اور جھوٹ ہے اور بڑھایا ہیت اور و قار کی علامت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو نور الله یاک نے میرے چہرے کو دیاہے میں اسے سیابی سے تاریک کردول۔ تم نے کھانے کاجو ذکر کیاہے تواللہ پاک کی قشم امیں کھانے کا حریص نہیں ہوں اور ند مجھے زیادہ کھانے کی حاجت ہے۔ زیادہ کھانا جسم کو بھاری کرتا اور آفات سے غافل کرتا ہے۔ کم سے کم اتنا نقصان تو ہو تا ہے کہ باربار بیت الخلا جانا پڑتا ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے ناپیندیدہ بات دیکھنی اور سننی پڑے گی۔ رہی عور توں کی بات تو نکاح جنون کا ایک حصہ ہے اور میرے جیسے خلیفہ کے لئے کتنی بُری بات ہے کہ وہ کسی لونڈی کے سامنے

#### پیٹ بندے کی دنیا 💸

فاقد کرنے والے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے جھے بتایا: میں حضرت سیّدُنا قاسم جو عی دَختهُ الله علیّه کے پاس آیا اور ان سے زُہد کے بارے میں پوچھا کہ زُہد کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا: تم نے اس بارے میں کیا سنا ہے؟ میں نے کہا: صوفیا کہتے ہیں کہ زُہد امید کی کی کانام ہے۔ پوچھا: اور بھی کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا: صوفیا کہتے ہیں کہ جمع نہ کرنا زُہد ہے۔ فرمایا: اچھا ہے۔ میں نے انہیں اور بھی کئی اقوال سنائے مگروہ خاموش رہے۔ پھر میں نے ان سے کہا: آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: جان لو! پیٹ بندے کی دنیا ہو گاہ وقدر وہ دنیا کے شیخے میں ہو گا۔ ہوگاہ قدر اسے زُہد حاصل ہو گااور جس قدر اس کا پیٹ اس پر غالب ہوگاہ تی قدر وہ دنیا کے شیخے میں ہوگا۔

اسی مفہوم میں اس امت کے حکیم و دانا حضرت سیّدُناوہب بن منبه رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ وَمَان ہے کہ ہر چیز میں ایک در میان اور دو جانبین ہوتی ہیں۔تم ایک جانب کو پکڑوگے تو دوسری جانب ماکل ہو جائے گی اور اگر تم در میان کو پکڑوگے تو جانبین میں اعتدال آجائے گا۔اسی طرح پیٹ کو ظاہری اعضاء میں در میان کی حیثیت حاصل ہے اگر میر پرسکون ہو تو جانبین یعنی آئکھ ،کان ،زبان ،شرم گاہ اور پاؤل میں اعتدال آجا تاہے۔

#### مجوك سے قلب كى استقامت

اسی طرح ہمارے شیخ حضرت سیّدُ ناابن سالم رَختهٔ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: جب تم پیٹ کو شکم سیری سے اس کا حصہ دوگے توہر عضولہوولعب سے اپنا حصہ ما تگنے لگے گا پھر نفس بے قابوہو کر ختہیں ہلاکت میں ڈال دے گا اور اگر تم پیٹ سے شکم سیری کا حصہ روک دوگے تو تمام اعضائے بدن تجھ سے اپنا حصہ نہیں لیں گے اور اس سے قلب استقامت پر آجائے گا۔

## تين مهنى دواوَل كانعمَ الْبَدَل الله

حضرت سیِّدُ نابِشَر حافی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ ايك مرتبه بيار ہوئے تو آپ نے طبیب عبد الرحمٰن سے پوچھا: کھانے

المرية العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية (المدينة العلمية العلم

میں کون کی چیز میرے موافق رہے گی؟ طبیب نے کہا: آپ مجھ سے پوچھ تو رہے ہیں لیکن جب میں بیان کروں گاتو آپ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیّدُ نابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي رَمَايا: آپ بیان کیجئے تاکہ میں سن لوں۔ طبیب نے کہا: سیکنْ جَبِین (ایک قتم کامٹروب) نوش فرمائے ، نہی (ناشاتی جیسا چھا) چوسیں اوراس کے بعد مر فی کا ابلاہ وا گوشت کھائیں۔ آپ نے فرمایا: کوئی ایس چیز جانتے ہو جو سِکنْ جَبِین سے کم قیمت اور اس کے قائم مقام ہو؟ کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: میں جانتا ہوں۔ طبیب نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: سرکہ کے ساتھ کا شی (ایک پودا)۔ پھر فرمایا: ایسی چیز جانتے ہو جو بہی سے کم قیمت اور اس کے قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَی وَمِیانِ کُونَ ایسی چیز جانتے ہو جو ہم فی کے اُسلے ہوئے وُرمایا: خُرنُوب شامی (ایسی کی ہو لیکن قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَی اُس کے قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَی اُس کے قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَی اُس کی قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا: نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کُی اُس کا بلیل چر مجھ سے کیوں کی چھر سے کیوں کی چھر سے کیوں کو جھر سے کیوں کو چھر سے بھر سے مقبیب سے کہا کہ کیوں کو چھر سے کیوں

1000 CON - (120 ELLE 100 CON -

## کھانے کے بعد سونادل کی سختی کاباعث ﷺ

بندے کے لیے بہتر ہے جب وہ بھو کا ہو اور جماع کا دل بھی چاہے تو وہ بچھ نہ کھائے تاکہ وہ نفس کی دو خواہشات کو جع نہ کرے ورنہ نفس دونوں کا مطالبہ کرنے گئے گا۔ بھی پاکدامنی کے لئے جماع کی خواہش ہوتی ہے اور نفس کھانے کا مطالبہ کرتا ہے اور بھی کھانے کی طلب اس لئے ہوتی تاکہ خوشی کے ساتھ جماع ہوتی ہے اور دولذتوں کو جمع کرنا نفس کو قوت دینا اور اسے عادی بنانا ہے۔ یوں ہی بندے کے لئے بہتر ہے کہ وہ کھانا کھا کر سونہ جائے۔ اس طرح کرنے سے وہ دو خفلتوں کو جمع کرلے گا، پھر وہ سستی کا عادی ہوجائے گا اور اس کا دل بھی سخت ہوجائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھا کر نماز پڑھے یا بیٹے کر ذکر اللی کرے کہ بہی بات شکر سے قریب ترہے۔ حدیث پاک میں ہے: اپنے کھانے کوذکر اور نماز کے ذریعے ہفتم کرواور کھانا کھا کر سونہ جاؤکہ اس طرح تمہارے دل سخت ہوجائیں گے۔ (۱)

T ...... معجم اوسطى ٣/٣٠٠ مى حديث: ٣٩٥٢

المدينة العلمية (مداس) المدينة العلمية (مداس)

# چاہئے کہ ہر کھانے کے بعد کم از کم چار رکعت نماز پڑھے یا100 مرتبہ تشیخ کرے یاقر آن پاک ہے ایک حصہ پڑھے۔ حضرت سیّدُ ناسُفیان تُوری دَختهُ اللهِ عَلَیْه جب رات کو پیٹ بھر کر کھاتے توشب بیداری کرتے اور جب دن میں پیٹ بھر کر کھاتے تواس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرتے ، نیز آپ فرما یا کرتے تھے کہ سیاہ فام کو پیٹ بھر کر کھلاؤاور کام لیے تھا دواور کبھی فرماتے: گدھے کو پیٹ بھر کر کھلاؤاور کام لیے ہوئے اسے تھا دواور کبھی فرماتے: گدھے کو پیٹ بھر کر کھلاؤاور کام لیے ہوئے اسے تھا دواور کبھی فرماتے: گدھے کو پیٹ بھر کر کھلاؤاور کام لیے ہوئے اوع بادت میں وقفہ کرتے۔

العام المنطقة المنطقة

نفس کشی کرنے والے کو چاہیے کہ مہینے میں دوبار گوشت اور چکنائی یعنی روغن وغیرہ کھائے اگر چار بار بھی کھالے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ سلف صالحین ایساہی کرتے تھے۔ حضرت سیّدُنامولا علی کَنَهَ اللهُ دَجْهُهُ النَّهِ فِنه سے روایت ہے: جو شخص 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑدے اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور جو40 دن تک مسلسل گوشت کھاتارہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ (۱) ہمیشہ گوشت کھانے سے منع فرمایا گیاہے۔ (۱) مروی ہے کہ ہمیشہ گوشت کھاناشر اب کے جیسکے کی طرح ایک چہ کا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا ابو محمد سبل تُستری رَحْمَدُ الله عَلَيْهِ اللِّلِ عَبَّادان میں سے خوراک میں کی کرنے والوں سے فرماتے تھے: اپنی عقلوں کی حفاظت گوشت اور چکنائی کے ذریعے کروکیونکہ ناقص عقل والا اللّٰہ کاولی نہیں ہو سکتا۔

#### کھانے کے بجائے کھل کھالو 💸

سب سے اچھاسالک (ارادت والا) وہ ہے جو روٹی کی جگہ پھل اور دیگر حلال اشیاء کھا کر بھوک مٹائے اور جب کھانے کی ضرورت پڑے تو یہی اس کی خوراک ہو۔ لذت کے لیے پھل نہ کھائے تاکہ نفس کی عادت اور خواہش جمع نہ ہو پائیں۔ جب وہ پھل کو خوراک کا حصہ بنائے گا توجلد ہی اکتاب کا شکار ہو گا کیونکہ جب وہ

موسوعة ابن ابى الدنيار اصلاح المال باب الرفق في المعيشة وحسن التدبير ، 2/2 ٣ مروقم: ١٩١

المستان العارفين للسمر قندى، الباب الرابع والا ربعون في آكل اللحم، ص ٨ ٣٨

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الاطعمة ، باب من كر ممداومة اللحم ، ٥ ٦٤/٥ م حديث: ١

<sup>3 .....</sup>موطااماممالك، كتاب صفة النبي النوائي ، باب ماجاء في آكل اللحم، ٢٦/٢ م، حديث: ٩ ١٤٨٩

ایک مرتبہ یا دومرتبہ روٹی کے بغیر پھل ہی ہے سیر ہوگاتو جلدی چھوڑ دے گااور خواہش ختم ہو جائے گ۔
حضرت سیِّدُنا ابو محمد سہل تُسَرَّی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے ہمارے شیخ حضرت سیِّدُنا ابنِ سالم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے ہاتھ میں
روٹی اور تھجور دیکھی تو فرمایا: پہلے تھجور کھالیجئے اگر میہ کافی ہو جائے تو ٹھیک ورنہ اس کے بعد بقدر حاجت روٹی
کھالیجئے گا۔ اور فرمایا: تھجور برکت والی اور روٹی نحوست ہے۔ نحوست اس لیے کہ میہ جنت سے حضرت آدم
علیّهِ السَّدَم کے نکلنے کا سبب بنی تھی اور تھجور برکت والی اس لیے کہ اللّه پاک نے کلمہ توحید کی مثال تھجورک درخت ہے دی ہے۔ جنانچہ ارشاد ماری تعالیٰ ہے:

300 CON ( 201 ) WOOCO ( 201 )

ترجمه کنزالایمان: کیاتم نے نه دیکها الله نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزه بات کی جیسے پاکیزه ورخت جس کی جڑ قائم اور شاخیس آسان میں۔ ٱڶؗڡٝؾۜۯڲؽؙڣؘۻؘۯۘڹۘٳڛ۠ؗؗٛؗڡؗٛڞؘڷٞڵػڶؚؽڐۘڟؾؚڹڐۘ ػۺؘڿؘۯۊٟڟؾۣڹڎٟٳڞڶۿٵڞٳٮٟۛٞۊٞڡٛۯڠۿٵ ڣۣٳڶڛۜؠؙڵٷؗ۞(ب١١)ڔڔڔ؞

#### مجور کے درخت سے مومن کی مثال 🐉

حضرت سیّدُنا اینِ عباس رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ وَرَخْت یعنی تحجور کی طرح شیریں اور میٹھا بھلوں میں کوئی چھل نہیں اسی طرح کلمہ توحیدے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں۔"اس لیے رسول خدا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَدُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَهِ وَسَدُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَهِ وَسَدُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَهُ وَسَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُو وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُو وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ مُولِي اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْتُ وَلِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْلِ اللْمُعَلِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَيْكُونُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعِلَّى وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّ

حضرت سیّدُناسہل تُستری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اگر توروٹی کے علاوہ کوئی اور چیز کھا کر کام چلاسکے تو بیہ تیرے لئے بہتر ہے۔ میں نے بیہ بات حضرت سیّدُناا بو بکر جَلّاء دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو بتائی تووہ حیران ہوئے اور فرمایا: بیہ دانشوروں کا کلام ہے اور یہی ارادت والے کے حال کے مناسب ہے۔

#### مادى چيز كو چوارد ي

اگر ارادت والے کو خوف ہے کہ وہ کھانے کی کسی چیزیاعمدہ چیز کاعادی ہے اور اپنے دل کواس کی طرف

میلان سے نہیں بچاسکتا اور نفس بھی اس سے جھگڑ رہا ہو، ابھی مرید ابتدائی حالت میں اور سیدھاسادہ ہو، نفس کے مخفی مکر و فریب سے آگاہ نہ ہواور نہ ہی آفاتِ نفس کو سمجھ سکتا ہو تواب اگر عادت والی چیز کو چھوڑ دے تو افضل ہے اور عادت کو چھوڑے تو **اللہ** اک سے بیں ڈر کر چھوڑے کہ اگر استعال کیا توخواہش اور حرص پیدا ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے دو سری الیمی اشیاء میں پڑ کر بُر ائی کے راستے میں جاپڑے گااور دین ہاتھ سے جائے گا۔ باعادت کی ہونے کاخوف رکھے اور یہ خطرہ محسوس کرے کہ عادت کی ہونے کے بعد توبہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ خواہشات کی عادت کی وجہ سے وہ مشتبہات میں جاپڑے گا۔ عادت بھی اللہ یاک کے لشکروں میں سے ایک ایس چیز ہے جو عقل پر غالب آ جاتی ہے اور ابتلا بھی **اللہ** یاک کی جانب سے علم کو مغلوب کرنے والا ایک معاملہ ہے۔اس کے ہوتے ہو کے استقامت میں دُشواری ہوتی ہے اور اگر عادت نہ ہوتی توسب لوگ توبہ کرنے والے ہوتے اور اگر ابتلانہ ہو تا تو توبہ کرنے والے لوگ نیک ہی رہتے۔اس لئے اگر عمدہ اشیاء کھانے ہے خواہشات پیدا ہوتی ہوں،عادت بن حانے کا ڈر ہو اور نفس کا آفات میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ابیاکر کے ہی آدمی اپنے قلب کی اصلاح کر سکتا اور نفس کو پُر سکون رکھ سکتا ہے تا کہ نفس کا غلام بننے سے پہلے پہلے نفس کو اپناغلام بنالے،عادت کی ہلاکت خیزی دیکھنے سے پہلے ہی اسے جڑسے کاٹ دے اور خواہش بنے سے پہلے ہی اسے مغلوب کردے۔ جیسا کہ ایک عقل مند اور داناکا کہنا ہے: میں اپنی ضرورت کو ترکِ ضرورت کے ذریعے پوراکر تاہوں اور بیات میرے نفس کے لئے زیادہ راحت کا باعث ہے۔ ایسے ہی کسی اور کا كہنا ہے:جب ميں خواہش كو يوراكرنے كے ليے كسى سے قرض كے مطالبے كاراده كر تاہول تواہي نفس سے قرض مانگتا ہوں۔اس طرح میں اپنی عادت چھوڑ دیتا ہوں اور میر انفس میر ابہترین قرض خواہ ہے۔ یوں خواہش کوترک کرنااور نفس کورو کنااس کی غذااور عادت بن جائے گا جیسا کہ پہلے عادت کو پورا کرنااور مطلوبہ شے کھانا اس کی عادت تھی۔اس طریقتہ میں اس کے دل کی اصلاح اور اس کے حال کو دوام ملے گا۔

## مہنگی چیز ستی کرنے کانسخہ ै

حضرت سیّدُناابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه اپنے اصحاب ہے کسی کھانے کی چیز کے بارے میں پوچھتے اور انہیں بتایا جاتا کہ وہ مہتگی ہے تو آپ فرماتے:اسے چھوڑ کر سستی کر دو۔اسی مفہوم کوایک ادیب نے اس شعر

المدينة العلمية (على المدينة العلمية (على على المدينة العلمية (على على المدينة العلمية (على على على على على على

mocerd (1.7) 51200m

میں بان کیاہے:

فَتَكُونُ أَرْخُصَ مَا تَكُونُ إِذَا غَلَا وَاذَا غَلَا شُوءٌ عَلَىٰ تُرَكُّتُهُ **نا جمه**: جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو میں اسے چیوڑ دیتا ہوں تووہ مہنگائی کے زمانہ میں سستی ترین ہو جاتی ہے۔ ابیا کرنے سے إرادت والا خواہشات كو الله ياك كى وجدسے جيوڑنے والا بن جائے گا اور الله ياك ك لئے عمل کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ بیہ ہمارے بزر گوں سے ایک گروہ کا طریقہ تھا پھر وہ چلے گئے ، ان کا طریقہ مٹ گیااور ان کے بعد آنے والے خواہشات کی پیروی میں لگ گئے اوران مقامات کو قائم نہ رکھ سکے۔ پھر نہ کوئی ان کے طریقوں پر چلا اور نہ بعد میں آنے والوں نے خواہشات کے ترک کے بارے میں کلام کیا، اسی لیے یہ طریقہ مٹ گیااور اس کے نشانات ختم ہو گئے۔اب جو اس پر عمل کر کے اس طریقے پر چلے گاوہ اسے دوبارہ ظاہر کرنے والاہے اور جس نے اسے دوبارہ ظاہر کیااس نے اس طریقے پر چلنے والوں کوزندہ کیا۔

## عاول کی روٹی اور مچھلی

مجھے ایک عالم نے بھر ہ کے کسی بزرگ کے بارے میں بتایاوہ فرماتے ہیں:میرے نفس نے مجھ سے حیاول کی روٹی اور مچھلی کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کے مطالبے کو پورانہ کیا۔ پھر اس کا مطالبہ بڑھ گیااور میں بھی 20سال تک نفس سے مجاہدہ کر تار ہا۔ جب ان کا انتقال ہو اتو میں نے انہیں خواب میں دیکھ کریو چھا: مَا فَعَلَ اللّهُ بِك؟ یعیٰ الله یاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا: الله یاک نے جس قدر نعتیں اور عزت مجھے عطاکی میں اسے بیان نہیں کر سکتااور مجھے سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ چاول کی روٹی اور مچھلی تھی اور ارشاد ہوا: آج جتنادل چاہ بین خواہش کو مزے لے لے کریوراکر۔ارشاد باری تعالی ہے:

كُلُوْاوَاشْ رَبُوْا هَنَيْمٌ الْهِمَ آسُلَفْتُم فِي الْاَيَّامِر ترجمة كنزالايمان: كمادَ اوريورچا مواصله اس كاجوتم ن الْخَالِيَةِ (به، مرابعاقة: ٢٠٠) گزرے دنوں میں آ گے بھیجا۔

گویا بزرگان دین نے اپنی خواہشات کوچھوڑ کر آگے کے لئے انہیں جمع کر دیا اور گزرتے دنوں کے ساتھ بھوک اور پیاس کو مقدم رکھا تو کھانے پینے کے ذریعے ان کا استقبال ہوا۔ کہا گیاہے کہ ہر عمل کی آخرت میں اس ہے ملتی جلتی یااسی طرح کی چیز سے جزادی جائے گی۔

🕻 غذا بي زيب اور کي بيش 🖟 🗺

حضرت سیّدُنا سَری سَقَطی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں:میر انفس مجھ سے 30 سال سے اس بات کی خواہش کر رہاہے کہ میں ایک گاجر تھجور کے شیر ہے میں ڈیو کر کھاؤں لیکن میں نے ابھی تک اس کی بات نہیں مانی۔

#### سال بمر کے روزوں اور نوافل سے زیادہ نفع مند 💸

حصرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَهُ اللهِ مَدَیْهُ فرماتے ہیں: نفسانی خواہشات میں سے کسی خواہش کو چھوڑ دینا ایک سال روزہ رکھنے اور ایک سال نوافل پڑھنے سے زیادہ دل کے لئے نفع مند ہے۔ اور فرماتے ہیں: میر سے لیے رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑ دینارات بھر نوافل پڑھنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كاايما كرنادر حقيقت خوراك ميں كى كو ترجيح دينا، كھانے سے معدہ كو ہلكار كھنا اور سير ہوكر كھانے كى عادت سے بچنے كے لئے ہے۔

(مصنف کتاب فرماتے ہیں:) میں نے حضرت سیّدُناابو بکر عَلَّاء دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو فرماتے سنا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے کہتا ہے: "میں تمہارے لئے 10 دن بھو کارہ لوں گالیکن اس کے بعد تم جھے میری خواہش کے مطابق کھلاؤ گے۔وہ نفس سے کہتا ہے: میں یہ نہیں چاہتا کہ تو 10 دن بھوکا رہے بلکہ میری تمناییہ ہے کہ تو اپنی خواہش ہی چھوڑ دے۔

#### 30 مال تک رونی نه کھائی 💱

مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَمُ كُوخُوابِ مِیں دیکھاتو آپ نے ان کی کلائی کی کھال پکڑ کر ارشاد فرمایا: تم نے اس جسم کو مکمل طور پر بھو کار کھا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی فاقہ کشی چھوڑ دو، اگر حضور صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّم بِيهِ فرماتے کہ فاقہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دیتے۔ان بزرگ نے من پہند غذا اور روٹی کھانے کو 30 سال تک چھوڑ ہے رکھا۔

سیِّدُ الطا کُفہ حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تا ہے تواس کے اور **الله** پاک کے در میان کھانے کی ٹوکری ہوتی (یعنی بھر اپیٹ ہوتا) ہے، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے مناجات کی مٹھاس یادل نشین خطاب سنائی وے (ایبانہیں ہوسکتا)۔ moceta (1.1) Dreson

پیٹ کی مثال سار تگی کی طرح ہے، سار تگی خالی پیٹ والی ایسی لکڑی ہے جس میں تاریکے ہوتے ہیں اور اس کی آواز کے اچھاہونے کی وجہ اس کا ہلکا اور پتلا ہوناہے، نیز اس لئے بھی اس کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے خالی ہوتی ہے بھری ہوئی نہیں ہوتی اور اگر وہ موٹی وزنی اور اندر سے بھری ہوئی ہوتی تو اس کی آواز نہ ہوتی۔ اس طرح پیٹ بھی جب خالی ہو تا ہے تو دل میں رفت، تلاوت میں لذت و مٹھاس، شب بیداری میں پابندی حاصل ہوتی اور نیند میں کمی آتی ہے۔

#### تجور کھانا چھوڑدی 🕏

حضرت سیّدُناعُتبہ غُلام رَحْبَهُ الله عَلَیْه نے حضرت سیّدُناعبد الواحد بن زید رَحْبَهُ الله عَلَیْه نے قرایا: وہ اپنے دل کا ایسام تبہ بیان کر تا ہے جے میں نہیں جانتا۔ حضرت سیّدُناعبد الواحد رَحْبَهُ الله عَلَیْه نے قرایا: وہ کھیور نہیں کھاتا اور تم کھیور کھاتے ہو۔ حضرت سیّدُناعتبہ غلام رَحْبَهُ الله عَلَیْه نے بوچھا: اگر میں کھیور کھاناچھوڑ دول تو میں اس مر تبہ کو جان لول گا؟ آپ نے فرمایا: بال اور ان کے علاوہ مر اتب بھی جان لوگے۔ یہ سُن کر حضرت سیّدُنا عتبہ غلام دَحْبَهُ الله عَلَیْه رونے گے تو ان کے ایک ساتھی نے کہا: الله پاک آپ کی آتکھوں کو (خوف خدامیں) رُلائے ، کیا آپ کھیور کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت سیّدُنا عبدالواحد بن زید رَحْبَهُ الله عَلَیْه نے کہا: انہیں چھوڑ دوان کے نفس نے ان کے کھیور چھوڑ نے کے پختہ عزم کو جان لیا ہے ، جب یہ کی چیز کو چھوڑ تے ہیں تو اس کی طرف دوبارہ نہیں آتے۔

ہمارے ایک بزرگ نے سالوں سے گرم روٹی کھانااس لئے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ اس کو کھانا پہند کرتے اور اس کی خواہش رکھتے تھے۔ انہیں اس پر ملامت کی گئی تو فرمایا:اگر میر انفس20سال بعد روٹی کھانے کی خواہش کرے تب بھی میں اسے نہ کھلاؤں۔ بعض او قات آپ نفسانی خواہش کی شدت کے باعث روپڑتے کیونکہ ان کانفس ان کے سیچ عزم اور حُسن وفا کو جان چکا تھااور ساری زندگی خواہش کے پوراہونے سے مایوس ہو چکا تھا،ای وجہ سے ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔

#### خوامثات کی کوئی مد نہیں ﷺ

-moceta(1.9) 54200m ( ... 1) 1000000

جان او خواہشات کی کوئی حد نہیں جبکہ غذا کی حد ہے۔ خواہشات کی مثال جہالت کی طرح ہے جس کی حد نہیں ہوتی اور غذا کی مثال علم کی طرح ہے جس کی حد ہوتی ہے۔ کئی بار گھٹیا درجہ کی خواہش بندے کو اونے پُر تب سے روک دیتی ہے۔ پھرا اگر خواہشات کو ختم نہ کر سکواور انہیں جڑسے نہ کاٹ سکو تو تہہیں جو چیز زیادہ پیند اور محبوب ہے اس سے بے رُخی اختیار کرواور اس بات کا انتظار نہ کرو کہ آخر میں تو بہ کر لوں گا کیونکہ نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ فرشتے دکھائی دیئے تک خواہشات سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ ان کے نظر آتے ہی نفسانی صفات ختم اور خواہشات غائب ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ خواہشات اوصافی نفس میں سے ہیں۔ اگر تم عادی خواہشات کو ختم نہ کر سکوتواس جیسی خواہشات میں اضافہ نہ کروبلکہ عادت میں کی کرنے کی کوشش کرو۔ یکی طریقہ ایمانی اخلاق کے قریب ترہے۔

المنزاين زتيب اوركي بيش المستحقق المتحقق المتح

ا یک بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: خواہشات کو نہ کھاؤ اور اگر ان کو کھاؤ توانہیں طلب نہ کرواور اگر طلب کر بیٹھو توان سے محبت نہ کرو۔

بزر گانِ دین فرمایا کرتے تھے:جوروٹی پر کچھ زائد کرے تو یہ خواہش ہے اگر چہ نمک ہی ہو۔ بعض نے کہاہے:روٹی بھی بڑی خواہشات میں سے ہے، جان لو کہ جو روٹی پر پچھے زائد کرے تووہ کچل کھانے جیسی آسودہ حالی ہے۔

حضرت سیّدُنا ابن عمر رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ہمارے لیے عراق سے کچل آتے تو ہم روٹی سے زیادہ انہیں پسند کرتے (یعنی روٹی کی جگہ کچل کھاتے)۔

## ادنی،اعلی اور متوسط سالن 🕵

اگر نفس کی غذا لیعنی روٹی کے ساتھ ساتھ پھل کھانا ضروری ہو تواہیا کھائے جیبا کفارے کے بیان میں اللہ پاک نے فقر اکو کھانا کھلانے کا تھم دیا اور بیہ متوسط سالن ہے جس کا تھم دیا گیا اور روڈھ کی طرح فقر اکے لئے اس کو پیند کیا کیونکہ اعلیٰ سالن گوشت اور حلوہ ہے اور ادنیٰ ترین سالن نمک اور سر کہ ہے تو

الله پاک نے اعلیٰ کا تھم نمبیں دیا کہ میہ اغنیا(مال داروں) پر مشکل ہو تا اور نہ ہی اد فی کا تھم دیا کیونکہ میہ فقرا پر شاق ہو تالبند الله پاک نے متوسط کا تھم دیا جو اعلیٰ اور ادفیٰ کے در میان ہے۔ الله پاک کا ارشاد ہے:

5250 ( 1250 ) - MOCOCO ( 11 ) DOOOM ( 1200 ) COLORED ( 1200 )

ترجید کنزالایمان: اپ گروالول کوجو کھلاتے ہو اس کے

مِنَ اَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُمْ

اوسط میں ہے۔

(پ٤١,١٤٨١)

اگر بندہ خواہشات کے مطابق کھانے اور خواہشات کو پہند کرنے میں مبتلاہو جائے تواہے چاہیے کہ اس عادت کو چھپائے نہ بلکہ ظاہر کرے، کیونکہ یہ حال کی سچائی اور اسلاف کاطریقہ ہے۔ اگر مجاہدہ انمال میں سے ختم ہو جائے تواسے حال کی سچائی ہے ختم نہ ہونے دے۔ اگر بندہ سچانہ بھی ہو تواسے چاہیے کہ اپنے جھوٹ میں سچاہو کیونکہ جھوٹ اور خامی کو چھپانا اور حقیقت میں سچاہو کیونکہ جھوٹ اور خامی کو چھپانا اور حقیقت کے خلاف اخلاص اور کامل ہونے کو ظاہر کرنا یہ دو جھوٹ ہیں کیونکہ وہ ناقص ہے اور خود کو کامل حال والوں حیسا ظاہر کر رہا ہے اور وہ (روعانی طور پر) بیمار ہے لیکن مصوم لوگوں والی علامت ظاہر کر رہا ہے۔ ایسا آدمی دونوں طریقوں سے خضب کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے الله پاک نے منافقین پر دونوں طریقوں سے جھوٹا ہے اور دو طریقوں سے غضب کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے الله پاک نے منافقین پر عضب فرمایا اور ان پر دوناراضیاں ڈال دیں اور دو تو ہہ کے بغیر ان سے راضی نہ ہو ااور ان پر دونر طیس لگا دیں۔

## منافقین کے نجلے درج میں ہونے کی وجہ ا

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمة كنزالايمان: ب شك منافق دوزخ كے سب سے نيج

ٳػٞٵڷؙٮؙؙڶڣۊؚؽؽؘڣٵٮۜٞؠؙڮٵڷٲڛؙڣٙڸ

طقه میں ہیں۔

مِنَ النَّاسِ (١٥٥١١١١١١)

یعنی کافروں سے بھی نچلے درجے میں کیونکہ کافرنے کھل کر کفر کیااور اس کا ظاہر وباطن ایک جیسا ہے جبہ منافق نے کفر کیااور اس کا ظاہر وباطن یکساں نہیں۔ نیز منافق نے اپنے دل کی طرف اللہ پاک کے نظر کرنے کو حقیر سمجھااور مخلوق کے دیکھنے کو بڑا خیال کیا۔ اللہ پاک نے اس کی ذلت میں اضافہ کردیااور شرط کی تاکید کے ساتھ اس کی توبہ میں شدت کی۔ چنانچہ ارشادیاری تعالی ہے:

ترجمة كنزالايمان: مروه جنهول نے توبدكى اور سنورے(ابنى

إلَّا الَّذِيْنَ تَابُواوَ أَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا

اصلاح کی) اور الله کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص

بِاللّٰهِوَ اَخُلَصُوْادِيُنَهُمُ لِلَّٰهِ

الله کے لئے کرلیا۔

(پ۵٫النساء:۱۳۲)

یہ ایک ریاکی قسم ہے جس کے ذریعہ الله پاک کو جانے والے اور الله پاک کے بارے میں سمجھ رکھنے والے سے امتحان نہیں لیا جاتا اور الله بی کے لیے حمر ہے۔ اگر بندہ پہندیدہ اشیا کھانے اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ عارفین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں مگر عارفین و کھاوے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں اسلاف کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ مجاہدہ نفس کرنا اور خواہشات کو چھوڑنے کا ہے۔ اسلاف میں سے پچھ اس کو چھپاتے سے کیونکہ یہ زیادہ سلامتی کا باعث ہے اور بعض ظاہر کردیتے سے کیونکہ وہ قوی مومن سے اور ایسا کرنے سے ان کی نیت یہ ہوتی کہ لوگ ان کی پیروی اور اتباع کریں۔ دوسر اطریقہ اس پر علا اور عاملین کا ایک گروہ ہے، یہ لوگ عمدہ چزیں کھاتے اور عمدہ غذا پاتے تو اس میں وسعت کرتے۔ یہ حضرات عاملین کا ایم کرتے اور این ظاہر کرتے اور اینا کم کرتے۔ یہ حضرات

اگرتم سے اعلیٰ طریقہ چھوٹ جائے تو در میانے طریقے کو اختیار کرنازیادہ مناسب ہے۔اگر ہندہ چھپ کر پہندیدہ چیزیں کھا تاہو اور مخلوق کے سامنے اس بات کو چھپا تاہو یا بظاہر اسے چھوڑے اور بے رغبت ہونے کا اظہار کرے تو یہ یقین والوں اور صادقین کی راہ نہیں۔ ایسا شخص سید ھی راہ سے بھٹک کر ہلاکت کی راہ میں جاپڑتا ہے لہذا سید ھی راہ کو چھوڑنے سے بچوور نہ سخت پریشانی اور مصیبت میں پڑجاؤگ۔

#### بنی اسرائیل کے ایک مابد پرعتاب ै

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد سیر وسیاحت کرتے ہوئے ایک قوم کی زمین پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ کھیت کے در میان لوگوں کے چلنے سے راستہ بن گیا ہے۔ اس نے دل میں کہا: یہ کسی کی زمین ہے، میں اس پر کیسے چل سکتا ہوں؟ پھر کہا: اگر عام راستے سے گیا تو مجھے پر راستہ طویل ہوجائے گا پھر اس نے پچھ میں اس پر کیسے چل سکتا ہوں؟ پھر کہا: اگر عام راستے سے گیا تو مجھی اس راستے پر چل کر دو سری جانب چلا سوچ کر کہا: یہ گزرگاہ بن گئی ہے اور لوگ اس پر چلتے ہیں اگر میں بھی اس راستے پر چل کر دو سری جانب چلا جاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ وہ اس راستے پر چل پڑا، جب زمین سے باہر فکلا تو اس پر عتاب کیا گیا اور وہ اپنا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کیا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس سے کیا جرم بھول گیا۔

چل کر آیا اور دوسرے کی تھیتی میں بغیر اجازت داخل ہوا ہے۔عابدنے کہا: اے میرے رب! میں تجھ سے معافی مانگنا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے۔الله پاک نے وحی فرمائی: کیا ظالم جس کو راہ بنالیس اسے تم میری طرف راہ بنالوگے؟

1000 CO (117) DAOON - (117) CON - (117) CO

جو شخص دھوکے سے ظالموں کے راستہ پر چلاتواس میں وہ معذور نہیں ہے اور اس نے نو د کو پریشانی اور دھوکے میں ڈالا تو وہ خو د بھی ہلاک ہو ااور اپنی پیروی کرنے والے کو بھی ہلاکت میں مبتلا کیا۔ یہ بناوٹی جامل کا راستہ ہے جس سے وہ دنیا کی طرف جاتا، خواہشات حچوڑ کر لوگوں میں مقام چاہتا اور خلوت میں توحید کے اندر ظلم اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدگی میں کمزوریقین والا ہے۔

#### سلف ميس صاد قين كاطريقه

سلف صالحین میں سے صادقین کا میہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی پہند کی چیز خریدتے اور اسے اپنے گھر میں لاکا دیتے اور او اسے اپنے گھر میں لاکا دیتے اور او گوں کے سامنے میہ ظاہر کرتے کہ وہ اس چیز کی طرف راغب ہیں۔ مگر اللہ پاک کے ہاں وہ زاہد سخے انہیں کھاتے نہ شخے۔وہ اس طرح کرنے سے جاہلوں کے دلوں سے اپنامقام گراتے، دیکھنے والوں سے اپنا حال چھپاتے اور غافلوں کی توجہ اپنی جانب سے ہٹاتے تھے۔ ان سب کے ذریعے وہ مقامات کو ملے کرتے اور معاملات کو خرید تے تھے۔ این سب کے ذریعے وہ مقامات کو ملے کرتے اور معاملات کو خرید تے تھے۔ یہ اس کامر تبہ ہے جو چیزوں میں زُہدا ختیار کرے اور اینے زُہد کو چھپائے۔

#### زُبد کو چھپانے کی انتہا ﷺ

زُہد کو چھپانے کی انتہا یہ ہے کہ اس کی صد کا اور اس سے بے رغبتی کا اظہار ہو، مرغوب چیز لے کر اسے
استعمال نہ کرے اور نہ اس سے نفع اٹھائے۔ یہ بات نفس پر مجاہدہ سے بھی زیادہ سخت گزرتی ہے کیونکہ اس
میں دو گرانیاں پائی جاتی ہیں: (1) لذت سے روک دینے کی گرانی اور (2) لوگوں کی نظروں میں مرتبہ گرنے
کی گرانی۔ نفس اپنے مزے سے محروم ہوا اور ترک سے اسبابِ منزلت بھی ختم ہوئے۔ اس ترک سے نفس
نے دوبار صبر کا جام پیا۔ ایک مرتبہ اس کو خریدنے سے اور ایک مرتبہ اسے چھوڑنے سے۔ خواہشات کے
ترک میں صادقین کا بہی حال ہے اور اصحاب عزم قوی لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ یہ تحائف لینے کے معاملہ
میں زاہدین کے فعل کے مشابہ ہے کہ بعض زاہدین لوگوں کے سامنے تحفہ قبول کر لیتے اور پوشیدہ طور پر اسے
میں زاہدین کے فعل کے مشابہ ہے کہ بعض زاہدین لوگوں کے سامنے تحفہ قبول کر لیتے اور پوشیدہ طور پر اسے
میں زاہدین کے فعل کے مشابہ ہے کہ بعض زاہدین لوگوں کے سامنے تحفہ قبول کر لیتے اور پوشیدہ طور پر اسے

اپنی ملک سے نکال دیتے تھے۔ اس طرح تحفہ لینے میں رغبت ظاہر کرنے سے مقام و مرتبہ کا گرنا ہے اور
پوشیرہ طور پر اس تحفے کو ملک سے نکالنے میں حقیقی زُہد ہے۔ تحفہ واپس کرنے کے ساتھ نہ وہ اپنے نفس
کو مرتبہ کی وجہ سے فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی کھانے کے لئے لینے میں وہ اس سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ
نفس پر بہت مشکل اور گراں ہو تا ہے اور یہ زُہد اختیار کرنے والے علما کاطریقہ ہے۔ توجو بھی اس طریقے پر
چاتا ہے یہ طریقہ اسے صدیقین کے مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ نہ کورہ دونوں طریقے آج ختم ہو چکے ہیں اور
ہمارے وقت میں ان دونوں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ اب اس پر وہی چاتا ہے جو اس کو جانتا ہے اور وہ
آگادگائی ہیں۔ تصنّع اور تزینؓ کی راہ پر چلنے والے علما اس سے کو سوں دور ہیں۔

1000 CON - (110 DO ON - (110 DO

#### خواہش چھپانے پرنفس کو سزا 🛞

حضرت سیّدُنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں :جب مجھے کوئی پسندیدہ چیز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر نفس اس کی خواہش کا اظہار کر تاہے تو میں نفس کو اس میں سے کھلا دیتا ہوں اور یہ اسے نہ کھلانے سے افضل ہے اور اگر نفس اس کی خواہش کو چھپا تا اور اس سے دوری ظاہر کر تاہے تو میں نفس کو سز ادینے کے لئے اسے ترک کر دیتا ہوں اور نفس کو اس میں سے پچھ نہیں کھلا تا۔

اس کی توضیح اور تشر سے میہ نفس کسی خواہش کا اظہار کرے تو تمہیں اس بات کی پر دانہ ہو کہ تمہیں خواہش کے مطابق کھانے والا جانا جائے بلکہ تم یہ بات پسند کرو کہ دین دار لو گوں کو معلوم ہو جائے سے ایسی غذائیں کھا تاہے۔

## چچى شهوت <sup>گ</sup>

نفس کا خواہشات کو چھپانا ہیہ ہے کہ تم خواہش کے مطابق کھانے کو پہند کر واور تم اس بات کو چاہو کہ لوگوں کو تمہاری اس خواہش کا علم نہ ہو نیز تم اس بات کو نالپند کر و کہ تمہیں خواہش کے مطابق اور عمدہ کھانے والا جانا جائے۔ اب کھانے والی پندیدہ چیز کو چھوڑنے پر سزا ہے کیونکہ جب آدمی نے خواہش کی وجہ سے پہندیدہ کھانا چھوڑا پھر اس نے بیہ پند کیا کہ اس کو اس طور پر جانا جائے کہ بیہ پہندیدہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، بیہ توخواہشات کی بھی خواہش ہے اور ایسی صورت میں وہ ناپندیدہ سے بھی بڑی مصیبت میں پڑا ہے۔ اس نے

ترکِ خواہش کے ذریعے فائدہ اٹھانے سے بھی زیادہ خود کو دکھانے اور اپنی تعریف ویدح چاہی اور یہی چپی شہوت اور خواہش ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ "مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ریاکاری اور چپی شہوت کا ہے۔ "''ریاکاری کا تعلق معاملات سے ہے اور چپیی شہوت یہ ہے کہ تمہیں یہ خواہش ہوکہ خواہشات کے چپوڑنے پر تمہاری شہرت اور تعریف ہو۔

11 DO OCO ( 11 ) DO OCO ( 11 ) DO OCO ( 11 ) DO OCO ( 11 )

کسی عالم ہے ایک زاہد کے متعلق پو چھا گیا تو وہ خاموش رہے۔ عرض کی گئی: کیا آپ ان میں کوئی حرج جانتے ہیں؟ارشاد فرمایا: میں ان میں کوئی حرج نہیں جانتا البتہ ان میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے کہ وہ تنہائی میں ایسی چیز س کھاتے ہیں جولو گوں کے سامنے نہیں کھاتے۔

ان عالم صاحب نے اس بات کو عیب قرار دیا، مجھے قشم ہے! یہ بیاری کا مقام ہے کیونکہ صاد قین جو اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں وہ تنہائی میں نہیں کھاتے توزاہد کا پیہ طرزِ عمل صاد قین کے حال کی ضد ہوا۔

#### زم اور لطيف كھانا پہلے كھائے ﷺ

اگر انسان کے سامنے دو کھانے موجود ہوں جن میں سے ایک نرم اور لطیف ہوتو پہلے وہ کھائے شاید وہی کافی اور پورا ہوجائے اور دوسرا آسانی سے چھوٹ جائے کیونکہ دنیادار لوگ بھاری کھانوں کونرم کھانوں سے پہلے کھاتے ہیں تاکہ خوب کھاسکیں اور خواہشات میں اضافہ ہو، یوں ہر لطیف چیز دوسر اظرف اور مرکان بن جاتا ہے۔ بعض نے معدے کی مثال ایسے تھلے سے دی ہے جو اخرو ٹوں سے اتنا بھر اہو کہ اس میں مزید کسی اخروٹ کی گئجائش نہ ہو۔ اب اس میں تل ڈال دیئے جائیں تو وہ شگافوں اور دراڑوں کو بھر دیں گے۔ تل اخرو ٹوں کے ساتھ لطیف ہونے کے سبب تھلے کو پورے طور پر بھر دیں گے، معدہ بھی ایساہی ہے کہ جب اس میں بھاری اور سخت کھانے کے بعد نرم و ملائم کھانا ڈالا جائے تو خواہش اسے قبول کرکے معدہ میں جگہ بنائے گی اور پیٹ بھرنے کے بعد بھی اسے کھانا ممکن ہوگا۔ عرب اسے معیوب خیال کرتے اور ایسائیس

٢٠٥٠ عديث ٢٠٥٠ محديث ٢٠٥٥ ما ٢٠٥٥ ما ٢٠٥٥ محديث ٢٠٥٥ محديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥ معديث ٢٠٥٥ معديث ٢٠٥ معديث ٢٠

سندامام احمد مسندالشاميين حديث شدادين اوس ٢ / ٢ ٤ عديث: ١ ٤ ١ ٢ ٠

ا یک شخص نے کسی نبطی ہے عراق والوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا: تم ان لو گوں میں ہے ہو جو بھنے ہوئے گوشت سے پہلے شرید کھاتے ہیں۔

1000 CON- ( 100 CON- ( 110 CON- (

یہ اس وقت ہے جب دونوں کھانے تھم میں ایک جیسے ہوں یا مرید کے لیے دونوں میں سے ایک کو چھوڑ ناافضل نہ ہو۔اگر مرید خواہشات کو چھوڑ چکا ہے پھر کوئی پہند کی چیز پیش کی جائے اور اس کی نیت پکی اور عزم پختہ ہو تو تھوڑاسا کھانے میں حرج نہیں۔

#### ايك صادق كاعمل الم

ایک صادق نے تنہائی میں پسند کا کھانا ترک کیا ہوا تھا۔اسے لوگوں کے سامنے کھانے کی پسندیدہ چیز پیش کی گئی تواس میں سے تھوڑاسا کھایا تا کہ دیکھنے والوں سے اپنے مقام و مرتبہ کوچھپا سکے اور اس کی تعریف کرنے والوں کے دل اس سے پھر جائیں۔

حضرت سیّدُناابو سلیمان دارانی دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: جب تهمیں کوئی الی پسندیدہ چیز دی جائے جسے تم چور گئے ہوتا ہے جو تواس میں سے چھے کھالواور نفس کواس کی انتہاتک جانے ند دو۔ایساکرنے سے تم اپنے نفس سے خواہش کو دور کر دوگے اور نفس کواس کی انتہاتک ندلے جانے کی وجہ سے اسے تکلیف میں ڈالنے والے ہوگے۔ اگر کوئی ایساکرے تو یہ بہت اچھاہے۔

ایسااس کئے کہ حضرت سیّدُناابوسلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کویہ اندیشہ ہواا بھی کچھ پہلے ہم نے ذکر کیا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ ترک خواہش ظاہر کرتا ہو پھریہ خواہش سے رکنا اپنی فضیلت کے اعتقاد کا ذریعہ ہو جائے اور یہ تمام خواہشات کی انتہا ہے یاوہ اپنی خواہش کے مطابق کھائے توخواہش تک پینچنے کی وجہ سے وہ اس خواہش میں پڑنے والا ہو گا جسے اس نے اخلاص کے سبب چھوڑا تھا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں: پچے کو بہلانا چو یائے کا پیٹ بھرنے کی طرح ہے۔ اگر اس کا لیقین مضبوط ہو اور مخلوق بھی اس کے سامنے نہ ہو تو اپنی خواہش کو ترک کر دے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو کیونکہ ایک صورت میں وہ کسی کے دیکھنے پر مر ٹینس نوتا کہ کچھ کھاکر اس کا علاج کرے۔

اگر تقویٰ ہے نکل جانے کے ڈریا مجاہدہ کے عزم کی وجہ سے پہندیدہ چیز ترک کرنے کا پختہ ارادہ کیا پھر

اے ترک کر دیاتو یہ بات الله پاک کی جانب ہے اس پر امتحان ہے کہ وہ اپنے پختہ ارادے اور عزم کو کتنا پورا کر تا ہے۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اب نہ کھائے اور اگر کوئی کھٹکا پیدا ہو تواسے دور کرنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ بھی نہ جانا جائے کہ اس نے مجاہدہ کی وجہ سے وہ چیز چھوڑر کھی ہے۔ اس طریقے سے اس نے دو اچھے کام کے:(1) ترک خواہش کے عزم کو پورا کیا(2) اپنے قصد میں سمجھداری کے ساتھ لطیف حیلہ کے ذریعہ توریہ کیا۔ یہ سالکین کا طریقہ اور نیک لوگوں کی صفات ہیں اور یہ اس سے ادنی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ اگر الله پاک کا قرب ظاہر ہو ااور اس کی نظر رحمت اس پر غالب ہوئی توالله پاک کے قرب اور مشاہدہ کی وجہ سے اس کو حیلے اور تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں رہے غالب ہوئی توالله پاک کا رستہ ہے۔

### ملال کھانے پر گتاہوں کی بخش ﷺ

اگر بھاری اور تقبل کھانا ہی حال اور شہر سے پاک وصاف ہو تو یہی کھانا علم کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ اور افضل تر ہے۔اب اس میں سے ہی کھائے۔ کہا گیا ہے: آدمی حلال کھانے کا پہلا لقمہ ہی کھاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔اگر بندہ مکروہ اور لذیذ کھانے کو شبہ کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس وجہ سے امید ہے کہ اللہ پاک قدر فرماتے ہوئے سابقہ گناہ معاف فرمادے کیونکہ وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ کہا گیا ہے:اللہ پاک غفور ہے تو بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور شکور ہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے۔

کیسے **اللہ** پاک نے ان مؤمنوں کی شان بیان فرمائی جوہدایت والے ، ایمان والے ، رحم کرنے والے اور کھانے کواچھے طریقے سے تلاش کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ **اللہ** پاک ارشاد فرما تاہے:

توجمۂ کنزالانیہان: وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر یولے۔

(بدارالكهف:۱۳٬۱۳)

ٳٮٚٞۿؙؠٛۏؚؾ۫ؽڐۜٳڡؘڹؙۉٳۑڔؠۜۿؠؙۏڒۮڹۿؠۿڰؽ۞

وَّى بَطْنَاعَلَى قُلُو بِهِمُ إِذْقَامُوْ افَقَالُوُا

، معاملہ میں اور ان کا قیام بھی کھانے کے معاملہ میں بہترین احتیاط والا تھااور انہوں نے

اپنے میں سے ایک کو کہا:

ترجمهٔ کنزالایمان: تو اپنے میں ایک کویہ چاندی لے کر شہر میں جیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانازیادہ سخرا ہے کہ تمہارے لئے اس میں سے کھانے کولائے۔ فَابَعُثُوْ اَحَدَ كُمُ بِوَى قِلْمُ هُوْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یعنی حلال اور افضل ترین کھانالائے۔ توان اصحاب کہف نے اپنے ایک قاصد کو حلال کھانا تلاش کرنے کا حکم دیا تا کہ الله پاک کے اس حکم کو پوراکریں جس کے کھانے کاربِ کریم نے ان کو حکم دیا کیو نکہ الله پاک نے نیک اعمال پر حلال کھانے کو مقدم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجيههٔ كنزالايهان: پاكيزه چيزين كھاؤاور اچھاكام كرو\_

كُلُوامِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُواصَالِحًا لَ

(پ٨١) المؤسنون: ١٥)

تا کہ تقویٰ اور پر ہیز گاری حاصل ہواور تم بھی اسی طرح کرو، یوں ایمان والوں کے راہتے کی پیروی اور ان کاساتھ نصیب ہو گااور جرم کرنے والے ظالموں کی راہ پر نہ چلو ور نہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو گا۔ یہ ارادت والوں کی ریاضت اور مجاہدہ کرنے والوں کاطریقہ ہے۔

# کھانے کے متعلق مارفین کا عمل 🕏

بہر حال عار فین اپنے کھانے کی کوئی تقسیم نہیں کرتے،جب کھانا کھاتے ہیں تو کم کھاتے ہیں اور **اللہ** پاک کا شکر اداکرتے ہیں۔جب اپنے لئے کوئی ٹھکانا دیکھتے تو اسے دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور اگر ان کو بھوک گئے تونیک اعمال کرتے اور صبر کرتے ہیں۔

ام المؤمنين حضرت سيِّدَ ثَنَا عائشه صديقه رَخِيَ اللهُ عَنْهَا فرماتي بين: حضور نبي پاک صَلَ اللهُ عَنَيْهِ وَللهِ وَسَلَم ورزے رکھتے يہاں تک که ہم کہتے آپ روزہ نہيں چھوڑیں گے اورآپ روزے چھوڑتے يہاں تک که ہم کہتے آپ روزہ نہيں رکھیں گے۔ (۱) آپ صَلَّ اللهُ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ الله فائه کے پاس تشريف لاتے اور بو چھتے:

کیا تمہارے پاس کھانے کو پچھ ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو تناول فرمالیت، اگرنہ میں ہوتا تو فرماتے: میرا

<sup>[] .....</sup>بخارى، كتاب الصوم، باب مايذكر من صوم النبي السينية وافطاره، ١ ٢٣٨/ عديث: ١ ٩٧١

(2010) - MOCCAQ (11) DASOM- (11) CITY (11) CITY (11) (11) (11)

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اور ارشاد فرمایا: "میراروزه ہے۔"ام المومنین حضرت سیّد تُناعا كشهر صديقه دَخِيَ اللهُ عَنْهَا نے عرض كى: بهمیں حیّس (یعنی خاص شم كاحلوه) تحفه جیجا گیا ہے۔ آپ صَلَّ اللهُ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمايا: مير ااراد وروزے كا تفاليكن تم اے قريب لے آؤ۔ (<sup>3)</sup> حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور الله ياك كے در ميان روزه رکھنے ياندر كھنے كى ايك علامت تھى۔ کھانے کی کوئی چیز موجو د ہوناروزہ نہ رکھنے کی علامت تھی اوریہی مر ادہوتی اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہوناروزہ رکھنے کی علامت تھی اور یہ بھی مر اد ہوتی۔

# چھ اعضاء کی حفا قلت کے ساتھ روزہ ﷺ

عار فین کے دلوں کا پھر ناای طرح ہوتا ہے(یعنی ہر حال میں رب سے راضی رہے ہیں)اور اسی فانوس سے مشاہدہ کرنے والوں کی نگاہوں کوروشنی ملتی ہے۔ یہ حضرات کسی ایک حال پر بھروسانہیں کرتے اور نہ ہی ا یک مقام پر تھہرے رہتے ہیں۔ یہ تین باتیں ان تین اوصاف ہے ہی درست ہوسکتی ہیں: (1)خواہش اور عادت کا شوق نہ ہونا(2)بندہ اپنے کھانے میں ایسے ہی نیت کرے جس طرح روزہ رکھنے میں نیت کرتا ہے یوں اس کاروزہ چیوڑ ن**االلہ** یاک کے لیے ہو گا تو اس کا کھانا اور روزہ رکھنا دونوں برابر ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں عامل ایک ہی چیز ہے۔(3) بندہ اپنے چھ اعضاء کی اچھے طریقے سے حفاظت کرے تووہ اس چیز کے ساتھ روزہ دار ہو گاجواس پر فرض ہے اور بدبات اس کے لئے باعثِ فضیلت بھی ہے۔ یعنی آئکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور ہاؤں کی حفاظت کر کے روزہ رکھے۔روزہ حچوڑے توپیٹ اور شر مگاہ کی وجہ سے حچوڑے یوں اس نے اکثر وابلغ کی حفاظت کی اور یہ **الله**یاک کے نز دیک زیادہ محبوب ہے اور ایسا شخص اس روزہ دار سے افضل ہے جو پیٹ اور شرم گاہ کی حفاظت کر کے روزہ رکھتا ہے دیگر اعضاء کی حفاظت نہیں کر تا۔اگر روزے کی حالت میں صبح کرے پھر مذکورہ تین اوصاف میں پڑ کر روزہ افطار کرے تو اس پر چھپی شہوت

<sup>1 . . .</sup> الخير ص ٢٠٨م حديث ٢٤١٠ الما الما الما الما الما الما المارة الما

<sup>🗾 ......</sup>مسلم كتاب الصيام ، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . . . الخي ص ٢٥ م محديث : ٢٤١٣

داخل ہوگی جس کی وضاحت رسولِ خُداصَدَّ اللهُ عَدِّهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے کی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَللهِ وَسَدَّم نے کی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَللهِ وَسَدَّم اللهُ عَدِیْهِ عَلَیْهِ وَلِهِ وَمِنْ اللهُ عَدِیْهِ وَسِیْ اللهِ عَلَیْهِ وَلِیْهِ وَرِیْهِ وَلَیْ اللهِ وَمِنْ اللهِ عَلَیْهِ وَلِیْهِ وَرِیْهِ وَرِیْهِ وَرِیْهِ وَلِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْهِ وَرِیْهِ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْهِ وَرِیْ وَرِیْهُ وَرِیْهِ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْهِ وَرِیْنِ وَرِیْهِ وَرِیْهِ وَرِیْ وَرِیْهِ وَرِیْمِ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْ وَرِیْمِ وَرِیْمُ وَرِیْمِ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَمِیْ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَرِیْمُ وَمِیْ وَرِیْمُ وَمِیْمُ وَمُنْ وَمُیْمُ وَمِیْمُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُعُمْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمِیْمُ وَمِیْمُ وَمُومُ وَمِیْمُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُ

افضل میہ ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے روزے کی نیت کرے تواسے پورا بھی کرے۔ اگر غَیْزُاللہ کے لیے روزہ چھوڑے تو دلوں کی سزاؤں میں سے کوئی سزاروزہ توڑنے کی وجہ سے دی جائے یا آخرت کے طریقوں میں اعضاء کو سزادی جائے۔ یہ سزافضیات والے اعمال کو چھوڑنے پر ہوگ۔ ایک روایت میں ہے: عالم کاسوناعبادت اور اس کاسانس لیناتسیج ہے۔ ﴿

# مال دار اور فقير كى عبادت كى مثال 🐉

حضرت سیِّد نابِشر حافی رَحْمَةُ الله عَدَیْه ہے عرض کی گئی: فُلاں مال دار بمیشہ روزے رکھتا ہے۔ فرمایا: بے چارہ
اپناکام چھوڑ کر دوسر وں کے کام میں مشغول ہو گیاہے حالا نکہ اس کا کام بھوکوں کو کھاناکھلانا، بے لباسوں کو
کیڑے بہنانااور مختاجوں کی مدد کرناہے، اس کے لئے بیہ کام ہمیشہ روزہ رکھنے سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا: مال دار
کی عبادت کی مثال الی ہے جیسے کچرے کے ڈھیر پر موجود سبزہ اور فقیر کی عبادت کامحاملہ ایساہے جیسے خوبصورت
عورت کے گھے میں موتبوں کا مار۔

### حكايت: ملمان بھائى كى خوشى كے لئے كھانا 💸

ایک دن حضرت سیّدُنا سفیان توری رَخمهٔ الله علیه حضرت سیّدُنا ابو اسحاق فزاری رَخمهٔ الله علیه کے پاس آئے۔ حضرت سیّدُنا ابو اسحاق فزاری رَخمهٔ الله عَدَیّه نے حضرت سیّدُنا سفیان توری رَخمهٔ الله عَدَیّه کے سامنے پیالے میں تھجور کا حلوہ پیش کیا۔ حضرت سفیان توری رَخمهٔ الله عَدَیّه نے کہا: اگر میں روزے سے نہ ہو تا تو آپ

<sup>[1] ......</sup>مستدامام احمد مستدالشاميين مديث شدادين اوس ٢ / ٢ ٤ مديث: ١ ٢ ١ ١ ١ نوادر الاصول الاصل السادس والسبعون والمائنان ٢ ٠٣/٣ مديث: ١ ٥ ٠ ١

<sup>2 .....</sup>مسندالفردوس،بابالنون، ۲۳۷/م حدیث: ۱ ۲۵۳

کے ساتھ کھاتا۔ حضرت سیِّدُنا ابو اسحاق فزاری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: میرے پاس آپ کے دینی بھائی حضرت سیِّدُنا ابرائیم بن ادہم دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه آئے تھے اور اسی جگہ پر بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں، میں نے ان کو بھی اسی پیالے میں حلوہ بیش کیا تو انہوں نے کھالیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو کہا: میں روزے سے تھا مگر مجھے یہ بات پیند آئی کہ آپ کے ساتھ کھاؤں تا کہ آپ کو اس سے خوشی حاصل ہو۔ حضرت سیِّدُنا ابواسحاق فزاری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: بیہ سن کر حضرت سیِّدُنا اسفیان ثوری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: بیہ سن کر حضرت سیِّدُنا اموال کھانا میں مردی کے طریقے کو اپنایا۔

حضرت سیِّدُناسہل تَستری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے ان کے ابتد انی حال کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے کئی طرح کی ریاضتیں اور مشقتیں بیان کیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ ایک عرصہ تک بیری کے پتے کھا کر گزارہ کرتے رہے، ای طرح تین سال تک باریک شکے اور جھوسا کھاتے رہے پھر فرمایا: میں نے تین سال میں تین در ہم خرچ کئے۔ پوچھا گیا: وہ کیسے ؟ فرمایا: ہر سال دو دانق کی مجبوریں اور چار دانق کی تیل کی تیلچے خرید لیتا پھر محبوروں کو کوٹ کر 360 گول مگڑے بنالیتا۔ ہر روز رات میں افطار کرتے ہوئے ایک مگڑا کھالیتا۔ کسی نے کہا: اب کیا طریقہ ہے ؟ فرمایا: اب نہ کوئی مقد ار مقرر ہے نہ وقت (یبنی طویل فاقہ کشی ہے)۔

#### اليھے اور عمدہ کھانے کھانا ﷺ

حضرت سیِّدُنا معروف کَرُ فَی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کی خدمت میں اجھے اور عمدہ کھانے تحفظ بھیجے جاتے تو آپ انہیں تناؤل فرمالیت۔ عرض کی گئ: آپ کے دین بھائی حضرت سیِّدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه تواس فسم کے کھانے نہیں کھاتے۔ فرمایا: میرے بھائی بشر کو تقوٰی نے روک رکھا ہے اور مجھے معرفت نے وسعت اور کشادگی دے رکھی ہے۔ پھر فرمایا: میں تواپنے مولا کے گھر میں مہمان ہوں جب وہ مجھے کھلاتا ہے تو کھالیتا ہوں اور جب بھوکار کھتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ مجھے اعتراض اور فیصلہ کرنے ہے کیاسروکار؟

حضرت سیّدُنابِشْر حافی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس گیا تو وہ کچھ کھا رہے تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے: کھاؤ۔ میں نے کہا: میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے ایک مُکڑا مجھے دیا اور کہا: کھاؤ۔ میں نے کھالیا تو حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: تم روزے کی آزماکش سے پی گئے اور مجھے خوش کیا۔

ا یک دن حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے روزے کی حالت میں صبح کی، حضرت سیّدُنا فتح موصلی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه آب سے ملنے آئے۔ حضرت سيّدنا حسين مغازلي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كُتِ بين: حضرت سيّدنا بشر حافي رَخْمَةُ الله عَلَيْهِ نِے مجھے مثھی بھر در ہم دیئے اور کہا: تم جوسب سے عمدہ کھانا، عمدہ حلوہ اورسب سے اچھی خوشبو یاؤ تو ہمارے لیے خرید لاؤ۔انہوں نے اس طرح کی بات پہلے تبھی نہیں کی تھی، میں یہ سامان لے آیااور ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے حضرت سنڈنا فتح موصلی رَحْمَةُ الله عَلَيْه کے ساتھ کھانا کھایا جبکہ میں نے انہیں مہلے تبھی کسی کے ساتھ کھاتے نہیں ویکھاتھا۔

ای جماعت کے ایک بزرگ کہتے ہیں:جب تیر ارب تحجے کچھ مال عطا کرے تو اس نے تحجے آزادی دی کہ اپنی پیند کی چیز خرید کر کھالے اور اگر وہ مخھے کھانے کی کوئی معین چیز عطاکرے تواسے کھالے اور اس کے علاوہ دوسری کواختیار نہ کر۔

# مَر دول کی طرح کھانا اور مَبنر 🎇

حضرت سيّدنا ابراتيم بن أو بَم وَحْمَةُ الله عَلَيْه في اليه أيك وين بحالي كي طرف يجهد ورجم بصيح اور فرمايا: ہمارے لئے ان در ہموں ہے مکھن،شہد اور میدے کی روٹی لے لو۔ دوست نے کہا:ابواسحاق!اتناسب کچھ؟ فرمایا: ارے میاں! جب جمیں ماتا ہے تو مر دول کی طرح کھاتے ہیں اور جب نہیں ماتا تو صبر بھی مر دول کی طرح کرتے ہیں۔

# اسران سے بے خوفی

ا یک دن حضرت سیدُنا ابراجیم بن أذَّ بَم رَحْمَةُ الله عَلَيْه في بهت سا كھانا پكوايا اور چندلوگوں كو دعوت دى جن مين حضرت سيّدنا إمام أوزاعى اور حضرت سيّدنا سُفيان تُورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا بَعِي عصرت سيّدنا سفيان تُوري رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَها: الهِ العِلْقِ لِكما آب كو اس كه اسراف كاخوف نہيں؟ آپ نے فرمایا: کھانے میں اسراف خبیں ہوتا، اسراف تولیاس اور مال ومتاع میں ہوتا ہے۔

221 مطس المدينة العلمية (الاستان) وعدوه وهو وهو وهو وهو يا المدينة العلمية (الاستان) وهو وهو وهو وهو وهو العلمية العل

اسلاف کی سیرت کے بارے میں ایسائی مروی ہے کہ وہ اپنے کجاول میں فراخی کرتے (یعنی گھر والوں کو خوب کھلاتے )اوراپنے لباس اور کپڑوں میں کی کرتے تھے۔

1000000 CON CONTENED TO CONTEN

مروی ہے: ایک شخص نے کھاناتیار کیااور اپنے بھائی کواس کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا: میں روزے سے ہوں۔ یہ بات رسول خداصً الله عَنْهُ عَنْهُ وَقِدَة مِنْهُ مَلَى لَيْنِيْ تَوْ آپ نے ارشاد فرمایا: تیرے بھائی نے تیرے لیے کھاناتیار کیااور تونے کھایا نہیں، کیاتم روزہ توڑ کر اس کی جگہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھ سکتے تھے؟(۱)

#### حکایت: بمناہوااونٹ 🛞

ہمیں ایک عالم صاحب نے بتایا کہ وہ صنعاء کے قاضی تھے۔ایک مرتبہ حاکم صنعاء کے پاس گئے تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ قاضی صاحب کو کھانے کی وعوت دی گئی توانہوں کہا: میں روزے سے ہوں۔حاکم کھاتے ہوئے قاضی سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک قاضی نے دیکھا کہ لوگ ایک بھنا ہوا اونٹ لائے ہیں۔ تاضی صاحب دستر خوان کے قریب ہوئے اور ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دیا۔ حاکم نے قاضی سے کہا: تم نے تو کہا تھا ہیں روزے سے ہوں؟ قاضی صاحب نے کہا: اے امیر !میرے لئے ایک روزے کی قضا کرنا اس اونٹ کی قضا کرنا اس

# خوابشات كسے نقصان نبيس پينچا تيں؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

حضرت سيّدُ ناابوسليمان داراني رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتِ بين بخوابشات اس بندے كو نقصان نهيں پہنچا تيں جو تكلف نہ كرے بلكہ اسے نقصان پہنچا تي بين جو نوابشات كاحريص ہو۔ آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه اسِنے ساتھيوں كو دعوت ديتے اور انہيں عمدہ كھانے بيش كرتے۔وہ آپ سے كہتے: آپ ہميں ان سے منع كرتے ہيں اور كھلاتے بھى ہيں؟ آپ فرماتے: ميں جانتا ہوں كہ تم ايسے كھانے پيند كرتے ہو للبند اميرے پاس بہترين چيز كھائے اور اگر ميرے پاس كوئى زاہد آئے تو ميں اسے نمك سے زيادہ چھے نہيں كھلاؤں گا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِعَلَيْهِ فرمايا كرتے تھے: حال اور پاكيزہ چيزيں كھانارضائے الى كاباعث ہوتى ہيں۔

کسی خلیفہ کا قول ہے کہ برف کا ٹھنڈ اپانی **بینااللہ** پاک کے شکر کو خالص کر دیتا(یعنی لازم کر دیتا) ہے۔

222 مطس المدينة العلمية (شاس) (دينة العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية ال

<sup>🚹 .....</sup> مسند الطبالسي، الافر ادعن ابي سعيد، ص ٢٩٣ ، حديث: ٢٢٠٣ معجم اوسط، ٢٢١/٢ ، حديث: ٣٢٠٠

# فطانت كالطف اور مخفى لطف على الله

200-M-{ ( ( ) | M-1 | M-

الله پاک نے اپنے ایک صِدّ اِن کو اِلْہَام فرمایا: میری خاطِر قطّانت کالطف اور مَنْ فَیف اِفْتیار کر،
کو نکہ میں اسے پہند کر تاہوں۔ اس نے عَرْض کی: اے میرے رب! قطانت کے نُظف سے کیا مُر او ہے؟
اِر شَاد ہوا: اگر تجھ پر کوئی بھی بھی گرے تو جان لینا کہ یہ میں نے گرائی ہے، لبذا مجھ سے بی سوال کرنا کہ
میں اسے تجھ سے دُور کروں۔ اس نے عَرْض کی: اور مَنْ فِی نُظف سے کیا مُر او ہے؟ اِر شَاد ہوا: اگر گھن لگا
ہوالو بیا تیرے یاس آئے تو جان لینا کہ میں نے تجھے اس کے ذریعے یاد کیا ہے تو اس پرمیر اشکر اداکرنا۔

# مخلوق سے شکایت مذکر 💸

الله پاک نے اپنے کسی نبی کوو می فرمائی: تحفہ کی قلت کونہ دیکھ بلکہ بید دیکھ کہ تحفہ دینے والا کتنابڑاہے اور گناہ کے جھوٹاہونے کونہ دیکھ بلکہ اس ذات کی بڑائی کو دیکھ جس کی بارگاہ میں اس گناہ کے ساتھ حاضر ہوناہے۔ جب تجھے فقر اور تکلیف پہنچے تو میری مخلوق سے شکایت نہ کر جیسا کہ تیری بڑائیاں میرے پاس آتی ہیں تو میں اپنے فرشتوں سے تیری شکایت نہیں کرتا۔

#### \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

#### جار تفيحت آموز باتيس

حضرت سیند نامندرین مالک زخهٔ الله عَدَیته فرماتے میں که "ابتدائے اسلام میں جمیں چار باتوں کی تصیحت کی جاتی تھی نالک زخهٔ الله عَدَیت مِن اللہ عَدِیت کے دنوں کے لئے عمل کر نا(2) ستدرسی کو عَنیمت جانتے ہوئے براھاپ کی عنیمت جانتے ہوئے براھاپ کی حالت کے لئے عمل کرنا(4) سزندگی کو عَنیمت جانتے ہوئے موت (کے بعد والی زندگی) کے لئے تیاری کرنا۔" حالت کے لئے عمل کرنا(4) سزندگی کو عَنیمت جانتے ہوئے موت (کے بعد والی زندگی) کے لئے تیاری کرنا۔" (حد الله والی اندگی) کے لئے تیاری کرنا۔ "(۲۸۱، وقید ۱۱۵/۱، وقید ۱۱۵/۱، وقید الاولیات الاصلیات الاصل

ك محمد في ش: مجلس المدينة العلمية (مداعي) المحمد





#### (اس فعل ميس كمانے كة داب،سنن، كروبات اور متحبات كاذكري)

#### کھانا کھلانے کے فضائل 🛞

الله باک بے نیاز ہے، کھانے سے باک سے وہ ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنزالايبان: تم فرماؤكيا الله ك سواكس اوركو والى

گھائے کا بیان

بناؤں وہ **اللہ** جس نے آسان وزمین پیدا کے اور وہ کھلا تاہے

اور کھانے سے پاک ہے۔

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّافًا طِرِ السَّلْوِتِ

وَالْاَثُنِ صِوَهُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۖ

(ب2) الانعام: ١١)

الله یاک نے کھلانے کے ذریعے اپنی تحریف فرمائی اور مخلوق پر اپنی ولایت اور بادشاہت رکھنے سے این حمد فرمائی۔

ر سول پاک صَدَّاه مُعْمَلَيْهِ وَلِيهِ وَسُدَّهِ نِهِ ارشاد فرمايا: مومن کي مثال شهد کي مُهي کي طرح ہے جو پاکيزه کھاتي ے، عمدہ چیز نکالتی ہے،اگر کسی (بوسیدہ)لکڑی پر بیٹھے تواسے نہ توڑے۔ 🛈

حضور نبی پاک مَدَّ اللهُ عَدَيدة المه وَسَدِّم في ارشاد فرمايا: افضل بديد جو آدمی اين بهائي كوديتا به وه چاندي ب یااسے روٹی کھلانا ہے۔<sup>©</sup>

یاندی سے اشیاء کی قیت مقرر ہوتی ہے اور بندہ کسی خواہش کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔خوراک میں اصل روٹی ہے اور انٹلہ یاک نے اسے اناج میں سے الگ سے وضاحت سے بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ یاک کا ارشادے:

ترجيهة كنزالايمان: تواس سے باغ اگائے اور اناج كه كانا جاتا

فَأَنَّكُتُنَّالِهِ جَنَّتِ وَّحَبَّ الْحَصِيدِ أَنَّ

(پ۲۶٫ق: ٥)

باغ وہ ہیں جن میں کھل ہوتے ہیں اور اناج خوراک وغذاکے طور پر استعال ہو تاہے۔

.... مسنداما ما حمد ع / ۹ ۲۲ عدیت: ۹ ۲۸۸ مشعب الایمان باب فی المطاعم والمشارب ۵ /۵۸ عدیت: ۲۲ ۲ ۵۷

2 .....اتحاف السادة المتقين كتاب اسر ارالزكاة والفصل الرابع ٢٩٧/٢

### سبسے پہندیدہ عمل

حضور نبی کریم مّناً اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ یاک کو سب سے زیادہ پیندیدہ عمل مسلمان کو خوش کرناہے یوں کہ اس کا غم دور کیاجائے یا اس کا قرض ادا کیاجائے یا بھوک میں اسے کھلا یاجائے۔(۱) رسول خداصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نِي ارشاد فرمايا: جس نے اپنے بھائی کی خواہش یوری کی اس کی مغفرت ہو

حضور نبی اکرم صَلَى اللهُ عَنيه وَالله وَسُلَّم بي يوجها كيا: ايمان كيا بي؟ ارشاد فرمايا: كهانا كهلانا اور سلام عام کرنا۔(د) اور الله یاک کے آخری نبی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي كفارات اور درجات كے بارے ميں ارشاد فرمايا: کھاناکھلانااوررات کو جب لوگ سورہے ہوں تو نمازیڑھنا۔ (۵) حج مبر ور کے متعلق یو چھا گیاتوار شاد فرمایا: کھانا کھلانااور احچی بات کہنا۔(۵)

# بندے کی بزرگی کی علامت 🛞

حضرت سيّدُ ناابن عمر رَفِينَ اللهُ عَنْهُمَا فرمايا كرتے تھے:سفر ميں عمدہ زادِ راہ اور اپنے بھائيوں ير خرچ كرنا بندے کی بزرگی کی علامات میں سے ہے۔

الله ياك ارشاد فرماتا ي:

ترجية كنزالايمان: اے ايمان والو كھاؤ بھارى دى بوئى ستھرى

يَا يُهَاالَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوامِنْ طَيِّباتِ

چیزیں اور **انله** کا احسان مانو۔

**مَا ٰ اَوْ قُلْكُمُ وَالشُّكُمُ وَاللَّهِ (پر) البقرة: ١٤٢**)

اس آیت میں الله یاک نے کھانے کے تھم کوشکر پر مقدم فرمایا۔ اس طرح الله یاک ارشاد فرما تاہے:

1 .....الزهدلاين المبارك باب ماجاء في الشعب حديث: ١٨٢ ع ص ٢٣٩

الترغيب والترهيب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين ٢ ١٥/٣ م حديث: ٩ ١

- 2 .....مسندبزان مسندایی درداد، ۲۵/۱۰ مدیث: ۲۱۱۰
  - ٣ ا ٢٠٠٠ مكاشفة القلوب الباب السابع بعد المائة م ٢٠٠٠
- 4 ٢٥٥ عديث ٢٥ عديث ٢٥٥ عديث ٢٥ عديث ٢٥٥ عديث ٢٥ عديث ٢٥٥ عديث ٢٥٥ عديث ٢٥ عديث
- 👸 ......معجم اوسطى ۲/۵۵) حديث: ۲۱۸ ۲ مستد طيالسي، محمدين المكتدر عن جابري ص ۲۳۸) حديث: ۱۵۱۸

www.dawateislami.net

2000 OF REAL TONOCOLO LLE DASSON ( CONTRACTO DE CARE

توجیدهٔ کنزالاییان: آپس پس ایک دوسرے کے مال ناحق ند کھاؤ مگرید کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہواور اپنی لَاتَأْكُونَ المُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ "وَلا تَدُونَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ "وَلا

جانیں قتل نہ کرو۔

تَقْتُلُو ٓ النَّفُسَكُمُ (١٥٥١١١١١١٥)

یباں جان کو قتل کرنے سے پہلے حرام کھانے کی ممانعت ذکر فرمائی کیونکہ حلال کھانافضیلت کا باعث ہے اور اسے باطل طریقے سے کھانے پر برتری حاصل ہے۔

# كفانادين سے كم اللہ

حضرت سیّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: کھانا دین سے ہے اور **الله** پاک نے کھانے کو اعمال پر مقدم فرمایا۔ چنانچیہ **الله** پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمة كنزالايمان: پاكيزه چيزين كهاؤاوراچهاكام كرو

كُلُوْامِنَ الطَّيِّلِتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا لَ

(پ٨١)المؤمنون:١٥)

الله پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا: آدمی کواس لقمه پر بھی اجر دیاجائے گاجس کودہ اپنے مندیالپنی بیوی کے مندیس ڈالتاہے۔ ''

اور حضور نبی کریم منل الله عَتَيْهِ وَلهِ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ مسلمان کا خود اور اپنے اہل وعیال کو کھانا کھلانا اس کے لیے صدقہ ہے۔(2)

# فلام آزاد کرنے سے بڑھ کا 🚭

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنامولا علی کَزُمَ اللهُ وَجَهَهُ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: مجھے اپنے بھائیوں کو ایک صاع کھانے پر جمع کرنااس بات سے زیادہ پسندہے کہ میں ایک غلام آزاد کروں۔

ا یک مشہور روایت میں ہے:جب کھانا وستر خوان پر رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو نمازے

الله .....مصنف عبدالرزاق، باب المرض وما يصيب الرجل، ١٠١/١٠٠ عديث ٢٠٢٥٨:

مستدامام احمد، مستدایی اسحاق سعدین ایی وقاص ، ۱ / ۳ ۸ م.حدیث: ۵ ۵ ۵ ۱

💆 ...... مسندامام احمد مسندالشاميين عديث المقدام بن معديكر ب ٢/٦ و عديث: ١ ١ ١ ١ ١

FRE 1 - WOOGS (11) DASON - ( 11) MARINE - 12 CA

پہلے کھانا کھاؤ۔(۱)

حضرت سیّدُنا ابنِ عُمرَ رَمِونَ اللهُ عَنْهُمَنا مجھی ا قامت اور امام کی قرات کی آواز سنتے تو اپنے کھانے سے نہ اٹھتے۔ پیسب کچھ کھانے کی عزت اور کھلانے کی فضیلت کے سبب ہے۔

#### کھاناموجود ہوتے ہوئے نماز پڑھنا ﷺ

حضرت سيّد ناہشام بن عُروہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ کھانار کھا گیا تو حضرت سیّدُنا قاسم بن محمد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لِكَانَ اللهُ منین حضرت سیّدُنا قاسم بن محمد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لِيُرْ هِ فَعَ لَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدُّم لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدُّم فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدُّم وَ قَدْمُ وَ عَلَيْهُ وَلِهِ وَسَدُّم وَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدُّم وَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلِهُ وَسَدُّم وَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِهُ وَسَدُّم وَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

اور ای طرح کہا گیا ہے کہ جب کھانا دستر خوان پر رکھ دیا جائے تو ملائکہ کھڑے رہ کر انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کھانا اٹھالیا جائے۔ فرشتے اس بات کونالینند کرتے ہیں کہ کھانا سفے رکھا ہواور کھایانہ جائے۔

# ايك لقمه يرجنت مين داخله 🥳

حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَخِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْه بیان کرتے ہیں که رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَنَیْه وَ اِللهِ فَم ارشاد فرمادیتا فرمادیتا فرمادیتا ہے۔ (۱۵ اس بندے کو ایک لقمہ اورایک گھونٹ پر شکر اداکرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔ (۱۵ اس بات کو حضرت سیّدُناانس رَخِيَ اللهُ عَنْه سے روایت کیا اور اس میں ہے: الله پاک بندے سے ایک لقمہ کھانے یا ایک گھونٹ پینے کی وجہ سے راضی ہوجاتا ہے کہ بندہ اس پرانٹه پاک کاشکر اداکر تاہے۔ (۱۹)

227 المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية

<sup>🚹 ......</sup>بغاري، كتاب الأذان، باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة ، ١ / ٢ ٢٠ , حديث: ١ ٦٧

<sup>💆 ......</sup>ابوداود، كتاب الطهارة، باب ايصلي الرجل وهوحافن، ١ / ٢٥ ، حديث: ٩ ٨ ، دون "حتى يؤكل ويرفع"

<sup>3 ......</sup>الاحاديث المختارة مستدانس بن مالك، ٢ / ٥ ٩ محديث: ٢ ٠ ٢

۱۹۳۳ مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب، ص١٢٢ مديث ٢٩٣٢.

ہمبسری کرے اور اس پر **اللہ** پاک کاشکر ادا کرے تواس کے ذریعہ جنت میں داخل ہو گا۔

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِنَاشهٔ عَنْه سے کھانے کے بارے میں مروی حدیث پاک میں ہے: تم میں سے کھانے کے بارے میں مروی حدیث پاک میں ہے: تم میں سے کسی کا کھانااس کے سامنے سے اٹھایا نہیں جاتا حتّٰی کہ اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کی: یار سول خُدامَ فَی الله عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَمُ الله عِنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَا

# کھانے کا حکم 💸

حضرت سیّدُناابرائیم تخعی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: کھانے کا شکریہ ہے کہ توجب کھانا کھائے الله پاک کا نام لے اور جب کھا چکے توا**لله** پاک کی حمد کرے۔

مر دی ہے:جو کھانا کھائے یا پانی ہے گھر **الله** پاک کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے دن کو روزہ رکھنے اور رات کوعبادت کرنے والے جیسااج ہے۔

حفرت سیدناابو ہریرہ رّض الله عنه سے مروی ہے کہ کھاکر شکر اداکرنے والاروزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔(2)

### وه کھاناجس پر حماب نہیں 🕵

حضرت سیِّدُنا تمیم بن سلمه رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: جس نے کھانا کھایا اور کھاناشر وع کرتے وقت الله پاک کانام لیا اور جب کھانے سے فارغ ہو اتو الله پاک کاشکر اداکیا تو کھانے کی نعمتوں کے بارے میں اس سے نہیں یو چھاجائے گا۔

ایساالله پاک کے نام کی عظمت اور حمد کے اس بڑے وصف کی وجہ سے ہ جس کے ذریعے اس نے

المركك والمرابع المدينة العلمية (مداس) والمواجعة والموجود والموجود والمحاجوة والمحاجوة والمحاجوة والمحاجوة المحاجوة المح

<sup>1 .....</sup>الاحاديث المختارة مستدانس بن مالك ٢ / ٢ ٨ ٢ / حديث: ٠ ٢٠٠

<sup>2 .....</sup>ترمذى كتاب صفة القيامة ، باب: ٢٣ م ٢ ١٩/٢ مديث: ٢٢٩٣

# کھانے کے بعد کی دما ﷺ

اسی طرح حدیث پاک میں اس محض کی فضیات آئی ہے جو اپنی طاقت اور قوت سے براءت ظاہر کرے اور اپنے رب کی توحید کا اقرار کرے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا معاذ بن انس جبنی رَخِیَ اللهُ عَنْه ہے روایت ہے کہ الله پاک کے آخری نبی صَلَّ اللهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّهُ فَ ارشاد فرمایا: جس نے کھانا کھانے کے بعد یہ وُعاپڑھی: الْحَدُدُ لِلّهِ اللّهُ بِاک کے آخری نبی صَلَّ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنْهُ وَلا قُوَةً غُفِیَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِم یعنی تمام تعریفی اس وات کے اللّه الله واقع میں ماس وات کے بعد یہ بھی کھایا اور مجھے میری طاقت و قوت کے بغیر رزق دیا۔ اس کے پچھلے گناہ بخش و سے جاتے ہیں۔ (۱) گناموں کی بخشش قوحید کے یقین کی وجہ سے ہے تاکہ وہ خود کورت کریم کے اوصاف میں شریک نہ

حصرت سیّدُناابوسلیمان دارانی رَحْمَةُ الله عَدَیْده فرماتے ہیں: حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانار ضائے اللی کا باعث ہوتی ہیں۔

کسی کا قول ہے: برف کا محمند اپانی پینا الله پاک کے شکر کو خالص کر دیتا ( یعنی لازم کر دیتا) ہے۔

# كامل نعمت ﷺ

جب کھانے میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو نعت پوری اور کامل ہو گئ:(1) گوشت اور (2) میٹھا۔ حبیبا کہ الله پاک طیبات (ستری چیزوں) کی تفسیر میں ارشاد فرما تاہے:

ترجية كنز الايمان: اورتم يرمن اورسَلُوكُ اتارا كهاؤ بمارى

وَٱنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ۖ كُلُوُا

دی ہوئی ستھری چیزیں۔

مِنْ طَيِّبْكِ مَاكَ زَقُنْكُمُ الْهِ وَالْهُوهَ: ٥٥)

تو"من" سیٹھاہ اور" سَلُوی "گوشت ہے۔ کہا گیاہے کہ گوشت کوسلوی کہنے کی وجہ بیہ کہ اس کی

٢٠٠٢ مديث: ٣٠٠٢ مديث: ٣٠٠٢ مديث: ٣٠٠٢ مديث: ٣٠٠٢ مديث: ٣٠٢٣ مديث: ٣٠٠٢٣ مديث: ٣٠٠٢ مديث: ٣٠٠٠ م

موجو د گی میں کسی دو سرے سالن کی حاجت نہیں رہتی۔

جب پینے کی چیز میں دوباتیں جمع ہو جائیں تب بھی نعت کامل ہو جاتی ہے: میٹھااور ٹھنڈ اہونا۔

رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَّم جب بچھ پيت تو فرمات: اَلْحَمْدُ وَلِيْهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبَا فَرَاتًا بِرَحْسَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنْ وَبِنَا يَعَى تمام تعريفيں الله پاک کے لئے ہیں جس نے این رحمت سے اسے میٹھا، پیاس بجمانے والا بنا پاور حاری خطاوں کے سبب اسے کھاری اور کڑوانہیں بنایا۔ (۱)

حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَخِن اللهُ عَنْه کے پاس جب مختلف جگہوں سے کوئی پیغام رساں آتا یا شہروں سے کوئی وفد آتا تو آپ ان سے پہلا سوال یہ کرتے: گوشت کیا حساب ہے ؟لوگ کہتے: امیر المؤمنین! گوشت ستا ہے،ایک بکری چار درہم میں مل جاتی ہے۔ آپ رَخِنَ اللهُ عَنْه فرماتے: خدا کا شکر ہے، گوشت عربوں کی بنیادی ضرورت ہے جس سے ان کی بقاہے۔ پھر لوچھے: غلہ کیا حساب ہے؟لوگ کہتے: سستا ہے،دو درہم میں ایک قفیز مل جاتا ہے۔ یہ من کر آپ رَخِنَ اللهُ عَنْه فرماتے: اللّه یاک کا شکر ہے۔

سی عربی ہے کہا گیا: کھاناکتناعمہ ہے؟ عربی نے کہا: کون سی چیز کھانے کاعمہ ہ ہونا بتاتی ہے؟ لو گوں نے کہا: زبان۔ عربی نے کہا: زبان گوشت ہے اور گوشت کے لئے گوشت غذاہے۔

#### عربوں کے کھانوں کاسر دار 🛞

حضرت سیِّدُناابوعبدالر حمٰن تُوری رَخْمَةُ الله عَلَيْه مری بکری، بکرے کاسر پیند فرمایا کرتے تھے اوراہے عربوں
کے کھانوں کا سر دار کہتے کیونکہ اس میں مختلف ذائقے جمع ہوتے ہیں۔ آپ رَخْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے: آتکھوں کا الگ
ذائقہ اور دماغ کا الگ ذائقہ ہے اور فرماتے: سربدن کا سردار، دماغ عقل کا ٹھکانا، آنکھ رنگوں کا دروازہ، چربی مغزے
زیادہ پاکیزہ، مکھن سے زیادہ نرم وملائم اور جیلی (ش)سے زیادہ روغنی ہے۔ آپ رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْه اس جانور کی سری
خریدتے جو زیادہ مہینوں والا ہو تا کیونکہ اس میں مغز زیادہ ہو تااور خریدتے تو ہفتے کے دن خریدتے۔ آپ

المركك وحيل في المنافذ المنافذ العلمية (الدامان) والموجود وحوج وجود وحوج وجود وجود والمرافقة العلمية

<sup>🚹 .....</sup>شعب الايمان ، باب في تعديد نعم الله ، م / ١١٥ مديث: ٩ ٢ م م

الدعاء للطبر اني، باب القول عند الفراغ من الطعام والشير اب العديث: ٩٩ ٨ م ص ٢٨٠

<sup>[2]</sup> معدے یا پیٹ کے اوپر کی چربی دار تھیلی۔ (فیروز اللغات، ص 533)

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عُرب كے وانشوروں میں سے تھے۔

# ژبدی فضیلت 🛞

عرب شرید پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتے اس وجہ سے کہ سالن میں اس کو فضلیت ہے اور اسے کھانے میں تمام انگلیاں جمع ہوتی ہیں۔اسی لئے رسولِ خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسُلَّم نے ارشاد فرمایا:عائشہ کی فضیلت عور توں پر ایسی ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔(۱)

اورر سول ياك مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم في ارشاد فرمايا: بهترين كهاناوه ب جس پرزياده ما ته جمع مول - (2)

### مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت 🛞

ایسامسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ ہے۔جب رسول اکرم مَنَّ اللهُ مَنَّ یَعِیْ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ ہے۔جب رسول اکرم مَنَّ اللهُ مَنَّ یَعِیْ ہِی مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی امیدر کھنی چاہیے۔
مروی ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: یاد سول الله مَنْ اللهُ مَنْیَدِ دِیدِ دَسَلَہُ! آپ کو ڈھانے ہوئے گھڑے سے وضو کرنا اچھالگتا ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ وضو کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: حوضوں سے وضو کرنا اچھالگتا ہے تا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ (د)

ایک بزرگ فرماتے ہیں: آدمی اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلائے پھر وہ کھائیں، اس کے بعد بچاہوااٹھالیا جائے تو جماعت کی برکت کی وجہ سے جواس بچے ہوئے کو کھائے گااس پر حساب نہیں۔ جیسا کہ **اللہ** پاک کے آخری نبی صَلَّى اللَّمُعَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمُ كَا ارشاد ہے: جماعت میں برکت ہے۔ (<sup>4)</sup>

ا یک خراسانی عالم جو مذکورہ حدیث کے راوی بھی ہیں پہلے اپنے فقر امسلمان بھائیوں کوغلہ وغیرہ سبیج تاکہ ان سے نچ کران کے پاس آئے توبعد میں اس کے کھانے کاحساب نہ ہو کیونکہ وہ بھلائی والا کھانا ہے۔

<sup>1/2</sup> مدیث: ۲۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷۵ مدیث: ۳۷ مدیث

<sup>2 .....</sup>مسندابی یعلی مسندجابر بن عبدالله ۲۸۸/۲ مدیث: ۲۰۲۱ نحوه

<sup>3 .....</sup>معجم اوسطى ١ /٢٢٢) حديث: ٩٢

۳۲۸۲: مسندیزان مسندالنعمان بن بشیری ۲۲۲/۸ حدیث: ۳۲۸۲

ا میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اس میں میں ہے جو بھی سر دار ہواتو وہ کھانے پر میں ہے جو بھی سر دار ہواتو وہ کھانے پر سخاوت کرنے کی وجہ ہے ہوا۔

# ر خے اور بخل کے درمیان فرق 🕏

اسی وجہ سے کہا گیا ہے: کھانے پر سخاوت کرنا مال پر سخاوت کرنے سے زیادہ اچھا اور عمدہ ہے کیونکہ کھانے کے معاملے میں ننگ ظرفی اور بخل دکھانامال پر بخل دکھانے سے زیادہ بُر اہے۔ علانے شُح (لا کھ)، بخل، کھانے کے معاملے میں ہوتا لوم (کم ظرفی) اور شوم (نحوست) کے در میان فرق بیان کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ شُح کھانے کے معاملے میں ہوتا ہے اور بخل مال کے معاملے میں کنجوسی ہے اور بخل مال کے معاملے میں کنجوسی سے ہے۔ ۔

حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: كھانے سے پہلے اور بعد وضو كرنا فقر كو دور كرتا ہے۔ ١٠١س وضوسے مراد ہاتھ دھوناہے۔

حضرت سیّدُناابو محمد سبل تُستری رَحْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:جو کھانے کے آداب نہیں جانتاوہ عمل کے آداب بھی نہیں جانتا۔ اور فرمایا:جو کھانے کے معاملے میں بھی بناوٹ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَدُ الله عَلَيْهِ نَے فرمایا:جو چیز کھانے کے معاملے میں تکلیف دیتی ہے وہی چیز نماز کے معاملے میں بھی تکلیف دیتی ہے۔ نماز کے معاملے میں بھی تکلیف دیتی ہے۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں: میں ہر چیز میں اچھی نیت کو پہند کر تاہوں حتی کہ کھانے اور سونے میں بھی۔

# کھانے اور بھو کارہنے میں بھی اچھی نیت 🕏

سلف صالحین کاطریقہ تھا کہ ان کی کھانے میں بھی ای طرح اچھی نیت ہوتی تھی جس طرح بھو کارہے میں اچھی نیت ہوتی تھی۔

جو بغیر آخرت کی نیت کے کھا تاہے تووہ عادت، خواہش یافائدے کے لئے کھا تاہے۔ بھی ایسا شخص بغیر

[1] .....مسندالشهاب الوضوء قبل الطعام . . . النع يا ٢٠٥/ مديث . ١٠ تنغير قليل

مجھ میں ہے۔ ان میں ہوں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ اس میں ہے۔ ان ہے۔ ہوگار ہتا ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہ آخرت کی نیت کے عادت، خواہش اور کسی فائدے کے لئے بھو کار ہتا ہے۔ اس طرح کھانے اور فاقد کرنے میں رغبت اور مخلوق کے لئے سنورنے کامعاملہ بھی ہے اور یہ بات نفسانی آفات کی باریکیوں میں سے ہے۔ کبھی کوئی شخص دنیاوی مشغولیت کے سبب، ذخیر ہاندوزی کی رغبت کے باعث کھانے سے دوری اختیار

ک رہ بات ہوں کے بارے میں غوروفکر اور گفتگو کرنے کے سبب بھو کار ہتاہے۔ اچھاوہ ہے جو آخرت کی نیت سے اور اللہ پاک کی خاطر بھو کار ہتا ہے۔ اچھاوہ ہے جو آخرت کی نیت سے اور اللہ پاک کی خاطر بھو کار ہتا ہے۔ ورنہ یہ نفسانی خواہشات کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا۔ بُر اوہ ہے جو مخفی خواہش کی وجہ سے غیرخدا کے لئے تھو کار سر جسروہ کی اسرحو نفس کر نفعی طبعی خواہش اور جسم کی عادیت کی وجہ سے غیر خدا کے کہا دیت کی وجہ سے غیر خدا کے کہا دیت کی وجہ سے غیر خدا کے لئے تھو کار سر جسروہ کی اسرحو نفس کر نفعی طبعی خواہش اور جسم کی عادیت کی وجہ سے غیر خدا کے لئے تھو کار سر جسروہ کی اسرحو نفس کر نفعی طبعی خواہش اور جسم کی عادیت کی وجہ سے غیر خدا کے لئے تھو کی اور سے بیٹر کی ایک کے خواہش کی وجہ سے خواہش کو انہوں کو انہوں کی خواہش کی دور سے خواہش ک

کے لئے بھوکارہے جیسے وہ بُراہے جو نفس کے نفع، طبعی خواہش اور جسم کی عادت کی وجہ سے غیر خداکے لئے کھائے۔ایسے شخص کی کوشش الله پاک قبول نہیں فرما تا جیسے اس شخص سے مطالبہ کیا جائے گا جس کا جسم غیر خداکے لئے بھوکارینے کی وجہ سے کمزور ہو گیاہو۔

غذااور کھانے میں 170 خصائل ہیں جو فرض وسنت،ادب وفضیلت، مستحب و مکر وہ اور مروت و شجاعت وغیر ہ کے در میان ہیں جن کا تعلق طریقۂ سلف اور صنائع عرب سے ہے۔

### طلال کی تین علامتیں 🛞

غذامیں سب سے پہلی خصلت میہ ہے کہ کھاناحلال ہواور حلال کی علامت تین چیزیں ہیں: (1) کھاناجانا پیچاناہو جس میں ایسی چیز کی آمیز ش نہ ہو جس کی مذمت علم نے کی ہوخواہ وہ جرم ہویا ظلم۔ (2)اس کا ذریعہ ہو۔ ایسانہ ہو جو شرعی ممنوع کو گھیرے ہوئے ہویوں کہ نفسانی خواہش یادین و دنیا میں مداہنت اس کا ذریعہ ہو۔ (3)اس میں حکم شریعت کی پاسداری ہواور کسی مکروہ اور نالیندیدہ طریقے سے حاصل نہ ہو مثلاً اس میں وھوکاوہی، چکمہ دینا، خیانت کرنایابر خواہی نہ ہو۔

### کھانے سے کیانیت ہو؟ 💸

کھانے سے نیکی اور تقویٰ پر قوت حاصل کرنے اور اپنے مولا کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت کرے۔ یہ یقین رکھے کہ کھانے کی جو نعت اسے ملی ہے یہ صرف منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے جس میں اس کا کوئی دوسر انثر یک نہیں۔ جس ذات نے اسے اپنارزق کھلایا ہے جو حقیقی معبود ہے اور جس کا شکر ادا کیا

المراجعة العلمية العلمية (١٤١٥-١٥) أن مولس المدينة العلمية (١٤١٥-١٥) (١٤١٥-١٥) ومع على العلمية (١٤٥٤-١٥) ومع على العلمية (١٤٥١-١٥) ومع على العلمية (١٤٥-١٥) ومع على العلم

جاتا ہے اس کی شکر گزاری دل میں رکھے۔ زیادہ پر کمی کو، حرص پر قناعت کواور لالچ پر ادب کو ترجیح دے۔ بغیر سالن کے کھانے اور تھوڑے کھانے پر صبر کرے۔

# كانے كے كچھ آداب 🕏

🖈 کھانے سے پہلے ہاتھ دھونامتحب ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوناصفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ 🖈 نمک (بانمکین) ہے کھانے کی ابتدا اور اس پر اختیام کرے۔ 🖈 کھانے کی بُرائی نہ کرے اور نہ ہی عیب لگائے،اگر کھانا پیند آئے تو کھائے ورنہ اس کھانے کو چھوڑ دے۔ 🖈 **اللہ**یاک نے جو کچھ اسے دیاہے اس پر قناعت کرے اور جورزق موجو دہے اس پر راضی رہے۔ 🛠 کھانے پر زیادہ ہاتھ جمع ہوں لبذا مل کر کھائے۔ حدیث یاک میں ہے: "مل کر کھایا کروکہ کھانے میں برکت ہوگی۔"¹¹\ ایکی چیوٹا لقمہ لے اور خوب چیا کر کھائے۔ 🛠 کھانے والوں کے چیرے کی طرف نہ دیکھے اور نہ ان کے سامنے سے کھائے۔ 🋠 سیدھا گھٹٹا کھڑا کر کے اور الٹایاؤں بچھاکر بیٹھے۔ 🛠 ٹیک لگا کر اور لیٹ کرنہ کھائے۔ 🛠 کھانا شروع کرنے میں پہل نہ کرے یہاں تک کہ میزبان یا پھر جوان میں سب ہے بڑا ہووہ شر وع کرے البتہ اگروہ خود پیشواہو جس کی پیروی کی جاتی ہو یالو گوں کو اس کے کھاناشر وع نہ کرنے میں اضطراب ہو گانواب ابتدا کر کے لو گوں کو فرحت بخشے۔ 🖈 تھجوریں اور گٹھلیاں ایک ہی برتن میں ندر کھے اور نہ ہی اینے ہاتھ میں جمع کرے بلکہ الٹے ہاتھ میں لے کر سچینک دے۔ یہی طریقہ ہر اس چیز کا ہے جس کا نتج پارڈی حصہ نتج جائے۔ 🎖 مستحب ہے کہ تھجوریں وغیرہ کھائے تو طاق عدد میں کھائے:مثلاً سات یا11 یا21 (یا جتنی ٹیشر ہوں لیکن ہوں طاق)۔ 🛠 اگر تر تھجور مل جائے تو اس سے افطار کرے ، ورنہ خشک تھجور سے کرے اگر تھجور نہ یائے تو یانی سے افطار کرے ۔حضرت سیّدُنا وہب بن منبہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہيں: روزہ دار کی نگاہ ایک طرف جھک جاتی ہے تو جب وہ میٹھی چیز ہے افطار کر تاہے تواس کی نگاہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ ﷺ لو گول کے ساتھ کھائے تو دو کھجوریں ملاکر نہ کھائے مگر یہ کہ وہ بھی ایساکریں یا ان سے اجازت لے لے۔ ﷺ بھوک لگنے کے بعد کھائے اورپیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ

<sup>🚹 ......</sup>ابوداود، كتاب الاطعمة , باب في الاجتماع على الطعام ٢/٣ مم مديث: ٢٥ ٢٥٠

OURTH JAMOOCAG TEO DASSON JOHNEY JAMES JAM

اُٹھالے یعنی تہائی پیٹ یانصف پیٹ کی مقد ار کھائے اور میدن کے لیے سب سے اچھاہے۔

ایک دانا طبیب کا کہنا ہے:وہ دواجس میں کوئی بیاری نہیں یہ ہے کہ تم بھوک لگنے پر کھاؤ اور ابھی کھانے کی خواہش باتی ہوتو کھانے سے ہاتھ اٹھالو۔

# هریماری کی بنیاد 🕵

منقول ہے کہ ہر بیاری کی بنیاد بد ہضمی ہے۔

دانشوروں کے واقعات میں ہے:ارسطو کے خادم نے کسی دیہاتی شخص سے ایک ضرورت میں مد دمانگی گراس نے مد دنہ کی۔خادم نے کہا: شاید تجھے ارسطو کی حاجت پڑے۔ دیباتی نے کہا: مجھے اس کی حاجت نہیں پڑے گی۔خادم نے اس بات کی خبر ارسطو کو دی توارسطو بولا:اگروہ دیباتی بھوک لگنے کے بعد کھاتا، پیٹ بھرنے سے پہلے اپناہاتھ روک لیتااور کم کھاتا ہے تواس نے بچ کہاہے،اسے ہماری حاجت نہیں پڑے گی۔

ای بات کورسولِ خداصَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمان میں پختہ فرمایا: آدمی نے پیٹ سے بُراکوئی برتن نہیں بھرا، آدمی کوچند لقے کافی ہیں جواس کی پیٹھ کوسیدھار کھیں۔اگر ایسانہ کرے توایک تہائی کھانے کے لیے،ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔(۱)

# مجوك كى بيمارى كى دوا 🐉

کھانے کو بھوک کی بیاری کے لیے دوابنایا گیاہے۔جب تم اس بیاری کو محسوس کر و تو کھانے کے ذریعے اس کاعلاج کر واور جب تم اس بیاری کو محسوس نہ کر و تو اس وقت کھانا تناول کرنا بیاری ہو گا۔ بیاری نہ ہو تو دوا کھانا بھی بیاری ہے کیونکہ زیادہ کھانا بھی بھوک کی طرح بلکہ بھوک سے بڑھ کر تکلیف دہ ہے۔

﴿ کھاناا پنے سامنے سے کھائے البتہ پھلوں کے لئے إدھر أدھر ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ ﴿ تین انگلیوں سے کھانا کھائے مگر ثرید کو تمام انگلیوں سے کھاسکتا ہے۔ ﴿ پیالے میں کھانے کی بلند سطح سے نہ کھائے اور نہ ہی کھانے کے در میان سے کھائے بلکہ کناروں سے کھائے۔ ﴿ کھانا کھاتے وقت خاموش نہ رہے کیونکہ بیع مجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ نیکل اور بھلائی کی ہائیں کر تارہے۔ ﴿ گوشت کو چھری سے نہ کائے کیونکہ اس سے

٢٣٣٩ عمر كتاب الاطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكر اهة الشبع ، ٨/٣ م محديث: ٩٣٣٩

منع کیا گیا ہے (۱۱۰ بلکہ گوشت کو دانتوں سے نو ہے۔ ہڑروٹی کو بھی چھری سے نہ کائے۔ ہڑکارے علیحدہ کرے روٹی در میان سے نہ کھانے بلکہ کناروں سمیت کھائے۔ ہڑکھانے والے زیادہ ہوں اور روٹی کم توروٹی کے عکرے کرلئے جائیں تاکہ کھانے بیں آسانی رہے۔ ہڑا ہے مسلمان بھائی کو بار بار کھانے کانہ ہولے کیونکہ یہ بات اسے شر مندہ کرے گی اور بعض او قات وہ کھاناہی چھوڑ دے گا۔ ہے مناسب نہیں کہ اپنے میز بان کو بار بار یہ کہ کے اور بعض او قات وہ کھاناہی چھوڑ دے گا۔ ہے مناسب نہیں کہ اپنے میز بان کو بار بار یہ کہنے کی زحمت دو کہ کھاؤ۔ ایک ادیب کا قول ہے: بہترین کھانے والاوہ ہے جس کے دوست کو اسے کھانے میں مشغول کرنے میں مشقت نہ ہو اوروہ اپنے بھائی سے بار بار کہنے کی مشقت اٹھالے (یعنی باربار نہ کہنا کہ کھانے کھانکہ کہنا کہ کہنا ہوں کے لئے بان کے ہمراہ کھانے کی فضیلت اگر اپنے بھائی کو پیش کر دے تو اچھا ہے۔ ہے تنہائی میں کہنے ہو کہ کہنے بان کے ہمراہ کھانے کی فضیلت کی نیت سے زیادہ کھالے تو کوئی حرج نہیں۔ ہے کھانے کے دوران پانی پینا طب والوں کے نزدیک اچھاہے جہنا تا ہے کہ پانی معدہ کو صاف کرتا ہے اور ٹیک لگا جب تھائی کو بینی معدہ کو صاف کرتا ہے اور ٹیک لگا کہ بین طب والوں کے نزدیک اچھاہے جب تک پانی بینا طب والوں کے نزدیک اور اسے کہ پانی معدہ کو صاف کرتا ہے اور ٹیک لگا کہ بین بینا طب کہ پانی معدہ کو صاف کرتا ہے اور ٹیک لگا

ULKE W J-MOCCOC 1877 DASSOM JONES J- SECTION

ٹیک لگاکریاسوتے ہوئے کھاناسنت نہیں ہے مگر کچھ دانے کھالے یا تھوڑاسا کھالے توحرج نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیّدُناعلی تَنْهَ اللهُ وَجَهُهُ النّدِینَم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک ڈھال پر ٹیک لگاکر لیٹے سو کھی روٹی کھارہے تھے۔اہل عرب بھی ایساہی کرتے تھے۔

# کھانے میں پر کت کانٹخہ 🕏

ا یک حدیثِ پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک صَلِّ اللَّهُ عَنْیه وَلهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اپنے کھانے کو ناپ لو، تمہارے لئے اس میں برکت ہوگی (۱) اور آٹا چھی طرح گوند ھو، بیہ بہت ہی بابرکت ہے۔(۱)

الم والمنظر في المنافذ المنافذ العلمية (١٤١١) والمنافذ والمنافذ المنافذ العلمية (١٤١١) والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ العلمية (١٤١١) والمنافذ والمنافذ

٣٤٤٨: ٣٤٤٨ مرحديث: ٣٤٤٨ مرحديث: ٣٤٤٨ مرحديث: ٣٤٤٨

<sup>[2] .....</sup>بخارى, كتاب البيوع, باب ما يستحب من الكيل، ٢٥/٢ مديث: ٢١٢٨

<sup>3 .....</sup>الكامل لابن عدى ، ٢ / ٢ م ، رقم: ١ ٢ / ٢ / ٢ : سلامة بن روح بن خالد

ہر چاہ وی بیان میں ہیں ہو روستان دیو روستان دوستان ہے۔ مجر جائے گا۔

ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس بارے میں بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں۔ ہم سب کو ذکر کرنا طوالت اور بحث کے چیدہ ہونے کی وجہ سے مناسب خیال نہیں کرتے البتہ ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا شہر بن حوشب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ جب کھانے پر چار چیزیں جمع ہو جانمی تواس کھانے کی کیفیت اور حالت سے ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے: (1) کھانا طلال ہو(2) کھانے پر الله پاک کا شکر ادا

# كَفَانِ كَمْ تَعَلَّى 12 مُعَلِّقِي 12 مُعَلِّقِينِ

حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے 12 چیزوں کو گھانے کی خصلت بنایااور فرمایا:ان سب کاسیکھنا مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه سے منقول ہے کہ کھانے کے متعلق 12 چیزیں الی ہیں جن کاسیکھنا مسلمان پر ضروری ہے:ان میں سے چار چیزیں فرض ہیں، چار سنت اور چار آداب ہیں۔

چار فرض چیزیں میہ ہیں: (1) تسمیہ (بِنیم الله پڑھنا)۔ (2) کھانے کی پیچان (طال ہے یا حرام)۔ (3)رضا اور (4) شکر۔

چار سنت یہ بیں: (1) الٹے پاؤں پر بیٹھنا۔ (2) اپنے سامنے سے کھانا۔ (3) تین انگلیوں سے کھانا اور (4) کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کو چائیا۔

اور چار آداب یہ ہیں:(1)دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ (2) لقم چھوٹے بنانا۔ (3) خوب چبا کر کھانااور کھاتے وقت اپنے ساتھیوں کے چبرے کی طرف کم دیکھنا۔ (4) أثمُّ المؤمنين حضرت سيّدَ ثناعائشه صديقه رَخِيَ اللهُ عَنْهَا فرماتي بين كه حضور نبي اكرم صَفَّ اللهُ عَلَيهِ وَلِهِ وَسَلَّم فَ فَ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى

STORY OUR IN DASON (WINDERS FOR THE

ایک دن کچھ لوگ حضرت سیّدنا بیخی بن معاذ رازی رَخمهٔ الله عَدَیْه کے ساتھ کھانے پر جمع ہوئے توایک زاہد نے ان سے کہا: کھانے کے کیا آداب ہیں؟ فرمایا: کھانے کے آداب میں سے ہے جب کھانا حاضر ہو تو اسے اس کا پوراحق دواور قراء کی حماقتوں کو چھوڑ دو۔

# سنیدُنا ابراجیم بن ادہم علید الزعند اور کھانے کے آداب 🐉

حضرت سیّدُناابراہیم بن اوہم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے کسی عارف سے کھانے کے آداب پو چھے توعارف نے کہا:
کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تین انگلیوں سے کھایاجائے، لقمہ چھوٹا ہواورا می طرح کچھ اور آداب بیان
کئے۔ حضرت سیّدُناابراہیم بن اوہم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: ہمارے نزدیک کھانے کے آداب بیہ نہیں۔ پوچھا
گیا: تو پھر کھانے کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا: کھانے کے آداب سے ہے کہ کھانے میں اچھی طرح خرج کرواور
جو خرج کرووہ ایسا حلال ہو جس میں شہر تک نہ ہو۔ اس کھانے سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی کوشش کی جائے
توجب ہم کھانے کو حلال صاف ستھر اپائیں پھر ہم اس کے پانچ حصہ کرتے اور کھاتے ہیں یہاں تک کہ سیر
ہوجاتے ہیں۔

حضرت سیّدُ ناابومعاذ رَحْهَدُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: محبین کا کھانا پر ندے کی طرح ایک گھنٹہ میں ایک لقمہ ہو تاہے اور وہ کھانے میں کمی کرنے کی نیت سے پورانہیں کھاتے۔

# ذہانت كومغلوب كرنے والى چيز

کسی دانا(عقل مند) کا قول ہے: پیٹ بھر کر کھانا ذہانت کو مغلوب کر تاہے جبکہ عقل مند کی ذہانت پیٹ پرغالب ہوتی ہے۔

ایک طبیب کا کہنا ہے: بھرے پیٹ کے لیے فاقہ سے بہتر کوئی چیز نہیں جو اسے کم کرے جس طرح فاقد کے بعد سب سے نفع مند چیز پیٹ بھر ناہو تاہے۔ ر بی میں میں میں استان اور اس میں گیا۔ اس میں میں اس میں میں ہوگی گاندی ہے اور شکر سری ہے ۔ انگریا میں میں اس ایس کی دینیة اللہ مکائدہ فرماتے ہیں: افسوس! آد می کھوک کا قیدی ہے اور شکر سری ہے ۔ انگریا میں میں ایس کی دینیة اللہ مکائدہ فرماتے ہیں: افسوس! آد می کھوک کا قیدی ہے اور شکر سری ہے ۔

حصرت سیّدُنا حسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين: افسوس! آدمى بھوك كاقيدى ہے اور شكم سيرى سے پچھاڑا ہوا ہے۔

# اعراني اوربد منمي الم

عبدالملك بن مروان نے ابوز عیز عداعرانی سے پوچھا: کیا تمہیں مجھی بدہضمی ہوئی؟ اعرانی نے جواب دیا: نہیں۔ عبدالملک نے کہا: یہ کیے ہو سکتا ہے؟ اعرانی نے کہا: جب ہم پکاتے ہیں توخوب پکاتے ہیں اور جب چہاتے ہیں توخوب چہا کر کھاتے ہیں، نہ تو ہم معدہ کو بھر کراسے تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ہی اسے بالکل خالی چھوڑتے ہیں۔

كسى نے پيك بھر كر كھانے كى عادت كى ناپنديدگى ميں يہ شعر كہا:

وَعَادَةُ الْجَوْعِ فِيْهَا عِصْمَةٌ وَعِنْى وَقَدْ يَوِيْدُكَ جَوْعًا عَادَةُ الشَّبْعِ

قوجمہ: جو کارینے کی عادت میں گناہ ہے بچنااور بے پروائی ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کی عادت تیری بھوک میں زیادتی کرے گی۔

کہا گیاہے:جب تو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھا تارہے پھر ایسا کھانا تجھ سے چھوٹ جائے تو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت کی وجہ سے تیری بھوک میں اضافہ ہو گا۔

کھانے کے شوق سے نفرت کے بارے میں کسی شاعرنے پیر شعر کے:

إِذَا لَمْ أَرُدُ إِنَّا لِرَكُلِ أَكْمَةً فَلَا رُفَعَتْ كُفِّي إِلَّ طَعَامِي

قَهَا أَكُلَةٌ إِنْ يِنْتُهَا بِغَنِيْهَةِ وَلَا جَوْعَةٌ إِنْ جُعْتُهَا بِغَرَامِ قوجه: جب بين مال بين اضافه كهاني كا كالقمه كالح كرون توكهاني كاطرف مير اماته نه برُع عدا الركهانا

مجھے مل جائے تو یہ کوئی غنیت نہیں ہے اور نہ ہی مجوک نقصان دو ہے اگر میں مجبو کار ہوں۔

يرني بجور بهتر ٢ اللي

حضور نبی کریم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمايا: تمہاری مجھوروں میں بہتر برنی مجھورہ جو بیاری کو محمدہ معالی کا معا

ختم کرتی ہے اور اس میں کوئی بیاری بھی نہیں۔(۱)

اُم المومنین حضرت سیّدَ تُناعا مَشه صدیقه دَنِی الله عَنْهَا نے فرمایا: جس نے طاق عدد میں تھجور کھائی اسے تھجور تھجور نقصان نہیں دے گی۔(2)

حصرت سیّدُنا انس بن مالک رَخِوَاللهُ عَنْده فرماتے ہیں: میں حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَائِيهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے افطار کے لئے مغرب کی نماز سے پہلے پانچ یا سات تھجوریں رکھ دیتا تھا۔اس روایت کے راوی کہتے ہیں: مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے تین کا بھی ذکر کیایانہیں۔

# عمده مجور 🕏

حضرت سیّدُنااصعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: مجھے ایک بڑی عُمُر کے عالم نے بتایا:سب سے عمدہ مجبور خشک صیحانی(مدینہ کیا یک قسم کی) تحجبور ہے۔ نیز آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ آل حزم کے ایک شخص نے مجھے بتایا:کہا گیا ہے کہ جو صرف تحجبور کھا کر ہی پیٹ بھرنا چاہے تو وہ عجوہ تحجور کھائے اور جو ہو جھل پن پر تحجور کھانا چاہے توصیحانی تحجور کھائے۔

ا یک عربی تر تھجور کو شہد پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے: گائے کے گوبرسے پیداہونے والے شہد کو تم اس شہد حبیبا کہتے ہوجو بلند فضامیں سخت نگہبانوں کے سائے میں زمر دکی لڑیوں میں پرویاہواہے۔

حضرت سیّدُناامام اصمعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: عرب کے لوگ تھجور اور مکھن پر کسی چیز کو کھانے میں مقدم نہیں کرتے تھے، وہ میانہ روی میں تھجورا ور مکھن کی مثال دیتے تھے جس طرح سالن میں سر کہ اور زیتون کے تیل کی مثال دی جاتی ہے۔

# مجورك آلے پر فرقیت دینا 🖟

ا یک اَعرابی نے آٹااور تھجور دیکھی تواس نے تھجور کوخرید لیا۔اس سے کہا گیا: تم نے تھجور کوتر جیج کیوں دی حالا نکہ تھجور اور آٹے کی قیمت ایک ہی ہے۔اعرابی نے کہا: تھجور میں محبت اور مٹھاس زیادہ ہے۔

<sup>[1] .....</sup>مستدرك، كتاب الطب، باب خير تمر اتكم البرئي...الغ، ٢٨٨/٥ مديث: ٢٥٨/٥

<sup>2 .....</sup>عيون الاخبار كناب الطعام، ٢٢٠/٣

مالک بن حقبہ وفد کے ساتھ حسان بن فریعہ کے پاس آیا۔ حسان نے اس سے کہا: ہمارے لیے کیا توشہ لائے ہو؟ مالک بن حقبہ نے کہا: حیس (مجور، دودھ اور گھی ملاحلوہ) لایا ہوں۔ حسان نے کہا: ایک برتن میں تین کھائے۔ حضور نبی اگرم صَلَّی اللّٰفَعَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم اکثر حیس تناول فرماتے (ااور عرب والے اس کو پہند کرتے اور یہ تین مختلف رگوں کے کھانوں کا مجموعہ ہے۔ اسلاف اسے اکثر کھاتے تھے۔ دودھ، محجور اور گھی، ان سب کو ملاکر اسے تیار کیا جاتا ہے اور اسلاف اس کو سفر میں زاور اوبناتے اور اقامت میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتے۔

5000 01. 15 DASON (181) DASON

# ملمانوں کے لیے خوشحالی پند کرنا 🐉

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَرَ فاروق رَخِی الله عَنْه نے حضرت احنف بن قیس رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے لوچھا: کون سا کھانا تمہیں زیادہ پیند ہے۔ حضرت سیّدُنا احنف رَحْمَةُ اللهِ عَنْیَه نے کہا: مکھن اور تھمبی۔امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَخِی اللهُ عَنْه نے فرمایا: میں مسلمانوں کے لیے خوشحالی پیند کر تاہوں۔

حضرت سیّدُنا احف بن قیس رَحْمَةُ الهِ عَلَيْه كى محفل میں کسی شخص نے تھجور اور مکھن کوبُرا کہا تو آپ نے فرمایا: بہت می ملامت كى گئى چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن كاكوئى جرم نہیں ہوتا۔

حصرت سیّدُنا ابو عَمْرُ و بن علاء دَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ایک دن حجاج نے اپنے ساتھ بیٹے لوگوں سے کہا: ہر ایک اپنے پہندیدہ کھانے کو ایک پر چہ پر لکھ لے اور میر ی جائے نماز کے بینچے رکھ دے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر جب ان سب پر چوں کو دیکھا گیا توسب میں مکھن اور تھجور لکھا ہو اپایا۔

# بام مجھلی کھانا ہُج

حضرت سیِّدُنا اصعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرمات ہیں کہ کسی عربی سے کہا گیا: بام مچھلی © کھانے کے بارے میں تنہاری کیارائے ہے۔ عربی نے کہا: نرسیان کھجور (ایک قسم کی عمدہ مجور)جو ایک طرف سے سفید چمکداراور باقی ساری زر دہو، اس پر مکھن لگامو تو یہ مجھے بام مچھل سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس عربی نے پر ہیز گاری کے سبب

241 معلس المدينة العلمية (١٥١١م) معلس المدينة العلمية (١٥١١م)

<sup>📆 ......</sup>ابوداود، كتاب الاطعمة ,باب في آكل الثريد، ٢/٣ ٩ ٣ م حديث: ٢٨٨ ٣ فيه: احب الطعام الثريد من الحيس

<sup>2 .....</sup>ایک قتم کی مچھل جو کہ سانپ ہے ملتی جلتی ہوتی ہے،اسے مار ماہی بھی کہتے ہیں۔ (مچھلی کے جَابَات، س11)

-m-00000 (11) 51000m

کها: میں اس مجھلی کو بھی حرام نہیں کہتا۔(۱)

کسی عربی ہے کہا گیا: ہمیں کوئی بہت اچھاساشعر سناؤجو تم نے غزل(عور توں ہے بات جیت) کے بارے میں سناہو۔ عربی نے کہا: میں غزل کو نہیں جانتااور تم لوگ چاہتے ہو تو میں تہہیں اپنے نز دیک سب سے اچھا شعر سنا تاہوں۔ لو گوں نے کہا: سنائیں۔ عربی نے یہ شعر کہا:

الَّا لَنْتَ خُمْوًا قَدُ تُسَرِّياً رَاثِياً قا عصه: اے کاش! ایسی روٹی ہوجس نے ٹا ٹکا لگا لبادہ اوڑھا ہوا ہوا اور اس کے ساتھ برنی تھجور ہو جس پر شہبوار

### بہترین مشروب

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سے بہتر بن مشروب کے بارے میں یو چھا گیاتو آپ نے ارشاد فرمایا: میٹھااور ٹھنڈ اخوشگوار۔<sup>(2)</sup>

بعض ائل لغت نے اس حدیث پاک کی تاویل میں بیہ کہا: میٹھے اور خوشگوار مشروب سے شہد ہی مراد ہے کیونکہ اہل عرب شہد کی تعریف خوشگوار ہے کرتے ہیں اور اسی بارے میں (طبقہ اولی کے شاعر)اعثیٰ کامہ قول جحت ہو تاہے:

> كَمَا شِيْبَ برَاجِ بَارِدٍ مِّنْ عَسَلِ النَّعْلِ **سَاجِهِه: (محبوبہ کے منہ کی بات ہوری ہے) گویااس پر خوشگوار شہد کل دیا گیاہے۔**

سيّدَه عائشه صديقه رَهِي المُفعَثْمَا سے مروى حديث شريف بين ہے كه آپ رسول ياك صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلُم کا ایک عمل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:رسول پاک مَنْ اللهُ عَائِيهِ وَلِيهِ وَسُلَّم مِيشَى چيز اور شہد پسند فرماتے تھے۔(۵)

- 📆 \_\_\_ بیاں ہے کچھ عمارت کا ترجمہ متر وگ ہے جسے اہل علم احباب کے لئے کتاب کے آخر میں دے دیا گیاہے۔
  - 2 .....ترمذي كتاب الاشريق باب ماجاءاي الشراب كان احب اليرسول الله ٢٥٤/٣ مديث: ٩٠٣ عن عائشة عيون الاخبار كتاب الطعام ٢٢٧/٣
    - [3] .....بخارى كتاب الاشربة باب شراب الحلواء والعسل ٥٨٨/٣ مديث: ٦١١٥ ٥

گھائے کا بیان

OFRE 1 - WOCOSO (18L) 24500 M- ( MARINER ) - CES

دوسری روایت میں ہے: میشااور خوشگوار مشروب پیند فرماتے متھے۔ (۱) یہ وصف ہر چیز میں عام ہے۔

# عمده شهد کی نشانی 👸

کہا گیا ہے: عمدہ شہد وہ ہے جو سنہری رنگ کا ہواور جب اس کا قطرہ زمین پر گرے توپارہ کی طرح دائرے کی شکل اختیار کرلے، نہ دھنسے اور نہ مٹی میں خلط ملط ہو۔

رومی دانشور کہتے ہیں:عمدہ شہد وہ ہے جسے دھاگے پر لگایا جائے پھر اسے آگ سے سلگایا جائے تو وہ دھاگے سے لاکارہ جائے ( جلے نہ)۔

رومی دانشور بقر اطسے پوچھا گیا: کون می چیز عمر میں اضافہ کرتی ہے؟اس نے کہا:اگر ایساہو تاتوجو ہمیشہ شہد کھاتا، اپنے جسم کی شہد سے مالش کر تااور حمام میں جاکر نہاتا اس کی عمر بڑھ جاتی۔شاید انہوں نے تغمیر (چیرے پرزعفران ملنے)کاذ کر بھی کیاہے۔

# تين چيزين لوڻائي نه جائيں 🐉

حصرت سيّدُ ناابّنِ عمر دَهِيَ اللهُ عَنْهُمَا فرمات بين كه رسولِ اكرم صَدَّ اللهُ عَلَيْدِهِ لِيهِ وَسَلَّم ف ارشاد فرمايا: (تحله دى گئ) تين چيزين لوڻائي نه جائين: دودهه، تيل اور تکييه - (٤)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی گؤتراشهٔ وَجَهَهٔ انگریْم کچھ لوگوں کے پاس آئے جو کیلے کھارہے سے۔ انہوں نے آپ دَخِنَ اللهُ عَنْهُ کو کیلے کھانے کی دعوت دی تو آپ نے ان سے کہا: مجھے ایک کیلا دے دو کہ میں نے رسولِ خداصَلْ اللهُ عَلَیْهُ وَلِیهُ وَارشاد فرماتے سنا: جے کوئی ہدیہ پیش کیاجائے (دوسری دوایت میں ہے جے کوئی میٹھی چیز چیش کی جائے) تووہ اسے ردنہ کرے بلکہ اسے چاہیے تھوڑا یازیادہ اس میں سے لے لے۔ (د) ایک روایت میں ہے کہ تین چیزیں نہ لوٹاؤ: میٹھا، خوشبو اور پھول۔ (۵)

<sup>[1] .....</sup>جامع صغير باب كان وهي الشمائل الشريفة ، ص٢٥ مديث: ٩٩ ٥٠ ٤

<sup>💆 ......</sup>الشمائل المحمدية ، باب ما جاء في تعطر رسول الله ، ص ١ ٣ ١ م حديث: ٩ ٠ ٠

<sup>🗓 ......</sup> مكارم الاخلاق للطير انى ، باب فضل اطعام الطعام ، ص ٢٥ ٣ ، حديث: ٨٣ ١ بتغير

المش السائر في ادب الكاتب والشاعر القالة الثانية في الصناعة المعنوية ، ۲ / ۳ " الحلوى بدله الدهن "

مجھ میں میں میں میں میں ہوئی ہے گئے۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہے ہیں ہ حضرت سینڈ ناحسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: کھانے سے پہلے وضو کرنا (یعنی ہاتھ دعونا)مجتابی کو دور اور کھانے کے بعد وضو کرنا جنون کو دور کرتا ہے۔

بیر دوایت میرے پاس ای طرح ہے اور میر ا گمان ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرناغم دور کر تاہے۔

#### مرنے تک دزق میں فراخی 💸

حصرت سیّدُنا عبْدُ الرحمٰن بن عراک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مجھ تک بیر روایت پَیْخی ہے کہ جو کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو تاہے تواس کے رزق میں مرنے تک فراخی رہتی ہے۔ (۱)

### کھانے کی زبیت 💸

حضرت سیّرنافر قد سیّن اخر قد سیّن دَخه الله علیّه الب ارادت مندول کو کھانے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ جعفر ضُبیّعی کا بیان ہے کہ ہم جوانی میں حضرت سیّرنافر قد سیّن اَخمهٔ الله علیّه کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ ہمیں سکھاتے اور ہماری تربیت کرتے تھے، فرماتے: تمہارے سامنے ایک سخت زمانہ ہے، اپنے ازار اپنے پیٹ کے در میان میں باندھ لو، لقے چھوٹے لو اور خوب چباؤ، پانی چوس کر پایؤجب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنا ازار ڈھیلانہ کرے کہ اس طرح آئتیں کشادہ ہو جائیں گی، جب کھانے بیٹے تو سُرین کے بل بیٹھ کر گھٹنا اپنے پیٹ سے ملالے اور جب کھائے وادھر اُدھر مُبلے۔

حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْه اس بات کو معیوب خیال کرتے اور فرماتے: اے فرقد الوگوں کو چھوڑ دووہ جیسے چاہیں کھائیں۔ حضرت سیّدُنا فرقد رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْه فرماتے: میری چھوڑ دووہ جیسے چاہیں کھائیں۔ حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْه نے ان سے کہا: الله پاک تیری اور تیرے ساتھیوں کی خوراک یہی کرے۔

حصرت سیّدُ نا فرقد بیخی رَخمهٔ الله علیّه فقر اختیار کرنے والے علامیں سے اور نفس کشی اور خوو پر سختی کرنے والے لوگوں میں سے بیٹھے جبکہ حصرت سیّدُ ناحسن بصری رَخمهٔ الله عَدَیْه کھانے میں وسعت فرمانے والے بیٹھے۔

٢٣ ١/٣ عيون الاخبار كتاب الطعام آداب الآكل والطعام ٢٣ ١/٣

المنافقة الم

حضرت سیِدُناداوَد رَخْمَةُ اللهِ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناحسن بصری رَخْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے کہا: ہم کھانے میں زیادہ خرج کر دیتے ہیں۔ آپ رَخْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کھانے میں اسراف نہیں ہے۔

حضرت سیّدُناامام اوزاعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه حضرت سیّدُناابرا جیم بن او جم رَحْمَةُ الله عَلَیْه کی ملاقات کے لئے آئے تو حضرت سیّدُنا امام اوزاعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه حضرت سیّدُنا امام اوزاعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے بہت ساکھانا ان کے سامنے رکھا۔ حضرت سیّدُنا امام اوزاعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اورائی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: اے ابواسحاق! کیا آپ کواس بات کاڈر نہیں کہ بیراسراف ہو۔ حضرت سیّدُنا ابراجیم بن او جم رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے جواب ویتے ہوئے فرمایا: کھانے میں اسراف نہیں ہے۔ حضرت سیّدُنا سیّد سوّد کرتے ہوئے فرمایا: (گھرکی)عور توں پر جو خرج کیاجائے اس میں سفیان توری رَحْمَةُ الله عَلیْه نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا: (گھرکی)عور توں پر جو خرج کیاجائے اس میں جھی اسراف نہیں۔

کسی شخص نے حضرت سیّد ناسفیان ثوری رَحْمَةُ الله عَنیْه کے سامنے پچھ کہا اور بیر روایت بیان کی" اللّع پاک گوشت کھاتے رہنے والے گھرانے کو ناپیند فرماتا ہے۔ "()حضرت سیِّدُ نا سفیان ثوری رَحْمَةُ الله عَنیْه نے فرمایا: اس سے وہ گھرانه مر اد ہے جہاں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہے بلکہ وہ گھرانه مر اد ہے جہاں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہے بعنی غیبت کی جاتی ہے۔ اسی بات کو ابن ابی زیاد نے بیان کیا اور اس روایت میں بیر زیادتی بھی ہے:" اللّه پاک موٹے عالم کو ناپیند فرماتا ہے۔ "() اور ابن ابی زیاد نے حدیث کی شرح میں متن حدیث میں بیر ضافہ بھی کر دیا اور کہا: گھرانے ہے مر ادوہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔

# المندلياني فالوده سے برى نعمت ب

حضرت سیّدُناحسن بصری رَختهٔ الله عَدَیْه نے ایک شخص کو فالودہ کوبُر اکہتے سنا تو فرمایا: سُبنطنَ الله ! فالودہ گیہوں کا پیاہوا آٹا، شہد اور خالص تھی کا مجموعہ ہے کوئی مسلمان ان چیزوں کوبُر انہیں کہتا۔ پھر حضرت سیّدُنا حسن بصری رَختهٔ الله عَدَیْه نے حضرت سیّدُنا فرقد بخی رَختهٔ الله عَدَیْه کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے فرقد! مجھے

المركك وحيل في المدينة العلمية (الدينة) على مجلس المدينة العلمية (الديان)

<sup>1 ......</sup>شعب الايمان باب في المطاعم والمشارب ومايجب ٢٣/٥ , حديث ٢٦٨٥

<sup>2 ......</sup> شعب الايمان, باب في المطاعم والمشارب ومايجب، ٥/٢٢/ محديث: ١٦٨ ٥

ULKE J-MOGCO (151) DASSONN-JUNES JOSEPH JOSE

معلوم ہواہے کہ تم فالودہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا: اے ابوسعید! مجھے ڈرہے کہ میں اس کاشکر ادانہ کر پاؤل گا۔ حضرت سیّدُناحسن بصری دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: ارب نادان! کیا تو ٹھنڈے پانی کا شکر اداکر سکتا ہے، ٹھنڈ ایانی **الله** یاک کی تجھ پر فالودہ سے بڑی نعت ہے۔

حضرت سیدُنا حسن بصری رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ كَعانَى كَ معالم میں اسلاف میں سے اللِ دانش صحابَهُ كرام اور تابعین عظام عَدَیْهِ الرّفْوَان كے طریقے بر تھے۔

### ایک صاع تجوری کھانا 🛞

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَهِنَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمر فاروقِ اعظم رَهِنَ اللهُ عَنْه کے لیے ایک صاع تھجوریں لائی گئیں تو آپ نے سب کھاکر ختم کردیں۔ آپ رَهِنَ اللهُ عَنْه اپنے دربان سے نرمی کے ساتھ فرماتے:عصیدہ کوخوب یکاؤید زیتون کے تیل کی حرارت ختم کردے گا۔

حضرت سیّدُ نافر قد بیخی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ بھر ہ کے علما میں سے بھوک اختیار کرنے والے ابن الی الموئل کے طبقہ میں سے تھے، ابن الی الموئل کہتا تھا: الله پاک مر دوں پر رحم کرے کہ ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور کھانے کابر تن ان کے سامنے سے اٹھایا جاتا ہے تو اس میں بچاہوا کھانا ہو تا ہے۔

اور کہتا تھا:سالن روٹی کا دشمن اور ان سب کا دشمن نمک ہے۔اگر **اللّٰہ** پاک اس پر پانی کے ذریعے اور سالن کھانے والے کے یانی ما نگنے کے ذریعے مد دنہ کر تاتوسب پر بن آتی۔

اور یہ بھی کہتا تھا: آدمی کو کیا ہوا! وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ تو اس کے لئے برتن میں اتنا پانی آتا ہے جس سے پانی پلاؤ تو اس کے لئے اتن سے اللہ اللہ ہو سکے اور اگر وہ کہے: مجھے پچھے کھلاؤیا فلاں شخص کے لئے کھانا لے کر آؤتو اس کے لئے اتن روٹیاں آتی ہیں جو ایک جماعت کے کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہیں حالا نکد کھانا اور پینا باہم عہد و پیان کئے ہوئے دو بھائی ہیں (یعنی ایک جیسی ایمیت رکھتے ہیں)۔

اور کہتا تھا:اگر پانی سستا اور روٹی مہتگی نہ ہوتی تو لوگ روٹیوں پر حریصوں کی طرح جھیٹتے اور پانی سے کتراتے (یعنی کم پیتے)۔لوگوں کے نزدیک ایسی چیزوں کی زیادہ قدرومنزلت ہوتی ہے جو مہتگی ہوں یا جس کی رسد اور پیدوار کم ہو۔موسم گرماکی گاجر اور عباسی سبز لوبیا، خراسان کی ناشیاتی اور بستانی کیلے سے زیادہ عمدہ

OFRET -WOOCAGLEADASOM- CONTRACTOR CONTRACTOR

ہے اور بید بینگان، تھمبی سے زیادہ عمدہ ہے لیکن اپنی ہمت (یعنی فرادانی اور سے ہونے کے سب کم قیت ہونے) کی وجہ سے نیز دوسروں کی دیکھاد کیمھی اور رسم ورواج کی پابندی کی وجہ سے لوگ چیزوں کی خواہش ان کی قدر وقیت کے مطابق کرتے ہیں۔البتہ ابن ابی الموئل شدید کفایت شعاری اور حدسے زیادہ سنگی کرنے کی وجہ سے بخل کیا کر تا تھا تواس کے اس طرح کے کلام کو بخل پر محمول کیا گیاہے۔

### بد مضمی کا شکار ہونا ै

سمجھی ابن ابی المؤمل اپنے کچھ ساتھیوں کو کھانے کے وقت سمجھا تا اور انہیں پانی پینے کا تکم دیتا اور کہتا: اگر لوگ کھانے کے ساتھ پانی بھی پیا کریں تو بد ہضمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ اس لئے کہ پانی پئے بغیر آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر کھانا کھایا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ بھر گیا ہو لیکن اسے پتانہ چلے اور جب وہ ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو ضرور بر ہضمی کا شکار ہوگا۔

ایک ادیب سے ان کی صداقت اور سپائی کی وجہ سے یہ منقول ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے دریائے وجلہ کا پائی دریائے فرات کے پانی سے زیادہ خوشگوار ہے اور دریائے مہران کا پانی دریائے بلخ کے پانی سے زیادہ خوشگوار ہے۔ عربوں میں کہاجاتا ہے: یہ پانی ایساصاف ہے جس سے مال مویثی تندرست رہتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی خوشگوار ہے۔ وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں: وہ پانی جس میں تیل کی مقدار زیادہ ہواس پانی سے زیادہ خوشگوار ہے جس میں تارکول کی مقدار زیادہ ہوللذاتم کھانے کے ساتھ پانی ضرور پو۔

### المراقى سے بھی پرا

حارثی کہتے ہیں: تنہائی بڑے ساتھی سے بہتر ہے اور بُراساتھی کھانے میں شریک بُرے شخص سے بہتر ہے۔ ہر ساتھ کھانے والا نہیں ہو تا۔ اگر اکھٹے ہو کر اور کسے۔ ہر ساتھ کھانے والا نہیں ہو تا۔ اگر اکھٹے ہو کر اور کسی کے ساتھ کھانا ہی پڑے تو ایسے کے ساتھ نہ کھاؤجو کھانے میں تمہاری جگہ خود کو ترجیح دیتا ہو اور عمدہ واجھے کھانوں میں تمہیں ترجیح دینانالیند کر تا ہو۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تم انو کھی چیزوں کی خواہش ندر کھنا، مہنگے کھانوں پر ساتھیوں کا امتحان نہ لینا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے کسی کورسوانہ کرنا ہوسکتا ہے وہ چیزاس کے پاس نہ ہو یادہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

moserd (151) 54200m (100)

اسحاق موصلی نے اسی مفہوم میں یہ اشعار کیے ہیں:

غَيْرُ الصَّدِيْقِ صَدِيْقٌ لَّا يُكَلِّفُنَا الدَّجَاجِ وَلَا شَيْءَ ذُنْحَ تَشَقِّى فَوَثَتُونَ يَرْضَى بِنَوْنَيْنِ مِنْ كِشُكِ وَمِنْ عَدَس فَانُ فل جمعه: المحمادوست وه ب جو بهارے لئے مرغی یا چوزے ذرج کرنے کا تکلف ند کرے بلکد دوقتم کے کھانوں پر ہی یعنی کینگ <sup>(۱)</sup>اور مسور کی دال پر راضی ہو جائے اور اگر زیادہ جاہے تو تھوڑے زیتون کی خواہش کرے۔

#### حكايت: لوٹا گروي ر كھ ديا 🛞

حضرت سیّدُنا ابووائل شقیق بن سلمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه بيان كرتے ہیں كه میں اپنے ایک دوست كے ساتھ حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَهِنَ اللهُ عَنْه كِي زیارت كے لئے گیا، انہوں نے جو كي روثي اور پسے ہوئے نمك سے جارى ميز بانى كى ـ ميرے دوست نے كها: اگر اس ميں يو دينه بھى مو تا توزياده اچھاتھا۔ چنانچه، آپ رَضِ الله عنامه باہر گئے اور اپنالوٹا گروی رکھ کریو دینہ لے آئے۔ جب ہم کھا چکے تومیرے دوست نے کہا:''الْحَدُدُ مِلْیو الَّذِيْ دَخَّانَا بِهَاقَسَّمَ لَنَا يعني تمام تعريفيس اللهاك كے لئے ہيں جس نے جمعیں عطا كردہ رزق پر راضي ركھا۔"تو حضرت سیّدُناسلمان فارس رَجِينَ اللهُ عَنْه ف فرمایا: اگرتم عطاكر ده پر راضي رہتے تو مير الوثا ایک قير اط کے بدلے گروی نہ ہو تا۔

### پیٹے کو کھانے کی تربیت 🛞

حضرت سیّدُ ناابوعبد الرحمٰن ثُوري رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه جب دعوت ميں جانے كا ارادہ كرتے توايينے بيٹے كوسامنے بٹھاتے اور سکھاتے ہوئے کہتے: بیٹا! بچوں کی طرح کھانے پر مجھی مت ٹوٹنا، دیباتیوں اور مز دوروں کی طرح مجینبھوڑ کر کھانے سے پر ہیز کرنا، ملاحوں اور محنت کشوں کی طرح روندتے ہوئے نہ کھانا، نوحہ کرنے والیوں کی عادت سے بھی بیخا (کہ لوگوں کے سامنے بین کر کے روتی ہیں مگر جب کھانا آتا ہے توسب غم بھول کر کھانے پر ٹوٹ پڑتی ہیں)،اینے سامنے سے کھاناکیو نکہ تیر احق وہی ہے جو تیرے پاس اور قریب ہو۔ جان لواجب کھانے میں

📆 \_\_\_\_ وودھ اور آئے کا خشک کیا ہوا آمیزہ جے وقت ضرورت حلوا بناکر کھایا جاتا ہے یاجو کے ساتھ ملاکر کھایا جاتا ہے۔ (المعجم الوسيط باب الكافي ٢ / ٨٩ / ١

گھائے کا بیان

چاہت کو ناپیند کر تاہوں کیونکہ اللہ یاک گوشت کھاتے رہنے والے گھر انے کو ناپیند فرما تاہے۔

کوشت کھانے کاعادی نہ بنو گ

حصرت سیّدُنا ابو عبد الرحمٰن توری رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه مزيد كهتِ بين: گوشت كی عادت شراب كی عادت كی طرح ہے ( یعنی اس كی عادت جلدی نہیں جاتی )۔

حضرت سیّدُناابوعبدالرحمٰن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ ايك شخص كو گوشت كھاتے ہوئے دیکھاتو کہا:ایک گوشت دوسرے گوشت كو كھارہاہے،ایسے عمل پر تُف ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنامُر فاروق رَهِیٰ اللهُ عَنْه فرمایا کرتے تھے: ان مذن کے خانوں پر گزرنے سے بچو کیونکہ گوشت کاچسکاشر اب کے جیکے کی طرح ہے۔

#### بين كووسيت 🛞

حضرت سیّدُنا ابو عبدالر حمٰن ثوری رَخمَهٔ الله علیّه نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا: اے میرے بیٹے! نو د پر روسر ول کو ترجے دینا اور خواہشات و شہوات پر قابو پانے کی عادت ڈالنا۔ در ندوں کی طرح بھنجھوڑ کر اور عجی گھوڑوں کی طرح سارامنہ کھول کرنہ کھانا۔ نہ بھیڑوں کی طرح چرتے رہنا اور نہ ہی او نول کی طرح (جلدی جلدی) کھانا۔ بلاشبہ الله پاک نے متہیں انسان بنا کر فضیلت دی ہے لہذا تم خود کو جانور اور در ندہ نہ بنانا۔ پیٹ کے جلد بڑھنے اور پیٹ بھرنے کی شدید خواہش سے خود کو بچانا۔ ایک دانا (عقل مند) کا کہنا ہے: بنانا۔ پیٹ کے جلد بڑھنے اور پیٹ بھرنے کی شدید خواہش سے خود کو بچانا۔ ایک دانا (عقل مند) کا کہنا ہے: جب تُوپیٹ بی بھر تارہے گاتوخود کو ان لوگوں میں شار کرنا جو دائی مریض ہوتے ہیں۔ اعشیٰ شاعر کہتا ہے: والبطانی میں شاعر کہتا ہے: تُسَافِهُ الله کھا

المراق المدينة العلمية (١٤٥٠) أن عملس المدينة العلمية (١٤٥٠) (١٤٥١) وعموم من المدينة العلمية (١٤٥٠)

#### پیٹ بھر ناموت کو دعوت دیناہے!!! 🛞

اسی طرح کہا گیاہے: پیٹ بھر کر کھانے سے بد ہضمی ہوتی ہے، بد ہضمی سے بیاری آتی اور بیاری موت کو دعوت دیتی ہے۔جو ایسی موت سے مر اتووہ ملامت والی موت مر اکیونکہ وہ خود اپنے آپ کو مارنے والا ہے اور خو د کومارنے والا کسی دوسرے کو قتل کرنے والے سے زیادہ قابل ملامت ہو تاہے۔

ایک فقیر کا قول ہے:خوب پیٹ بھرے شخص ہے رکوع اور سجود کاحق ادا نہیں ہو سکتا اور نہ پیٹو انسان خداخو فی کاحق اداکر سکتا ہے۔روزے ہے صحت ملتی ہے اور وَجَبَہ کھانانیک لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ وجبہ کامطلب جس وقت اس نے کھانا کھایاہے اگلے دن اسی وقت کھائے یادن میں ایک بار کھائے۔

ایک عربی شخص کابیان ہے: میری عمر 70سال ہو چکی ہے، آن تک ندمیر اکوئی دانت اپنی جگہ سے ہلا، نہ میر اکوئی پٹھاڈ ھلا، ندمیری ناک اورآ نکھ سے بیاری کی وجہ سے کچھ بہااور نہ ہی مجھے پیشاب رُک رُک کر آنے کامسئلہ ہواہے اوران سب چیزوں کی وجہ صرف کم کھانا ہے۔

#### دوااور بیماری 🕵

(زمانہ جاہلیت کے نامور طبیب) حارث بن کلدہ نے کیا خوب کہاہے: دواید ہے کہ ایک کھانے پر دوسرا کھانا نہ کھایا جائے جبکہ بیاری میر ہے کہ ایک کھانے پر دوسرا کھانا کھایا جائے (یعنی ایک کھانا ہشم نہ ہودوسرا کھانا کھایا جائے)۔ کھالیا جائے)۔

ای دواکی وجہ سے دیہاتی او گوں کے ذبمن پاکیزہ ہوتے اور راہیوں کے جسم ٹھیک رہتے ہیں، باوجو دیہ کہ وہ طرح کے جسم ٹھیک رہتے ہیں، باوجو دیہ کہ وہ کے عرصے تک گر جاؤں میں ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں پاؤں کا در د، جوڑوں کا در د اور کوئی ورم وغیرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اشیائے خور دنی کم ہوتی ہیں اور وہ کم کھاتے ہیں۔ اور ایسی چیز میں انسان کو رغبت کیوں نہ ہو کہ جس کے پاس یہ دولت موجو د ہوتی ہے اس کا بدن سلامت رہتا، ذہن تیز ہو تا، آئتوں میں خرابی نہیں ہوتی ،مال زیادہ ہو جاتا اور فرشتوں جیسی زندگی گزار نے میں مد دملتی ہے۔

ا یک عربی تمخص کا کہنا ہے: گوہ اور ہر ن کا جسم بہت اچھا ہو تااور ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ

mocesa (101) preson (missing)

یہ ہوا پر اکتفاکرتے اور پانی پینے سے (جتنامکن ہو) بچتے ہیں۔

# مچھ بہترین آداب 🗞

ایک شخص جوباد شاہ کی طرف سے آداب سکھانے کی خدمت پہ مامور تھااس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا: کھانا مند بند کرکے کھاؤ، کھاتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھو، بانس کی لکڑی سے خلال نہ کرو، چھری کے ساتھ جلدی جلدی جلدی نہ کھاؤ، اپنے سے بڑی عمر اور بڑے مرتبے والے شخص سے اوپر مت بیٹھو، آس کے در خت کی لکڑی کو خلال کے لئے استعال نہ کرو، اپنے کپڑوں سے ہاتھ صاف مت کرو، کھڑے ہو کر پانی نہ ہو، اپنے ناخنوں سے زمین کو نہ کر یدو، کسی دروازے یا دیوار پر مت بیٹھو اور نہ ہی ان چیزوں پر کچھ لکھوور نہ جہیں بُرا بھلا کہا جائے گا، دروازے کی چو کھٹ پر مت لیٹوورنہ لوگ تہیں جاہل سمجھیں گے، اپنے ہاتھوں سے گارانہ بناؤاور نہ گارے سے استخباکرو، ورنہ بواسیر ہوجائے گی، جہاں تمہارے ناک صاف کرنے کی آواز سنی جاسکتی ہو وہاں ناک صاف نہ کرواور صاف سنھری جگہوں پر مت تھوکو۔ (۱)

# زياده كھانے والاشخص بڑاہے ﴾

منقول ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ کی شخص کو ناشتے پر بلایا۔ جب وہ شخص آیاتو

اس نے کہا: مجھ میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان بولا: کتنا گراہے وہ شخص جو
اتنا کھائے کہ اس میں مزید کھانے کی گنجائش نہ رہے۔ اس شخص نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں اور بھی
کھاسکتا ہوں، لیکن میں یہ بات ناپند کر تا ہوں کہ میر اایسا حال ہوجائے جس میں آپ مجھے بُر اجانے لگیں۔

ایک نیک شخص کا بیان ہے: کسی عربی شیخ سے کہا گیا: آپ کے کھانے کا انداز کتنا اچھاہے؟ وہ بولے نے میں اس سے میر ایبی انداز ہے۔

حضرت سیّدُ نااحف بن قیس رَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: ہماری مجلسوں کو کھانوں اور عور توں کے ذکر ہے

🖪 ..... يبال سے کچھ عبارت كاتر جمد متر وك بے جملے الل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا گيا ہے۔

المراجعة المراجعة المحالية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة العلمية (المدينة (المد

OFRET J-WOOCAG LOLDASSOWN JOHNSTONE

دور رکھو کیونکہ میں اس شخص کو نالپند کر تاہوں جو اپنے پیٹ اور شرم گاہ کے اوصاف بتائے۔ مروت میں سے بیات بھی ہے کہ آدمی اس کھانے کو چھوڑ دے جس کی اسے خواہش ہور ہی ہو۔

# رېزې کې نسيلت 🐉

کہتے ہیں کہ جس دستر خوان پہ سبزی ہواس پر فرشتے آتے ہیں۔

منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر آسمان سے جو دستر خوان نازل ہوا تھااس پر گیندنے (ایک تیز بووالی سبزی) کے علاوہ تمام سبزیاں تھیں۔ایک مچھلی تھی جس کے سَر کے پاس سر کہ اور ڈم کے پاس نمک رکھا تھا جبکہ ان کے ساتھ سات روٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک پر زیتون اور انار داندر کھا ہوا تھا۔

یہ بہترین کھانے ہیں اگر میسر ہوں اور اگر یہ میسر نہ ہوں توکسی ادیب نے کہا ہے: جب تم اپنے بھائیوں کی دعوت کرو تو ان کے سامنے حصر می یا بورانی ۱۰۰ کھانار کھو اور انہیں خوشگوار پانی پلاؤ۔ یہ کرلیا تو بلاشبہ تم نے مکمل ضیافت (مہمان نوازی) کر دی۔

ایک امیر آدمی نے اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلایا اور 200 در ہم خرچ کر ڈالے۔ کسی دانشمند نے اسے کہا: اتناسب کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی، جب عمد دروٹی، کھٹاسر کہ اور خوشگوارپانی ہو تو دعوت کے لیے یہی کافی ہیں۔

### زیاده کھانوں سے بہتر 💸

ا یک عقلمند آدمی کا قول ہے: کھانے کے بعد میٹھا پیش کرنا کئی کھانے پیش کرنے سے بہتر ہے اور دستر خوان پر سب کو کھانا پہنچ جانازیادہ کھانوں سے بہتر ہے۔

کسی کا قول ہے: کھانے پر خوشگوار ٹھنڈ اپانی پینازیادہ کھانوں سے بہتر ہے۔

#### کھانے میں تکلف اور بناوٹ نہ ہو 🛞

آدمی کوچاہیے کہ اپنے دوست کے گھر میں بھی اس طریقے سے بلا تکلف اور بناوٹ کے کھائے جس طرح

📆 ..... بيد دونول عمده قشم كے كھانے ہيں۔

چی<del>ں جو سے گوٹٹا اکٹنا کوٹٹا انٹا کوٹٹا انٹا کوٹٹا انٹا کوٹٹا انٹا کوٹٹا کوٹٹا کوٹٹا کوٹٹا کوٹٹا کوٹٹا کوٹٹا کو اپنے گھر میں کھا تاہے، کیونکہ کھانے میں بھی ریا کاری اور بناوٹ اسی طرح داخل ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزے وغیر واعمال میں داخل ہو جاتی ہے۔</del>

# کھانے میں نیکی کی کوئی نیت شامل ہو ﷺ

کھانا بھی ایک عمل ہے اور ہر عمل میں نیت اور اخلاص کی حاجت ہوتی ہے لہذا کھانے میں بھی نیکی پر قوت کی کوئی نیت شامل ہو۔ جب لوگوں کے ساتھ مل کر کھائے توان کو عزت دینے، ان کا دل خوش کرنے اور جماعت کی برکت لینے کی نیت کرے۔ جیسا کہ حضور نبی پاک عَلَى الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَمُ کا فرمان ہے: "جماعت میں برکت ہے۔ "(۱) وعوت قبول کرنے میں سنت قائم کرنے کی نیت کرے تاکہ دعوت کھانے کا اجر ملے اور وہ اللّٰه پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَمُ کی سنت پر عمل کرنے والا کہلائے۔ بیسب چیزیں حُسنِ اخلاق میں شامل ہیں اور آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَمُ کی سنت پر عمل کرنے والا کہلائے۔ بیسب بندہ حُسنِ اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔ "(۱) یک تول کے مطابق اس سے مر ادوہ مختص ہے جس سے اس کے ساتھی یہ مطالبہ کرتے ہوں کہ وہ دن میں ان کے ساتھ کھائے اور رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے دن کوروزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی ہو مگر وہ ان کے مطالبے کی وجہ سے دن کوروزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی اور رات کی دور میں کا کار وہ کیا گا

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: یہ بات سنت اور مروت میں سے نہیں کہ بندے کے پاس اس کے ساتھی ملنے آئیں تو وہ نفل نماز میں مصروف ہو جائے یااس کے ساتھی اسے ملنے کے لیے آئیں اور اس کے سامنے کھانا پیش کریں تو یہ ان کے ساتھ کھانے میں اس لیے شامل نہ ہو کہ اس کاروزہ ہو۔

# اکیلے کھانے کی وجہ ﷺ

ابونواس ابن ہانی شاعر کہتاہے کہ میں نے ایک ادیب کو جو اکثر اکیلے کھانا کھا تا تھا، کہا: آپ لو گوں کو

T ۲۸۲: مستديزان مستدالنعمان بن بشير ۲۲۲/۸ مديث ۲۲۸۲

<sup>2 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، ٣/٣ ٣ مرحديث: ٨ ٩ ٨ مرديد ٢ ٢ مرديد ٢ مردي

چیوڑ کر اکیلے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ادیب نے جواب دیا: اکیلے کھانا قابل اعتراض نہیں ہے، اعتراض تواس شخص پہ بنتا ہے جولو گوں کے ساتھ کھا تا ہے جبکہ اس کی نیت سے ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نہ کھائیں تووہ تکلف کر تا ہے اور میر ااکیلے کھانا ہی اصل ہے۔میر می عمر کی قشم! ساتھ کھانا ایک معاشر ت ہے اور اس میں پچھ بے تکلفی ہوتی ہے۔ اگر بندہ کسی ایسے کو نہ پائے جو معاشر ت کے قابل ہو اور جس کے ساتھ کھانا قابل تعریف ہو توابی صورت میں اکیلے کھانا دل کو زیادہ درست اور ہمت کو زیادہ جمع رکھتا ہے۔

CONTROL JE MOCCAG (OF DASSOM JUNES JE SE TO

# كھانے ميں زيادتى كاايك نسخد ا

ایک دانشمند کا کہناہے: کھانے میں زیادتی کا ایک نسخہ بیہے کہ سخی اور مہربان آدمی کا کھانا کھایا جائے۔ کہا گیاہے: سخی لوگوں کے ساتھ کھانا دواجبکہ بخیلوں کا کھانا پیاری ہے۔

## ہا قدمان کرنے سے پہلے انگیاں چائے کے

کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو کسی کپڑے سے صاف کرنے سے پہلے چاٹ لینا چاہیےً یا کسی کو چٹو ادینا چاہیے (۱)، یہی سنت ہے۔ صحائیۂ کرام انگلیاں چاشنے سے پہلے رومال سے صاف کر لینے کو ناپسند جانتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت سیّدُنا جارور رَحِی اللهُ عَنْه نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق رَحِی اللهُ عَنْه کے ساتھ کھانا کھایا تو حضرت سیّدُنا جر اور رَحِی اللهُ عَنْه نے کھانا کھاکر باندی (خادمہ) کو آواز دے کر کہا: "دستورد" (باتھ صاف کرنے کا کیڑا) لے آؤ۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَحِی اللهُ عَنْه نے یہ س کر فرمایا: پچھلے حصے سے صاف کر لویا چھوڑ دو۔ گویا آپ رَحِی اللهُ عَنْه نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کسی کیڑے سے صاف کر س

منقول ہے: جس نے پونچھنے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لیس یا پیالہ چاٹ کراس کا پانی بی لیااس کے لیے

[1] ۔۔۔۔۔ اپٹی بیوی کو یا خاوند کو یا چھوٹے بچوں کو یا خاص خادم کو یا شاگر د کو یا مرید کو چٹا دے جو اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ تیرک سبچھ کر چاٹ لیس، کتوں، بنوں کو نہ چٹا کیں۔ بعض مغربی تہذیب کے دلد ادہ مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ کتے پالتے ہیں، اور کتے ان کے ہاتھ پاؤں، گردن بلکہ پیار میں منہ تک چاہتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں، ذکئوڈیاللہ!۔ (مراۃ المناتج، 11/6) [2] ۔۔۔۔۔ بیہاں سے پچھ عمارت کا ترجمہ متر وگ ہے جے اہل علم احباب کے لئے کتاب کے آخر میں دے دیا گیاہے۔

ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔

#### حورول كامېر 🕵

دستر خوان پر گرے ذرات بھی کھالینے چاہئیں کیونکہ ان سے تنگدستی دور ہوتی ہے اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بید ذرات حوروں کا مہر ہیں۔



مروی ہے کہ رسولِ پاک صَفَّ المُعُمَّدَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمايا: جوالله پاک اور آخرت کے دن پر ايمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔(۱)

### مهمان نوازی تین دن ہے ﷺ

ا یک روایت میں ہے: مہمان نوازی تین دن ہے اور جواس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا مخمبرے کہ اسے مَشَقَّت میں ڈال دے۔ (2)

یعنی تین دن کے بعد مہمان نوازی میزبان کے لیے تنگی کاباعث ہو گی حتّٰی کہ وہ مَثَیَّت میں پڑجائے گا۔ .

پیارے نبی صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمايا: مهمان کی مهمان نوازی ایک دن اور رات ہے (۵) اور

رات کی مہمان نوازی واجب ہے۔(4)

دوسری روایت میں ہے: رات کی مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔(5)

حضرت سیّدُنا مقدام رَخِيَ اللهُ عَنْه سے مروی ہے کہ انہوں نے رسولِ خدا صَلَّى اللهُ عَنْيَه وَلهِ وَسَلَّم كو ارشاد فرماتے سنا: جو مسلمان کسی قوم كامهمان بنے اور مهمان نے اس حال میں صبح كی كه اسے کچھ نہیں دیا گیا تو ہر

- 2 ..... بخارى كتاب الادب باب آكر ام الضيف وخدمته اباه بنفسه ٢ ٢ ٢ ١ عديث: ٢ ٢ ٢ ٢ عديث: ٢ ٢ ٢ ٢
- 3 ...... بخارى، كتاب الادب، باب آكر ام الضيف وخدمته اباه بنفسه، ١٢٦/ محديث: ١٢٥ ٢ ١٢٥

الم والمراجع المراجعة المراجعة العلمية (١٤١١) والمراجع وا

- ۲/۲ عدیث: ۲/۲ میاسی ۱۹۲/۳ میاب مقالفیفی ۱۹۲/۳ میدیث: ۲۱۷ میلید.
- 🖥 .....ابوداود، كتاب الاطعمة ، باب من الضيافة ، ٣٨٢/٣ محديث: ٣٧٥

جڑے ہے۔ ﷺ مسکون النظام میں ہوں ہے۔ کہ ہمان اس رات کی مہمان نوازی کے بدلے ان کی مہمان نوازی کے بدلے ان کی مسلمان پر اس مہمان کی مدو کرنالازم ہے یہاں تک کہ مہمان اس رات کی مہمان نوازی کے بدلے ان کی تھیتی اور مال میں سے حصہ لے سکتا ہے (ا)۔ (2)

حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ رَضِ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: جب تم کسی شخص کے پاس تھہر و اور وہ تمہاری مہمان نوازی نه کرے تواس سے لاو۔

# کھانا کھلانے کی نضیلت 🐉

ر سولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان ہے: اونٹ کے کوہان کی طرف اتنی جلدی چھری نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے کی طرف بھلائی پہنچتی ہے۔ (3)

دوسری روایت میں ہے: اتنی جلدی بہتا ہو اپانی اپنے مقام تک نہیں پینچتا جتنی جلدی اس گھر میں بھلائی پینچ حاتی ہے جہاں کسی کو کھانا کھلا یا جاتا ہے۔ (4)

ایک روایت میں ہے: مہمان آتا ہے تواپنارزق کھاتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ ساتھ کے

جاتاہے۔(د)

<sup>📆 .....</sup>ابوداود، كتاب الاطعمة، باب من الضيافة، ٣٨٢/٣ ، حديث: ١ ٣٧٥

<sup>[2] ......</sup>یعنی اگر سمجھانے بجھانے پر بھی میزبان اس مہمان کا حق نہ دے تو دوسرے مسلمان اس مہمان کی مد د کریں کہ دہ میزبان کے مال و کھیت میں سے ایک دن کے کھانے کے بفتر وصول کرے۔ اس حدیث کے دو بق مطلب ہیں: مہمان سے مر ادمسلمان مہمان اور میزبان سے مر ادب وہ کا فرجماعت جس سے اس شرط پر صلح کی گئی تھی کہ ہمارے مسلمان مہمان کو کھانا دیا کہ کھانا دیا کہ بیاں کھانا دیا کہ ہوئے دیا کہ بیاں کھانا ہو وہ اسے مرتج ہوئے دیکھے اور کھانا نہ دے ایک مجوری میں وہ جڑا اس کے مال سے کھاسکتا ہے در نہ بغیر ان حالات کے کسی کا مال جڑا لینا جائز نہیں۔ حضرت خضروموسی علیق مینا لین ہے اور کھانا کہ قرآن کر بم مین نہ کہا جسا کہ قرآن کر بم میں نہ کہا جسا کہ قرآن کر بم میں نہ کہا جسا کہ ہوئی ہے۔ وہ نہوں نے میزبانی نہ کی قوان بزرگوں نے ان سے پچھ جڑا وصول نہ کیا جیسا کہ قرآن کر بم میں نہ کور ہے۔ در اوال پر گئے تو انہوں نے میزبانی نہ کی قوان بزرگوں نے ان سے پچھ جڑا وصول نہ کیا جیسا کہ قرآن کر بم میں نہ کھورے۔ در اوال بی کھوری ہے۔

<sup>🗿 .....</sup>اين ماجه كتاب الاطعمة , باب الضيافة , م/ ١ ٥ . حديث : ٢٥ ٢ ، ٣٣ ٥ ٣ بتغير قليل

الترغببوالترهيبلقوامالسنة، ٢٠٣١مديث: ٢٠٠١

<sup>🖪 ......</sup>الترغيب والترهيب لقوام السنة ، فصل ذكر ، بعض العلماء في الضيافة وآ دابها ، ۵۲/۳ ، حديث: ۲۰۵۷

الترغيب والترغيب لقوام السنة فصل ذكر وبعض العلماء في الضيافة وآدابها ٢٠٥٥ مديث: ٢٠٥٥

### حكايت:الله پاك كي الهاعت اور شيطان كي نا فرماني 🛞

حضرت سیّدُناام مجاہد رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ایک انصاری کے گھراس کا مہمان مھہرا ہواتھا، وہ انصاری دیرسے گھر آیا اور گھر والوں سے پوچھا: تم نے میرے مہمان کو کھانا کھا دیا۔ جواب ملا: نہیں۔ یہ سن کر انصاری نے کہا: الله پاک کی قسم ! میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان نے سناتواس نے بھی کہا: الله پاک کی قسم! میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انصاری نے کہا: کیا میر امہمان بغیر کھانے کے رات گزارے گا؟ کھانا لے آؤ۔ چنانچہ مہمان نے بھی کھانا کھایا اور گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ جب آگلی صبح وہ انصاری رسولِ خداصَ الله مُنافِقَتَنِهِ دَامِنَ اللهُ مَنْ عَلَیْ اللهُ مَنْ کہا وہ اور رات کا ماجرا بیان کیا تو آپ صَلَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ فرمایا: تم نے الله یاک کی اطاعت اور شیطان کی نافرمانی کی۔ (۱)

## حكايت: ايك انصاري كي انو كمي مهمان نوازي 🕏

حضرت سیّدُنا حسن بھری دَختُ الله عَدَیْه کابیان ہے: ایک شخص شدید بھوکا تھا، کسی انصاری نے اس کی حالت و کیمی تواسے اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ اس شخص کو سواری پہ بٹھا کر شام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا: کیا تم آج کی رات مہمان کی خاطر بھو کی رہ سکتی ہو؟ وہ بولیں: ٹھیک ہے۔ انصاری بولے: جب تم کھانالاؤ تو چراغ کے قریب ایسے جانا گویا اسے درست کرنے لگی ہولیکن چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسائی کیا، تو چراغ کے قریب ایسے جانا گویا اسے درست کرنے لگی ہولیکن چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسائی کیا، شرید لے کر آئیس گویا تیتر ہو (یعنی ثرید کی مقدار کم تھی) اور کھانار کھ کرچراغ کی طرف ایسے گئیں جیسے اسے ٹھیک کرناہولیکن اسے بچھا دیا۔ انصاری ہر تن میں اپنا ہاتھ ڈالتے رہے لیکن پچھ کھاتے نہ تھے۔ مہمان کھا تا رہا یہاں تک کہ سارا کھانا کھا گیا۔ اس بات کی اطلاع حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم بُومِ وَلَّی ، جب انصاری نے صبح آپ کی افتذا میں فجر کی نماز اوا کی تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے انصاری کی طرف متوجہ ہو کرار شاد فرمایا: تم ہی ہو جس نے رات کو وہ بات کہی!۔ یہ من کر انصاری گھیر اگئے اور عرض کی: کون سی بات؟ ارشاد فرمایا: قلال فلال بات۔ یعنی وہ گفتگو جو انہوں نے لبنی زوجہ سے فرمائی۔ انصاری نے عرض کی: یَادَ سُؤلُ المَّانِ فلال فلال بات۔ یعنی وہ گفتگو جو انہوں نے لبنی زوجہ سے فرمائی۔ انصاری نے عرض کی: یَادَ سُؤلُ

المستقابن ابي شبية كتاب الايمان والنذور والكفارات باب في الرجل يعلق على الطعام ، ٥١٣/٣ محديث: ٣

Woced (104) DASOM (104) DES

الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّم اليها بهى موا تقامه ارشاد فرمايا: خداكى قسم! تم دونوں كارات كاعمل الله ياك كوبہت پسند آيا۔ (۱) دوسرى روايت ميں ہے: اس رات الله ياك تم دونوں پر (اپنی شايانِ شان) مسكر ايا ہے۔ (2)

مروی ہے کہ الله یاک جب کسی بندے پر (اپنی شایان شان) مسکر اتاہے تواس کی مغفرت فرمادیتاہے۔(<sup>3)</sup>

### مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا 🛞

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِی اللّٰهُ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: یہ بات سنت ہے کہ بندہ اپنے مہمان (کور خصت کرنے کے لیے) گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے۔ (4) حضرت سیّدُنا ابوولیدریاحی دَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: مہمان پرید چیز سب سے زیادہ گرال ہوتی ہے کہ میزبان کا پیٹ بھر اہوا ہو۔

# مانگنے والے پر ایثار ا

حضرت سیّدُناعون بن عبدالله وَحُنهُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: ایک بندہ پورے سال روزے رکھا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ افطار کے وقت اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے مانگنے لگا۔ اس وقت اس کے پاس دو
روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی مانگنے والے کو دے دی پھر کہا: جتنامیرے پاس ہے اس سے نہ تیر اپیٹ
بھرے گا، نہ میر ا، دو بندے بھو کے رہیں اس سے اچھا ہے کہ ایک بندہ پیٹ بھر لے۔ چنانچہ اس نے
دوسری روثی بھی اس مانگنے والے کو دے دی۔وہ بندہ رات کو جب اپنے بستر پرسویا تو اس نے خواب میں
دیکھا کہ کوئی اس سے کہ رہا ہے: مانگ۔ اس نے کہا: میں مغفرت چاہتا ہوں۔ اس سے کہا گیا: تیری مغفرت
کردی گئی ہے اور کچھ مانگ۔ اس نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اوگوں کی مدد کی جائے۔

حضرت سیدنااصعی دخههٔ الله علیه فرماتے ہیں: الل بمامه کے بڑے سخی سے مہمان نوازی کے متعلق بوچھا

٢٥٨/٢ كتاب الطعام باب الضيافة واخبار البخلاء على الطعام ٢٥٨/٢

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب ويؤثر ون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة، ٢/ ٩ ٥٥ ، حديث: ٩ ٨ ٣

<sup>3 ......</sup> مسندالفر دوسي ١ / ٢٠ ١ عديث: ٩ ٩٥

٣٣٥٨:مدينماجه، كتاب الاطعمة، باب الضيافة، ٥٢/٣ محديث ٢٣٥٨.

پ بال کہ تم مہمان نوازی کیسے کرتے ہو؟ تواس نے کہا: جو ہمارے پاس نہیں ہو تا ہم اس کا تکلف نہیں کرتے۔ کسی عابد کا قول ہے: میں ایسے شخص کے پاس مجھی نہ پہنچا جے علم ہو کہ میں اس کے جسے کے رزق میں سے کچھ نہیں کھاریا۔

اور ایک عابد کا قول ہے: اس شخص کے پاس ہی کھانا کھاؤجو یہ سمجھتا ہو کہ تم اپنارزق کھارہے ہو یعنی وہ یہ سمجھ کہ تم الله کارزق کھارہے ہواور الله یاک کے کھانا کھلانے میں اپنا کوئی کارنامہ نہ سمجھ۔

## مهمان کے ماقد خوش طبعی کرنا 💸

خُرَیمی شاعر کہتاہے:

أَضَاحِكُ ضَيْفِيْ قَبْلَ اِنْزَالِ رَحْلِهِ وَيَخْصُبُ عِنْدِيْ وَالْمَحَلُّ جَدِيْبُ وَمَا الْخِصْبُ لِلاَضْيَافِ اَنْ تُكْثِرَ الْقِيْمَى وَلاِئْمَا وَجْهُ الْكَرِيْمِ خَصِيْبُ

قوجمہ: بیس اپنے مہمان کے ساتھ اس کے کباوہ اتار نے سے پہلے ہی خوش طبعی کرتا ہوں ، ہر طرف قط سالی ہوتو بھی مہمان میرے پاس خوب سیر ہوتا ہے۔ مہمانوں کے لئے سیری پیه نہیس کہ تم بہت زیادہ مہمان نوازی کرو بلکہ اعلیٰ ظرف کی خندہ پیشانی اور شادالی ہے۔

ایک بڑے سخی اور فیاض عربی نے بیدا شعار کہے:

لِحَافِى لِمَافُ الطَّيْفِ وَالْمَيْتُ بَيْتُهُ وَلَمْ يُلْهِنِى عَنْهُ الْغَوَالُ الْبُقَتَّعُ لَكَرِّثُهُ إِنَّ الْحَدِيْثَ مِنَ الْقِيَى وَتَعْلَمُ نَفْهِى اللَّهُ سَوْفَ يَهْجَعُ

قا جمعہ: میر ابستر مہمان کابستہ میر اگھر مہمان کا گھر ہے قابویس آئی ہرنی بھی مجھے مہمان کی طرف ہے بے قوجہ نہیں کرتی۔ میں مہمان سے گفتگو کر تار ہتا ہوں، بیر گفتگو بھی مہمان نوازی میں ہے ہے حالا نکد مجھے پتا ہو تاہے کہ پچھے دیر میں مہمان سوجائے گا۔

## خندہ پیثانی سے ملنا مھمال نوازی سے بڑھ کر ہے 💸

اسی طرح کہا گیاہے کہ مہمان سے خندہ پیشانی اور بنس کر ملنا مہمان نوازی سے بڑھ کرہے اور مہمان سے اعظم انداز میں گفتگو کرنا آدھی مہمان نوازی ہے۔ اسی مفہوم میں حضور نبی پاک مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِان

المجال المدينة العلمية (١٤١٥) و 259 إن موس المدينة العلمية (١٤٥٥) و 259 إن موس المدينة العلمية (١٤٥٥)

2000 11. 2450 Million 1000 100 100 Million 1000 Million 1

ہے: "مجلائی (اور اپنی عاجتیں) خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ "یعنی ان سے مانگو جن کے چہرے ہشاش بشاش اور خوشی سے کھلے ہوئے ہوں اور ان سے نہ مانگو جو ترش رواور ننگ سینے والے ہوں۔ان ہی ننگ سینے والوں کے بارے میں کہا گیاہے:

ذَهَبُ النَّاسُ وَاسْتَقَلُوْا وَسَارُوْا وَبَقِيْمَا فِي الْوَلِ النَّسْمَاسِ
 مِنْ أَنَاسٍ يُرَاهُمُ النَّاسُ نَاسًا قَادًا فَتَشُوْا فَلَيْسُوْا بِنَاسِ
 وَذَا جِئْتُ ابْتَغِى الْفَصْلَ مِنْهُمْ إِبْتَكَانُونِ عِنْدَ السُّوَّالِ بِيَاسِ
 وَرَثُوْا لِنْ حَتَٰى تَمَثَيْتُ اَنِّ مُغْمِتُ عِنْدَ ذَاكَ رَاسٌ بِرَأْسِ

قا جمع: جو انسان تھے وہ سب کے سب چلے گئے، اب ہم انسان نما گھٹیالو گوں میں رہ گئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھنے والے انسان سجھتے ہیں لیکن جب پر کھتے ہیں تووہ انسان نہیں نگلتے۔ میں جب احسان کی امید لیے ان کے پاس آتا ہوں تو میرے سوال کرتے ہی مایوس گُن جواب دیتے ہیں اور اس قدر غم بتلاتے ہیں کہ جمھے خواہش ہوتی ہے کاش میں یہاں سے برابر برابر ہی چھوٹ جاؤں۔

یوں ہی آدمی کواس طرح بھی نہیں ہوناچاہیے جو یہ کہتا ہے:

وَاتِیؒ لَاَجُفُوا الضَّیْفَ مِنْ عَلَیْرِ عُسُہَۃؓ مَّحَافَۃً اُنْ یُنُفری بِنَا فَیَکُودُ توجمہ:میرے پاس تنگی نہ ہو تو بھی میں مہمان کے ساتھ بدسلوکی کر تاہوں کہ کہیں وہ ہمارے بارے میں غلط فنجی کا شکار نہ ہو جائے اور پھر کبھی دوبارہ مہمان بن کرنہ آجائے۔

### مہمان کے لئے تکاف نہ کرے ﷺ

حضرت سیّدُنا میمون بن مهران رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں :جب تیرے پاس مہمان مُعْهرے تو ایسے تکلف میں نہ پڑنا جس کی مجھے گئجائش نہ ہوبلکہ اے اپنے گھرے کھانے میں سے کھلانا اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملنا۔ اگر تو اپنی گنجائش سے زیادہ تکلف میں پڑاتو قریب ہے تُواس سے (دوبارہ) نالپندیدہ چہرے سے ملے۔ حضرت سیّدُنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں : لوگوں نے تکلف کی وجہ سے ملنا چھوڑد یا کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کی دعوت کر تا اور تکلف سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس آتے

moccid (17) 24200m (12) 2420m

ہوئے شرم محسوس کر تاہے۔

## مہمان کو کھلانے میں دیریہ کرے 💸

مہمان کے اگرام میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جلدی کھانا دیاجائے اور جو بھی حاضر ہو پیش کر دیاجائے اور کسی غائب کا انتظار نه کیاجائے اگر چه وه کوئی معزز شخص ہی کیوں نه ہو۔

## مهمان کو گوشت کھلانا 🛞

مہمان کی عزت افزائی میں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے گوشت کھلائے۔ بہترین گوشت وہ ہے جو موٹا اور خوب یکاہوا ہو کہ ان دونول چیزول کا جمع ہونانعت کو کامل کرتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہوتو یہ ابیائے گو ہااس نے تمام اچھی چیزوں کو مہمان کے لئے جمع کر دیا۔ ہم نے جو کچھے ذکر کیااسی بارے میں يه فرمان الهي ہے:

ترجیدهٔ کنزالالهان: اے محبوب کیا تمہارے باس ابراہیم کے

هَلُ أَشْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمَ

معزّ زمہمانوں کی خبر آئی۔

الْكُدُو مِنْينَ أَن (به عمالذاربت: ٢٠٠)

منقول ہے کہ حضرت سیدناابراجیم عَدید الله منقول ہے مہمانوں کاجواکرام کیااس بارے میں تین قول ہیں: (1) حضرت سیّدُنا ابر اہیم عَدَیْهِ السَّدَم نے خود ان کی خدمت کی۔(2) آپ کے گھر والوں نے بھی کی کہوہ اینے سرول پر کھانااٹھاکران کی طرف لائے تھے۔(3)حضرت سیّدُ ناابراہیم عَدّیبہ السّدَم نے مہمانوں کوانتظار نه کرایابلکہ جلدی ہے کھانا پیش کیا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:

تدجیههٔ کنزالایمان: کیم کچھ ویر نه کی که ایک پچیزا بُھنا لے

فَمَالَبِثُ أَنْجَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيُنٍ ٠

(پ۱۱) هود: ۱۹)

یعنی مہمان نوازی میں کسی قشم کی تاخیر نہ کی۔" کے نیٹین "سے مرادیکا ہواہے۔

اورارشادِ الٰہی ہے:

ترجیهٔ کنزالابیان: پھرائے گھر گیاتوا یک فرید مچھڑالے آیا۔

فَرَاغَ إِلَّى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجُلِ سَمِيْنِ اللهِ

(٢٦٠)الذاريت:٢٦)

المعالمة المدينة العلمية (١٥٠١) وموسوم وموموم وموموم وموسوم ( 261) وموسوم وموموم وموسوم ( 261) وموسوم المدينة العلمية (١٥٠١)

moced (1:1) 01200m

دَاعَ كَا مطلب ہے تیزی سے جانا اور ایک قول کے مطابق اس لفظ سے مراد چھپ کر جانا ہے۔ منقول ہے کہ آپ عَلَيْهِ السَّلَاء گائے کی ران لے کر آئے تھے جسے "عجل" کہا گیا کیونکہ آپ عَلَيْهِ السَّلَاء اسے جلدی اور بغیر توقف کے لائے۔ الله پاک نے اس گوشت کا وصف موٹا اور پکا ہوا ہونا بھی بیان کیا۔ گوشت میں سب سے عمدہ وہ سے جو عربوں کے طریقے کے مطابق گرم پھروں پر بھونا جائے۔

الله یاک نے طیبات (یعنی سقری چیزوں) کے وصف کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اور (جمن ) تم يرمن اور سلوى اتارا-

وَ ٱنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى لَ

(پ ١) البقرة: ٥٥)

# من وسلوى كيابي؟ الهج

" مَنْ " ہے مراد شہداور " سَدُنوی " ہے مراد پر ندہ ہے اور گوشت کو معنوی لحاظ سے سلّوی (یعن تسلی بخش) کانام دیا گیا کیو نکہ اس کی موجو گی میں دیگر سالنوں کی پر وانہیں ہوتی اور کوئی سالن اس کے ہم پُلّه نہیں۔ پھر **الله** پاک نے ارشاد فرمایا:

كُلُوْامِنْ طَيِّلْتِ مَاكَرُو قُنْكُمْ (ب، البورة: ٥٥) ترجمة كنزالايان: كَاوَمارى وى مونى سترى يزي-

آدمی کو جتنا کھانامطلوب ہواس میں کمی نہ کرے ور نہ اس کا بقدر حاجت خوراک جھوڑ دینانہ اچھاہے اور نہ اجر کا باعث جبکہ اس چھوڑ دینے میں نہ کوئی نیت شامل ہواور نہ ہی اس کا کوئی لاز می سبب موجو دہو۔

## زياده پيارا ڳھ

حضرت سیّدُنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ فرمات میں بمیرے مسلمان بھائیوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا (مہمان) وہ ہے جو زیادہ کھانے والا اور بڑے بڑے لقے بنانے والا ہے اور وہ شخص مجھے بو جھ لگتا ہے جے باربار کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ۔

البتہ اگر کوئی شخص فقر ا(غریبوں) کے ساتھ کھاتے ہوئے ان پر ایثار کرنے کے لئے یا کھانا کم ہے اس

المدينة العلمية (على المدينة العلمية (على على العلمية العلمية (على 262) وعلى العلمية (على 262) وعلى العلمية (ع

لئے تھوڑا کھا تاہے تواحچی بات ہے۔

# كھلانے ميں اسراف نہيں ﴾

منقول ہے کہ حضرت سیِدُنا سفیان تُوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ حَصْرت سیِدُنا ابراہیم بن اوہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دی تو انہوں نے کھانا کم کھایا۔ جب کھانا اٹھالیا گیا تو حضرت سیِدُنا سفیان تُوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے حضانا کم کھایا۔ پھر حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: آپ نے کھانے میں کمی کی تو ہم نے بھی کم کھایا۔ پھر حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرمایا: آپ نے کھانے میں کمی کی تو ہم نے بھی کم کھایا۔ پھر حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: ابواسحاق! کیا دعورت کی تو انہوں نے کھانا زیادہ بنایا۔ حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کھانا کھلانے میں کوئی اسراف کا خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کھانا کھلانے میں کوئی اسراف کا خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت سیِدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کھانا کھلانے میں کوئی اسراف کا خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کھانا کھلانے میں کوئی اسراف کا خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه مِن فرمایا: کھانا کھلانے میں کوئی اسراف کا خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہم رَحْمَةً اللهِ عَلَیْه اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْه ہم رَحْمَةً اللهِ عَلَیْه مِنْ اللهِ عَلَیْه اللهِ عَلَیْه مِنْ اللهِ عَلَیْه مِنْ اللهِ عَلَیْه مِنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْه مِنْ اللّٰ عَلَیْه عَلَیْه مِنْ اللّٰ عَلَیْه عَلَیْه مِنْ اللّٰ عَلَیْه اللّٰ عَلَیْه اللّٰ عَلَیْه مِ

(صاحب کتاب حضرت سیِّدُنا شِیْخ ابوطالب مَلی رَسَهٔ اللهِ عَلَی اَنْ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ ایسا اس وقت ہے جب بھا ئیوں کو کھانا پیش کیا جائے تو اس میں رضائے الٰہی کی نیت ہو البتہ اگر فخر اور دکھاوے کے لئے کھانا کھلایا جائے تواس میں اسراف آ جائے گا۔

## روزاندرواونك نحركرنا كالكا

یہ ایسائی ہے جیسا کہ ایک شاعرنے کہا:

المدينة العلمية (مداعات) المدينة العلمية (مداعات)

حضرت سیِّدُناعَبْدُالله بن عباس رَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا کھانا کھلانے میں سخی تھے، آپ رَهِیَ اللهُ عَنْهُ روزانه دو اونٹ نحر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیِّدُنا جو یرید بن اساء رَهْمَةُ اللهِ عَنْهُ الله بن ذہیر دَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا ایک اونٹ نحر کرتے تھے۔ آپ سے حضرت سیِّدُنا عَبْدُ الله بن ذہیر رَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا نے فرمایا: کیا آپ ایک اونٹ دوزانه نحر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میرے بھائی! کیا یہ زیادہ ہے؟ خداکی قشم! اب میں روزانه دواونٹ نحر کیا کروں گا۔

63 hasasa

الم المنطقة ا

عد رافی انواسوں بر مصب بد ور سیارہ المانویں اور میں اور اور کے والوں کی کثرت مجھے صدے بڑھنے پر مجبور میں ہے۔ کردیتی ہے۔

اور جبیها که دوسرے شاعرنے کہا:

چنانچە يەاسراف نہيں جو گاكيونكە آپ دَفِق اللهُ عَنْداپنے احباب كورضائے اللي كے لئے كھانا كھلاتے تھے۔

# سخى كى ايك علامت 🐉

سخی کی ایک علامت رہے کہ دیتے وقت اسے خود پر قابو نہیں رہتااور جو اسے عطا کرنے میں ملامت کرے پااسے منع کرے تو گویااس نے سخی کو اور بھڑ کا پااور اکسادیا۔

## سيِّده عا كشه دَخِيَ اللهُ عَنْهَ الى سخاوت كلي

المُ المُومنين حضرت سيِّد تُناعائشه صديقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا سَخَاوت كرتين توان كاباته وُكَانه تعالم آپ دَعِيَ اللهُ عَنْهَا بَهِت فياض تعين، ايك مجلس مين آپ نے الشخف سے پہلے پہلے ايك بِرار در ہم خيرات كر ديئ اور ايك مرتبہ 70 بِر ار در ہم تعينم فرما ديئ حالانكه آپ كی قميض پوند زده تھی اور اس روز آپ نے اپناروزہ سر كه و زيتون سے افطار كيا۔ حضرت سيِّدُنا امير معاويه دَعِيَ اللهُ عَنْهُ نے ان كوايك موتی بديہ كيا جس كی قيمت ايك لا كھ در ہم تھی، آپ دَعِيَ اللهُ عَنْهَا نے اس كی قيمت ايك لا كھ در ہم تھی، آپ دَعِيَ اللهُ عَنْهَا نے اس كی قيمت رسول پاک صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَاللهِ كل اواج مطهرات مين تقسيم فرما دی حضرت سيِّدُنا عَبْدُ الله بن زبير دَعِيَ اللهُ عَنْهَا نے كہا: ميں چاہتا ہوں كه اللهُ المؤمنين حضرت سيِّد تُناعائش صديقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا كی مالی تصرف پر پابندی لگا دوں۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا كی صفرت عائشہ صدیقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کی مالی تصرف پر پابندی لگا دوں۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے مالی تصرف پر پابندی لگا دوں۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقه دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے الله الله بن زبير دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے الله بن زبير دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے الله عَنْهِ اللهُ عَنْهَا کے اللهُ عَنْهَا کے الله عَنْهُ الله بن زبير دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے الله عَنْهِ الله بن زبير دَعِيَ اللهُ عَنْهَا کے الله وَدِيْهِ اللهُ عَنْهَا کے الله عَنْهُ کے الله تصرف بنا ہے۔ چنا نجح آپ دَعِيَ اللهُ عَنْهَا نے ان سے بات نہ کرنے

چنانچہ آپ نے کفارے میں 40 غلام آزاد کئے (عالائلہ قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنے سے اداہو جاتا ہے)۔

#### سخاوت کاوصف کھلانے میں فرق نہیں کرتی 🛞

یمی وجہ ہے کہ کھانا کھلانے کی سخاوت کھلانے کے معاطع میں فرق نہیں کرتی اور نہ ہی او گوں کے مراتب کو دیکھتی ہے، یہ بات سخی اور فیاض او گوں کے اخلاق میں سے ہے جیسا کہ حضرت سیّدُنا مُمارہ بن لیجی رُختهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا ابنِ مَهدی رُختهُ الله عَدَیْه سے پوچھا: لوگ کھانا کھارہے ہوں اور کوئی فاسق یا خواہش کا پیروکار شخص آگر انہیں سلام کرے توکیاوہ اسے کھانے کی دعوت دیں؟ آپ رَختهٔ الله عَدَیْه نے فرمایا: بالکل، تاکہ تم میں سے ہرایک بداخلاقی سے بیچ جیسے حرام سے بیجتا ہے۔

حصزت سیّدُنا بِشْر بن منصور رَحْهَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات عِیں کہ میں نے حصزت سیِّدُنا عبد الرحمٰن بن مہدی رَحْهُهُ اللهِ عَلَيْهِ جبیبا تَبھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: میں ایسے آدمی کو بھی اپنے کھانے پر مدعو کرتا ہوں کہ اگر وہ کھانامیں نے کتے کوڈالا ہو تاتومیرے نزدیک اس بندے کے کھانے سے زیادہ اچھا ہو تا۔

#### عمده مهمان نوازی 🛞

حضرت سیّدنا جارود بن ابو سَبُرہ دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی بال بن ابوبردہ نے مجھ سے کہا: کیا تم حضرت سیّدُنا ابن عبد الاعلی بن عامر دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے بال کھانے پر جاتے ہو؟ میں نے کہا: بالکل۔ انہوں نے مجھ سے حضرت سیّدُنا ابنِ عبد الاعلی بن عامر دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے احوال بیان کرنے کو کہا تو میں نے کہا: آپ انتہائی خاموش طبیعت ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہوا تا ہے تو انداز میں کرتے ہیں، جب ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ اچھی طرح سنتے ہیں اور جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو باور چی ان کے سامنے آگر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه اس سے فرماتے ہیں: تمہارے پاس کھانے کی باور چی ان کے سامنے آگر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه اس سے فرماتے ہیں: تمہارے پاس کھانے کی کون کون کی چیزیں ہیں؟ وہ کہتا ہے: میرے پاس اتنی بطخیں، اتنی مر غیاں اور استے قسم کے کھانے ہیں۔ یول وہ تمام قسم کے کھانے ہیں۔ یول

OFRE A MOCCAG LLI DASSON CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P

کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا: تاکہ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیز کو چُن لے، جب دستر خوان لگا دیا جاتا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ایک جانب ٹیک لگا کرشتر مرغ کی طرح کشادہ ہو کر بیٹھ جاتے اور مُعائینہ کرتے اور انہیں کھانے پر اُجمارتے ہیں حتّٰی کہ جب وہ دیکھتے کہ لوگ کھا کھا کر اکتا بچکے ہیں تو آکر کھانے سے محروم بھوکے شخص کی طرح کھانے لگ جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کھانے کی ترغیب ملے۔

حضرت سيِّد ناامام اصمعى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في يه شعر كها:

حیّاكَ رَبُكَ وَاصْطَبَحْتَ عَصِیْدَةً وَادَامُهَا ذَبَنٌ فَرَیْنٌ وَانْدِف توجمه: خدا حمهیں زندگی دے اور تهمیں آئے تھی کے طوے کا ناشتہ ملے جس کا سالن مکھن ہو جے تم نکڑے نکڑے کرکے کھاؤ۔

شعر میں لفظ "فیل "کامعنٰ ہے: ککڑے کڑناور اٹلِ عرب کے نزدیک لفظ "عصیدہ" ہے مراد آٹے کا بناحلوہ ہے جے عجی لوگ" حبولا "کہتے ہیں۔

حضرت سیِدُنا اصمی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے ارشاد فرمایا: حضرت سیِدُنا ابراہیم بن صالح رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے پاس پے ہوئے انار دانوں کا پیالہ تھا جے آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہر دو قسم کے کھانوں کے در میان چاشنے کے لئے رکھتے تھے تاکہ دونوں کھانوں کا فرق معلوم ہو۔

# طال فذا کھانے کے بعد کی دعا ﷺ

رزقِ حلال کھانے کے بعدیہ کہنا چاہیے: اُلْحَدُدُ بِلِّهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهٖ تَتِیمُ الصَّالِحَاتُ وَبِرَحْمَتِهٖ تَنْوِلُ الْبَرَکَاتُ اللَّهُمَّ اَطِّعِیْنَا طَیِّبِنَا وَاسْتَعْمِیْنَا صَالِحَالِعِیْ تمام تعریفیں اللّٰہے کے لئے ہیں جس کی نعمت نے بیاں پایہ بھیل کو پیچنی ہیں اور اس کی رحت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ اہمیں پاکیزہ کھانا کھلا اور نیک کام کی توفیق عطافر ہا۔ اور ایسے شخص کو حلال کھانے پر اللّٰہ یاک کاشکر کثرت سے کرنا چاہیے۔

## مثتبہ چیز کھانے کے بعدیہ پڑھے ﴾

البتد اگر کوئی شبہ والا کھانا کھائے تو یہ پڑھے:اُلْحَنْدُ بِللهِ عَلَى كُلِّ حَالِ اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَلَا تُعْلِينَا بِكُفْي نِعْمَتكَ یعنی برحال میں تمام تعریفیں الله پاک کے لئے ہیں،اے الله اس کھانے کو

المريدة العلمية (١٤٥٠) ومولس المدينة العلمية (١٤٥٥) وموروه عنوي عليه العلمية (١٤٥٥) وموروه عنوان العلمية (١٤٥٥)

01.45 1 - WOOCAG (1.1) DASSOWN (1.1) DASSOWN (1.1)

تیری نافرمانی میں ہمیں قوت دینے والانہ بنااور نہ ہی ہمیں اپنی نعمت کی ناشکری کی آزمائش میں ڈال۔ مجنوبہ سرسر فی سرسر فی سرسر میں اس میں سرسر میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس

اورایسے شخص کو کثرت سے غم اور استغفار کرناچاہیے۔

اوراس كا معنی و مفہوم وى ب جے ہم نے ایک روایت میں بیان كیا، وہ روایت بہے: جب تم میں سے كوئی اچھی بات و كيھ تو كہے: "الْحَمْدُ وَلِيُهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِهُ الصَّالِحَاتُ يَعَىٰ تمام تعریفیں اللّٰہ كے لئے ہیں جو نكیوں كو مكمل فرماتا ہے۔ "اور جب نالیندیدہ بات و كھھ تو كہے: "الْحَمْدُ وَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ یعنی ہر حال میں تمام تعریفیں اللّٰہ یاک کے لئے ہیں۔ "()

ایک روایت میں ہے: جب تم میں ہے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو یہ نہ کہے "مزے سے کھاؤ"کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے وہ کھانا ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہو البتہ اسے یہ کہنا چاہئے:"ان**لہ** پاک آپ کو پاکیزہ کھانا کھلائے۔"

## دودھ پینے کے بعد کی دعا 🛞

دودھ پے توبد دُعا پڑھنی چاہے: اَللَّهُمَّ ہَادِكُ لَنَا فِيْهَا رَنَى قُتَنَنَا وَزِ دُنَا مِنْهُ لِعِنَ اِس**َاللَّه**! تونے ہمیں جو رزق دیااس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ عطافر ما۔

اگر دودھ کے علاوہ پھھ اور پٹے تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ بَادِكُ لَنَا فِيُّا رَثَهُ قَتَنَا وَارْثُ قَتَا عَيْرًا مِنْهُ يعن اے

الله اتو نے ہمیں جورزق دیا اس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطافرا۔ یہ روایت رسول پاک مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَى مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَجِه ليه ہے کہ دودھ کا نفع ویگر کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کے لئے زیادہ عام ہے۔

پہلے لقے پربِسُمِ الله كہناچاہے اور دوسرے پربِسُمِ الله الدَّحَلن اور تیسرے پربِسُمِ الله الدَّحَلنِ الدَّحِيْم كہناچاہے۔ تاكہ يہ ترتيبِ نزول كے مطابق ہوجائے، نيزبِسْمِ الله كو مصاحف ميں پہلے كھاجا تاہے، ترتيب

ابن ماجه كتاب الاطعمة , باب اللبن , ٣ ٥/٣ م حديث : ٣٣٢ م نحوه

٢٥٠/٥٥ عديث: ٣٨٠٣ عديث: ٣٨٠٣ عديث: ٣٨٠٣

<sup>2 .....</sup>ابوداود، كتاب الاشربة، باب ما يقول اذا شرب اللبن، ٢٧٥/٣، حديث: ٢ ٢٥ ٣ نعوه

مجھیاسی طرح ہے۔

## افظار کی ایک دعا

اور اگرروزه دار مو توبول كى: "اللَّهُمَّ لِوَجْهكَ صُنْنَا وَعَلْى رِثْرَقِكَ اقْطَرُ نَا وَالْحَنْدُ يليُّهِ يعنى الله ابم نے تیری رضا کے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا، تمام تعریفیں الله یاک کے لئے ہیں۔" حضرت سيّدُناعَيْدُ الله بن عمر رَضِ اللهُ عَنْهُمَا سه جهي اسي طرح مروى بـ (١)

## تين الگ الگ مانسول ميں پانی پينا 🛞

یانی پینے والے کو چاہئے کہ گلاس سے تین الگ الگ سانسوں میں پانی ہے، اس کے بعد رسول خدا مَدِ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي وعا بهي يرْ هي، اس كا تحكم آب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اسيخ اس فرمان مين ويا: "جب تم پیو تو تین سانسوں میں پیو،ایک ہی سانس میں نہ پیو کیو نکہ یہ گلے سے آسانی سے اترنے والا، جلد ہضم ہونے والااور شفا بخش ہے۔ "﴿

### کھانے اور پینے میں کن چیز ول سے بچیں؟ 🛞

اور (حدیث پاک میں موجود لفظ)"عَب"ایک سانس میں بغیر وقفہ کئے بینے کو کہتے ہیں جیسے پر ندول میں ہے کبوتریانی پیتاہے اور جب پینے کا ارادہ ہو تو گلاس میں پھونک نہ مارے یو نہی جب کچھ کھانے کا ارادہ ہو تو کھانے میں پھونک نہ مارے کیونکہ یہ ممنوع ہے۔ اُوٹے ہوئے برتن میں نہیے کیونکہ یہ میل کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔دستے (یاٹوئی سے منہ لگانے) سے بچے کیونکہ ہدشیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ پہلے گھونٹ میں بیشہ الله پڑھے، گھونٹ کے بعد اُلْحَتْ دُلِلّٰہ کہے ایسے ہی تین مرتبہ بیشہ الله اور ٱلْحَنْدُ لِلله كم اورا كرم كلونث يربشيم الله يرص تواجها -

جامع صغيري حرف الميمي ص٠٠ ٥ حديث: ٨١٨٠ الم على مواس المدينة العلمية (مدامة) الموجود

<sup>.....</sup>سنن الدارقطني كناب الصيام ٢٣٣/٢ عديث: ٢٢٥ ٢ مختصر اعن ابن عباس

<sup>.....</sup>ابوداود، كتاب الاشر بق باب في الساقي متى يشر بي ٢/٣٤٣م حديث: ٢٥ ٢ ٣ بتغير قليل

moceta(179) 1230-m-

#### کھانے کے بعد پڑھے جانے والے اوراد 🛞

كھانے سے فارغ ہوكر" قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَد " يُرْهِم كيونكه اس ميں لفظ "الصمد" ب (جواس ذات كاوصف ہے)جو کھلا تاہے خود کھانے سے پاک ہے اور سورہ وَ الصُّلحى پڑھے کیونکہ اس میں نعمتوں میں اضافے کا ذکر ہے اور سور ہ قریش پڑھے کیونکہ اس میں بھوک میں کھانا دینے کا ذکر ہے، پھر اُن الفاظ کے ساتھ حمد کرے جو نعتیں دیئے جانے کے معنی پر مشمل مول۔ چنانچہ یول کے: اَطْحَنْتَ مِنْ جُوْع فَلَكَ الْحَنْدُ وَامَنْتَ مِنْ خَوْفِ فَلَكَ الشُّكُمُ وَاوَيْتَ مِنْ يُتُم فَلَكَ الْحَدُدُ وَهَدَيْتَ مِنْ ضَلَالَةٍ فَلَكَ الشُّكُمْ وَاغْتَيْتَ مِنْ عَيْلَةٍ فَلَكَ الْحَنْدُ يَعِيٰ تُونے بھوک میں کھلا ہاتمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تونے خوف سے امن دیا تیر اشکرے، تونے بیٹیم کو ٹھکانا دیا تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تونے گمراہ کو ہدایت دی تیراشکرے، تونے متاج کوغنی کیا تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

اور اگر تخمید کے الفاظ میں اس کا ذکر کرے تو بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ بوں کیے: اُلْحَتْدُ بِلٰیّهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ مِنْ جُوْعَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي هَذِي مِنَ الضَّلَالَة يعنى تمام تعريفين الله ك لئة بين جس في بعوك بين كالماء تمام تعریفیں**ا دللہ** کے لئے ہیں جس نے گمر ابی ہے ہدایت عطافرمائی۔ پھر اسی انداز میں دیگر الفاظ ادا کرے۔

## کھل پہلے تھاتے جائیں

کھانے سے پہلے کچل کھانا(طبی لحاظ ہے)زیادہ موافق ہے۔ قر آن پاک میں اس ترتیب کویوں بیان کیا گیاہے: وَفَاكِهَةٍ قِمَّنَّا لَيْخَيُّووُنَ فَي وَلَحْهِ طَيْرِ ترجيه كنزالابيان: اور ميوے جو پند كرين اور يرندون كا صِّنَا اللهُ مَنْ اللهِ (٢١١) والداند (٢١،٢٠) وشت جو جايل

اینے بھائیوں سے پہلے اپناہاتھ کھانے سے نہ اُٹھائے، ایسااس صورت میں ہے کہ وہ شر مندگی محسوس کرتے ہوں پانہیں پیٹ بھرنے کی حاجت ہو۔اگر میز بان کم کھاتا ہو تواہے انتظار کرناچاہے حتّی کہ وہ کھانا شروع کر دیں اور پہلے کھانے لگیں پھر ان کے بعد وہ کھانے کو بیٹھ جائے تا کہ اس کا کھاناان کے کھانے کے برابر ہوجائے۔اگر مہمان علائے کرام ہوں تووہاس کے اس عمل کوناپسند نہیں کریں گے اور کثیر صحائۃ کرام

والمراجعة المراجعة المراجعة العامية (المراجعة العامية العامية (المراجعة العامية العامي

OFRET -WOOCAG LA DASSON CONTRACTOR OF THE FACTOR

عَلَيْهِمُ الزِّهْوان في ايها كياب، جن ميس حضرت سيِّدُنا ابو ذر غفاري اور حضرت سيِّدُنا ابو ہريره رَهِيَ اللهُ عَنْهُمَا بھي بيں۔وه اپنے بھائيوں كے ساتھ اس وقت كھانا كھاياكرتے تھے جبوه آدھا كھاليتے تھے۔

# کھلانے میں تکاف نہ برتے 🕏

کھانے کے معاملے میں اپنے بھائیوں کے لئے ایسا تکلف نہ برتے جس کی قیمت اس پر بھاری ہو یا اسے قرض لینا پڑے یا اسے کمانے میں مشقت اٹھانی پڑے یاشیہ والے مال میں پڑ جائے۔

ا یک بھری کا کہناہے: ہم حضرت سیِدُنا ابو عاصم شمیرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے پاس گئے، ان کا دروازہ کھنگھٹایا تو آپ انگلیاں چاشتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اگر میں نے کھانا قرض پر نہ لیا ہو تا تو آپ کو اس میں شامل کرنا بیند کرتا۔

### گھر والول كو تكليف يس ندال ك

کوئی چیز موجود ہو تو اے اپنے بھائیوں سے بچاکر نہ رکھے، نہ بی اس چیز کے لئے مشقت اٹھائے جو موجود نہیں اور نہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے۔ مر وی ہے کہ ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی مَزْمَ اللهُ وَجَهَهُ الدَّرِیْمَ کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تو آپ نے فرمایا کہ تین شرطیں مان او تو تمہاری وعوت قبول ہے: (1) مجھے وہ چیز پیش نہیں کرو گے جو تمہارے پاس نہیں ہے (2) ہم سے وہ چیز بچاکر نہیں رکھو گے جو تمہارے پاس نہیں اور (3) ہم سے وہ چیز بچاکر نہیں رکھو گے جو تمہارے پاس نہیں ڈالو گے۔

آپ دَهِیَ اللهُ عَنْهُ فرما یا کرتے تھے کہ مسلمان بھائیوں میں وہ بُراہے جس کے لئے تکلف کیا جاتا ہے۔
ایک اویب نے اپنے مسلمان بھائی سے ملا قات کی ، اُس نے اسے کھانا پیش کیا پھر کہا: یہ ملا قات کے
اعزاز کے لئے ہے ، میں خاطر خواہ تیاری نہ کر سکا ، اس لئے ممکن ہے کہ اس میں کچھ کسر باقی ہو کیونکہ جو میں
پیش کرناچا ہتا تھاوہ نہیں کر سکا۔ اس کے بھائی نے جو اب دیا: آپ میری مہمان نوازی کی خواہش رکھتے ہیں
جبکہ آپ میرے لئے کافی تکلف کا بوجھ اُٹھا چکے ہیں۔

اسلاف کی سیرت میں ماتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا توان کے پاس

المنافقة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية (المدينة العلمية العلمي

جو کچھ ہو تاوہ پیش کر دیتااور ان چیزوں میں سے پہندیدہ چیزیں مہمان کے لئے نکالیّا تا کہ مہمان اپنی خواہش کے مطابق جو چاہے کھائے۔

## انو کھاسٹی 🕵

ایک بڑے سخی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتاتواس کے پاس جو پچھ ہوتاوہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتاتواس کے پاس جو پچھ ہوتاوہ لوگوں کو بتادیتا تاکہ انواع واقسام کے کھانوں میں سے جسے جو پہند ہو وہ اس کے لئے سبقت کرے یا کوئی اس چیز کی آس نہ رکھے جو میزبان کے پاس نہ ہو۔ وہ لوگوں کو کھانا کھاتا چھوڑ دیتا حتیٰ کہ وہ کھانا کھانے جب وہ کھانے سے رُک جاتے تو وہ اپنے گھنوں کے بل بیٹے کر کھانا کھانے لگ جاتا اور لوگوں سے کہتا: بہنے الله ، کھانے میں میری مدد کرو، الله پاک تم پر برکتیں نازل فرمائے۔

اس شخص کے اس انداز کو ہزر گانِ دین پیند فرمایا کرتے تھے۔

کسی شخص کے لئے کسی کے ہاں جاکران کے کھانا پیش کرنے کا انتظار کرناسنت نہیں ہے کیونکہ یہ اچانک کسی کے یاس جانا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ا**للہ**یاک ارشاد فرما تاہے:

توجمه کنز الایمان: اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اِذن نہ پاؤمثلاً کھانے کے لیے بلائ جاؤنہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو۔ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو الاَتَدُخُلُو ايُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَن يُنُو ذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نظريْنَ النَّهُ (بربر) الإعراب: ٥٠)

# بن بلائے جانے کی مذمت ا

حدیثِ مبارک میں ہے: جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا، فاسق بن کر گیااور اس نے حرام کھایا۔ (۱)
حضرت سیّدُنااینِ عمر دَخِیَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد
فرمایا: جو بن بلائے کسی دعوت میں گیاوہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کرکے نکلا اور جس نے دعوت قبول
نہیں کی اس نے الله اور رسول کی نافرمانی کی۔ (2)

۲۳۲ : ۲۳۲ مستدطيالسى، الجزء الناسع، ص ۲ و ۳، حديث : ۲۳۲ ۲۳۲

💆 .......ابوداود، كتابالاطعمة بابماجاء في اجابة الدعوة ، ۴/ ۹ / ۴ محديث: ۱ ۴ / ۳ بتقدم وتاخر

یو جوٹ کا مسئون الکنا کوٹ ہوں گئی ہے۔ ایک وہ جے دعوت دی گئی گئی ہے: ایک وہ جے دعوت دی گئی لیکن اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے: ایک وہ جے دعوت دی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی تواس میں دعوت دینے والے کو حقیر اور کم تر جاننے کا پہلو پایا جارہا ہے۔ دوسر اوہ شخص جو بن بلائے کسی کا مہمان ہے اس میں لالح اور حرص کا پہلویا یا جارہا ہے۔

## کھانا کھانے والوں کے پاس اچانک جانا ﴾

اگر اوگ کھانا کھارہے ہوں اور کوئی شخص اتفاق سے وہاں آجائے، اوگ اسے کھانے کی وعوت دیں اور وہ بندہ جانتاہے کہ بید لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا لیند کرتے ہیں توان کے ساتھ کھانے میں حرج نہیں۔
کیونکہ اسے ان لوگوں کے کھانا کھانے کی خبر نہیں تھی، البذا بیہ اچانک سی کے پاس جانے والی ممانعت میں داخل نہیں ہو گا۔ البتہ اگر ان لوگوں نے اسے کھانے کی دعوت دی اور بیہ جانتاہے کہ بیہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دینا حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ حیااور شرم کی بنا پر ہے تو اب اس شخص کاان کے ساتھ کھانا تناول کرنا مگر وہ ہے۔

### دعوت پرقسم دینا 🛞

حضرت سیّدُنارَ قَبِه بن مَصْقَلَد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كوكوئى كھانے كى دعوت پیش كرتا تو آپ فرماتے: اگر تم مجھے قسم دوگے تو بین آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ گویاوہ كى كى قسم كو پوراكر نا واجب جان كراس كے ذريع ميز بان سے كھانے كاجواز طلب كرتے اور شك كو دور فرماتے تھے۔ كيونكہ حديث پاك بین ہے كه "ايك مسلمان كے دوسرے مسلمان وسرے مسلمان وسرے مسلمان كو دور فرماتے تھے۔ كيونكہ حديث باك مسلمان دوسرے مسلمان كو وقتم دے تو وہ اس كی قسم پورى كرے۔ "ان اسى حديث مبارك بين بيہ بھى ہے كه "جب كوئى مسلمان دعوت دے تو اس كی قسم كے ساتھ دعوت دے تو اس كا قبول كرنا بدرجہ اولى لازم ہو جاتا ہے۔

272 مولس المدينة العلمية (١١١٥ مولية العلمية على ١١١٥ مولية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المعلمية العلمية ا

السسبخاري كتاب الجنائن باب الاسر باتباع الجنائن ١ /٢٠٠ محديث: ٩ ٢٣ ١ بتغير

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، ص ١٩ م عديث: ١٥١٥

moceta 141 24200m

حضرت سیّدُناابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَدِّنَهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنااَ بُوْعَبْدُ الله امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَنَيْهِ ہے اچانک کھانے پر حاضر ہونے کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا: ایسا کرنے کے بارے میں حضرت سیّدِنا ابراہیم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے کراہت مروی ہے۔ اور فرمایا: یہ وہ شخص ہے جو اس انظار میں رہتاہے کہ لوگ کھانا شروع کریں تو یہ ان کے یاس آئے۔

حضرت سیِّدُ نام وزی دَمْنَهٔ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: میں نے پھر اس شخص کے بارے میں پوچھاجو ہیٹھا کھارہا ہو اور کسی دوسرے کو کھانے کی دعوت دے، حالا نکہ اس کی نیت بیہ نہیں کہ وہ بندہ اس کے ساتھ کھائے تو حضرت سیّدُ نااَبُوْعَبُدُ اللّٰه دَمُنَهُ الله عَدَیْه متعجب ہوئے اور فرمایا: بیہ وہ شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے کھانے میں سے کھائے۔

حضرت سیّدُنام وزی رَحْمَةُ الله عَدَیّه فرماتے ہیں: پھر ہیں نے اس شخص کے بارے ہیں پوچھا جے ولیمہ کی دعوت دی جاتی ہے یا کوئی شخص اسے کھانے پر بلا تاہے، پھر جب وہ اس گھر میں داخل ہو تاہے تو دستر خوان بچھا دیکھتا ہے، کیا اسے کھانا شروع کر دیناچا ہے؟ نیز کبھی ایسا بھی ہو تاہے کہ مختلف قشم کے کھانے خاص اس کے لئے لائے جاتے ہیں جو دو سرے دستر خوان پر نہیں ہوتے تو حضرت سیّدُنا اَبُوعَبُدُ الله رَحْمَةُ الله عَلَيْه بڑے جمرت زدہ ہوئے اور فرمایا: جب کسی نے کسی کو کھانے کی دعوت دی گویا اس نے اس پر کشادگی کا دروازہ کھولا اور جب کسی کو کھانے کی دعوت دی گویا اس نے اس پر کشادگی کا دروازہ کھولا اور جب کسی کو کھانے کی دعوت دی گویا سے کھانا شروع کر دیناچا ہے۔

# دعوت كا قاصداجازت ہے ﴾

حضور نبی کریم مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّم ہے وعوت میں مدعو فخض کے بارے میں مروی ہے کہ اگروہ قاصد کے ساتھ آئے توبیہ اس کے لئے اجازت ہے، اندر آنے کے لئے اسے الگ سے اجازت لیناضر وری نہیں۔ حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَضِ اللهُ عَنْه ہے مروی ہے کہ رسولِ خداصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے پھروہ قاصد کے ساتھ آئے توبیہ اس کے لئے اجازت ہے۔ (۱)

📆 ......ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يدعى ابكون ذلك اذند، ٣٠٤/٣ م. حديث: ١٩٥٠

0/45 1 J-1000CAQ (A) DASSOUN ( COMPANIED) - COM

دوسری روایت میں قاصد کے ساتھ آنے کی قید نہیں۔ چنانچہ رسولِ پاک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: ایک مر د کی طرف دوسرے مر د کا قاصد اس کی اجازت ہے۔ (۱)

## كيادعوت قبول كرف والے ير كھانا كھانا لازم ہے؟ ﴾

علاکااس بارے میں اختلاف ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے اور وہ قبول بھی کرلے تو آیااس شخص پر کھانا کھانالازم ہے یاصرف دعوت قبول کر ناکافی ہے؟ بعض علما فرماتے ہیں: اس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کر نالازم ہے کھاناضر وری نہیں، کیونکہ دعوت قبول کرنے کا تھم ہے اور اس میں مسلمان کے حق کی ادائیگی بھی ہے البتہ کھاناس پر ضروری نہیں۔ جبکہ دوسرے علما یہ فرماتے ہیں: دعوت سے مقصد کھانا ہی ہو تاہے اور دعوت قبول کرنے میں مقصود وہی کھانا ہو تاہے جس کی وجہ سے دعوت دی اور قبول کی گئ تھی۔ ورنہ دعوت قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دعوت کے مقصود کی کوئی راہ ہی نہیں، ایسی وعوت تو

حضرت سیّدُنا این عمر دَمِن اللهُ عَنهُا کو جب دعوت دی جاتی تو آپ سنت کی وجہ سے دعوت قبول فرماتے اور جب روزے کی حالت میں ہوتے تو کچھ بھی تناول نہ فرماتے۔ حضرت سیّدُنا امام مجابد رَحْمَةُ اللهِ عَنْهِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا این عمر دَمِن اللهُ عَنهُا کو جب کھانے کی دعوت دی جاتی اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے تو دعوت قبول فرماتے: کھاؤ ، الله کانام لے کر ہوتے تو دعوت قبول فرماتے: کھاؤ ، الله کانام لے کر کیونکہ میں روزہ دار ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی کُرُّءَ اللهُ دَمِهُهُ الْکَرِیْمَ سے بھی ای طرح مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں: جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرلے ، پھر اگر بے روزہ ہوتو کھالے اور اگر روزہ دار ہوتو دعاکر دے۔

جو تحض بھو کا ہو اور اپنے مسلمان بھائی کے پاس کھانا کھانے کے ارادے سے جائے جبکہ اس بھوکے مسلمان کو اُس کے ہاں کھانے کا اقتظار نہ کرنا پڑے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلامی حقوق اور دینی اُخوت کی حرمت کی وجہ سے مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر اس بات کا حق رکھتاہے کہ وہ اس کی بھوک دور کرے

<sup>[] .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل بدعى ابكون ذلك اذنه، ٣٢٤/٣ محديث: ٩ ١ ٨ ٥

اوراس کی ستر پوشی کرے، لبندا اپنے بھائی کے پاس کھانے میں اس کی یہ نیت ہونی چاہئے کہ وہ اپنے بھائی کے مال سے اس کے بھائی کے لئے نگلوارہا ہے تاکہ اس معاملے میں الله پاک اسے اجرعطا فرمائے اور اسے وہ بات بتائے جو یہ نہیں جانیا کیونکہ اگر اس کے بھائی کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے پاس آرہا ہے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرے گاخواہ وہ کھلانا فرض ہویا نفل کسی کے لئے کھانا طلب کرنے میں وہ اجرکا مستحق ہے ایسے ہی خو د کو اس کے تائم مقام رکھنے کے سبب وہ خود کو کھلانے پر اجرپائے گااور اپنے بھائی کو ثواب والا کام کروانے پر اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہوگا، جیسا کہ مسلمان کو نیکی کی طرف راہ نمائی کرنے پر اجر دیاجا تاہے۔

CONTROL TO DASON TO THE PROPERTY OF THE PROPER

#### سبسے افغل صدقہ 💸

چنانچہ حضور نبی کریم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَّم كابيہ عمومی فرمان ہے: "نیکی کی طرف راہ نمائی کرنے والا نیکی کرنے والا نیکی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ (۱) "اور خاص فرمان ہیہ ہے: "مر واپنے ذی رحم قر ببی رشتہ دار پر جو صدقے کا حکم دے اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں کہ بیہ اس کے لئے صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ "(۱) تو اپنے اور این این کے جیسے کسی غیر پر صدقہ کرنا۔

ایک بار حضور نبی پاک مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّه، حضرت سیّدُنا ابو بکر صدایق اور حضرت سیّدُنا عمر فاروق وَخِیَ اللهٔ عَنْهُمَا کو بجوک تکی تو انہوں نے حضرت سیّدُنا ابو ہیثم بن تبہان اور حضرت سیّدُنا ابو ابوب انصاری وَخِیَاللهٔ عَنْهُمَا کے گھر کا ارادہ کیا۔ حضرت سیّدُنا ابو ہیثم اور حضرت سیّدُنا ابو ابوب انصاری وَخِیَاللهُ عَنْهُمَا نَے ال کے لئے بھیڑکا بچہ وَنَ کیا اور اس میں سے پچھ گوشت بکایا اور پچھ بجون دیا۔ ان دونوں نے ان حضرات کے اس طرح اچانک آنے کونالپند نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَنَّمَ فَي دورو لیُوں کے در میان گوشت کا ایک کھڑار کھ کر حضرت فاطمہ وَخِیَ اللهُ عَنْهَا کے گھر بھیج ویا۔

# ایک فراخ دست قوم کی مادت 💸

فراخ دست اور اہل محبت میں سے ایک قوم کی ہے عادت تھی کہ وہ خود ہی اپنے بھائیوں کی طرف چلے

275 المحمد والمراق المدينة العلمية (١٥١١مهم و ١٥١٥مهم و ١٥٥٥م و ١٥٥٥مهم و ١٥٥٥مهم و ١٥٥٥مهم و ١٥٥٥م

٢ ٢٧ ٩ : مدى، كتاب العلم، باب ماجاء الدال على الغير كفاعله، ٣٠٥/٣٠ مديث: ٩ ٢٧ ٩

<sup>2 .....</sup>ابن خزيمه، كتاب الزكاة، باب استحباب ايثار المرء ... الخرج ٢٠٥٠ ص ٧٨، ٧٤، حديث: ٢٣٨٥ ، ٢٣٨٧ بتغير

جاتے اور اپنے احباب کی طرف خود آنے کو ان کے لئے تحفہ قرار دیتے۔وہ بن بلائے اپنے دوستوں کی طرف جاتے اور ان کے نہ بلانے پر خود ہی ان کی طرف سے عذر نکالتے اور دلائل دیتے ہیں جیسا کہ ایسا کرنے والے ایک ادیب کے بارے میں کہا گیاہے:

نَعْنُ قَوْقِ مَنْ فَعِيْدًا آجِبِنَا وَمَثَى نُنْسَ يَدُعْنَا التَّلَطِيْلُ وَمَثَى نُنْسَ يَدُعْنَا التَّلَطِيْلُ وَنَقُلُ عَلَيْهَا إِذْ دُعِيْنَا فَعِبْنَا وَاتَانَا فَلَمْ يَجِدُنَا الرَّسُولُ وَعَلَيْمَا وَاتَّانَا فَلَمْ يَجِدُنَا الرَّسُولُ وَعَلَيْمَا إِدْ وَعُوت بَول كرتے بين اور اگر مجلاديا جائے تو ہم طفيلى بن كر آجاتے بيں -ہم كہتے بين شايد ہميں دعوت دى كئى ہو گر ہم (گر من) موجود نہ تھے ياكو كى بلانے والا آيا ہوليكن ہم سے نہ ملاہو۔ ايک شخص خود كود عوت دہے ہوئے كہتا ہے:

دَعُوْتُ نَفْيِنْ حَيْثُ لَمْ تَدُعُنِيْ فَالْحَمْدُ لِنْ لَا لَكَ فِي الدَّعُوهُ

وَقُلْتُ ذَا اَحْسَنُ مِنْ مَوْعِي الْحَلِفُة يَدُعُو الله جَفْوَةُ

قرجمه: جب مجھے دعوت نہ ملی تو میں نے خود کو دعوت دی، لہذااس دعوت میں تحریف میری ہے نہ کہ تیری اور میں
نے دل میں کہا کہ بیاس سے کنتااچھا ہے کہ میں دعوت کی حامی بحرول اور اے پورانہ کرول اور بیے ہے وفائی قرار پائے۔

### فلاصَة كلام ﷺ

اس معاملے میں عقل مندول کے لئے فیصلہ کن بات میہ ہے کہ کانوں سنی بات آنکھوں ویکھی بات جیسی خبیں ہوتی لہذا جے آنکھوں سے دیکھو کہ اس دل کے امیر آدمی کے ساتھ ایسا ہے تکلفی کا معاملہ اچھا، روااور قابل تعریف ہوتا ہے اور اس آدمی کا ایسابی طرز عمل ہے توجب اس کی ذات کے باہر الی بے تکلفی کی گواہی ملتی ہو اور تنہیں اپنی ذات کے اندر بھی اس کے جیسے طرز عمل کی نشانی ملتی ہو توایسے دو گواہوں کی موجو دگ میں اب جیسے چاہوتھر ف کروتمہاراتھر ف نافذ ہو گا۔ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں:

قُلُتُ اشْهَدِ وَاشْهَدُ اَنَّ حُکُمًا سَيَظُهَرُ حِيْنَ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ

قاجمه: میں نے کہا گوائی دو گوائی دو کہ جب دو گواہ گوائی دیں گے توعنقریب فیصلہ سامنے آجائے گا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے اپنے اہل کے ساتھ ہی مناسب ہوتی ہے جیسے کوئی بھی شے اپنے اہل

اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے اپنے اہل کے ساتھ ہی مناسب ہوتی ہے جیسے کوئی بھی شے اپنے اہل

اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے اپنے اہل کے ساتھ ہی مناسب ہوتی ہے جیسے کوئی بھی شے اپنے اہل

TO THE WOOD OF THE WAY DE SOM

کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔

### مهمان نوازي کی چند سنتیں 🕵

مہمان نوازی کا ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ میزبان مہمان کور خصت کرنے کے لئے دروازے تک جائے۔ مہمان کا بغیر اجازت میزبان کے گھرسے چلے جاناسنت نہیں اور نہ ہی یہ سنت ہے کہ مہمان کسی کے گھر میں تین دن سے زیادہ مظہر ارہے حتی کہ اسے مشقت میں ڈال دے یا اس سے میزبان اُ کتاجائے تو اس کی وجہ سے دونوں گناہ گار ہوں گے۔اس کے (یعنی تین دن سے زیادہ تھہرنے کے) متعلق روایت پہلے گزر چکی ہے۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں:اگر کوئی تم سے ملنے آئے تو کھانے کے لئے اس وقت جو موجود ہو پیش کر دو اور اگر تم خو دکسی کو بلاؤ تو پچھ بھی باقی نہ چھوڑو (یعنی جو پچھ اے کھلا کتے ہو کھلاؤ)۔

#### تكلف كي مما نعت 🐉

روایت میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں:ہم حضرت سیّدُنا جابر بن عَبْدُالله انصاری دَهِیَ اللهُ عَنْد کی خدمت میں حاضر ہوئے توانہوں نے ہمیں روٹی اور سر کہ پیش کرکے فرمایا:اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہو تاتو میں ضرور تمہارے لئے تکلف کر تا۔

حضرت سیِّدُنا یونس عَلَیْهِ السَّلَام کے بارے میں منقول ہے کہ پچھ لوگ آپ عَلَیْهِ السُّلَام ہے ملنے آسے تو آپ نے ان کے سامنے جو کی روٹی کے عکڑے پیش کئے اور اپنی کھیتی کی سبز می تیار کی۔ پھر ارشاد فرمایا: کھاؤ! اگر **اللّٰہ ی**اک نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی تومیس تمہارے لئے ضرور تکلف کر تا۔

## تكلف كرنے والول پر لعنت كرنے كى وجہ ﴿

تکلف کی وجہ سے جن پر لعنت کی گئی اس سے مر ادوہ لوگ ہیں جو گلوق کے لئے تَصَنَّع اور بناوٹ کرتے ہیں، مال کی کثرت اور فخر کے لئے خود کو ریاکاری اور شہرت سے مزین کرتے ہیں۔ یہ الله پاک کا قرب حاصل کرنے کے لئے کہ عمل نہیں کرتے اور نہ اُس نیکی کو حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں جوالله پاک کے پاس باتی رہنے والی ہے۔

المدينة العلمية (١٥٠١ه) والمدينة العلمية (١٥١٥ه) وعدم موسول مدينة العلمية (١٥١٥ه) وعدم موسول المدينة العلمية (١٥٥٥ه)

چڑے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے کہ وہ خشک روٹی حضرت سیّدُ ناانس بن مالک اور دیگر صحابتہ کر ام عَدَیْعِهُ الرِّعْدَان کے بارے میں مر وی ہے کہ وہ خشک روٹی کے مکٹرے اور کم درجے کی تھجوریں مہمان کے سامنے رکھ کر فرماتے: ہم نہیں جاننے کہ دونوں میں ہے کس کا گناہ ذیادہ ہے اس کا جو چیش کی گئی چیز کو حقیر جانے یااس کا جو اسے یاس موجو دچیز چیش کرنے کو حقیر جانے۔

## مل کر کھانے کی فضیلت 🛞

روایت میں ہے: صحابۂ کرام عَنَیْهِمُ البِّفَوَان اکتھے ہو کر قر آن مجید پڑھتے اور ذکر کرتے پھر پچھ نہ پچھ گھا کر الگ ہوتے تھے۔ مبھی صحابۂ کرام عَنَیْهِمُ البِفَوَان کسی ایک کے گھر میں جمع ہوجاتے اور جب نماز کاوفت ہو تاتو اپنے میں سے ایک کوامام بناتے جوان کو نماز پڑھا تا، یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا۔

### محضوص کھانے کی فرمائش کرنا 🛞

مہمان کو چاہیے کہ کسی مخصوص کھانے کی فرمائش نہ کرے کہ بسااو قات اسے پیش کرنامیز بان پر وُشوار ہو تا ہے۔ ویسے بھی نیک لو گول کا بیہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی کو دینی یا دنیوی معاملات میں مشقت میں وُالیس کہ بیہ قناعت سے خارج اور تنگی میں داخل ہے۔ اگر میز بان دو قتم کے کھانوں میں اختیار دے تو مہمان اسے اختیار کرے جو اس کے قریب ہواور جس میں اس کے لئے آسانی ہو کہ یہی سنت ہے۔ چنانچہ ، مروی ہے کہ جب بھی حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلُم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیاتو آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔ (2)

اگر میز بان انلِ محبت اور سخی ہو اور مہمان میہ جانتا ہو کہ اگر میں اس سے کوئی فرمائش کروں گا تووہ اسے

<sup>2 .....</sup>بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی، ۲ / ۹ ۸ م. حدیث: ۲ ۵ ۲ ۳ ۵

ا میں میں میں میں اور اور میں اور میں میں جم ہوں ہوں کا میں ہوئی ہوں گا ہے۔ کا میان کے میں اور میں کا میں میں م پند کرے گا، ایسی صورت میں فرمائش کرنے میں حرج نہیں۔ حضرت سیّدُ نالمام شافعی دَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَے (اپنے

پیند کرنے کا ای صورت میں فرمانس کرنے میں فرخ ہیں۔ مطرت سیدنا امام شامی شاگر د) امام زعفر انی دَهٔهٔ الله عَلَیْه کے ساتھ بغد ادبیں اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ

### حكايت: مهمان كي فرمائش پر خوشي كاا ظهار 💸

## مسلمان بھائی کی خواہش پوری کرنے کی فضیلت 🗞

اگر میزبان مہمان سے اس کی خواہش ظاہر کرنے کا کہے یااس کی خواہش پوچھے تو اپنی خواہش بتانے میں حرج نہیں۔ کیو تکد ایسی صورت میں وہ میزبان کی فضیلت کاباعث بنے گا، اس بارے میں ہم نے بہت سی روایات ذکر کی ہیں جن میں سے ایک میہ ہے کہ "جس نے اپنے بھائی کی خواہش پوری کی الله پاک اس کی مغفرت فرمادے گاور جس نے اپنے مسلمان بھائی کوخوش کیااس نے الله پاک کوراضی کیا<sup>(۱)</sup>۔"<sup>(2)</sup>

### کھانے کے بعد خلال کرنا 💸

کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا اچھا طریقہ ہے اسے نہ چھوڑے مگر لوگوں کے سامنے ایہا کرنا خلافِ

[].....الكامل لابن عدى ١٢/٦ ، رقم: ١٢٢٩ : عمرين شاكر

🗷 ..... یبال سے کچھ عبارت کا ترجمہ متر وک ہے جسے اہل علم احباب کے لئے کتاب کے آخر میں دے دیا گیا ہے۔

279 مطلس المدينة العلمية (المدينة العلمية الع

ادب ہے۔ ہاں اگر لوگوں سے ہٹ کر کسی کونے میں جا کر خلال کر تاہے تو درست ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتوں کو سب سے زیادہ ناپندیدہ چیزید لگتی ہے کہ وہ کسی بندے کے دانتوں کے در میان کھانے کے ذرات دیکھیں۔(۱)

OFRE J-WOOCAG LV. DASSOW ( CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

دانتوں کے در میان سے کوئی چیز زبان سے پھمڑائے تواسے نگل لے اور خلال سے جو نکالے اسے پھینک دے۔ خلال کرنے کے بعد پانی نہ پٹے یہاں تک کہ کلی کرلے کہ اس کے متعلق اٹلِ بیت کرام سے ایک روایت منقول ہے۔

#### يرتن يس بالقرد هونا 🐉

(کھانے کے بعد) برتن میں ہاتھ دھونے میں حرج نہیں بلکہ سارے مل کر برتن میں ہاتھ دھولیں یہاں تک کہ برتن پانی سے بھر جائے۔لوگ برتن میں ہاتھ دھورہے ہوں تو اس میں تھوکنا ادب کے خلاف ہے، ہاں اکیلاہے تو حرج نہیں۔ جس برتن میں ہاتھ دھوئے جارہے ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے کی طرف بڑھانا تا کہ وہ بھی اس میں ہاتھ دھوئے ایساکر نامکر وہ ہے کیونکہ سے متکبروں کاطریقہ ہے۔

حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز دَخهُهٔ الله عَلَیْه نے جو احکامات لکھوائے اور مسلمانوں کو جو تھیجیتیں کیس ان میں ایک بیہ ہے کہ آپ نے لشکر کے سپہ سالاروں کو لکھا: لو گوں کو حکم دو کہ وہ ایک ہی تھال میں مل کر ہاتھ دھوئیں اور جب تھال بھر جائے تواسے اٹھالیا جائے اور عجمیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔

ایک مرتبه حضرت سیّدُنا انس بن مالک رَهن الله مُناه اور حضرت سیّدُنا ثابت بنانی رَهنهٔ الله علیه وعوت میس گئے تو حضرت سیّدُنا ثابت رَهنهٔ الله عَدَیه کے سامنے تصال پیش کیا گیاتا که اس میں ہاتھ وصوعی، لیکن حضرت سیّدُنا ثابت رَهنهٔ الله عَدَیه نے منع فرماویا۔ حضرت سیّدُنا انس دِهن الله عَنه نے فرمایا: جب تمہارا بھائی تمهیس عزت دے تواسے قبول کرو، رَونہ کروکیونکہ یہ عزت الله عاک نے بخشی ہے۔

حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن مسعود رَضِ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: ایک ہی برتن میں مل کر ہاتھ دھو وَاور عجمیوں کے طریقے پرنہ چلو۔

الم كلك بعد المراس المدينة العلمية (مداعان) والمحادث

<sup>🗂 .....</sup>معجم كبير، ١٤٤/٣ مديث: ٢٠١١

#### حكايت: علم كي عرت 🐉

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے (جلیل القدر محدث) حضرت سیّدُنا ابو معاویہ دَحْمَةُ الله عَلَیْه کو دعوت دی جو آنکھوں سے نابینا تھے، خلیفہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب حضرت سیّدُنا ابو معاویہ دَحْمَةُ الله عَلَیْه کھانے سے فارغ ہوئ تو خلیفہ نے تھال میں ان کاہاتھ دُھلا یا۔ ہاتھ دھلانے کے بعد جب تھال اٹھالیا گیاتو خلیفہ نے حضرت سیّدُنا ابو معاویہ دَحْمَةُ الله عَلَیْه سے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر کس نے پانی ڈالا؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ خلیفہ نے کہا: امیر المؤمنین نے۔ حضرت سیّدُنا ابو معاویہ دَحْمَةُ الله عَنْدَه نے فرمایا: آپ نے علم کا اِکرام کیا اور اسے عزت دی توجس طرح آپ نے علم کا اکرام کیا اسی طرح الله یاک آپ کو عزت ویزرگی سے نواز ہے۔

## کھانے کے بعد کی دھا ﷺ

كماناكمانے كے بعديد وعاير عن الْحَمُدُ وَلِيهِ الَّذِي الْحَمَدُ الْحَمَدُ وَ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللْمُ ال

یعنی تمام تعریفیں الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، کفایت دی، طحکانا دیا اوروہ ہمارا سر دار ومالک ہے۔
اے وہ ذات جو سب سے زیادہ کفایت کرنے والی ہے اور جس کے علاوہ کفایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اے الله اتو ہمیں ہر چیز سے کافی ہو جاحتیٰ کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ الله پاک ہی کے لئے حمہ ہے کثیر، دائی، پاکیزہ، نافع، برکت والی حمد، ولی حمد ہس کا تو اہل و مستحق ہے۔ اے الله اتونے ہمیں حلال کھلایا ہے، ہمیں نیک کام کی توفیق دے اور اے لین عبادت پر مد د کا سبب بنا اور مجھ سے پناہ ما تگتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کے ذریعے تیری نافر مانی پر مد و چاہیں۔

moceta(1x1) 64200m

#### کس کھانے پرحماب نہیں؟ ﴾

اینے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانے کے بہت سے فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا حسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات مين: بنده جو بجه اين اوير، اين مال باب ير اور دوسرول ير خرج كرتا باس كابروز قیامت حساب لیا جائے گا البتہ جو کچھ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی دعوت پر خرج کرتا ہے(اس کاحساب نہ ہوگا)اور الله یاك اس كے بارے ميں سوال كرنے سے حيافرما تا ہے۔

بعض علا فرماتے ہیں: بندے سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گاجو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھائے۔ نیز بعض علماسے منقول ہے کہ وہ اسی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ کھاتے تھے۔ مروى ہے كہ جب دوست كھانے سے ہاتھ تھينج ليں توان كا بيا ہوا كھانا كھانے والے سے حساب نہيں (1)\_6 07

حدیث پاک میں ہے کہ تین کھانے ایسے ہیں جن پر حساب نہیں: (1)سحری کا کھانا(2)افطار کا کھانا اور (3)جو کھانا ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھایاجائے۔<sup>(2)</sup>

### حباب و مختاب سے منتثنی لمحات 🐉

حضرت سیّدُ نالهام جعفر صادق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جب تم دستر خوان پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو توزیاده دیر بینطو که به ساعتیں تمہاری عمر میں شار نہیں ہو تیں (یعنی ان کاحساب نہیں ہو گا)۔

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلاهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لئے رحمت کی دعاما تگتے رہتے ہیں جب تک اس کا دستر خوان اس کے سامنے ہو یہاں تک کہ اسے اٹھالیا جائے۔﴿ ١

ان روایات کے پیش نظر ہونے کے باوجود جس کی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بچاہوا کھانے میں کوئی نیت نہ ہو تومیرے نزدیک کم کھانا پیندیدہ عمل ہے کیونکہ اس میں دنیاہے کنارہ کشی اور بے رغبتی ہے۔

<sup>....</sup>اتحاف السادة المنقين كتاب آداب الأكل الباب الثالث ٢ ١٢/٥

<sup>.....</sup>مسندالفردوس، ١/٩/١ ع.حديث: ٢٣٢٢ يتغير قليل

<sup>🗿 .....</sup>معجم اوسطى ٢٢ / ٢٠ ع. حديث: ٢٥ ٧ ٢ دون "حتى يرفع"

یونجی جس کی بچاہوا کھانا پیش کرنے میں کوئی نیت نہ ہو تواس کے لئے کسی کو بقدر کفایت سے زیادہ کھانا پیش کرنا کمروہ ہے حالا نکہ بچاہوا کھانا پیش کرنا کا روایت کو پیش نظر رکھا جاسکتا ہے کہ "جو بچاہوا کھانا کھائے گا اس سے حساب نہیں لیاجائے گا"ااور کھانے والوں کی تعداد بڑھانے کا ادادہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعے زیادہ اجر کمایا جاسکتا ہے۔ البتہ اتنی مقدار میں کھانا پیش کر نامکروہ نہیں جتنی مہمان کی خوراک ہویا جتنی مقدار کھانے والے اس کھانے والے اس کھانے کو اللہ کے نام پر نکال دیا ہے، اب اس کھانے کی والیسی کی والیسی کی امید نہ رکھیں، کیونکہ انہوں نے اس کھانے کو اللہ کے نام پر نکال دیا ہے، اب اس کھانے کی والیسی کی امید رکھنانا پہند بیرہ ہے۔ مثلاً کسی نے روٹی یاروٹی کا نکڑا فقیر کو دیے نے لئے نکالا لیکن فقیر نہ ملا تواس شخص کو یہ چیز اپنے گھر میں واپس لانانا پہند بیرہ ہے، اب یہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اس طرح کسی نے فقیر کو دے دے۔ اس طرح کسی نے فقیر کو دے دے۔ اس طرح کسی نے فقیر کو دے دیے اس میں ملائے بلکہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اس میں ملائے بلکہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اس میں ملائے بلکہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اس میں ملائے بلکہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اس میں ملائے بلکہ کسی دو سرے فقیر کو دے دے۔ اگر کسی کو کھانا کھلانے میں غیر خداکا درادہ کرتا ہے توابیا کرنا بھی مگروہ ہے۔

## فخروزينت والاكهانامة كهائح

اگر کوئی او گول کے سامنے کھانا پیش کرے اور اس میں ہے کچھ کھانا واپس آنے کی خواہش رکھے، یا بیہ پہند کرے کہ لوگ پورا کھانانہ کھانا پیش کرنا تھٹٹے (بناوٹ) اور فخر وزینت کے طور پر ہو گا۔ جس کو کھانا پیش کیا گیاہے وہ اس بات کو جانتا ہے تو تقویٰ کی بنا پر اس کو یہ کھانا مستحب نہیں، کیونکہ جو کھانا پیش کیا گیاہے وہ دکھاوا اور زینت کے لئے ہے، متقی اور پر ہیز گار ایسا کھانا نہیں کھاتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ میزبان کتنی مقد ارکھانا ناپیند کرتا ہے۔

# فخرومبابات والى دعوت قبول كرنے كى ممانعت ﷺ

حضرت سیّدُ ناعَبْدُ الله بن مسعود رَخِوَاللهُ عَنْه فرماتے ہیں: ہمیں اس کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو کھانے پر فخر کرے۔

الم علاك هوي الله المدينة العلمية (مُدَاسِ) الموجود

<sup>11</sup> ٢/٥، الباب الثالث، ١٢/٥ مناب آداب الأكلى الباب الثالث، ١٢/٥ مناب

ULKE 6 1 WOOCOLO (14) DASOM (10) MINING FOR THE

حدیثوں میں اس طرح کی روایات ند کور ہیں کہ حضور صَلَى الله عَلَيْهِ وَلِهِوَ سَلَم کے سامنے سے جھی بھی بچاہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا، ندروٹی اور نداس کے علاوہ پچھ۔ (() دوسر کی روایت میں ہے: ((رادی کہتے ہیں:) میں نے جب بھی حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَم کے کھانے کے ہر تن کو اٹھایا تواس میں بھی بھی بچاہوا کھانا نہیں پایا۔ (ایسااس وجہ سے بھی ہے کہ اسلاف اخلاص لیند تھے اور اتن ہی مقد ارکھانا مہمان کو پیش کرتے تھے جتناوہ کھاسکے۔ دوسر ک بات بیہ ہے کہ وہ لوگ کم کھایا کرتے تھے اور و نیاسے کنارہ کشی افتیار کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ایسا ہو تا تھا۔

### املات كالمرزعمل كم

میزبان کوچاہیے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے لئے کھانا الگ کرلے تاکہ وہ اس کھانے بین سے پچھ والی کی خواہش نہ کریں کہ یہ ناپندیدہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کھانے بین سے پچھ بھی نہ بچے توبیہ کھانے والوں کی طرف سے زیادتی ہوگی، دلوں بین ان کی طرف سے تنگی آئے گی اور یہ بات ان پر کھلانے کے اگرام سے زیادہ دکھ کا باعث ہوگی یا اس سے گھر والوں کو نقصان ہوگا جو کہ بنیادی خرائی کا باعث ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ میزبان کی طرح اس کے اٹلِ خانہ کا حال بھی علم اور یقین والا ہوکہ وہ کھانا کھلانے بین اپنے جھے کو مہمانوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ایثار کرنے والے ہوں۔ ایسا کرنا کریموں کے اخلاق بیس سے اور اسلاف کا طرز عمل ہے۔

## میزبان و بی کھلاتے جس کا کھلانا اسے پیند ہو ै 🕏

میزبان کو مہمان کے سامنے ہر چیز پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہی پیش کرے جومہمان کو کھلانا پہند

2 لمنجد

السسابن ماجه ، كتاب الاطعمة ، باب الشواء ، ۲ / ۱ م حديث . ۱ ۲ معتصراً

کرے یا اتنی ہی مقدار میں پیش کرے جتنا مہمان کو کافی پہلی صورت میں بچے ہوئے کھانے کی فضیات حاصل کرے گایادوسری صورت میں وہ کھانا پیش کرکے واجب پر عمل کرے گاجو بقدر حاجت ہو اور اس میں پچھ باقی نہ بچے۔ حدیث پاک میں بھی جو نہ کور ہوا کہ "حضور صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلاِهِ وَسَلَّم کے سامنے سے بھی بھی میں پچھ باقی نہ بچے۔ حدیث پاک میں بھی جو نہ کور ہوا کہ "حضور صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلاِهِ وَسَلَّم کے سامنے سے بھی بھی بھی بھی ہوا ہوا کہ "حضورات اتنا کھانا ہی پیش کرتے تھے جتنا کھانے کو بھو کے بھو کے کھانا چھوڑتے تھے کیونکہ کافی ہواور وہ بھوک سے زیادہ نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی دلی خواہش کے ہوتے ہوئے کھانا چھوڑتے تھے کیونکہ وہوگ میانہ دوگا وہ کھانا چھوڑتے تھے کیونکہ وہوگ میانہ دوگا اور کھایت شعاری کرنے والے تھے۔

CONTROL FOR THE PROPERTY OF TH

یہ بات جو مذکور ہوئی کہ جتنا کھانا کافی ہو اتناہی پیش کرے یہ اس وجہ سے ہے کہ بچا ہوا کھانا واپس نہ آئے اور سنت کے مطابق بھی ہو جائے اور زیادہ کھانا اس نیت سے پیش کرنا تاکہ بچاہوا کھانا زیادہ واپس آئے تو یہ بھی چھی نیت ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے:جو بچاہوا کھانا کھائے اس کا حساب نہیں لیاجائے گا۔ ﴿

### کھلانے میں تاخیر کرنا ﷺ

جب لوگ کھانے کے لئے جمع ہوں تومیز بان کھانا دیر سے لانے کا تھم نہ دے، ہوسکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہو جسے پہلے کھانے کی طلب ہو۔ ہاں اگر تمام ہی لوگ کھانے کی تاخیر پر متفق ہوں تو کھانا دیر سے لانے میں حرج نہیں۔ یو نبی میز بان صرف اپنی وجہ سے کھاناجلدی لانے کا تھم نہ دے۔

## نمازاور کھانادونوں جمع ہوجائیں تو کیا کرے؟ ै

جب نماز اور کھانا دونوں کا وقت ہو جائے تواگر دل کھانے کی طرف مائل ہو اور وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ کھانا کھالے گا(اور نماز کاوقت بھی باتی رہے گا) تو پہلے کھانا کھائے۔اور اگر دل میں اس وقت کھانا کھانے کی خواہش نہیں یاوقت ننگ ہے یااگر کھانا کھانے بیٹھے تو وقت زیادہ لگ جائے گا تواس صورت میں پہلے نماز پڑھے اس کے بعد کھانا کھائے۔

الم المحاصرة المحاصرة العامية (مداعات) المحاصرة والمحاصرة المحاصرة المحاصرة

T .....ابن ماجه كتاب الاطعمة باب الشواع ٢٠١٠ محديث: ٣٢١٠

<sup>2 .....</sup>اتحاف السادة المتقين كتاب آداب الآكل الباب الثالث ١٢/٥

#### زيين پر بيٹھ كر كھانا 🕵

زمین پر بیٹھ کر کھانا مستحب ہے، کیونکہ حضور صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم کی بارگاہ میں جب کھانا پیش کیا جاتا تو
آپ عَلَيْهِ السُّلاَم اسے زمین پر رکھتے (۱) اور اکڑوں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے (۱) ور ارشاد فرماتے: میں فیک لگا کر
کھانے والا نہیں، (۱) میں بندہ ہوں، ای طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اسی طرح پیتا ہوں جس
طرح بندہ پیتا ہے۔ (۱) بسا او قات آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَّم کھانے کے لئے دوزانو بیٹھا کرتے (۱) اور بھی الٹاپاؤں
بچھا کر اور سیدھا گھٹنا کھڑ اکر کے بیٹھتے، (۱) جس طرح اٹلی عرب آج تک بیٹھ کر کھاتے ہیں۔

# دستر خوان پر کھانا 🐎

دستر خوان پر کھاناسنت ہے اور مسافروں کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے ساتھ دستر خوان بھی زادِ راہ کے طور پر رکھیں۔سب سے بہتر زادِ راہ تقوٰی اور بہترین تقوٰی توحید اور بہترین توحید ا**لله** کی وحد انیت کا قرار کرناہے۔

### ميز پر کھانا ﴾

میرے نزدیک اونچے دستر خوان ( یعنی میز ) پر کھانا مکروہ ہے ، کیونکہ صحابَۃ کرام عَلَیْهِمُ البِیْفُون اس بات کو نالپند کرتے تھے کہ کھانا ہاتھوں کے لئے بلندی پر ہو البتہ وہ کھانے کے لئے ہاتھ بنچے لانے کو پہند فرماتے تھے۔ میز وغیر ہ بعد کی ایجاد ہے جو کہ فارسیول کے کھانے کا طریقہ ہے۔

حضرت سيدُناانس رَفِي اللهُ عَنْه فرمات يين: حضور نبي كريم صَدَّ اللهُ عَلَيْه وَيه وَسَلَّم ف خوان (٢) ير كهانا كهايانه

T .......الزهد لاحمد ، ص ۲۸ ، حديث: ۲۲

<sup>2 .....</sup> منن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب الأكل متكتا، ٢٢/٧ م، حديث: ١٣٢٥ ا

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب الاطعمة ، باب الآكل متكثاء ٢٨/٣ ٥ ، حديث: ٥٣٩٨

۳۵۲۷: مرح السنة کتاب الفضائل باب تواضعه والنوسائم / ۰ م محدیث : ۳۵۲۷

٣٢٢٣: اين ماجه ، كتاب الاطعمة ، باب الآكل متكتاء ١١/٣ مديث: ٣٢٢٣

المجامع الاثارفي السير ومولد المختان ماروى في تواضعه الدسسة م ١٣٠/٥

اللہ اسسے خوان تیائی کی طرح او کچی چیز ہوتی ہے، جس پر امر اء کے بیبال کھانا کچناجاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنانہ پڑے، اس ان مجھ موجھ کوش نرمط**ن المدینۃ العلمیۃ** (ہند سائ) کہ موجہ چیز موجہ موجہ موجہ موجہ کا کہ موجہ ہے۔

مجھی چھوٹی پیالی میں۔ پوچھا گیا: آپ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے؟ فرمایا: (زمین پر بھے) دستر خوان پر (''۔ (<sup>©</sup>) صحائبۂ کرام عَلَیْفِهُ النِفُون کشادہ زمین میں دستر خوان کے بنچے تھال نما گھٹر اکھودتے (جس کے اوپر دستر خوان رکھتے) اور بیہ گڑھا سر کہ وغیرہ کے لئے طشتری کاکام دیتا۔

### سبسے پہلی ہدعتیں 🛞

منقول ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلے چار بدعتیں ظاہر ہو تمیں: (1)...او نچے دستر خوان(یعنی ٹیبل و غیرہ)(2)... چھنی (3)...اَشان(ایک قسم کی بوئی جو صابن کی مثل صفائی کا کام دیتی ہے) اور (4)... پیٹ بھر کر کھانا۔<sup>(3)</sup>

#### دعوت قبول كرنا 🕵

دعوت قبول کرناسنت ہے اور اسے ترک کرنا گناہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ تاکید ولیمہ کی ہے۔
دعوت قبول کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے اور اس میں کوئی قسم دے بیٹھے تواس کی قسم کو
پورا کرنا بھی واجب ہے کیونکہ اس کے بارے میں روایات ہیں جنہیں ہم رسول پاک صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ کے
حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ قبولیتِ دعوت قربِ باری تعالیٰ کی بہترین راہ اور سلف صالحین کی سیرت کا
حصہ ہے۔ دعوت دینا اور دعوت قبول کرنامؤمنوں کی ایک جماعت کے نزدیک (تھون کا) ایک مقام ہے۔

پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا۔ جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیالیوں میں کھانا کھانا بھی امر اء کاطریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قتم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بر تنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ (بار ٹریت، حد 369/316)

[] ...... کلیم الأمَّت مفتی احمد یار خان رَختهٔ الله عَنْدِه مر ألا المناحج، جلد 6، صغید 13 پراس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: دستر خوان کپڑے کا، چبڑے کا اور کھجور کے چنوں کا ہوتا تھا۔ ان تینوں شم کے دستر خوانوں پر کھانا حضور (صَلَى الله عَنْدِه وَلَهُ عَنْدِه وَلَهُ عَنْدِه وَلِهِ وَمَنْ بِرَ بَحِهَا تھا، اور خود مرکار (صَلَى اللهُ عَنْدِه وَاللهِ وَسَلَى) بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے سے، صحابة کرام (صَاحب) مر قاق نے فرما یا کہ میز پر کھانا بدعت جائزہ ہے، اور دستر خوان پر کھانا بدعت جائزہ ہے، اور دستر خوان پر کھانا سنت ہے۔

2 .....بغارى كتاب الاطعمة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم . . . الخي ٥٣ ١/٥ مديث ٥٢ ١٥٠

3 ..... يبال سے كچھ عبارت كاتر جمد متر وك بے جے الل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا گيا ہے۔

TO JULIE JAMOSCO (TAA) DASSOM JULIES JA SE

حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَم ہے مروی ہے کہ جب تم میں ہے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کر لے پھر اگر وہ بے روزہ ہو تو کھالے اور اگر روزہ دار ہو تو دعاکر دے۔ (۱)

حصرت سیّدُنا ابنِ عمر رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا وعوت قبول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اگر آپ روزے سے نہ ہوتے تو کھالیتے اور اگر روزہ دار ہوتے توائل خانہ کے لئے برکت کی دعافر ماکر رخصت ہوجاتے۔

#### دعوت قبول كرنے والے كاروزہ تو رُنا 🛞

صحائة كرام عَلَيْهِ الدِّهْوَان ميں سے كسى نے اپنے ايك ساتھى كو دعوت دى توانہوں نے كھانانہ كھايااور كہا: میں روزہ دار ہوں۔ دعوت دینے والے نے حضور نبی اکرم مَدَّی اللهُ عَالَيْهِ وَلِيهِ دَسَلَم کی بار گاہ میں اس کی خبر دی توجیے وعوت دی گئی تھی اس سے آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم فِي ارشاد فرمايا: تخجے تيرے بھائی نے بلايا، تيرے لئے کھانے کی مشقت اٹھائی اور تونے نہیں کھایا۔ انہوں نے عرض کی نیا دسول الله عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم المیں روزه دار تھاتو آپ مَدَّى اللهُ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: تو في روزه كيون نه توراه اس كى جله كسي اور دن روزه ركه ليتا- (2) جے کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزہ دار ہو تو دعوت قبول کرے اور روزہ توڑ دے البتہ اگر روزہ نہ توڑے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔اگر کھانا خاص اس کے لئے بنایا گیاہے تو اس کے لئے افضل ہے کہ اس میں سے کھائے کہ بیر سنت ہے۔ یوں ہی اگر مسلمان بھائی اسے کھانے کا کہیں اور بندہ جانتا ہے کہ اگر میں (نفل) روزہ توڑ کر کھالوں تواس ہے وہ خوش ہوں گے تو اس بندے کاروزہ توڑنا افضل ہے، كيونكه اس نے اپنے لئے روزہ ركھا اور اپنے مسلمان بھائيوں كے لئے روزہ توڑا، يوں اس نے اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دی۔ یہ بات اس حدیث پاک کے مفہوم میں داخل ہے کہ" آدمی اپنے اچھے اخلاق کے سبب دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کوعبادت کرنے والے کے درجہ کو پالیتا ہے۔ "‹‹ ) کیونکہ اس شخص نے جائز کام میں ان کے ساتھ مُسنِ اخلاق کامعاملہ کر کے اپنی سیر ت کو نکھارا ہے۔اگروہ اپنے روزے کو ان پر

المركك ومع المريد المدينة العلمية (مدارات) ومع وموه وموه وموه وهو وموه وهو وموه والمراكزة

<sup>🗓 .....</sup>ابوداود، کتاب الصوم، باب في الصائم يدعى الى وليمة، ٢ / ٨ ٨ / مديث: ٢ ٢ ٢٠٠

<sup>2 .....</sup> الدارقطني كتاب الصيام، باب: ٣٠ ٢٢٠/٢ ، حديث: ٢٢١٨ ، ٢٢٢٠ يتغير قليل

<sup>🔞 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، ٢/٣ ٣٣٠ حديث: ٨ ٩ ٢ ٣٠

ا المراس کے لئے جھڑکی کا باعث ہو گا کہ حصور نبی کریم میں اور اگر اپنے دل میں کوئی میل یابڑائی والی است کا باعث کی میں کا بیابڑائی والی است پائے است کا بیابڑائی والی بیابڑائی والی بیابڑائی والی بیابڑائی والی بیابڑائی والی بیاب پائے تو بیاب اسے مسلمانوں کی جماعت سے خارج کرتی ہے۔ ایسی صورت میں روزہ اس کے خلاف ججت میں اور اس کے لئے جھڑکی کا باعث ہو گا کہ حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: جماعت سے ملے

رہنے میں برکت ہے۔ ۱۰ بزرگوں کا قول ہے: جماعت کا گدلا بن تنہائی کے تکھارہے بہتر ہے۔

صاد قين كاطريقه 🛞

وہ شخص جسے دعوت دی گئی اگر وہ صوم دہر لیعنی ہمیشہ روزہ رکھتاہے تواس کاروزہ توڑنا پہندیدہ عمل ہے۔ اسے چاہیے کہ روزہ توڑ کر اپنے عمل کو چھپائے اور روزے کے بارے میں جو اس کا طریقہ ہے اسے پوشیدہ رکھے تاکہ وہ اس حوالے سے بہچپانا نہ جائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تواخلاص کے قریب اور نقص و زینت سے دور ہو جائے گا اور بیرصاد قین کا طریقہ ہے۔

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی دَخههٔ الله عدّیه فرماتے ہیں:جب لوگوں کی موجودگی ہیں تمہاری پہند کی کوئی ایسی چیز تمہارے پاس آئے جے تم چھوڑ چکے ہو تواسے کھاناتر ک نہ کرے بلکہ اس میں سے پچھ کھالے، ور نہ یہ دکھاوا شار ہوگا کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے البتہ اپنے نفس کو وہ چیز زیادہ نہ کھلائے۔ اس صورت میں اس کے دو عمل ہوں گے:(1) اپنی پہند کی چیز کھانے کے ذریعے لوگوں میں زاہد مشہور ہونے کی خواہش کو ترک کرنا۔(2) پہندیدہ چیز کی خواہش بھر پور انداز میں پوری کرنے سے نفس کو روکنا۔ کیونکہ نفس کو کھانے سے روکنے کے مقابلے میں نفس کولوگوں میں زاہد مشہور ہونے سے روکنے میں عقل کی زیادہ خفاظت ہے۔ اس لئے کہ نفس بھی چوری چھپے اخلاص کی نیت اور ریاکاری چھوڑ نے کے نام پر خواہش تک جناظت ہے۔ اس لئے کہ نفس بھی چوری چھپے اخلاص کی نیت اور ریاکاری چھوڑ نے کے نام پر خواہش تک پہنچاکر لذت تک لے جاتا ہے تو بندہ تنہائی میں اپنی من پہند چیز کو کھالیتا ہے اور یہ بات مخفی شہوت میں سے جہ چھر جب بندہ حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی دَختُوالله عَلَيْه کے قول پر عمل کرتا ہے تو تمام لوگ اس کے سے گرادیا اور ساتھ ہی پہند یدہ چیز سے روک کر نفس کواس کی خواہش پورے طور پر نہیں دی۔ سے گرادیا اور ساتھ ہی پہند یدہ چیز سے روک کر نفس کواس کی خواہش پورے طور پر نہیں دی۔

<sup>📆 ......</sup> شعب الايمان ، باب في تعديد نعم الله ي ٢ / ٣ ٠ ١ ، حديث: ٩ ١ ٣ ٣

یہ ماہرین کاطریقہ ہے اور اس پر صادق ہی صبر کر سکتا ہے۔

### حكايت: مسلمان بھائى كى خوشى كے لئے روزہ توڑنا 💸

moceta (19.) 54200m

جس نے اللہ پاک کی خاطر روزہ توڑا تو اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی نے اللہ پاک کے لئے روزہ رکھا۔ جو بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے روزہ توڑنے کے سبب دو سرے مسلمان بھا ئیوں کو خوشی حاصل ہوگی اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگریہ روزہ توڑ کر ان کے ساتھ نہیں کھایا تو وہ غم زدہ ہوں گے تو اس بندے کا (نفلی) روزہ توڑنا فضل ہے، کیونکہ یہاں ایک مسلمان کا دل میں خوش داخل کرے اس سے غم کو دور کیا جا رہے اور کسی بھی مسلمان کو غم میں مبتلا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

### مسلمان بھائی کا لاز می حق 💸

جس بندے کو اس بات کاعلم نہیں کہ اس کے روزے سے دو سرے کو خوشی یاغم ہو توایسے شخص کے لئے روزہ پورا کرنالپندیدہ عمل ہے، تاکہ وہ اس عہد سے نہ نکلے جو عہد اس نے اللہ پاک کے ساتھ کیا ہے، ا میں میں میں میں اس پر کھانے کے بارے میں قسم اٹھالے تواس وقت سنت یہی ہے کہ وہ اس کی قسم پوری اور کی مہمان اس پر کھانے کے بارے میں قسم اٹھالے تواس وقت سنت یہی ہے کہ وہ اس کی قسم پوری اور اس کی قسم توڑنے کا باعث نہ بنے کیونکہ اس بارے میں حدیث پاک بھی مروی ہے کہ مسلمان اور کی قسم پوری کرنامسلمان کے لازمی حقوق میں سے ہے۔ (۱)

### بيك و تت دو دعو تيس 🛞

جب دو شخص دعوت دینے آئیں توجو ان میں سے پہلے آئے اس کی دعوت قبول کرے اور اگر دونوں ایک ہی وقت میں آجائیں تو ان میں سے زیادہ قریب دروازے والے کی دعوت قبول کرے۔ تحفے میں ترجیح کے حوالے سے مروی حدیث پاک بھی اسی معنیٰ میں ہے۔ چنانچہ اللّٰ المؤمنین حضرت سیّدِ ثنا عائشہ صدیقہ دَضَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِي اللهُ اللهُ عَنْ ا

# الوجه كاباعث يننه والے

اگر دونوں دعوت دینے والے فاصلے کے اعتبار سے نزدیک ہونے میں برابر ہوں تو ان میں جواس کا زیادہ قریبی اور جس سے زیادہ تعلق ہواس کی دعوت قبول کرے۔ دعوت قبول کرنے میں وہ لوگ افضل ہیں جوعام لوگوں سے پہلے آ جائیں اور انہیں کسی کو بھیج کر بلوانے یادوبارہ کہنے کی حاجت نہ پڑے اور بوجھ (اور تکلیف) کا باعث وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں یاان کی طرف قاصد جھیجنے یا دوبارہ کہنے کی حاجت پڑتی ہے یا پھر وہ دعوت میں آتے ہی نہیں۔

# و قت کی رہایت کرے 🕏

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو وعوت دینے کا ارادہ کرے تواہے چاہیے کہ وہ اس سے پوچھ لے رات یا

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب اللباس والزينة باب تعريم استعمال اواني الذهب والفضة ... الغي ص ٨٠ ٨ م حديث ٢٨٨ م

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الهبة ، باب بمن يبدا بالهدية ، ٢ / ١٤٣ م حديث : ٥ ٢٥٩

ہوں میں کس وقت آئے گا۔ جسے دعوت دی گئی ہے اسے بھی چاہیے کہ جس وقت میں آنے کا وعدہ کیا ہے اس

دن میں کس وقت آئے گا۔ جے وعوت دی تی ہے اسے بھی چاہیے کہ جس وقت میں آنے کا وعدہ کیا ہے اس وقت کی رعایت کرے اور وعدہ خلافی سے بچے تاکہ جس نے دعوت دی ہے اسے انتظار نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کسی کو جیجنے کی حاجت پڑے، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ بعض سلف کا یہ طریقہ ہوا کر تا تھا کہ جب وہ کسی کو دعوت دینے کا ارادہ کرتے تواسے پہلے سے ہی بتادیت تاکہ ایسانہ ہو کہ وہ بندہ گھر میں اپنی عادت کے مطابق کھا لے اور ان کے ہاں دعوت میں کم کھائے، پھر انہیں و کھ پنچے یا اس خدشے کی وجہ سے پہلے بتادیتے کہ وہ اپنی عادت سے زیادہ نہ کھالے (کہ گھر میں کھاکر دعوت میں جاکر بھی کھائے) تو یہ بات مہمان کے لئے نقصان دہ ہو گی۔

اسلاف دن میں ایک ہی وقت کھانا کھایا کرتے تھے، دن میں دومر تبہ نہیں کھاتے تھے۔ بسااو قات ایسا ہو تا کہ کسی بزرگ کورات کے کھانے کی دعوت دی جاتی تووہ فرماتے: تم نے مجھے دن کے اول وقت میں کیوں نہ بتادیا۔ بعض بزرگ دعوت دینے والے سے فرماتے: جب تم مجھے دعوت دینے کا ارادہ کرو توایک دن پہلے ہی دعوت کے بارے میں بتادیا کرو۔

هريسه کې دعوت 🚰

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی کَرُهٔ اللهُ وَجُهَهُ الْکِینِہ کے بارے بیں مروی ہے کہ انہیں صبح کی نماز کے وقت ہریبہ (گھی اور شکرے ہے گئدم کے حلوے) کی دعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا: تم نے مجھے رات ہی میں کیوں نہ بتادیا کہ میں خوش ہو تا اور خوشی کی حالت میں رات گزار تا ہے طبعی خوشی اس کھانے پر ہے جو زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے۔ اسی لئے حضور نبی کر یم مَنَّی اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسُلَّم کا بیہ فرمان ہے: روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ،ان میں ایک خوشی افطار کے وقت ہے۔ (ا) جیسا کہ نفس کا اپنی جنس سے سکون پانے کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے:

ترجمة كنزالايمان: اور اى ميس سے اس كا جوڑا بناياكم اس

وَجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَالِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ

ہے چین (آرام) یائے۔

(پ٥١٤عراف:١٨٩)

لیکن پیر مومن کے لئے دل کا سکون نہیں، کیونکہ اس کا سکون دلوں کو چھیرنے پر قادر ذات سے وابستہ

<sup>[] .....</sup>بخارى كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ير بدون ان ببدلوا الخي ٥/٢/٨ حديث ٢ ٩ ٢٠٠

ا میں میں میں میں اور اور کا میں میں ہوتا ہے۔ میں موسوں کو حاصل ایمان کی خوشی ہے جس کے سبب وہ ایمان والا ہے۔ اور میں سے اس کا اطمینان ہے، نیزیہ مومن کو حاصل ایمان کی خوشی ہے جس کے سبب وہ ایمان والا ہے۔

کیونکہ مومن کی خوشی تواپنے خالق کی صفت سے وابستہ ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: قُلُ بِفَضْ لِ اللهِ وَبِرَ حُمَتِ ، فَبِ لَٰ لِكَ ترجمهٔ كنز الایمان: تم فرماؤالله ع كے فضل اور اى ك

فَلْيَكُونَ مُواْلَى بِهِ عِلْمِ لَهُ مَا مِنْ مِنْ مَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِ

تواے عقل مندو!غور کرواوراے سمجھ اور بصیرت رکھنے والو!عبرت حاصل کرو۔

### دعوت دالے کے لئے ایک متحب عمل 🛞

دعوت دینے والے کے لئے یہ مستحب ہے کہ اگر وہ رات میں دعوت کرنے کا ارادہ کرے توضیح ہی مہمان کو بتادے اور اگر صبح کا ارادہ کرے تورات میں ہی خبر دے دے۔ سلف صالحین ای طرح کا معاملہ فرماتے تھے کیونکہ وہ لوگ اگر رات میں کھالیتے توضیح کچھ نہ کھاتے اور اگر صبح کھالیتے تورات میں کچھ تناول نہ فرماتے۔

#### دعوت سے پہلے کچھ کھانا: 🛞

جے دعوت دی جائے وہ دعوت سے پہلے کچھ نہ کھائے، اس میں چند وجوہات ہیں: ایک توبیہ کہ وہ مل کر
اپنے بھائیوں کے ساتھ مکمل کھائے۔ دوسرا ایہ کہ ان کے سامنے کم کھانے کی بناوٹ نہ کرے۔ تیسرا ایہ کہ
(پہلے کھانے کی وجہ سے) کھانے سے پیٹ نہ بھر جائے۔ البتہ اگر اس کی خوراک زیادہ ہواور اسے ڈر ہو کہ وہ
دیگر کھانے والوں سے بہت زیادہ کھالے گایاوہ ایک یا دو دن سے بھوکا ہے تواسے دعوت سے پہلے کچھ کھالینا
چاہیے تاکہ اپنے ساتھ کھانے والوں کے برابر کھائے یا کھانے والے فقیر ہیں تو کھانا انہیں ایٹار کرنے اور
لوگوں کے کھانے سے پہلے اپنی بھوک کی شدت ختم کرنے کے ارادے سے پہلے کھائے۔ اگر یہ ساری
صور تیں نہ ہوں اور دعوت میں جانے سے پہلے بچھ کھالیا تو دعوت میں کھانا بناوٹ اور زینت کے طور پر ہوگا،
اس پر اسے اجر نہیں دیا جائے گابلکہ اس کے بارے میں (قیامت کے دن) یوچھ بچھ ہوگی۔

بعض حضرات ایسے تھے کہ جب لوگ انہیں دعوت دیتے اور انہوں نے دعوت سے پہلے کچھ کھالیا ہو تاتو وہ کہتے: میں نے بھوک کی شدت ختم کرنے کے لئے کھایا ہے۔اگر لوگ محتاج ہوتے اور کھانا کم ہو تاتو بیہ حضرات خودیر انہیں ترجح دیتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ OF R. P. WOOCAG LOS DASSON - ( COMPANION )

ایک عالم صاحب سے کسی عبادت گزار کاذکر کیا گیا مگرانہوں نے اس کی تعریف نہ کی توان سے کہا گیا: کیا آپ نے ان میں کوئی حرج والی بات دیکھی ہے؟ عالم صاحب نے فرمایا: میں نے اسے کھانے میں بناوٹ اختیار کرتے دیکھا ہے اور جو کھانے میں بناوٹ اختیار کرتا ہے، اس پر دیگر معاملات میں اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔

### حکایت: ہر گھلی کے عوض ایک در ہم گھ

حضرت سیِدُناعَبْدُالله بن مبارک دَخهُ اللهِ عَنَه عمده تحجوری اپنے بھائیوں کو کھانے کے لئے پیش کرتے اور فرماتے:جوزیادہ کھائے گامیں اسے ہر عضلی کے بدلے ایک درہم دوں گا، پھر گھلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہوتیں اسے ہر عھلی کے بدلے ایک درہم دیتے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیّدُنا حسن بھری اور حضرت سیّدُنا فرقد سیّدُن دُختهُ الله عَدَیْهِ عَا حَسْرَ حَسْرَت سیّدُنا فرقد سیّدُنا فرقد سیّدُنا فرقد سیّدُنا حسن بھری دَختهُ الله عَدَیه علیه بین کے پڑی معمولی چزیں کھانے گے جبکہ حضرت سیّدُنا حسن بھری دَختهُ الله عَدَیه سے پوچھا:
بھری دَختهٔ الله عَدَیه عمرہ چیزیں تناول کرنے گے۔ کسی نے حضرت سیّدُنا حسن بھری دَختهُ الله عَدَیه نے فرمایا: جی
اب ایو سعید! میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عمرہ کھانوں کا ارادہ فرماتے ہیں؟ آپ دَختهُ الله عَدَیه نے فرمایا: جی
ہاں۔ کیونکہ تیرے بھائی نے تیرے سامنے کھانا اسی وجہ سے پیش کیا ہے تاکہ تواسے کھائے، جب تو نے اس
میں سے عمرہ چیز کھانے کا ارادہ کیا تواس کی حاجت کو پینی گیا اور اس کے مقصد تواب کو پالیا کہ بیاس کے لئے
میں سے عمرہ چیز کھانے کا ارادہ کیا تواس کی حاجت کو پینی گیا اور اس کے مقصد تواب کو پالیا کہ بیاس کے لئے
زیادہ تواب کا باعث ہے۔ اگر تو نے عمرہ کھانے کو اختیار نہیں کیا تو تو نے اپنے بھائی کے مقصد اور اس نے جو
پیش کیا اس سلط میں اس کی حاجت کو پورانہ کیا۔ پھر حضرت سیّدُنا فرقد سیّن دَختهُ الله عَدَیه میں اس کی حاجت کو پورانہ کیا۔ پھر حضرت سیّدُنا فرقد سیّن دَختهُ الله عَدَیه الله دوست اور اپنے
بیش کیا اس سلط میں اس کی حاجت کو پورانہ کیا۔ پھر حضرت سیّدُنا فرقد سیّن دَختهُ الله عَدَیه الله دوست اور اپنے
کیا کہو کے اور معمولی کھانا تناول کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں کہ صرف میں بی اسے اٹھاؤں اور دوسروں
کی کے عمرہ چیزیں چھوڑ دوں اور ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے اور ہر مر دکے لئے وہی ہے
جس کی وہ نیت کرتا ہے اور ہر مر دکے لئے وہی

حضرت سیدُنا حسن بصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ف اين بها يُول ك لئ آخرت كا اراده كيا اور حضرت سيّدُنا فرقد سجى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ف اين بها يُول ك لئر ونيا كااراده كيا جبكه آخرت زياده بهتر اور باقى رہنے والى ہے۔

بعض علما بیان کرتے ہیں کہ دو کھانے ایسے ہیں جس پر بندے سے حساب نہیں لیاجائے گا: ایک وہ کھانا جو بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کھائے جب وہ اسے دعوت دیں اور دوسر اوہ جو اپنے دوست کے پاس اس کے اگرام کے لئے کھائے۔

Mocord 100 DA

# لوگول کی موجود کی میں کسی کورعوت دینا 💸

جے دعوت دی گئی اس کے پاس کوئی شخص یا جماعت موجود ہے جو دعوت دینے والے اور دعوت کی بات
کوسن رہے ہیں تو دعوت قبول کرنے والے کوچا ہے کہ اس ایک کی یا جماعت کی علیحدہ سے اجازت لے لے ، یہ
سنت اور ادب ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس موجود شخص یا جماعت دعوت میں جانا نہیں چاہتے تو
پھر اجازت نہ لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی ایک کو یا چند مخصوص اور معین افراد کو دعوت دی گئی تو معین
تعداد پر زیادتی نہ کرے۔ پھر اگر کوئی ساتھ میں آجائے جو معین تعداد میں شامل نہ ہویا جے دعوت دی گئی ہے
اس کا مقصود کسی ایک کوساتھ لے جانا ہو تو اسے چاہئے کہ میز بان کو اس کی خبر دے دے تاکہ وہ ان کے ساتھ
آنے کی اجازت دے دے۔ اس طرح ہی اس کے لئے بھی سنت ہے جو اس وقت اس کے ساتھ ہوں۔

ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو کھانے کی وعوت دی، حضرت سیِّدِتُنا
عائشہ دَخِیَ اللهُ عَنْهَ بھی پاس موجود تھیں تو آپ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ بھی میرے ساتھ دعوت
میں آئیں گی۔ یہودی نے کہا: نہیں صرف آپ۔ (۱) حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَلاهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پھر میں
نہیں آؤں گا اور آپ نے وعوت قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔ یمونکہ یہودی حضرت سیِّد تُناعائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ عَنْهَا سے بغض رکھا تھا۔

### قبولِ دعوت ميں سير تِ رسول ﷺ

الله پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم كو جب كھانے كى دعوت دى جاتى تو آپ فرماتے: ميں اور

[1] .....اين حبان كتاب الاطعمة ، باب الضيافة ، ذكر الاباحة للمر ءاذا دعى الى ضيافة ... الخي ٢٥٢/٥ مديث ٢٥٤٠

30 S-00

جوہ عن ساتھ ہیں وہ بھی دعوت میں شریک ہوں گے۔ یا یہ فرماتے کہ میں کتے صحابہ کے ساتھ آؤں؟ بسا جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی دعوت میں شریک ہوں گے۔ یا یہ فرماتے کہ میں کتے صحابہ کے ساتھ آؤں؟ بسا او قات دعوت دینے والا خود ہی اس بات کا اظہار کر دیتا کہ حضور! آپ پانچ یا چھ افراد کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس طرح صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان کا بھی بھی انداز تھا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے حضور نبی کریم صَدَّ اللهُ عَلَیْهِوَ اللهُ وَعُوت دی تو آپ نے فرمایا: میں پانچ افراد کے ساتھ آؤں گا۔ صحابی نے عرض کی: بی اللگ۔ تو آپ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَدُّم اللهِ پائچ اللهِ وَسَدُّم اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَدُّم اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَدُّم اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَدُّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اگر کسی کولو گوں کی موجو دگی میں دعوت دی گئی اوراہے اختیار دیا گیا کہ وہ جن کو چاہے ساتھ لے آئے تواسے چاہیے کہ میزبان کو آنے سے پہلے ہی ان لو گوں کی تعداد بتادے جنہیں وہ ساتھ لے کر آئے گا تاکہ میزبان ان کی تعداد جاننے کے بعد ان کے لیے کھانا تیار کرے۔

### ہر شخص ہر محی کے ساتھ معاشرت پیند نہیں کر تا 🛞

نے دعوت دی) بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ دعوت میں حاضر ہونے کا ہے۔

کوئی شخص کسی کودعوت دے، وہ دعوتِ عام نہ ہو نیز میز بان کے پاس کچھ لوگ ہوں یا کوئی خاص شخص ہوتوان کے بارے میں اس مدعوشخص کو آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق آئے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دعوت میں وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ جمع ہونے کو وہ نالپند کر تا ہو یا کسی اور کے ساتھ کھانا اسے ناگوار گزرتا ہو، ایسی صورت میں اگر اس نے کسی ایسے کے ساتھ کھایا تو کراہت اور نکلیف کے ساتھ کھائے گایوں میزبان ایسے شخص کے ساتھ کھا کر اس مہمان کو حرج میں ڈالے گا اور اگر مہمان نے کھانا نہ کھایا تو مہمان کے دعوت قبول کرنے کا مقصد غیر کی وجہ سے فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ میزبان اس مہمان کو ترک سنت پر

ال ......ابن حبان، كتاب الاطعمة، باب الضيافة، ذكر ما يجب على المرءاذا دعى الى دعوة... الغ، ١/١٥ م مديث: ٢٢٥ و بتغير قليل المرة والمرة والمرة

ابھارنے والا یامشقت میں ڈالنے والا ہو گااور اگر ایک شخص کا کسی کے ساتھ کھانا اس کے کسی وصف کی وجہ سے اختیار کر تاہے تو ضروری نہیں کہ وہ بلاوجہ کسی اور کے ساتھ بھی کھائے کیونکہ باہم مل کر کھانا معاشرت ہے اور اس میں کچھ بے تکلفی ہوتی ہے جبکہ ہر انسان لوگوں کے ساتھ معاشرت اور ہر ایک سے بے تکلفی پیند نہیں کر تاخاص طور پر سر دار لوگ۔

ULKI CA ) DASOW ( 144 ) DASOW ( 164 ) FOR 184

### حکایت: صوفی بزرگ کی دعوت میں عام شخص 💸

جو مخصوص لوگوں کو دعوت دے پھر کوئی دوسرا شخص بھی آجائے تواسے ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں نہ بٹھائے، بلکہ اسے واپس بھیج دے یاان لوگوں سے جدا کر دے۔ حضرت سیّدُنا ابوالخیر بینا تی دَحْمَةُ الله عَلَیْه کے بارے میں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں نیک بزرگ ہیں، آپ بھیے لوگ کم پائے جاتے ہیں، آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے بارے میں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صوفی کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں ہم کھانا کھار ہے تھے ای دوران ایک عام شخص آیا اور ہمارے پاس آکر کھانے کے لئے بیٹا تو ہم نے اس کے لئے جگہ کشادہ کر دی۔ اسے میں حضرت سیّدُن ابوالخیر اقطع دَحْمَةُ الله عَلَیْه آئے اور اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کا ہاتھ روک دیا اور اسے کھڑا کر کے فرمایا: ان لوگوں کے ساتھ کسی اور کو کھانا منع ہے۔ البتہ مجھے اپنی خواہش بتاؤ، تمہیں کیا کھانا پیند ہے؟ میں اس کھانے کے بجائے وہ کھانا تمہارے پاس لے آئوں گا۔

### دعوت کے کھانے میں سے فقیر کورینا ﷺ

اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ دعوت میں کھانا کھار ہاہو اور سامنے کوئی فقیر آجائے توجس کا کھانا ہے اس کی اجازت کے بغیر فقیر کو پچھ بھی نہ دے یاصاحبِ دعوت سے کہہ دے تاکہ وہ اپنے کھانے میں سے جتنا چاہ دے۔ اگر بغیر اجازت کھانے میں سے بچھ دیتا ہے تو وہ ثواب نہیں بلکہ اس پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ حضرت سیّدُنا ابو درداء رَحِی الله علی ما حروی ہے کہ ایک شخص ان کے ساتھ کھانا کھارہا تھا، اس نے بغیر اجازت فقیر کو کھانا وے دیا تو حضرت سیّدُنا ابو درداء رَحِی الله عَنْ مُرایا: تونے کتنا بُراکیا! تجھے اس کی کیا ضرورت تھی کہ اجر میرے لئے ہواور گناہ تیرے اوپر ہو۔

اسی طرح غیرے کھانے میں اُس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں بلانا چاہیے۔

#### مُروَّت کے خلاف ا

کھاتے وقت اگر کوئی آجائے تو کھانے کونہ اٹھائے(اورنہ چھپائے)کہ یہ سنت نہیں اور نہ ہی ہیہ مروت والول کا کام ہے بلکہ مید اخلاص سے خارج ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ریہ آنے والا مختص اس کی آزمائش کے لئے آیا ہو۔

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی اور حضرت سیّدُنا عبدالله بن مبارک رَحْنَهُ اللهِ عَلَيْهِمَاجِب صَبِح یا شام کے کھانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دروازے کھول دیتے۔ پھر جو بھی امیر یاغریب آتا اسے کھانا پیش کرتے۔ اسلاف کا پہ طریقہ رہاہے کہ وہ کھانے کے وقت اپنے دروازے کھول دیاکرتے، پھر جو بھی آتا ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔

### ایک مهینا مهمان نوازی 🗞

بعض بزرگ ایسے بھی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں دستر خوان بچھائے رکھتے اور دروازہ کھول دیت،
اور ہر وہ شخص جو اس راستے سے گزر تا چاہے امیر ہو یاغریب، اسے کھانے کی دعوت دیتے۔ حضرت سیّدُنا
عہداللہ بن مبارک رَخمَهُ الله عَلَیْه بھی ان لوگول میں سے تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے کیونکہ آپ بہت سخی
سخے۔ ان کا دستر خوان ہمیشہ زمین پر بچھار ہتا اور اس پر کھانا موجو دہو تا، جو بھی آتا بغیر کسی فرق اور بغیر کسی
عدد کے جتنا چاہتا کھاتا۔ اسی طرح مصر میں حضرت سیّدُناامام لیث بن سعد رَخمَهُ الله عَدَیْهُ کا بھی ہی معمول تھا کہ
وہ ہر روز مہمان نوازی فرماتے اور جو مسافر سفر کرکے مصر میں ان کے پاس آتے، جب تک مہینا بھر ان کی

### حكايت: مين ليث نهين مول 🕵

حضرت سیّدُناامام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَنَیْه کا معاملہ اس کے بر عکس تھا۔ ایک مرتبہ مصرے حضرت سیّدُنالیث رَحْمَةُ اللهِ عَنیْه کا ایک ساتھی حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَنیْه کے پاس حاضر ہوا۔اسے توقع تھی کہ حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَنیْه کی عادت حضرت سیّدُنالیث رَحْمَةُ اللهِ عَنیْه جیسی ہوگی، لیکن حضرت سیّدُنالیث رَحْمَةُ اللهِ می میں موجود موجود موجود معالی المدینة العلمیة (مرساس) کی معدد موجود موجود موجود کے اور کا معدد موجود موجود م الم الك رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

### بہترین اور بڑے لوگ ﷺ

ا یک تابعی بزرگ فرماتے ہیں: سنوا بے شک تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو گھر کے صحن میں کھاتے ہیں، جن کے برتن کشادہ اور اچھاروغن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بے شک تم میں بُرے لوگ وہ ہیں جو خیموں میں (چیپ کر) کھاتے ہیں، برتن چھوٹے رکھتے اور روغن سے خالی ہوتے ہیں۔

لوگ ایسے قول و فعل والے شخص کو بُرا کہتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں ایک چنکلہ مشہور ہے کہ ایک کبنوس شخص نے اپنے بیٹے ہے کہا: ابا جان! احتیاط اس میں ہے شخص نے اپنے بیٹے ہے کہا: ابا جان! احتیاط اس میں ہے کہ پہلے دروازہ بند کروں پھر دستر خوان پر کھانالگاؤں۔ تواس کے باپ نے اسے سینے سے لگالیا اور کہا: میں تجھ پر قربان! تو ہی میراحقیقی اور سچابیٹا ہے۔

### مررود موت 🕵

اگر کسی کو کھانے کی وعوت دی جائے اور جے وعوت دی گئی ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ میر اکھانا کھانا ا اسے ناپیند ہے توالیے شخص کے لئے اس کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے۔ جب اس کی دلی طور پر ناپیندیدگی کو جان گیا ہے تواب اس کے برخلاف قول کی پروانہ کرے اور اگر اسے حقیقت حال کا علم نہ ہو تو دعوت قبول کر لے، اسے بدگمانی جائز نہیں ہے۔

المراجعة المراجعة المراجعة العلمية (المدينة العلمية العلمية المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة الم

### برے نمائش ﷺ

حضرت سیّدُنااحف بن قیس رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کوسفر کے دوران کسی نے کھانے کی دعوت دی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اس شخص سے کہا: شاید تم بڑے نمائشی ہو۔اس نے کہا: بڑے نمائشی سے کون لوگ مر ادبیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے۔وہ شخص خاموش ہو گیااور حضرت سیّدُنااحف بن قیس رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔

حضرت سیّدُ ناسفیان ثُوری رَحْمَةُ الله عَدَیْه ایک شخص کے ساتھ جارہے تھے۔ راستے میں جب اس شخص کا گھر

#### سيدُناسفيان تُورى عَليَه الرَّعْمَه كادعوت قبول مد كرنا يُ

آیاتواس نے حضرت سیّدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كو گھر میں كھانے كى دعوت دى۔ حضرت سیّدُ ناسفیان تورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي السي فرمايا: سي تي تاء تخص ميرا تير ع كفر مين واخل ہونا پيند ہے يا يبال سے لوث جانا؟ وہ شخص خاموش ربا۔ حضرت سیّدُ ناسفیان ثوری دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه وہاں سے چلے آئے اور گھر میں واخل نہ ہوئے۔ حضرت سيّدُ ناسفيان ثوري دَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين جو شخص كسى كوايين كهاني كى دعوت دي ليكن دل میں اسے کھلانے کی نیت نہیں،اگر وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے تو دعوت دینے والے پر ایک گناہ ہے اور اگر دعوت قبول کر کے کھالے تو دعوت دینے والے پر دو گناہ ہیں۔ پہلی صورت میں ایک گناہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی زبان سے وہ چیز ظاہر کی جو اس کے دل میں نہیں تھی، تواس نے اپنی بات میں د کھاوے کا اظہار کیا جو کہ شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس میں داخل ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا اس پر اس کی تعریف کی جائے۔ دوسری صورت میں دو گناہ اس وجہ سے ہیں کہ اس نے دل سے نہ چاہتے ہوئے دعوت دی اور اس کے بھائی نے اسے قبول کیا تو اس کے قبول کرنے کی وجہ سے ایک گناہ ہو گا۔ دوسر اگناہ اس وجہ ہے جو گا کہ اس نے اپنے بھائی کو اس چیزیر آمادہ کیا جس کی حقیقت وہ نہیں جانتااور اس پر اس چیز کو پیش کیا جے وہ پیند نہیں کر تا۔ یوں اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، کیونکہ اگر اس کا بھائی اس بات کو جانتا کہ دعوت دینے والااس دعوت کے قبول کرنے کو پیند نہیں کر تاتووہ اس کے ساتھ نہ کھا تا۔ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو حصولِ شہرت کا ذریعہ بننے والی شے میں ڈالا اور اس کے بھائی نے اس کی مد د 

العن يُراني بزرمون كاطريقه ﴿ ﴿

بعض بزرگوں کا پہ طریقہ تھا کہ کھانا کھاتے وقت ان کے پاس کوئی آتا تواہے کھانے کی دعوت پیش نہ فرماتے۔ اگر ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے: پہ میر کی ضروری غذا ہے اگر میں اس میں پچھ کی کروں گاتو مجھے نقصان پہنچے گا۔ خصوصاً اس وقت پہ معاملہ ہو تا کہ جب کسی نے ان کواجرت پرر کھاہو تا اور اس نے گاتا پیش کیاہو تا تو فرماتے: کم کھانے میں میری قوت کم ہوگی اور اس میں کام کروانے کی بدخواہی ہے۔ ایک کھانا پیش کیاہو تا تو فرماتے: کم کھانے میں میری قوت کم ہوگی اور اس میں کام کروانے کی بدخواہی ہے۔ ایک نبی عَلَیْهِ الشّدَم نے بھی مز دوری کے معاملے میں ایساکیا اور ہم نے بعض اولیا کی سیر ت سے یہی جانا ہے۔ بعض اسلاف کا پہ طریقہ تھا کہ کھاتے ہوئے کوئی ان کے پاس آجا تا اور اسے کھلانے کی نبیت نہ ہوتی تو اسے کھانے والے کھانے والے کھانے والے کھانے دورے کے خوف کا اندیشہ ہوتا تو بھی دعوت نہ دیتے تا کہ لوگوں کو وہ چیز پیش نہ کریں جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں کیونکہ لوگ نہیں جانے (کہ کھلانے والے ک نبیت کیا ہے)۔ بید وہ صور تیں ہیں جو اظلاص کے معاملات اور صاد قین کے طریقوں میں سے ہیں۔ یہ زبان سے بولنے اور دل سے دعوت نہ دینے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اور جو بظاہر دینے کی بات کرے اور دل میں اس کی نبیت نہ ہو تو یہ دینے سے بیا ہو میں سے ہاور مخلص لوگ اس میں نہیں پڑتے۔

ایک دن حفزت سیّدُنا ابو عاصم بصری عابد رَخمَهُ اللهِ عَنیْه انگلیاں چاہٹے ہوئے دروازے تک اپنے دوستوں کی طرف آئے اور فرمایا: میں کھانا کھارہا تھااور اگر میں نے اس کھانے کو قرض کے بدلے نہ لیا ہو تا تو میں ضروراس بات کو پہند کر تاکہ تم لوگ اس میں سے کچھ کھاؤ۔

### کھلانے میں تکلف کیا ہے؟ ا

ایک تابعی بزرگ کھلانے میں تکلف کے حوالے سے فرماتے ہیں: اس سے وہ کھانا مر اد ہے جو کسی قرض کے بدلے میں لیاہویااسے کھلانے کے لئے (مال کمانے میں) دھو کا بازی سے کام لیاہو۔ بعض نے یہ کہاہے کہ کھانا کھلانے میں اپنے اہل وعیال کو نقصان پہنچانا تکلف سے ہے۔

المراجعة المراجعة المراجعة العلمية (ماران المراجعة المراج

حضرت سیّدُنافضیل بن عیاض رَحْبَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں او گوں نے تکلف کی وجہ سے مانا چھوڑ دیا کہ ان میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی کی وعوت کر تا اور تکلف سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس آنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کے پاس جو چیز موجو دہوتی اسے پہلے پیش کرتے اور جو چیز نہیں ہوتی اسے مؤخر کر دیتے۔ اپنے دوستوں کے لئے ایسا تکلف نہ کرتے جس کے لئے خود مشقت میں پڑیں یا مہمان دوبارہ ان کے پاس آتے ہوئے شرم محسوس کریں۔ یہ بات مہمانوں کے بار بار آنے کا باعث ہوتی مہمان دوبارہ ان کے پاس آجے موقت ہے۔ مجھے قسم ہے! پابندی سے مسلسل کیا جانے والا عمل اگر چہ کم ہو اس عمل کہ اور شرم و نالپندیدگی دور ہوتی ہے۔ ایسے اعمال کے بارے میں حدیث بھی عام ہے۔ (۱) پابندی سے عمل کرنا اعمال میں سب سے عمدہ ہے اور اس میں اونے مقام والے لوگ ہی رغبت رکھتے ہیں۔

### عطارو کنے کی مذمت ﷺ

جوعطا کرتاہے بھر دینا ہند کر دیتاہے تواللہ پاک نے اس آیت مبار کہ میں ایسے شخص کی مذمت بیان کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَ أَعْطَى قَلِيْلاً وَّأَكُل ى ﴿ (٢٤، النجم: ٢٢) ترجمة كنزالايبان: اور كِي تحورُ اساديا اور روك ركها

اٹکلی یہ گذیقہ سے ماخوذ ہے اور گذیقہ اس چٹان کو کہتے ہیں کہ کنواں کھود نے والااس تک پہنچ کرپانی سے مایوس ہو جاتا اور کھود نے سے رک جاتا ہے۔ کھانا کھلانا بھی دینے اور عطا کرنے کی ایک صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنگدستی اور میانہ روی کے دنوں میں تیر ااپنے بھائیوں یا دوست کو مہینے میں بار بار دعوت دینا، خوشحالی کے دنوں میں سال میں ایک مرتبہ بڑی دعوت کر دینے سے بہتر ہے۔ جو تیرے پاس بار بار آئے اور تو موجود کھانا اس کے سامنے پیش کر دے توبہ اس کثیر کی رغبت سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تو تھوڑے سے بھی انہیں

السسمسلم، كتاب الصلاة، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، ص ٧٠ م حديث: ١٨٢٧ مديد.

The state of the second

نروم کر دے۔

کسی ادیب نے اپنے ایک محبت رکھنے والے دوست سے کہا: تم نے پچھ تیار کیالیکن مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو اس نے کہا: کوئی الیی چیز نہیں تھی جس سے آپ کو راضی کر تا۔ ادیب نے کہا: تم میرے لئے اس سے بھی کم میں راضی ہو گئے (یعنی نہ بلایا) اور وہ پچھ بھی نہیں۔

### تكلف ملال اور الحتاهث كاسبب

کسی ادیب کا کہنا ہے: مجھے اس کی کوئی پروانہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے پاس کون آتا ہے کیونکہ میں اس کے لئے تکلف میں نہیں پڑتا۔ میرے پاس کھانے کو جو پچھ موجود ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو چیز میرے پاس نہ ہواور میں اس کے لئے تکلف کروں تو ملال واکتابٹ کا شکار ہوں گااور اس کے باربار آنے کونا پہند کروں گا۔

میری عُمْر کی قشم! کثرت اور عمد گی کے لئے تکلف کا ثمرہ و نتیجہ بیہ ہے کہ حال میں ملال ورخج ہوتا اور دوبارہ آنے پر نالپندید گی ہوتی ہے۔

### حكايت: آپس كاتعلق مزيد بڙھ گيا 🥰

ایک بزرگ کا کہنا ہے: میں اپنے ایک دوست سے محبت اور انسیت رکھتا تھا۔ میں اکثر اس سے ملا قات

کر نے جاتا، وہ میرے لئے عمدہ اور قیمتی کھانے کا تکلف کر تا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا: مجھے تم ایک چیز

کے بارے میں بتاؤ! تم نے جو کھانامیرے سامنے چیش کیا ہے جب تم اکیلے ہوتے ہو تو کیااسی طرح کا کھانا کھائے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ بزرگ نے کہا: میں بھی جب گھر میں اکیلا ہو تا ہوں تو اس طرح کا کھانا نہیں کھاتا۔ ہمیں

کیا ہو گیا کہ جب ہم ملتے ہیں تو عمدہ فتسم کا کھانا کھاتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس طرح کا نہیں کھاتے ؟

اب یا تو تم اسے روک دو اور میرے لئے وہی پیش کر وجو تم اکیلے میں کھاتے ہو یا پھر میں آنا بند کر دوں۔ تو اس نے عمدہ کھاتے ، اور جہ وہاں کے پاس موجود ہو تا اور ہم وہی کھاتے جو تنہائی میں

گھاتے ، اس کی وجہ سے ہمارے آپن کا تعلق مزید بڑھ گیا۔

moceta (1.1) 54200m (1.1) 64200m

### دعوت قبول کرنے والاا گرروزہ دار ہو تو\_\_\_!

اگرتیر ادوست مخھے دعوت دے اور توروزہ ہے ہوادر تخھے معلوم ہو کہ وہ تیرے کھانے ہے خوش ہو گا تواس کی وجہ سے (نفل) روزہ توڑنے میں حرج نہیں، اگر معلوم نہ ہواور وہ تجھ سے کہہ دے کہ تمہارے کھانے ہے مجھے خوشی ہو گی تواس کی تصدیق کر (یعنی اے خوش کر) اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ، اگر مجھے کچھ علم نہ ہو اور اس نے زبان سے بھی کچھ نہ کہاتو بغیر اچھی اور عمدہ نیت کے روزہ توڑنا مکر وہ ہے بلکہ اس وقت روزہ ر کھناافضل ہے۔اگر تواپنے دوست کے ساتھ کھانااس کوعزت دینے کے لئے کھائے توبہ بھی اچھی نیت ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو (نفل)روزے کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھالیتے تھے اوراس کھانے کو بھی روزے کی طرح ثواب سجھتے تھے<sup>(1)</sup>۔

حضرت سيّدُنا ابنِ عباس دَهِي اللهُ عَنْهُ مَا فرمات بين اپنے ہم نشين ساخفيوں کي عزت كرنا فضل نيكي ہے۔جو کسی قوم کو کھانا کھلانے کا ارادہ ندر کھتا ہو تو وہ انہیں اس کھانے پر مطلع نہ کرے اور نہ ہی اس کا وصف ان کے سامنے بیان کرے خواہ انہوں نے وہ کھایاہویانہ کھایاہو۔

حضرت سيّدُ ناسفيان توري رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماياكرت تصے: جب تم كوئي اليي چيز كھاؤ جے اپنے افل وعيال كو کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے بارے میں ان سے بات مت کر واور نہ ہی وہ اس چیز کو تمہارے یاس دیکھیں۔

### بغيرامازت کھانا 🛞

جسے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں معلوم ہو کہ اگر اس کا کھانا کھالے تووہ خوش ہو گا تو اس کا بغیر اجازت (یعنی اس کی غیر موجود گی میں بھی اس کا کھانا) کھانے میں حرج نہیں کیونکہ کھانے کے معاملے میں حقیقت

📆 ...... دعوت کے سبب ضَعْوَةً گبریٰ سے پہلے (نظ) روزہ توڑ سکتا ہے جبکہ دعوت کرنے والا محض (یبنی صرف) اس کی موجو دَگی برراضی نہ ہو اور اس کے نہ کھانے کے سب ناراض ہو بشر طبکہ یہ بھر وساہو کہ بعد میں رکھ لے گا،البذ ااب روزہ توڑ لے اور اُس کی قضار کھے۔لیکن اگر دعوت کرنے والامحض(بینی عرف)اس کی موجو دَگی پر راضی ہو جائے اور نہ کھانے پر ناراض نہ ہو توروزہ توريح كى احازت تهيل- (الفناوي الهندية، كناب الصوموفيه سبعة ابواب الباب الخامس في الاعذار الني تبيع الافطان ١٠ ٨ / ٢) حال کا علم ہونا اجازت کے قائم مقام ہے۔ نیز حضور نبی کریم صَلَى الله عَدَیه وَ البه وَسَلَم کا فرمان ہے: "مرد کی طرف دوسرے مرد کا قاصد اس کی اجازت ہے۔ "(۱) یعنی اس کے پاس جانے سے اس کی اجازت معلوم ہوگئ، البذا اب اجازت لینے کی حاجت نہیں۔ نیز حضور نبی پاک صَلَى اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم کابیہ فعل بھی اس کی دلیل ہے کہ جس گوشت کو حضرت بریرہ دَخِی اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم کا ایہ فعل بھی اس کی دلیل ہے کہ جس گوشت کو حضرت بریرہ دَخِی اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم وَ حَضِرت بریرہ وَخِی اللهُ عَلَیه وَ الله وَسَلَم اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم عَلَى اللهُ عَدَیه وَ البه وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَخِی اللهُ عَدَیه وَ اللهُ عَدَیه وَ الله وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَخِی اللهُ عَدَیه وَ الله وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَخِی اللهُ عَدَیه وَسَلَم وَ اللهُ عَدَیه وَ اللهُ وَسَلَم وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ وَ اللهُ عَدَیه وَ اللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ وَ اللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ مَن اللهُ عَدَیه وَ اللهُ عَدَیه وَ اللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ مَن اللهُ عَدِیه وَ مَن اللهُ عَدِیه وَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ مَن اللهُ عَدَیه وَ وَحَسَرت بریرہ وَ مَن اللهُ عَدَیه وَ اللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَرت وَ اللهُ وَ اللهُ عَدِي اللهُ عَدَا وَاللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ مَن اللهُ عَدَیه وَ اللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَلَم وَ وَحَسَرت بریرہ وَ وَ اللهُ وَسِلَم وَ وَحَسَرَ وَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَ وَحَسَرت وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ وَالله وَ اللهُ وَالله وَ اللهُ عَدِي وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَاللّه وَاللّه وَ وَاللّه وَاللّ

حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اور ان کے ساتھی حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کے گھر جاتے اور کھانے کی جو چیز موجود ہوتی بغیر اجازت کھالیت۔ بسا او قات حضرت سیّدُنا حسن بھرک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه گھر میں داخل ہوتے اور انہیں اس طرح کر تاپاکر خوش ہوتے اور کہتے: ہم ایسے ہی ہیں۔

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیّدُنا حسن بصری رَحْمَةُ الله عَدَیْه بازار میں خشک میوہ جات فروخت کرنے والے کے سامان سے پچھے کھانے لگے۔ کبھی ایک ٹوکری سے انجیر اٹھاتے اور کبھی دوسری کامال بلااجازت کھا منظر دیکھ کرہاشم او قص نے کہا: اے ابوسعید! آپ اشنے متقی و پر ہیز گار ہوکر بھی دوسرے کامال بلااجازت کھا رہے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے فرمایا: اے نادان! میرے سامنے کھانے کے متعلق آیت تلاوت کرو۔ چنانچہ اس نے یہ آیت ممارکہ تلاوت کر دی۔ چنانچہ اس نے یہ آیت ممارکہ تلاوت کی دوسرے کا:

وَلاَ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَا كُلُواهِنْ بُيُوتِكُمْ اَوُ ترجمهٔ كنزالايمان: اورنه تم يس كى يركه كاوَ ابن اولادك بُيُوتِ اباً بِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اُمَّ لَهِ تِكُمْ اَوْ بُيُوتِ مُحرياتِ اللهِ اللهِ عَمَّرِ البن اللهِ عَالَيول ك

الم والكري و المراد المدينة العلمية (مدارة) والموجود و وحود و وحود و وحود و وحود و وحود و وحود و و

<sup>[1] .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب الرجل يدعى ايكون ذلك اذنه؟ ، ٣ ٧ / ٢ م، حديث: ٩ ٨ ١ ٥

<sup>2 .....</sup>بخارى, كتاب الزكاة, باب اذاتحولت الصنقة, ١ / ٥٠ م. حديث: ٥٠ م ١

مسلم كتاب الزكاة ياب اباحة الهدية للنبي ... الخيص ١٨ م محديث ٢٣٨ ٢ ٢٨

-M-00000 (r. 1) 54200 M- ( ... 1) 54200 M- ( ...

أَعْمَامِكُمْ أَوْبُنُ تِعَلَٰيْكُمْ أَوْبُنُوْ تِ أَخُوالِكُمْ عَيْسِيوں كَامِرِيانِ الموول كے يہاں يابن فالاول ك گھریاجہاں کی تخیال تمہارے قبضہ میں ہیں یااینے دوست کے

اِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوْتِ أَخُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ يهال يابى بنول كَرَّه يائِ چَاوَل ك يهال يابى ٱوُبُيُوْتِ خِلْتِكُمُ ٱوْمَامَلَكُنُّهُ مَّفَاتِحَةَ ٱوْ صَي نُقِلُمُ ( ب١٨ ) النور: ١١)

پھر یو چھا: اے ابوسعید!"صدیق" ہے کون مراد ہے؟ حضرت سیّدُنا حسن بھری دَحْنهُ الله عَلَیْه نے فرمایا: جس سے نفس راحت پائے اور دل مطمئن ہو۔اگر یہ کیفیت ہو تواس کے مال میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

#### اسلات کی یاد تازه کردی 🐉

ایک مر تبہ کچھ لوگ حضرت سیّدُناسفیان تُوری رَحِمَةُ الله عَلَيْه کے گھر آئے، آپ کو گھر میں نہ پایاتو دروازہ کھولا اور دستر خوان بچھا کر کھانا شروع کر دیا، اسی دوران حضرت سیّدُ ناسفیان توری زَحبَهُ الله علیّه تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے: تم نے اسلاف کی یاد تازہ کر دی،وہ ایساہی کرتے تھے۔

ایک تابعی بزرگ کے پاس کچھ مہمان آئے لیکن ان کے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھے نہ تھا، لہذاوہ اپنے دوست کے گھر گئے،انہیں گھر میں نہ پایا،اندر جاکر دیکھا توسالن پکاہوا تھااور روٹی بھی تیار تھی۔ چنانچہ، سب بچھ لا كر مهمانوں كے سامنے ركھ كر فرمايا: "كھاؤ-"جب مالك مكان گھر آئے اور سب بچھ غائب يايا تو یو چھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ" آپ کا فلال دوست مہمانوں کے لئے سب کچھ لے گیا۔"فرمایا: اس نے اچھا کیا۔ پھر جب دونوں کی ملا قات ہوئی تو فرمایا: اگر دوبارہ مجھی ابیاہو تو پھر لے جا پئے گا۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ کو دعوت میں بلانے کے لئے قاصد بھیجا گیالیکن بزرگ سے قاصد کی ملا قات نہ ہو سکی، جب انہیں علم ہواتو تشریف لے آئے تب تک لوگ کھانا کھا کر جاچکے تھے۔وہ میزیان کے گھریہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔میز بان باہر نکلااور کہا: کیاکام ہے؟ بزرگ نے کہا: آپ نے میری طرف قاصد بھیجاتھالیکن قاصد سے میری ملا قات نہ ہو سکی، جیسے ہی مجھے علم ہوا تومیں آگیا۔میز بان نے کہا:لوگ توجا چکے ہیں۔ یو چھا: کچھ بحاہوا ہے؟ میران نے کہا: نہیں ۔ یو چھا: روٹی کا کوئی گلڑا؟ میزبان نے کہا: نہیں۔ فرمایا: ہانڈی صاف کر لیتا ہوں۔ ميزبان نے عرض كى: اسے توہم دھو چكے ہيں۔ پھر ميزبان نے كبا: الله ياك كى حمد كرتے ہوئے لوث جائے۔ ان المناس المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العل STELL FOROGORD LINDSONN TO THE PERSON

بزرگ سے اس بارے میں یو چھا گیاتو فرمایا: اس شخص نے ہمیں اچھی نیت سے بلایااور اچھی نیت سے لوٹا دیا۔

(مصنف کتاب فرماتے ہیں:) یہ نفس عاجزی وانکساری اور بڑائی وعزت کے مراتب کو گرانے میں حضرت ابنی کر نئی دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ جبیسا ہے جو سیِّدُ الطاكفہ حضرت سیِّدُ ناجنید بغدادی دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے استاد ہیں۔ آپ کو ایک بچ کے اپنے ایک رات میں چار مرتبہ دعوت دی اور باپ نے ہر بار (بغیر بچھے کھلائے پلائے) انہیں والیس لوٹا دیا۔

یہ وہ نُفُوسِ فَکُرُسِیَہ تھے جو توحید پر مطمئن رہے، مولی کی طرف سے آزمائش کا معائنہ کیا، وہ مولی جو غلام کو آزمائش میں ڈالنے، اسے ذلت دینے اور پست مقام میں ڈالنے والا ہے۔ اس عاجزی وانکساری کا پیکر ہونا افراد میں سے چند کاطریقہ ہے اور اس حال پر کوئی کوئی ہو تاہے۔

### تكبّر كے مبب دعوت محكرانا أيكا

تکبُرُ کرنے والے دعوت قبول نہیں کرتے اور بعض اسے اپنی عِزتِ نفس کا مسّلہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ مسّکبرین میں سے کسی نے کہا: میں دعوت قبول نہیں کر تا۔اس سے پوچھا گیا: کیوں؟ کہا:سالن کا انتظار ذلت ہے۔ ایک مُسّکبِّر نے کہا: جب میں غیر کے پیالے میں اپناہاتھ ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھادی۔

بعض متکبِّرین غریبوں کی دعوت کوخو د کوان سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے ٹھکرا دیتے اور امیر ول کو اپنی نگاہ میں بڑا سمجھنے کی وجہ سے ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔

#### برااور بدترين كفانا 🛞

 mocod (r.v) preson frequency

ک اس نے **اللہ**یاک کی نافرمانی کی (۱)۔ (۵)

### نوامّة رمول دَهِيَ اللهُ مُنْهُ كَيْ هَا جَزَى ﴾

ایک مرتبہ چند مساکین راستہ میں بیٹھے انگ رہے تھے اور ریت پر پھیلائے روٹی کے کھڑے کھارہے تھے کہ حضرت سیّدُنالام حسن بن علی رَبِی الله عَنْهُ الْحِج پر سوار قریب سے گزرے، آپ نے انہیں سلام کیا تو وہ جو اب دے کرع ض گزار ہوئے: اے نوائٹ رسول! آیئے کھانا کھائے! آپ رَفِیَ الله عَنْهُ کُر ان کے ساتھ کھانا کھائے! آپ رَفِیَ الله عَنْهُ کُر ان کے ساتھ کھانا کھایا پاک بڑائی چاہنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ چنانچہ آپ فچر سے اترے اور زمین پر بیٹھ کران کے ساتھ کھانا کھایا پھر انہیں سلام کیا اور ابنی سوار ہو کر قرمایا: میں نے تمہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض عن ضرور۔ پھر انہوں نے دن میں کسی وقت آنے کا وعدہ کیا، جب وہ آئے تو آپ نے انہیں خوش آ مدید کہا اور انہیں اور پی جگہ بھیایا پھر (اپنی زوجہ سے) فرمایا: اے رُباب! جو پھھ تم نے جمع کیا ہے وہ لاؤ۔ تو کنیز نے عمدہ قسم کا کھانا جو ان کے ہاں تھا پیٹھ کر کھانے لگے۔

ایک اُٹلِ عبرت (نصیحت حاصل کرنے والے) کا بیان ہے کہ میں وعوت کو صرف جنت کی نعمتوں کو یاد کرنے کیلئے قبول کر تاہوں یعنی بیرایسا کھاناہے جو بغیر تکلیف اور مشقت کے ملتا ہے۔

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محبت والفت کی وجہ سے بقدر کفایت کھانے پر مسلمان بھائیوں کا جمع ہوناونیا :

میں ہے تہیں ہے۔ (کمار فرور و

### کھانے والے نے تو اپنارزق کھایا ہے 💸

بعض صوفیائے کرام فرمایا کرتے تھے: تم ایسے شخص کی ہی دعوت قبول کرو جو پیہ سمجھتا ہو کہ کھانے

آ ۔۔۔۔۔۔ یہ جملہ ان علماء کی دلیل ہے جو قبول دعوت کو واجب یا فرض کہتے ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے استحباب کی تاکید مقصود ہے یاوہ شخص مراد ہے جو تکبٹر کی وجہ سے مسلمانوں کی دعوتوں میں شرکت نہ کرے جیسا کہ آج بعض متلبرین کو دیکھا جاتا ہے۔ (مراۃ الدناجی۔ 75/5)

💆 .....بغارى، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقدعصى الله ورسوله، ٢٥٥/٣م حديث: ١٤٧٥ م

ہوں ہوں کے منطق الفضائی ہوں گئیں ہے۔ گئیں ہوں ہے۔ ہوں والے نے تو اپنارزق کھایا ہے میں نے تو اس کی امانت اس کے سپر دکی ہے جو میرے پاس تھی اور اس دعوت قبول کرنے پر وہ احسان مند بھی ہو۔

یہ ایک معرفت والے واعی کی شہادت ہے اسی طرح وعوت ویئے گئے موحدین کی شہادت یہ ہے کہ وہ واعی اول، جیب آخر، معطی باطن اور رازق ظاہر (یعنی الله پاک) کو حاضر جانیں۔ جیسا کہ بعض صوفیائے کرام نے اپنے ساتھیوں کا اسی طرح امتحان لیا۔ مجھ تک یہ بات پنجی ہے کہ ایک شخص نے صوفیا کے کسی پیشو ااور ان کے ساتھیوں کو کھانے کی وعوت دی۔ جب ساتھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے گئے کہ ان کے ساتھیوں کو کھانے کی وعوت دی۔ جب ساتھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے گئے کہ ان کے سامنے لایا جائے تو شیخ ان کی طرف آئے اور کہا: اس آدمی کا یہ گمان ہے کہ اس نے تمہیں بلایا ہے اور تم اس کا کھانا کھاؤ گے۔ اس میں حرج ہے یا فرمایا: اس کا کھانا مجھ پر حرام ہے جو کھانے کے قول و فعل میں اس کو کھڑے کریم مولا کا مشاہدہ نہ کرے (یعنی جو الله کو مال نہ سمجھا کیونکہ انہیں اس فعل میں مشاہدہ حق نہیں ہو رہا تھا گرا یک نوجوان بیٹھار ہاکیونکہ اس کی نظر اور حضوری ذات اللی کے معاملے میں زیادہ پختہ نہیں تھی۔ (مصنف مقہوم یہی یاائی طرح کا ہے۔

# قبولِ دعوت اور نيت کي درستي 💸

دعوت قبول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس میں سات نیتیں کرے کیونکہ "اعمال کا دارومدار نیتوں پر

ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔" دعوت قبول کرنا بھی ایک عمل ہے تو جس نے دنیا کی

نیت کی تو وہ دنیا ہی میں اپنے جھے کو جلد پانے والا ہو گا اور جس نے اس کے ذریعے آخرت کا ارادہ کیا تو وہ اپنی

اچھی نیت کی وجہ سے آخرت کو پانے والا ہو گا اور جس نے نیت ہی نہ کی یااس کی نیت خراب ہو تو وہ تھہر ارہے

یہاں تک کہ اللہ پاک اسے اچھی نیت عطافر مائے پھر وہ دعوت قبول کرے یااگر اس کی اچھی نیت نہ بن پار ہی

ہو تو وہ دعوت قبول نہ کرے کیونکہ دعوت قبول کرنا فضیلت والے اعمال میں سے ہے تو اس میں بھی اچھی نیت

کی ضرورت ہوگی اس لئے کہ دعوت قبول کرنے میں جب علم بھی پایا جائے گا تو اس میں نیکیاں کثیر ہوں گ

چنانچہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کی ججرت دنیا کو پانے کے لئے ہوگی تواس کی ججرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ (۱)لہذاوہ شخص نیت کے فساد کی وجہ سے گناہ گار ہو گایانیت نہ ہونے کی وجہ سے اجر کا مستحق نہیں ہو گا۔

# المحمود قبول كرنے كى ساتنيتيں

كىلى نىيت: الله پاك اور اس كے رسول صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كى اطاعت كرنا جيساك رسولِ كريم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اطاعت كرنا جيساك رسولِ كريم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

### دور کی اور قلیل دعوت بھی قبول کی مائے ﷺ

**دو سمر کی نبیت:** سنت کی ادائیگی جیسا که حضور نبی پاک مَسَلَ اللهُ مَلَیْهِ وَ سَلَّم کا فرمان عالیشان ہے:" اگر مجھے مقامِر غَبِیْم میں بھی بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔"<sup>(3)</sup>

ظیمیم مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ سَلَّم رمضان المبارک میں سفر کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے توروزہ نہ رکھااور نماز قصر کی۔

ایک روایت میں ہے کہ "اگر مجھے دستی کی بھی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔" (۵)
اس حدیث پاک میں قلیل چیز کی دعوت قبول کرنے میں بھی واضح دلیل ہے اور پہلی روایت میں دعوت کی جگہ دور ہو تو پھر بھی اس کے قبول کرنے کی ترغیب بیان ہوئی ہے۔

- [1] .....بخارى، كتاب العتقى باب الخطاء والنسيان في العتاقة ، ٢٥٣/٢ م حديث: ٢٥٢٩
- 💆 ......بخارى، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقدعصى الله ورسوله، ٣٥٥/٣م، حديث: ٥١٤٥
- 3......بخارى، كتاب النكاح ، باب من ترك الدعوة فقدعصى الله ورسوله، ٣٥٥/ ٣٥٥، حديث ١٤٨١ ٥دون ذكر الغميم
  - 4 .....بخارى، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، ٢ ١ ٢ ١ ، حديث ٢٥٦٨

moceta (11) 51200m

### ز ندہ شخص کا حق پورا کرنے کی اہمیت 🛞

تورات شریف بابعض آسانی کتابوں میں مذکورے کہ " ایک میل تک چل کر مریض کی عمادت کرو، دومیل تک چل کر جنازے میں شرکت کرو، تین میل تک دعوت میں جاؤاور چار میل چل کر اینے اس مسلمان بھائی کی زیارت (اوراس ہے ملا قات) کروجس ہے **اللہ**یاک کے لئے بھائی چارہ کیا ہے۔"

دعوت قبول کرنے میں دورتک جانے کاجو تھم ہے اور اسے عبادت اور جنازے میں شریک ہونے پر (زیادہ دور تک جانے میں )جو فضیلت دی گئی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس میں زندہ شخص کے حق کو پورا کرنا اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرناہے۔

تیسری نیت: اینے بھائی کی تعظیم کی نیت کرے کہ حدیث پاک میں ہے: "جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تعظیم کی توبے شک اس نے **الله**یاک کا اِگر ام کیا۔ <sup>(۱)</sup>

### بن ما نگے ملنے والاعطبیہ ردیہ کیا جائے 🖁

حضرت سيّدُنا حسن اور حضرت سيّدُنا عطاء رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ہے مر وی روایت میں ہے کہ "جس تحض کے یاس بن مانلے کوئی شے آجائے اوروہ اسے رد کروے تو گویا اس نے اللہ یاک کاعطید رد کیا۔ "دیمایو نہی دعوت قبول نه کرنانجی عطبه کورد کرناہے۔

حدیث قدسی (۱) میں بھی بیر مفہوم ہے۔ چنانچہ الله یاک قیامت کے دن بندے سے ارشاد فرمائے گا:اے بندے! میں بھو کا تھا تونے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلا یا؟ بندہ کہے گا: میں مجھے کیسے کھلا تا حالا نکہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ **اللہ** پاک ارشاد فرمائے گا: تیر امسلمان بھائی بھو کا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلا یا، اگر تواہے کھلا تاتو گو یامجھے کھلا تا۔ (4)

\$ 311 كور مولس المدينة العلمية (مدينة العلمية على المدينة العلمية (مدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم

<sup>[1]......</sup>الترغيبوالترهيبلقوام السنة عاب في الترغيب في آكر ام المؤمن وغير ممن خلق الله ي ١ / ٢٠ / عديث: ٩٥ - ١

<sup>📆 ......</sup>موطامالك، كتاب الصدقة، باب ماجاء في التعفف عن المسئلة، ٢/ ٢/ ٢/ مديث: ٩٣٣ ا بتغير

<sup>....</sup>حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضور مَلْ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم مُولِ اور نسبت **الله ی**اک کی طرف ہو۔

<sup>(</sup>تيسير مصطلح الحديث الباب الأول القصل الرابع ص ٩٣)

لہٰذ الله پاک کی ظاہری تعظیم سے مسلمان کی حرمت بھی ہے کیونکہ الله پاک نے اس کو قائم مقام بنایا ہے۔باطنی مفہوم سے بدبات عیاں ہوتی ہے کہ جب کسی نے دعوت قبول کی تواس بندے نے خود اپنی جان کو کھلانے پر مدد دی۔ گویااس نے خود کو کھلا یااور جب وہ دعوت قبول نہیں کر تا تو وہ خود کو کھلانے پر تعاون ترک کر تا ہے اور بیبات نکلیف پہنچانے کے تحت داخل ہے کہ اس نے خود کونہ کھلا یا حالا نکہ وہ مسلمان ہے جبکہ اس نے دعوت قبول نہ کی ہو،اسے ذہن نشین کر لو۔

ULKE 1 J-WOCCAG (LIL) DASSOW JOHN THE THE TO J

### مسلمان بھائی کادل خوش کرنا 🛞

چوتھی نیت: اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ "جس نے مسلمان کو خوش کیا بے شک اس نے اللہ یاک کوراضی کیا۔ ""

پانچویں نیت: دعوت قبول کرنے اپنے بھائی کے دل سے غم دور کرنااور دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے جو فکر پیدا ہونی تھی اسے دور کرنالور بن دیکھے بد گمانی فکر پیدا ہونی تھی اسے دور کرنالور بن دیکھے بد گمانی کا باعث بننا کہ اس نے کیوں میری دعوت قبول نہ کی ؟ اور وہ کیسے دعوت قبول کرتا؟ للبند ادعوت قبول کرنے کی صورت میں اس طرح کی بد گمانیوں کا دروازہ نہیں کھلے گا اور دعوت دینے والے سے بد گمانی کا بوجھ ساقط ہو جائے گا اور اس بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ (دعوت قبول کرنے کے) یقین سے زائل ہو جائیں گے۔

### مسلمان بھائی کی زیارت کرنا 💸

چھی نیت: اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنا اور اس کا یہ زیارت کرناکا الی نفی اجر ہو گا۔ الله پاک کی رضا کے لئے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کے متعلق فضیلت مروی ہے اور اس کے ذریعے بندہ الله پاک کی والیت کا مستحق ہو جاتا ہے اور یہ چیز الله پاک کی رضا کی خاطر دو آپس میس محبت کرنے والوں کی علامت بھی ہے۔ اس میں دو چیزیں شرط ہیں: (1) الله پاک کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا (2) الله پاک کی رضا کے لئے آپس میں ملاقات کرنا۔ وعوت میں ان دونوں (مہمان اور میزبان) میں سے ایک کی طرف سے خرچ ہوتا اور

<sup>🖺 .....</sup>حلية الاولياء، هارون بن رئاب الاسدى، ٢/٢ ٢ حديث: ١٨٨ ٣

-M-00C4Q(117) D4200-M-

دوسرے کی طرف سے زیارت ہوتی ہے۔

(مصنف کتاب فرماتے ہیں:) میر بات عام مشہور ہے کہ دعوت قبول کرناعاجزی میں سے ہے جبیباکہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ متکبر لوگ دعوت قبول نہیں کرتے۔

یہ سات اعمال اور نیتیں اس کے لئے ہیں جسے انہیں کرنے کی توفق ملے اور جو ان پر عمل کرے۔

### اصرار نہ کرے 🎘

جب تم اپنے بھائی کوایک یادومر تبہ کھانا پیش کر دو پھر اس پر اصر ارنہ کرو۔ یو نہی جب تم اسے دعوت دو اور وہ ناپیند کرے تواصرار نہ کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں: تم اپنے دوست پر ایسی چیز لازم نہ کروجو اس پر شاق گزرے اور تین مرتبہ سے زیادہ کہنااصرار اور منت ساجت ہے۔ یہ سنت اور ادب نہیں ہے مگر وہاں جہاں ضروری ہواور سب کے لئے اس میں ادب ہو۔

علما فرماتے ہیں کہ جب رسول خداصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّم ہے کوئی بات کی جاتی تو تین بارے زیادہ ندو هرائی جاتی۔ نیز منقول ہے کہ رسول پاک صَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلابِهِ مَسَلَّم اپنے کلام کا (مجھی) تین بار اعادہ فرماتے اور قول کا تکر ار تین م تبه کرتے۔(۱)

حضرت سيّدُ ناامام حسن بن على رَضِيَ المُفعَنْفِيّا فرما ياكرتے تھے: کھانا کوئی قابل قدر چیز نہيں ( یعنی اس کی ایس شان نہیں) کہ اس پرفشم کھائی جائے۔ایک مرتبہ فرمایا: کھانااس سے ہلکا ہے کہ ہمیں اس کی طرف بلایاجائے۔ بی<sub>ہ</sub>اس وجہسے فرمایا کہ مومن کاحق عظیم ہے۔

# محمر کی چیزوں کے استعمال کی اجازت 🐉

حضرت سیّدُناسعید بن ابوعروبه رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کا طریقه تھا که آپ اینے دوستوں کو کھانا پیش نہیں کرتے تھے بلکہ کھانے کی چیزیں ان کے سامنے کر دیتے۔ جنانچہ کھال اتار کر گوشت لٹکا دیا جاتا اور روٹی بھی ساتھ موجو دہوتی۔ یوں ہی اینے کیڑوں اور سامان میں بھی ایساہی معاملہ کرتے۔ان کے گھر کی تمام چیزیں ظاہر اور

...مسئدامام احمد، مسئدانس بن مالک، ۴۰/۴ می حدیث . ۲۳۰ و تغیر قلیل

گھانے کا بیان

ر الله المراق المنطق ا

تمام چیزیں ہراس شخص کے لئے ان کے گھر میں میسر تھیں جوان چیزوں کولینا چاہتا۔

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری دَحْمَهُ الله عَدَیْه فرمایا کرتے تھے: جب تمہارا بھائی تم سے ملاقات کرنے آئے تو اس سے بیرنہ کہو کہ کھانا کھالو یامیں آپ کو کھانا پیش کر تاہوں بلکہ جو چیز تمہارے پاس ہوتم وہ پیش کر دو پھر اگر وہ کھالے تو ٹھیک ورنہ اٹھالو۔

### دوست کے پاس تھانے کے ارادے سے جانا 💸

جس فقیر کوفاقہ (ہوک)کا گمان ہو تووہ اپنے بھائی کے پاس کھانے کے ارادے سے جائے تواس کااییا کرنا دوشر طول کے ساتھ جائز ہے: (1) اس کے پاس کھانا موجود نہ ہو۔ (2) اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے مسلمان بھائی کو ثواب ملے اور اس اجر ملنے کا باعث وہ ہو۔ اس لئے کہ اس نے خود کو اپنے بھائی کو ثواب دلانے کے لئے پیش کیا ہے تو یہ شخص نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرنے والے لوگوں میں داخل ہوگا، نیز مسکین اور اپنے جیسے فقر ا کی کھانے پر ابھارنے والے شخص کی طرح ہوگا کہ اس کا بھائی اس بات کو نہیں جانتا اگر اسے علم ہوا تو ضرور خوش ہوگا اور علم نہ ہونے کی صورت میں جب اسے بتایا جائے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ اسلاف کی ایک جماعت نے ایسا عمل کیا ہے۔

اسی مفہوم میں سلف صالحین کے تین بزرگوں کاطرز عمل منقول ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیّدُنا عون بن عَبْدُالله مسعودی دَختهٔ اللهِ عَلَيْه بھی ہیں۔ آپ کے 360 دوست تھے، ہر ایک کے پاس ایک دن کھہرتے۔ دوسرے بزرگ کے 30دوست تھے، وہ ہر ایک کے پاس ایک رات جاتے اور تیسرے بزرگ کے سات دوست تھے، وہ ہر ایک کے پاس ایک دن اور رات کھہرتے تھے۔

یہ وہ بزرگ تھے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ،اپنی کمائی اور مقررہ گا گا گا گا گاہ تھے موج شرک موزی کرتے تھے۔ان کی اپنے بھائیوں کے بارے میں نیک نیتی ہوتی تھی۔ وہ لوگ ان سے گاہ تھے موج شرک معلس المدینة العلمیة (مناسی) کھو موجود موجود موجود کا شاہ کے موجود ہوجود ہوتا کی کو موجود ہوجود ہوتا کی کا موجود ہوجود ہوتا کی کا موجود ہوجود ہوتا کی کھوچوں کے ہیکھ پوچھتے رہتے اور ان پر اپنامال تقسیم کرتے اور اسے سب سے افضل عمل سمجھتے تھے۔ یہ مہمان حفز ات دعوت قبول کرکے اور ان کے پاس کھبر کر اپنے بھائیوں کا اکر ام کرتے تھے۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو اپنے دوست کے گھر میں ہی رہتے تھے، ان کے دوست نے گھر میں ان کے لئے علیحدہ سے ان کی ضرورت کے مطابق جگہ بنائی ہوتی تھی۔ وہ اس گھر سے کبھی دور نہ ہوتے اور اس میں ایسے ہی حکم اور تصرف کرتے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کیا کرتے تھے۔

### ہاتھ دھونے كاطريقه ﴾

ہر کوئی ہاتھ دھونے کے آداب سے واقف نہیں ہو تاجیسا کہ ہر انسان کھانے کی سنتوں سے واقف نہیں ہو تا۔ جو شخص اشان (ایک خوشبودار ہوئی جو صابن کی جگہ صفائی کاکام دین ہے) سے ہاتھ دھونا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنی تین انگلیوں کو دھوئے چر خشک اشان کو اپنی دوسر ی ہھیلی میں ڈالے۔ اپنی انگلیوں سے اچھی طرح منہ دھوئے، دانتوں کے اندرونی اور باہر ی حصوں، تالواور زبان کو بھی صاف کرے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھولے اس کے بعد بقیہ اشان اپنی انگلیوں کے ظاہر ی اور اندرونی جھے پر مل لے۔ پھر اشان کو دوبارہ اپنی منہ پر نہ لگائے تا کہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی بات کا ایک کا یہ کہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی بات کا کا یہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی بات کا کہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی بات کا کا یہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی باتھ کے کا یہ کو باتھ کو انہائی کو باتھ کا کہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوٹے۔ ہاتھ دھونے کے طریقے میں اتنی ہی بات کی کا یہ کو بارہ کی باتھ سے اس کی طرف نہ لوگے۔ ہاتھ کی کا یہ کو بارہ کی باتھ کے انہائی کہ تری دوبارہ اس کے ہاتھ سے اس کی طرف نہ لوگے۔ ہاتھ کی کو کو بارہ کی کو کی باتھ کے انگر کی دوبارہ کی کو کی کو کھونے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کی کر کے کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کے کہ کو کھونے کے کو کھونے کی کو کھونے کے کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کی کو کو کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کے کھونے کو کھونے کی کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کو کھونے کے کھونے کی کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کی کو کھونے کے کو ک

### ہاتھ د حلانے میں ایک ادب ै

جو شخص کھاناکھلانے کے بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھ دھلائے توادب بیہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں پر میٹھااور شیریں پانی ڈالے۔اسی طرح صوفیا کا ایک گروہ اور ان جیسے لوگ مہمانوں کی اچھی خاطر مدارت سے پہچانے جاتے اور دعوت میں بلائے گئے لوگوں کی عمدہ دیکھ بھال سے شہرت رکھتے تھے۔

بعض صوفیا کہتے ہیں: مر د جب اپنے دوستوں کو دعوت پر بلا تا ہے تو تمام اچھی چیزیں انہیں پیش کر تا اور میٹھی چیزیں بھی رکھ دیتا ہے لیکن آخر میں (کھانے کے بعد کلی کرتے ہوئے)ان کے مونہوں میں نمکین جاتا ہے تو یہ چیز دیکھ بھال میں نقص اور حسن رعایت میں کی کی علامت ہے۔ -moceta(11) Dresonn-

### رزق میں و سعت اور او لاد میں مافیت کا نسخه 💸

حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَضِ اللهُ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَاللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَمِها بِنَا وَمِهِ اللهِ وَمِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

### بازار میں کھانا ہے

حضرت سیّدُناابو ہریرہ دَخِیَ اللّهُ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: "بازار میں کھانا ہے مروتی ہے۔ "(2) یہ حدیث منفر داور مسند ہے اور اس کا حدیث ہونا درست نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت سیّدُناابراہیم مخعی دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه اوران کے علاوہ دیگر تابعین کا قول ہے۔

# ستِدُنامولاعلى كَنْهَ اللهُ وَجْهَدُ كَى تَسْيَحْتِينَ ﴾

- الله ......كنزالعمال، كتاب المعبشة والآداب الباب الاول الفصل الاول ، جزء: ١١١/٨ ر ١١١ مديث: ١٨٠٥ م بتغير قليل عيون الاخبار كتاب الطعام ، اداب الأكل والطعام ٢٣٣/٣
  - 2 ......عجم کیس ۲۲۹/۸ مدید: ۵۷۷ عن ابی امامة ۱ می کی موسیل فران المدینة العلمیة (مدسی) می کی کی کی

اور سرین کو نرم کر تاہے۔ گائے کا گوشت بیاری، اس کا دودھ شفااور تھی دواہے۔ چربی اپنی ہی مثل بیاری کو نکالتی ہے۔لوگ تر تھجورہ بڑھ کر کسی اور چیز سے فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔ مجھلی جسم کو پکھلاتی (اور دہلا کرتی) ہے۔ تلاوت قرآن اور مسواک سے بلغم دور ہوتی ہے(نیز قرآن یاک میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے)۔ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد (صحب پرے) کرے۔ عور توں سے میل جول کم کرے، جوتے بینے اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔

TO JUNE JENNOCOOCTO(TIV) DASSONN JUNE JENE TO THE TOTAL THE TOTAL TO T

ایک طبیب کی تصیحتیں 🞇

حکمر انوں کے واقعات میں ہے کہ حَجَّاج نے تاذوق طبیب سے کہا: مجھے کوئی ایسی چز بتاؤ جے میں اختیار کروں اور اس سے تجاوز نہ کروں۔طبیب نے کہا: ﴿ یہ جوان عورت سے نکاح کرو، ﴿ یہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ، ﷺ کسی چیز کو اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک وہ اچھی طرح یک نہ جائے، ﷺ بغیر بیاری کے دوا نہ پیو، ﷺ پیل خوب بکاہوا کھاؤ، ﷺ کھانا چھی طرح جبا کر کھاؤ، ﷺ کھانا اپنی پیند کا کھاؤ، ﷺ کھانے کے بعدیانی نہ ہیو، 🏠 یا گریانی بی لو تو اس کے بعد کچھ نہ کھاؤ، 🥁 پیشاب یاخانہ نہ روکو، 🏡 دن میں کھاؤتو کچھ دیر قیلولہ کرلیا کروﷺ اور رات کو کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کرلیا کروا گرچہ 100 قدم ہی ہو۔

# ہلی بیماری میں دوانہ کے 🛞

مذکورہ کلام میں فلفی طبیب نے جو حکمت بیان کی ہے اس کے بارے میں حدیث یاک بھی منقول ہے۔ چنانچہ حدیث مقطوع(۱)میں ہے جے حضرت ابو الخطاب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في حضرت سيّدُنا عبد الله بن مُلَيْر سبجى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مر فوعاً روايت كياكه "جے ملكى بچلكى يمارى موتووه دواند لے كيونكه كتنى بى دوائس ايس ہیں جو بماری پیدا کرتی ہیں۔"<sup>(2)</sup>

دانشور کہتے ہیں: جس قدر تمہاری غذا بیاری کوبر داشت کر سکے اسی قدر دوائے ذریعے بیاری کو دور کرو۔

[7] جس حدیث کاسلسلئر روایت کسی تالعی تک منتهی ہو تا ہے اسے حدیث مقطوع کتے ہیں۔(اور الدیث من 51)۔ حدیث مقطوع کا تعلق متن سے سے یعنی وہ متن جو تابعی کی طرف منسوب ہووہ حدیث مقطوع ہے۔(نساب اسول حدیث مع افادت رضویہ، عر79)

ایک دانا(عقل مند) کا کہنا ہے: دوا پینا ایسا ہے جیسے کیڑے کے لئے صابن جو کیڑا صاف کرنے کے ساتھ

ا یک دانا(عقل مند) کا کہنا ہے: دواپیناایہا ہے جیسے کپڑے کے لئے صابن جو کپڑا صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پرانا بھی کر دیتا ہے۔

بقراط فلسفی کہتاہے: دوااوپر سے ہوتی ہے اور بیاری نیچے سے توجس کی بیاری پیٹ میں ناف سے اوپر ہوتو اسے دوائی پلائی جائے اور جس کی بیاری ناف سے پنچے ہواسے حقنہ دیا جائے اور جس کی بیاری نہ اوپر سے ہواور نہ پنچے سے تواسے دوانہیں پلائی چاہیے۔اگر اسے دواپلادی گئی تو جہاں وہ بیاری نہ پائے گی وہاں اپنااثر کرے گ یوں صحت میں مرض پیداکر دے گی۔

### رات اور منح كا كھانانہ چھوڑو 🛞

ایک روایت میں ہے:رگوں کو کاٹن بیار کر تاہے اور رات کا کھانا چھوڑنا بوڑھا کر تاہے۔ اہل عرب کا قول ہے کہ صبح کا کھانا چھوڑنا سرین کی چربی پگھلا تاہے۔ کسی دانشور کا کہناہے کہ مجھے اطبانے کھانے کے دوران پانی پینے سے منع کیاہے۔

عربول كامقوله ب: "تَعَشَّ وَتَهَشَّ تَغَدَّى وَتَهَدَّى يعنى رات كاكھانا كھاكر كچھ دير چل لواور دن كاكھانا

ڪھاڪر سوحاؤ۔"

### پييثاب،پاخانه ندرو کو ڳ<del>ي</del>

جہاں تک پاخانہ رو کنے کی بات ہے تو ایک فلسفی کہتا ہے: کھانا جب چھ گھٹے سے پہلے خارج ہو جائے تو یہ معدہ کی خرابی ہے اور کہا گیا ہے کہ معدہ کی خرابی ہے اور کہا گیا ہے کہ پیشاب کورو کنا جسم کو خراب کر تا ہے جیسا کہ نہر اپنے ارد گر د دیواروں کو خراب کر دیتی ہے جب اسے روکا جائے تو وہ اپنی سائیڈ والی دیواروں سے بہنے لگ جاتی ہے اور رہے بھی کہا جاتا ہے کہ جوڑوں کی بیاری ہوا (ریح) کو رکنے کا نتیجے ہے۔

### معاملات کی صحت کادارو مدار چار چیز ول پرہے ﷺ

حضرت سيّدُنا شيخ ابوطالب ملى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين بين في بعض حكما كى كتابون مين براها كه معاملات

01. KT 1 - WOOGAG (LI d) DASSOW ( WARRINGS) FOR THE

کے تشخیح ہونے کا دارومد ارچار چیزوں پرہے: (1) کھانااس وقت کھایا جائے جب اس کی طلب ہو۔ (2) عورت صرف اپنے شوہر کی طرف ہی دیکھے(یعنی غیر محرم کونہ دیکھے)۔ (3) باد شاہت اطاعت کے ذریعے ہی درست ہوتی ہے اور (4) رعایا کے معاملات انصاف سے ہی درست ہو سکتے ہیں۔

ا یک رومی دانشور سے پوچھا گیا: کھانا کس وقت میں کھانا زیادہ نفع مند ہے؟ کہا:جب کھانا میسر ہو اور بھوک بھی لگی ہو یامیسر نہ ہو توجب ملے کھالے۔

یہ بھی کہا گیاہے کہ جب قدرت زیادہ ہوتی ہے توخواہش کم ہوتی ہے۔

سریٰ نے اپنے ہم نشینوں سے کہا: انسان میں ایس کون سی عادت ہے جو اس کے لئے زیادہ نقصان دہ ہے؟ہم نشینوں نے کہا: فقر کر کیا ۔ بخل، فقر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کیو نکمہ فقیر کے پاس مال نہیں ہو تاجبکہ بخیل مال پا تا ہے لیکن وہ اسے کھا تانہیں ہے۔

### تھے کس چیزنے موٹا کیا؟ اُگھ

ا یک موٹے شخص سے کہا گیا: تخجے کس چیز نے موٹا کیا؟اس نے کہا: گرم چیزیں کھانے ، ٹھنڈا مشروب پینے ،الٹی جانب ٹیک لگانے اور دوسرے کامال کھانے نے مجھے موٹا کیا۔

ایک خوبصورت جسم والے شخص سے پوچھا گیا: تیرے جسم کو کس نے خوبصورت بنایا؟ تواس نے کہا: کم سوچ، فاقہ کی کثرت اور پیٹ بھرنے کے بعد سونا۔

#### صحت كاراز 🛞

ا یک حکیم نے کسی موٹے شخص سے کہا: تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟اس نے کہا: میں خالص گندم کی روٹی، بھیڑ کا گوشت کھاتا، بغشہ کاتیل لگاتا اور سوٹی کیڑے پہنتا ہوں۔

اُلُلِ عرب کہاکرتے تھے: اَلْعَاشِيَةُ تُهِيْجُ الْابِيَةَ لِعِنْ وہ فَحْض جو کھانے کی خواہش نہيں رکھتا جب وہ اس فَحْض کو دیکھتاہے جو کھانا کھار باہو تاہے توبہ بات اسے اس کھانے پر اُبھارتی ہے جسے وہ نہ چار ہاہو کیونکہ اس نے دوسرے شخص کو اپنا پیٹ بھرتے دیکھاہے۔

حضرت سيّدُنااصمعى رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات إلى: كسى دانان ابي بين كو نصيحت كى كرجب تك برد بارى نه

لے لوگھر ہے نہ نکلویعنی جب تک ناشتہ نہ کر لوگھر ہے نہ نکلو۔

mocerd (17) 24200m

### بازارجانے سے پہلے کچھ کھالو 🛞

اس لئے کہا گیا ہے کہ بازار کی طرف نکلنے اور لوگوں سے ملنے سے پہلے پچھ کھالیا جائے کیونکہ یہ بازاری اشیاء کی خواہش کو کم اور لوگوں سے ملنے کی لالچ کوختم کر تاہے۔

ہلال بن خثم نے بیہ شعر کہا:

وَأَنَّ قُرَّاتِ الْبَطْنِ يَكُفِيْكَ مَلْوُهُ وَيَكُفِيْكَ سَوْءَاتِ الْأُمُورِ اجْتَنَابُهَا

قرجمه: پيك كے مشكيزے كا بحرنا تجھے كفايت كرتا ہے توبُرے معاملات سے بچنا بھی تجھے كفايت كرے گا۔

#### بازار میں کھانا کیسا 🛞

ایک بڑے صوفی بزرگ کو بازار میں چلتے ہوئے کھاتے دیکھا گیا تو کسی نے ان سے کہا: اللہ پاک رخم فرمائے! کیا آپ بازار میں کھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اللہ پاک عافیت دے! کیا مجھے بازار میں بھوک گئے تو گھر جاکر کھاؤں؟ عرض کی گئی: متجد میں چلے جائے۔ فرمایا: "میں اس بات سے حیاکر تاہوں کہ اللہ پاک کے گھر (متجد) میں صرف کھانے کے لئے جاؤں۔ "ایسااس لیے کہا کہ انہوں نے کھانے کو دنیاوی معاملات میں سے سمجھاتو اس طریقے سے انہوں نے متجد میں داخل ہونے کو ناپند جانا۔

حبیبا کہ کہا گیاہے: بازار بھگوڑوں کے دستر خوان ہیں کہ وہ خدمت سے بھاگتے اور بازار میں آکر تھبر جاتے ہیں۔

حضرت سیدُنا ابنِ عمر رَضِيَ المُفعَنْهُ مَا قَرِمات بين: ہم حضور نبی کريم صَلَّ المُفعَنَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم كَ زمان مِيل چلتے پھرتے کچھ كھاليتے اور كھڑے كھڑے لي ليتے تھے(۱)۔

بعض اطبانے کہاہے: پر ہیز بھی ایک بیاری ہے۔

#### 🔊 پرویز بھی بیماری ہے

کہا گیاہے کہ جس طرح بیار شخص کا پر ہیز کرنا نفع مندہے اسی طرح صحت مند کا پر ہیز کرنا نقصان دہ ہے کہ دواجب ایسی بیاری نہیں پاتی جسے وہ ٹھیک کر سکے تووہ صحیح چیز میں اپنا عمل کرتی ہے۔ بعض اہل عرب نے یہ شعر کہا:

وَرُبَّةَ حَرْمِ كَانَ لِلسُّقُم عِلَّةً وَعِلَّةُ بَرْدِ الدَّاءِ حَبَطُ التَّعَلُّل

بیاری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ...

قمی کہتے ہیں: جس کو بیاری کالقین اور عافیت کاشک ہو تو اس کا تندر ستی کی حالت میں پر ہیز کرناا چھاہے۔

#### طبيب كون؟ اله

یہ بھی کہا گیاہے: طبیب وہ نہیں جو باد شاہوں کو پر ہیز کرائے اور انہیں خواہشات سے روکے بلکہ طبیب وہ ہے جو انہیں ان کے ارادوں پر چھوڑد ہے پھر اچھی تدبیر سے ان کاعلاج کرے یہاں تک کہ ان کے بدن درست ہو جائیں۔

ایک مدنی نے تجاز میں کسی اعرابی سے پوچھا: مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دوجو تم کھاتے ہو اور جو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے کہا: ہر وہ چیز جوز مین پر چلتی ہے یاز مین میں داخل ہوتی ہے سوائے اُٹم محنین کے (یہ ایک کیڑا جس کا پیٹ بڑا ہو تاہے )۔ اس مدنی نے کہا: ام حبین کو مبارک ہو کہ اس نے تم سے عافیت پائی۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ حضرت سيّدُ ناصهيب رومي رَضِيَ اللهُ

کہ یہ چلتے پھرتے کھانا کھڑے کھڑے پینا کسی مجبوری و معذوری ہے ہو جیسے جہادیں بارہاچلتے پھرتے کھانا پڑتا ہے۔ یاالی چیز کھائی ہو جو عمومًا چلتے پھرتے کھائی جاتی ہے جیسے دانے یا کھجوریں۔ ورنہ کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے روٹی چاول وغیرہ کھانا ممنوع ہے خصوصًا جب کہ فیشن کے طور پر ہو۔ جیسے آج کل مغرب زدہ مسلمانوں کا حال ہے کہ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھاتے ہیں محصٰ عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے۔ عنْد کو دیکھاوہ تھجور کھارہے تھے اور ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی۔حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم تھجور کھارہے ہو؟ انہوں نے عرض کی: یارسولِ خداصَلَ اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم مِين دوسری طرف سے کھارہا ہوں بعنی اس آنکھ کی طرف سے کھارہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم مِين جواب سن کر مسکراد ہے۔ آ

STEET OURSE OF THE PROPERTY OF

#### کم کھانے،پر ھیز کرنے اورپیٹبھرنے کی مذمت میںوار داقوالوواقعات

حضرت سیدُنا ابو درداء رَخِي اللهُ عَنْه نے فرمایا: کمزور دل، لا کچی پیٹ اور خواہش نفس کی شدت دین کے خلاف کتنی بری معاون میں۔

ایک داناسے پوچھا گیا: کون سا کھاناسب سے اچھاہے؟ اس نے جواب دیا: بھوک یعنی اس کی وجہ سے کھانا اچھا اور عمدہ معلوم ہو تاہے۔ جیسا کہ مقولہ ہے: بہترین سالن بھوک ہے کہ (کھانے کی)جو چیز بھوکے کو دی جائے وہ قبول کرلیتا ہے۔

عتبی بن عُبین الله کا کہنا ہے کہ میں نے ائلِ مدینہ کے ایک مر دسے کہا: اے میرے بھائی! مجھے اس بات پر جیرت ہوتی ہے کہ تمہارے فقہاء ہمارے فقہاء ہے زیادہ ذبین ہیں، تمہاری عوام ہماری عوام سے زیادہ ہوشیار ہے اور تمہارے دیوانے ہمارے دیوانوں سے زیادہ سمجھد ار ہیں۔ اس مدنی نے کہا: کیا آپ جانے ہیں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: اس کی وجہ بھوک ہے ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سار گل اندر سے خالی ہوتی ہے تواس کی آواز عمدہ اور صاف ہوتی ہے۔

### حکایت:روزے دار کا تحفہ ﷺ

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن زبیر رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَضِرت سیّدُنا امام حسین بن علی رَخِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَضِرت سیّدُنا امام حسین رَخِيَ اللهُ عَنْهُ اور آپ کے ساتھی تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایالیکن

📆 .....ابن ماجه ، كتاب الطبى باب الحمية ، م / ١ ٩ . حديث: ٣٣٣٣

حضرت سیِدُنا عَبْدُ الله بن زبیر رَخِیَ الله عَنْهُمَا فِي نه کھایا۔ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں کھارہے؟ تو حضرت سیِدُنا عَبْدُ الله بن زبیر رَخِیَ الله عَنْهُمَا فِي فَرمایا: میر اروزہ ہے البتہ آپ لوگ میرے لئے روزے دار کا تحفہ مقرر فرمادیں۔حاضرین نے بوچھا:روزہ دار کا تحفہ کیاہے؟ تو آپ رَخِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: تیل اور خوشبو۔

ای طرح کہا جاتا ہے کہ سرمہ اور تیل بھی ایک توشہ دان ہے۔ دودھ بھی ایک قشم کا گوشت ہے۔ مہمان کو پھل کھلانا یا اس سے گفتگو کرنا بھی ایک طرح کی مہمان نوازی ہے۔ پس جو روزہ دار ہو اور دعوت میں حاضر ہونے کے باوجود کھانانہ کھائے تواس کے لئے مستحب ہے کہ وہ خوشبولگائے اور سلام کرے کہ یہی اس کا کھانا ہے۔

### برے لقے بیماری کا سببیں ﷺ

حضرت سیّدُنا ابو بکرہ دَرِیْ اللهُ عَنْه ہے کہا گیا: تمہارے بیٹے نے اتنا کھایا کہ اسے بد ہضمی ہو گئی ہے۔ حضرت سیّدُ نا ابو بکرہ دَرِیْنَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: اگروہ اسی حالت میں مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔

کہا گیاہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی شراب کے نشہ کی طرح ایک نشہ ہے۔

عرب کے نامور طبیب حارث بن کلدہ سے بوچھا گیا:وہ کون سی دواہے جس میں بہاری نہیں؟ کہا:وہ

دواپر ہیز ہے۔

# کھانے سے مقصود 🐉

حکیم جالینوس سے پوچھا گیا: تم کھانا کم کھاتے ہو۔اس نے کہا: میر اکھانا کھانے سے مقصود زندہ رہنا ہے کلیدہ چھا کھیں:مطیب المدینة العلمیة (میسان) کلیدہ چھوچھ چھوچھ چھوچھ کے انسان کھانے کے مقصود رندہ رہنا ہے۔ moccoco (+1: 51200m)

جبکہ دیگرلوگوں کامقصدیہ ہے کہ وہ زندہ رہیں تا کہ کھا شکیں۔

کہاجاتا ہے کہ انسان اپنے پیٹے میں انار سے زیادہ فائدہ منداور نمک سے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ڈالیا، لہذا نمک کی مقدار کو کم کرنااس بات سے بہتر ہے کہ انارزیادہ کھائے جائیں، کیونکہ زیادہ کھانے کی ندمت ہے اگر چہوہ نفع مند ہواور کم کھانے کی تحریف ہے اگر چہ نقصان دہ ہو۔

## بوابير اور جرم مين تكليف كاايك سبب 🕵

حضرت سیّدُناو بہب بن منبہ دَحْمَةُ المُوعَلَیْه ہے روایت ہے کہ حضرت سیّدُنالقمان حکیم دَحْمَةُ المُوعَلَیْه نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے سر میں گر می پیدا ہوتی، بواسیر ہوتی اور جگر میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذ ابیت الخلاء میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جاؤ۔ چنانچہ ان کی اس حکمت کو بیت الخلاء سے باہر نکلنے والی جگہ پر لکھ دیا گیا۔

منقول ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا: کون سی چیز تھکاوٹ کو زیادہ جلدی دور کرتی ہے؟ کچھ نے کہا: جسم وغیرہ پرخوشبوملنا۔ ہے؟ کچھ نے کہا: کھجور کھانا۔ بعض نے کہا: حمام۔کسی نے کہا: ہم بستری اور کچھ نے کہا: جسم وغیرہ پرخوشبوملنا۔ تیاذوق طبیب نے کہا: قضائے حاجت تھکاوٹ کو زیادہ جلدی دور کرتی ہے۔

بعض اطباسے یہ بات منقول ہے کہ ایک شخص نے معجون کھالیا جس میں لوہے کی میل تھی۔ وہ اس کے پیٹ میں رہی جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ طعبیب نے کہا: میں نے اس کو ایک مقناطیس کا فکڑا کوٹ کر دیاجو اس نے کھالیا۔ چنانچہ وہ لوہے کی میل اس کے ساتھ چپک گئی اور پاخانے کے راستے خارج ہو گئی۔

## بدمضمي كانقصان 💸

حضرت سیّدُناامام اصمعی دَخهُ اللهِ عَدَیْه حضرت سیّدُنا جعفر بن سلیمان دَخهُ الله عَدَیْه سے نقل کرتے ہیں کہ سیادوق فلسفی نے کہاہے: گوشت پر گوشت در ندول کو خشکی میں مار دیتا ہے۔ پھر حضرت سیّدُنا جعفر بن سلیمان دَخهُ اللهِ عَدَنه نے مجھ سے کہا: ہماری ایک لونڈی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہرن تھی جس نے گوندھا ہوا آٹا کھالیا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول گیا، جب اسے ذرج کیا گیا تو اس کا پیٹ خون سے بھر اہوا تھا۔ یونس طبیب نے کہا: اسی طرح انسان ہے کہ جب انسان کوبد ہضمی ہو جاتی ہے تواس کا دل بھی خون سے بھر جاتا ہے۔

المُرِّعَ اللهُ المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومواس المدينة العلمية (١٤١١-١١) ومواس المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومواس المدينة العلمية (١٤١١-١١) ومواس المدينة (١٤١-١١) ومواس المدينة (١٤١١-١١) ومواس المدينة (١٤١-١١) ومواس المدينة (١٤١-١١)

حضرت سیّدُنا امام اصمعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے بھرہ کے حاکم حضرت سیّدُنا جعفر بن سلیمان رَحْمَةُ اللهِ عَلیّه سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں: ایک شخص بہت زیادہ کھاتا تھا، جب بھی کھاتا توالٹی کر دیتا تھا، میں نے اس سے کہا: تم ایسانہ کروکیونکہ معدہ الٹی کاعادی ہوجاتا ہے جیسے چوپائے چارے کے عادی ہوجاتے ہیں تووہ کھانا ہضم نہیں کریاتے۔

### گنده د منی کاعلاج 🐉

منقول ہے کہ تیاذوق طبیب سے گندہ دہنی(منہ سے بدیو آنے) کے متعلق پوچھا گیاتو اس نے کہا: اس کا علاج پیہے کہ کشمش کو یو دینہ کے ساتھ گوندھ لیاجائے پھر اسے دویا تین ہفتے کھایاجائے۔

بعض اطباکا قول ہے: پانی کے ہلکاہونے کی پیچان میہ ہے کہ وہ جلد اُبل جائے، جلد ٹھنڈ اہو جانے والا ہو، سورج کی سمت پر ہولیکن اس کے بہنے کامقام ثال کی طرف ہو اوراس کا گزر سرخ مٹی اور ریت پر ہو۔ حضرت سیّدُ ناامام ابوطالب مکی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے جو ذکر کیا بیران کے آخری اقوال میں سے ہے۔

#### مختلف کھانوں میں پہلے کون سا کھاتے؟ ﴾

جب مختلف قسم کے کھانے ہوں تو مناسب ہے ہے کہ پہلے سب سے زیادہ نرم اور عمدہ کھانے کھائے جائیں پھر اس سے کم عمدہ سے ابتدا کی جائے مثلاً ثرید سے پہلے بھنے ہوئے گوشت سے ابتدا کی جائے اور سکبان (گوشت اور سر کہ سے تیار کئے گئے سالن) سے پہلے طبابج (بھنے ہوئے گوشت کی ایک قسم) سے ابتدا کی جائے۔ یہ عربوں اور سلف وصالحین کا طریقہ ہے تا کہ ان کی بھوک زیادہ عمدہ اور نرم کھانے کو حاصل کر لے تو وہ اس میں سے بھر پور کھائیں یعنی وافر مقدار میں اپنا حصہ لے سکیں، نیز میز بان کوزیادہ ثواب حاصل ہواور اس کے بعد جو کھانا ہو وہ کم کھائیں۔ اگر بعد میں سخت کھانا کھانے کی حاجت ہوتو وہ اس سے کم ہی کھائیں اگرچہ کچھ بھوک باتی بھی ہواور دنیا دار لوگ مختلف سخت کھانوں کو لطیف اور نرم کھانوں پر مقدم کرتے ہیں تا کہ ان کا کھانازیادہ ہواور خواہش بڑھ جائے، وہ لطیف کھانے دو سری جگہ کے لئے رکھ لیتے ہیں تا کہ یہ لوگ عمدہ قسم کے کھانے کو کم کھائیں۔ آخرت کے طلب گاروں کے نزدیک میہ طریقہ اچھانہیں ہے۔

moserd(117) 24200m

بعض متقدمین تمام قشم کے کھانے کو ایک ہی جگہ پیش کیا کرتے تھے تا کہ انسان کو موجود کھانوں میں ہے جو پیند ہووہ کھالے، پیر طریقہ اچھاہے تاکہ کھانا کھانے والے وہ کھائیں جو انہیں معلوم ہو اور جسے وہ پیند کرتے ہوں۔اگران کے پاس ایک ہی قشم کا کھانا ہو تا تووہ اسے ہی حاضر کر دیتے اور اس کے علاوہ کو حاضر نہ کرتے تا کہ لوگ اس کھانے سے کھالیں اور اس کے علاوہ دوسرے کھانے کی تگ ودو میں نہ رہیں، یہ بھی

(حضرت سيّدُنا امام ابوطالب مَلى دَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمات بين: ) ابو بكر و جبي نے مجھ سے بيان كيا كه ملك شام ميں ایک شخص نے میری وعوت کی اور مجھے ایک قشم کا یکا ہوا کھانا پیش کیا۔ میں نے اس سے کہا: عراق میں ہارے یہاں اس قشم کے کھانے کو آخر میں پیش کیا جاتا ہے تو اس نے کہا: ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ابو بکر ذہبی کہتے ہیں: یہ بن کر مجھے شرم محسوس ہوئی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔

ایک شیخ کا بیان ہے کہ ہم چندلوگ کسی کے ہال مہمان تھے، ہمارے سامنے بھنے اور پکائے ہوئے سر اور خشک گوشت کے نکڑے رکھے گئے۔ ہم اس انتظار میں رہے کہ اور قشم کا کھانا بھی آئے گا، لہذا ہم نے سیر ہو کر نہ کھایاحتّی کہ وہ ہاتھ دھلانے کے لئے تھال لے آیا، دوسراکوئی کھانانہ لایا۔ ہم میں سے ایک خوش طبع صاحب كہنے لگے: بے شك الله ياك بدنوں كے بغير سرپيداكرنے پر قادر ہے۔ وہ رات ہم نے بھو كے رہ كر گزارى پھر رات کے آخری پہر ہم میں ہے کسی نے روٹی یاروٹی کے گلڑے سحری کے لئے مانگے۔

### کھانااٹھانے میں جلدی نہ کرو 🛞

مناسب ہے کہ بیج ہوئے کھانے مہمانوں کے سامنے بڑے رہنے دے،ان کے سامنے سے کھانے اٹھانے میں جلدی نہ کرے حتّی کہ وہ اپناہاتھ اٹھالیں اور مختلف کھانوں سے اپنی حاجت یوری کرلیں کہ یہی ادب كاطريقة اور معروف انداز ہے۔ كيونكه ممكن ہے كسى كے ياس جو كھاناحاضر تھاغائب اور آنے والے كھانے كے مقابلے میں اسے اس کی زیادہ خواہش ہویاکسی کو بچے ہوئے کھانے کی حاجت باتی ہو کہ ابھی بھوک ختم نہ ہوئی ہو تو نفس کی خواہش یوری نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی خواہش رکھنے والے کواس کی پیندیدہ چیز سے رو کناہوا۔

المناس المدينة العلمية (١٤٠٠) ومواس المدينة العلمية (١٤١٠) ومواس المدينة العلمية (١٤١٥) المناس المدينة (١٤١٥) المناس المناس المدينة (١٤١٥) المناس المناس

moceta ( 11 ) 542 20 m ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# حكايت: بخيل ميزيان

حضرت سيّدُ ناأَيْوعَيْدُ اللهُ وَرَّاقَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بيان كرتے ہيں كه حضرت سيّدُ ناصوفي سُتُوري رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ایک ہار کسی د نیادار بخیل شخص کے دستر خوان پر تشریف فرماتھے،اس نے بھناہوااونٹ لوگوں کے آگے ر کھا، جب اس نے لوگوں کو اونٹ کے گلڑے کرتے دیکھا تو ننگ دل ہو کر اپنے غلام سے کہا: پیر بچوں کے لئے لے جاؤر غلام اسے اٹھا کر گھر کے اندر جانے لگا تو حضرت سیّد ناستوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اس کے پیچھے ہو گئے۔ میزبان نے ان سے کہا: آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ فرمایا: میں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ س کرمیز بان بڑاثم مندہ ہوااور غلام کواونٹ واپس لانے کا کہاحتی کہ لو گوں نے خوب پیٹے بھر کر کھایا۔

میں کہتا ہوں: اس نے ایسا کرکے اللہ کے حکم پر صبر کیا۔

رسول یاک صَلَى اللهُ عَدَيْدة وهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: روني كي تعظيم كروكيونكه الله ياك في است آسان كي بر کتول سے اتاراہے۔(۱)

روٹی کی تعظیم ہے ہے کہ اس کی موجو و گی میں سالن کا انتظار نہ کیاجائے بلکہ جونمک، سر کہ پاسبز می موجو و ہواسی سے کھاناشر وع کر دے۔ دستر خوان پاپیالے کوسہارا دینے کے لئے ان کے بنیچے کوئی چیز نہ رکھی جائے اور کسی جھوٹی چیز (روٹی وغیرہ) کے لئے تھال نہ لیاجائے، البیتہ جس سے کھانا کھایاجا تاہو وہ چیز اس میں ڈال دی حائے تب لینے میں حرج نہیں۔

# جوموجودیه ہواس کاانتظار کرنا 🛞

سنت اور کھانے کے آداب میں سے ہے کہ جب لوگ موجود ہوں تو کھانے کے لئے کسی غائب کا انتظار نہ کیاجائے بلکہ جولوگ حاضر ہوں ان کے ساتھ کھانا کھالیاجائے کیونکہ کھانے کی موجود گی میں حاضرین کی تعظیم غائب شخص کے انتظار کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے ہاں اگر غائب شخص غریب ہو تو انتظار میں حرج نہیں

. نوادرالاصول، الاصل التاسع والتسعون والمائق ٢ / ٢ ٢ ٤ عديث: ١٠١٩

تاکہ اس کی شان بلند رہے اور اس کا دل نہ ٹوٹے البتہ اگر غائب شخص امیر ہے تو فقر اکی موجودگی میں اس کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح امیر کا انتظار گناہ ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللمُعَنَیْهُ وَلِهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: "بدترین کھانا اس و لیمے کا کھانا ہے جس میں امیر ول کو دعوت دی جائے اور فقر اکو نہ بلایا جائے۔ "اتو حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَنَیْهُ وَلِهِ وَسَلَّم نے صرف امیر ول کو مدعو کرنے کی وجہ سے کھانے کوشر (بدترین) سے تعبیر فرمایا حالا نکہ کھانا کوئی امر تعبد ی نہیں اور شر توان لوگوں کا ہے جنہوں نے فقر اکو چھوڑ کر صرف الداروں کو دعوت دی چونکہ ان لوگوں نے اپنی در ہونے اور دنیا سے قربت کی وجہ سے دنیا داروں سے لپنی طرح کے لوگوں کو وعوت دی اور الله والے جو آخرت کے حقد اربیں ان کوچھوڑ دیا۔

# کھاناای کے لئے ہے جوماضر ہے ﷺ

جماعت کی موجود گی میں کسی ایک شخص کا انتظار نہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہ ایک کی موجود گی میں جماعت کا انتظار نہ کیا جائے گئے ہے جو حاضر ہے اور جب کھانا آگیاتو غیر کی وجہ سے کھانے کو مو قوف نہ کیا جائے۔ یو نہی نماز (جب وقت ہاتی ہو) یا نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کھانے سے اعراض نہ کیا جائے۔ کھانے کو (دستر خوان پر)ر کھ کر چھوڑ دیا جائے اور کھایا نہ جائے تو ایسا کرنا مگر وہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملائکہ اس وقت تک کھرے رہتے ہیں جب تک کھانار کھار ہتا ہے حتیٰ کہ اسے کھالیا جائے یا اٹھالیا جائے ہیں۔

# مهمان کے سامنے کوئی چیز اٹھا کر رکھنا ै 🥞

میزبان کا اپنے مہمان بھائی کے سامنے مجھی کوئی چیز اٹھا کر رکھ دینا مختلف وجوہات کی بناپر ناپندیدہ بھی ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ شاید اسے لین جگہ کے مقابلے میں اس جگہ سے کھانے کولیمازیادہ پندیدہ ہوور نہ جس کھانے کواس نے ناپندیدہ سمجھتا ہوور نہ جس کھانے کواس نے ناپندیدہ سمجھتا ہوروٹی کوسالن کے ساتھ ملاکر کھائے اور کبھی کبھاراییا ہوتا ہے کہ روٹی بغیر کھائے پڑی رہتی ہے اور یہ بھی

<sup>📆 ......</sup>بخارى، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقدعصى الله ورسوله، ٣٥٥/٣ محديث: ١٤٧٥ ٥

ناپسندیدہ ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ جس کی طرف وہ کھانا اٹھایا گیاہے وہ اسے پسندہی نہ ہو۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے

کہ روٹی علیحدہ رکھنا ہی اس کے لئے زیادہ موافق ہو تا ہے تاکہ کسی دوسرے کے کھانے کے قابل رہے ورنہ
روٹی سالن کے ساتھ آلو دہ ہوئی توکوئی دوسرااسے نہیں کھائے گااور وہ بندہ ہی اسے کھانے پر مجبور ہوگا۔ اگر
کھانا کھانے والا شدید حیا اور شرم والا ہو اور اس کی وجہ سے کھانا کم کھاتا ہویاوہ چیز دور ہویا کھانے والی چیز ایک

ہی قتم کی ہو تو اسے مہمان کے قریب کرنے میں حرج نہیں البتہ اگر کھانے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ
زیادہ مناسب ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم ذکر ہے۔

## دوسرے كولقمه كھلانا 🛞

اپنے دوستوں کولقمہ کھلانااچھاہے جب تک لقمہ کھانے والاشر م محسوس نہ کرے یااسے دوسرے کے ہاتھ سے کھانالپندنہ ہوور نہ اسے نالپندیدہ کام پر مجبور کرناہو گا۔

یہ انداز اور طریقہ درست نہیں کہ غلام کھانے (والوں کے ) پاس کھڑے رہیں اور پلیٹیں، گلاس اٹھاکر دیتے رہیں کیونکہ یہ جابر بادشاہوں کاطریقہ ہے یا تووہ چلے جائیں یا پھر بیٹھ جائیں۔ پھر جب ان کی حاجت ہو تو ضرورت پڑنے پر انہیں بلالیا جائے۔ یو نہی غلاموں کا شمعیں اور ہاتھ کے پہلھے لے کر کھڑے رہنا بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِيس چلے کے کارشاد فریائے۔

# کھانے کے بعد بیٹھ کرہا توں میں مشغول ہونا 🛞

جب اوگ کھانا کھا چکیں تولوٹ جائیں، وہیں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ندر ہیں کیونکہ ہو سکتاہے ہیہ بات گھر والوں پر گرال ہواور انہیں کہنے ہے حیا آتی ہو۔

حضرت سيّد نااحف بن قيس دَحْمَةُ المُوعَلَيْه فرمات بين نيه آيت بو حَجل لو گول كے بارے ميں بى نازل بو كى: فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَكُورُ وَ مَعْرَقَ بِهِ جَاءَ نه يه كه ترجمة كنوالايمان: اور جب كما چكو تو معفرق بوجاء نه يه كه

بیٹھے ہاتوں میں دل بہلاؤ۔

لِحَدِيثُ الرباء،الاحزاب: ٥٢)

\$ 329 كوم مولي المدينة العلمية (شارية العلمية على المدينة العلمية الع

حضرت سيّدُ ناانس دَهِيَ اللهُ عَنْه فرماتے ہيں: الله ياك نے اپنى كتاب ميں بوجھل لو گوں كاذ كريوں فرمايا:

ترجية كنة الإبهان: اور جب كها چكو تو متفرق ہو حاؤنه به كه

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِمُ وَاوَ لِامُسْتَأْنِسِيْنَ

بیٹھے ماتوں میں دل بہلاؤ۔

لحَدِيني المُثار (ب٢٦) الاحزاب: ٥٢)

حضرت سیّدُناامام اعظم ابو حنیفه رَحْمُهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں:انسان کے لئے بہتر بیہ ہے کہ وہ دوسروں پر بوجھ بننے سے ڈرے اور جو اس بات سے بے خوف ہو تاہے وہ بوچھ بن حاتا ہے۔

حضرت سیّدُناامام اعمش دَحْمَةُ الله عَلَيْه كے پاس اگر كوئي شخص دير تك بيشار بتاتو آپ بيه شعر كہتے:

فَهَا الْفِيْلُ تُسْحَبُهُ مَيْتًا بِٱلْثَقَالَ مِنْ بَعْضِ جُلَّسْنَا

وَلَوْ عَلِمَ الشَّقِيْلُ مِنْ نَفْسِهِ تَشَاقِلَ عَنَّا وَلَمْ يَأْتِنَّا

قاجمه: مرے ہوئے ہاتھی کو تھسٹنا اتنامشکل نہیں جتنا ہمارے کسی ہم نشین کو ہر داشت کرنا۔ اگر ہو جھل شخص اپنے

بو حجل بن کو جان لے تووہ ہم ہے دور ہو جائے اور جارے یاس نہ آئے۔

حضرت سیّدُ ناحماد بن سلمه رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جنگل بیابان میں روزہ رکھنا بو حجل بن سے ہے۔ حضرت سیّدُنا قاضی بیچیٰ بن انتشم رُختهٔ الله علیّه فرماتے ہیں:جو ستھراہونے کے لئے جنگل کی طرف خالی ہاتھ

نکلتے ہیں توجنگل ان کی عقلوں کو ستھر اکر دیتا ہے۔

ایک ادیب کا قول ہے کہ بے تکلف لوگوں کے ساتھ تکلف برتنا بوجھ ہے اور تکلف والے لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہوناحماقت ہے۔اس طریقے سے انہوں نے یہ ارادہ کیاہے کہ آدمی اپنے ہم جنس کے لوگوں کے ساتھ وہ روبہ اختیار کرے جو ان کی اخلاقی ترتیب اور حکمت کے نظام کے تحت ہو کیونکہ غیر جنس کے ساتھ اوصاف کے بدلنے سے یہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ تکلف والے لوگوں کے ساتھ تکلف کرنا بھی اس لئے بوجھ ہے کہ اس سے ان کے تکلف میں اضافہ ہو تا اور مقررہ مقد ار سے زیاد تی ہوتی ہے جبکہ **اللہ**یاک نے ہر شے کو اندازے سے بنایا جیسا کہ **اللہ** یاک نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کیا اور ہر وقت کا ایک تھم بنایا ہے۔ تکلف والے لو گوں کے ساتھ بے تکلف ہونا ہے و قوفی اس لئے ہے کہ اس میں ان کی حدیے بڑھنا ہے۔اس میں محمود اور پہندیدہ طریقہ بیہ ہے کہ بے تکلف لوگوں کے ساتھ عموم سے ہٹ کر پچھ تکلف کیا جائے تاکہ المناف والمنافق المنافقة العلمية (١١٥٥) والمنافقة والمنا ان کا حال معتدل رہے اور تکلف والے لوگوں کے ساتھ پچھ بے تکلفی برتی جائے تاکہ بے تکلفی سے ان کے تکلف سے ان کے تکلف کی زیادتی ختم ہو سکے اور در میانی بات وہ ہے جو حضرت سیّدُ ناامام شافعی دَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمائی کہ لوگوں سے کھنچ کھنچ رہنا عداوت پیدا کرتا اور بے تُکلَّف ہو جانا بہت سے بُرے ہم نشین بنا دیتا ہے لہٰذا تکلف اور بے تکلفی کے درمیان رہے۔

101851 -WOOCAC(LL) 2000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

جہاں تک دوستوں کے کسی حال کو دیکھناہو اوراہل احوال میں خاص لو گوں اور علاکے ہر حال کی بات ہو تو یہ وہ مشتنیٰ افراد ہیں جن پر دوسر وں کو قیاس نہیں کیاجائے گا۔

## کھانے کی تین صورتیں 🛞

بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ کھانے کی تین صور تیں ہیں:(1) دنیا داروں کے ساتھ ادب سے کھائے۔ (2) فقراکے ساتھ ایٹار کرکے کھائے اور (3) دوستوں کے ساتھ بے تکلفی سے کھائے۔ بعض نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ جیساجا ہے ویسا کھائے۔

ایک صوفی کابیان ہے کہ میں نے حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی دَخهُ الله عَلَیْه کے ساتھوں میں سے ایک شخ سے کہا: آپ لوگ جب حضرت سیِّدُ ناجنید بغدادی دَخهُ الله عَلَیْه کے ساتھ صحر اکی طرف نگلتے ہیں تووہ آپ کے
ساتھ مذاق کرتے اور ہنتے ہناتے ہیں۔ انہوں نے کہا: وہ ہمارے ساتھ به وقع اور ہمیں مزاح کرنا
سکھاتے ہیں۔ ایک دن ہم کھانا کھار ہے تھے میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی حضرت سیِّدُ ناابواحمد قلانی
دخهُ الله عَلَیٰه نے ایک عمرہ لقمہ لیا اور کھانے کے لئے منہ کی طرف لے جانے گے تو حضرت سیِّدُ ناجنید بغدادی
دَخهُ الله عَلَیٰه نے اس لقمہ کو ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضرت سیِّدُ ناابواحمد دَحهُ الله عَلَیٰه کے نشہ میں پر گارے دورات سیِدُ ناجنید بغدادی دَحْهُ الله عَلَیٰه نے اس لقمہ کو ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضرت سیِّدُ ناابواحمد دَحْمَةُ الله عَلَیٰه کے نشہ میں پر گئے ہو پھر آپ دَحْهُ الله عَلَیٰه نے وہ لقمہ اگل دیا۔

گئے ہو پھر آپ دَحْمَةُ الله عَلَیٰه نے وہ لقمہ اگل دیا۔

# ادب کو چھوڑدینا ہی ادب کی چھو

حضرت سيّد ناعبدالله بن مبارك رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے يو چھا كيا: دو بھائيوں كے در ميان ادب كيا ہے؟ تو آپ

المرينة العلمية (عليه المدينة (عليه المدينة (عليه المدينة (عليه المدينة (عليه المدينة (عليه العلمية (عليه المدينة (عليه ا

mocord (rr) 54200m

نے فرمایا: (ایس حالت میں) ادب کو چھوڑ دیناہی ادب ہے۔

بعض نے کہا: اہلِ ادب کے لئے ادب کوترک کر دینائی ادب ہے، اس وجہ سے کہ ادب میں مخل (یعنی جان ہوجہ کہ ادب میں مخل (یعنی جان ہوجہ کر اپنے اوپرلینا) اور بتکلف عمل کرنا ہے۔ یہ مریدین کے ساتھ ریاضت کے باب میں سے ہے، شاگر و اور مشاکُے کے در میان رائج ہے اور وہ ایک دوسرے کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں جبکہ ادیبوں نے اس طریقے کوبدل دیاہے۔

گھائے کا بیان

حضرت سیّدُناامام جعفر صادق رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتِ ہیں: میرے مسلمان بھائیوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ بو جھل وہ ہو تاہے جس کے لئے مجھے تکلف کرنا پڑے اور مجھے سب سے زیادہ پسندوہ ہے جس کے ساتھ میں ویسے ہی رہوں جیسے اکیلار ہتاہوں۔

کسی اور نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ دوستوں کے ساتھ کھانے میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جیسا آدمی اکیلایا اینے اہل وعیال کے ساتھ کھاتا ہے۔

### يرُ ادوست على

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا مولا علی کَزَمَداهِ اُنْدَوَ اِنْدَانِی اِنْدَوستوں میں سے بُرا دوست وہ ہے جس کے لئے تکلف کرنا پڑے۔ یہ بھی فرمایا کہ دوستوں میں سے بُرا وہ ہے جس کے لئے تمہیں آؤ بھگت اور خاطر مُدارت کرنی پڑے یامعذرت کاسامنا کرنا پڑے۔

# وه تمهارادوست نهيس 💸

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک دَحْمَهُ الله عَلَيْه فرما يا کرتے تھے: جب تم اپنے دوست سے کہو کہ ميرے ساتھ چلو۔ وہ کے: کہاں چلناہے؟ تووہ تمہارادوست نہیں۔

اسی مفہوم کا ایک قول حضرت سیِّدُنامسلمہ بن زید دَختهٔ الله عَلیْه سے منقول ہے کہ جب تم اپنے دوست کو اشارہ کر واور وہ تمہارے ساتھ نہ چلے تووہ تمہارا دوست نہیں۔

#### بہترین لذت ﷺ

حضرت سیّدُ ناسفیان رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: بهترین لذت دوستوں سے گفتگو کرنااور بفترر کفایت کی طرف

المراجعة المراجعة العلمية (١٤١٠-١١) والمراجعة العلمية (١٤١١-١١) والمراجعة والمراجعة والمراجعة العلمية العلم

1-wocos (LL) 24500 W

وشاہے۔

ا یک بزرگ فرمایا کرتے تھے: دوستوں کے ساتھ دعوت میں حاضر ہونااور کھانے پر مانوس ہوناد نیا سے نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا نرم جھونکا ہے جو دنیا کی طرف نکالا گیا ہے اور اس سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ یعنی عام لوگوں کی مجلس اور ان کی طرف دیکھنے کی تکلیف سے راحت ملتی ہے۔

روایت میں ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع کو اٹھا یا جائے گا پھر الفت کو۔(۱)

حضرت سیّدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرمایا کرتے تھے: میرے دل سے دنیا کی ہرشے چلی گئی سوائے الفت کے کہ بیر میرے دل سے نہیں جاتی کیونکہ کہا جاتا ہے: الفت کریم شخص میں ہوتی ہے اور انسیت معزز آدمی سے ہی ملتی ہے۔

## انىيت ايك نورى 💸

یہ اس لئے کہ انسیت ایک نور اور الفت ایک جوہر ہے اور جب انسیت کانور الفت میں پایا جائے گاتو ہے چمکتا ہواستارہ بن جائے گا، پس اس کے ذریعے تم اس کی ضد میں غور کر لو۔ للبذاجب تم کسی مٹی میں تاریکی کو دیکھو تو تم سنگین وحشت پاؤگے۔ قبر والوں کی ہم نشینی میں تم تنہائی کوتر جے دیتے ہواور وحشت تاریکی میں ہوتی ہے۔ جب روشنی نور ہے تو ہی انسیت ہے،اے عقلمندوں!اس میں غور و فکر کرو۔

حضرت سیّدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَنیُه فرمایا کرتے ہتھے: تم بخیل کی دعوت قبول نہ کرواور نہ ہی اسے خوش کروکیونکہ **الله**یاک ناپسند فرماتا ہے کہ تم بخیل کوخوش کرو۔

# 

آپ دَختهٔ الله عَلَيْه نے يہ بھى فرماياكه الل وعيال والاسخى شخص مجھے عبادت گزار بخيل سے زيادہ پسند ہے۔ حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس دَهِوَ اللهُ عَنْهُمَانے فرمايا: فاسق سخى، بخيل عابدسے زيادہ الله پاک كى رحمت كاميد وارہے۔

<sup>🗖 .....</sup>مسئدالشاميين، لقمان عن ابي الدرداء ، ۴ / ۰ ۰ م. حديث: ٩ ١٥٠

STELL TOTAL TOURS OF THE PASSON TO THE PASSO

حضرت سیِّدُنا ابوالحارث دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: احمق کو دیکھنا آنکھ کی تکلیف اور بخیل کو دیکھنا دل کی ہے۔ ہے۔

، بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے: سخی لو گوں کا کھانا دوااور بخیلوں کا کھانا بیاری ہے۔

## افضل سخاوت 🐉

کہا گیاہے کہ کھانے پر سخاوت کرنامال پر سخاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ خواہش نفس سے زیادہ قریب ہے اور مال سے بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ مال اسی وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے نیز یہی مال کی اصل ہے۔ یو نہی یہ انسانی جان کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ جسم کا حصہ بنتا ہے۔ یہ بھی کہا گیاہے: افضل سخاوت بہندیدہ چیز کی سخاوت ہے اور اللہ یاک کے اس فرمان کی ایک تفییر بھی یہی ہے:

كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُو المِمَّاتُحِبُّونَ أُن تَعَالُوا الْبِرَّحَة بِمَالِ كُونَه يَبْجُوكَ جب تكراهِ

خدامیں اپنی پیاری چیزنه خرچ کرو۔

(پس آل عطرن: ۹۲)

کہا گیا ہے:عام لو گوں کو کھلانا یہ زیادہ افضل ہے اس پر الله پاک نے نص فرمائی اور کھلانے والوں کی قشمیں بیان کیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ (٥٠ مالدهر ١٨) ترجمة كنزالايمان: اور كهانا كلات بين اس كى مجت ير

آیت میں ''ھا'' ضمیر کھانے کی طرف لوٹ رہی ہے جو نفس کو محبوب ہو تاہے۔ تواس سے بڑا سخی کون جو اپنی پسندیدہ چیز میں اپنے دینی بھائی کو تر چیج دے جس سے اُس نے ا**نٹلہ**یاک کے لئے بھائی چارہ قائم کیا ہو۔ اس طرح کرکے اس نے اپنے نفس کو قربان کیا جو سخاوت کی انتہاہے جیسا کہ کسی شاعر کا کہنا ہے:

يَجُودُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ الْبَخِيْلُ بِهَا وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ ٱقْطَى غَايَةِ الْجُودِ

قا جمعه: وه این نفس کی سخاوت کرتا ہے جبکہ بخیل کو اپنے نفس کی پڑی ہوتی ہے اور اپنی جان کی سخاوت کرناجو دوسخا

سبسے زیادہ سخی 🛞

اسی طرح ایک صحابی دَخِنَ اللهُ عَنْه نے فرمایا اور میر الگمان ہے کہ وہ صحابی حضرت سیّیدُ ناعب الله بن مسعود

رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِين كَه لو گول مِين سب سے زيادہ سخى حضرت سيِّد تُناعائشہ صديقة رَفِيَ اللَّهُ عَنْهَ انہوں نے جنت كے ايك حصه پر اپنی جگه دوسرے كوتر جج دى وہ اس طرح كه انہوں نے (روضَة انور و جمر امهار كه بين موجود) اپنی قبر كى جگه حضرت سيِّدُنا عمر فاروق رَفِيَ اللَّهُ عَنْه كے لئے دے دى اوروہ جگه جنت كے باغوں ميں ايك باغ ہے۔

یو نہی جب انصار صحابیّہ کرام علیّههٔ الزِّفتان نے چنے ہوئے مہاجرین صحابیّہ کرام علیّههٔ الزِفتان سے محبت کا یوں اظہار کیا کہ اپنی پسند کے معاملے میں اپنے نفسوں پر انہیں ترجیج دی توا**لله** پاک نے قر آن مجید میں ان کی شان بہان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمه کنزالایبان: دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف بجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجح دیتے ہیں۔ يُجِبُّونَ مَنْهَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلايَجِدُونَ فِيُ صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواويُوْرُووْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ (هِ١٨، العدر: ١)

چنانچہ یہ کھانے پرایٹارہے جو نفس کو محبوب ہے جبیبا کہ ہم نے اسے ذکر کیا،اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں سے **الله** پاک کی خاطر محبت رکھناسب سے بڑی سخاوت،افضل عمل اور عمدہ اخلاق میں سے ہے۔

# سخاوت اور بخل کے نوصے ﷺ

کہا گیاہے: سخاوت کے 10 حصے ہیں ان میں سے نو حصے کھانا کھلانے میں ہیں کہ اس سے نفس کا جو ہر واضح ہو تاہے۔ اس طرح بخل کے بھی 10 حصے ہیں جن میں سے نو حصے کھانے پر بخل کرنے میں ہیں۔

ایک دانشمند کا قول ہے: کھانے پر سخاوت کرنامال میں بخل کرنے کو چھپا دیتا اور کھانے پر بخل کرنامال میں سخاوت کرنے کو ڈھانپ دیتا ہے۔

بعض نے بخل اور شح (لا کج) کے در میان یہ فرق بیان کیاہے کہ بخل کا تعلق نفلی کاموں سے اور شح کا واجبات سے ہوتا ہے۔

اہل وعیال کے ساتھ کھانامر و کے اکیلے کھانے سے افضل ہے اور دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا اہل و عیال کے ساتھ کھانے ہے افضل ہے۔ جی سے بھٹ الکنا الکنا الکنا اللہ اللہ ہے۔ اس ۱۹۰۰ کے ۱۳۰۰ کے ا کہا گیا ہے کہ **اللہ** پاک نے حضرت سیّدُ ناابر اہیم عَدَیْهِ السَّدَمُ کو لو گوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے خلیل کا لقب عطافرہا یا۔ بیہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ عَدَیْهِ السَّدَمُ لو گوں سے لینانہیں بلکہ انہیں عطافرہانا پسند کرتے تھے۔

## سيدناابراميم متدواد مهمان نوازي 🛞

حضرت سیّدُناابرا بیم علیّهِ السَّدَه کوابُوالضَّیفان (بهت زیاده مبمان نواز) کها جاتا ہے۔ آپ اکیلے کھانانہ کھاتے۔
اور کسی کو اپنے ساتھ کھلانے کے لئے اس کی تلاش میں ایک میل، دو میل اور جھی تین میل تک جاتے۔
آپ عَدُیْهِ السَّدَه کے گھر کے چار دروازے تھے۔ ایک جانبِ مشرق، دوسرا مغرب کی جانب، تیسرا شال کی طرف اور چوتھا جنوب کی سمت تھا تا کہ زمین کے کسی بھی جانب سے آنے والا کوئی رہ نہ جائے۔ جس نے اس طرح چار دروازے بنائے اور حضرت سیِّدُنا ابراہیم عَدَیْهِ السَّدَه کی سنت پر عمل کی نیت سے اس طرح کیا تو گھیک ورنہ عبث اور بیکارے جیسا کہ الشہاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمة كنزالايمان: كيا برباندى يرايك نثان بنات بوراه

ٱتَبُنُونَ بِكُلِّ مِ يُعِالِيَةً تَعَبُثُونَ أَنْ

گیروں سے بننے کو۔

(پ٩١)الشعرآء:١٢٨)

#### دسترخوان میں سے کچھ ساتھ لے جانا 🛞

جہاں تک دعوت کے کھانے میں دستر خوان سے کچھ لے جانے کی بات ہے تواسے غلط کہا گیا ہے البتہ معزز اور شریف لوگوں کے ہاں یہ عزت ہے۔

بعض محدثین جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے میں سے پچھے روٹی پرڈال کر اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔

حضرت سیّدُنا سیّدُنا سیّدُنا سیّدُنا سیّدُنا سیّدُنا الله رَحْمَةُ الله عَلَیْه جب دستر خوان پر بیٹھتے تو چند لقمے کھاتے اور کہتے کہ میرا حصہ الگ کر دو۔ ایک دن حضرت سیّدُنا امام اَبُوْعَبْدُا الله احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه ان کا ذکر کرتے ہوئے مسکرادیئے پھر فرمایا: ہم کبھی ان سے بنس دیا کرتے تھے اور اس پر الله پاک سے استغفار کرتے ہیں۔ ایک دن ہم دعوت میں تھے، کھانے کے بعد حلوہ لایا گیا تو انہوں نے لمبی دھاری دار ٹوپی اتاری اور اسے الٹ کر کہا:
میر احصہ اس میں ڈال دو۔

ید حضرت سیّدُ ناسیّار رَحْمَهُ الله عَدَیْه حضرت سیّدُ نا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَدَیْه کے شیخ ہیں۔ آپ نے ان سے حضرت سیّدُ نا مالک بن وینار رَحْمَهُ الله عَدَیْه کی دسمتاب الزبد "سنی اور ان کے پاس اس کتاب کی روایات (حضرت سیّدُ نا مالک بن وینار رَحْمَهُ الله عَدَیْه کے شاگر د) محدث جعفر ضبعی کے حوالے سے تھیں۔

\$200 Julian Juli

یہ فعل سخی لوگوں اور انسیت رکھنے والے اہل محبت کے ساتھ ہی درست ہے اور جو اسے اچھانہ سمجھے یا بلانے والا اسے پہند نہ کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے کہ رسولِ پاک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ایک دعوت میں حاضر ہوئے جہاں کھانے میں بھنی ہوئی بکری بھی تھی۔ آپ نے بھنی ہوئی بکری کا ایک حصہ لیا اور دوروٹیوں کے در میان رکھ کر حضرت سیِّدَ ثنافاطمہ وَجِي اللَّهُ عَنْهَ ایک طرف بھیج و یا۔ (۱۱)

## کھانے کی چیز میز بان کی اجازت سے لے جاؤ ﷺ

پس جو دستر خوان سے کھانے کی کوئی چیز الگ کر کے ساتھ لے جاناچاہے تووہ کھلانے والے سے اجازت لے لے یااس سے مانگ لے ، پس اس کی اجازت یااس کے دینے سے وہ چیز لے کر جائے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس بات کونالپند کر تاہواور اگر دیکھ بھی لے توحیا کے سبب اسے منع نہ کر پائے۔

سلف صالحین کے کھانوں کے باریے میں وار دروایات، رنگ برنگے اور مختلف اقسام کے کھانوں سے پھلے قدیم عربوں کی کھانے کی خواہشات کے واقعات

عربوں کے واقعات میں ہے کہ ایک عربی دیہانی سِرای (ایران کے بادشاہ) کے پاس آیا۔ سِرای کواس کی سخت مزاجی اور جہالت سے بڑا تعجب ہوا۔ کسری نے اس سے بوچھا: کون سا گوشت سب سے عمدہ ہے؟ دیہاتی نے کہا: اونٹ کا۔ کسری نے بوچھا: کس کی آواز اونچی ہے؟ دیہاتی نے کہا: اونٹ کی۔ کسری نے بوچھا: وہ کون سی چیز ہے جو بھاری بو جھ آرام سے اٹھالیتی ہے؟ دیہاتی نے کہا: اونٹ۔ کسری نے بوچھا: اونٹ کا گوشت بِطنی مرغی، چوزے اور بکری کے بچے کے گوشت سے زیادہ عمدہ کیسے ہے؟ دیہاتی نے کہا: مرغی

أ].....لم نجد

اور بکری کے بچے اور ان کے علاوہ جو تم نے ذکر کیا ان سب کے گوشت کو پائی اور نمک کے ساتھ پکایا جائے،
اونٹ کے گوشت کو بھی پائی اور نمک کے ساتھ پکایا جائے تاکہ ہم جان لیس کہ ان کے در میان کس کی
فضیلت زیادہ ہے۔ کسری نے پوچھا: اونٹ کی آواز او فچی کسے ہے ؟ حالانکہ کہ ہم سارس (ایک آبی پرندے) کی
آواز اسے میل دور سے سنتے ہیں۔ دیہاتی نے کہا: سارس کو اونٹ کی جگہ اور اونٹ کو سارس کی جگہ رکھ دو پھر
ہم دیکھتے ہیں کس کی آواز زیادہ او فچی ہے۔ کسری نے کہا: تم سے گمان کرتے ہو کہ اونٹ زیادہ بوجھ اٹھا تا ہے
حالانکہ ہاتھی زیادہ وزن اٹھالیتا ہے۔ دیباتی نے کہا: ہم کو بھی گھٹوں کے بل بٹھاؤاور اونٹ کو بھی، پھر ہاتھی
پر اونٹ کا بوجھ لاد دو، پس ہاتھی اگر جلدی سے اسے لے کر کھڑ اہو گیاتوہ ہ زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔

STORY OUR IN DASONN TO THE PARTIES T

#### زم وملائم جار كھانے 🛞

حضرت سیّدُ ناامام اصمی دَختهٔ الله عدّنیه فرماتے ہیں: مدینه منورہ کے رہنے والے ایک شخص کابیان ہے کہ نرم و ملائم کھانے چار ہیں: (1) عصیدہ (آئے اور گھی کا حلوہ)(2) ہم یسہ (آئے میں گھی اور شکر ملاحلوہ)(3) سمیدہ (میرے کا حلوہ)(4) حسیسہ (گھی اور دودھ ملاحلوہ)۔

صوَّارہ اعرابی کا قول ہے کہ تین راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں:(1) ہریسہ(بنانے کی رات)(2) جس رات پچھو کاٹ لے (یعنی شدید تکلیف کی رات)(2) مکدیاک کی طرف سفر کی رات۔

حضرت سیّدُناامام اصمحی رَحْمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: ہم خلیفہ ہارون رشید کے پاس تھے۔اس نے فالودہ ہمارے قریب کیااور کہا: اے اصمحی! ہمیں مُزرِّد کا واقعہ سناؤ۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں سنانے لگا کہ مزرد ایک لا کچی لڑکا تھا،اس کی ماں کھانے میں دوسرے بچوں کو اس پر ترجیح دیتی تھی اور یہ بات اسے غصہ دلاتی تھی۔ ایک دن ماں اپنے اہٰلِ خانہ کے کھانے کا بندوبست کرنے باہر نکلی تو مزرد خیمہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک صاع مجور اور ایک صاع کھی لے کر آپس میں ملادیا اور یہ اشعار کہنے لگا:

وَلَتَا غَدَتُ أُمِّنِ تُوبِيرُ بِنَاتِهَا اَغَرَتُ عَلَى الْعِكْمِ الَّذِي كَانَ يُمْتَعُ لَبُكُتُ بِصَاعِ حِثْطَةِ صَاعَ عَجْوَةٍ إِلَىٰ صَاعِ سَبْنِ فَوْقَهَ يَتَرَبَّعُ وَدَبَلْتُ اَمْثَالَ الْآثَائِيُّ كَأَنَّهَا دُءُوسٌ نِقَادٍ قُطِعَتْ يَوْمَ تُجْبَعُ

على والمراز المدينة العلمية (مدينة) علم وموه وموه وموه وموه وهو وهو وهو علم 338

فَانْ يَّكُ مَصْفُورًا فَهٰذَا دَوَاوُهُ وَانْ تَكُ عَنَ ثَانًا فَذَا يَوْمُ تَشْبَعُ قاجمه:جب میری مال بیٹیوں کے کھانے کے لئے گئی تو میں نے اس تھیلے پر حملہ کیا جس سے مجھے روکا جاتا تھا۔ میں

ا جدمہ جب بیر کامل بیبوں کے تھائے کے سے ی ویاں ہے ان سیے پر ملہ ایا ، اسے بھے روہ جاتا تھا۔ یں نے ایک صاع گلہ میا ، ایک صاع گلی کے ساتھ ملادیا جو اس کے اوپر بڑھ گیا۔ میں نے چو لیے کے پہتے والی کی مانند بڑے بڑے لئے گوں کے سر کائے گئے ہوں۔ میں نے اپنے پیٹ سے کہا: آج خوش ہوجا کہ تو آج امن والے حصار میں ہے لہذا مزے اور خوشی سے گھوم۔ اگر تجھے بد ہضمی ہے تو یہ تیری دوا ہے اور اگر تو بھوکا ہے تو آج کا دن ہے۔

ہارون رشیدیہ س کر اتنا ہنسا کہ ہنتے ہنتے لیٹ گیا اور کہنے لگا: **الله** پاک کے نام سے کھاؤ، آج کا دن پیٹ بھرنے کا دن ہے۔ (<sup>()</sup>

کسی عربی سے پوچھا گیا: کون می چیز شخنڈ میں زیادہ پہند کی جاتی ہے؟ کہا: مرچ مسالے والا ثرید جس میں چناتری کے ساتھ موجود ہواور گوشت کی دونوں قسمیں اس میں ہوں۔ میں اس پر ایسے ہاتھ صاف کروں جیسے بُر اسر پرست میتیم کے مال پر ہاتھ صاف ہاتھ کر تاہے۔

# بهترين كوشت كه

حضرت سیّدُناابنِ اعرابی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: بہترین گوشت وہ ہے جوہڈی سے ملاہواہو۔

حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَسَلَم کُو شانے کا گوشت پیند تھا۔ (2) یہ شانے کا گوشت نبرم اور ہڈی سے ملا ہوا ہو تا ہے۔ ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ حضور نبی کر بم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کُو کندھے کا گوشت پیند تھا(3)، آپ اسے تناؤل کرتے(4) اور ارشاد فرماتے: یہ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ (5)

- 🗖 ...... يبال سے پچھ عبارت كاتر جمد متر وك ہے جے اہل علم احباب كے لئے كتاب كے آخر ميں وے ديا گيا ہے۔
  - 2 ......اخلاق النبي و آدايه لابي الشيخ ، ما روى في آكله اللعم ، ص ١١٨ ، حديث: ٩٣ ٥
  - 3 .....اخلاق النبي و آدابه لا بي الشيخ ، ما روى في آكله اللحم، ص ١١٨ ، حديث: ٩٣ ٥
  - 4 ..... العيض باب نسخ الوضوء مماست الناري ص ١٥٠ عديث: ٩٠ ٧
    - ].....لمنجد

#### کھانے میں نا پندیدہ اجزا 🍣

آب مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مثانے كاء ياخانے كے مقام كاء تقنول كے قريب كا اور چكى كا كوشت نايسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مقامات گندگی کے قریب ہوتے ہیں۔عرب کا ایک قبیلہ چکی کا گوشت نہیں کھا تا تھااور کہتا تھا کہ بیہ سرین کامقام اور اصل ہے۔

بعض عرب مغز کھانے کو ناپیند کرتے تھے اور اسے گھٹیا اور لا کچی لو گوں کا کھانا خیال کرتے تھے۔ ایک شخص کی تعریف میں یہ مصرعہ کہا گیاہے:

**قا حصہ**:وہ( کھانے کے لئے) کھویڑیوں سے مغز نہیں ٹکالیا۔

moceta ( 1: 6 ) 54200 m ( 1 ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

الیں بکری جس کے سر میں گو دانہ ہواس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ وہ انتہائی دبلی ہوتی ہے (۱)۔

### اچھے طریقے سے سری کھانا 🛞

حضرت سیّدُناامام اصمعی دَهْمَةُ الله عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی سے یو چھا گیا: کیاتم اچھے طریقے سے سری کھالیتے ہو؟اس نے کہا:ہاں۔ میں اس کی آئکھیں نکال دیتا، چیرہ چھیل دیتا، اس کے جبڑے الگ الگ کر دیتااور اس کے دماغ کواس کی طرف چینک دیتاہوں جو مجھ سے زیادہ اس کا حاجت مند ہو۔

حضرت سيّدُ ناجعفر بن سليمان رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ كَهتِ بين بخوشبو اور باندُ ي بيه دو چيزين ايسي بين جو ديكه بھال

📆 .....عیب دار جانوروں کی قربانی کے حوالے ہے تفصیل بیہ ہے کہ "ایبایا گل جانور جو چر تانہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، (اس کی علامت بدہے کہ ووڈ بلے بن کی وجدہے کھڑانہ ہوسکے) اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا بن ظاہر ہو، ایسا بمار جس کی بیماری ظاہر ہو،(یعنی جو بیاری کی وجہ سے جارہ نہ کھائے)ایسالنگڑا جوخو و اپنے یاؤں سے قربان گاہ تک نہ جاسکے، جس کے پیدائش کان نہ ہوں یا ا یک کان نہ ہو، وحثی (یعنی جنگل) جانور جیسے نیل گائے، جنگلی مجرایا خنثی جانور(یعنی جس میں نروادہ دونوں کی علامتیں ہوں) یا عَلّالیہ جو صِرف غليظ کھاتا ہو۔ يا جس کا ايک ياؤں کاٹ ليا گيا ہو، کان، وُم يا چکّی ايک تها کی (1/3) سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں ناک کُٹی ہو کی ہو، دانت نہ ہوں (یعنی جمز گئے ہوں)، تھن کئے ہوئے ہوں، یاخشک ہوں ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ مکری میں ایک تھن کا خشک ہونااور گائے، بھینس میں دو کاخشک ہونا،"ناجائز"ہونے کے لئے کافی ہے۔

(درمغتان ٥/٥ ٥٣ ـ ٥٣ ـ بهارشريعت، حصد 15، (341،340)

ULKLU JEMOCCOO TEI DASOM JOHN TOURS

سے بڑھتی نہیں البتہ موقع اور مقام کے لحاظ سے عمدہ ہوتی ہیں۔

ابوصَوَّارہ کا کہناہے: دلیں گھی میں بے سفید چاول اور جھلی کے ساتھ شکر دنیا کے کھانوں میں سے نہیں ہے۔

الله پاک کے آخری نبی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسُلَّم فِي اِرشاد فرمایا: جس گھر میں تھجوریں نہ ہوں،اس گھر والے بھوکے ہیں (۱)۔(2)

اور ارشاد فرمایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔(۵)

### كفانے كاسردار ا

نیز حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَیْه وَ لِهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: کھانے کا سر دار نمک ہے۔ (۱۰) ایک روایت میں ہے: و نیااور آخرت میں کھانوں کا سر دار گوشت ہے۔ (۶)

## زيتون كاستعمال كى فضيلت النجي

حضور نبی اکرم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم نے ارشاد فرمایا: زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعال کرو کہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ (۵)حضرت سیّدُنا عقبہ بن عام رَحِی اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول پاک صَدَّ اللهُ عَلَیهِ وَلاِهِ وَسَدَّ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول پاک صَدَّ اللهُ عَلَيهِ وَلاِهِ وَسَدَّ اللهُ عَلَى استعال کرو کہ یہ وہ درخت ہے جس سے الله پاک نے زیتون کے بارے میں اِرشاد فرمایا: تم زیتون کا تیل استعال کرو کہ یہ وہ درخت ہے جس سے الله پاک نے حضرت مولی عَلَیْهِ السَّلاء کو پیارا اور اس کا تیل لگاؤ کہ اس میں بواسیر سے شفاہے۔ (۵)

🗖 ...... یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں تھجوریں بکٹرت ہوتی ہیں اور جب گھر میں تھجوریں ہیں تو بال بچوں اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ مجوک گلے گی تواضیں کھالیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔

(بهارشر يعت، حصد 3،16/370)

- 2 ...... مسلم كتاب الاطعمة , باب في ادخال التمر ونحوه من الاقوات للعيال ، ص ١ ٨ ٨ مديث: ٥٣٣ م
  - 🗿 ......مسلم كتاب الاطعمة , باب فضيلة الخل والتادم به رص ٨٧٣ ... ٥٣٥٠
    - ۳۲ ۱۵: ۵. ۳۲/۳ حدیث: ۵ ۲۳ محدیث: ۵ ۲۳ ۱۵
      - **5** .....معجم اوسطى ۵/۲۲ مىدىث: ۲۲۷۵
    - این ماجه ، کتاب الاطعمة ، باب الزیت ، ۳۵/۳ محدیث: ۳۳۲۰
      - [7] .....معجم كبيري ١٤/١/١٥عديث: ٢٨١/١٥نحوه

المحمد والمرابعة العلمية (المدينة العلمية العل

، ایسااس وجہ سے ہے کہ روٹی اس وقت تک تیار نہیں ہوتی جب تک اس میں 360کام نہ ہوں۔ان میں سب سے پہلے حضرت سیّدُنامیکا ئیل عَلَیْهِ اسْدَم ہیں جو کہ اونچے اور چھائے ہوئے سمندر کے خزانے سے پانی کوناپتے ہیں پھروہ بادل جو پانی کو اٹھاتے ہیں پھر ہوائیں جواسے ابھارتی ہیں اور سب سے آخر میں روٹی پیکانے والا ہے۔

توان تمام مراحل میں **الله** پاک کی کتنی نعمتیں ہیں...!اور ہر نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں...!پس مخلوق کو نعمتیں عطا کرنے والا اپنی ذات وصفات میں ہر عیب سے پاک ہے،اس کی عطا کر دہ نعمتوں پر اس کے فضل و رحمت کے ساتھ تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں۔

اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک نبی عَنیْدِ السَّلام نے اللّه پاک کی بارگاہ میں کمزوری کی شکایت کی توالله
پاک نے ان پروی فرمائی کی کہ گوشت کو دودھ کے ساتھ پکاؤ کہ ان دونوں میں قوت اور طاقت ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک نبی عَنیْدِ السَّلام نے بارگاہِ اللّی میں اولاد کی کی کی شکایت کی توالله پاک نے
اُن پروی فرمائی کہ انڈ اکھاؤ۔

عربوں کے واقعات میں سے ہے کہ ایک شخص نے زمانہ جاہلیت میں دو آدمیوں کو قیدی بنالیا، پھر اُس نے دونوں کو اختیار دیا کہ وہ زندگی گزار نے کے لیے گوشت اور تھجور میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیں توایک نے گوشت کو اور دو سرے نے تھجور کو منتخب کیا۔ چنانچہ دونوں قید میں زندگی گزار نے لگے، ایک دن سخت سر دی کے موسم میں دونوں کورات کا کھانا کھلا کر کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا، صبح ہوئی تو گوشت کھانے والا ٹھنڈ اپڑا تھا( لیمنی مرگیا تھا) اور کھجور کھانے والے کی آئکھیں روشن تھیں۔

(عرب کے نامور شاعر) حضرت سیّد نانابغہ رَضِيَ اللهُ عَنْه صبيحاني تحجور کي کي تعريف كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

الا ....... حديث مر فوع: وه حديث جس كى سند حضور نبى كريم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمَ تِكَ تَبَيَّجْتَى هو مر فوع كهلاتى ہے۔ (نوهة النظين عن ١٠٠٥)

<sup>2 ......</sup> حلية الاولياء ، ابر اهيم بن ابي عبلة ، ٥ / ٢ ٤ م . حديث : ١١٨ عن عبد الله بن امحر ام

OLKER JEMOGETO TET DASONN JUNIOR

صِغَارُ النَّابِي مَكُنُوزَةٌ لَّيْسَ قِشْهُهَا إِذْ طَارَ قِشْهُ النَّسْدِ عَنْهَا بِطَائِدٍ

قا جمع : لیٹی ہوئی چیوٹی علی جس میں جبلی نہیں ہوتی اس کا چھاکا نہیں اڑتاجب کہ دوسری تھجور کا چھاکا اڑجاتا ہے۔ حضرت سیّدُنا اصمعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ بیان کرتے ہیں کہ ذُوالرُّسَّمَّه شاعر کہتا ہے: جب تم کسی شخص سے پوچھو کہ کون سا دو دھ زیادہ عمدہ ہے؟ اگر وہ کہے: کھٹا۔ تو اس سے پوچھو: تم کس کے غلام ہو؟ اور اگر کہے: تازہ دو دھ۔ تو اس سے پوچھو: تم کس کے بیٹے ہو؟

#### روده ييج كوبرامانا 🛞

کوئی قریشی شخص عرب کے کسی گاؤں میں ایک عورت کے پاس سے گزراتواس نے عورت سے پوچھا: کیا یہاں دودھ فروخت ہوتا ہے ؟عورت نے کہا: تم خود کمینے ہو یا پھر کمینے لوگوں کے پاس رہے ہو۔ گویااس عورت نے دودھ بیچنے کوبُر اسمجھا کیونکہ وہ لوگ دودھ مفت دیا کرتے تھے۔

حضرت سیّدُنا امیر معاوید دَخِنَ اللهُ عَنْه نے ایک ویباتی عورت سے پوچھا: کیا تمہارے پاس مہمان نوازی کے لیے کھانا ہے؟ اس نے کہا: جمیری روثی، تازہ دودھ اور صاف یانی۔

# د ہی غصے کو تھندا کر تاہے 🚭

عرب کہتے ہیں: دہی غصے کو شھنڈ اکر دیتا ہے۔ کھٹے دودھ میں جب تازہ دودھ ڈالا جاتا ہے تووہ دہی بن جاتا ہے۔ کسی نے بیہ شعر کہاہے:

وَإِذَا خَشِيْتَ مِنَ الْفُؤَادِ لَجَاجَةً ۚ قَاشِرِتُ عَلَيْهِ بِجُرْعَةِ مِنْ رَائِبٍ

قلجمه:جب تحج كسى سے جھڑے كاڈر بوتو تھوڑ اساد بى كھالے۔

بعض کہتے ہیں: جب دودھ کو آگ پر گرم کیاجائے اور اسے انچیر کی ککڑی سے ہلایاجائے تووہ اس وقت دہی بن جاتا ہے۔ کہا گیا ہے: جب کوئی میہ چاہے کہ کھٹا دودھ ڈالنے کے باوجود دہی نہ بنے تو اس میں تھوڑ اسا پو دینہ ڈال دے تووہ اپنی حالت پر رہے گا۔ عرب کے ایک دیہاتی ہے پوچھا گیا: تم لوگ ثریدہے پہلے گوشت کیوں کھاتے ہو؟ دیہاتی نے کہا:اس لیے کہ گوشت ہضم ہو جاتا ہے جبکہ ثرید مخبر ارہتا ہے۔ اس سے مزید پوچھا گیا: تم لوگ شور بے کو کیا کہتے ہو؟اس نے جواب دیا: سخین۔ پوچھا گیا: جب وہ مختذ اہو جائے تو پھر اسے کیا کہتے ہو؟اس نے کہا: ہم اسے

عُتْبی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ عَبْدُ الله بن زیادروزاند اصفہان کی چار موٹی روٹیاں کھایا کرتا تھا اور ناشتے سے پہلے پنیر کھاتا تھا۔

#### 80 باٹریال کھانے کے بعد پھر کھانا ﷺ

ٹھنڈ اہونے ہی نہیں دیتے۔

عتبی کہتا ہے: مجھ سے عیسیٰ بن قاسم نے بیان کیا کہ آل عَرُو بن عاص کے و کیل شمر دل کا کہنا ہے: خلیفہ سلیمان بن عبد الملک طائف کے دورے پر آیا، اس کے کھانے پینے کی خواہش کا جھے پہلے سے پتاتھا، اس نے مجھ سے پوچھا: اے لڑکے! کیا تم نے میرے لیے ناشتہ تیار کر لیا ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ پوچھا: کیا تیار کی ہیں۔ اس نے کہا: ایک ایک کر کے میرے پاس لے کیا ہے؟ میں نے کہا: ایک ایک کر کے میرے پاس لے آؤ۔ میں اس کے پاس ہانڈیاں لے کر جانے لگا اور ہانڈیوں کے ساتھ تھال میں چند چپاتیاں بھی لے گیا۔ اس نے ہر ہانڈی زیادہ سے زیادہ تین اور کم سے کم ایک لقمہ کھا کر ختم کر دی، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو پونچھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جب وستر خوان بچھائے گئے اور عام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو سلیمان بن عبد الملک نے اُن کے ساتھ بھی کھانا شر وع کر دیا۔

سلیمان بن قبیصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تجاج کے لیے 84 لقمے ایسے تیار کیے کہ ہر لقمے میں ایک خمیری روٹی اور مٹھی بھر تازہ مچھلی کاسالن تھا۔

## دعوت میں جلدی جانے والے ﷺ

بعض تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جامع مسجد بھر ہ کے امام سعید بن اسعد انصاری بن بلائے طفیلی بن کرلوگوں کی تقریبات بیں پہنچ جایا کرتے تھے اور ہر ولیمے میں پہنچنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔اگر کسی

دعوت میں انہیں بلایا جاتا تو یہ بہت پہلے پیٹی جاتے حتّٰی کہ بھی بھار اتنا جلدی پینچتے کہ دریاں بچھانے والوں کے ساتھ مل کر دریاں بچھاتے اور کام کرنے والوں کو حکم دیتے اور منع کرتے پھر جلدی کھا کرلوٹ آتے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا توجو اب دیا: میں ٹھنڈے پانی، صاف دیگوں، نانبائی کے نشاط، مکان کے خالی ہونے، مکھیوں کی غفلت اور رومال کی خشکی کی طرف جلدی کر تاہوں۔

محد بن سالم کہتے ہیں: میں فجر کی نماز کے بعد حضرت سیّدُناامام شعبی رَحْمَدُاللهِ عَلَیْه کے پاس آیاتو آپ کے سامنے بید کے برتن میں روٹی، پنیر اور زیتون وغیر ہر کھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا: اے ابو مُرَ! اتن جلدی ناشتہ ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میں تین چیزوں سے پہلے ناشتہ کرلیتا ہوں: (1) پانی گرم ہونے سے پہلے ناشتہ کرلیتا ہوں: (1) پانی گرم ہونے سے پہلے (2) اس سے پہلے کہ کھیاں زیادہ ہوں اور (3) تجھ جیسے بو جھل شخص کے آنے سے پہلے۔

حضرت سیّدُنا عبُدُ الرحمٰن بن عباس رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابنِ عباس رَحِهُ اللهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابنِ عباس رَحِهُ اللهُ عَنْهُ بیان کو ایک در ہم عطاکیا۔

عبدالعزیز بن عمران کہتے ہیں کہ میں (مشہور شاعر) ابنِ ہَر مہ کی بیٹی کے گھر گیا اور اس سے کہا: میر ی مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذرج کرو۔ اس نے کہا: خدا کی قتم ! ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو گائے ہی ذرج کر لو۔ اس نے کہا: بخدا! ہمارے پاس گائے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا: چلو پھر بکری ہی ذرج کر لو۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی ذرج کر لو۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی ذرج کر لو۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی ذرج کر او۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی ذرج کر او۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی ذرج کر او۔ اس نے کہا: ایٹھا پھر مرغی ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر او۔ اس نے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر او۔ اس نے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر او۔ اس نے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر او۔ اس نے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر او۔ اس نے کہا: اگریہ سب نہیں ہے تو پھر اسے دوالد کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے:

لا اُمتِیّعُ الْعُوْدَ بِالْفِصَالِ وَلا اَبْتَاعُ إِلَّا قَرِیْبَةَ الْاَجْل؟

قاجمہ: میں بچوالی او نٹنی کے بچے نا کدہ نہیں اٹھا تا اور میں اے خرید تا ہوں جو موت کے قریب ہو تا ہے۔

عبد العزیز بن عمر ان کہتے ہیں کہ میر کی یہ بات مُن کر ابن ہر مہ کی بیٹی نے کہا: میرے والدکی اسی بات

نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے جو ہمارے پاس تھا۔ یہ بات ابن ہر مہ تک پُنچی تو اس نے کہا: میں گو اہی دیتا ہوں

کہ یہ میر کی حقیق بیٹی ہے اور سب گو اہ ہو جاؤ میر اگر میرے لڑکوں کے بجائے میر کی لڑکی کے لئے ہے۔

ایکھی جو جو جو جو جو جو جھی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ کی اس میں اللہ کی اللہ کیا ہے۔

ایکھی جو جو جو جو جو جو ہو ان کی اس میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کیا گئے ہے۔

ایکھی جو جو جو جو جو جو جو ہو کیا گئے ہے۔

میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے گئیں ہے گئیں ہے ہیں ہوئی ہے ہے۔ ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہ شاعر کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ میں او نٹنی کی اولا دسے فائدہ نہیں اٹھا تا بلکہ میں انہیں ذرج کر دیتا ہوں اور ایسا جانور خرید تا ہوں جسے جلدی ذرج کرنا پڑے۔

قيديول كالمام 🛞

مدائن کہتے ہیں : زیاد بن عبداللہ حارثی کے لیے دستر خوان پر کھانا کھانے کے بعد بھی ایک بکری کا بھنا ہوا بچہ پڑار ہتا تھا جسے نہ وہ خود اور نہ بی کوئی اور چھو تا۔ رمضان المبارک میں چند لوگوں نے اُس کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، ان کے ساتھ اشعث بھی تھا۔ اشعث نے لوگوں کے سامنے بکری کے بچے کا گوشت کھانا شروع کر دیا اور بیہ سب حارثی کی موجود گی میں ہور ہا تھا مگر حارثی نے صبر سے کام لیا اور اس وقت اس نے اشعث کو پچھ نہ کہا۔ جب دستر خوان اُٹھالیا گیا تو حارثی نے کہا: کیا قید یوں کو نماز تراو تے پڑھانے کے لیے کوئی امام ہے ؟ جواب دیا گیا: نہیں۔ اس پر حارثی نے کہا: انہیں اشعث نماز تراو تے پڑھائے گا۔ اشعث نے یہ اُن کر کہا: اے حاکم !اس کے علاوہ بھی پچھ ہو سکتا ہے ؟ حارثی نے کہا: وہ کیا؟ اشعث نے کہا: میں قشم کھا تا ہوں کہ آئندہ بھی بھی بکری کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حارثی بیہ سُن کر میشنے لگا اور اسے جانے دیا۔

## حكايت: بديو ل بديدوس سے لزائي اللہ

ایک شخص کابیان ہے کہ میں کوفہ کے کسی راستے سے گزر رہاتھا، میں نے ایک شخص کو اپنے پڑو سی سے لڑتے دیکھا۔ چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ ان دونوں میں صلح کر وادیتا ہوں مجھے ثواب ملے گا۔ بیہ سوچ کر میں اُن کے پاس گیا اور اُن سے کہا: تم دونوں کیوں لڑرہے ہو؟ان میں سے ایک نے کہا: خدا کی قسم !میرا ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آیا اور اس نے بیری کھانے کی خواہش ظاہر کی، میں اس کے لیے بیری خرید ایک دوست ہم نے کھائی، بیری کی ہڈیاں میں نے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں تاکہ میرے پڑوسی دیکھیں اور ان کی نظر میں میری واہ واہ ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے وہ ہڈیاں میرے دروازے سے اُٹھا کر اپنے دروازے کے سامنے رکھ دیں تاکہ لوگ بی سمجھیں کے اس نے بیری خرید کر کھائی ہے۔

## حكايت: اونك كي قضا آسان نهيس 🕏

ہمیں یہ واقعہ بتایا گیا کہ صنعاء کے قاضی ایک مرتبہ حاکم صنعاء کے پاس گئے۔ گفتگو ہوتی رہی یہاں تک

والمرابعة المعالمية العامية العامية (المدينة العامية العامية المعامية العامية العامية

کہ کھانے کاوفت ہو گیاتو دستر خوان بچھا کراس پر ٹرید کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا۔ حاکم نے قاضی سے کہا: آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ قاضی صاحب نے کہا: ہم روزے سے ہوں۔ چنانچہ حاکم کھانے لگا اور قاضی حاکم سے باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے آخر میں بھنا ہوا اونٹ لایا گیا، یہ دیکھتے ہی قاضی صاحب فوراً دستر خوان کی طرف بڑھے اور اپناہاتھ بڑھا کر اُسے کھانا شروع کر دیا۔ حاکم نے قاضی سے کہا: آپ کا تو روزہ تھا۔ قاضی نے کہا: میر اروزہ تھالیکن میں ایک دن کاروزہ قضار کھ لوں گا مگر اس بھنے ہوئے اونٹ کی قضامیرے لئے آسان نہیں ہے۔

CONTROL TO THE PROPERTY OF THE

اسی واقعہ کو یوں بھی بیان کیا گیاہے کہ حاکم نے کسی شخص سے کہا: آؤ کھانا کھالو۔اس نے جواب دیا: میر اروزہ ہے۔ پھر جب کھانے میں بکری کا بچہ رکھا گیا تووہ شخص آکر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر حاکم نے اس سے کہا: تمہارا تو روزہ تھا۔ اس نے کہا: جی ہاں میر اروزہ تھالیکن اس بکری کے بچے کے مقابلے میں میرے پاس ایک روزے کی قضائے لیے بہت دن ہیں۔

# جسمانی کمزوری پیدا کرنے والی تین چیزیں ﷺ

کہاجا تا ہے کہ تین چیزیں جسمانی کمزوری کا باعث ہیں:(1) نہار منہ ٹھنڈ اپانی پیٹا(2) ایسے بستر پر سوناجو نرم نہ ہواور (3)اونچی آوازے زیادہ کلام کرنا۔

# عمر كھٹانے ياموت كاسبب بننے والى چار چيزيں ا

کہا جاتا ہے کہ چار چیزیں بندے کی عمر کم کرتی ہیں بلکہ بسااہ قات موت کا سبب بھی بن جاتی ہیں: (1) پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں حمام میں جانا(2) شکم سیری کی حالت میں ہم بستری کرنا(3) سو کھا ہوا سخت خشک گوشت کھانا اور (4) بوڑھی عورت سے ہم بستری کرنا۔

نیز کہا گیاہے کہ چار چیزوں کی کثرت عقل کو خراب کرتی ہے: پیاز،اوبیا، کھیر اکھانااور ہم بستری کرنا۔

# عقل کوختم اور ذہن کو خراب کرنے والی تین چیزیں 🦠

نظام کا کہناہے کہ تین چیزیں عقل کو ختم اور ذہن کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں:(1)زیادہ دیر آئینہ

د کیھنا(2)سمندر کو د کیھتے رہنااور (3) مہننے میں مشغول رہنا۔

کہاجاتاہے: رات کا کھانا کھانے سے نگاہ کمزور ہوتی ہے۔

## بھولنے کامرض پیدا کرنے والی 10 چیزیں 🐉

10 چیزیں بھولنے کا مرض پیدا کرتی ہیں: (1) چوہے کا جوٹھا کھانا(2) کھٹا سیب کھانا(3) ہرا دصنیا کھانا (4) گُدی کے بال کٹوانا(5) ٹھبرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا(6)راستے میں (زندہ) بجوں بھینکنا(7) اونٹوں کی قطار کے در میان چانا(8) قبروں پر لگی تختیاں پڑھنا(9) سولی دیئے ہوئے کو دیکھنا اور (10) پھٹے پرانے کپڑے کے مُکڑے سے گھرکی صفائی کرنا۔

## ايك ديهاتي فمخص كي دُعا 🛞

حضرت سیِّدُنا اصمی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک دیہاتی کو یوں دعاما تگتے سنا:
اے الله ایمیں تجھ سے ابو خارجہ جیسی موت کا سُوال کرتا ہوں۔ کہاجاتا ہے کہ ابو خارجہ کی موت اس طرح ہوئی تھی کہ اس نے بکری کا بچہ کھایا، شہد مِلا دُودھ پیا اور (سر دی میں) دھوپ میں سو گیا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو یوں ابو خارجہ جب فوت ہو اتو وہ ہیٹ بھر اہو ا، سیر اب اور گرم تھا۔

#### گاجر کھانے کافائدہ 🛞

حضرت سیِدُنا امام زَہْری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه سے مروی ایک غریب(۱)روایت میں ہے جس کی متالع (افظایامغاً موافق) کوئی روایت نہیں۔ چنانچہ صالح بن زیادہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جواس حال میں آئے کہ اس کے پیٹ میں ایک، دویا تین گاجریں ہوں تووہ قولنج (یعنی بڑی آئت کے درد)اور بڑی مصیبت سے بچارہے گا۔(۱)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی المرتضى كَنْهَ اللهُ وَجْهَهُ النَّرِيْمِ نے جمعہ كے دن منبر پر فرمایا:جب تم انار كھاؤ

🗊 .......غریب حدیث: وه ہے جس کی صرف ایک سند ہولینی جس کاراوی صرف ایک ہوخواہ ہر طبقہ میں ایک ہی ہویا کسی طبقہ میں زائد بھی ہوگئے ہوں۔(شرح النعبة: نزهة النظر فی نوضیع نعبة الفکن، ص۵۰)

2 .....لسان الميزان، ١٥٨/٣ ) زكريابن يحبى الضميري، رقم. ٢٥٥ ٣ يتغير قليل

جھ کی تھا گئا گئا ہے۔ تواس کی جھل کے ساتھ کھاؤ کہ یہ معدہ کوصاف کر تاہے۔

### لہن میں شفااور مرچوں میں بیاری 🛞

حضرت سیّدِنا ابنِ شباب زہری رَحْتُ الله عَدَیْه سے روایت ہے کہ حضرت سیّدِنا سلیمان عَدَیه السَّدَم نے ایک عفریت (بڑے جن) کے ساتھ کسی شخص کو بھیجا اور اس سے فرمایا: عفریت جو پچھ کرے اسے دیکھنا، پچر بجھے آکر بتانا اور اسے ساتھ لے کر آنا۔ عفریت بازار میں داخل ہوا تو اس نے لہمن کو ماپ کر اور مرچوں کو وزن کے ساتھ بکتے دیکھا تو ہنس پڑا۔ پھر جب حضرت سیّدِنا سلیمان عَدَیه السَّلَام کے پاس وہ عفریت پہنچاتو آپ نے اس سے بو چھا: تم کیوں بنے ؟ کیالہمن اور مرچوں دکھے کر بنے ؟ عفریت نے کہا: میں نے لہمن کی طرف دیکھا جو کہ شفا ہے وہ ماپ کر بکتا ہے اور مرچوں کی طرف دیکھا جو کہ بیاری ہے اسے وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ دیکھا جو کہ شفا ہے وہ ماپ کر بکتا ہے اور مرچوں کی طرف دیکھا جو کہ بیاری ہے اسے وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ کہی عفریت ایک بُڑھیا کے پاس سے گزرا جو طبیبہ بنی ہوئی تھی ،اس نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے بیاز کی خوبیاں بیان کر رہی ہے اور لہمن کا تذکرہ بالکل نہیں کر رہی تو یہ دیکھ کر وہ جننے لگا۔ حضرت سیّدُنا سلیمان عَدَیه فوبیاں بیان کر رہی ہے حالا نکہ بیاز ایک بیاری ہے اور لہمن کے فوائد نہیں بتارہی جبکہ اس میں شفا ہے۔ دوبیاں بیان کر رہی ہے حالا نکہ بیاز ایک بیاری ہوئی تھی اور اس دوران اس نے بیاز کھا یا تو اس نے بیاری سے افاقہ دراصل بات میرے کہ یہ بُڑھیا ایک بار بیار ہوئی تھی اور اس دوران اس نے بیاز کھا یا تو اس نے بیاری سے افاقہ دراصل بات میرے کہ یہ بُڑھیا ایک بار بیار ہوئی تھی اور اس دوران اس نے بیاز کھا یا تو اسے بیاری سے افاقہ دوائی تھا اس فیتا ہی ہوئی تھا اس دوت سے اس نے بیاز کے بارے میں بیا ذبی بنالیا ہے کہ بیاز ایک دوا ہے۔

### كيراكى داڑھ كے دردكاعلاج 💱

ا یک طبیب کا کہنا ہے: اگر لہن کو آگ پر بھون کر کھائی ہوئی (یعنی کیڑالگی) داڑھ پر ر کھاجائے یااس سے اُن دانتوں کومانجاجائے جن میں ر طوبت (پیپ) یار تک(بو، گندگی) کی وجہ سے در دہے تو در دختم ہو جائے گا۔

## لہن کے فوائد 💸

طبیبوں کا کہنا ہے کہ لہن کا استعال بلغم سے پیدا ہونے والی پیاس میں مفید ہے اور کیڑے مکوڑوں کے کا شخے اور سر دامر اض میں سیر تریاق کے قائم مقام بھی ہے۔

STEP ULKE I MOCCAG TO. DASSOW ( WIND THE STEP )

افل روم کہتے ہیں: جس شخص کے پیٹ میں پانی جمع ہونے کے باعث در دہو تواس کے لئے لہن دواہے اور جس شخص کو پھوڑے یا پھنسیاں ہوں اگر وہ لہن کھائے تو شمیک ہو جائے گا۔

اگر خشک لہمن کو پلیں کر تھی اور دودھ میں ملاکر آگ پر جوش دے لیاجائے اور پھر جس شخص کی داڑھ میں در دہو گرم گرم ہی اس کی داڑھ میں کچھ دیر کے لئے رکھ دیاجائے تواس کی داڑھ کا در دجا تارہے گا۔ جس شخص کو (کسی جگہ کی) آب وہواموافق نہ آتی ہو تواس کے لئے بھی لہمن مفیدے۔

## پیاز کے فوائد 🛞

بیاز کے بہت سے فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص نصر بن سنان کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے اِرد گر دبہت سے بچے تھے۔ نصر بن سِنان نے اس شخص سے کہا: یہ میرے بچے نہیں بلکہ پیاز کے بچے ہیں۔ ہم کیا، یکا اور بھنا ہوا پیاز کھاتے ہیں تو ہمیں اس سے جوش پیدا ہو تا ہے۔

اطبا پیاز کے بارے میں کہتے ہیں: اگر پیاز کو کچا یا پکا ہوا کھایا جائے تو یہ کھانے اور جماع کی خواہش کو بڑھا تاہے۔

اگر پیاز کو گوٹ لیاجائے اور انسان اُسے سو تکھے تو چھینک آئے گی اور کھانے کی خواہش پیداہو گی۔ اگر پیاز کو شہد میں ملا کر بطور سُر مہ آٹکھوں میں لگایاجائے تواس سے نظر تیز ہو گی۔

# کتے کے کائے میں مفید ہے ﷺ

اگر پیاز کونمک اور سذاب(ایک متم کے پودے) کے ساتھ کتے کے کاٹے پرر کھاجائے تو فائدہ ہو گا۔ ابلا ہوا پیاز کھانے سے پیشاپ کھل کر آتا ہے البتہ پیاز زیادہ نہ کھایا جائے کہ اس سے عقل میں خرابی پیداہوتی ہے۔

حضرت سیِدُنا خالد بن صفوان رَخهُ الله عَدَنه ف ایک دن اپنی باندی سے کہا: ہمیں پنیر کھلاؤ کیونکہ وہ کھانے کی خواہش پیدا کرتا، معدے کو براہیختہ کرتااور اسے عربوں کا توشہ بھی کہاجاتا ہے۔ باندی نے جواب دیا: ہمارے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔اس پر حضرت سیِدُنا خالد بن صفوان رَخبةُ الله عَدَنه نے کہا: تیراکوئی قصور نہیں، تو نہیں جانتی ہے دانتوں کو خراب اور پیٹ کو بھاری کرتا ہے نیزید ذمیوں کا کھانا ہے۔

سیِدُناابن عُمرَدَ فِنَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَمُ الْمِرْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى آتا ہے وہ جمیں روئی سے زیادہ پہند ہوتا ہے۔
امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضٰی کَرَبَہ اللهُ وَجَهَهُ النَّکِینَم نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو
مُن لو! ہم تمہارے مال میں سے کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اُٹھاتے سوائے اس شیشی کے کہ اس میں مشک
ہے اور یہ مجھے ایک تاجر نے بطور تحفہ دی ہے۔ پھر آپ نے کم بند کھولا اور شیشی نکال کرر کھ دی، اس کے
بعد فرمایا: اے اللّٰہ اِحلوان کے انار عطافر ما۔ آپ رَفِی اللهُ عَنْهُ کو انار پہند تھے۔

ستوكا تذكره 🛞

حضرت سیّدُنا حسن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہيں: تم اپنی عور توں کو ستونہ پلاؤ، پھر اگر انہیں پلانا پڑی جائے توان کی حفاظت کرو۔

ر قاشی کہتے ہیں:موٹا پا عور توں کے لیے شدید خواہش اور مر دول کے لیے غفلت کا باعث ہے یعنی وہ عور تول کوشہوت پر ابھار تااور مر دول کی شہوت کو ختم کر تاہے۔

سلیمان بن علی کا کاتب عنمان بن عبد الحمید اپنی باندی سے کہا کرتا تھا: جب میں تجھ سے کہوں کہ ہمارے لئے ستوتیار کرو تواسے گاڑھا بنانا۔ کیونکہ مرد اس بات سے حیانہیں کرتا کہ ستومیں پانی زیادہ ملا کر اسے پتلا کر دیاجائے، ہاں وہ ستو کے گاڑھا ہونے سے حیا کرتا ہے۔

عبدالله بن معاویه ،عبد الحمید بن علی کے پاس سے گزراوہ اپنے کھیت میں تھا۔ عبدالله بن معاویه کو بیاس لگی تواس نے عبدالحمید سے پانی طلب کیا تواس نے پانی میں شکر اور ستو ملاپینے کے لئے پیش کیا اور بیا شعار کہے:

قد جمع: تونے بارش کے پانی کے ساتھ شکر ملااہیا مشروب پیاہے جو پگاتی برف کی طرح ہے جس میں مشک کا پانی ملاہے۔

ہمارے بارش ملے پانی کی تمکینی تنہمارے سب مٹھاس میں بدلتی ہے اور شکر والا پانی تمہارے چھونے سے ہی عدہ ہو تا ہے۔تم جب زمین کوروند ھتے ہو تو تنہارے چلنے سے ہی مٹی عمدہ ہوتی ہے اس لئے کہ تنہمارے ہاتھوں سے زمین سے قحط دور ہو تااور تنہمارے تر ہاتھوں سے ہی زمین کو تازگی ملتی ہے۔

01. R. C. L. DASSOW ( 101) JASSOW ( 101) JAS

### ستوکے فوائد 🛞

حضرت سیّد ناامام اصمعی رَحْمَةُ الله عَدَیْه کے سیتیج عبُدُ الرحمٰن اپنی پھو پھی ہے روایت کرتے ہیں: وہ کہتی ہیں کہ بکر بن وائل کی ایک خاتون طفاوہ مقام میں رہتی تھی اور اس نے بعض صحابۂ کرام عَدَیْهِمُ الرِحْمَان کا زمانہ پایا ہے۔ عبادت گزار لوگ اس کے گھر میں تھُبر اکرتے تھے، ایک شخص نے اس کے ہاں ستو کو عیب لگایا تو اس نے کہا: ایسانہ بولو کہ بیہ مسافر، جلد باز، عُملین، مریض، بوڑھوں اور نفاس والی عور توں کا کھاناہے اور اس کے لیے بھی کھاناہے جے کھانے کی خواہش نہیں۔

عرب کے لوگ کہتے ہیں: ستومسافر کی ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اول وقت میں آنے والے کا ناشتہ، مریض کے لیے گزر بسر کی چیز، غمز دہ کے دل کو تقویت دیتا، کمزور شخص کی کمزوری کو ختم کرتا، جسم موٹا کرنے کے لیے بہترین، بلغم کو صاف کرنے والا اور خون صاف کرتا ہے۔ اگرتم چاہو تو وہ تمہارے لیے شریدہ، اگر چاہو تو حلوہ ہے اور اگر چاہو توروٹی ہے۔

# مجور کے ساتھ ککوی یا خربوزہ ملا کر کھانا 💸

اُم المؤمنين حضرت سيِّد ثناعائشه صديقة رَخِيَ اللهُ عَنْهَا فرماتی بين كه مين (چونی) الرکی تھی اور رسولِ خدا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ لَئَے خود كو موثاكرنے كی غرض سے چھوہارے اور خربوزے كھاتی تھی۔(۱) ایک روایت میں کِی ہوئی تازہ تھجوروں كے ساتھ گڑی (کھیرا) کھانے كاذكرہے۔(2)

حديثةِ ابوجعفر ميں ہے: رسولِ پاك مَدَّ اللهُ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كِي مُوثَى تازه تحجوروں كے ساتھ خربوزہ تناؤل

<sup>🚹 .....</sup>لم نجد

<sup>[2] .....</sup>ابن ماجه, كتاب الاطعمة, باب القثاء والرطب بجمعان ٢ / ٢ ٢ , حديث: ٣٣٢٨

ULKE J-MOGCAG (+0+) BASSOM JOHNES JOSE

فرماتے بوں کہ مجھی تازہ تھجوریں کھاتے اور مجھی خربوزہ تناؤل فرماتے (')۔ مجملاً روایت بھی کیا گیا کہ رسولِ اگر م مَدِّی اللّٰهُ عَدَیْهِ وَمِدَیدًا کہ کم ہوئی تازہ تھجور کے ساتھ ککڑی تناؤل فرما ماکرتے تھے۔ <sup>(2)</sup>

ایک مشہور روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم ایک لقمہ لیتے ، پھراس پر تھجو ررکھتے اور فرماتے: بیراس کے لیے سالن ہے۔ (۵)

ا یک روایت میں بوں بھی ہے کہ جب بندہ کی تھجور کے ساتھ کچی تھجور کھا تا ہے توشیطان غضبناک ہو تا ہے اور کہتاہے: آدمی باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ نئ کے ساتھ پُر انی کو بھی کھا تارہے گا۔ (<sup>4)</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَرَ فاروق دَهِیَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: زیتون استعال کرو ، اگر تمہیں اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تواسے آگ پر گرم کرلو کہ ہید تھی کی طرح ہو جائے گا۔

#### فذا میں عمدہ چیزیں 🕵

کھانوں کی تا ثیر اور مزاج جانے والوں کا کہنا ہے: خشک کھجوروں میں سب سے عمدہ کھجور ہیر ون ہے پھراس کے بعد برنی کھجور ہے۔ نیم پختہ کھجوروں میں سب سے اچھی کھجور جیسر ان ہے۔ کھانوں کی تاثیر اور مزاج جانے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چھوہارے جننے زیادہ زر دہوں گے وہ کالے چھوہاروں سے اتنے زیادہ الجھے ہوں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے: سب سے بہترین مچھلی شبوط پھر بنانی اور پھر میاح نامی مچھلی ہوں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے: سب سے بہترین مچھلی شبوط پھر بنانی اور پھر میاح نامی محھلی ہے۔ انڈوں میں سب سے بہترین انڈا جو ان مر غیوں کا انڈا ہے ، بوڑھی مُر غیوں کے انڈوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انڈوں میں سب سے ہلکا انڈار قبق ہے اور سب سے بھاری انڈاصلب ہے۔ تم بیری سے مغز، زبان، سراور گردن کے در میان والے گوشت اور ناک کے گوشت کو نہ کھاؤ۔ تمام حیوانوں میں سری میں سب سے ہلکا گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہے: بکری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوشت گوشت گونہ کماری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوشت گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہے: بکری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوشت گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہے: بکری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوشت گوردن کا گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہے: بکری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوشت گوردن کا گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہے: بکری میں گردن آگے ہوتی ہے اور یہ گندگی سے گوردن کا گوشت ہو تا ہے۔ ایک روایت میں ہور

<sup>2 .....</sup>بخارى كتاب الاطعمة باب الرطب بالقثاء ، ٥٣٨/٣ مديث: ٥٣٠٠

<sup>.....</sup>ابوداود، كتاب الايمان والنذور، باب الرجل يحلف ان لا يتادم، ٣/ ٣٠٣ م حديث: ٩ ٣٠٥

mocco (101) 24200m

سب سے زیادہ دور ہوتی ہے۔

كبرى بچه جنے تومهينا يا20 دن كے بعد بى اس كا دورھ پياجائے اور اس كا گوشت كھاياجائے۔

فَقًاعٌ (جوسے تیار شدہ ایک مشروب) کو کھانے سے پہلے پیاجا تاہے نہ کہ بعد میں۔

پو دینہ کولوبیا کھانے کے بعد کھانا چاہیے کہ بیدلوبیاسے پیدا ہونے والی گیس کو ختم کر دے گا۔ پو دینہ کو دو دھ میں یکے ہوئے گوشت میں ڈالا جائے اور لوبیا کے بعد تازہ رائی کے دانے کھائے جائیں۔

# وه پېلا شخص جس سے حکمت معلوم ہوئی 💸

بیان کیاجاتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس سے حکمت معلوم ہوئی وہ "بُرُزْرِجمُّہُر" ہے۔ جب أسے ایک بادشاہ نے قید کیا تواس نے دوسرے قیدیوں سے کہا:تم بادشاہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں سالن کی جگہ چکوترا دیا کرے تاکہ اس کے چھکے تمہارے لیے خوشبو ہوں، اس کا گو دا تمہارے لیے پھل، کھٹارس تمہارے لیے رنگ ہواور اس کے پچ تمہارے لیے تیل ہوں۔

ایک فلسفی کا کہناہے کہ ستو کو گرم پانی سے تین بار دھویا جائے اور پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایک بار دھویا جائے اور پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایک بار دھو کر اُسے بیا جائے۔ خربوزہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرے۔ وہی پھل کھائے جائیں جو درخت پر پکے ہوں، اس کا سخت اور بھاری حصہ بھیا دو، انہیں نہار مُنہ کھاؤ اور عمدہ پکا ہوا کھاؤ۔ کھیرے کا نرم حصہ کھایا جائے۔ بین کو کاٹ کر اس میں نمک بھر کر ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لئے جچوڑ دیا جائے پھر اسے نکال کر گرم پانی میں اُبالا جائے۔ اشتر غاز (ایک کانے دار پودا جے اونٹ کھاتاہے) میں سے اس کی ترشی کو کھایا جائے اور اسے جسم پر نہ لگایا جائے۔

یجیٰ بن خالد بر مکی کا کہناہے کہ دو چیزیں جوئیں پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہیں: خشک انجیر کھانا اور لوبان کی وھونی۔

اطباکتے ہیں: آڑو کے پتے اور اس کی پیندیوں کو کوٹ لیاجائے اور اسے نچوڑ کرپی لیاجائے تو پیٹ کے کیڑے ، سانپ کے کاٹے اور پیٹ میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے لئے مفید ہے۔اگر نورہ لگانے کے بعد اس جگہ پر آڑو کے پتوں کو ملاجائے تو ہیہ جسم کے لئے مفید ہے۔

گھائے کا بیان

چکوترے کالیپ کیا جائے تو اس سے چھائیاں اور خارش دور ہو جاتی ہے۔ چکوترے کا بھی نہر میں نفع مند ہے۔ سیب کے تازہ پتوں کو پچھ دنوں تک پانچ یاچھ مر تبہ نرمی سے کو ٹاجائے پھر اس کااس جگہ لیپ کیاجائے جہاں زخم وغیرہ سے کھال کی رنگت بدل گئی ہو (یاسوئی سے گدائی کی گئی ہو) تو وہ اس جگہ کو بغیر زخم کے اچھا کر ۔ رنگا

لُقَّاحِ (ناشیاتی کے جیسا پیلے رنگ کاخوشبودار)ایسا پھل ہے جے سو نگھاجا تاہے کھایا نہیں جاتا۔

## آثوبِ چشم کے لئے فائدہ مند 🛞

رومی دانشور کہتے ہیں: نہروں کے کناروں پر جو پو دینہ اگتاہے یہ آشوبِ چیثم کے لئے نفع مندہے کہ اسے باریک کوٹ کر آئکھوں میں اس کا سرمہ لگایا جائے یا پھر اسے چبا کر آئکھوں پر رکھا جائے تو بھی فائدہ مندہے۔

نہری پودینے کا پانی پینے سے حیض کھل کر آتا ہے۔اگر حاملہ اس میں سے ایک اوقیہ لے اور آدھے رطل پانی میں پکائے بہال تک کہ ایک تہائی باقی رہ جائے پھر اسے پیا جائے تو سودا(چار خلطوں میں سے ایک خلط) میں آسانی ہوتی ہے۔

عا قر قرحا(ایک بوٹی جودواکے طور پر استعال ہوتی ہے) کو اجوائن کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ راسن (زنجبیل کے مشابہ ایک گھاس) سر کے در دمیس نفع مند ہے،مثانہ کو تقویت دیتا ہے اور سر دی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آنے میں فائدہ مند ہے۔

# ير قان كى دوا 嚢

سشوث(ایک پوداجس کے چے نہیں ہوتے) یر قان کو ختم کر تاہے۔ عنب ثعلب کوہاتھ میں پکڑا جائے پاپیاجائے تو یہ حیض کاخون روک دیتا ہے۔ اجوائن کو پکایا جائے اور اس کا پانی پیاجائے تو پیشاب رکنے کی وجہ سے گر دوں میں جو درد ہو تاہے اس کے لئے یہ دواہے۔ اَطِبًا کِمِتِ ہِیں: چِنار نگت نکھار تا ہے، دودھ پلانے والی کا دودھ بڑھاتا ہے، حیض کا خون جاری کر تا ہے،
مادہ منویہ اور قوت خاص کو بڑھا تا ہے۔ اگر لوبیا کے ساتھ ملاکراسے پکایا جائے تو یہ آدمی کو موٹاکر تا ہے۔ لوبیا
مسلسل کھایا جائے تو اس سے نگاہ کمزور ہوتی ہے اور پریشان خواب آتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔
رائی کا دانہ باری کے بخار اور آنے والے بخار میں نفع مند ہے۔ بچے دانی کے درد میں بھی فائدہ مند ہے۔ بلغم کی
وجہ سے زبان بھاری ہوگئ ہو تو اسے خشک کر تا اور رطوبت کو سرسے اتار تا ہے۔ رائی پیٹ کے کیڑے کو
نکالتا ہے، عرق النساء اور سرین کے درد میں فائدہ مند ہے۔ اگر رائی کو گرم پانی میں ہاکا ابالا جائے اور پانچ
در ہم کی مقدار اس کو پیاجائے تو طبیعت میں آسانی ہوتی اور قولنج (بڑی آنت) کے درد میں فائدہ ہو تا ہے۔

حضرت سیّدُ ناامام اصمعی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی عطار دسے کہا: مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے والد کی حضرت سیّدُ ناامام ابنُ سیرین رَحْمَةُ الله عَلَيْه کے ہاں بڑی قدر ومنزلت تھی توانہوں نے حضرت سیّدُ نا امام ابن سیرین رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہے کیا یاد رکھا؟ ابن ابی عطار دکہتے ہیں: مجھے میرے والدنے بیان کیا کہ حضرت سیّدُ ناابن سیرین رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے ان سے کہا: اے ابو عطار د! ٹھنڈے مسور کاستوخون کو بڑھا تا ہے۔

# يينكن كا كثرت سے استعمال نقصان دہ ہے ﷺ

الم على وحوال المدينة العلمية (مدان الموجود)

بینگن کا کثرت سے استعال چہرے کی چھائیوں کا سبب ہو تاہے، کینسر کا باعث بٹتا ہے اور اس سے سخت ورم ہوجاتے ہیں۔

# گئری کے فرائد ﷺ

جے حرارت کی وجہ سے غشی طاری ہو جائے اس کے لئے کگڑی سو نگھنا فائدہ مند ہے۔ کگڑی کے نیچوہ شخص پٹے جس کا پیشاب رکا ہوا ہو تو اسے افاقہ ہو گا۔ اگر دودھ پیتے بچے کو بخار ہو جائے تو دن میں دو ککڑیاں لے کر ایک ہی وقت میں دائیں اور بائیں جانب سے اس کے جسم کے ساتھ چمٹائی جائیں تو اس کا بخار دور ہو جائے گا۔ TO JUNE JAMOOCO TOVO POSON JAMES JAM

سلق (ایک قسم کی سبزی جس کے پتے لیے اور جڑگہری ہوتی ہے) اسے جڑسمیت کوٹ لیا جائے اور اس کا پائی نچوڑ کر اس سے سر دھویا جائے تواس سے سر کا میل کچیل دور ہو جاتا اور بال لیے ہوتے ہیں۔

اگر کدوکو آگ پر بھون کر نچوڑلیاجائے اور پھر اس کے پانی کو جس شخص کے کان میں در دہواس کے کان میں ڈال دیاجائے تو افاقہ ہو گا۔اگر کڑوے کدو کے تیل کو قاُءِ حمار (ایک متم کی دوا) اور شیج ار منی (زر درنگ کی ایک بوٹی) کے ساتھ ملاکر داڑھی اُگنے والی جگہوں پر لگایاجائے تو جلد ہی بال آجاتے ہیں۔

اگر خرفہ کے ساگ کو چبایا جائے تووہ شہوت کو ختم کر تااور بہر اپن دُور کر تاہے۔

سذاب (ایک بدبودار پودے) کا استعال جماع کی خواہش کو منقطع کرتاہے۔

خس (ایک قسم کی سبزی جس کے بیتی چوڑے ہوتے ہیں اور أے کھا کیا جاتا ہے اے) اگر نہار مُنہ کھا یا جائے تو بیر پانی کی تبدیلی میں فائدہ مند ہے۔ جو شخص احتلام کی وجہ سے تکلیف میں ہو اگر وہ خس کے نیچ کو شھنڈے یانی کے ساتھ پیا جائے تواسے فائدہ ہو گا۔

# رائی کے دانے کے فوائد اور نقصانات 🐉

رائی کے دانے کا استعال دودھ کو بڑھا تا اور پیشاب کو جاری کر تاہے لیکن یہ نظر کی کمزوری کا باعث ہے۔ اگر رائی کے پانی کو اُبال کر صاف کر لیا جائے اور پھر اسے بطور سرمہ لگایا جائے تو یہ رطوبت کی وجہ سے نظر میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دُور کر دے گا۔ انگی روم کہتے ہیں: اگر بچوں کو بخار ہو جائے تو رائی کا پانی اخبیں فائدہ پہنچا تاہے۔ اطبا کہتے ہیں: یہ دماغ میں خرابی اور نسیان (یعنی بھولنے کا مرض) بھی پیدا کر تاہے۔ انگی روم کہتے ہیں: جو جاند دیکھتے وقت کاسٹی کے یو دے کی طرف دیکھے پھراس بات پر خداکی فشم کھائے کہ انگی روم کہتے ہیں: جو جاند دیکھتے وقت کاسٹی کے یو دے کی طرف دیکھے پھراس بات پر خداکی فشم کھائے کہ

وہ کا سنی اور گھوڑے کا گوشت نہیں کھائے گا تووہ قسم والے پورے مہینے داڑھ کے دردے محفوظ رہے گا۔ ۔

# نبطى گيندنا 🥞

اطباکہتے ہیں: نبطی گیندناکو پابندی سے استعال کرنے کی وجہ سے بُرے بُرے خواب آتے ہیں، یہ سر میں بخار پیداکر تاہے، اگر اس کے پانی میں سر کہ اور لوبان کا سفوف ڈال کر اسے ناک میں ڈالا جائے تو اس سے سرکے درد میں آرام ملتاہے اور اگر اسے جوش دیا جائے یابار یک پیس لیا جائے اور کھایا جائے یا اس کا

المرابعة العلمية العلمية (الاستانة العلمية العلمية

لیپ کیاجائے تو یہ خونی بواسیر کے لئے مفید ہے۔ گیندنے کا پانی،عورت کا دودھ،عرقِ گلاب اور لوبان کو ہم وزن ملا کر اس کا سُر ما اپنی آئکھوں میں لگایا جائے تو یہ سُر مہ اس کے لئے مفید ہے جس کی آئکھ میں جھلی آجائے اور وہ رات کے وقت دیکھے نہیں سکتا نیزیباز کھانا بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔

OFRE TOWOOCAG LOV DASSON TOWNS FOR THE

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حنین نامی طبیب سے اپنے گلے کی تکلیف کی شکایت کی جس کی وجہ سے تھوک نگل نہیں پار ہاتھا، اس نے کہا: خمیر ملے انگور کے رس سے تین دن روزانہ تین مرتبہ غرغرہ کرو۔ میں نے ایسابی کیاتووہ تکلیف دور ہوگئی۔

اطبا کہتے ہیں: بند گو بھی کو پیس لیا جائے اس میں تھوڑی ہی بھٹکری شامل کی جائے اور تھوڑا ساسر کہ لے کر ان سب کو گُلِ خیر ومیں شامل کر دیا جائے پھر اسے خارش یابر صوالی جگہ پر لگایا جائے تو**اللہ** پاک کے حکم سے فائدہ ہو گا۔

# مولی کے فرائد ہے

اطبا کہتے ہیں: مولی، کھانا ہضم کرتی ہے، اگر اس کے نے کو شہد کے ساتھ کھایا جائے تو یہ کھانی اور پیکی کی دوابن جائے گی۔ اگر تر مولی کو توڑ کر پیچو پر ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا، اس کا پانی اور نے زہر کے تریاق کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس کے پانی کو اپنے ہاتھ پر بلغے پھر اس سے سانپ وغیرہ زہر یلے جانور کو پکڑے تو وہ جانور خاص اس پانی والے مقام کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس کے نے کو لو بان کے ساتھ پیس لے اور اس کے ایپ کو جمام میں کوڑھ کے سیاہ داغوں پر بلغے تو اس سے وہ داغ چلے جائیں گے۔ اگر اس کے پتوں کا پانی پیا جائے تو تکی کی بھاری سے پیدا ہونے والے بر قان میں مفید ہے۔

پیاز کے پانی کو شہد میں ملا کر آنکھوں میں اس کا سرمہ لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور اس کا چھلکا پیشاب آور ہے اور پیاز کا کثرت استعال عقل میں فساد کا باعث ہے۔ .

اطبا بکری کے گوشت کے بارے میں کہتے ہیں: یہ سوادی مزاج کو متحرک کرتا، خون کو گندا کرتا اور غم پیدا کرتا ہے۔

بکرے اور دنے میں سے اس کا گوشت اچھااور عمدہ ہے جو خصی اور جوان ہو کیونکہ بوڑھے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دنیے کا گوشت سوادی مزاج کو فائدہ دیتا ہے۔ گوشت فاصل مادوں میں کم خارج ہونے والا کھانا ہے۔ بوڑھی مرغی کا گوشت سب ہے بُرااور سب سے سخت (نہ گلنے والا) ہوتا ہے۔

اگر انڈے کو سر کہ میں اُبالا جائے اور (پہاڑی درخت) ساق کے دانے ، انار کے سوکھے دانے اور اندرائن کانمک ڈال کر کھایاجائے تو دست روک دیتاہے۔



اگر مکھن بچے کے مسوڑھوں پر مل دیا جائے تواس کے مسوڑھوں کے لئے مفید اور دانتوں کے نگلنے میں آسانی کا باعث ہو گا،ہڈیوں کا گو دااور مغز بھی یہی فائدہ دیتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت سیّڈنا امام اصمحی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اپنے ايک استاد سے نَقْل کرتے ہیں کہ تین چیزیں الی بیں جو مبھی سارے گھر والوں کو پچھاڑ کرر کھ دیتی بیں: (1) اونٹ کا گوشت (2) ٹڈی اور (3) تھمبی۔

اطباکتے ہیں:سب سے بُرے وہ انگور ہیں جو درخت کے سائے میں اُگتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خراب وہ انگور ہوتے ہیں جوزیتون کے درخت کے سائے میں ہوں۔انگور تھٹن بیدا کرتے ہیں۔



تھمبی قولنج کے درد، فالج اور سکتہ کا سب ہے۔ مکھی اس دیکچی کے قریب نہیں آتی جس میں کھمساں ہوں۔ جو سو تھی تھمبیوں کواستعال کرناچاہے تو انہیں ایک دن اور رات کے لئے گرم مٹی میں دبا دے پھر اہے دھوکر استعال کرلے۔

حضرت سیدُنا ابو ہریرہ رَضِ اللهُ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے: تھیسی منن(ا) سے اور اس کے یانی میں 📆 ......من جمعنی منت اور نعمت ہے یا مطلب ہیہ ہے کہ من کی مثل بغیر قیمت مل جانے والی چیز ہے۔(مراۃ المناج 34/6) یعنی جیسے بنی اسرائیل پر من اترا تھا بغیر مشقت نہایت لذیذ ومفید کھانا ایسے ہی یہ تھمبی بغیر مشقت ہم کومل جاتی ہے بغیر محنت و

والمراجعة المراجعة المراجعة العامية (المرية العامية المرية العامية المرية المرية العامية المرية العامية المرية العامية العامية

OFRET I-WOOGAGLIPON- COMPANIENT C

آ تکھوں کے لئے شفاہے جبکہ عجوہ تھجور جنت سے ہے اور بیز ہر سے شفادینے والی ہے۔ (۱) ایک طبیب کا قول ہے: جو سے بنائی گئی نبیذ جذام کی بیاری میں مفید ہے۔

مصنف امام ابوطالب کی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: یہ جو پچھ میں نے تحریر کیاہے وہ دراصل خبروں اور واقعات کی جستجور کھنے والوں کی کتابوں سے منقول ہیں اور ان اوگوں کی کتب سے نقل کر دہ ہیں جو نباتات کی طبیعتوں کے ماہرین کے حوالوں سے ذکر کرتے ہیں اور یہ الله پاک کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے اذن اور قدرت سے اشیاء کو نقع مند اور نقصان دہ خواص کا حامل بنایا ہے اور اس معاملے میں اس کا حکم اور حکمت شاملِ حال ہے۔ میں اپنی نقل کر دہ خواص کا ذمہ نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں یقین کا درجہ حاصل نہیں ہے۔

#### پہلیاصلپرعلمائے کرام کے کلام سے منقول آثار پر مزیداضافہ جات

کس کی دعوت قبول کر نااچھانھیں؟وہ کونسی شے ھے گئی کس کی دعوت قبول کر نااچھانھیں؟ جسے مھمان دیکھے تو لوٹ سکتاھے؟

بزرگانِ دِین اس کھانے کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے جو فخر اور مقابلے کے لئے ہو اور نہ ہی وہ ایک دعوت وعوت قبول کرتے تھے جو فخر اور مقابلے کے لئے ہو اور نہ ہی وہ ایک دعوت وعوت قبول کرتے تھے جس میں مقصود زیب وزینت اور نمائش کے لئے کھانا پیش کرنا ہو اور ان کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے تھے جو تمام حاضرین کو کھلانا پند نہ کرتے ہوں یا مخصوص لوگوں کو کھلانا چاہتے ہوں یا رب وزینت کی وجہ سے پچھ لوگوں (یعنی فقرا) کو شامل نہ کرتے ہوں یا کھانے کی دعوت سے دکھاوا اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں۔ ایسی چیزیں معلوم ہونے کی صورت میں اس طرح کی دعوت میں جانا مکروہ ہے جبکہ اس کے اسباب بھی پائے جائیں اور یو نہی ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی پیندیدہ نہیں۔
مکہ مکر مہ کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت سیّدُناؤیئیٹ بن وَرُدرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه سے کہا: ہم دیکھتے ہیں

مشقت سے۔ (مراوالناج،6/406مط)

٣٣٥٥: مرين ماجه كتاب الطبي باب الكماة والعجوة ، ٩ ٢/٣ محديث: ٣٣٥٥

منع کیا گیاہے جوامیر وں کوبلاتے اور فقر اکواس سے محروم رکھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سپیڈناعثان رَحِيَ اللهُ عَنْه کو کھانے کی وعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ بید دعوت فخر کے لئے تیار کی گئی ہو۔

کیا گیاہے جو دعوت کے لئے اپنے گھر کو آراستہ کرے اور سچائے اور ہمیں ان کی دعوت قبول کرنے سے بھی

#### محرسجانے والے کی دعوت سے کراہت ﷺ

حضرت سیِدُنا عَبْدُ الله بن عمر رَضِ اللهُ عَنْهُمَا كو كھانے كى دعوت دى گئى، آپ نے مہمان كے گھر كوسَجاہوا د يكھا تو آپ اس ميں داخل نه ہوئے بلكه وہال سے لوث آئے۔ سجاوث درياں اور چٹائياں بچھانے اور ديواروں كو پر دول سے چھيانے كو كہتے ہيں۔

الله پاک کے آخری نبی صَلَ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى كَعِب کے غلاف کی طرح گھروں کو کپڑے ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے جن میں تصاویر ہوں۔ (البنداجوان میں کوئی منع فرمایا ہے جن میں تصاویر ہوں۔ (البنداجوان میں کوئی چیز دیکھے تو وہاں نہ میٹھے، کیونکہ بزرگانِ دین جب گھروں کو پر دوں سے ڈھانپاہواد کھتے یاتصویر والے پر دے لئے دیکھتے تو وہاں سے نکل جایا کرتے تھے اور کبھی ان پر دوں کو چاک کر دیا کرتے اور میزبان کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے تھے۔ کئی صحابۂ کرام اور تابعین عظام عَدَیْهِمُ النِفَوَان نے ایسا کیا۔ گھروں کو پر دوں سے ڈھانپ دینایہ نئی ایجادہے اور اسلاف میں یہ طریقہ رائے نہ تھا۔

<sup>1 .....</sup>ابوداود، كتاب الوترى باب الدعاء، ٢ / ١ ١ ١ ، حديث: ١٣٨٥

ترمذي كتاب صفة القيامة ، باب: ٥ ٣ ، ٢ / ١٥ / ٢ ، حديث ٢ ٢ ٨٨٠

<sup>💆 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب اللباس باب الصور فيما يوطاء ، م ٨٠ / م م يحديث: ٣ ٦٥٣

moceta 177 51200m

اسلاف بچی کے ختنہ (۱) پر کھانے کی دعوت قبول نہ کرتے تھے اور نہ ہی وہ ولیمے کی تیسرے دن کی دعوت قبول کیا کرتے تھے اور نہ ہی وہ ولیمے کی تیسرے دن کا کھانا دعوت قبول کیا کرتے تھے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے: ولیمے میں کھانا پہلے دن سنت ہے، دوسرے دن کا کھانا معمروف ہے اور تیسرے دن کا کھانا دکھلاوا ہے۔ مر وی ہے کہ حضرت سیِّدُ ناسعید بن مسیب رَختهٔ الله عَلَیْه کو پہلے دن ولیمے کی دعوت دی گئی تو آپ نے قبول کی، پھر دوسرے دن دعوت دی گئی تو آپ نے پھر قبول کر لی پھر دعوت دی گئی تو آپ نے پھر قبول کر لی پھر دعوت دی تیسرے دن آئے تو آپ نے ان کی طرف کنگریاں پھینکیس اور فرمایا: ریاکارو! چلے جاؤ۔

ایبااس لئے کیا کہ وہ لوگ کھانا کھلانے پر حریص اور کھانے پر بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، وہ لوگ تین دن تک ولیے کی دعوت دیا کرتے تھے، کو خاص کر لوگ تین دن تک ولیے کی دعوت دیا کرتے تھے، کو خاص کر لیا ہے اور ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا حکم حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ کے اس فرمان کی وجہ سے ہے: ولیمہ کری سے ہی ہو۔ (۵) اور آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: ولیمہ حق ہے تو جو قبول نہ کرے اس فرمانی کی۔ (۵)

#### لقے كااڑدل پر ﷺ

ہر وہ کھاناجو کسی ناجائز مقصد کے لئے تیار کیا گیاہو تواس کی دعوت ہر گز قبول نہ کرے۔ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے: جس کے ہاں کھاتے ہواس کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ بندہ کوئی ایک لقمہ ایسا کھالیتا ہے جواس کے دل کو بدل دیتا ہے پھر وہ پہلی حالت پر کبھی واپس نہیں آتا۔

ایک اور عالم دین نے فرمایا: بندہ دعوت پر کھانا کھا تاہے تواس کے دل میں خرابی آ جاتی ہے جیسے پُرانی

آ ....... سیّبری اعلی حضرت، امام ابلسنّت، مولاناشاہ امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه لَرُ کيوں کے ختنے کے متعلق فرماتے ہیں: "لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا تاکیدی حکم نہیں اور یہاں پاک وہند میں رواح نہ ہونے کے سبب عوام اس پر ہنسیں گے اور یہ ان کے گناہِ عظیم میں پڑنے کا سبب ہوگا اور حِفظِ دیننِ مسلمانان (یعنی مسلمانوں کے دین کی حفاظت) واجب ہے۔ لہٰذا یہاں (پاک وہند میں)اس کا حکم نہیں۔" زنادی رضویہ 680/22)

- 2 .....بغارى, كتاب النكاح , باب الصفر ةللمتزوج ، ٣٨/٣ م حديث: ٥١٥٣

#### کس شخص کی دعوت قبول کروں؟ 🗞

حضرت سيّدُنا يوسف بن اسباط رَحْمَةُ الله عَلَيْه في حضرت سيّدُناسفيان نوري رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے او جها: ميل کس شخص کی دعوت قبول کروں؟ آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ نِے فرمایا: ایسے شخص کے باس مت حاؤ کہ تمہارااس کے یاس جاناتمہارے دل میں بگاڑ کا سبب بن جائے۔

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری رَحْمَهُ الله عَدَیْه مال داروں کے پاس جانانا پیند کیا کرتے تھے۔

#### میت کے اہل خانہ کا کھانا تیار کرنا 🛞

میت کے کھانے کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ میت کے گھر والے نوحہ کرنے، رونے، جزع و فزع پر مدد کرنے اور غم تازہ کرنے والوں کے لئے کھانا تیار کریں تو اس کا کھانا مکروہ ہے اور ایس دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس ہے منع کیا گیاہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انگل میت کے لئے کھانا لے جانے والے بھلائی اور محسن سلوک کرتے ہوئے کھانا لے کر جائیں کیونکہ انہیں میت کے سبب اپنا اور کھانے پینے کاہوش نہیں ہو تا۔ چنانچہ اس طرح کھانالے جانے اور اہل میت کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں اور اس سے خود کھانا اور دیگر کو کھلانا بھی جائز ہے (۱) کیونکہ یہ نیکی و بھلائی کا کام ہے جبکہ اس سے خاص نوحہ كرنے واليوں اور قبرير بيٹھ كرغم كرنے اور رونے والوں كو كھلانا مقصود نہ ہو۔

### میت کے گھر کھانا بھیجا سنت ہے 🛞

مروی ہے کہ جب حضرت سیدُنا جعفر طیار رَحِين اللهُ عَنْه كى شہاوت كى خبر آئى تورسول ياك صَلَّ اللهُ عَتَنيه وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرمايا: جعفر كے گھر والے اپنی میت كی وجہ سے كھانا يكانے سے بے خبر ہیں توتم انہیں كھانا

📆 ......(آج کل) تیجے(سوئم وغیرہ) کا کھانا جو نکہ عموماً دعوت کی صورت میں ہو تا ہے اس لئے اغنیا(بینی ہال داروں) کے لئے جائز نہیں صرف غُر یاومساکین کھائیں، تین دن کے بعد بھی میت کے کھانے ہے اغذیا(ایغیٰ جو فقیر نہ ہوںاُن) کو بچناجا ہئے۔

(تجهيز وتلفين، ص165)

فياؤ\_<sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ میت کے گھر والوں کے لئے بیہ کھانا بھیجناسنت ہے۔

### وه پانچ چیزیں جن کی وجہ سے دعوت قبول مذکی جائے 🛞

جسے کھانے کی دعوت دی جائے اور میزبان کے گھر میں ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تواس کی دعوت قبول نہ کرے اور الیمی دعوت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، وہ پانچ چیزیں یہ ہیں:(1)اگر اس کے دستر خوان پر کھانے کے بعد نشہ آور چیز پی جاتی ہواگر چیہ فی الحال اسے نہ دیکھا گیا ہویا(2) آرائشی چیزوں میں موٹایا باریک قسم کاریشم بچھا ہوا ہویا(3) ہر تنوں میں سونے یا چاندی کے ہر تن ہوں یا(4) دیواروں پر کھیے کے خلاف کی طرح پر دے لئکے ہوں یا(5) لئکے ہوئے پر دے یادیوار پر تصویر بنی ہو۔

جس نے دعوت قبول کرنے کے بعد ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مکان سے نکل جائے یاان چیزوں کو نکال دے کیونکہ اگر وہ بیٹےارہاتو وہ بھی ان کے فعل میں شریک تھبرے گا۔

### چاندی کے برتن کی وجہ سے کھانانہ کھانا 🛞

حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کو کھانے کی دعوت دی گئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کی جماعت کی ہمراہی میں اسے قبول کر لیا، جب وہ میز بان کے مکان میں جا کر بیٹھے تو انہوں نے گھر میں چاند ی کا ایک برتن دیکھاتو آپ اور آپ کے ساتھی کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکل گئے۔

یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیِّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ اس لئے نکلے کہ اشان (ایک بوٹی جو صابن کی جگہ استعال ہوتی ہے)کاؤ ھکن چاندی کا تھا، آپ تھہرے نہیں اور وہاں سے چلے آئے۔

### دعوت کے متعلق طویل مکالمہ 💸

حضرت سيِّدُنا امام ابو بكر مر وزى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين بين في حضرت سيِّدُنا امام أَبُوْعَبُدُ الله احمد بن

1 ...... ترمذي كتاب الجنائن باب ماجاء في الطعام يصنع لا هل المبت ٢/٢ و٣٠٤ يحديث: ١٠٠٠

میں نے پوچھا: کیا کوئی مہمان کے ہاں چاندی کی کوئی چیز دیکھے توکیا وہاں سے چلا چائے ؟حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللّٰه عَلَيْه نے فرمايا: اگر وہ استعالی چیز ہے تو میں بید پسند کر تاہوں کہ وہ چلا جائے۔

فرمایا: "جو کسی قوم کاروپ دھارے (فیشن اختیار کرے)وہ اُنہی میں سے ہے (')۔"

میں نے پوچھا: کیا کوئی اشنان دیکھ کر دعوت سے نکل سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں، میر اخیال ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْنَهُ الله عَلَيْه کویه فرماتے ہوئے بھی سنا: (عکومت وقت کی طرف سے آنے والی) آزمائش سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے لئے دعوت کا اہتمام کیا، ہم دونوں محدث عثّان رَحْنَهُ الله عَلَيْه کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس ساتھی کی دعوت میں چاندی کابر تن تھا، للبذا میں وہاں سے نکل گئے، صاحب خانہ پریہ معاملہ بڑا میں وہاں سے نکل گئے، صاحب خانہ پریہ معاملہ بڑا گراں گزرا۔

حضرت سیّدُنا ابو بکر مروزی دَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَهُ الله عَدَیْه سے بوچھا: ایک شخص کو دعوت دی جائے پھر وہ ایسی سر مہ دانی دیکھے جس کے ڈھکن پرچاندی چڑھی ہو تو کیا اسے وہاں کھانا مناسب ہو گا؟ فرمایا: یہ تو استعمالی چیز ہے لہٰذ اوہاں سے نکل جائے، دستہ یا اس طرح کی

 -wocese (11) 24500m-

چیزول میں رخصت ہے کیونکہ اس میں زیادہ سہولت ہے۔

حضرت سیّدُناابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدُناابَوْعَبُدُ الله دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدُناابَوْعَبُدُ الله دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدُناابَوْعَبُدُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ

حضرت سیّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا ابُوْعَبْدُالله وَحْمَةُ الله عَلَیْه وَمال اس نے ریشم بچھا ہوا دیکھا، وہ اس پر سے اس شخص کے بارے میں بوچھا جسے کھانے کی دعوت دی گئی، تو وہاں اس نے ریشم بچھا ہوا دیکھا، وہ اس پر بیٹھ جائے یاکسی اور کمرے میں جاکر بیٹھے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: وہاں سے نکل جائے کیونکہ حضرت سیّدُنا ابو ابوب انصاری اور حضرت سیّدُنا حَدْ ابقہ رَحِی اللهُ عَنْهُمَا بھی الی وعوت سے لوٹ گئے سے اس طرح حضرت سیّدُنا عَبْدُا ابْد ابو ابوب انصاری اور حضرت سیّدُنا حَدْ ابوب ابی الله بن مسعود رَحِی الله عَنْه کے بارے میں بھی دعوت سے لوٹ جانا منقول ہے۔ میں نے بوچھا: کیا ایساکر نے والوں کو کوئی حکم دیا جائے گا ( یعنی ریشم بچھانے والوں کو)؟ فرمایا: جی ہاں، انہیں بتایا جائے گا

حضرت سیّدُنا ابو بکر مر وزی دَخمةُ الله عَدَنه فرمات بین که میں نے حضرت سیّدُنا ابُوْعَبَدُ الله دَخمةُ الله عَلَيْه سے

پوچھا: جس شخص کے گھر میں ریشمی کپڑا ہو وہاں کسی کو بلا یاجائے تو وہاں جانے کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: اس کے پاس

نہ جائے اور نہ ہی اس کے پاس بیٹے۔ میں نے پوچھا: کسی کو دعوت دی جائے وہاں (مچھر کمھی وغیر سے بچاؤک

لئے) باریک پر دہ دیکھے تو؟ آپ دَخمةُ اللهِ عَدَنه نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ پر دہ دکھا وا ہے نہ

گرمی سے بچپاسکتا ہے اور نہ ہی سر دی سے میں نے پوچھا: کسی کو دعوت پر بُلا یا جائے اور وہ وہاں تصاویر والے

پر دے دیکھے تو؟ آپ دَخمةُ اللهِ عَدَنه نے فرمایا: اس کی طرف نہ دیکھے۔ میں نے کہا: میں دیکھے چکا ہوں ہے؟ فرمایا:

اگرتم سے ہوسکے تو پکڑ کر اتار دو۔ میں نے ایسے پر دے کے بارے میں پوچھا جس پر قر آئی آیات لکھی ہوں۔

آپ نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: لاکائی جانے والی کسی بھی شے پر قر آئ نہ لکھا جائے، نہ

آپ نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: لاکائی جانے والی کسی بھی شے پر قر آئ نہ لکھا جائے، نہ

المُعَمَّى وَالْ مُنْ مِدْسِ المدينة العلمية (مَانَ اللهُ مِنْ مَدِسُ المدينة العلمية (مَانَ مَانَ مُعَامِنَ مَ

ا جوہ میں میں اور نہ بی اس طرح کی کسی اور چیز پر۔ میں نے پوچھا: کوئی کرائے پر گھر لے،اس گھر میں تصاویر بی پر دے پر اور نہ بی اس طرح کی کسی اور چیز پر۔ میں نے پوچھا: کوئی کرائے پر گھر لے،اس گھر میں تصاویر بیوں تو کیا اسے مٹا دینا چاہیے؟ آپ رَختهٔ الله عَلَیْه نے فرمایا: جی بال۔ میں نے پوچھا: میں حمام جاؤل اور وہال تصویر دیکھوں تو کیا میں اس کے سر کو مٹا دوں؟ فرمایا: جی ہال۔ میں نے آپ رَختهٔ الله عَلَیْه سے اخروٹ کُٹاکر باشخے کے بارے میں پوچھاتو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: بچوں کے ہاتھوں میں دے کر تقسیم کی جاتھوں میں دے کر تقسیم کیا جائے، جیسا کہ حضرت سیڈ ناعب الله بن مسعود رَخِق اللهُ عَنْهُ نے کیا۔ اس دوایت کی سند عمدہ ہے۔

حضرت سیِّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیِّدُنااَبُوْعَبُدُالله رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس گیا، ان کے بیٹے کاختنہ ہوا تھااور انہوں نے بچوں میں تقسیم کرنے کے لئے اخروٹ خرید رکھے تھے کیونکہ آپ لٹانے کونا پہند کرتے تھے اور فرماتے: یہ تولوٹ کامال ہے۔

حضرت سیّدِناطلحه و زبیر رَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا شادی اور ختنه وغیره کسی بھی موقع پر اخروٹ اور شکر کولٹا کر بانٹنے کوناپیند کیا کرتے تھے۔

حضرت سیّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بي كه ميں نے حضرت سیّدُنااَبُوْ عَبْدُالله رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے روثی اور خمیر بطور قرض مانگنے کے بارے میں بوچھاتو فرمایا:اس میں کوئی حرج نہیں۔

# 🦓 اصُٰلِ اول پر جدیدمیں ایک اور اضافه 🦫

### پانچ اَفراد کی دعوت قبول مذکی جائے ै

پانچ اَفراد کی دعوت قبول نہ کی جائے،اگر کسی شخص کو دعوت دی گئی، اسے پہلے معلوم نہ تھا، بعد میں معلوم ہواتواس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے گھر سے نکل جائے۔

وہ پانچ افرادیہ ہیں: (1) بدیذہب(2) ظالم کے مدد گار (3) سود خور (4) فاسق معلن (علانیہ گناہ کرنے والا) اور (5) جس کے مال کا اکثر حصد حرام ہواور اپنی حرام کمائی کے معاملے کولو گوں سے نہ چھیا تاہو۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کھاناصرف پر ہیز گار کا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی صرف پر ہیز گار ہی کھائیں۔ '''

📆 ......ابوداود، كتاب الادب، باب من يؤمر ان يجالس، ١٠/٣ م. حديث: ٢ ٨٣ ٢ مختصر أ

میں میں میں میں میں ہوئی ہے گئے میں موسی ہے گئے ہوئی ہے ہے۔ میں ہے ہوئے ہے ہے ہے۔ اس کی پر ہیز گاری کی وجہ سے کھانے والی چیز ول میں غور و فکر

اس لئے کہ پر ہیز گار کا معاملہ رہ ہے کہ اس کی پر ہیز گاری کی وجہ سے کھانے والی چیز وں میں غور و قلر کرنے کی حاجت نہیں اور نہ تہمیں اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے ، نیز جب تم پر ہیز گار کو کھلاؤ گے تو کھانے کے ذریعے نیکی اور تقوٰ کی پر اس سے مدد چاہو گے اور نیکی و تقوٰ کی پر اس کے مدد گار بن جاؤ گے جیسا کہ **اللہ** باک کا ارشادے:

ترجمة كنزالايمان: اور نيكى اور پر ميز گارى پر ايك دوسرے

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَ التَّقُوٰى "

کی مد د کرو۔

(پ٦)المآئدة:٢)

للبذامد د كرنے والا بھى نيكى كرنے والے كى نيكى ميں شريك ہو گا۔

#### حکایت: تم ظالمول میں سے ہو 🛞

اگرتم ظالم و جفاکاروں کا کھانا کھاؤگ تو تم ان کے کھانے میں شریک ہوکر ان کے مدد گار ہو جاؤگ۔ حیسا کہ ایک درزی نے حضرت سیّدُناعبد الله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ عَنْ ایک گور نرکے کی میں ایک گور نرکے کی میں اور کی اندیشہ ہو سکتاہے کہ میں ظالموں کے مدد گاروں میں سے ہوں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَنْ منا الموں کے مدد گاروں میں سے ہو، ظالموں کے مدد گار تووہ وگئیہ نے فرمایا: تم ظالموں کے مدد گاروں میں سے نہیں ہو بلکہ تم ظالموں میں سے ہو، ظالموں کے مدد گار تووہ لوگ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی اور دھاگہ بیجتے ہیں۔

#### حكايت: طلال كھانااور ظالم كاہاتھ 🛞

 لیکن آپ رَحْمُةُ اللهِ عَلَيْهِ اس میں سے بھی پکھے نہ کھاتے تھے۔ جب آپ قید سے باہر نکلے تو وہ بوڑھی عورت آپ سے ملی اور کھانا واپس کرنے پر آپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی: آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کھانا میرے سوت کی حلال کمائی سے تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَهِ فَر مایا: جی ہاں، لیکن وہ کھانامیرے پاس ظالم کے طباق میں آیا تھالہٰذامیں نے بر تن کی وجہ سے اس کورد کر دیا۔ اس بر تن سے آپ کی مر اد جیلر کا ہاتھ تھا۔ منقول ہے کہ کو فیہ میں ایک جاگیر دارنے عیدے موقع پر امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضیٰ کَنَّهَ اللهُ وَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهِ عَلَى اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهِمَا اللهُ وَهِمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَالِين کیا ہے۔ میں انہیں کھورے حلوے کا تحفہ دیا، آپ دَحِیَ اللهُ عَلَیْ اللهُ وَالٰین کیا ہے۔ میں سونے کے پیالے میں انہیں نے اس برتن کی وجہ سے کھائے کو واپس کیا ہے۔

STELL FINOCOSO LIS DASSONN TO THE FOREST PROPERTY OF THE PROPE

#### لقمة حرام كى نحوست 🚱

منقول ہے کہ جو لقرر حرام کھائے گااس کادل 40 دن تک سخت ہو جائے گااور یہ بھی کہا گیاہے کہ اس کا دل تاریک ہو جائے گا۔ جو 40 دن تک حرام کھائے گاوہ دنیاہے کبھی ہے رغبتی اختیار نہیں کرے گا۔ اس کی ضدیس یہ کہا گیاہے: جو 40 دن حلال کھائے گاوہ زاہد بن جائے گا اور انٹلمپاک اس کے دل میں نور داخل فرمائے گا اور اس کی زبان پر حکمت جاری فرمادے گا۔

#### لقمة حلال كي نضيلت الم

ایک بزرگ دَخنهٔ الله عَلیْه فرماتے ہیں: بندہ حلال کا پہلا لقمہ کھا تا ہے تواس کی وجہ سے الله پاک اس کے پیچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے بزرگ کا فرمان ہے: جس نے حلال کی طلب میں خود کو ذلت کے مقام پر کھٹر اکیا تواس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔ مقام پر کھٹر اکیا تواس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں۔

### بتی کے تمام مکینوں کے اعمال کے برابر ثواب ै 🕏

حضرت سیّدُنا سہل رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهُ میر وسیاحت کرنے اور سفر وں میں رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ایک شخص کسی بستی میں داخل ہو،وہ بھو کا ہو اور حلال پر قادر نہ ہو بھر اسے شبہ والی چیزیں پیش کی جائیں،وہ اسے نہ کھائے اور بھو کا رات گزارے تو اس کے میز انِ عمل میں اس بستی کے تمام مکینوں کے میں میں میں میں اسلامیدہ العلمیة رہے ہیں گھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ moceta (rv.) 51200m

اعمال کے برابر ثواب ر کھاجائے گا۔

#### ا گرشہ والے کھانے پر مجبور ہوجائے تو! 🛞

جے سلطان کھانے پر مجبور کرے یااہے شبہ والا کھانا پیش کیاجائے جس کے کھانے پر وہ مجبور ہو تواسے چاہیے کہ کوئی بہانہ کرے، تھوڑا تھوڑا سا کھاناا ٹھائے اور خوش دلی کا مظاہر ہنہ کرے اور نہ ہی بڑالقمہ لے ، نہ ہی زیادہ کھانا کھائے، بس اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی جان پچ جائے اور جان جانے کا خطرہ ٹل جائے۔

ایک گواہ کابیان ہے کہ گواہوں کا تزکیہ کرنے والے خراسان کے ایک عالم دین نے ایک گواہ کی گواہ کی رد کر دی جس نے سلطان نے مجھے کھانے پر مجبور کیا تھا۔ گواہ نے کہا: سلطان نے مجھے کھانے پر مجبور کیا تھا۔ عالم نے کہا: مجھے معلوم ہے، میں نے تمہارے کھانے پر تمہاری گواہی کورد نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے خوش دلی کا اظہار کیا اور بڑالقمہ لیا تو کیا اس نے تمہیں اس پر بھی مجبور کیا تھا؟ اس لئے میں نے تمہیں حاکم کے بال مجروح گواہ قرار دیا۔

ایک بزرگ نے ہمیں بتایا: سلطان نے اس تزکیہ والے عالم کو اپنے مال سے کھانے پر مجبور کیا تو اس نے کہا: دو میں سے ایک بات کو مان او، یا تو میں تمہارے تھم کے مطابق کھالیتا ہوں پھر میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گا، نہ کسی پر جرح کروں گااور نہ بی کسی گواہ کو عادل کہوں گا، یا پھر مجھے میرے اسی حال پر چھوڑ دیا جائے کہ میں تزکیہ کرکے جرح و تعدیل کروں لیکن اس صورت میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔

ان بزرگ کابیان ہے:سلطان اور اس کے ساتھیوں نے غور و فکر کیاتو یہ پایا کہ انہیں ان کی ضرورت ہے،
کیونکہ ان جیسے لوگ بہت کم ہیں اور ان کا اچھی طرح غور و فکر والے کا ہونا اور حکمر انوں والی شان کے ساتھ
کھڑا ہونا ضروری ہے، لبندا انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور آپ نے ان کے کھانے میں سے کچھ بھی نہیں
کھایا جبکہ آپ کے ساتھ والوں کو مجبور کیا گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو نیشا پورسے بخار الایا گیا تھا، یہ ایک
طویل قصہ ہے جس کا سبب میں نے چھوڑ دیا۔

حضرت سیّدُنابشر بن حارث حافی دَحْمَةُ الله عَلَيْه شبه والے کھانوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ہاتھ کم کھولنا اور لقمہ چھوٹار کھنا۔ جب لوگ واپس ہوتے تو آپ دَحْمَةُ الله عَلَيْه حلال کے بارے میں گفتگو کرتے۔ کوئی

پوچھتا: ابونصر! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے: جہاں سے تم کھاتے ہو اور روتے ہوئے کھانے والا بینتے ہوئے کھانے والے کی طرح نہیں کھاتا۔

#### خواہثات کادلدادہ شبہات کو ترک نہیں کر تا 🛞

حضرت سیّدُنا سری سقطی رَخمَهُ الله عَلَیْه فرما یا کرتے تھے: خواہشات ترک کرنے پر وہی صبر کرتا ہے جو شبہات کو ترک خبیں شبہات کو ترک کریں تو پتا چاتا ہے کہ جو خواہشات کا دلدادہ ہو وہ شبہات کو ترک خبیں کرتا۔ جبیا کہ حضرت سیّدُنا امام زہری رَخمَهُ الله عَلَیْه کو جب بنی مروان کی صحبت میں ملامت کی گئی تو آپ رَخمَهُ الله عَلَیْه فرمانے لگے: میں تم سے جے کہتا ہوں کہ ہم نے خواہشات میں وسعت کی تو ہم پر ہمارامال کم پڑگیا تو ہمیں ان بنی مروان سے خوش دلی سے منا پڑا۔ یہ بات عقل والوں کے لئے قول فیصل ہے۔ وَاللهُ اُعْدَمُهُ

حضرت سیّدُنا شیخ ابوطالب کلی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه پر الله پاک کی رحمت ہو اور وہ ان سے راضی ہو، انہیں عزت والا مقام عطافرمائے، جنت الفر دوس میں ان کا شھانا بنائے اور ہمیں اپنے جو دو کرم سے آپ کے متعلقین و احباب میں شامل فرمائے، بے شک الله جو چاہتاہے اس پر قادر ہے۔

یہ کھانوں کے بیان کا اختتام تھا۔



#### ميت كوقبريس ركعة وقت كي دعا

حضرتِ سیّدناعبدالله بن عُمْرَوْن الله عَنه عَلَم وى ہے كه حضور بى كريم مَن الله عَنه وَلهِ وَسَلّم الله وَ الله الله عَنه الله عِنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه عَنه عَنه وَ مِن عَمَل مِنه وَ الله عَنه الله عَنه وَ الله عَنه الله عَنه وَ الله عَنه الله عَنه عَنه وَ الله عَنه عَنه وَ الله عَنه عَنه وَ الله عَنه عَنه وَ الله عَنه وَنه وَ الله عَنه وَنه وَ الله عَنه وَالله وَالله عَنه وَالل

(ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في ادخال الميت القبر ٢٢١/٢ حديث: ١٥٥٠)



#### (اس فصل میں فقر اکے فضائل، ان کے فرائنش، عام اور خاص فقر اکاوصف، عطیبہ کے قبول ورد کی تفصیل اور اس بارے میں اسلاف کے طریقے کا بیان ہے)

كبريائى اوربرى شان والا الله ياك إر شاو فرما تاج:

توجمه کنز الایمان: ان فقیر جرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھرول اور مالوں سے نکالے گئے۔ لِلْفُقَرَ آءَالْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُواً مِنْ دِيَامِ هِمُوَ أَمُوالِهِمُ (به،،العدر:٨)

اور إرشاد فرما تاہے:

ترجمہ کنزالابیان: ان فقیروں کے لیے جوراہ خدامیں روکے گئے زمین میں چل نہیں کتے۔ لِلْفُقَرَ آءِالَّـنِيْنَ ٱحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لايسْتَطِيْعُونَ ضَرُبًا فِي الْأَنْ ضَ

(پ٦١)البقرة: ٢٢٣)

الله پاک نے اپنے اولیائے کرام کی ججرت اور راہِ خدامیں روکے گئے پر جو تعریف کی اس پر فقر کو مقدم فرمایا اور الله پاک اپندیدہ لو وہ پیند کرتا ہے۔ فرمایا اور الله پاک کو"وصفِ فقر "محبوب ترین نہ ہو تا تو وہ اپنے محبوبین کی اس کے باعث مدح نہ کرتا اور نہ اس کی وجہ سے شرف واکرام سے نواز تا۔ نیز رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ وَاللهِ وَسَنَّمَ نے بھی "فقر "کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور کئی احادیث میار کہ میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔

### فقرك فضائل يرشمل فرايين مصطفى الهجا

100 (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 جوا پنی استطاعت کے مطابق راہ خدامیں خرچ کرے۔<sup>(1)</sup> ﴿2﴾ ... حضور نبي كريم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَدَّم في حضرت سيِّدُ نابال حَبَّثِي وَضِيَ اللهُ عَنْه سے ارشاد فرمايا: الله عاك سے فقیر ہونے کی حالت میں ملنا، مال دار ہو کرنہ ملنا۔ (<sup>2)</sup> ﴿33 ... اس فقير سے افضل كو كى نہيں جو (اپنى فقيرى پر) راضى ہو۔ <sup>(3)</sup> ﴿4﴾...الله ياك اس فقير سے محبت فرما تاہے جو بال بحوں والا ہونے كے باؤ بحو دما تكنے سے بچتا ہے۔(<sup>4)</sup> ﴿5﴾... حدیث مشہور میں ہے: میری اُمت کے فقر امالد ارول سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔(5) ﴿6﴾ ... (حضور نبي ياك مَنْ المُعْمَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلُم نے دعاكى: )اے الله الججے مسكين زنده ركھ، مسكيني كي حالت ميں موت عطافر مااور بروز قیامت مجھے مسکینوں کے زُم سے میں اُٹھا۔ ﴿ اُ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم كابيه وْعامانكُما فقراكي فضيلت، ان كے لئے باعث شرف اور فقر كى فضیلت حاصل کرنے پر توجہ دلانااور ترغیب ہے۔ ﴿7﴾ ...اس أمَّت کے بہترین لوگ فقرا ہیں اور اس امت کے کمزور لوگ سب سے پہلے جنت میں ٹھکانا پائیں حضرت سيّدُنا اساعيل عنيه السّدَد في بار كاو الى مين عرض كى: ال مير ربّ إمين تحقيم كهال تلاش [1] ..... مسند الطيالسي نافع عن ابن عمر، ص ٢٥٣ م حديث: ١٨٥٢ 2].....مستدرك، كتاب الرقاق، باب الق الله فقير اي ٥٠/٥ م، حديث ٤٩٥٤ م [3] ...ابن ماجد كتاب الزهد باب فضل الفقر اع ٢/٣ ٢/٥ عديث: ٢١٢١ ...ابن ماجه كتاب الزهد باب منزلة الفقراء ٢/٣ ٢/٥ عديث: ٢ ١ ٢ ٢ مستدامام احمدي مستدايي هريرة ي ٢٠٥/٣ يحديث: ١٠٤٣٥ ...ابن ماجه كتاب الزهد ، باب مجالسة الفقراء ، ٢ ٣٣٠ محديث ٢١٢ ٢ م

..الكنى والاسماء للدولابي، بابحرف النون، ٢/١٩٠١م ديث: ٩٠٩١

مَلِك وَحِيْلُ الله وَيَنْ العَلَمِيةُ (مُنَاسُ) (مُعَامِعُ وَمُعَامِ وَهُوهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَ

### فقرکے فضائل بزر گانِ دین پرمشمل اقوال 🛞

﴿1﴾... حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: دو چیزوں کے سوانمام اعمال خزانوں میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جبکہ بید دواعمال ایسے ہیں جن پر مُهر لگی ہوئی ہے اور یہ اُس کو ہی عطابوتے ہیں جن پر **الله** پاک شہدا کی طرح مُهر کر دے اور بیہ فقر کے ساتھ معرفت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے: فقیر کادنیاوی خواہش کے بغیر سانس لینا بھی ایسی افضل عبادت ہے کہ ایک غنی کی ساری زندگی کی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

### مالداراور فقير کي عبادت کي مثال 💸

(2) ... حضرت سیّدنابشر حافی دَهٔ مَهٔ الله عَدَیه فرمایا کرتے تھے: مالدار عبادت گزار کی مثال ایسی ہے جیسے گوڑے پر سبز ہ ہواور فقیر پر عبادت کا ہم اس بحق " تقویٰ " قوصرف فقیر پر ہی سجا ہے۔ آپ دَهُ مُهٔ الله عَدَیه سے ایک فقیر شخص نے کہ عبادت مالداروں پر نہیں سجی " تقویٰ " قوصرف فقیر پر ہی سجا ہے۔ آپ دَهُ مُهُ الله عَدَیه سے ایک فقیر شخص نے کہا: اے ابو نفر! آپ الله پاک سے میرے لئے دعا یجئے کہ مجھے فقر اور عیالداری کی وجہ سے بہت پر بیثانی ہے۔ آپ دَهُ هُ الله عَدَیه نے فرمایا: جب تیرے گھروالے تجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس آ ثابے نہ رو ٹی تواس وقت الله پاک سے دعاکر کہ وہ دعاکی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت تیر ادعاکر نامیر کی دعاکر نے سے افضل ہے۔ پاک سے دعاکر کہ وہ دعائی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت تیر ادعاکر نامیر کی دعاکر نے سے افضل ہے۔ پاک سے دعاکر کہ وہ دعائی قبول نہ کیا اور یہ ناپند جانا کہ یہ (معرفت کا علم ماغنیا سے سنیں کیونکہ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ اغنیا سی علم کے اہل نہیں ہیں۔ ﴿ 4 ﴾ ... بعض فقر افرماتے ہیں: الله پاک کی رضا کے لئے آج جو پچھ دنیا ہیں ہی وجہ سے راحت و کون بخشا ہے۔ انہوں (یعنی فقرا) نے الله پاک کی رضا کے لئے آج جو پچھ دنیا ہیں چھوڑ دیا اُس کی وجہ سے راحت و سکون بخشا ہے۔ انہوں (یعنی فقرا) نے الله پاک کی رضا کے لئے آج جو پچھ دنیا ہیں چھوڑ دیا اُس کا عوض الله سکون بخشا ہے۔ انہوں (یعنی فقرا) نے الله پاک کی رضا کے لئے آج جو پچھ دنیا ہیں چھوڑ دیا اُس کا عوض الله

آ ......الزهدلاحمدبن حنبل، زهدموسى عليه السلام، ص ١١٠ حديث: ٢٩١، بدون: قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون المنافقة على الفقراء الصادقون من منافقة على المنافقة العلمية (عدامان) منافقة على منافقة العلمية (عدامان) منافقة على منافقة العلمية المنافقة العلمية (عدامان) منافقة على منافقة على منافقة العلمية (عدامان) منافقة العلم العلمان العلمان العلمية (عدامان) منافقة العلم العلمان العلمان

پاک نے تیار کر رکھاہے۔ جب کل (قیامت)کا دن آئے گا تو یمی وہ لوگ ہوں گے جن پر ایسے انعامات ہوں گے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا کیا آتکھوں کی ٹھنڈک چیپار کھی ہے۔ یہی مزید انعام وکرم ہے۔ شیخ ابوطالب مکی دخهٔ الله علیه فرماتے ہیں: ہم سے اس آیت مبارک کی تفسیر میں روایت کیا گیا:

100 CVC (TVO) - WOO CVC (TVO)

ترجیهٔ کنزالامیان: اور فرشتے ہر دروازے ہے ان پر یہ کہتے

وَالْمَلْإِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَللْمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُونُ ثُمُ (ب١١، الرعد: ٢٢،٢٢) آئي كَ سلامتى وتم يرتمبار عصر كابدالد

اسے مراد یہ ہے کہ دنیامیں فقر ملاتواس پر صبر کیا۔

### فقراکے نزدیک فقر کے فرائض ﷺ

🗞 🕬 عرض المدينة العلمية (مداسي) 🗽 🖘 🖘 🖎

فقراکے نزدیک فقر کے فرائض حسب ذیل ہیں: فاقد کشی کی حالت آنے سے پہلے سوال نہ کرے صبر کرنا، مخلوق کی عزت وعظمت کی طرف توجہ نہ کرنا،ضرورت کے وقت وہ چیز نہ کھانا جے شریعت کے علم نے منع کیا ہو، شرعی حدود اور احکام سے تجاوز نہ کرے۔ اگر مانگنے کی حاجت پیش آ جائے توضر ورت سے زیادہ نہ مانگے اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کرے۔اگر کفایت سے زیادہ مل جائے اور اسے اس لئے رکھ لے کہ آ گندہ نہیں ما گلوں گاتواس میں کوئی حرج نہیں۔ پر ہیز گار لو گوں سے مانگے اور ایسے بندے سے مانگے جس کے بارے میں حانتا ہو کہ وہ سوچ بچار (یعنی حلال و حرام کی تمیز) کر کے کما تا ہے۔ کیونکہ مانگناایک عمل ہے تو اس میں بھی تقوی اختیار کر ناضر وری ہے، جس طرح کمانے میں تفویٰ افتیار کر ناضر وری ہے۔ ایسے شخص سے ندمانگے جس کے بارے میں جانتاہو کہ اُسے اِس بات کی پروانہیں کہ وہ کہاں سے کھا تاہے اور کمانے میں حرام سے نہیں بچتا۔

آدمی اپنی حاجت اور بھوک کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں سے اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اتنا کھانا کھلائمیں جس سے وہ اپنی کمر سید ھی کر سکے اور اسے سکون حاصل ہو جائے اور اگر بے لباس ہو تو اسے اتنا کیڑا پہنانالازم ہے کہ جس سے وہ اپنی ستر یوشی کرلے۔ یہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے،اگر بعض نے یہ حق اداکر دیاتو دوسرول سے یہ واجب ساقط ہو گیا اور اگر ضرورت مند نے خود مانگ لیا تواس یر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

### كس صورت ميس مانكنے كى اجازت ہے؟ اُ

-m-00000 ( 41) 24200m-

کہا گیا ہے: مانگنے کا کفارہ پیہ ہے کہ سائل اپنے سوال میں سچاہواور اس کی سچائی پیہ ہے کہ فاقد آنے کے بعد، فرائض کی ادائیگی میں کمی آنے کے خوف ہے، یا عقل زائل ہونے اور دل بے چین ہونے کے وقت مانگے۔اگر پہلی مر تبد بفقد رِ کفایت مل جائے توما نگنے ہے رک جائے اور شکم سیر ہونے کے بعد ذخیر ہاندوزی نہ کرے کہ زیادہ جمع کرنے کا خواہشند ہو جائے گا۔اگر بطورِ عادت اور کو شش اسے مل جائے تونہ مانگے اور نہ ہی مانگنے کو مشغلہ اور پیشہ بنائے، جتنا ہو سکے مانگنے سے بچ کہ یہی اُس کے لئے سب سے بہتر اور افضل ہے۔

فاقد آنے کی صورت میں تین انبیائے کرام عَنَیْهِ السَّدَم نے بھی سوال کیا ہے: (1)حضرت سیِّدُ ناسلیمان عَنیْهِ السَّدَم کہ جب 40 دن کے لئے آپ کی سلطنت لے لی گئی تھی۔(2)حضرت سیِّدُ نامو کی عَنیْهِ السَّدَم اور (3)حضرتِ سیِّدُ ناخضر عَنیْهِ السَّدَم کہ جب آپ دونوں نے بستی والوں سے کھانامانگا۔

### ما كل كودييغ سے متعلق دو فرامينِ مصطفے! 💸

﴿1﴾...ما تكنه والے كاحق م اسے دياجائے چاہے گھوڑ سے پر آئے۔(١)

﴿2﴾...ما تَكُنَّے والے كو دو، اگر چيدا يك جلا ہوا گھر ہو۔ (2)

#### مائل كودينانيك كام ب

اگر مانگنا گناہ اور ظلم ہوتا تو مانگنے والے کو دینے کی ترغیب نہیں دی جاتی کہ یہ (یعنی مانگنے والے کو دینا) گناہ اور ظلم پر مد دکرنا ہو جاتا۔عطاکرنا نیکی اور تقویٰ کا کام ہے کیونکہ عطاکرنے والا نیکی کا سبب اور اس پر وال ہوتا ہے اور اسلام کی حرمت کی وجہ سے اس بارے میں جو تھم ہے اس پر تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح کسی کی پریشانی دور کرنا بھی نیکی اور جلائی کا کام ہے۔

- 🚹 ......ابوداود، کتاب الزکاه، باب حق السائل، ۲/۲ م ۱ مدیث: ۲۲۵ ا
  - [2] .....نسائى، كتاب الزكاة ، بابردالسائل، ص ٢١م، حديث: ٢٥ ٢٢

مستدامام احمد مستدالمدنيين حديث ابن نجادعن جدته ع ٢/٥ و ع حديث ٢ ٢٨٠ ٢

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا محکم فاردقِ اعظم دَخِيَ اللهُ عَنْه نے مغرب کے بعد ایک مانگنے والے کو مانگئے سُنا!

تو (اپنے خادم ہے) فرمایا: اسے برفا! اس آدمی کو کھانا کھلا دو۔ تو اُنہوں نے مانگنے والے کو کھانا کھلا دیا۔ آپ دَخِيَ اللهُ عَنْه نے پھر اُس سائل کو مانگنے سُنا تو فرمایا: (اسے برقا!) کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اِس مانگنے والے کو کھانا کھلا دینا؟ خادم نے عرض کی: میں نے اُسے کھانا کھلا دیا تھا تو حضرتِ سیِّدُنا مُحرَ فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ عَنْه نے اِس کَ کھلا دینا؟ خادم نے عرض کی: میں روٹیوں سے بھر اہو اایک تھیلا تھا، آپ نے اُس بھکاری سے فرمایا: تو مانگنے والا نہیں بلکہ تاجر ہے۔ پھر اس تھیلا دیا اور اُس بھکاری کو دُرِّے سے مارتے ہوئے فرمایا: تو سائل نہیں بلکہ تاجر ہے۔

#### فقرأجريا سزاكاباعث 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضلی مَنَّهَ اللهُوَجَهَهُ المَدِینَ فرماتے ہیں: بیشک الله پاک کی مخلوق کو فقر پر تواب بھی ملتا ہے اور فقر کے ذریعہ عذاب وسز ابھی ملتی ہے۔ اگر فقر اجر و تواب کا باعث ہو تواس کی علامت سے کہ (فقر آنے کے بعد بھی) وہ ایچھے اخلاق والا ہو، فقر کے باوجو و بھی اپنے رب کی اطاعت کر تارہے، ابتی اِس حالت کی شکایت نہ کرے اور اپنے فقر پر الله پاک کا شکر اوا کر تارہے۔ اگر فقر سزا کا باعث ہو تو اس کی علامت سے ہے کہ فقر آنے پروہ آدمی بداخلاق ہو جاتا ہے، فقر کی وجہ سے وہ اپنے رب کی نافر مانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، فقر کی وجہ سے وہ اپنے رب کی نافر مانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، کثرت کے ساتھ شکایت کر تا اور فیصلہ والی پر ناراض ہو تا ہے۔

الغرض بات ایسے ہی ہے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرتِ سیِّدُنا علی المرتضیٰ کیَّ مَدَاللهُوَ مَفِهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا اور یہی سزاوالا وہ فقرہے جس سے حضور نبی پاک مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے پناہ ما تگی۔ ۱۵ اور یہ نفس کالا کچی ہوناہے، کیونکہ مال کی لا کچ اور فقر کے سیِّانہ ہونے کی حالت ہی مخلوق اوراشیاء کی طرف محتاجی کا باعث بنتی ہے۔

روایت میں ہے: لوگوں سے مانگناسخت براکام ہے اور برائیوں میں سے صرف اسی کو جائزر کھا گیاہے۔(2)

<sup>🛅 .....</sup>بغاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الفقر، ٢١٠/٣ محديث ٢٢٧٤

<sup>2 .....</sup>الحاوى للفتاوي كتاب الادب والرقاق آخر العجاجة الزرنبية في السلالسة الزينبية ، ٢/٢ م

ر سول خدا صَدَّ اللهُ عَنَيْهِ وَلِهِ وَسَدَّم نے ایک قوم سے اسلام پر بیعت، بات سُننے اور اطاعت کرنے کی شرط لگا گی۔ پھر آہتہ سے یہ فرمایا: لو گوں سے کسی چز کاسوال نہ کرنا۔ <sup>(۱)</sup>

الله ياك ك آخرى نبى صَدَّ اللهُ عَدَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعِقْت اختيار كرف اور سوال سے بيخ كا حكم إرشاد فرمايا-

### مانگنے کی ممانعت پرشمل سات فرامین مصطفے 💸

﴿1﴾...جوبهم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں اور جوما نگنے سے بچتا ہے الله پاک اسے بے نیاز فرمادیتا ہے۔ (2)

﴿2﴾..جوہم سے نہیں مانگناوہ ہمیں زیادہ محبوب ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿3﴾ ... لو گول سے مانگنے سے بچو اور مانگنا جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے۔صحابّۂ کرام عَلَیْهِۂ الزِمْوَان نے عرض کی: آپ سے بھی؟ار شاد فرمایا: مجھ سے بھی۔(4)

اگر نہ مانگنے میں رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى وُعا اور پسند كے علاوہ اور كوئى نفع نہ بھى ہو تاتب بھى بہت بڑى بھلائى تھى۔

﴿4﴾... جو شخص مال داری کے باؤجود مانگتا ہے وہ اپنے لئے جہٹم کے انگارے جمع کرتا ہے اور جو شخص مانگے حالا نکد اس کے پاس اس قدر مال موجود ہوجو اسے مانگئے سے بے نیاز کر دے توابیا شخص روزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چیرہ بغیر گوشت کے آواز کرتی ہوئی بڑی ہوگا۔ (۵)

﴿5﴾...(غناکے باوجو دجو سوال کرے تو)اس کا سوال اس کے چہرے پر خر اشوں کے نشانات اور داغ (کی صورت میں ظاہر) ہوگا۔(6)

🗍 ......ابوداود، کتاب الزکاة، باب کر اهیة المسألة، ۲/۲۱ ، حدیث: ۲۳۲ ۱

💆 ......ابن حبان، كتاب الزكاة ، باب المسألة والاخذ. . . الخي ١٩٩/٥ ، حديث: ٣٣٨٩

نسائي كتاب الزكاة ، باب من الملحف ص ٢٤ ٢ عديث : ٢ ٩ ٩ ٢

3 ......مسندامام احمد مسندایی سعیدالغدری ۴/۲ محدیث: ۱۳۰۱ منحوه

🖪 .....مسندبزار مسندابن عباس ۱۰۲/۱۱ مدیث: ۴۸۲۳ منحوه بدون: وماقل. . . ومنی

🖥 ......ابوداود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، ٢ / ١٢ م مديث: ٩ ٢٢ ١

🗃 ......ترمذي كتاب الزكاة ، باب من تعل له الزكاة ، ١٣٨/ ، حديث : ١٥٠ ـ معجم كبير ، ٢١٣/ ، حديث : ٩٨٩

\$ 378 كوم موس المدينة العلمية (شياس) موسوم موم موم موم عوم 378 مولس المدينة العلمية (شياس)

﴿7﴾... جس کے پاس 50 درہم یااس کے برابر سوناہواور اس کے باوجود وہ سوال کرے تووہ ضد کر کے مانگنے والاہے۔(2)

#### كون مام يا فاص فقر اكى فهرست سے فارج ہے؟ اُ

جس کے پاس اس قدر دنیا کے مال سے ہوتو وہ عام فقر اسے خارج نہیں البتہ اگر وہ اتنامال ہونے کے باوجو دمانگے تو وہ عام فقر الکی فہرست) سے نکل جائے گا۔ جس نے بھوک سے پہلے یا پیٹ بھر جانے کے بعد مانگا، یا جس کے پاس دن یارات کا کھانا ہو اُس نے مانگا تو وہ اِس وجہ سے خاص فقر الا کی فہرست) سے خارج ہو جائے گا۔

حضرت سیّدُناسفیان توری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے پوچھا گیا: افضل ترین عمل کون ساہے؟ فرمایا: تنگی کے وقت ہمت وبر داشت سے کام لینا۔

فقیر پر لازم ہے کہ عطا کرنے کی وجہ ہے کسی دولت مند کی پاکیز گی بیان نہ کرے، یو نہی نہ دینے کی وجہ سے اُس کی تذمّت نہ کرے اور نہ اس سے ناراض ہو، دنیا داروں کو بڑانہ سمجھے اور نہ دنیا کی وجہ سے اُن کی عزت کر ۔ ر

# فتير کی عاجزی و اکساری 🛞

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: فقیر کی عاجزی و انکساری میں سے ہے کہ وہ مالداروں سے خود کو بڑاسمجھے۔

www.dawateislami.net

ا یک شخص خواب کا واقعہ بیان کر تاہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی کَبْهَاللّٰهُ وَجُهُهُ الْکَرِیْمِ نے

[1] ......الكاسل لا بن عدى ٢٢٣/٣ م وقم: ١ / ٢٣٣ : سليمان بن عمر وبن عبدالله بن وهب ابود او دالنغمي كوفي الزهد لا بن سبارك باب فضل في كرالله من ١ ١ م محديث ١ ١ ١ ٢ د

2 ......ابوداود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، ٢ / ١٣ ١ ، حديث: ١٦٢١ ، ١٦٢٥ ، نحوه

فرمایا: الله پاک سے ثواب کی خواہش کرتے ہوئے مالدار کا فقیر کے سامنے تواضع وعاجزی کرنااچھی بات ہے اور اِس سے بھی اچھی بات فقیر کا **الله** یاک پر بھر وساکرتے ہوئے خود کومالدارسے بہتر سجھناہے۔

50-50- ( - 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 1) ( 1,

فقر کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ فقیر حق بات سے خاموش ندر ہے اور کسی کی طرف سے عطیہ ملنے یا اُس سے نفع حاصل ہونے کی وجہ سے نفسانی خواہش کی بات نہ کرے کیونکہ یہ دین میں کسی چیز کو داخل کر نا ہے اور اس میں مؤمنوں کے لئے منافقت بھی ہے۔

### فقیر 40دن سے زیادہ کاذخیرہ مذکرے 💸

فقر کے فضائل میں سے ہے کہ فقیر 40 دن سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرے اور 40 در ہم سے زیادہ جمع نہ رکھے۔اس بات کی دلیل **اللہ**یاک کے اس فرمان میں ہے:

ترجید کنزالایان: اورجب ہم نے مولی سے عالیس رات کا

وَإِذْ وْعَدْنَامُولِينَ أَنْ بَعِيْنَ لَيْلَةً

عده فرمایا۔

(پ ١)البقرة: ١٥)

اگر کسی نے 40روز کی امید میں ایسا کیاتو یہ ذخیرہ اندوزی اُمید کی بات ہے، اگر 40 دن زندہ رہنے کی امید ہو تو اُس شخص کے لئے 40 دن کا ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ جس کی زندگی کی امید کم ہو کر ایک دن اور ایک رات تک ہو جائے تو وہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ذخیرہ نہ کر سے۔ بہر حال ذخیرہ اندوزی ترک کر دینا امید کے کم ہونے کا باعث ہے۔ فقیر شخص کا غنا 40 در ہم میں رکھا گیا ہے اور یہ (اصول) عام فقر اے گئے ہے۔ بہر حال خاص فقر اوہ ہیں جن کا غنا صرف صبح یارات کا کھانا (موجود ہونے میں) ہے، کیونکہ ان کی امید کم ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث یاک ذکر کی ہے۔ (۱)

## فقيراپيزمال پرخوش ہو تاہے ﴾

فقیر کی فضیلت میں سے میہ بھی ہے کہ وہ آنے والے کل کی روزی کا اہتمام نہیں کرتا جس طرح اللہ پاک اُس (فقیر) سے آنے والے کل سے پہلے اُس دن کے عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس لئے بھی کہ رزق تو

🗓 ......الكامل لابن عدى ٢٢٣/٣ رقم: ١/٣٣٧: سليمان بن عمر وبن عبداله بن وهب ابوداو دالنخعي كوفي

معلوم (یعنی جب تک سانس ہے جب تک رزق ملنا ہے) اور تقسیم شدہ (یعنی کتنارزق ملنا ہے سب معین) ہے اور الله پاک ہی نگر ہان ہے جب تک رزق ملنا ہے) اور تقسیم شدہ (یعنی کتنارزق ملنا ہے سب معین) ہے اور ہی نگر ہان ہے اور ہی نگر ہان ہے اور کی مساتھ اپنے فقر پر راضی رہتا ہے۔ فقیر الله پاک کی طرف سے عطاکی جانے والی عظیم نعمت فقر کی وجہ سے خوش ہو تا ہے اور مالدار آدمی کو جس قدر دولت چھن جانے کا خوف ہو تا ہے اُس سے بھی زیادہ فقیر کو "فقر "چھن جانے کا ڈر ہو تا ہے۔ کیونکہ فقیر اینے اس حال پر بہت خوش ہو تا ہے۔

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَلاہِ وَ سَلَّم نے فقر اکو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:اے فقر اکے گروہ!تم اپنے دلوں سے **اللّٰہ** یاک کوراضی کروتو فقر کے ثواب کو یالو گے ورنہ نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### مجبوب ترين بنده ا

امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کیَّه اللهُ وَجَهَهُ النکریْه سے مروی حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَلَیْه وَلِهُ وَسَلَّم کی ایک طویل حدیث میں ہے: الله پاک کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرنے والا اور الله یاک سے راضی رہنے والا ہو۔(2)

اچھا یہ ہے کہ فقیر و شعبِ رزق پر عمگین اور تنگی و مصیبت کے وقت خوش رہے، مساکین کے ساتھ محبت رکھے، دنیا داروں پر انہیں فضیلت دے، مالداروں پر رحم کھائے اور مال و دولت کی وجہ سے ان کی بُر انگی نہ کرے۔ فقر اکو ترجیج دخلاق کے ساتھ پیش آئے نہ کرے۔ فقر اکو ترجیج دے اور انہیں اپنے قریب کرے، دو سرے فقیر سے اجھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور اس کے ساتھ صبر کرے، اپنے فقر کو چھپائے اور بے نیازی ظاہر کرے، شکوہ اور شکایت کے ذریعہ اپنے فقر کو طاہر نہ کرے۔

### نيك لوموں كى نشانى كوخوش آمديد 💸

ایک روایت میں ہے کہ الله پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو فقر کو آتاد کھے تو کہد:نیک لوگوں کی نشانی کو

- آ .....مسندالفردوس،بابالياء،٥/١٩٠مديث:١٦١٦
- 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب فضل الفقراء، ٣٣٢/م ٣٥، حديث: ١٢١ م، نحوه

1000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

خوش آمدیداور جب دولت کو آتا دیکھے تو کہہ: کوئی گناہ ہواہے جس کی سزاا بھی مل گئی ہے۔ 🛈

حضرت سیّدُناموسیٰ عَنیْدِه السَّدَرن بارگاہِ اللّٰہی میں عرض کی: اے رب! تیری مخلوق میں سے تیرے پندیدہ ترین بندے کون ہیں تاکہ میں تیری وجہ ہے اُن ہے محبت کروں؟ فرمایا: سوال ہے بیجنے والے ہر فقیر ہے، فقیر ہے۔

یہاں دومر تبہ فقیر کی تکرار دومعنی کی وجہ ہے ہ، اُن میں سے پہلا: فقر کا آ جانااور دوسر اشدید حاجت اور ضرر کا آناہے۔

حضرت سيّدُناعيسى عَلَيْهِ السَّدَم نے ارشاد فرمايا: "مجھے مسكيني پيند ہے اور ميں دولت مندى سے نفرت كرتا مول-"منقول ہے کہ حضرت سیدُناعیسی علیّه السّلاماين نامول میں سے بد پسند کرتے تھے کہ آپ کو"اے مسکین"کہاجائے۔

رسولِ خداصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَيهِ وَسَلَّم يول دُعاما تكتّ اوريد دُعاانبين ربّ كي طرف سے عطامو كي نيز (لو گوں كو) اِسی کا حکم دیتے، (وہ دعایہ ہے:)" میں تجھ سے یا کیزہ غذا، نیک کام اور مسکین کی محبت ما نگتا ہوں۔ "(2)

#### مالداري پر فقر کی فضیلت کی ایک وجه 🛞

بہر حال مالداری پر فقر کو اس وجہ ہے بھی فضیلت حاصل ہے کہ مخلوق کی سب سے افضل ترین ہستی رسولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم فِين (كه آپ في فقر كوليندكيا)، جس شخص في آب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم ك إلى وصف فقر کواختیار کیااوراہے اپنایاتو وہ شخص افضل ہے اس لئے کہ وہ بہتر لو گوں ہے بھی بہتر ہے اور بہی فقرا کام تیہ ہے۔ اللہ یاک ان کے اس وصف فقر کی تعریف کرتے ہوئے قر آن یاک میں ارشاد فرما تاہے:

توجیدهٔ کنزالایدان: اور ندان پرجوتمهارے حضور حاضر ہول کہ تم اٹھیں سواری عطا فرماؤ تم ہے یہ جواب پائیں کہ میرے یاں کوئی چز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔

وَلاعَلَى الَّذِينَ إِذَامَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لِآ اَجِدُ مَا آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ "

(ب ١٠ ا التوبة: ٩٢)

🚺 ......المجالسة وجواهر العلم الجزء الثاني عشس ٢ /٥٤ / محديث: ٢٦٢ ) . تقدم وتاخر

[2] .....دیزان، سندیعاذبنجبل، ۱۰۰/۱ مدیث:۲۲۸

المريدة العلمية العلمية (١٤٥١) ومعلى المدينة العلمية (١٤٥١) ومع مع مع مع مع معلى المدينة العلمية (١٤٥٤) ومع مع

ا من من المن المنافظة المنافظة المن من الله عَلَيْهِ وَ اللهِ مَن من الله عَن الله عَلَيْهِ وَ اللهِ مَن الله عَلَيْهِ وَ اللهِ عَن اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْ م

حالت غیروں سے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَاللَّهِ كَا حال ہى افضل ترین اور کامل ترین حال ہے۔

الله پاک کا فرمان ہے:

ترجید کنزالایمان: مواخذه (پکر) تو ان سے ہے جو تم سے رخصت ما گلتے ہیں اور وودولت مندہیں۔ ٳٮٞٞؠؘٵڵۺۜؠؚؗؽؙڶؙۘٛۼٙٙٙؽٲڵڕ۬ؽؙڽؘۺؘڷؙۮؚ۬ؽؙۅ۫ٮٞڬ ۅٙۿؙؙؙۿؗٳؘڠؙڹؚؽۜٳٞڠ<sup>ڴ</sup>(ڽ٠٠،اڶٶؠڐ:٩٠)

مزیدایک مقام پرارشادِ الہی ہے:

كُلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْلَحَى ﴿ أَنْ مَمَ الْالسَتَعُلَى ۞ ترجمة كنزالايمان: بال بال ب شك آدى سركشى كرتا ب (ب مرابعاق: ٢٠١٧)

آیت میں اغنیا کو ''طعنی'' ( یعنی سر کشی ) سے موصوف کیا گیا اور ان پر ججت بیان کر دی نیز فقر ا کے وصف کے بارے میں **انلام**یاک بیان فرما تا ہے:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْفِيبًا عَ(ب، البقرة: ٢٢٠) ترجمة كنزالايمان: نادان انبين توكر سمجهـ

اگر غنی کا در جہ کم ترنہ ہو تا تواغنیا کو کم تروصف سے کیوں موصوف کیا جاتا۔ بہر حال مال و دولت دنیا کا دروازہ، فخر کی جڑاور جَمعِ مال کی ندموم خواہش ہے جبکہ فقر آخرت کا دروازہ، زُہد کی اصل اور اچھی عاجزی اختیار کرنے کانام ہے۔

### عَلَماتے عارفین کے نزدیک غنااور فقر کی حیثیت ै 🕏

 نے اللہ پاک کے خوف یااس کی محبت کی وجہ سے اپناسر تسلیم خم کر دیا ہے۔

CAC (4/4) DASO-W- (1/4) DAS

#### فقربندے کی صفات سے ہے ﷺ

فقر بیشک بندوں کی صفات میں سے ہے جس طرح امید، خوف، عاجزی اور مسکینی بندوں کی صفات میں سے بیں۔ جس شخص بیں صفات کو پہند کیا اور انہیں طلب کیا تو اُس شخص میں صفت عبودیت آگئی اور الله پاک یہی پہند فرما تاہے کہ بندوں میں بندے والی صفات پائی جائیں اس لئے کہ انسان خدا کا بندہ اور کمتر و حقیر ہے۔ الله پاک کی صفات میں جھکڑنانا پہندیدہ کام ہے کیونکہ الله پاک ہی بادشاہ اور عظمت وبلندی والاہے اور جس شخص نے غناکو پہند کیا تو ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پہند کرتا ہے۔

#### فقراور غناكے درمیان تقابل جائزہ 💸

فقراکے مراتب ﷺ

(1) فقراءِ اغنیا: یہ وہ فقرابیں جو بھوک آنے پر مانگتے ہیں، بقدر کفایت غذا مل جانے پر مانگئے سے رک جاتے ہیں اور اس پر قناعت کرتے ہیں۔ یہی پاکیزہ اغنیا ہیں اور اِن پر الله پاک کا مزید انعام ہو تا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے الله پاک نے دولت مندول کے مالوں میں حصہ رکھاہے، کیونکہ اِن میں سے بعض مائل، بعض حاجت مندہ وکر بھی سوال نہ کرنے والے، بعض قناعت پہنداور بعض جو مل جائے اسی پر راضی رہے والے ، بعض والے ہوتے ہیں۔

100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 ( 100 ) 100 (

(2) فقراء الفقرانية وه لوگ بين جنهيں فقر لاحق ہواتو إنهوں نے فقر کو پيند کيا اور غناپر فقر کو رجج دی اس لئے کہ يه عِفّت (يعنی فقر کے باوجود سوال نہ کرنے) اختيار کرنے اور سوال نہ کرنے والے کی جوعظيم فضيلت بيان کی گئی ہے اُس ہے بخوبی آگاہ ہوتے ہيں۔ يہ سوال ميں نہيں پڑتے، اپنے رب کی طرف ہے ميسر رزق پر راضی رہتے ہيں۔ جب تو انہيں ديکھے گاتو خاص نشان ہے پہچان لے گاجب کہ جابل آدمی اِنہيں کسی کے آگے ہاتھ پھيلانے اور شکوہ نہ کرنے کی وجہ سے دولت مند سمجھتا ہے۔ اِن (فقرا) ميں سے بعض دنيا کے لئے کوشش کرنے سے دور ہوئے، بعض مُحارف بيں کہ جو اسباب ہے بے پر واہو چکے ہيں، بعض قناعت کرنے والے ہيں کہ جو مشقت اور ذلت کے بغیر الله پاک کی طرف سے ملتا ہے اُسی پر قناعت کرتے ہیں، بعض مُعتر ہیں کہ الله پاک نے اِن پر جو حالت طاری کر دی اُس پر راضی ہو گئے۔

منقول ہے کہ جے دنیا کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز عطا کی گئی تواسے یہ تھم ہوا کہ تین چیزیں لے لو(وہ تین چیزیں)مشغولیت، غم وفکر اور حساب و کتاب کی طوالت ہیں۔

(3) اغنیاء الفقر ا: یکی سنجوں کا گروہ ہے جو بائٹے والے اور خرچ کرنے والے ہیں، لیتے ہیں اور بائٹ دیتے ہیں اور بائٹ دیتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں نہ ہی ذخیر ہ اندوزی کرتے ہیں۔ نہ ملے تونہ دینے والے کا بھی شکریہ اداکرتے ہیں، کیونکہ عطا کرنے والا الله پاک ہے، تو گویااس کی طرف سے منع کرنا بھی عطا کرنا ہے۔ اگر ان پر کوئی تنگی آئے تواللہ پاک جو وسعت والا ہے اس کی حمد کرتے ہیں کیونکہ وہی حمد کے لائق ہے۔ الله پاک کی طرف سے تنگی بھی فراخی ہے، اگر انہیں ملے تو خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہی تھی کرتے ہیں اور دنیا میں زُہد اختیار کرتے ہیں کیونکہ زاہد اور انہیں یقین کا غِنا کا فی ہو گیا ہے۔

حضرت سیّدُنا شفیق بلخی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه خراسان سے حضرت سیّدُنا ابرا جیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے پاس آئے تو حضرت سیّدُنا ابرا جیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فراسان سے کہا: تم نے اپنے فقر اسانھیوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرمایا: میں نے اُنہیں اس حال میں چھوڑا کہ اگر کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور اگر مل جائے تو (خرج کرک) دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت سیّدُنا ابراجیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اُن کے سرکا بوسہ لیا اور کہا: اے استاد! آپ نے بچے کہا۔

### فتراکی تین قبیں 💸

حضرت سيّدُنابشر حافي رَحْمَةُ الله عَليْه بيان كرتے ہيں كه فقر اتين قسم كے ہيں:

(1)وہ فقیر جو سوال نہیں کر تااگر دیاجائے تو نہیں لیتا، بیر (فقیر)مقام علیبین میں روحانیین کے ساتھ ہے۔

(2)وہ فقیر جو نہیں مانگتااگر دیاجائے تولے لیتاہے ، یہ حظیر ۃ القدس (جنت) میں مُقربین کے ساتھ ہے۔

(3)وہ فقیر جو بھوک آنے پر مانگتاہے ، بیہ صدیقین کے ساتھ ہے اور اس کاصدقِ حال(یعنی فاقد آنے کے بعد مانگنا)اس کے سوال کا کفارہ ہو تاہے۔

حضرت سیّدنا ابر ہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى خدمت مِيں 60 ہز ار (درہم كانذراند) پیش كيا گيااس وقت آپ پر قرض تھااور پچھ ضروريات بھى تھيں مگر آپ نے لينے سے انكار كر ديا، آپ سے نہ لينے كى وجہ پو چھى گئ توفرمايا: ميں اس بات كوناليند كر تاہوں كہ 60 ہز اركے لئے اپنانام فقر اكى فہرست سے ختم كروادوں۔

#### ستيده عا تشه دَهِيَ المنعَنْهَ الى سخاوت كر الله

امُّ المو منین حضرت سیّد تُناعا کشه صدیقه دَخِوالله عَنْهَا کی بیه حالت تھی که (الله پاک کاراه میں) ایک لاکھ در ہم خرچ کر دیئے حالا ککه آپ کی قیص میں بیوند گے ہوئے تھے۔ خادمہ نے عرض کی: کاش! آپ ایک در ہم کا گوشت خرید لیتیں اور اُس سے افظار کر تیں۔ آپ نے فرمایا: تم یاد کر ادبیتیں تومیں ایسا کر لیتی۔ (۱) حضور نبی یاک مَنْ اللهُ عَنْهُوَ اللهِ وَسَلَمَ نَے حضرت سیّر تُناعا کشہ صدیقه دَخِواللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُوَ اللهِ وَسَلَمَ نَے حضرت سیّر تُناعا کشہ صدیقه دَخِواللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کَرِتَے ہوئے

آ ......طبقات ابن سعد، ذكر ازواج رسول المواند الميانيك مر ٥٣/٨ رقم: ١٢٨: عائشة بنت ابي بكر الصديق

اِر شاد فرمایا: اگرتم مجھ سے مکناچاہتی ہو تو فقر اجیسی زندگی اختیار کرنا مالد اروں کی صحبت سے دور رہنا اور کیڑے کو ہوند لگا کر ہی اتار نا۔ <sup>(1)</sup>

#### مدیث پر ہونے والے ایک وہم کارد 🛞

حضور نبی کریم مَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کے اُس فرمان کا معنیٰ جو آپ نے فقراسے اِرشاد فرمایا: ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ الله يُؤْتِينيه مَنْ يَّشَآءُ \* ﴾ ترجمه كنزالايمان: يوالله كافضل به هي ياب وب (ب١١١مانه: ٥٠) (١٤ شايد وجم كرني والے نے آغاز کلام پر غور کیے بغیر یہ گمان کرلیاہے کہ اس میں فقر ایر اغنیا کو فضیات حاصل ہے، جبکہ یہ آپ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ فرمان كي تأكيد كو مزيد پخت كرنے كے لئے بے جوبيہ بي "اس طرح (تبيع ك) كلمات كهو، تم سے يہلے والا تم سے آ گے نہيں بڑھ سكے گااور بعد والا بھی تمہارا در جہ نہيں پاسكے گا۔" فقراصحائيّ کرام عَلَيْهِهُ الرِّهْوَان نے ان کلمات کا ورد کرناشر وع کر دیاتوجب الداروں نے یہ سُناتوانہوں نے بھی یہی ورد کرنا شروع کر دیا۔ بیہ سن کر فقر ا(صحابۂ کرام) کے ول میں خیال آیا تو اُنہوں نے حضور نبی اکرم صَدَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ وَسَدَّم سے پھر یو چھا تاکہ آپ کا پہلا فرمان پختہ ہو جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا: معاملہ ایساہی ہے جیسامیں نے تمہیں بتايا: "تم سے پہلے كاكونى تم سے آ كے نه براھ سك گا-"(د) پہلے ميں آپ صَلَ اللهُ عَنْدِه وَالِه وَسَلَم كا فرمان صحيح ب اور آپ اس میں معصوم ہیں کیونکہ اگر ایسانہ ہو تو آپ کا آخری قول پہلے قول کی ضد ہو تااور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اسے ظاہر پر محمول کیا جائے جیسا کہ وہم میں مبتلا ہونے والے نے اس کی تاویل کی تو پھر مرادیہ ہو گا کہ **اللہ** پاک نے دنیامیں مالداروں کو فضیلت دی مگر آخرت میں فقرا کے مقامات پر اغنیا کو فضیلت نہیں ہو گی،البتہ اس کی وجہ سے انہیں (یعنی اغذیا کو بھی) وہی فضیلت حاصل ہو ئی کہ انہوں نے بھی وہی ورد کیا، اے فقر اجو تم نے ور د کیا تھا۔اب اُنہیں (فقراکو) بھی مزید فضل وشر ف ملا مگریہ بات نہیں کہ اس کی وجہ سے اُن مالداروں کا درجہ تم سے بڑھ گیاہ وبلکہ تمہارا درجہ پہلے سے ہی بڑھاہوا ہے۔اس کئے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ فقر اور صبر کے

<sup>🚹 ......</sup>ترمذي كتاب اللباس باب ماجاء في ترقيع الثوب، ٣٠٣/٣ مديث ١٤٨٤ م بتغير قليل

<sup>🙎 .....</sup>مسلم كتاب المساجدومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعدالصلاة ويبان صفته ، ص٢٣ ، حديث: ٥٩٥

<sup>3 .....</sup> بخارى كتاب الأذان باب الذكر بعدالصلاة ، ١ / ٢٩٣ م حديث: ٨٣٣ م نحوه

ہم یہ نہیں کہتے کہ اغذیا کے لئے مالداری کا طریقہ الله پاک کی جانب والا نہیں ہے البتہ فقر اکے طریقے کو ہم فضیات دیتے ہیں کیونکہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے یہی فقر اہیں۔

### فقرازنده اوراغنيا مرده ميں 💸

الله پاک کاار شاد ہے:

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ

(ب٢٠)الفاطر:٢٢)

حضرت سیِّدُنا حسن بصری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ اس فرمان اللّی کے متعلق فرماتے ہیں:اس سے مراد فقر ااور مالدار ہیں کہ بید دونوں برابر نہیں۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فقر اکو اپنے مولاسے تعلق رکھنے کی وجہ سے زندہ کہااور دنیا کے سبب مالداروں کو مر دہ کہا۔

تە جىيۇ كنە الايسان: اور برابر نېيى زندے اور ئر دے۔

### مالداروں سے میل جول کی مذمت ﷺ

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری دَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: جب تم فقیر شخص کو مالد اروں کے پاس آتاجا تادیکھو توجان لو کہ وہ ریاکارہے اور جب وہ باد شاہ سے میل جو ل رکھے تووہ چورہے۔

بعض عار فین فرماتے ہیں: جب فقیر آدمی دولت مندوں کی طرف مائل ہو تا ہے تو اُس کے گریبان کی چاک گھل جاتی ہے، جب وہ دولت مندوں کی طرف لالچ کر تاہے تو اس کی عصمت چلی جاتی ہے اور جب اُن میں سکون یا تاہے تو جنگ جاتا ہے۔

#### منت سے جائل ا

روایات میں فقر و فقر اکی غنااور اغنیا پر جو فضیلت مر وی ہے اس کے باوجو د بھی اگر کوئی شخص غنا کو فقر پر

فضیلت دے تو ہ سنت سے جاہل شخص ہے کیونکہ وہ رائے اور خواہش کو اثر وسُنت پر ترجیح دے رہاہے اور اس لئے بھی کہ جب حدیث میں ایک چیز (کے بارے میں عم) آجائے تو وہاں رائے کو پچھ دخل نہیں رہتا اور اس بارے میں جانتے ہوئے اختلاف کرنا عناد وہٹ و ھرمی ہے۔ ہم الله پاک کی بارگاہ میں جہالت اور خواہشِ نفس سے پناہ چاہتے ہیں اور علم و تقویٰ کی توفیق چاہتے ہیں۔

# ایسےفقیر کاحکم جس کی کمائی کاکوئی 🦠 ظاهری ذریعه نه هو

اگر فقیر آدمی کے لئے دنیامیں (کسبال کاذرید) معلوم نہ ہواور اس کارزق بندوں کے ذریعے کسی عوض اور دنیاوی کمائی کے ذرائع سے بغیر آتا ہوتو وہ رزق معتاد ہے۔ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّم سے مروی ہے:" یہ مال، الله پاک کامال ہے۔ جس نے اس مال میں سے اپنے حق کے مطابق لیاتواس میں برکت ہوگا اور جس نے اس مال میں سے خواہشِ نفس کے ساتھ لیاتو اس میں برکت نہ ہوگی۔ یعنی وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو۔ (۱)

ایک روایت میں ہے: جے اِس مال میں سے بن مانگے اور خواہشِ نفس کے بغیر ملے تو یہ وہ رزق ہے جے الله پاک نے اُس کی طرف بھیجا ہے۔ (2)

دوسری روایت میں ہے: (بن مانگے)جو ملے اُسے واپس نہ کرے کہ ضرورت مند ہے (تورکھ لے) ور نہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند کی طرف بھیج دے۔(3)

حضرت سیّپدُنا حسن اور حضرتِ سیّدُنا عطارَ حَنهُ الله عَلَيْهِ عَالَتِهِ عَالَمَ مِر سلاً روايت ہے کدر سولِ پاک مَدلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

- 🚹 .....بخاري، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسالة ، ا / 4 م م حديث ٢٠ ١ م
  - 💆 .....دامام احمدي مسندابي هريرة، ٢٥/٣ ، حديث: ٢ ٢ ٩ ٧

نسائى، كتاب الزكاة، باب من اتاه العمالا من غير مسالة، ص ٢٨ م، حديث: ٢٠٢ م

معجم اوسطى ٢٥٢/٣ عديث: ٣٨٢٣

🗓 ......نسائي، كتاب الزكاة ، باب من اتاه المه ما لا من غير مسألة ، ص ٢٨ م، حديث: ٢٢٠ ، نعوه

واپس کردیا۔(۱)

حصرت سیّدِننا انس بن مالک رَهِی اللهٔ عَنْه سے روایت ہے کہ **الله** پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَنَیهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب لینے والامحتاج ہو تو وُسعت ہوتے ہوئے دینے والے کا اَجر (لینے والے سے) زیادہ نہیں۔<sup>(2)</sup>

## رزق اور موت سے فرار نہیں ﷺ

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں:اگر بندہ اپنے رزق سے بھاگتا پھرے تو پھر بھی رزق اُسے ڈھونڈ کر اُس تک پینچ جاتا ہے جس طرح اگر کوئی موت سے بھاگے تو بھی وہ اُسے حکڑ لیتی ہے۔

حضرت سیّدِنا ابو محمد رَختهٔ اللهِ علیّه فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنے رب سے دعا کرے کہ تو مجھے رزق نہ دے تو اُس کی مید دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ گناہ گار ہو گااور اسے کہاجائے گا: اے جاہل! جس طرح میں نے تجھے پید اکیا اسی طرح میں ضرور تجھے رزق دوں گا۔

#### حكايت: ايك مارف كو تنبيه الم

ایک عارف کابیان ہے کہ انہوں نے دنیامیں زہداختیار کرلیااور زہد کے اُس مقام پر پہنی گئے کہ لوگوں سے جدا ہو گئے اور آبادیوں سے باہر نکل گئے۔ فرماتے ہیں: میں نے (ارادہ کرلیا تھا کہ) کس سے پچھ بھی نہیں ما گلوں گاحتیٰ کہ میری جو روزی ہے وہ میر سے پاس خود آئے گی۔ وہ سیر کرنے لگے اور پہاڑی گھائی میں سات دن تک تھہرے رہے ، اُن کے پاس پچھ نہ آیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ (بھوک کی وجہ ہے) ہلاک ہوجاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار گاو الہی میں عرض کی: اے رب!اگر تونے مجھے زندہ رکھا ہے تو مجھے رزق عطا کر جو میر سے لئے مُقرر ہے ورنہ مجھے (موت دے کر) اپنی طرف بلالے۔ الله پاک نے اُس زاہدے دل میں یہ بات میرے لئے مُقرر ہے دورہ ہی قتم: میں مجھے اس وقت تک روزی نہیں دوں گا جب تک تو آبادی میں داخل ہو کر دلاگوں کے ساتھ دہے۔ تو ہ وہ اِس حکم پر آبادی میں داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ دہے۔ گئے۔ ایک شخص لوگوں کے ساتھ دہے گئے۔ ایک شخص

<sup>[] .....</sup>مسنداماماحمد، مسندالشاميين، حديث خالدين عدى، ٢/٢ ١/٢ حديث: ٩٥٨ م ١ م نعوه

مسلم كتاب الزكاة باب اباحة الاخذلين اعطى من غير مسالة ولا اشراف م ٢٠٠٠ محديث: ١١١ ( ١٠٣٥ ) ينعوه

<sup>2 ......</sup>معجم كبير، ٢ / ٣٢٣ م حديث: ١٣٥٩ ـ معجم اوسطى ٢ / ١٢٧ محديث: ٨٢٣٥

اُس عارف کے پاس کھانا کے کر آیا،ایک سالن لایا اور ایک مشروب لے کر آیا تو اُنہوں نے وہ کھایا اور پیا۔ پھر اُن عارف کے دِل میں اِن (کھانے، پینے کی چیزوں) کے بارے میں کھٹکا ہوا تو الله پاک نے ان کے دِل میں پیا۔ پھر اُن عارف کے دِل میں اِن (کھانے، پینے کی چیزوں) کے بارے میں کھٹکا ہوا تو الله پاک نے ان کے دِل میں بیات ڈالی کہ تو چاہتا ہے کہ ایپنے زہد کی وجہ سے د نیا میں میر کی حکمت کو ختم کردے؟ خبر دار! جان لے کہ میں این دست قدرت کے ذریعے روزی دینازیادہ پند کرتا ہوں۔

300 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

دنیا کو چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے والے ایک عارف کا بیان ہے: میں ایک اچھاکاریگر تھا، میں نے سوچا کہ اپناپیشہ چھوڑ دوں تومیرے دِل میں خیال آیا کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ مجھے ایک فیبی آ واز سنائی دی جسے میں دیکھ خبیں پارہا تھا، (وہ آ وازیہ تھی:) توسب کو چھوڑ کرمیری طرف متوجہ ہو تاہے اور مجھ سے روزی کی فکر کرتا ہے؟ میں اپنے اولیا میں سے کسی ولی کو تیری خدمت پر لگادوں گایا اپنے ذشمن میں سے کسی منافق کو تیرے تالع کر دوں گا۔

ایک بزرگ سے منقول ہے: الله پاک نے دُنیا کی طرف و تی کی کہ جومیر کی خدمت (یعنی عبادت) کرے تواُس کی خدمت کر اور جو تیر کی خدمت کرے (یعنی تیرے پیچھے بھاگے) تواُس کو تھکا دے۔

#### حکایت: زمین کے خزانے دکھانے والافقیر 💸

مکۃ المکرمہ کے ایک مجاور کابیان ہے: میرے پاس کچھ رقم تھی جے میں نے اللہ پاک کی راہ میں خرج کرنے کے لئے جمع کرر کھا تھا۔ ایک رات میں نے نیک صورت فقیر کو دیکھاجو اندھیری رات میں طوافِ کعبہ کرر ہاتھا۔ میں اس شخص کے قدموں کے چیچھے پیچھے اس طرح چلنے لگا کہ اسے اس کی خبر نہ ہوئی، جب اس کے طواف کے سات چکر پورے ہوگئے تو وہ باب کعبہ اور حجر اسود کے گرد ملتزم کے پاس تھہر کر ہلکی آواز میں دعا مانگ رہا تھا: (اے میرے رب!) میں جموکا ہوں جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، میں بے رب!) میں جو کا ہوں جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، میں بے رباس ہوں جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب جو پچھ تو دیکھ رہا ہے اس میں تیری کیا مرضی ہے؟ اب وہ ذات جو دیکھتی ہے اور جے دیکھا نہیں جا تا۔ جب میں نے اُس فقیر کو دیکھا تو اس پر دو پھٹے پر انے کپڑے تھے وہ ذات جو دیکھتی ہے اور جے دیکھا نہیں چھپار ہے تھے۔ میں نے دِل میں کہا: اپنے مال کو خرج کرنے میں اس جو پوری طرح اس کے جسم کو بھی نہیں چھپا کیا حتی کہ وہ زمزم کے پاس پہنچا اور دور کعت نماز طواف پڑھنے لگا

المُعْرِينَ فِي مُواسِ المدينة العلمية (١٤٥٥) وموجود وحوجود وحوجود المعالية 391 والمحالية المعالية العلمية (١٤٥٠)

50-30- ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1-1) ( 1-1

مروی ہے: تمام شہر الله پاک کے شہر ہیں اور مخلوق اس کے بندے ہیں، تو بندہ جہاں سے رزق پائے وہیں رہائش اختیار کرلے اور الله پاک کی حمد کر تارہے۔(۱)

### روزی کے مقامات 🐉

حضرت سیِدُناعبدالله بن عباس دَخِیَ اللهٔ عَنْهُ عَالَیْ اللهٔ عَلَیْه الرموت کے علاوہ ہر چیز میں اختلاف کیا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ الله پاک کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں اور الله پاک کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں۔اور فرماتے ہیں: جب الله پاک نے روزیاں پیدا کیں تو ہواکو تھم دیا کہ انہیں زمین کے اطرف واکناف (کناروں) میں پھیلا دے تو ہوائے انہیں پھیلا دیا۔ بہی وجہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ بیں جن کی روزیاں ایک لاکھ مقامات پر رکھی ہوئی ہیں، بعض وہ ہیں جن کی روزیاں ایک لاکھ مقامات پر رکھی

<sup>🚹 .....</sup>معجم كبير، ١٢٣/١ مديث: ٢٥٠

مستدامام احمدي مستدالزيبرين العوامي ا / ٥٠ / مديث: ٢٠٠ ا

ہوئی ہیں، بعض کی ایک ہزار مقامات، بعض کی ایک سو مقامات پر اور بعض کی ایک ہی مقام پر روزیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض کی آمار آمار کی جو آمار بعض کی تعاش میں ہو تا ہے بیہاں تک کہ اپنر نکلے اور روزی لے آئے۔ اب ہر شخص اپنے لئے لکھی ہوئی روزی کی تلاش میں ہو جاتے ہیں اور روزی پوری ہو جاتی ہے تو موت کا فرشتہ آجاتا اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

#### دنیاوی رزق سے اُخروی رزق تک 🗞

ماور كھے! جب سے بندہ كى پيدائش ہوئى تب سے اسے رزق مل رہاہے، جب مال كے پيك ميں تھاتواس کی غذار حم کے خون کے ذریعہ تھی، پیدا ہونے تک اس کا جسم اس (خون) کے ذریعہ سے زندہ رہا، اُس کی ناف کی کمبی آنت اپنی ماں کی آنت سے جڑی رہی (جس کے ذریعہ )ماں کے پیٹے سے اُس کے پیٹے میں کھانا پہنچتار ہاتووہ اس کے باعث زندہ رہا۔ جب الله پاک نے اس کے پیدا ہونے کا حکم دیاتواس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کی آنت کواس جگہ سے کاٹ دیاجوہاں کی آنت سے ملی ہوئی تھی۔ جب وہ د نیامیں پیداہو گیاتواس کا رزق دنیامیں سے کر دیا، جب وہ یہاں سے فکا (یعنی موت واقع ہوئی) تو اُس کے لئے دنیا کے آخری رزق کے ساتھ آخرت کا پہلارزق ہو گیا کہ جب وہ آخرت میں داخل ہواتواس کارزق برزخ ہے ہے۔ جس طرح دنیا میں اس کارزق مختلف اسباب اور اختالات کے مطابق تھا، جب برزخ سے نکلااور قیامت میں داخل ہواتواس کا رزق جائے و قوف پر (یعن محشر میں) اس کے حال کے مطابق ہو گا۔اور جب جائے و قوف سے نکل کر دارین (یعنی جنت یادوزخ) میں سے کسی ایک میں داخل ہو جائے گا تو اس کارز ق وہیں منتقل ہو جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رزق ملتارہ گا۔ جب بندے کو پختہ یقین کے ساتھ اس (رزق کے ملنے) کامشاہدہ ہو جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک رزق اور موت دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یقین سے جان لیتا ہے کہ رزق (کاملنا بھی ای طرح)ضروری ہے جس طرح موت (کا آنا)ضروری ہے۔تو پھر اس وجہ سے بندے پر احکام شرعیہ پرعمل پیراہونالازم ہے اور ان تمام باتوں سے بیہ بھی ثابت ہو گیا کہ مخلوق بندے کی عمر میں نہ ایک لحہ کی زیادتی اور نہ ایک لمحہ کی کمی کی قدرت رکھتی ہے۔جب بندے کو اس کا یقین ہو گیا تووہ کامل اخلاص کے

المُرِّمَةُ وَالْمُورِينَةُ العلميةُ (مُسَاسُ المدينة العلمية (مُسَاسُ) ويُعترف وهو وهو وهو وهو المُحترف والمحترفة العلمية (مُسَاسُ والعلمية العلمية (مُسَاسُ والعلمية العلمية (مُسَاسُ والعلمية العلمية (مُسَاسُ والعلمية (مُسَاسُ والعَلمِ والعَلمِ والعَلمُ والعَلمِ والعَلمُ والعَلمُ

جھ کے مطابق المنا القباط ہوں کے سام ہوں گائے۔ ان ہوں کے ہے۔ کہ ہوں ک ساتھ اپنے مولائے کریم کی عبادت کرنے میں مشغول ہوجائے گااور اسے ہی اپناکار ساز سمجھے گا۔

### رزق کی دوقتیں 🕵

رزق کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے مفاہیم اور اسباب بے شار ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جو بندے
کوسکون سے اور بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے اور یہ وہ رزق ہے جو بندے کی طرف خود چل کر آتا ہے۔ دوسری قشم
کارزق وہ ہے جو بندے کو حرکت وقیام (اسباب و کسب) کے ذریعہ ماتا ہے اور یہ وہ رزق ہے جس کے لئے بندہ
اسباب اختیار کر تا اور اسے طلب کر تا ہے۔ ان دونوں صور توں میں رزق ایک ہی ہے اور ان دونوں کارازق
بھی ایک ہی ہے، ساکن و قاعد (یعنی بغیر اسباب و کسب کے رزق ملنے) میں اور متحرک و قائم (یعنی اسباب و کسب کے
ذریعہ رزق ملنے) میں حکمت وقدرت بھی ایک ہی ہے مگر ان دونوں صور توں کے احکام جُداجُد ایس۔

پھر تمام اشیاء کی دوفتہمیں ہیں: ایک شے وہ ہے جو تیرے لئے مسخر ہے اور دوسری شے وہ ہے جو تجھ پر مسلط ہے۔ اب جو تیرے لئے مسخر ہے تواس پر مسلط ہے اور وہ تجھ پر نعمت ہے، اس کا تجھ پر شکر کرنالازم ہے۔ یہ تجھ پر رزق کے مفہوم میں مقام شکر ہے۔ جو تجھ پر مسلط ہے اس میں تواس کے قبضہ میں ہے اور وہ تجھ پر آفت وبلا ہے، اس کے لئے تجھ پر صبر کرنالازم ہے اور آفت وبلا کے مفہوم سے یہ مقام صبر ہے۔ جس نے اُن باتوں کامشاہدہ کرلیا جنہیں ہم نے ذکر کیا ہے تواس نے اپنے مقام سے اپنا حال سمجھ لیا اور اُس حکم پر عمل پیرا ہوا جو اس نے جان لیا۔ جس نے مشاہدہ نہیں کیا وہ اپنے حال سے جائل رہا اور اپنے مقام کونہ سمجھ سکا، اس وجہ سے اُسے پر یشانی لاحق ہوئی تواس نے اپنے اور برلازم شدہ اللہ پاک کے حکم کوضائع کر دیا۔

### زائدمال آزمائش ب

جس کے لئے (کمائی)کا کوئی ذریعہ معلوم نہ ہو تواس شخص کے لئے آنے والے مال میں سے بقدرِ حاجت لینا مستحب ہے۔ حاجت کی پیچان ہیہ ہے کہ وہ اتنا ہی لے جتنا اسے خریدنے کی حاجت ہے اوراس وقت اسے ضرورت بھی ہو تو یہ الله پاک کی طرف سے رزق والداد ہوگی جے لینا بھی افضل ہے۔ جس کے پاس اتن مقد ارمیں مال آجائے جے خریدنے کی اُسے حاجت نہیں تھی یااس کے پاس اتناہی مال پہلے سے موجود ہو تو یہ

المُرَّةُ المُرَاتُ عَمْلِسُ المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومع موصوحه على مولس المدينة العلمية (١٤١٠-١٤) ومع موسوطة من المدينة العلمية (١٤١٠-١٤) ومع موسوطة المعرفة العلمية (١٤١١-١٤) ومعرفة العلمية (١٤١-١٤) ومعرفة (١٤١-١٤) ومع

مال اُس شخص کے لئے امتحان و آزمائش ہے تا کہ دیکھاجائے کہ حاجت سے زائد مال میں وہ کیسے زہد اختیار کرتا ہے اور کس طرح وہ زائد مال میں رغبت کرتا ہے؟ کیونکہ جب وہ ایک چیز کامالک بن جائے گاتو گویاوہ اس کی ہو گئی، اب وہ معرفت کے باعث جان لے گا کہ یہ مال **الله** یاک کی طرف سے آزمائش ہے۔

100 000 000 pm ( 100 000 000 pm ) ( 100 000 pm ) ( 100 pm )

### زائدمال لينے ميں دوسكم ا

اس زائد مال کو لینے میں دو تھم ہیں۔ پہلا تھم: بندہ علانیہ طور پر وہ مال (جس کی اُسے حاجت نہیں) لے اور خفیہ طور پر عاجت مند شخص کو دے، یہ قوی او گول کاطریقہ ہے اور نفس پر بھی طریقہ سب سے زیادہ بھاری گزر تا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کا تھم حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسُلَّمَ نَے خضرت سيّدنا عُمُر و ديگر صحابَهُ کرام عَنْفِهُ الزِفْوَن کو دیا تھا، یہ علائے زاہدین کا حال ہے۔ وو مرا تھم: بندہ وہ مال (جس کی اُسے حاجت نہیں) نہ لے تاکہ اس مال کا مالک کسی حاجت مند کو وہ مال دیدے کیونکہ مال لینے کی صورت میں اس پر الله پاک کی طرف سے چندا حکام ہیں اور یہ طریقہ زاہدین کے طریقوں میں سے متوسط طریقہ ہے۔

بہر حال جو شخص بلاضر ورت کثرتِ مال اور ذخیرہ اندوزی کے لئے مال لے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف جانے کا کوئی طریقہ اور راستہ ہے۔ جو اللہ پاک کی طرف جانے کا راستہ نہ ہو تو وہ دشمن کی طرف لے جانے والے خواہشات کے راستوں میں سے ہے۔ پھر لینے والا یہ دیکھے کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں اللہ پاک کے کیا احکام لازم ہیں۔ اگر وہ مال ایساہو جس پرز کو ۃ فرض ہو تو وہ ذکوۃ اس کے حقد اروں کے لئے ہے اور وہ چھ طرح کے مصارف ہیں جن کا ذکر قر آنِ پاک میں موجود ہے اُنہیں پر خرج کرے۔ یہ اس کے لئے بڑی تنگی کا معاملہ ہے، اس پر لازم ہے کہ اس مال کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہیں خرج کرے جہاں حقیقت میں خرج کرنا بنتا ہے اللہ پاک کے دین میں اللہ پاک کے لیے اور ربِ کریم کے معاملے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخلاص کی نیت سے، بیشک اس بارے میں افضل یہ ہے کہ چار مقامات پرز کوۃ خرج کرے: کھانا، لباس، رہائش اور قرض اداکرنے میں اور صد قاتِ واجبہ خرج کرنے کے بھی افضل مقامات ہیں۔ حضرت سیّد ناعب الله عن عباس دھن اللہ عن عباس دھن اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی دورت نہ حضر ورت نہ حضرت سیّد ناعب الله عنی عباس دھن اللہ عنی عباس دھن اللہ عنی عباس دھن ماتے ہیں: جس نے وہ چیز خریدی جس کی اُسے ضر ورت نہ حضرت سیّد ناعب الله عباس دھن اللہ عن عباس دھن مات وہ جو خرید خریدی جس کی اُسے ضر ورت نہ

سرت پیره اعیده الله یک بن کار فی الله علیه کاروی الله علیه کاروات تقی تووه اس چیز کونی دے گاجو اس کی ضرورت ہو گی۔ فضول دنیاوہ ہے جوبقدرِ کفایت سے زیادہ ہو کہ جس کی ضرورت ند ہواور دین ایک ضرورت کی چیز ہے۔ عقل مند شخص کے لئے درست نہیں کہ وہ غیر ضروری دنیا کے عوض دین کو فروخت کر دے کہ یہ کھلا خسارہ، گھاٹے کی تجارت اور لا محدود خواہشات میں گر پڑنے کا معاملہ ہے اور خواہشات کی کوئی حدوانتہا نہیں ہوتی۔ البتہ غذا کی حدوانتہا ہے جہاں جاکروہ ختم ہو جاتی ہے۔

#### آدمی کاحق صرف تین چیزول میں ہے 🕏

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ: آدمی کا حق صرف تین چیزوں میں ہے:(1)اتنا کھانا جو اس کی پیٹے سید ھی رکھے،(2)اتنا کیڑا جو اس کی شرم گاہ چھپائے،(3)ایسا مکان جو سر دی گرمی سے بچائے اور جو اس سے زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا۔(1)

یہ تین چیزیں آدمی کے ساتھ مال کے پیٹ میں بھی ہوتی ہیں، قبر میں بھی ہوں گی، دنیامیں بھی رہیں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اِن تین چیزوں کو ضرورت کے وقت لینا بندے کے لئے باعثِ اجر ہے اور اس سے زائد کو واپس کرنا لینے سے افضل بات ہے۔

#### عطيه کی چاراقهام 🐉

جس بندے کے لئے (کمائی)کا ذریعہ معلوم نہ ہو تو اسے احکام عطیہ کا علم رکھنا ضروری ہے۔بندے پر عطائے ربانی کی چار قشمیں ہیں، جس میں سے عطیہ لینے کی دو قشمیں قابلِ تعریف اور دو قشمیں نالپندیدہ ہیں۔ بہر حال قابلِ تعریف اقسام وہ ہیں جن میں آسانی اور مدد کا معنیٰ پایا جائے اور نالپندیدہ اقسام وہ ہیں جن میں امتحان و آزمائش کا معنیٰ پایا جائے۔بندے کا عمل ہی امتحان و آزمائش اور آسانی ومد دمیں فرق کر تاہے۔

## عطيد كى بېلى قىم: آزمائش ै 🥱

تفصیل یہ ہے کہ ضرورت پڑنے سے پہلے جو مال اسباب کے ذریعہ حاصل ہو جائے وہ مال آزمائش ہے یا

٢٣٣٨: ترمذي كتاب الزهد ، باب رقم : ٣٠ ، ١٥٢/٣ ، عديث : ٢٣٨٨

الزهدالاحمدين حنبل زهدعبيدين عمين ص ٢ ٩ م حديث ٢٣٣٢

اس کے پاس ایسامال آئے جس سے وہ مستغنی (یعن جس کی اسے ضرورت نہ) ہویا اُسی طرح کامال اس کے پاس پہلے سے موجود ہو تو وہ مال اُس شخص کے لئے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے تاکہ اس بارے میں اُس شخص کے عمل کا امتحان لیا جائے۔ الغرض اس صورت میں افضل ہیہ ہے کہ (بندے کے پاس جومال حاجت سے زائد آیا ہے) اُسے ابنی ملکیت سے نکال دے۔ ایسا کر کے وہ شخص پوشیدہ طور پر اللہ پاک کی رضاحاصل کرنے والا ہوگا اور لوگوں کے سامنے علانیہ طور پر اپنی قدر و منزلت کو گرانے والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس (حاجت سے زائدمال خیر ات کرنے کی) مشقت کو اپنے نفس پر اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اُس شخص کے لئے بہی افضل ہے کہ وہ مال بیں جو چاہے تھم فرمادے اور مال کامالک جو چاہے اس میں تصرف کرے۔

#### عطيه کي دو سري قسم:امتحان 🎘

امتحان میہ کہ فقیر نے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی چیز کو کھانے کا ارادہ ترک کر دیایا کسی چیز میں کمی کا ارادہ کیا تاکہ نفسانی خواہش کی مخالفت ہواور دل کی اصلاح ہو جائے۔ بندے کوجو چیز کثرت میں میں ڈالتی ہے اُس سے بھی دور رہے۔ لبندا (جو چیز کثرت میں ڈالنے والی باعزم کو توڑنے والی ہے اُس سے بھی دور رہے۔ لبندا (جو چیز کثرت میں ڈالنے والی باعزم کو توڑنے والی ہو) اُسے چھوڑ دینا افضل کام ہے اور یہی زُید اور عہد کی پاسد اری ہے۔

اگر فقیر نے مال لیا پھر اسے حاجت مند شخص کو دے دیاتو یہ سب سے بہتر زُہد ہے اور اُس فقیر کے لئے اس میں یہ معاملات اور فائدے ہیں۔ پہلا: بندے کے لئے ایثار مستحب ہے۔ جب وہ شخص خود فقیر تھا اور کسی چیز کا مالک ہوا تو اس نے وہ مال (ضرورت مند) کو دے دیا تو یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ ووسر ا: اتباغ عنت ہے کہ اسے مال لینے کا حکم ملا تھایا اُس مال کو اپنے سے زیادہ حاجت مند شخص کو دینے کا حکم تھا۔ تیسر الوگوں کے سامنے علانیہ طور پر مال لینا اور پوشیدہ طور پر اسے اللہ پاک کی راہ میں خرج کر دینا جو کہ خشوع اختیار کرنے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے نفس پر بہت گر ال گزر تاہے کیونکہ خشوع اختیار کرنے والوں کے نزد یک نفس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ نفسانی خواہش کے باعث پچھ بھی لیتے ہیں۔ ان معاملات پر اہم لیقین ہی قائم رہ سکتے ہیں اور یہ نفس کے بارے میں زُہد اختیار کرنے والوں کا مقام ہے، یہی اغنیاء الفقر ااور دنیا سے بی قائم رہ سکتے ہیں اور یہ نفس کے بارے میں زُہد اختیار کرنے والوں کا مقام ہے، یہی اغنیاء الفقر ااور دنیا سے بی قائم رہ سکتے ہیں اور کے خال ہے جو کہ بلند ترین طبقہ کے لوگ ہیں، جن کا ہم پہلے ذکر کر کیکے ہیں۔

# عطيه كى تيسرى قىم: آسانى الله

عطیہ کی تیسری قسم میں آسانی کا معنی پایاجاتا ہے، اس کی صورت سے کہ کسی بندے کے پاس ضرورت کے وقت یا کسی ایسی چیز کی خواہش کے ہوتے رزق آئے جس پر قدرت نہیں رکھتا تھااور اُس بندے کی اِس حالت کے بارے میں الله پاک ہی جانت ہے۔ پھر الله پاک مخلوق کی لا کچ کے بغیر اُس کی طرف مال بھیجتا ہے یا اس کے پاس ایسامال آتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے فائدہ کی چیز خرید تا ہے۔ عطیہ کی یہ قسم الله پاک کی طرف سے نری وآسانی کی ہے۔ اس میں بندے کے لئے افضل سے ہے کہ وہ عطیہ لے لے کیونکہ اس کو واپس کرنے سے بیااو قات عقل زائل ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا عطیہ کو واپس کرنے کی وجہ سے طبیعت میں غلبہ یا مخلوق سے طبع کی آزمائش یانہایت حقیر قسم کے کب میں پڑجانے کا ڈر رہتا ہے۔

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: جس شخص کو دیاجائے اور وہ ندلے تو پھر وہ مانگے گاتو بھی نہیں ملے گا۔

یہ عطید کی وہی صورت ہے جس کے بارے میں رسولِ پاک صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَلِیهِ وَسَلَّمَ نَے اِرشاد فرمایا: جب لینے والا محتاج ہو تو وُسعت ہوتے ہوئے دینے والے کا آجر (لینے والے سے) زیادہ نہیں۔(۱) یعنی لینے والا دینے والے کے اجر میں برابر کاشریک ہے کیونکہ وہ دونوں ہی تقویٰ اور نیکی کے کام میں برابر تعاوُن کررہے ہیں اور تقویٰ اور نیک کام کرنے کا تھم بھی دیا گیاہے اور ایساعظیہ لینے والے کے لئے کوئی نقصان نہیں۔

حضرت سیّدناسری سقطی رَحْمَةُ الله عَدَینه حضرت سیّدناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَینه کے پاس عطیات بھیجا
کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عطیہ واپس کر دیا تو حضرت سیّدناسری سقطی رَحْمَةُ الله عَدَینه نے فرمایا: اے
احمد! قبول نہ کرنے کی آفت سے بچو کیونکہ یہ لینے کی آفت سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیّدناام احمد بن حنبل رَحْمَةُ
الله عَدَینه نے فرمایا: اپنی بات دہر ایئے۔ جب انہوں نے اپنی بات دہر انی توفرمایا: میں نے آپ کاعطیہ اس لئے واپس کیا
تفاکیونکہ میرے پاس ایک مہینے کی غذاموجو دہے ، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے اور ایک مہینے بعد مجھے بھیج دیجئے گا۔

عطيه کي چو تھي قتم:مدد 💸

عطیہ کی چوتھی قشم مدد ہے اور بیران فقراکے لئے ہے جواس کے اہل ہیں۔ ایسا فقیر مخلوق پر خرچ کرتا

17/۱۲ مدیث: ۱۲۵۹ محدیث: ۱۲۵۹ معجم اوسطی ۱۲۵/۱۲ محدیث: ۸۲۳۵

اور انعام واکرام کرتاہے۔ سخاوت و فراخی اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور فقر اپر ایثار کرنا اس کی عادت میں راسخ ہوتا ہے۔ اس سخاوت کی وجہ سے اس کے حال میں فراخی نہیں رہتی اور منگی آجاتی ہے تواللہ پاک اس کے اخلاقِ سخاوت کی مد د کے لئے عطیہ بھیجتا ہے تا کہ وہ اپنے مقصد (لیمنی لوگوں پر خرچ کرنے والے عمل) کو لورا کر سکے اور وہ نیکی و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت کو جاری رکھ سکے اور مروت و سخاوت کا شوق لورا کر سکے۔ عطیہ کی بیرفتسم عارفین کے نزدیک امتحان ہوتی ہے۔ افضل بیہ ہے کہ اسے لے کر مروت اور ایجھے اخلاق والے کاموں میں خرچ کر دے اور سلف صالحین میں سے یہ بہت سوں کا طریقہ تھا۔

#### ايك قرم غلطي پر 👸

البته ایک قوم اس طریقے میں غلطی میں بڑی ہوئی ہے، ان کا زُہد سے کچھ تعلق نہیں، صرف دنیا کی رغبت اور گھٹیا فکروں میں مبتلا ہے۔ انہوں نے خواہش نفس کے تابع ہو کر عطید کو قبول کیا اور اُس کے مالک بن بیٹھے اور اُسے (اپنی خواہش کے مطابق)خرچ کرکے مگمان کر لیا کہ یہ امتحان ہے۔ان لو گوں نے آزمائش و امتحان کا فرق سیجھنے میں سلف و صالحین کی مخالفت کی کیونکیہ (امتحان و آزمائش کے در میان صیح طور پر فرق کو سمجھنا) علمائے عار فین کا کام ہے کہ جب یہ (اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کی) کوئی صورت نہ پاتے تو اُس مال کو آزمائش قرار دے کر (محتاج لوگوں پر) خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ (جو مال میں امتحان وآزمائش کی معرفت سے انجان تھے، اُنہوں نے) فراخی ووسعت میں خواہش نفس کی بیروی کی اور کثرتِ مال میں پڑ گئے اور دعویٰ کے ساتھ اُس مال کے مالک بن بیٹھے۔ حالا نکھ معنیٰ کے بدلنے کی وجہ سے اِس علم میں انہیں غلطی ہوئی اور خواہش نفس کی وجہ سے طریق حال میں غلطی کھائی۔ بعض سیج قاعدین کا (یعنی جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا) یہ حال تھا کہ وہ **اللہ ی**اک یر حُسن ظن کرتے ہوئے قرض لیتے جب ان کے پاس رزق آ تا تووہ قرض ادا کر دیتے۔ اگریہ ای نیت کے ساتھ فوت ہو جائیں تو اِن سے مواخذہ نہیں ہو گا بلکہ ان کا قرضان کے مولائے کریم پر ہے وہ ادا کر دے گا اور قرض خواہوں کو ان ہے راضی کر دے گا۔ بعض سلف صالحین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا قرض مسلمانوں کے بنیٹ المال سے ادا کیا جاتا تھا۔ بعض ایسے بھی تھے کہ جب تک دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا فروخت نه کردیتے یا حاجت سے زائد چیز فروخت نه کردیتے تب تک قرض نہیں لیتے تھے۔اللہ یاک کے

فرمان کی ایک توجیه بھی یہی ہے جیسا کہ الله پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمه كنزالايمان: اورجس پراس كارزق تنگ كيا كيا كيا وه اس

وَمَنْ قُدِسَ عَلَيْهِ مِن لَهُ فَانْ فَالْمُنْفِقُ مِمَّا اللهُ

میں سے نفقہ دے جواسے **اللہ**نے دیا۔

الله (ب۲۸)الطلاق: ١)

اس کی تفسیر میں ہے: جس کو معاشی طور پر تنگی لاحق ہو تواسے چاہیے کہ وہ اپنے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو نچ دے۔ یہ بھی کہا گیا ہے: اپنے منصب اور حیثیت سے قرض لے کہ یہ بھی الله پاک نے ہی اُسے عطافر مایا ہے۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں:اللہ پاک کے بعض بندے اپنے ساز و سامان کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جواللہ پاک پر حُسنِ ظن رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔

#### اقريا،اسخياادراغنيا 🛞

سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کی وفات ہوئی توانہوں نے اپنا الکو تین گروہ: اقویا، اسخیااور اغنیامیں تقسیم کرنے کی وصیت کی۔ اُن سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: اقویادہ لوگ ہیں جو الله پاک پر توکل رکھتے ہیں، اسخیاوہ لوگ ہیں جو سب سے کٹ کر الله یاک کی عبادت میں مصروف ہیں۔

یاک کی عبادت میں مصروف ہیں۔

#### عطیہ قبول کرنے کے چند آداب 💸

جے ظاہری طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ چیز کن ذرائع سے حاصل ہوئی ہے اسے چاہیے کہ عطیہ قبول کرنے
میں احتیاط و تقوٰی سے کام لے اور عطیہ دینے والوں کے بارے میں غور کرلے جس طرح روزی کمانے والا
کمائی کے ذرائع میں غور و فکر کر تاہے۔ کیونکہ اس کے لئے ہر شے کے بارے میں الله پاک کا حکم موجو دہے،
اور کمائی نہ کرنے سے کمائی کے شرعی احکام ختم نہیں ہوتے اور طلب نہ کرنے سے طالب کے احکام ختم نہیں
ہوتے، کیونکہ عمل کا ترک دراصل ایک عمل ہے جو کسی عمل کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر ایک سے اور ہر وقت عطیہ
قبول کرلینا فقر اوصالحین کی سیر سے میں نہیں تھا اور جب ضرورت بھرسے زائد دیاجائے تو بمیشہ لے ہی لینا ان
قبول کرلینا فقر اوصالحین کی سیر سے میں نہیں تھا اور جب ضرورت بھرسے زائد دیاجائے تو بمیشہ لے ہی لینا ان

کی سیرے میں نہیں تھا، بلکہ اس وقت لیتے تھے جب انہوں نے دوسروں کو دیناہو تاتھا۔ اس بندے کا تحفہ قبول کرتے تھے جس سے قبول کرکے اِن کے دل ملکے رہتے اور جن کے ساتھ ان کی بے تکلفی ہوتی اور اس لئے بھی کہ ایسے مخلصین سے تحفہ قبول کرتے ہوئے انہیں خوشی ملتی ہے اور وہ تمہاراتحفہ قبول کرنے کوخو دیر **اللہ**یاک کی نعمت سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنی چیز ہو جھل دل ہے دیتا ہے اور جب تم اس کا تحفہ واپس لوٹا کا تووہ عملین نہیں ہو تا،اس کاعطیہ تمہارے ول پر بوجھ ہو تاہے۔

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

معرفّت البی والے ایک بزرگ فرماتے ہیں: دو شخص اللہ یاک کے لیے آپس میں بھائی جارا قائم کریں اور پھر اُن میں ہے ایک شخص دوسرے سے جھجک یاا جنبی پن محسوس کرے تواس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک (کے خلوص) میں خامی ہے۔

#### عطیہ کس سے قبول کرے؟ 🕵

لہذا حاجت مند کے لئے مستحب مدہ ہے کہ وہ اپنے سے دوست سے ہی عطیہ لے اور جس سے سچی محبت ہو اس سے عطیہ قبول کرے۔ کیونکہ اللہ یاک کی معرفت رکھنے والے اسباب کو قبول یارد کرنے کا فیصلہ اس راہ کے مطابق کرتے ہیں جواللہ یاک نے انہیں و کھائی ہے۔ ہم نے ابھی جوروایت بیان کی تھی کہ "جس کے یاس بن ما ملك كوئى چيز آجائے اور وہ اسے قبول ندكرے تووہ الله ياك سے قبول ندكرنے والا ہو تاہے۔ "(۱)اگر كوئى اس روایت اور اس بات کو دلیل بنائے کہ انگل معرفت عطیات کو**اللہ** یاک کی طرف سے آتاد مکھتے ہیں، لہذا أسے واپس كرنامناسب نبيس بوتا تواس بات كاجواب يہ ہے كه معرفت والا شخص جو عطيات كوالله ياك كى طرف سے آتاد کھتاہے وہی ان عطیات کو واپس کرنے تھم بھی **اللہ** یاک کی طرف سے آتاد کھتاہے۔للہذا اگروہ بندہ اس بات کی معرفت رکھتا ہو کہ اللہ یاک نے اسے آزمایا ہے تواسے تحفہ دینے والے کو شکرید کے ساتھ احسن انداز میں تحفہ لوٹاناچاہئے،اس بناپر اگر وہ کسی کو تحفہ لوٹا تاہے یالوٹا چکاہے توبیہ بھی اس وقت ہو گا جب وہ مخلوق کی عطا کو اللہ یاک کے فعل کے طور پر دیکھے گالبذالین جانب سے تخفہ لوٹانے کو بھی وہ اللہ یاک کے ہی فعل کے طور پر دیکھے گا۔ چنانچہ ایسی صورت میں ایسے شخص کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہول گی جو

<sup>📶 ......</sup>مستدامام احمد مستدالشاميين حديث كالدين عدى ٢ /٢ ٢ / ٢ عديث: ٥٩ ٥٨ ا م تحوه

ا حکام الٰہی کو جانتا، خواہش کی پیروی سے بچتااور اُس تھم پر ثابت قدم رہتا ہے جس کا اُس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیر روایت فقط اس عالم کے لئے دلیل ہے جو کثر تِ مال کاخواہاں ہے یااس جاہل عابد کے لئے دلیل ہے جو بصارت سے عاری ہے۔

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

مزید یہ کہ پچھ لوگوں کاعطیہ قبول کرنے اور پچھ لوگوں کاعطیہ قبول نہ کرنے میں اور پچھ عطیات واپس کر دینے میں حضور نبی اکرم مَسَّی الله عَلَیْهِ وَ بِهِ وَسُلَمْ کے طریقے پر عمل بھی ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک مَسَی الله عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ الله عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَا اللهِ وَاللهُ و

#### عطیہ قبول کرنے میں بزر گان دین کاعمل 🐉

حضرت سیّدُنافِح مَوْصِلی رَختهٔ اللهِ عَدَیه کی بارگاہ میں چاندی کے 50 سکوں کی تھیلی پیش کی گئی تو آپ رَختهٔ اللهِ عَدَیه نے فرمایا: ہمیں حضرت سیّدُنا عطاء رَختهٔ اللهِ عَدَیه نے حدیث سُنائی ہے کہ حضور نبی کریم مَدُ اللهُ عَدَیه وَلهِ وَسَدُ اللهِ عَدَیه نے حدیث سُنائی ہے کہ حضور نبی کریم مَدُ اللهٔ عَدَیه وَلهِ وَاللهِ اللهِ عَدَیه وَ اللهِ اللهِ عَلَیه وَ اللهِ اللهِ عَلَیه وَ اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَدَی اللهِ عَدَی اللهِ عَدَی اللهِ عَدَی اللهِ عَدَی اللهِ عَدَی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کیا۔ "(3) پھر حضرتِ سیّدُنافِح موصلی رَختهٔ اللهِ عَدَیه بھی الل حدیث کو روایت کرتے تھے۔ پھر باق تھیلی واپس کر دی۔ حضرت سیّدُنافِح مَوْصِلی رَختهٔ اللهِ عَدَیه کی حضرت سیّدُنافِح مَوْصِلی رَختهٔ اللهِ عَدَیه کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں مال تھا اور خراسانی فری ایک کیٹروں کی ایک یو ٹھی تو فرمایا: جو باریک کیٹروں کی ایک یو ٹھی تو فرمایا: جو باریک کیٹروں کی ایک یو ٹھی تو فرمایا: جو

<sup>📆 ......</sup>مسندامام احمد مسند الشاميين ، حديث يعلى بن سرة الثقفي ، ٢ / ١ ٤ م ، محديث . ٩ ١ ٥ ٥ م ، بتغير قليل

<sup>💆 ......</sup>ترمذي كتاب المناقب باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة ، ٢٩٣/٥ م حديث: ١٩٧١

<sup>🗿 ......</sup> مسندامام احمد مسند الشاميين حديث خالدين عدى ٢ / ٢ ٢ ٢ عديث . ١ ٤ ٩ ٥ ٨ ١ عوه

اس مشم کی (یعنی صوفیانہ) مجلس لگا تاہواور پھر لوگوں سے ایسے تحفے قبول کرے تو قیامت کے دن جب وہ بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو گاتوا**دللہ** یاک کے بہاں اس کے لئے پچھ حصہ نہ ہو گا۔

(CONTENT - NOOCO (1.1) DOON - (5.2) CONTENT (5.2) CONTENT

حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه اسنے اصحاب سے بدید قبول فرمالیتے تھے۔حضرت سیّدُنا ابراہیم تیمی رَحْمَةُ الله عَلَيْه اپنے اصحاب سے ایک آدھ در ہم کہہ کر بھی لے لیتے تھے مگر دیگر لوگ دوسودر ہم بھی پیش کرتے تو قبول نہ فرماتے تھے۔ حضرت سیّدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه لو گوں ہے کوئی بھی چیز قبول نہ کرتے تھے، ایک شخص کہتاتھا: میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت کے رزق کا ذریعہ کیاہے؟ اس پر ایک باخبر آدمی نے جواب دیا: میں ان کے رزق کا ذریعہ جانتا ہول، بات یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے ایک عقل مند دوست ہیں۔ مطلب بدخھا کہ وہ دوست سمجھ داری اور دین داری میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ جیسے ہیں (لہٰذاآپ ان کاہدیہ قبول فرمالیتے ہیں) کیونکہ بعض بزر گوں کا طرزِ عمل یہی تھا کہ وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے ہی تحفہ قبول کرتے تھے اپنے پیر و کاروں ہے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھ دار دوست جو کسی پر ظاہر کیے بغیر حضرت سیّدُ نابشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه كي ضرور تين يوري كرتے تھے اور ان كے ساتھ ديكھے بھى نہ جاتے تھے وہ حضرت سيّدُنامّري سَقطِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ تصد چنانچ حضرت سيّدُنا بشر حافى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين: ميس في تجيي ونياكى كوئى چيز ما تكى ہے تو صرف حضرت سیدناسری سقطی رخمة الله علیه سے مانگی ہے کیونکہ میں آپ کی دنیاسے بے رغبتی جانتا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز رہ جائے تو آپ کو ملال ہو تاہے اور کوئی چیز ہاتھ سے جاتی ہے توخوش ہوتے ہیں لہذامیں اس چیز میں آپ کی مد د کر تاہوں جو آپ کو پسند ہے۔

حضرت سیّدنا سری سقطی رَختهٔ الله عَدَنه حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَختهٔ الله عدّیه کو اُن کی ضرورت کی چیزی سیّجیت تو وه قبول فرمالیتے سے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَختهٔ الله عدّیّه کی مجلس میں حضرت سیّدُنا سری سقطی رَختهٔ الله عدّیه کا تذکره مو تا تو آپ فرماتے: وہ مطمئن آدمی ہیں جن کی بے نیازی کمال ہے! مجھے ان کا طرز عمل بہت پیند ہے۔

## تحفه قبول يارد كرنے ميں ايك عابد كاطريقه

ایک عابد کاطریقه تفاکه جب کوئی د نیادار آد می انہیں کچھ دیتاتووہ پوچھتے تھے: تھم وایہ چیز اپنے پاس ر کھو

كك وحد الله المدينة العلمية (مدان) الموجود وجود وجود وجود وجود وجود وجود

اور پہلے اپنے دِل سے بوچھ کر مجھے بتاؤ کہ یہ چیز قبول کر لینے کے بعد تمہارے نزدیک میری حیثیت کیا ہوگ؟ میری اہمیت پہلے سے زیادہ ہوجائے گی یا کم؟ اور دیکھوبالکل کے بتانا۔ اگر وہ کہتا: تحفہ لینے کے بعد آپ کی حیثیت میرے نزدیک پہلے سے زیادہ ہوجائے گی تو قبول کر لیتے اور اگر کہتا کہ اہمیت پہلے سے کم ہوجائے گی تو قبول نہیں کرتے تھے۔

ایک بزرگ رَحْمَهُ الله عَدَیْه او گول کے زیادہ تر تھا نف واپس کر دیتے تھے، اس پر ناپسندیدگی کااظہار کیا گیاتو فرمایا: میں لو گول کے تحفے شفقت و خیر خواہی کے لیے واپس کر تا ہوں کیونکہ وہ اپنے تحفول کا تذکرہ کرتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بیا بتی پتا چلیں، نتیجہ بیہ ہوگا کہ اُن کے ہاتھ سے مال بھی چلاجائے گااور ثواب بھی بریاد ہوجائے گا۔

#### احمان د کھنے سے مراد 🐉

حضرت سیِّدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کا بھی ایساطر زِ عمل تھا، آپ کچھ لو گوں سے تحفہ قبول فرماتے تو اُن کا تُواب ضائع ہونے کے اندیشے سے اُنہیں پابند فرمادیتے تھے کہ تم کسی کو بتانا نہیں۔

چنانچدالله پاک ارشاد فرماتا ب:

ترجمه كنزالايمان: الي صدقے باطل ندكر دواحسان ركھ كر

لَاتُبْطِلُوُاصَدَقْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْرَ ذَى ْ

اور ایذادے کر۔

(پ٣٠,البقرة:٢٩٣)

اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ احسان رکھنے سے مراد ہے اپنے دیئے کا تذکرہ کرتے پھر نااور ایذادیئے سے مراد ہے اپنااحسان ظاہر کرنا۔

#### حکایت: تم جیسے کا بی تحفہ قبول کرناچاہیے 🥞

حضرت سیِّدُنا جنید بغدادی رَحْمَهُ الله عَلَیْه کی خدمت میں ایک خراسانی شخص مال لے کر حاضر ہوااور عرض کی: یہ مال اپنے کھانے پینے میں استعمال کیجیے۔ حضرت سیِّدُنا جنید بغدادی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: اس کے بجائے میں اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ عرض کی: جناب! غریبوں کو میں زیادہ جانتا ہوں لیکن میں نے انہیں

المُونَّةُ وَالْمُونِيَّةُ العلميةُ (١٤١٠) ومون مونون العلمية (١٤١١) ومونون مونون مونون العلمية (١٤٥٠) ومونون العلمية (١٤٥٤) ومونون العلم

دینامنظور نہ کیا۔ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: پھر کیامیں خود کو امید دِلاوَں کہ یہ مال کھانے پینے میں خرج ہونے تک زندہ رہوں گا؟ عرض کی: حضور! میں یہ نہیں کہتا کہ اے سرے، چٹنی اور سبزیوں (یعیٰ روز مرہ کی غذا) کے لیے خرج کریں بلکہ میں تو یہ چاہتاہوں کہ آپ اس مال کو مزے دار کھانوں اور طرح طرح کے میٹھے پکوانوں پر خرج کرڈالیں، یہ مال جتنی جلدی ختم ہو گامچھے اتنازیادہ اچھا گے گا۔ اس پر حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: تم جیسے آدمی کا تحفہ واپس کرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس خراسانی کا تحفہ قبول فرمالیا۔ اُس نے عرض کی: شَهر بغداد میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان آپ کا ہے۔ حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نَدِ فرمایا:"تم جیسے لوگوں کا بی تحفہ قبول کرنا چاہیے۔"الغرض! حقیقت والوں کا طرز عمل ایسابی ہو تا تھا۔ نے فرمایا:"تم جیسے لوگوں کا بی تحفہ قبول کرنا چاہیے۔"الغرض! حقیقت والوں کا طرز عمل ایسابی ہو تا تھا۔

#### الله پاک کے لیے ہی کمائی چھوڑے ﷺ

جو شخص کمائی چھوڑتا ہے اُسے چاہیے کہ الله پاک کے لیے ہی کمائی چھوڑے، کمائی چھوڑنے کے بارے میں رہے اور میں رہے اس بیرا ہو، میں رہے موجودہ حال کے متعلق جو شرعی احکامات جانتا ہے اُن پر عمل پیرا ہو، ان باتوں کو اپنائے گا تو ہی راستے بنادینے والے ، بڑی دین والے ، رہِ کریم پر بھر وساکرتے ہوئے کمائی کے ظاہری اسباب کو چھوڑ دینا اس کے لیے شمیک ہوگا اور علم والے رہِ کریم پر یقین رکھتے ہوئے جانی پیچانی چیزوں کو چھوڑد دینا شمیک ہوگا۔

ایک عالم صاحب فرماتے تھے:اسی آدمی کے یہاں کھاؤجو سمجھتا ہو کہ تم نے اپناہی رزق کھایا ہے اور اس پر صرف اپنے ربِّ کریم کاہی شکر ادا کروگے۔

#### حكايت: توحيد كي آزمائش أي المنظ

ایک شخص نے حضرت سیّدُنا شقیق بنی رَحْمَةُ الله علیّه کی دعوت کی۔50 کے قریب آپ کے اصحاب بھی جمراہ تھے۔اس شخص نے بہت مال خرج کیا اور خوب وسعت کے ساتھ کھانا پیش کیا۔ جب کھانے بیٹے تو گئی حضرت سیّدِنا شقیق بنی رَحْمَةُ الله علیّه نے اسچا سے فرمایا: ہمارے اس میزبان کا کہنا ہے: جو یہ نہیں سمجھتا گئی کہ یہ کھانا دے رہا ہوں تو ایسے بندے پر میر ایہ کھانا حرام ہے۔

ایک کہ یہ کھانا میں نے ہی تیار کیا ہے اور میں ہی اسے یہ کھانا دے رہا ہوں تو ایسے بندے پر میر ایہ کھانا حرام ہے۔

ایک میں کھانا میں نے بی تیار کیا ہے اور میں بی اسے یہ کھانا دے دہا ہوں تو ایسے بندے پر میر ایہ کھانا حرام ہے۔

ایک میں معالیٰ معالیٰ معالیٰ المدینة العلمیة (مناسی) کے حدود حدود حدود معالیٰ کے انہوں کے انہوں کی کہنا ہے۔

راوی کہتے ہیں: میہ ٹن کرسب لوگ اٹھ گئے ایک نوجوان بیٹھار ہااس کامشاہدہ ان اصحاب ہے کم تھا۔ میز بان نے حضرت سیِّدُناشقیق بنی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے کہا: الله پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے! میرے متعلق اس طرح فرمانے میں آپ کا کیا مقصد تھا؟ حضرت سیِّدُناشقیق بنی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں اپنے اصحاب کی توحید کو آزمانا چاہتا تھا۔ یعنی میز بان نے جو کچھ دعوت تیار کی اور کھانا پیش کیا اس معاملے میں آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے اصحاب کی نظر میز بان کی طرف نہیں (بلکہ مالک حقیق کی طرف) تھی، صرف اس نوجو ان کی نظر میز بان پر تھی۔

مروی ہے کہ حضرت سیّدُنامو کی عَدَیْهِ السَّلَامِ نے بارگاہِ اللّٰی میں عرض کی: اے میرے ربّ! اُتُونے میر ا رزق یوں بنی اسرائیل کے ہاتھوں رکھ دیا ہے کہ صبح کوئی کھلا تا ہے توشام کو کوئی اور کھلا تا ہے۔ اللّٰہ پاک نے اُن کی طرف وحی فرمائی: میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایساہی معاملہ فرما تاہوں، میں اپنے دوستوں کارزق اپنے اُن بندوں کے ہاتھوں پررکھ دیتا ہوں جو (ثواب کی) طلب رکھتے ہیں اور یوں اُنہیں ثواب دیا جاتا ہے۔

انگ علم کے نزدیک کمائی نہ کرنے والا عالم کام کاج کرنے والے جاہل سے بہتر ہے اور کمائی کرنے والا عالم کمائی نہ کرنے والے جاہل سے بہتر ہے۔ کیونکہ کام کاج نہ کرنے والا قوی کام کاج کرنے والے ضعیف سے بہتر ہے اور کام کاج کرنے والا قوی کام کاج نہ کرنے والے ضعیف سے بہتر ہے۔

## عطاکے متحق چھ لوگ 💱

**الله** پاک نے چھ لو گوں کوعطاکا مستحق قرار دیاہے اور انہیں تین آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ﴿1﴾...

للكين ترجمة كنزالايمان: (كوة تواضي لوگول كے لئے ہے محتاج

إِنَّمَاالصَّدَاقَتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسْكِيْنِ

اور نرے نادار۔

(پ۱۰)التوبة: ۲۰)

...(2)

ترجمه كنزالايمان: اور ان كمالول مين حق تصامنكا اور

وَنِيَّ اَمُوَالِهِمُحَقَّ لِّلِشَّا بِلِوَالْمَحُرُّوْمِ ۞

بے نصیب کا۔

(پ۲۶٫۱لذریت:۱۹)

50-50- ( 1. 4) 01-00-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4) 01-00 ( 1. 4 63

ت حدید کند الابدان: توان میں سے خود کھاؤاور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک ما تگنے والے کو کھلاؤ۔ فَكُلُوْامِنُهَا وَ أَطْعِبُ اللَّهَانِعَ وَالْمُعُتَرَّ لِ

(ب21) العج: ٢٦)

#### عیال دار زیادہ ستحق ہے

جس کے پاس کمائی کا کوئی معین ذریعہ نہیں ہے وہ ان آیتوں کے تحت بدر جہ اولیٰ آئے گا اور عطیہ لینے کا زیادہ مستحق ہو گااور جس کے پاس کمائی کا کوئی معین ذریعہ ہے توعیال دار ہونے پازیادہ اخراجات کی وجہ ہے وہ زیادہ مستحق ہو گاکیونکہ معنوی طور پروہ ان کے اوصاف میں داخل ہے۔ارشادِر تانی ہے:

ترجیه کنزالایدان: ز کوة تواخیس لوگوں کے لئے ہے متاج

ا تَّمَاالصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَ آءِ وَالْمَسْكِينِ

(پ١٠ ا التوبة: ١٠)

حضرت سیّدُناعثِدٌ اللّه بن عباس رَمِن اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ والول کے حق میں اور قیامت تک جولوگ صفّہ والوں کی طرح ہوں اُن کے حق میں نازل ہوئی۔اصحاب صُفّہ کی تعداد ساڑھے چار سو تھی۔انصار ومہاجرین صحابہ کی طرح مدینہ شریف میں صفّہ والوں کے آل اولا د اور اموال نہیں تھے، وہ اپنے قبیلوں سے دُور تھے، پیارے آ قاصَلَ اللهُ عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے انہیں مسجد کے چبوترے میں سکونت عطافر مائی تھی اور **انٹہ** یاک نے انہیں بھی اموال میں حصہ دار ر کھا ہے۔

پھر **ادللہ** یاک نے ان چھ افراد کے علاوہ ساتواں طبقہ بیان فرمایا، ان کی احچھی صفات بیان فرمائیں اور رضائے الی کی خاطر ان بر یا کیزہ کمائی سے خرچ کرنے والوں کا بڑا ثواب ر کھا۔ چنانچہ ارشاد ہو تاہے:

ترجمه كنزالايمان: اے ايمان والوائني ياك كمائول ميں سے

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوَّا اَنْفِقُوْامِنْ طَيِّلْتِمَا كَسَيْتُمُ (ب،البفرة:٢١٤)

2000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10

ترجههٔ كنزالايهان: اورجومال دو تههيس يوراملے گا۔

وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّوكَ كَالِيَكُمُ

(پس،البقرة:۲۷۲)

اوراس سب كالله پاك كاس قول سے تعلق ب:

.43)

ترجمة كنزالايمان: ان فقيرول كي ليے جوراه خدامي روك گئز مين ميں چل نہيں سكتے نادان انہيں تو گر سمجھ بچنے كے سب تو انہيں ان كى صورت سے پہچان لے گالو گول سے سوال نہيں كرتے كه گز گز انا پڑے اور تم جو خير ات كروالله اسے جانتا ہے۔ لِلْفُقَرُ آءِالَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ

لاَ يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرَّبًا فِي الْاَثْمِ ضُ مَيْحُسَمُهُمُ

الْجَاهِلُ آغُنِيَا ءَمِنَ التَّعَفُّفِ "تَعُرِفُهُمُ

بِسِيمُهُمُ "لا يَسُكُونَ التَّاسَ اِلْحَافًا "وَمَا

تُنْفِقُو امِنْ خَيْرٍ فَانَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ خَ

(پس،البقرة: ۲۷۳)

الله پاک نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ راہ خُدا میں روکے گئے، دنیا ہے اور دنیا داروں سے بچتے ہیں، دنیا میں رغبت نہ رکھنے کے باعث دنیا داروں کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کی صفات کو نہیں جانتے ہیں انہیں رہِ کریم نے "جابل"کا نام دیا ہے۔ چنانچہ صد قات جن طبقات کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں انہیں رہِ کو آدی جاتی ہے ان سب طبقات سے زیادہ یہ سفید پوش حق رکھتے ہیں، بلکہ سب سے بہتر بنانے والے کریم خالق نے ان کی صفات بیان فرمانے کے بعد پاکیزہ کما ئیوں سے ان پرخرج کرنے کا ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے۔ الله پاک جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس کی صفات بیان فرماتا ہے اور جب کسی کی صفات کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان فرماتا ہے تو اس بیان میں اس بندے کے لیے محبت خداوندی شبت ہو جاتی ہے۔ یہ چیز محبت اور بڑے فضل پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ رہِ کریم نے محبت والوں کے اوصاف کے آخر میں فرمایا:

ذُلِكَ فَضْلُ اللهِ يُكُونِيلِهِ مَن يَّشَاعُ الرب الماندة: من ترجمة كنزالايمان: يالله كافض ع جي عب در

#### حقیقی عطائمیا ہے؟ 💸

حضور نبی پاک مَدَّ الله عَدَيده وَ الله وَ مَدَّ الله وَ الله وَ الله و الله و

اگر کہا جائے کہ فرمانِ الہی میں ہاتھوں کی ترتیب موجود ہے کہ"الله پاک کا دستِ قدرت بلند، دینے والے کا ہاتھ در میانہ اور لینے والے کا ہاتھ نچلا ہے۔ "(4) تو اب یہ ہونا چاہیے کہ دینے والا ہی غنی ہو کیونکہ عطیہ اس ترتیب پر ہمارے نزدیک ظاہر ہواہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیاہے کہ الله پاک کا دست قدرت ایک ساتھ دونوں کے اوپر ہے اور وہ ترتیب کے تحت داخل نہیں۔ چنا نچہ الله پاک کا اونچا دستِ قدرت دونوں کے اوپر ہے اور الله پاک کا ارشاد ہے:

یکُاللَّهِ فَوْقُ اَیْںِیْھِمْ ﷺ (۲۷٫) نفتہ:۱۰) ترجمۂ کنزالایمان:ان کے ہاتھوں پر**الله** کاہاتھ ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض کے ہاتھ بعض کے اوپر ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ خبر دی کہ ان سب کے اوپراس کادستِ قدرت ہے کیونکہ وہی ان دونوں کوسب سے پہلے دینے والا ہے اور اسی طرح

- [] ..... الغرص ٢٠٠ مديث: ٢٦٨٥ تعوه
- 2 ......الاموال لا بي عبيد ، كتاب الصدقة واحكامها وسننها ، باب فضائل الصدقة والثواب في اعطائها ، ١ / ٣ ٢٠ محديث: ١ ٩
  - 3 .....بسندایی بعلی، حدیث رجل سنجذام، ۲/۹۳ ، حدیث: ۲۸۲۳
  - ۱۰۱۷/۳ مسندابی یعلی، حدیث رجل من جذام، ۲/۲۳ محدیث: ۹۸۲۳. المغازی للواقدی، غزوة تبوک، ۱۰۱۷/۳

عطا کرنے میں کسی کا ہاتھ اس کے دست قدرت کے اوپر نہیں ہے۔ غنی اور فقیر کے در میان یہ ترتیب کہ الله پاک کے بعد دینے والا کون ہے توہم کہتے ہیں: حقیقتادینے والا وہ ہے جس کی عطا حقیقی ہو جو ہاتی رہے اور ہمیشہ ہونہ کہ وہ جو فنا اور زائل ہو جائے اور ایسی عطا باقی رہنے والی آخرت کی عطا ہے۔ فقیر دنیا کے اندر غن کے لئے اپنی آخرت کا حصہ دینے والا ہو تاہے کیونکہ وہ اس کی آخرت کی منازل کی آباد کاری کرتا ہے جبکہ غنی فقیر کا دنیا کے اندر دوست ہو تاہے جو اس کی فائی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ دنیالا شے ہے تو اس میں سے کون می شے عطا کی جائے؟ جہاں تک الله پاک کے دشتِ قدرت کی بات ہے تو اس کا دشتِ قدرت غنی اور فقیر دونوں کے وار جو اور جو ان دونوں کو عطا کرنے والا ہے کیونکہ اس کا دشتِ قدرت سب سے فوق (یعنی بلند) ہے اور جو فوق ہو تا دونوں کو عطا کرنے والا ہے کیونکہ اس کا دشتِ قدرت سب سے فوق (یعنی بلند) ہے اور جو فوق ہوتا ہے موصوف نہیں ہو تا۔ اس ذات حقیق کے بلنداوصاف مخلوق کے اوصاف سے بہت بلند ہیں اور اس پر نہ تو کسی کو قیاس کیا جا سکتا ہے اور نہیں اس کے ساتھ کسی کو تشبید دی جا سکتے ہے۔

## آخرت كا الوابيني نے كے ليے سوال

جمارے ایک ساتھی کے شخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناابوالحس نوری دَعَهُ اللهِ عَلَیْهِ کود یکھا کہ ایک جگہ پرہت کود یکھا کہ ایک جگہ پرہت کود یکھا کہ ایک جگہ پرہت کو گھر ہرت ہیں۔ میرے لئے یہ بات بہت بڑی تھی، جھے بہت بُرالگا۔ چنانچہ میں حضرت سیِّدُناجنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَلَیْه کے پاس حاضر ہوااور انہیں یہ بات بنائی تو آپ دَعْهُ اللهِ عَلَیْه کے پاس حاضر ہوااور انہیں یہ بات بنائی تو آپ دَعْهُ اللهِ عَلَیْه کے پاس حاضر ہوااور انہیں یہ بات بنائی تو آپ دَعْهُ اللهِ عَلَیْه کے لیے ان سے مانگا۔ چنانچہ وہ لوگوں سے اس سوال کرتے تھے۔ آپ نے انہیں آخرت کا تواب پہنچانے کے لیے ان سے مانگا۔ چنانچہ وہ لوگوں سے اس طرح مانگلۃ ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ پھر حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: تر در ہم حضرت نے ایک سو در ہم قال دیئے۔ اور فرمایا: یہ در ہم حضرت ابوالحس نوری دَعْهُ اللهِ عَدَیْه کے پاس لے جاؤ۔ میں وِل میں سوچنے لگا: کسی چیز کا وزن تو محض اس کی مقدار معلوم ابو بھی ہے۔ حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَدَیْه صاحبِ حکمت بزرگ کرنے کے بعد ان در ہموں میں مزید در ہم ملادیے کرنے کے بعد ان در ہموں میں مزید در ہم ملادیے کے اب سبھی در ہموں کی مقدار نامعلوم ہو پھی ہے۔ حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَدَیْه صاحبِ حکمت بزرگ اب سبھی در ہموں کی مقدار نامعلوم ہو پھی ہے۔ حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَدَیْهُ صاحب حکمت بزرگ میں سوچنا گا۔ گوہ جدی ہوں کی مقدار نامعلوم ہو پھی ہے۔ حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَعْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهُ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْتُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدِیْهُ اللهِ عَدِیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْنَ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدِیْدُ اللهِ عَدِیْنَ اللهِ عَدَیْهُ اللهِ عَدِیْهُ اللهُ عَدَیْهُ اللهِ عَدِیْنَ اللهِ عَدِیْنَ اللهُ اللهِ عَدِیْنَ اللهُ عَدَیْنَ اللهُ عَدَیْهُ اللهُ عَدِیْنَ اللهُ عَدِیْنَ اللهُ عَدَیْهُ اللهُ اللهُ عَدِیْنَ اللهُ اللهُ عَدَیْنَ اللهُ اللهُ عَدِیْنَ اللهِ اللهُ عَدَیْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَیْنَ اللهُ ا

المعنون علامی الندا اس بارے میں ان سے پچھ بوچنے میں جھے حیا آئی۔ چنانچہ میں وہ تھیلی حضرت سیّدُنا ابو الحسن نوری منے البندا اس بارے میں ان سے پچھ بوچنے میں جھے حیا آئی۔ چنانچہ میں وہ تھیلی حضرت سیّدُنا ابو الحسن نوری دختهٔ الله علیّه نے فرمایا: ترازو لے آؤ۔ آپ نے سو در ہم تولے اور فرمایا: یہ در ہم انہیں واپس دے دواور ان سے کہنا کہ جھے تمہاری طرف سے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ سو در ہم سے اوپر جعنے در ہم تھے وہ حضرت سیّدُنا ابو الحسن نوری رَختهٔ الله علیّه نے لے لیے۔ شخ کہتے ہیں: میں نے دل میں کہا: یہ تو اور بھی زیادہ بھیب بات ہوگئی۔ چنانچہ میں نے حضرت سیّدُنا ابو الحسن نوری رَختهٔ الله علیّه سے پوچھا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: حضرت سیّدُنا جنید بغد ادی رَختهٔ الله علیّه صاحبِ حکمت بزرگ ہیں۔ وہ دوہرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سو در ہم لینی خاطر تولے اور اس پر الله کے لیے ایک مٹھی در ہم بغیر تولے ہی ڈال دیے، بین، انہوں نے یہ سو در ہم لینی خاطر تولے اور اس پر الله کے لیے ایک مٹھی در ہم بغیر تولے ہی ڈال دیے، لبند اجوالله کے لیے تھے وہ میں نے واپس کر دیئ۔ شیخ کہتے ہیں: میں وہ در ہم حضرت سیّدُنا جنید بغد ادی رَختهٔ الله علیّه کے پاس واپس لا یا تو آپ رَختهٔ الله علیّه دوپڑے

#### پیرو کارول کے ذریعے انبیا عَنَيْهِ اسْدَد مَن خدمت الله

اور فرمایا:انہوں نے اپنامال لے لیااور ہمارامال لوٹادیا۔**اللہ** حامی وناصر ہو۔

ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ اللہ پاک نے کسی نبی علیّه الشدّه کو مبعوث فرما کر ان پر خزانہ اتاراہو جس خزانے سے وہ کھاتے ہوں، نہ ہد کہ ان کی ظاہر کی خدمت کے لیے فرشتے مامور کر دیئے ہوں، انبیائے کرام علیّهِ السَّدَه کے کھانے پینے کا بندوبست ان کی امت کے ہاتھوں ہو تا تھا، ان کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور اس پر انہیں ثواب عطافر مایا جاتا تھا، اس صورت میں زیادہ حکمت ہے کیوں کہ اس طرح نفع ہو تا ہے اگر ان کا کھانا بینا قدرت کے ہاتھوں اور عالم غیب سے ہو تا تو اس میں امت کے لیے نفع نہوتا اور نہ ایسے احکام ہوتے جو کسی مقام کا تقاضا کرتے اور اللہ بی کی جبت پوری ہے (۱)۔

آ ......کنبِ حلال نہ صرف ایک باعث فضیات عمل ہے بلکہ کئی انہیائے کرام عنبیه الشدّہ کے علاوہ الله پاک کے آخری نبی عند الله عنبیه الشدّہ کے علاوہ الله پاک کے آخری نبی عند الله الله عند الله عند

#### پوشیدہیاظاہریعطاکے معاملے میںبزرگوں کا اختلاف اور ظاہری عطیہ کو افضل جاننے والوں کابیان اور اس کی تفصیل

اس بارے میں اخلاص والوں کا طرزِ عمل مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو عطیہ وصول کیا ہے اسے چھپائے کیونکہ یہ پاک بازی کے زیادہ قریب، دوسروں کے دلوں کے لیے زیادہ سلامتی کا باعث اور عام لوگوں کے نفوس کی زیادہ اصلاح کا ذریعہ ہے، نیز اس میں غیبت، تہمت اور اس سے بڑے گناہوں سے بچانے میں اپنے بھائی کے لیے زیادہ احتیاط اور بھلائی و پر ہیز گاری کے کام پر اس کی مدد کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ عیاک کا فرمان ہے:

ترجمه کنزالایمان: اور اگرچھپاکر فقیروں کودویہ تمہارے لیے سب بہتر ہے۔ وَ إِنْ تُغُفُوْهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَى آءَ فَهُوَ

خَيْرٌ لَكُمْ لَ ( ٢٤١ البقرة: ٢٤١)

#### افنل صدقه 🛞

حدیث شریف میں ہے: ''کم مال والے غریب آدمی کا اپنی طاقت بھر کو شش سے کسی حاجت مند کو چیکے سے دیناسب سے افضل صدقہ ہے۔''(۱) ور اس لیے بھی کہ پوشیدہ نیکی کو ظاہر نیکی پر 70 گنا فضیات حاصل ہوتی ہے والے گل عطا کو چھپانے میں معاونت اور اس کی نیکی کو پوشیدہ مرکھنے میں مدد نہیں کرے گا تو وہ دینے والا ذاتی طور پر اس پوشیدہ نیکی کو تمام نہیں کرسکے گا کیونکہ یہ عمل دو

چراتے، حضرت داود عَنَيْهِ السَّدَر زِرَه (جَنَّك مِين استعال بونے والا فولاد كاجال دار كرتا) بناتے، حضرت سليمان عَنَيْهِ السَّدَر پورى دنيا كے باوجود يكھے اور زنبيليس بنايا كرتے تھے اور بهارے پيارے آقا سَيِّدُ الا نبياء احمد مجتبًى صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ والموسلَّم نے تجارت كولين ذات بابر كت سے شرف بخشا ب-(مراة المناج 228/4، فشا)

۲۲۳۵۱ مسندامام احمد، مستدالانصار، حدیث این امامة الباهلی، ۲/۸ و ۳۰، حدیث : ۲۲۳۵۱

الثقات لا ين حبان السيرة النبوية السنة العاشرة من الهجرة ، ا / ٥٠ ا

2 ...... تفسير الطبري ، سورة البقرة ، تحت الآية : ١ ٢٥ ، ٩٣/٣ ، حديث : ٥ ١ ١

بندوں کے در میان راز ہے اگر ایک بندہ وہ عمل او گوں میں ظاہر کر دےیا دونوں بندے اس عمل کو چھپانے پر متفق نہ ہوں تو وہ عمل ظاہر ہو جائے گا چاہے کسی کی بھی طرف سے ظاہر ہو۔ صدقہ ظاہر کرنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے جبکہ حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں:"اپنے معاملات (کی پخیل کے لئے انہیں)چھپاکر مدد چاہو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔"'اور یہی عبادت گزار علاکامؤ قف ہے۔

#### حدك الديش سے نئے كيرے نه يمنا

حضرت سیِّدُنا ابوب سختیانی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں اس اندیشے سے بنئے کپڑے نہیں پہنتا کہیں میرے پڑوسیوں کے دل میں حسد پیدانہ ہو جائے۔

ایک زاہد فرماتے ہیں: بعض او قات میں اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی کسی چیز کے استعال سے گریز کر تا ہوں کہ وہ کہیں گے: یہ کہاں سے آیا؟

حضرت سیّدنا ابراہیم تیمی رَخمَهُ اللهِ عَلَیْه نے اپنے ایک مرید کو نئی قمیص پہنے دیکھا تو پوچھا: یہ کہاں سے آئی؟ مرید نے عرض کی: میرے دوست خیثمہ نے دی ہے اور اگر مجھے پتاہو تا کہ اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہے تو میں یہ بھی قبول نہ کر تا۔

#### پوشده تحفه قبول کرنااور ظاہری تحفه قبول یذکرنا 🛞

ایک شخص نے سب کے سامنے کسی عالم صاحب کو کوئی چیز تحفے میں دی، انہوں نے واپس کردی، دوسرے بندے نے چھپاکے کوئی چیز تحفے میں دی، وہ انہوں نے قبول کرلی۔ اس بارے میں پوچھا گیاتو فرمایا: اس بندے نے اپنی نیکی کوچھپایا اور اپنے معاملے میں طور طریقے کا خیال رکھالہذا ہم نے اس سے قبول کرلیا۔ جس نے اپنی نیکی ظاہر کی اس نے معاملے میں طور طریقے کالحاظ نہیں کیالہذا ہم نے اسے واپس کردیا۔

ایک شخص نے کسی صوفی بزرگ کوسب کے سامنے کوئی چیز تھنے میں دی، انہوں نے واپس لوٹادی، وجہ پوچھی تو فرمایا: جو عمل الله پاک کے لیے تھاتم نے اس میں اوروں کو بھی شریک کر دیا، تم نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ الله پاک تمہارے عمل کو دیکھ رہاہے لہٰذامیں نے تمہارا (عملی) شرک تمہیں لوٹایا ہے۔

📆 .......معجم کبیر، ۴۰/۲۰ مدیث: ۱۸۳ مسندالشهاب باب ۲۱ استعینواعلی امورکم، ۱۰/۱ م. مدیث: ۲۰۷

الكري والمرازي المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية الع

ایک عالم صاحب کا انداز تھا کہ لوگوں کے سامنے کچھ تحفہ قبول نہیں کرتے تھے اور چھپاکر دیا جائے تو قبول کر لیتے تھے۔ اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: لوگوں کے سامنے صدقہ قبول کرنے سے علم کی اور علم والوں کی عزت گھٹی ہے اور میں علم اور اہل علم کی عزت گھٹاکر دنیا کی کسی چیز کو لینے والانہیں ہوں۔

ایک شخص نے ایک انگیِ معرفت بزرگ کولو گوں کے سامنے کوئی چیز تحفے میں دی تو انہوں نے وہ واپس لوٹادی۔ پھر اس نے پوشیدہ دی تو قبول فرمالی۔ وجہ پو چھی گئی تو فرمایا: تم نے حچیپ کر خدا کی فرماں بر داری کی لہٰذا میں نے تحفہ قبول کر کے تمہارے نیک عمل میں تمہاراساتھ دیااور تم نے لوگوں کے سامنے اللّٰہ پاک کی نافرمانی کی لیندامیں نافرمانی میں تمہارامد دگار نہیں بنا۔

حضرت سیّیدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرمایا کرتے تھے: اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی بندہ اپنے تحفے کا تذکرہ نہیں کرتاہے تومیں اس کا تحفہ قبول کرلیتا۔

#### السية مملمان بھائی کے لئے بہترین تحفہ 💸

(مصنف فرماتے ہیں:) مجھے قسم ہے! الله پاک نے جو نیکیاں چھپانے کی تعریف فرمائی اور حضورِ اقد س صَلّ الله عَلَيْت ارشاد فرمائی ہے ، ہزرگوں کا بیہ طریقہ الله عَلَيْت ارشاد فرمائی ہے ، ہزرگوں کا بیہ طریقہ در حقیقت اسی خدائی و نبوی حکم پر عمل ہے۔ نیزجو تحفہ قبول کرنے والا ہو تا ہے اس پر بیہ حکم لا گو نہیں ہو تا کہ رسولِ کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم نِی ارشاد فرمایا: " جے لوگوں کی موجودگی میں کوئی تحفہ دیا گیااس تحفے میں وہ لوگ بھی شریک ہیں <sup>(۱)</sup>۔ "(اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: "آدمی اپنے بھائی کو جو بہترین تحفہ دیتا ہے وہ چاندی کو وریگر تحا مُف کی جاندی کو وریگر تحا مُف کی طرح ایک تحفہ قرار دیا حالاتکہ وہ ایک بہترین چیز ہے۔ جیسا کہ اس کی قوجیہ میں کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے طرح ایک تحفہ قرار دیا حالاتکہ وہ ایک بہترین چیز ہے۔ جیسا کہ اس کی قوجیہ میں کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے

<sup>[1].....</sup>معجم كبين ١١١٥٢ مديث: ١١١٥٢

<sup>﴿</sup> كَالَّهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُعَنِّى مُنْ مُنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مُنْ مَن فرمات بين: عُلَما كَ نزديك اس يرعمل كرنا مستحب ہے اوراس بدید سے مراد معمولی ہدایا ہیں جہال تک بیش قیمت اور کثیر مال كا تعلق ہے تواس كا مستحق وہی شخص ہے جے مجلس میں ہدید ویا گیاہے۔ (عددة القاری، کتاب الهدة، باب من اهدی له هدیة ... الخ، ۴/۹۳۲)

<sup>🗓 ......</sup> موسوعة لا بن ابي الدنيا ، كتاب قضاء الحوائج ، باب في شكر الصنيعة ، ٢١١/٣ ، حديث: ١٢ ا مختصر أ

چیزوں کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ لو گوں کی موجود گی میں تحفہ لے گااسے حاضرین کو بھی شریک کرناپڑے گاسوائے میہ کہ سب حاضرین اپنی طرف سے اس بندے کووہ چیز ہبہ کر دیں اور اگر تحفہ قبول کرنے والاحاضرين کوشر يک نہيں کر تاہے تو مجھے په بات پسند نہيں ہے۔

#### تحفه ظاہر کرنے میں زیادہ سلامتی ہے ﷺ

معرفت وتوحید والے پچھ بزر گان دین فرماتے ہیں کہ جس نے تحفہ قبول کیاہے اس کے لیے ظاہر کرنا افضل ہے کیوں کہ تحفہ ظاہر کرنے میں اس کے لیے زیادہ سلامتی ہے اور یہ اخلاص اور سیائی کے زیادہ قریب ہے۔ تحفہ واپس کرکے عزت وشوکت اور زاہد کالقب کمانے سے زیادہ بعید ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

توجههٔ كنزالايمان: تم تكليف نه ديئ جاؤك مرايخ وَم كي ـ

لَاتُكُلُّفُ إِلَّانَفُسَكَ (ب٥، النسآء:٨٠) چنانچہ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں: جب ہم نے اپنی سلامتی کویقینی بنالیا اور اعلانیہ تحفہ وصول کر کے اپنی

شان وشوکت کی نفی کر کے اپنے حال کا تھم جان لیا تو اس کے بعد لوگ جو بھی باتیں بناتے ہیں ان کا وبال جارے سر نہیں ہو گا، اللہ یاک جن لو گوں کو ہارے متعلق باتیں بنانے کی آزمائش میں ڈالے ان کا معاملہ الله یاك بى كے سپر دہے۔ اور يہ بزر گان دين مزيد فرماتے ہيں: توحيد بتاتى ہے كہ تحفہ چھياكر دياجائے يا تھلم کھلا دونوں صور توں میں حقیقی دینے والا **اللہ ی**اک ہے للبذ اتھلم کھلا دیئے جانے کی صورت میں تحفہ واپس لوٹادینا

## فدائی توحید میں شریک کرنے جیبا 🛞

بعض بزر گان دین فرماتے ہیں:معرفت والے کا گھلا اور کچھیابر ابر ہو تاہے کیونکہ دونوں صور توں میں خدا ا یک ہی ہے البذاا یک صورت میں کوئی الگ معاملہ کر ناخدا کی توحید میں کسی کوشریک کرنے جیسا ہے۔ ا یک معرفت والے بزرگ فرماتے ہیں:جو بندہ سامنے چیز لوٹادیتا تھااور حیصب کرلے لیتا تھااس کی دعا کو ہم کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔

سی نے ایک عالم صاحب کو کوئی تحفہ چیکے سے تھادیا، عالم صاحب نے اپنے ہاتھ میں وہ چیز سامنے کرکے

المراق المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومولس المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومولاه على مطلس المدينة العلمية (١٤١٠) ومولاه على المدينة العلمية (١٤١٥) ومولاه على المدينة (١٤١٥) ومولاه على المدينة العلمية (١٤١٥) ومولاه على المدينة (١٤١٥) ومولاه ومولاه على المدينة (١٤١٥) ومولاه ومو

د کھائی اور فرمایا: یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کے معاملات کاسامنے ہونا بہتر ہو تاہے اور آخرت کے معاملات میں سے سیانا بہتر ہو تاہے۔

بارگاوالبی کے مثلاثی ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: میرے شخ معرفّتِ خداوندی والوں میں سے تھے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ جس ذریعے ہمیں کوئی چیز ملی ہے اس ذریعے کوچھیایا جائے باتنا یاجائے؟ فرمایا: اگر
تم نے کسی سے کچھ لیا ہے تو اس بات کو ہر صورت میں ظاہر ہی کرنا کیونکہ تم نے جس بندے سے تحفہ لیا ہے یاتو
تحفہ قبول کرنے پر اس کے دل سے تمہاری عزت کم ہوجائے گی اور اگر ایساہو تو یہی تو تم چاہتے تھے کیونکہ اس
میں تمہارے دین کی زیادہ سلامتی ہے اور نفسانی آفتوں سے زیادہ حفاظت ہے اور تمہیں ایساکام ضرور کرنا
چاہیے کہ یہ تو بغیر محنت کے تمہارے ہاتھ آگیا ہے۔ یا پھر وہ بندہ ایساہوگا کہ تحفہ قبول کرنے پر اس کے دل میں
تمہاری قدر و مز لت اور بڑھ جائے لہذا اب تھلم کھلا دیا گیا تحفہ بھی قبول کر لینے سے اس بندے کی چاہت
پوری ہوگی کیونکہ جب وہ تمہاری زیادہ تعظیم و محبت کرے گا تو اسے اور زیادہ ثو اب ملے گا لہذا تم تحفہ قبول
کرکے اس کا ثواب بڑھانے کاوسیلہ بنو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ پس تمہیں ایسے کام کرنے یا بئیں۔

معرفَتِ خداوندی والے ایک بزرگ فرماتے ہیں: تحفہ قبول کرو تو ظاہر کرو کہ یہ الله پاک کی نعمت ہے اس کا اظہار افضل ہے اور اگر تحفہ واپس کرو تو اس بات کو چھپاؤ کہ یہ تمہارا ذاتی عمل ہے اور اسے چھپانا افضل ہے۔میری زندگی کی قشم! یہ بات فیصلہ کُن ہے اور یہی معرفت والوں کا طرزِ عمل ہے۔

#### نيكيال چمپانا آخرت كاعمل مي

الم المحاصة العلمية (الدامة) المحاصة (الدامة)

ہمارے ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: تحفد لینے والا تحفد ظاہر کردے تو یہ آخرت کا عمل ہے اور اگر تحفد لینے والا تحف کو چھپائے تو یہ دنیاکا دھندا ہے۔ اس کے برعکس نیکیاں ظاہر کرنا دنیا داری ہے اور نیکیاں چھپانا آخرت کا عمل ہے۔ یہ عالم صاحب تحفے کا اظہار کرنے کو ناپند نہیں فرماتے تصاور یہ ایسا ہے جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمه كنزالايمان: اورايزرب كى نعمت كاخوب چرچاكرو

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِكَ فَحَدِّثُ أَ

(پ٠٠)الضعي:١١)

#### عطاكو چيانے والے كى مذمت: ا

الله پاک اپنے فضل سے جو عطافر مائے اسے چھپانے والے کی الله پاک نے برائی بیان فرمائی ہے اور اس بات کو تنجوسی کے ساتھ ملاکر بیان فرمایا ہے اور تنجوسی دنیاسے تعلق رکھنے والی ایک بڑی بُرائی ہے۔ الله پاک ارشاد فرماتا ہے:

-moceta(11) 5420-m-

ترجمة كنزالايمان: جو آپ بخل كري اور أورول سے بخل ك ليے كہيں اور الله نے جو انہيں اپنے فضل سے ديا ب ٱڷۧڹۣؽؽؘؽؠؙڂٛڵۅؙڹؘۅؘؽٲؙڡؙۯۅؙڹٳڷؾؖٲڛؠؚٳڷؠؙڂ۫ڸ ۅٙؽڬؙؿؙٮؙۅ۫ڹؘڡٙٵٳؾ۠ۿؙٵٮڷ۠ؗڡؙڝ۬ۏؘڞ۬ڸؚڡ

اسے چھیائیں۔

(پ۵٫النسآء:۲۵)

حضور نبی کریم مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم فرماتے ہیں: "الله پاک جب بندے پر نعمت فرماتا ہے تو یہ بات پسند کر تا ہے کہ اس بندے پر وہ نعمت و کیھی بھی جائے۔ "(() اور یہی طریقہ توحید و معرفت والوں کے دلوں سے قریب ترہے کیونکہ یہی ان کے حال اور مشاہدے کا نقاضا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سبھی بندوں کے ہاتھ کیساں ہیں اور ان لوگوں کی نظریں حقیقی عطافر مانے والے پر لگی ہوتی ہیں لہٰذاوہ ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح قبول کرنے میں یکساں معاملہ رکھتے ہیں۔

#### فيعلد كن بات 🐉

اس معاملے میں میرے نزدیک فیصلہ کن بات ہے کہ اس میں تفصیل کی حاجت ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ہم کہتے ہیں: لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ لپنی حالت کے مطابق تحکم شرعی پر کاربندرہے تاکہ اس ذمہ داری کی ادائیگی سے وہ صاحب فضیلت ہواور اپنے معاملات میں سلامتی کی راہ پر رہے، لبندادینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل و کاوش کو چھپائے، اگر اس نے اپنا عمل ظاہر کر دیا تو اس نے اپنے حال کے موافق علم پر عمل نہ کیا لبندا اس وجہ سے اس کی ذات میں خامی آئے گی اور یہ اس کی نفسانی آفتوں میں سے ایک آفت ہوگی اور دنیاداری کے کاموں میں سے ایک کام ہوگا۔

TATA: مدير كتاب الادب باب ماجاء ان الستعالي بعب ... الخي ٣ ٢ ٢ ٢ مديث . ٢ ٨٢٨

الشكر لابن ابي الدنيا، ص ٩ ٨، حديث: ٥٠

جے کچھ دیاجائے اس کی ذمہ داری ہے کہ دینے کا تذکرہ کرے اور اس بات کو ظاہر کرے۔ اگر وہ چھپا تاہے تو اپنے عمل میں اخلاص کو ترک کر تاہے اور اس وجہ سے اس کے عمل میں خامی آتی ہے اور بیر اس کی نفسانی آفتوں میں سے ایک آفت ہوگی اور دنیاداری کا ایک باب ہوگا۔

مروی ہے کہ رسولِ کر بیم صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی: میں نے فلال شخص کوایک دینار دیا اس پر اس نے تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ تو آپ صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیکن فلال شخص کو میں نے تین سے 10 دینار تک دیئے کیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ ادا کیا۔ (۱)

#### فکرو تعریف سے عطائی ترغیب ملتی ہے 💸

توکیا حضورِ اقد س مَلَ اللهُ عَدَیه وَ البهو مَلَّم یہ چاہتے تھے کہ وہ شخص شکریہ اداکرے یا تعریف کرے؟ حالانکہ آپ ہی کی ذاتِ بابرکت ہے کہ آپ نے شاعر ابنِ حمامہ وغیرہ سے فرمایا: تم نے میری جو تعریف کی ہے اسے حجور دو اور جو تم نے اپنے رہ کریم کی تعریف کی ہے اسے سناؤ کہ الله پاک اپنی حمد پسند فرما تا ہے۔ (ایقینا حضورِ اقد س مَلَ اللهُ عَلَیه وَسُلَه وَسُلُه اللهُ عَلَیہ وَسُلُه وَ مِلُولُ وَمِنْ الله وَسُلُه وَ مِلُولُ وَمِنْ مَا الله وَسُلُه وَسُلُهُ وَسِلُهُ وَاللّه وَسُلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَسُلُهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِمَا اللّه وَلَا اللّه وَلُولُ وَلُهُ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا اللله وَلَا الللّه وَلَا لَا اللله وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الل

#### تعريف اور فحريه بھی احمان ہے ै 🥞

یو نہی جب مہاجرین نے عرض کی نیاد سول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اجم نے جس قوم (انصار) کے پاس قیام کیا ان سے بہتر قوم ہم نے بھی نہیں ویکھی، انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے مال بانٹ لیے یہاں تک کہ

1 .....مسندامام احمد مسندایی سعیدالخدری ۲۳/۸ محدیث ۱۱۲۳ ای نحوه

2]......بعجم الصحابة لابي القاسم البغوى، عبد الرحمن بن هشام، ٣٣٢/٣ مرحديث: ٥٩٥١

ہوں جو سے الکنا <del>کو سیسی کی سیسی کی سیسی ہوں کی ہوں۔ سیسی کے میں کی ہوں۔ اس کی ہوں کی ہوں کا بھر ہوں۔</del> جمیس اندیشہ ہونے لگا کہ بیہ لوگ سیسی نثواب لے جائیں گے۔ تو آپ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایسا بالکل نہیں! تم نے جو ،ان کاشکر یہ ادا کیااور ان کی تعریف کی وہ ان پر احسان ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### محن كوبدله دے يااس كى تعريف كرے: 💸

یو نہی ایک حدیث پاک میں حضور نہی کریم عنل اللهٔ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَے حَکُم ارشاد فرمایا: "جس کے ساتھ عطائی کی گئی اسے چاہیے کہ اس کابدلہ دے اور اگر بدلہ نہ دے سکے تواس پر تعریف ہی کردے۔ "(۵)دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسے بدلہ دواور اگر ایسانہ کر سکو تواس کی تعریف کرواور اس کے لیے دُعاکرو تا کہ وہ جان لے کہ تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے۔ "(۱)س بارے میں عام روایت بیہ ہے: "جولوگوں کا شکریہ ادائیس کر تاوہ الله پاک کا بھی شکر گزار نہیں ہو تا۔ "(۱)س مفہوم کی حدیث پاک میں یہ مختف الفاظ بھی ہیں جو دوسندوں سے آئے ہیں کہ "جولوگوں کا تذکرہ نہیں کر تاوہ الله پاک کا بھی ذکر میں کر تا۔ "(۱) بعنی لوگوں کی عطاکا تذکرہ اور ان کی تعریف کرے۔

# 🦓 تفصیل کی دوسری نوع 🦫

دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے احسان کا چرچاہونے اور اپناشکریہ ادا کئے جانے کو پہند نہ کرے، اگر تمہیں پتا چلے کہ کوئی اپنے احسان کا چرچاچاہتاہے اور چاہتاہے کہ تم اس کی واہ واہ کر وتویہ اس کی کم علمی اور نفسانی آفتوں کی زیادتی کی دلیل ہے لہذا ایسے موقع پر لینے والے فقیر کے لیے بہترہے کہ تعریف نہ کرے اور عطاکو چھپائے۔ اگر عطاکو ظاہر کیا اور شکریہ اداکیا تواس نے عطاکرنے والے پر ظلم کیا کہ اسے گناہ

- 🚹 ......ترمذی کتاب صفة القیامة باب ۱۰۹ م ۲۲۰/۳ مدیث: ۵۹ ۲۳ نحوه
- [2] .....ابوداود، كتاب الزكاة، بابعطية من سأل الله، ١٤٨/ ١ مديث: ١٤٢١ منحوه الوداود، كتاب الأدب باب في شكر المعروف، ٣٠ ١ ٣ عرديث: ١٦٨ منحوه
- 🗓 ......ابوداود، كتاب الادب، باب في الرجل يستعيذ من الرجل، ٢٣/٣ م. حديث: ٩ ١ ٥ ، نحوه
  - مسندالروياني حديث عبدالله بن عمر ٢ / ٢ ١٣ م حديث: ٩ ١ ٣ ١
- 🖪 ......ترمذي كتاب صفة القيامة رباب ماجاء في الشكر لمن احسن اليك، ٣ /٣ ٨٣ م حديث: ١٩ ٢٢
  - **5** .....لم نجد

کرنے میں مدودی اور اس کی نفسانی آفتوں کو تقویت دی۔ چنانچہ جب شکریہ اواکرنے سے گناہ اور زیادتی میں مدوسلے گی اور عطاکرنے والے کی نوال مدو مدوسلے گی اور عطاکرنے والے انجانے میں خود پر ظلم کررہاہے توالیہ میں لینے والے کو دینے والے کی یول مدو کرنی چاہیے تھی کہ اس کاعمل چھپا تا۔ والله اُعْدَم بِالصَّوَاب (اور درست بات الله بی زیادہ جانتاہے)

# النےوالے فقیر کے لئے تفصیل

کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے عطاکا چھپانا اور بتانا بر ابر ہوتا ہے کیونکہ اس معاملے میں ان کا یقین محکم، نیت اخلاص والی ہوتی اور نظر حقیقی عطاوالے کی طرف لگی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں تم ان سے تھلم کھلا قبول کر و تو بھی ٹھیک ہے اور تم ان کی تعریف کر و تو بھی درست ہے کیونکہ ان کی معرفت مضبوط اور عقل کامل ہوتی ہے اور مولی تعالی نے جس چیز کی توفیق دی اور مدد فرمائی اس معاملے میں ان کی نظر پہلے ہی مولی کی طرف لگی ہوتی ہے لہذاوہ اس پر اپنے مولی کا شکر اداکرتے اور اپنے دینے کو مولی کی نعمت ہی سمجھتے ہیں ایسی ہی صورت حال کے متعلق میہ حدیث آئی ہے کہ "جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ہی صورت حال کے متعلق میہ حدیث آئی ہے کہ "جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ہی صورت حال ہے۔ "(۱)

ایک معرفت والے بزرگ فرماتے ہیں: آدمی کی تعریف اس کی عقل کے مطابق کی جاتی ہے۔ حضرت سیِّدُنا سفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے لوگوں کی تعریف نقصان نہیں دیجی۔

کوئی لینے والا ایساہ و تاہے جس کے لیے عطیے کاچھپانا اور بتانا اس لیے برابر ہو تاہے کیونکہ اس کی معرفت معتدل ہوتی اور اس کے علم ومعاملہ میں حکمت ہوتی ہے، لہذا ایسامعتدل بندہ اپنے دل میں جو کشادگی پاتا ہے اگر اسے ظاہر کرتا ہے تو صدق واخلاص سے کرتا ہے اور وہ جو دیکھتا اور جانتا ہے کہ دینے والے کی حالت درست ہے اور وہ اپنے معاملات میں اپنے لیے علم و حکمت کے ساتھ محسنِ تدبیر کرتا ہے ایسی صورت میں اگر لینے والا اس محفے کوچھپائے گاتو اسے کوئی نقصان نہ ہو گاور اگر بتائے گاتو اس میں خامی نہ آئے گی کیونکہ دونوں حالتوں میں اس کی توجہ بار گاوالہی کی طرف یکساں ومعتدل ہے۔

<sup>🗂 ......</sup>معجم كبيس ١٤٠/١ عديث: ٣٢٣

مون الفال المراكز الما ي محمد المراكز الما ي محمد المراكز الما ي المحمد المراكز الما ي المراكز المناكز المراكز المناكز المراكز المراك

کھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکی ظاہر کی جائے تو ان کی خلوص والی نیت خراب ہوجاتی ہے اور دکھاوے اور نمود و نمائش کی آفتیں ان پر طاری ہوجاتی ہیں، جو بندہ ایسے عطیوں کا اعلان کر تاہو وہ اس قابل نہیں کہ اس کا عطیہ قبول کیا جائے کیو نکہ اس طرح قبول کرنے سے اس کے گناہ میں مد دہوجائے گی۔ یوں ہی بندہ تحریف کے بھی قابل نہیں کہ اگر اس کی نیکی بیان کی جائے یا اس کی تحریف کی جائے تو یہ اس کے لیے خرائی بن جائے گی اور اس کے لئے دھوکے کا سامان ہوگی کیونکہ اس کی نظر اپنے نفس کی طرف تو مضبوط ہے لیکن اپنے رہ کی بہچان میں کمزور ہے۔

#### کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا کیسا؟ ﴾

جس نے ایسے بندے کی تعریف کی گویااس نے اسے قتل کیااور جس نے ایسے کی نیکی کا ذکر کیا گویااس نے شرک خفی (ریاکاری) پر اس کی مدو کی۔ایک شخص نے حضور نبی کریم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهِهِ وَسَدَّم کے پاس کسی بندے کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: "تم نے اس کی گردن ماری اگروہ س لیتاتو کامیاب نہ ہوتا۔"(۱)

مجھی حضور نبی پاک صَلْ اللهُ عَدَیْهِ وَ لِهِ وَسَلَّم کسی قوم کی تعریف ان کے سامنے کیا کرتے جے وہ سنتے تھے کیونکہ ان لو گوں کا یقین مضبوط ہو تا تھا اور آپ جانتے تھے کہ اس سے ان کے ایمان میں زیادتی ہو گی۔ چنانچہ ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا:"بہ دیہا تیوں کا سر دار ہے۔"(۵)

اورایک شخص سے ارشاد فرمایا جو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بات سَ رہاتھا كە" جب تمہارے پاس قوم كامعزز شخص آئے تواس كااكرام كرو۔"<sup>(3)</sup>

اسی طرح ایک شخص نے تھہر تھہر کر (فصیح وبلیغ) گفتگو کی جسے آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے پیند کمیااور

- 📶 .....مسلم، كتاب الزهدوالرقائق، باب النهى عن المدح. . . الخ، ص١٢٢٢ ، حديث: ١٠٥١
- مسندامام احمد، مسندالبصريين، حديث ابي بكرة نفيع بن العارث بن كلدة، ٢٠٥٣، عديث: ٥٣٥، ٢٠٥٣
  - 2 .....الادب المفرد، باب هل يفلي احدواً س غيره، ص ٢٠٥ ، حديث: ٥٩ ١
  - 3 .....ابن ساجه ، كتاب الادب ، باب اذااتاكم كريم قوم فاكر موه ، ٢٠٨/٣ ، حديث: ٢١١٢

ارشاد فرمایا: بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ 🛈

کچھ ایسے بھی ہوتے جن کی تعریف کو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم لِوشيده رکھتے کيونکه آپ ان کے بارے میں جانتے تھے کہ بیران کے لئے بہتر ہے۔

mocerd (11) Dreson

حضرت سیِّدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ الله عَنیَه فِ حضرت سیِّدُ نابوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے فرمایا: جب میں تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کروں اور اس پر تم سے زیادہ خوش ہوں اور اسے اپنے اوپر الله پاک کی نعمت شار کروں تو تم میر اشکر بید اداکر واور اگر میں ایسانہ کروں تومیر اشکر بید ادانہ کرو۔

#### خلاصَهُ كلام ﷺ

خلاصًة كلام بيہ كه دينے والے كاحال پوشيدہ اور لينے والے كاحال ظاہر ہواور جسنے اس كاخلاف كيا اس نے اپئى حالت بيں فرق وال ويا۔ دينے والے پر لازم ہے كہ وہ تعريف كرنے كو مكروہ جائے اور تعريف كرنے اور چرچاہونے كو پہندنہ كرے۔ جس شخص كے بارے ميں تنہيں ان باتوں كايقين ہو جائے (كہ وہ اپئى تعريف تعريف كو بند نہيں كرتا) تو تم پر لازم ہے كہ اس كی تعريف كرو، اس كاشكر اواكرواورلوگوں ميں اس كاچرچاكرو۔ جس كے بارے ميں تم جان لوكہ وہ ظاہر اور نماياں ہونے كو پہند كرتا ہے اور تم سے شہرت حاصل كرنے كا جس كے بارے ميں تم جان لوكہ وہ ظاہر اور نماياں ہونے كو پہند كرتا ہے اور تم سے شہرت حاصل كرنے كا تعريف كركے اس كی معاونت كرنے والے ہوگے۔ ایسے شخص كی تعریف كو چھوڑ دینائى اس كے لئے افضل تعریف كركے اس كی معاونت كرنے والے ہوگے۔ ایسے شخص كی تعریف كو چھوڑ دینائى اس كے لئے افضل ہوگ نيك كام ميں بيروى كريں گے تو اس كا ظہار كرو اور اگر ديكھو كہ حسد اور طلب كی وجہ سے اس عطيہ كا لوگ نيك كام ميں بيروى كريں گے تو اس كا ظہار كرو اور اگر ديكھو كہ حسد اور طلب كی وجہ سے اس عطيہ كا لوگ نيك كام ميں بيروى كريں گے تو اس كا ظہار كرو اور اگر ديكھو كہ حسد اور طلب كی وجہ سے اس عطيہ كا فول ہے: جو اپنے فض كی نہ تعریف كرے، نہ اس كا شكريہ اواكر يہ اور نہ بي اس كا ظہار كرے۔ بيوائي فض كی نہ تعریف كرے، نہ اس كا شكريہ اواكر يہ اور نہ بي اس كا ظہار كرے۔ بيوہ تو اس عطيہ كو پوشيدہ ركھو۔ ايک وانا (عش مند) كا قول ہے: جو اپنے اللہ كا فریف كرے، نہ اس كا شكريہ اور تفصيل ہے جے صاد قين نے بيان كيا۔

T .....بخارى، كتاب الطبى باب من البيان سعرا، ٢٠/٠م، حديث: ٢٤ ٥٥

#### دوسري تفصيل الهي

بے شک اللہ پاک کی خاطر عطیہ کے ظاہر کرنے میں حکمت، نعمت، لطف اور رحمت ہے۔ بھی یہ پیشوائی کا سبب ہوتا اور رغبت و آمادگی کے ساتھ پیروی کا ذریعہ بتا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اور اپنے لئے وہی پیند کرتا ہے جو دوسرے کے لئے پیند کرتا ہے۔ یہ اظہار بھلائی کی کثرت کے لئے چابی اور عطا کے کامول کے لئے دروازہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اظہار کا حکم اور اس کی دعوت آئی ہے اور یہ آپ میڈن الله عَدَارِت کی طرح ہے جس کا ایک مصد دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ "میری امت ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ "()

حدیث پاک میں ہے: کوئی بڑائی وہ ہے جے اللہ پاک پیند کر تاہے اور کوئی بڑائی وہ ہے جے وہ ناپیند کر تاہے،صدقہ پر ناز کرنااللہ پاک کو پیند ہے۔ (2) دوسری صدیث پاک میں ہے: جہاد میں بڑائی جتانااللہ پاک کو پیند ہے۔(3)

ایک روایت میں ہے: نیکی اور جہادیر ناز کرنے کو الله یاک پیند فرما تاہے۔(۵)

-moceta (17) Dresom-

یعنی اس کا مقصد ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی رغبت دلانااور ایک دوسرے کو اس کی طرف بلاناہو اس لئے اس کا عمل اس کے مسلمان بھائیوں پر ظاہر ہو نیز اپنی حرکات واقدام ان لوگوں پر ظاہر کرے جو نیکیاں کرنے میں ست ہیں۔

#### صدقه واجبه ليناافضل ہے يانفی صدقہ 💸

اس بارے میں اختلاف ہے کہ صدقہ واجبہ لینا افضل ہے یا نظی صدقہ۔ بعض علا کے نزدیک صدقہ واجبہ لینا افضل ہے یا نظی صدقہ قبول نہ کرے کیونکہ صدقہ واجبہ میں فقیر الله پاک کے حکم سے اپنا حصہ لیتا ہے

- 📆 .......بخارى، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ٢ / ٢ ٢ ، حديث: ٢ ٣ ٣ ٢ بتغير
  - 2 .....نسائي، كتاب الزكاة، باب الاختيال في الصدقة، ص ٢٠ م حديث: ٢٥٥٥
  - 3 .....نسائى، كتاب الزكاة، باب الاختيال فى الصدقة، ص٢٠ م، حديث: ٢٥٥٥
    - 4 ......لم نجد

اور جس طرح **الله پ**اک نے زکوۃ کو فرض قرار دیاہے اسی طرح فقرا پریہ لازم کیاہے کہ وہ اسے لیس کیونکہ فقر ااور مساکین اگر اس بات پر اتفاق کرلیں کہ وہ زکوۃ قبول نہیں کریں گے توسب کے سب گناہ گار ہوں گے اور اموال زکوۃ میں سے **الله** پاک کے فرض کوساقط کرانے کی وجہ سے وہ سب نافرمان شار ہوں گے۔

عُلاے کرام فرماتے ہیں: اس کی وجہ سے کہ صدقہ واجبہ اسے کمزور اور مسکین لوگوں میں شامل کرتا ہے اور سے عاجزی و تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ نیز علائے کرام فرماتے ہیں: اس معاملے میں کسی کا بھی ان پر کوئی احسان نہیں ہے اور نہ ہی ہم پر ان کا کوئی حق لازم آتا ہے، کیونکہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ سے کہتے ہیں: ہمارے دین کے لیے اس میں زیادہ سلامتی ہے تاکہ ہمارا شار ان لوگوں میں نہ ہوجو دین کے کر کھاتے ہیں اور اس لئے کہ ہم صرف حاجت اور حرمَتِ اسلام کے سبب اس کے مستحق تھرے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا نفلی صدقہ لینادین کے کر کھانے میں نہ آجائے یا ہمیں ہماری نیکی اور ہماری فضیلت کے اعتقاد کی وجہ بیں کہ ہمارا نقلی صدقہ لینادین کے کہ فقر اکے علادہ کسی اور شے کے ساتھ ہمیں خاص کیا جائے۔

یہ عبادت گزار علما کا مذہب ہے اوران کا جو دین میں اپنی اصلاح اور نفس کی طرف نظر کرتے ہیں، یہی ان کے حال کا تقاضااور ان کی توحید کی شہادت کا باعث ہے۔

علائے کرام کی ایک جماعت نے صدقہ واجبہ کی جگہ نفلی صدقہ لینے کو افضل کہا ہے اور اسے تحفہ کے قائم مقام قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے: اس کے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تحفہ دینے کو مستحب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے محبت اور الفت میں اضافہ ہو تاہے۔

مزید کہتے ہیں: ہم مساکین کے حقوق کے بارے میں ان سے مزاحت نہیں کرتے کہ ہوسکتا ہے ہم میں ان کے اوصاف مکمل نہ ہوں اور ہم خوف رکھتے ہیں کہ ہم میں وہ شرطنہ پائی جائے جوشر طانہ پائی جائے جوشر طانہ پاک نے اس کے واجب ہونے کے لیے قرار دی ہے۔ یہ بھی اندیشہ ہے کہ ہم صدقہ واجب کو اس کے حقیقی مصرف میں نہ رکھ سکیں یاہم احتیاط نہ کر سکیں جس سے واجب ساقط ہوجائے لہذا نفلی صدقہ میں ہمارے لئے زیادہ وسعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ الله پاک کی نعیوں کی گواہی دیتے ہیں اور دین صرف الله ہی کا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

اَلا بِلْيهِ البِّيشُ الْعَالِصُ (بr، الور: م) ترجمة كنزالايبان: بال فالص الله اى كى بند كى بهد

یہ لوگ اپنی جانوں کے ذریعے یوں عمل کرنے والے ہیں کہ ان پر انعام کیا گیا ہے نہ یہ خو د اپنی جانوں پر انعام کرنے والے ہیں اور یہ بعض اُئلِ معرفت کاطریقہ ہے۔ حضرت سیِّدُ ناابراہیم خواص اور حضرت سیِّدُ نا جنید بغداد کی دَخمَةُ الله عَلَيْهِمَا اور ان کی چیروی کرنے والے اسی طرف گئے ہیں۔

#### مصنف كاموقف 🛞

میرے نزدیک اس معاطع میں تھم ہیہ ہے کہ جو ہر شخص سے عطیہ نہ لے ، نہ ہی ہر وقت لے ، صرف عاجت کے وقت قبول کرے اور جتنااس کے لیے ضروری ہے اتناہی لے اور پھر واجب میں الله پاک کا تھم قائم رکھے اور نفل میں اس کا تھم مانے تو یہ دونوں حالتیں قریب قریب ہیں، کیونکہ واجب کا تھم الله پاک کی قائم رکھے اور نفل مستحب ہے اور اس میں بھی الله پاک کی اطاعت ہے لہذا بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف نظر کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مختاط رہے اور واجب یا نفل میں سے جو تھم اس وقت بجا لانا ہم ہو اس پر عمل کرے اور اس میں دونوں حالتیں برابر ہیں اور دنیاوی لذت کی خواہش میں اند ھیرے کی طرف نہ دیکھے کہ اس میں اس کی سلامتی ہے۔

#### 

#### تمجى لوٹ كر نہيں آؤں گا

حضرت سیِدُنا امام مجاہد رَخمهٔ الله عَنیه فرماتے ہیں: دنیا سے جو بھی دن گزرتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں الله پاک کے لئے ہیں جس نے مجھے دنیا سے نکالا اور اب میں دنیا کی طرف مجھی اوٹ کر نہیں آوک گا۔ (حلبة الاولياء وطبقات الاصفیاء ، ۲۵/۳، وفرہ ۲۰۱۱)



اگر ارادت والے کو سفر کامعاملہ پیش آئے تو صدیث پاک میں ہے: تمام کے تمام شہر **اللہ پ**اک کے ہیں اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں تو جہاں تم رزق پاؤوہیں قیام کرواور **اللہ** یاک کی حمد کرو۔ (۱)

مشہور روایت میں ہے: "سفر کر وغنیمت یاؤگے۔ "(2) آخرت والوں کی غنیمت آخرت کی تجارت کا نفع

ہے اور الله یاک كافرمان ہے جوسب سچوں سے بڑھ كر سچاہے:

اَكُمْتُكُنُ أَيْ صُّالِتُهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوافِيهَا لَمُ تَرجِيهُ كنزالايبان: كيالله كي زين كشاده نه تقي كه تم اس

میں جرت کرتے۔

(بده رانسآه: ۵۷)

توجهة كنزالايمان: تم فرماؤز مين مين سفر كرك ويكهور

ترجيهة كنز الايهان: اورخو دتم مين توكيا تمهين سوجهتا نهين \_

اور الله ياك كافرمان ب: قُلُ سِيْرُ وْ افْيَالُا مُنْ ضِ فَانْظُرُوْ ا

(ب٠٠) العنكبوت: ٢٠)

اور فرمان الهي ہے:

وَ فِي الْاَئْمِ ضِ النَّتُ لِلْمُو قِندُنَ أَنْ ترجية كنوالايمان: اور زمين مين نشانال بين يقين والول

(ب٢٠)الدُّريت: ٢٠)

اور فرمان باری تعالی ہے: وَ فِي اَنْفُسِكُمْ الْفَلِاتُيْصِي وْنَ 🕝

(ب٢٦) الدُّريَت: ٢١)

چنانچہ جس کے لئے نشانیاں خو داس کے اندر بنائی گئی ہوں تو وہ غورو فکر کر تااور سمجھتا ہے اور جس کے لئے نشانیاں دنیامیں ہوں وہ چلتااور سیر کر تاہے۔

ای طرح **الله**یاک ارشاد فرما تاہے:

[1]......معجم كبيس ١/٢٠١ مديث: ٢٥٠ ـ مسندامام احمد مسندالزبير بن العوام ١/٥٠ م حديث: ١٣٢٠

AT | ۲: مديث: ۱۲۲/۲ مديث محمد [2]

المراجعة المراجعة المراجعة العلمية (١٥٥١-١٥١) المحموم وموم وموم وموم المراجعة المحمومة المحمو

50 200 COLENIE CHAPTER - MOCOCO ( ETV) DA SOOM ( COLENIES ) - OR 1500

وَ إِنَّكُمْ لَتَنْدُو وَنَعَكَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِالَّيْلِ \* ترجمه كنزالايمان: اور ب عنك تم ان ير كزرتي موضح كواور رات میں توکیا تمہیں عقل نہیں۔

أَ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (ب٢٦، الصافات: ١٢٨، ١٢١)

## مفر کی نشانیول سے عبرت پکڑنا: ﴿

اوراسی طرح فرمان الہی ہے:

وَكَايِّنْ مِّنْ ايَةٍ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَنْ ضِيَحُنُّ وْنَ ترجمة كنزالايمان: اور كنن نشانيال مين آسانول اور زمين مي عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْدِ ضُونَ ؈(١٠٥) يوسد:١٠٥) كداوگان ير گزرتے بيں اوران سے بے خبر رہتے ہيں۔

چنانچہ جس کے پاس بصیرت ہووہ سفر کرے تواہے عبرت اور سمجھ حاصل ہو گی اور جو نشانیوں کے پاس ہے گزرے گاتوانہیں دیکھ کرنصیحت حاصل کرے گااور متوجہ ہو گا۔

**الله** یاک نے زمین کو تابع بنانے کی نعت کا اظہار کیا، اس کے بعد اپنی کشادہ زمین کے راستوں میں چلنے اوراین دی ہوئی روزی ہے کھانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: وبي بجس في تمهارك ليرزيين رام (تابع) کروی تواس کےرستوں میں چلو اور **الله** کی روزی هُوَالَّذِي يُجَعَلَ لَكُمُ الْاَثْمُ صَدَّلُولًا

فَامُشُوا فِيُ مَنَا كِبِهَاوَ كُلُوْا مِنْ بِيرُزُ قِهِ ۗ

(په ۲۰ الملک: ۱۵

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس کے بازاروں میں چلو۔ یہ بھی کہا گیا ہے:اس کی بستیوں میں چلو اور ایک قول کے مطابق اس کے پہاڑوں میں چلو اور یہی قول مجھے زیادہ پہند ہے۔زمین کی بلندیوں سے مراد بستیاں اور مناکب ہے مرادیماڑ ہیں کیونکہ وہ بلند ہیں۔

#### امیر دمیاحت کروخوش ر ہو کے 💸

حضرت سيّدُنابشر حافى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمايا كرتے تھے: اے علماكے گروہ! سير وسياحت كروخوش رہوكے کیونکہ یانی جب ایک مقام پرزیادہ دیر تھہر ارہتا ہے تواس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔

منقول ہے کہ سفر کوسفر اس لئے کہتے ہیں کہ بیاو گول کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح بید الله یاک کی نشانیوں،اس کی قدرت اور زمین میں اس کی حکمتوں کو بھی ظاہر کر تاہے۔

مفرکیے شروع کرے؟ اُل

جب بندہ سفر کا پکاارادہ کرتے تو اسے چاہیے کہ استخارہ کی دور کعت نماز پڑھے،اللہ پاک پر پختہ توکل کرے، اس کی ذات کی طرف نظر کرنااور اس سے مانوس ہونا اسے کافی ہو نیز اس پر بھر وسا اور اعتاد بھی ہو۔ سفر میں اپنے حال کوچھپائے رکھے، چلنے اور کسی جگہ تھہرنے میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ اپنے سفر میں نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی نیت کرے، نشانیوں کی طرف دیکھ کر غورو فکر کرے اور اچھے اسباب کے ذریعے اللہ پاک کافضل جاہے۔

moceta (11) 54200m

ما فرول پر مقرر فرشتے 🛞

منقول ہے کہ الله پاک نے مسافروں پر کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کی نیتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہرایک کواس کی نیت کے مطابق عطاکیاجاتا ہے توجس کی نیت د نیا(کاحصول) ہوتواہے د نیاہیں سے دے دیاجاتا ہے اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا کمی کر دی جاتی ہے، اس کی فکر منتشر ہو جاتی ہے اور لا کچ و رغبت کی وجہ سے اس کی مشغولیت بڑھ جاتی ہے اور جس کی نیت آخرت کی ہو تو اسے بصیرت اور فطانت (ذہانت) عطاکی جاتی ہے اور اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق نصیحت اور عبرت کے دروازے کھول دیئے جاتے اور اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق نصیحت اور عبرت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ قناعت اور أبد کے ذریعے اسے د نیا کامالک کر دیاجاتا ہے اور یہی اس کی مشغولیت ہوتی ہے نیز فرشتے اس کے لئے دعا اور الله پاک سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور یہی اس کی مشغولیت ہوتی ہے نیز فرشتے اس کے لئے دعا اور الله پاک سے بخشش طلب کرتے ہیں۔

#### مفر کرنے والے کی نیت ﷺ

سفر کرنے والے کی نیت میہ ہو کہ اپنے دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، حال کی جتجو اور اپنے اوصاف کی جانچ پڑتال کرے گا۔ اس لئے کہ نفس اقامت کی حالت میں اطاعت و فرمانبر داری کامظاہر ہ کرتا ہے اور سفر میں کبھی کبھار عاجز آگر فرمان بر دار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس پر سفر کی مشقتیں پڑتی ہیں اور جب حاصل ہونے والی معلومات کی سچائیاں نفس پر آشکار ہوتی رہتی ہیں تو وہ اپنی عام عادات سے نکل جاتا ہے جو اس کامعیار ہوتا ہے پھر نفس کی حقیقت واضح ہو جاتی اور اس کے اسباب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ توعلم اور بصیرت کے ساتھ

المُحَدِّدُ مَا الله المدينة العلمية (١٥٠١هـ) ومع موسوم مع موسوم مع موسوم مع العلمية (١٥٠١هـ) ومع موسوم المدينة العلمية (١٥٠١هـ)

ر بین برور کرنے والا اپنے نفس کی پوشیرہ اور مخفی چیزوں کو جان لیتا ہے اور یہی زمین کی چیسی چیزوں میں سے مسئوری پار سفر کرنے والا اپنے نفس کی پوشیرہ اور مخفی چیزوں کو جان لیتا ہے اور یہی زمین کی چیسی چیزوں میں سے مسئوری کے پار کے جے اللہ ماک اپنے جانے والے کے لئے جب جاہتاہے نکالتاہے جیسا کہ اللہ ماک کا ارشادہے:

ترجمة كنز الايمان: كالتا ب آسانول اور زمين كى چيى

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّلْوَاتِ وَالْأَثْمُ ضِ

-5.7

(پ٩١٫١١٠١)

#### مِلمِ دین کے لئے سفر کچھ

اگرسیاحت کرنے والا علم کی طلب کے لئے سفر کرے توا**للہ پ**اک کے فرمان: "السَّا پِمُونَ "(بالمالیہ: الله الله علم کی طلب میں نظنے والے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد علم کی طلب میں نظنے والے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد علم دین حاصل کرنے والے طلبا ہیں۔ چنانچہ حضرت سیِّدُ ناسعید بن مسیب دَحْمَةُ اللهُ عَلَیْهِ ایک حدیث کی طلب میں کئی دنوں کاسفر کیا کرتے تھے۔

حضرت سیّدِ نالهام شعبی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص ملک شام سے ملک یمن کے دور دراز کونے تک ایک ایسے کلمہ کے لئے سفر کرے جو ہدایت پر اس کی راہ نمائی کرے تو میں اس کے سفر کوضائع نہیں سمجھتا۔

#### ایک مدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفر 💸

حضرت سیّدُنا جابر بن عَبُدُالله انصاری رَفِی الله عَنْد فَ حضرت سیّدُنا عبدالله بن أنمیس رَفِی الله عَنْد سے م مروی ایک حدیث سننے کے لئے چند صحابَهٔ کرام عَدَیْهِهُ الرّفَوْن کے ساتھ مدینه منورہ سے مصرتک ایک ماہ کاطویل سفر کیا اور حدیث ساعت کی۔

جنہوں نے طلب علم کے لیے عَہْدِ صحابہ سے آج تک سفر کیاان کی تعداد شارسے باہر ہے۔

#### طلب علم کے لئے مفرکی فضیلت 🕏

حدیث پاک میں ہے: جواپنے گھرسے علم کی طلب میں نکلاوہ **الله** پاک کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔()

٢١٥٦: ترمذى كتاب العلم باب فضل طلب العلم ٢٩٣/٣ مديث: ٢٦٥٦

ووسری حدیث میں ہے:جوعلم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے الله پاک اس کے لیے جنت کاراستہ آسان کرویتا ہے۔(۱)

\$12 DE JULIUNE CHA ( ET ) DV 200 M ( COLUMBIA) TO BE BE

یہ بھی کہا گیاہے: علم کی راہ میں خرچ کر ناراہ خدامیں خرچ کرنے کی طرح ہے اور ایک در ہم خرچ کرنے کا ثواب700 دراہم تک ہے۔

اگرنیک لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس بارے میں منقول ہے کہ بزر گانِ دین نیک لوگوں سے ملاقات کے لئے جج پر جایا کرتے تھے حالانکہ جج خود افضل ترین سفر ہے مگر بزر گانِ دین اسے نیک لوگوں سے ملاقات کا سبب بناتے تھے۔

## دین کی سلامتی اور گوشہ نشینی کے لئے سفر ﷺ

اگر شہر وں سے اپنے دین کی سلامتی کی امید سے اور شہر سے اقامت میں دنیا سے نفسانی تعلق سے دوری کے لئے دوسری جگہ چلاجائے توبیہ اچھی چیز ہے۔

مجھی سفر کرنا گوشہ نشینی اور عاجزی کی تلاش میں ہوتا ہے، شہرت کے فتنہ کے خوف سے شہر کو چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی امید سے اور لوگوں سے دور رہ کر اپنے حال کی استقامت کے لئے شہر سے دور کی اختیار کرنی ہوتی ہے، نیزلوگوں سے جدااور اکیلے رہ کر اپنی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے یہاں تک کہ یقین قوی اور دل مطمئن ہو جائے اور اس کے نزدیک سفر و حضر بر ابر ہو جائیں۔ لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنے کے سب اس کے نزدیک لوگوں کا ہونا اور نہ ہونا کیسال ہو جائے۔

حضرت سیِّدُ ناسفیان توری رَخهُ اللهِ عَدَیْه نے (اپنوائے کے متعلق) فرمایا: یہ بُرے لو گوں کا زمانہ ہے اس میں گمنام رہنے والے بھی محفوظ نہیں تومشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ ایساز ماند ہے جس میں بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر تارہے، جب ایک شہر میں جان پیچان بڑھ جائے تو دوسرے شہر کی طرف چلا جائے۔

#### حكايت: مستائى كى خاطر سفر 🖟 🏵

حضرت سیّدنا اُبْوْنُعَیْم فَضْل بن و کین کوفی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدناسفیان اوری

] الكاسسة مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن . . . الخرص ١١١٠ مديث: ١٨٥٢ م الكرام ١٤٥٠ مع المراق المدينة العلمية (مرياس) في هو هو هذه هو هذه هو هذه وهو المراق المراق المراق المراق المر رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ كُوتُوشهِ دان كاند مع پر ركھ اور پانی كاكوزہ ہاتھ میں لئے دیکھا(گویا کہیں جانے كارادہ رکھے ہیں)۔ میں نے كہا: اے آبُوعبدگالله ا كہاں كاارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے كہ فلال گاؤں میں اناج بہت ستا ہے، لہذا میر اوبال رہائش اختیار كرنے كا ارادہ ہے۔ حضرت سیّدُ ناأبُونْ تُعیْم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں: میں نے كہا: اے آبُوعبدگالله ! آپ بھی ایسا كریں گے؟ توانہوں نے فرمایا: بال!جب حمیمیں خبر ملے كه فلال گاؤں میں چیزیں سستی ہیں تووہال كا قصد كروكه اس سے تمہارادین محفوظ رہے گااور فكریں كم ہول گی۔

\$120 JULIUN PEIN POOL (17) DASON JULIUS JURIUS JURI

حضرت سیّدُ ناسری سَقطِی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه صوفیا سے فرمایا کرتے تھے: جب سر دی چلی جائے اور چیت (ہندی سال کابار صوال مہینا۔ وسطمارچ تاوسط اپریل) آ جائے اور در ختول پر پتے نکل آئیں،اس وقت گھومنا پھر نااچھالگتا ہے۔

#### سبسے افسل سفر 🛞

سب سے افضل سفر ہے ہے کہ بندہ الله پاک کی راہ میں نکلے بعنی جہاد کرنے، جج کرنے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے اور حضور نبی کریم صلّ الله علیّه وَالله وَسُلَّم کی قَبْرِ آنور اور صحابَة کرام عَلَیْهمُ الرّفوان کے مزارات کی زیارت کے لیے الله یاک سے اجرو ثواب کی امید پر سفر کرے۔

#### مسلمان بھائی کی زیارت کے لئے سفر ﷺ

جس بھائی سے **انلہ** پاک کی رضا کے لئے بھائی چارہ قائم کیا ہے اس کی ملا قات کے لئے سفر کرنا مستحب ہے۔اس بارے میں انگی بیت اطہار کے ایک فرد سے ایک روایت بھی مروی ہے۔

کہا گیاہے: تورات شریف میں مذکورہے کہ ایک میل تک چل کر مریض کی عیادت کرو، دو میل تک چل کر جنازے میں شرکت کرو، تین میل تک دعوت میں جاؤاور چار میل چل کر اپنے اس مسلمان بھائی سے ملاقات کروجس سے اللہ یاک کے لئے بھائی چارا قائم کیاہے۔ (۱)

مروی ہے کہ ایک آدمی الله پاک کی رضا کی خاطر اپنے دوست کی زیارت کے لیے کسی گاؤں کی طرف چلا تو الله پاک نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں جیجا۔ فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا: کہاں جانے کا ارادہ

🚹 ......مسندالفر دوس باب السين ، ۱/۳۲۸ حديث: ۳۳۴

ہے؟ آدمی نے کہا: میں فلال گاؤں میں اپنے دوست کے پاس جارہا ہوں۔ فرشتہ نے پوچھا: کیا تمہارے اور اس کے در میان کوئی رشتہ ہے جس کے لیے تُوصلہ رحمی کرنے جارہا ہے؟ آدمی نے کہا: ایسا نہیں ہے۔ فرشتہ نے پوچھا: کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے چکانے کے لیے جارہا ہے؟ آدمی نے کہا: ایسا نہیں ہے، میں توصر ف الله کر یم کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: میں الله کریم کی طرف سے تمہاری طرف قاصد ہوں، تمہیں جنت کی خوشنجری ویتا ہوں اور اس بات کی بھی خبر ویتا ہوں کہ تمہارے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے الله یاک نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔ (۱)

## اسلامی سرمدید پہرادینے کے لئے سفر ﷺ

اگر کسی نے تین یا40 دن کے لئے اسلامی سرحد پر پہر ادینے کے لئے سفر کیاتو یہ اچھا عمل ہے۔ یوں ہی کوئی عبادان کی طرف سفر کرے اور وہاں تین دن اسلامی سرحد پر پہرا دے تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم نے 300 علااور عبادت گزاروں کوعبادان میں اسلامی سرحد پر پہر ادیتے دیکھا جس سے عبادان میں پہر ادینے کی عظمت واضح ہوتی ہے۔

حضرت سیِّدُ نامولا علی کَنَّهَ اللهُ وَخِهَهُ النَّهِیْمِ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے بھرہ کے ایک شخص کو عبادان میں تین دن پہرادینے کا حکم فرمایااور اسے اپنی صحبت میں شریک کیا۔

ایک عارف رَحْمَةُ الله عَدَيْده فرمات ہیں: مجھے مکاشفہ میں تمام شہر دکھائے گئے اور میں نے دیکھا کہ تمام سر حدیں عبادان کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔

## ماجِدِ ثلاثه كي طرف سفر 🗽

جس نے ان تین مسجدوں میں سے کسی ایک کی طرف سفر کیا جن کی طرف کجادہ کسامستحب ہے تو یہ افضل ہے۔ان میں پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصلٰ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ان تینوں مسجدوں میں اپنی رغبت سے نمازوں کو جمع کیا تو اس کے تمام گناہ

[] .....مسلم، كتاب البروالصلة، باب في فضل الحب في الله، ص ١٠٢٥ ، مديث: ٩٥٠٩

مصنف عبد الرزاق، باب في المتحابين في الله عند ١٠٥/١، حديث: ٢٠٣٩

432 مولس المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية العلمية المدينة المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة الم

بخش دیئے جائیں گے اور جس نے جج یا عمرہ کا احرام مسجد اقصلی سے مسجد حرام کی طرف باندھاوہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسااس دن تھاجب اس کی ماں نے اسے جناتھا۔

50 TOLENE ( ) 10 PE ; C TO CO ( 5 TT ) DO O O O TOLENE SINCE TO BE EX

حضرت سیِّدُناابن عمر دَخِوَ اللَّهُ عَنْهُمَا مدینه منورہ سے بیت المقدس کے ارادے سے لکلے اور وہاں پانچ نمازیں پڑھیں پھر اگلے ہی روز مدینه کی طرف لوٹ گئے۔

# ستيدُنا سليمان عَلَيْهِ السَّلَام كِي اليكم مقبول دعا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت سیِّدُنا سلیمان عَدَیْهِ السَّلاَمِ نَے اپنے رب سے عرض کی: اے مولا! جس نے مسجد اقصیٰ کا ارادہ صرف اس میں نماز پڑھنے کے لئے کیاتُواُس سے اپنی نظر نہ پھیر ناجب تک وہ بندہ اس میں تظہر اہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فکل جائے اور اے مولا! تواسے گناہوں سے اس طرح نکال دے جس طرح یہ اس دن تھا جب اس کی مال نے اسے جنا تھا۔ اللّٰہ یاک نے آپ عَدَیْهِ السَّلاَم کی اس دعاکو قبول فرمایا۔

بہر حال حربین طیبین (مکہ عمر مداور مدینہ منورہ) کی دونوں مسجدوں کے فضائل کی بات ہے تو ایک حرم وہ ہے جسے اللہ پاک نے حرم قرار دیا ہے اور دوسر اوہ ہے جسے رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّم نے حرم قرار دیا ہے، ان دونوں کے فضائل بہت زیادہ ہیں،سب کاذکر ہم نہیں کرسکتے۔

#### مفرمیں دو قربتیں ﷺ

اگر کسی نے حلال کی طلب اور لقمرُ حرام ہے بچنے کے لئے سفر کیا تواس کے لیے دو قربتیں (نیمیاں) ہیں اور ہر زمانے کے نیک لوگوں نے اس طرح کے سفر کوافتتیار کیا ہے۔

بندے کو چاہیے کہ سفر میں اپنے ارادے پر توجہ رکھے،اپنے دل کو بکھرنے اور مخلوق کی طمع سے
بندے کو چاہیے کہ سفر میں اپنے ارادے پر توجہ رکھے،اپنے دل کو بکھرنے اور مخلوق کی طمع سے
بوائے نیزلوگوں سے مانگئے سے بچے۔اگر اس کے پاس مال کا کوئی مقرر ذریعہ نہ ہوتواس کی دولت خوب جانے
والی اور محبت کرنے والی الله پاک کی ذات ہے اور اس کی طرف سچے توکل کی راہ ہے۔سفر میں بندے کا ذاور اہ
اچھی پر ہیز گاری کے ساتھ لوگوں سے نامیدی ہو، مصیبتیں آنے پر صبر ہواور قضائے الٰہی پر رضا ہو۔خواہوہ
دوکے یاعطا کرے، شکی میں رکھے یا فراخی دے،ہر حال میں اس کی عمدہ نعتوں پر شکر ہوکیو تکہ وہ اس کار ساز
کے ہاتھ میں ہے جو جیسے چاہے اسے بدلے۔ متوکلین کے نزدیک توکل الله پاک کے لئے صبر کرنے کو کہتے
کے ہاتھ میں ہے جو جیسے چاہے اسے بدلے۔ متوکلین کے نزدیک توکل الله پاک کے لئے صبر کرنے کو کہتے

100 C 10 C 100 C 1

ہیں اور حاکم حقیقی کے لئے تھم خداوندی کو تسلیم کرناہے۔ اس سے الله پاک کا فرمان ہے:

ترجمة كنزالايمان وه جفول نے صبر كيااور اسے رب بى پر

ٱكَّذِيْنَ صَبَرُوْاوَ عَلَى مَا يِهِمْ يَتُوَكَّلُوْنَ @

بھروسہ رکھتے ہیں۔

(پ، ۲، العنكبوت: ۵۹)

اور**الله** پاک کا فرمان ہے:

ترجمه کنزالایمان: حکم توسب الله بن کا ب میں نے ای پر

ٳڽؚٵڷؙؙؙؙٛػؙڷؙؙؙؗؗؗؗؗؗؗۄؙٳ۫ؖڒؖؠڷۣۅؘؘؘؘؖؖٚ۠۠۠۠ڡؘڵؽؙۅؾؘۘۅٙڴٙڷؙٛڎۛ

بھروسہ کیا۔

(پ۱۲، يوسف: ۲۷)

#### مفلسي کي وجه سے مفرسے پیچھے نہ ہو گ

ایک شخص نے حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے عرض کی: میں سفر کرنا چاہتا ہوں کیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا: مفلسی کی وجہ سے سفر سے پیچھے نہ ہٹو، اپنی منزل کی طرف بڑھو، اگر **الله** پاک حمیمیں دو سرے کے حصہ کانہیں دے گاتو تمہارے حصہ کاتو ضرور عطافرمائے گا۔

حضرت سيِّدُ ناابرا جيم خواص رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہيں: ہاتھ خالی اور دل پاک ہو تو جہاں چاہو جاؤ۔

## جان پر بن آئے تومانگنافرض ہے ﷺ

جس کے پاس فاقد آجائے یا حاجت در پیش ہونیز قوت اور بر داشت بھی جواب دے دے تو ایسا شخص مانگنے کی وجہ سے تو کل سے نہیں نکلے گا کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے رب کی خاطر (اس کا تھم بجالانے کے لئے) مانگ رہا ہے۔ نفس کی خواہش نے اسے مانگنے پر نہیں اکسایا بلکہ علم نے ایسا کرنے کا کہا تا کہ فرض کی بجا آوری ہو اور عقل کی حفاظت رہے جو تکلیف کا مقام ہے۔ مروی ہے کہ جے بھوک پینچی اور اس نے کھانے کے لئے نہ مانگا یہاں تک کہ مرگیا تو جہنم میں جائے گا۔ (۱۱) ایسا اس لئے کہ جب بھوک بر داشت سے باہر ہو جائے اور بندے کو جان جانے کاخوف ہو تو اس وقت سوال نہ کرنا ہلاکت کا سب ہے کیونکہ بھوک بھی قتل کرنے والی ایک موت ہے۔

[1] .....حلية الاولياء , سفيان الثورى ٢ / ٢ ٣٣ ، رقم: ١ ٨ ٢ ٩

الم المدينة العلمية (م: ١٠٠٨) و المدينة العلمية (م: ١٠١٠)

صدیث پاک میں ہے: سب سے پاکیزہ حلال وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ ۱۱س صدیث کی تاویل میں ایک متاخر صوفی فرماتے ہیں: اس سے مراد فاقد پڑنے پر مانگنا ہے۔ البتہ میں اس تاویل سے متفق نہیں اور اس تاویل کو حضرت سیّرُنا جعفر خلد کی دَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه نے صوفیا کے ایک شخ سے روایت کیا اور اسے اچھا قرار ویا ہے۔

moceta (10) 54200m

حضرت سيّد ناابوسعيد خراز رَحْمَة الله عَليْه فاقد يران يرباته كهيلات اور كمت : الله ك لئ يكه دو

حضرت سیِّدُناابوجعفر حداد رَحْمَةُ الله عَدَیْه حضرت سیِّدُناجنید بغدادی رَحْمَةُ الله عَدَیْه کے شیخ تھے۔ آپ کا توکل، علم اور زُہد میں ایک حال تھا۔ آپ مغرب اور عشاکے در میان کھانے کے لیے نگلتے تھے اور ایک یا دو دروازوں پر جاکر مانگا کرتے تھے۔ کبھی ایک اور مبھی دو دن تک بعض ضرور توں میں آپ کا یہی طریقہ کار لوگوں کو معلوم تھااور اس معاملے میں خواص میں ہے کسی نے آپ پر عیب نہ لگایا۔

# حكايت: ايك صوفى بزرگ كاطرزعمل اله

کسی نے ایک صوفی شخص کو دیکھا کہ اسے دن کی ابتدامیں ایک تھیلی دی گئی جس میں کئی سو دراہم تھے۔
ان صوفی بزرگ نے وہ سب دراہم تھیم کر دیئے اور عشاکے بعد کھانے کے لئے سوال کیا۔ دیکھنے والے نے
انہیں ملامت کی اور کہا: آپ کو دراہم دیئے گئے اور آپ نے سب تھیم کر دیئے،اگر آپ رات کے کھانے کے
لئے پچھے بچاکرر کھ لیتے تو کیا جا تا؟ ان صوفی بزرگ نے فرمایا: مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ شام تک زندہ رہوں گا،اگر
مجھے اس بات کا یقین ہو تا تو میں ایساہی کر تا۔ یہ صوفی بزرگ دنیا سے بے رغبت اور کم امید والے تھے۔

البتہ خواص کے نزدیک متوکل کا سوال کرنا ہے توکل سے نکال دے گا۔ حضرت سپیدُنا سہل تستری رَحْمَةً اللهِ عَلَیْه فرما یا کرتے تھے: متوکل مانگتا نہیں ،نہ کسی چیز کور دکر تاہے اور نہ ہی ذخیر ہ اندوزی کر تاہے۔

مسندامام احمد، مسندابی هریرة، ۱/۳ ، ۲۳ ، حدیث: ۸۳۲ ، نحوه

آ ......مصنف ابن ابى شبيبة ، كتاب البيوع ، باب في الكسب ، ٢ / ٢ / ٥ حديث: ٢ ، نعوه

## فاقہ کے وقت سوال توکل کے خلاف نہیں 🛞

mocerd : 13 Dreson-

میرے نزدیک فاقد کے وقت سوال کرناتوکل سے نہیں نکالے گابلکہ صبر اور قوت کاختم ہونااللہ یاک کی طرف سے ایک اجازت ہے جبکہ اس کی نظر ہر حال میں حقیقی کار سازیر ہو جو حالات بدلتار ہتاہے اور اس لئے بھی کہ کام بنانے اور خوبیوں والے رب کی ذات ہر حال میں اپنے ولی کو قبول کرتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک اٹل ظاہر کے امام اور دوسرے اہل باطن کے امام نے بستی والوں سے کھانا مانگا (جیباکہ قرآن یاک میں ہے)۔ نیزاس لئے بھی کہ ایک مسلمان کااپنے مسلمان بھائیوں پر اسلامی حرمت کے سبب یہ حق بنتاہے کہ وہ اس کی جھوک کو مٹائیں۔حضور نبی پاک صَلَ اللهُ عَدَيْهِ وَلهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: رات کی مہمانی واجب ہے۔(۱)ور ارشاد فرمایا:رات کی مہمان نوازی مہمان کاحق ہے۔(۱۷ یک روایت میں ہے: تیرے لئے حق ہے کہ (جب کوئی تیری مہمان نوازی نہ کرے) توایک رات کی مہمان نوازی کے بدلے اس کے مال سے لے سکتا ہے۔ <sup>(3)</sup>حدیث یاک میں ہے:کسی علاقہ والوں پابستی میں کوئی مسلمان بھوکارات گزارے تو میں ان کے ذمہ سے بری ہوں۔(۵) حضرت سیّد ناسفیان توری دَحْدَهُ الله عَدَنه حجازے لے کریمن کے علاقہ صنعاء تک کاسفر کرتے تورات میں جو جنگلات آتے ان کے رہنے والوں سے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے: میں انہیں مہمان نوازی کے متعلق حضرت سیّدُناعَیْنُ الله دَنِی اللهُ عَنْه کی بهی حدیث پاک یاد ولا تا تووه مجھے کھانادیتے تھے۔ میں پیپ بھر کر کھا تااور جو پچ جا تاوہ حچوڑ دیتا۔

# ابن سبل سے مراد اُجھ

[3]

مسافروہی ابنِ سبیل ہے جس کے حق کو**اللہ** پاک نے مال میں لازم قرار دیاہے کیونکہ سبیل کا معنی راستہ ہے اور ابن سے مر اداس راہ پر سواری کرنے والا ہے، یہی صاحب طریق اور راہ چلنے والا ہے۔

- []....ابن ماجه ، كتاب الادب ، باب حق الضيف ، ۱۹۲/۳ مديث: ۲۷۷ م
- 💆 ......ابوداود، كتاب الاطعمة ، باب ماجاء في الضيافة ، ٣/١/٣ ، حديث: ٢٥٥ ٣ ـ معجم كبير، ٢٣/٢ ، حديث: ٢٩٥١
  - .....ابوداود، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في الضيافة، ٣٨٢/٣ محديث: ١ ٣٤٥ م، نحوه

هُ . كلامون في المدينة العلمية (المدينة العلمية العلم

۳۸۸ : ۲۲۰/۲ مدیند عبدالله بن عس ۲۲۰۰/۲ مدیث ۴۸۸ ۳۸۸ مدیث . ۳۸۸ ۳۸۸ مسئد عبدالله بن عس ۲۸۰۰ مدیث . ۳۸۸ ۳۸۸ مسئد عبدالله بن عس ۱۳۸۸ می مسئد عبدالله بن عسل ۱۳۸۸ می مسئد عبدالله بن عبدالل

۔ اینے مسلمان بھائی کے پاس تین دن سے زیادہ قیام کرنے پر اس کے بھائی کے لئے اس پر کچھ لازم نہیں کیونکہ اب اس کا قیام اس سے بڑھ گیا ہے جو اس کے لئے جائز کیا گیاتھا۔

#### مہمان نوازی تین دن ہے 🛞

رسولِ خداصَلَ اللهُ عَدَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَم فِ ارشاد فرمايا: مهمان نوازى تين دن ہے اور اس سے جو زائد ہے وہ صدقہ ہے۔ (۱) تين دن سے زيادہ اپنے بھائى كے پاس نہ تظہرے كيونكه رسولِ پاك مَلَ اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَم فِ اسَ مَعْ فرمايا ہے۔ چنانچه آپ مَلَى اللهُ عَدَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَم كا ارشاد ہے: تم مِيں سے كوئى اپنے بھائى كے پاس تين دن سے زيادہ نہ تظہرے كه اسے حَتَى مِيں وال دے۔ (1)

## میزبان کے پاس تین دن سے زیادہ تھرانا ﷺ

حضور نبی اکرم مَدَّ المُعُقلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ اس فرمان: "تین دن سے زائد صدقہ ہے۔ "دی کی تاویل میرے نزدیک ہیے ہے کہ ایسا کرنا مکر وہ ہے اور بید مستحب اور مامور بہ نہیں ہے۔ اگر میز بان نے صدقہ کو اختیار کیا اور اپنے دل میں اس کو بُرانہ جانا تو وہی زیادہ جاننے والا ہے یعنی تین دن تک مہمان کی مہمان نوازی کرنا اس کا حق ہے اور واجب ہے، اگر میز بان نے تین دن سے زیادہ رہنے کا کہا یا مہمان کو معلوم ہے کہ میز بان تین دن سے زیادہ رہنے کا کہا یا مہمان کو معلوم ہے کہ میز بان تین دن سے زیادہ رہنے کو بھی پہند کرتا ہے تو اب رہنے میں حرج نہیں۔

ایک صوفی بزرگ نے فرمانِ نبوی کی بیہ تاویل کی ہے کہ یہ تین دن سے زیادہ تھم نامہمان کی طرف سے گھر والوں پر صدقہ ہے کہ وہ اپنے تھم رنے کے ذریعے ان پر صدقہ کر تاہے کیونکہ وہ ان کے ثواب کا سبب بنتا ہے مگر مجھے بیہ تاویل پیند نہیں آئی۔

# مفربندول کے اخلاق کھو آتا ہے ﷺ

مسافر کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو ان کے او قات میں اچھی طہارت اور عمدہ ادا کیگی کے ساتھ ادا کر تا

- آ .....مسندامام احمد مسندابی هر برق ۲۳/۳ م. حدیث: ۹۲۵۹
- 2 ..... ترمذي كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الضيافة ، ٣ / ١ ٩ م مديث . ١ ٩ / ٥ م نعوه
  - 🗿 .....دامام احمدی سندایی هریرة ، ۲۳/۳ میحدیث: ۹۵۲۹

رہے اور اپنے دل کو بکھرنے سے بچائے کیونکہ سفر ارادت مند کے ارادوں کو منتشر کر دیتا ہے، عارفین کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، کمزور لوگوں کے دلوں کو مشغول کرتا اور قوی لوگوں کے دلوں کو راحت دیتا ہے نیزسفر آزمائش ہوتا ہے اور بندوں کے اخلاق کو بھی کھولتا ہے۔

امیر المومنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم مَنِیَ اللهُ عَنْه نے ایک شخص ہے کسی کی شہادت قبول کرنے کے متعلق پوچھاتو اس نے اس شخص کی اچھائی بیان کی۔ آپ مَنِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے اس کے اچھے اخلاق کا پتا چلتا؟اس شخص نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: میر انہیں خیال کہ تم اسے حانتے ہو۔

# کی شخص کے اچھا ہونے کی دلیل 🗽

کی صحبت ا قامت میں اچھی ہوتی ہوسفر میں بھی اچھی ہو۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جب کسی شخص کی اقامت اور سفر میں اس کے ساتھی اس کے معاملات پر تعریف کریں تو تمہیں اس وقت اس کے اچھے ہونے میں شک نہیں ہوناچاہیے اس لئے کہ سفر اخلاق خراب کر تاہے، اکثر اس کی وجہ سے دل تنگ رہتا ہے اور بخل ولا کچ جیسی نفس کی چچپی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی صحبت سفر میں اچھی ہوتی ہے اقامت میں بھی اچھی ہوتی ہے اور ایسانہیں ہے کہ جس

ایک بزرگ فرماتے ہیں: تین شخصوں کے تنگ دل ہونے پر ملامت نہیں:روزہ دار،مریض اور مسافر۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ چار چیزوں کو اپنے سے جدانہ کرے: ڈول،رسی،سلائی کے لئے سوئی اور قلینچی۔ حضرت سیّدُناابراہیم خواص رَخبةُ اللهِ عَلَيْه توکل والے بزرگوں میں سے ہونے کے باوجو د ان چار چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے: یہ چیزیں دنیانہیں ہیں۔

#### دين مين نقصان پر دليل 🛞

ا یک صوفی بزرگ فرماتے ہیں:اگر کسی فقیر کے پاس ڈول اور رسی نہ ہو تو یہ اس کے دین میں نقصان پر لیل ہے۔

اربابِ قلوب اور الل معایند میں سے ایک جماعت کا طریقہ تھا کہ جب ان کے نفوس کسی شہر میں

اقامت اختیار کرلیتے یا کسی جگہ تھہر جاتے تووہ اپنی عادت کو ختم کرنے کے لیے اور تنگدست یا ہے وقعت ہونے کو ترجیج دینے کے لئے وطن سے دوری اختیار کرتے اور کہتے: مومن تنگدست یا بیار یا بے وقعت ہونے سے خالی نہیں ہوتا۔ انہیں جب لوگوں کی طرف سے عزت ملنے کا اندیشہ ہوتا تواسے ختم کرنے کے لئے اور شہرت سے دوری کے لئے سفر پر نکل جاتے۔ حضرت سیّدُ ناابراہیم خواص دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کسی شہر میں 40 دن سے زیادہ نہیں تھہرتے تھے۔ وہ اس تھہرنے کو اپنے توکل میں عیب خیال کرتے، اپنے نفس کا امتحان لیتے اور اپنے حال کو ظاہر کرتے تھے۔

TO JULIANIE ZOMPEJE JAMOOCO ET 9 DA SOOM JULIANIES JA SE ESTE

## حكايت: نفس كي مخالفت ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں 11 دن تک بغیر کچھ کھائے ہے جنگل میں رہا، میرے دل میں آیا کہ جنگل کی گھاس کھاؤں، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیّدُ نا خضر علیّنہ السَّلہُ میر کی طرف تشریف لارہے ہیں، میں ان سے دور بھاگنے لگا، میں نے مڑکر انہیں دیکھا تو وہ بھی واپس جارہے تھے۔اللّٰہ کے ولی کی شان دیکھو!انہوں نے میرے توکل کو خراب نہ ہونے دیا۔ان بزرگ سے پوچھاگیا: آپ ان سے دور کیوں بھاگے ؟ فرمایا: میر انفس میہ چاہ رہا تھا کہ آپ علادیں (تو میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی)۔

#### ول یا نفس کے سکون میں فرق 💸

 میں ہے توسفر پر چلاجائے اور سفر میں ہے تووطن کی طرف لوٹ آئے۔ جس کاسفر ایسانہ ہو یعنی اس سفر میں وہ اپنے حال کے بارے میں غور وفکر نہ کرے اور **اللہ** کے احکام پر اجھے طریقے سے قائم نہ رہے تو یہ شخص خواہش اور فتنہ میں مبتلا ہے اور اس کاسفر اس پر ایک مصیبت اور آزمائش ہے۔

(4.20 ) COLUMN (10.20 ) - MOCOCO ( 5.5.) DADOOM (10.20 ) COLUMN (10.20 ) COLUM

## فيصله كن بات 🕵

فیصله کن بات بیہ ہے کہ جس کاسفر میں بہ حال ہو کہ وہ کسی حال میں مشغول نہ ہو،اس کا ارادہ پختہ نہ ہو، وقت کا پابند نہ ہو، نداس کے پاس کوئی پناہ گاہ ہو جس کے سائے میں وہ رہے، نداس کے پاس کوئی باعث ترغیب ٹھکانا ہو، نہ باطن کی کوئی تیاری ہو اور نہ ہی عالم کاعلم حاصل ہو تواپیے شخص کے حال کے لئے سفر کے بجائے ا قامت ہی زیادہ موافق ہے،اس میں اس کے دل کی زیادہ اصلاح اور اس میں اس کے نفس کے لئے زیادہ سکون ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ سفر میں راز کھلتے اور ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ بعض او قات مال کی موجود گی کے سبب خوف ہوتا ہے اور بعض او قات سامان کا ختم ہونا عمکین کرتا ہے۔ مجھی مخلوق کی طرف سے عزت وشرف ملنے کے سبب عزت کی طمع ہوتی ہے، مجھی کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے دل کمزور ہوتاہے، مجھی کسی بندے سے ملنے کی وجہ سے دل قوی ہو تاہے اور مجھی جو موجو دہواس کے گم ہونے کی وجہ سے گھبر اہٹ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سفر میں نقصان اٹھاتے ہیں جو ان چیزوں کی تمناکرتے ہیں۔ مزید یہ کہ سفر قوی لوگوں کے ارادوں کو مضبوط کرتا، کمزور لو گوں کے دل کے ٹکڑے کر دیتااور مبتدیوں کے احوال بدل دیتا ہے۔ پھر جس کے دل کی اصلاح اور اس کے حال کی استقامت قیام کی حالت میں نہ ہوتواس کے حال کی اصلاح اور اس کے ول كى استقامت سفر ميں بھى نہيں ہوتى۔ كى سير وسياحت كرنے والے نے سفر كے بارے ميں بير اشعار كہے: وَالْغُرْيَه فَغَيْ النفت التُّفَاُّدُ مُّطلُّ عَلَى وَيَوْهُر يَطِيْبُ نَفْسَ الْغَرِيْب حَبِيْبٌ تَطَيْبُ بِهِ قرجمه: مجھے تنہائی اور سفر سے محبت ہوئی تومیں ہر روزنی زمین پر قدم رکھتاہوں۔ ایک دن میں نعمتوں میں ہو تاہوں اور ایک دن مجھے آزمائش کاسامناہو تاہے۔مسافر کے دل کوخوش کرنے والی چیز وں میں ہے ایک اچھی صحبت والا دوست ہے۔

The part 440 person on one of the contract of

-moceso(151) Dreson-

## اکیلےمفرکرنے کی ممانعت 🛞

رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اکیلاسفر کرے(۱)اور ارشاد فرمایا: تین لوگ جماعت ہیں۔<sup>©</sup>

ا یک روایت میں ارشاد فرمایا: جب سفر میں تنین شخص ہوں توایک کوامیر (یعنی اپناسر دار) بنالیں۔<sup>(3)</sup> اسلاف كرام ايسابى كياكرتے تھے اور فرماتے تھے: يد جمارا امير ہے جسے دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم نے امیر بنایا ہے۔ (<sup>4)</sup>ایبا کرنامتحب بھی ہے۔

## میرومیاحت جماعت کے ماتھ بہتر ہے 🥞

روایت میں آیاہے: بہترین ساتھی چارلوگ ہیں۔(۵)سفر میں جماعت کے ساتھ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کم ہے کم جماعت دولوگ ہیں اور تین پاچار لوگ ہوں توزیادہ بہتر ہے۔ البتہ حصول عبرت کی خاطر سفر میں اکیلا ہوناہی اچھاہے اور اگر تین شخص ایک ہی دل،ایک ہی ارادے اور ایک ہی حال والے سیاحت کرنے میں اکھٹے ہوں تووہ ایک ہی مخص کی طرح ہیں۔ یہ اچھاہے اور اس میں نیکی و پر ہیز گاری پر تعاون بھی ہے۔ الله یاک نے جس سے مد دروک دی اور اپنے ساتھ سے محروم کیااس کے بارے میں فرمایا:

ترجيه كنز الايهان: وه اينى بى جانول كونېيس بجايكتے اور نه

لابَيْتَطِيْعُوْنَ نَصْمَ النَّفْسِهِمُ وَلاهُمُ مِّنَّا

ہماری طرف ہے ان کی یاری ہو۔

يُصْحَبُونُ كَ ﴿ (١٤١)الانبيآء: ٢٠)

الله یاک نفس کے خلاف جس کی مدد کرتاہے، اسے اپنی صحبت سے نواز تاہے اور جے الله یاک اپنی صحبت سے نہیں نواز تااس کے نفس کواس پرمسلط کر دیتااور اسے نفس کے قابومیں دے دیتا ہے۔

- ..... مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الجهاد ، من كر وللرجل ان يسافر وحده ، ٢ ٢ / ٢ مديث: ٤
- ...ترمذي كتاب الجهادي باب ماجاء في كر اهية ان يسافر الرجل وحده ٢/٥ ٢/٢ عديث: ١٦٨٠ ينحوه
  - .....ابوداود، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافر ون يؤمر ون أحدهم ٢ / ١ ٥ حديث: ٢ ٢٠٩
    - ۳۲۹: مسندبزان مسندعمر بن الخطاب، ۱/۲۲ م، حدیث: ۳۲۹
  - ...ابوداود، كتاب الجهادياب فيمايستحب من الجيوش والر فقاء والسر اباء ٢/٣ م حديث: ١ ١١ ٢ هُ . كلامون في المدينة العلمية (الدينة العلمية العلمي

# مفریس بھی نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے ﷺ

-m-00000 (111) Dresom- (111) Dresom-

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ سفر بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس میں نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔
کوئی سفر فرض ہو تا ہے اور وہ گناہوں سے بھاگنے کے لئے سفر کرنا ہے۔ کوئی سفر فضیلت والاہو تا ہے اور یہ وہ سفر ہے جس میں اللہ پاک کی اطاعت ہو، کوئی سفر مباح ہو تا ہے اور وہ تجارت کرنے کے لیے سفر کرنا ہے اور کوئی سفر گناہ ہو تا ہے اور وہ فتنہ وفساد کھیلانے کے لئے سفر کرنا ہے۔ یہ سفر کی وہ قسم ہے جس میں نماز قصر کرنا جائز نہیں (۱) اور نہ بی اس میں اضطرار کی حالت میں مر دار کھاناجائز ہے (2)۔



#### روزي ميں برکت کاوظیفہ

حضرت سیِدُناعبد الله بن عباس رَضِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَ الله باك كَ آخرى في صَلَّ الله عَلَى الله باك كَ آخرى في صَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(ابن ماجة ، كتاب الادب ، باب الاستغفار ۲۵۲/۳ ، حديث: ۹۸۱۹ )

(بيارش يوت، حصه 3،16 / 373)

<sup>📆 ......</sup>احناف کے نزدیک: مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے۔ مطلق ہے اس کاسفر جائز کام کے لیے جو یانا جائز کے لیے بہر حال مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ (بہار ثریت، صد4/744،743/14مئذ)

<sup>🖺 ......</sup>احناف کے نزدیک:اضطرار کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کااندیشہ ہے اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیزیام راریادوسرے کی چیز کھاکر اپنی جان بیائے اور ان چیزوں کے کھالینے پر اس صورت میں موَاغذہ نہیں۔



## الماسي الماسي المرادات المستوسية الماسي المستوادات المستودات المستوادات المستوادات المستوادات المستوادات المستوادات المستودات المستوادات المستوادات المستوادات المستوادات المستوادات المستودات المستودات

اگر مریداینے علاقہ کا امام ہو تو اے امامت کے تمام شرعی احکام پر عمل کرنا چاہیے، الی صورت میں وہ اپنے مقتدیوں کے برابر اجر کا مستحق ہوگا کیونکہ وہ الله پاک کی طرف بلانے والا، الله پاک اور بندوں کے در میان واسطہ، مقتدیوں کا پیشوا اور راہنما ہوتا ہے۔

امام امير ۽ 🛞

صدیث پاک میں ہے:امام امیر ہے جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔(۱) دوسر کی حدیث میں ہے:اگر امام نماز پوری کرے تواہے بھی ثواب ملے گااور مقتذیوں کو بھی اور اگر پوری نہ کرے تواہ کی گاور مقتذیوں پر نہیں۔(۵)

ا کیک روایت میں ہے: تمہارے امام ا**دللہ** پاک کی بارگاہ میں تمہارے وفد ہیں تواگر تم اپنی نمازوں میں پاکیز گی چاہتے ہو تواپنے بہترین لوگوں کو امام بناؤ۔(3)

حدیث مشہور میں ہے: امام ضامن ہے اور مؤذن امین، اے اللہ! اماموں کی راہ نمائی فرما اور مؤذنوں کو

بخش دے۔(4)

# تين لو كو ل كي نماز قبول نبيس 🐉

حدیث پاک میں ہے: تین لو گول کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ (۵)اور ایک روایت میں یوں ہے: ان لو گول کی نماز ان کے سرول سے بلند نہیں ہوتی: بھا گا ہواغلام ،وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور قوم کا وہ امام

- [1] ......غارى, كتاب الصلاة, باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ١/١٥١, حديث: ٣٤٨
  - مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب هل يؤم الرجل جالسا، ٢/٢ ٠ ٢، حديث ٢٠ ٩٠ ٣
- 💆 .....ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة ، باب ما يجب على الامام ، ا / ٢ م كتا ٢ م محديث: ٩٨ ٣ ، ٩٨
  - 3 ......سنن الدارقطني كتاب الصلاة ، تقديم الأكبر في الصلاة ، ١٥٢/٢ ، مديث: ١٣١٢ ا
    - معجم الصحابة للبغوى مر ثدين ابي مر ثد الغنوى ١/٥ ٣٣١ مديث: ٢٢٢٩
  - 🌉 ......ابوداود يكتاب الصلاة باب مايجب على المؤذن من تعاهدالوقت ، ١ / ٢ ١ ٨ / ٢ ، حديث: ٥ ١ ٥
    - [ ٢٣٣/١ موداود كتاب الصلاة باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون ٢٣٣/١ مديث: ٥٩٣

wood (111) Anow ( Millian) Free

جے لوگ ناپند کرتے ہوں۔(۱)

#### امامت کی چند شرا تط 🛞

سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام فسق وفجور اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، قر آن کا قاری ہویا بغیر لحن اور معلیٰ بگاڑے صحیح پڑھنے والا ہو، نماز کے فرائض، سنتوں اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے انہیں جانے والا ہونیز کن اُمور سے سجدہ سہولازم ہو تا ہے اور کن سے نہیں اس بات کا علم رکھنے والا ہو۔

#### امام کو نماز میں مدث لاحق ہوجائے تو\_\_\_! 🛞

اگرامام کو نماز میں کوئی حدث لاحق ہو جائے یااسے نماز میں یاد آئے کہ اس کا وضو نہیں تھاتو تقوی ٰاور پر ہیز گاری اختیار کرے، نماز سے نکل جائے اور اپنے قریب والے شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دے۔ اماموں کے امام حضور نبی پاک مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ کو ایسامعاملہ در پیش ہواتو آپ نماز سے نکل آئے اور ایسا اس لیے کیا کہ آپ کو اپنا جنبی ہونایاد آیا۔ چنانچہ آپ نے عنسل فرمایا پھر واپس آگر نماز میں شامل ہوگئے۔ (2)

لہذاامام کو چاہیے کہ نماز کے دوران حدث لاحق ہوجائے تودہ بھی ایسابی کرے۔اگر امام کویاد آئے کہ وہ لیندا امام کویاد آئے کہ وہ لیندر طہارت کے بعد) اور نماز شروع کرچکاہے تو نماز توڑ دے اور کسی کو خلیفہ نہ بنائے اور (طہارت کے بعد) لوگوں کو شروع سے نماز پڑھائے۔امام کو اپنی طہارت کے کامل ہونے کا لیقین ہونا چاہئے اور نماز کے کامل ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے۔

#### امامت اور اذان پر اجرت لينا ﷺ

امام امامت سے مخلص ہو، الله پاک کی رضا کا اور اس سے اجر کا طالب ہو۔ امام کے لئے جائز نہیں کہ وہ

1 .....تر مذى ابواب الصلاة ، باب ماجاء فيمن ام قوما وهم له كارهون ، ١ /٢ ٤ مديث: ٩٢ ٥

مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الصلاة ، باب في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون ، ١ / ٣٥٥ م حديث : ٨

2 .....ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة ، باب ماجاء في البناء على الصلاة ، ٢٨/٢ ، حديث ٢٢٠١

نماز پڑھانے کی اجرت لے اور نہ ہی اذان کہنے کی اجرت لینا جائز ہے (۱)جو نماز کی طرف لے جانے کی راہ ہے۔ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیِّدُنا عثمان بن ابو العاص ثقفی وَهِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِمَّم و بیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ایسے شخص کو مؤذن بناؤجو اذان پر اجرت نہ لے۔ (2)

مؤذن نماز کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے اپنی دعوت پر اجرت لینا جائز نہیں تو اس نمازی کے لیے اجرت لینا کیسے جائز ہو گا،جو الله اور اس کے بندوں کے در میان (رابطہ بن کر) کھڑا ہے (یعنی امام)۔

## خلافَتِ صديقي پرايك دليل 💸

ایک بزرگ دَمْدُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّدَم کے بعد علا افضل کوئی نہیں اور نہ علا کے بعد اماموں سے کوئی افضل ہے کیونکہ یہ الله پاک اور اس کی مخلوق کے در میان کھڑے ہوتے ہیں۔ انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّدَم نبوت کی وجہ سے افضل ہیں، علا علم کی وجہ سے اور امام دین کے ستون یعنی نماز کی وجہ سے افضل ہیں۔ اس کو امیر المؤمنین حضرت سیِّرُنا ابو بر صدیق دَهِیَ اللهُ عَنْدَه کی خلافت کے لئے امیر المؤمنین حضرت سیِّرُنا ابو بر صدیق دَهِی اللهُ عَنْدَه کی خلافت کے لئے امیر المؤمنین حضرت سیِّرُنا علی المرتضلی کَرَّمَ اللهُ وَهُوَهُ النَّرَيْهِ پر مقدم ہونے پر ولیل بنایا گیا ہے کہ رسولِ پاک عَدْ اللهُ عَنْدِور کیا تو وَسَیْ مَارَی وَمِ کَاسِیْن فرماتے ہیں: ہم نے غور کیا تو وَسَیْ مَارِی وَ ہُم نے اپنی و نیا کے لیے اسے چنا، جس سے رسولِ خداعَ اللهُ عَلَیْهُ وَلِهُ مَارے بین کے لیے اسے چنا، جس سے رسولِ خداعَ اللهُ عَلَیْهُ وَلِهُ عَلَیْهُ مَارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ (3)

ا یک شخص نے بار گاور سالت میں عرض کی: مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا ہے جو مجھے جنت میں واخل کر دے؟ ارشاد فرمایا: مؤذن بن جاؤ۔ اس نے عرض کی: مجھ سے یہ ہو نہیں سکے گا؟ ارشاد فرمایا: امام بن جاؤ۔

<sup>[] ......</sup>احناف کے نزدیک: تعلیم قر آن وفقہ اور اذان وامامت پر اجارہ (اجرت لینا) جائز ہے کیونکہ ایسانہ کیا جائے تو قر آن وفقہ کے پڑھانے والے طلب معیشت میں مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے ۔ اسی طرح اگر مؤذن وامام کو نو کرنہ رکھا جائے تو بہت ہی مساجد میں اذان و جماعت کا سلسلہ بند ہوجائے گا اور اس شعار اسلامی میں زبر دست کمی واقع ہوجائے گی۔ (بہارش بیت،حہ 46/3،14)

<sup>2 .....</sup>ترمذى ابواب الصلاة ، باب ماجاء في كراهية ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا ، ٢٥٢/١ مديث : ٢٠٩

<sup>3 .....</sup>امالي ابن بشران مجلس في جمادي الاولي من السنة ، ٢٢٣/٢٢٢ ، حديث: ٥١٣

اس نے عرض کی: میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ارشاد فرمایا: پھرامام کے قریب نماز پڑھو۔(۱)

300 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 000 (12 ) 600 00

#### تبعض متقى حضرات كالمامت سے اجتناب 💸

بعض متقی اور پر ہیز گار حضرات امامت سے بچتے تھے کیونکہ امامت کامعاملہ نازک ہے اور امام پراس کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اذان کو امامت پر ترجیح اور فضیلت دیا کرتے تھے۔ایسے پر ہیز گاروں میں بہت سے صحابة کرام عَنْفِهُ الزِهْوَان بھی ہیں۔

امام پر نماز کے او قات کاخیال رکھنالازم ہے تاکہ نمازوں کو اول وقت میں اداکر کے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرے۔ اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز آخر وقت میں پڑھی جانے والی نماز پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسے آخرت کی فضیلت و نیا پر ہے۔ حضور نبی کریم عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمْ سے اسی طرح مر وی ہے۔ (۵)

#### دنياوما فيهاسے بهتر 🛞

ایک روایت میں ہے کہ بندہ آخری وقت میں نماز اداکر تاہے ، اگر چدید نماز اس سے فوت نہیں ہوئی گر اول وقت فوت ہو گیاجو اس کے حق میں دنیااور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (3)

امام کو چاہیے کہ رکوع و سجود مکمل کرے، تعدیٰلِ ارکان کرے اور جلسہ بھی کامل طور پر اداکرے یوں سب ارکان تقریباً برابر ہوں گے اور سب میں اعتدال ہو گا یہاں تک کے اس کے پیچھے جو کمزور اور بیار افراد ہوں گے وہ بھی اسے یالیس گے۔رسولِ یاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم کی نماز اسی طرح تھی۔

امام قیام میں تین سکتے کرے۔حضرت سیّدُنا سمرہ بن جندب اور حضرت سیّدُنا عمران بن حصین رَهِیَاللهُ عَنْهُمَانے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَلاہِ وَسَلَّم ہے اسی طرح روایت کیا۔(4)

- [1] ......معجم اوسطى ٩٨/٥ مرحديث: ٢٥/٥ الضعفاء للعقيلي، ٩٥/٥ ١١ ، رقم: ١٥٨١: محمد بن اسماعيل الضبي
  - 💆 ...... ترمذي ابواب الصلاة ، باب ماجاء في الوقت الاول من الفضل ، ١ / ٢ ١ ٢ ، حديث: ١ / ١

تاريخ اصبهان لابي نعيم الاصبهاني، ١ / ٣٣٣ ، رقم: ٨٤٥ على بن محمود بن على

- 🗓 ......سنن الدارقطني كتاب الصلاة ، فضل الصلاة في اول الوقت ، ١ / ١ ٢ م حديث: ٩ ٥ ٩
- 4 .....مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الصلاة ، في الوقوف والسكوت اذاكبر ، ١ / ٢٠٨ م حديث : ١

ابوداود، كتاب الصلاة , باب السكتة عند الافتتاح ، ١ / ٠٠ م حديث: ٢٧٧

پہلا سکتہ: اس وقت کرے جب امام تکبیر کیے اور یہ اتناطویل ہوکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں (۱۰ تاکہ وہ اس کی تلاوت کے دوران تلاوت نہ کریں ورنہ ان کی نماز میں کی کی ذمہ داری امام پر ہوگی جبکہ امام کے سکوت کے وقت وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اور اس کے علاوہ کسی شے میں مشغول رہیں تو اس وقت اس کی ذمہ داری ان ہی پر ہوگی کیونکہ امام پر جولازم تھاوہ اداکر چکا۔ (۱۰)

100 CONTRACTOR OF CONTRACTOR O

ووسر اسکتہ: سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے تاکہ جس کی سورہ فاتحہ کا پچھ حصہ رہ گیا ہو وہ سکمل کرلے اور بیر پہلے سکتہ سے مقدار میں نصف ہو گا۔

تیسرا سکتہ: تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے ہوگا اور بید دوسرے سکتہ سے مقد ار میں آدھاہوگا تاکہ اس کی نماز میں دخل نہ ہواس طرح کہ تکبیر کو قراءت سے اور قرات کورکوع سے ملادے۔

#### مقتدی امام پر سبقت بذکرے ﷺ

مقتدی پر لازم ہے کہ تکبیر کہنے، رکوع اور سجدہ کرنے، رکوع و سجو دییں جانے اور سر اٹھانے میں (امام کی پیشانی زمین پر لگ پیروی کرے کہ) یہ تمام کام امام کے بعد کرے اور مقتدی سجدہ میں نہ جائیں حتیٰ کہ امام کی پیشانی زمین پر لگ جائے اور مقتدی حالَتِ قیام میں ہوں، پھر امام کی پیشانی گئنے کے بعد سجدہ کریں۔ صحابَة کرام عَلَيْهِمُ النِهْ عَلَيْهِمُ النِهْ عَلَيْهِمُ النِهْ عَلَيْهِمُ النِهْ عَلَيْهِمُ النِهُ عَلَيْهِمُ النِهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ النِهُ عَلَيْهِمُ النِهُ عَلَيْهِمُ النِهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

جب تک امام کے بیچھے صف برابر نہ ہو امام تکبیرِ تحریبہ نہ کہے اور امام دائیں بائیں چپرہ گھما کر صف کو دیکھ لے۔ اگر صف ٹیڑھی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرکے درست کروائے ،اگر در میان میں خالی جگہ دیکھے تو اسے پُر کرنے کا حکم دے کیونکہ صفول کا برابر ہونانماز کے کامل ہونے میں شامل ہے۔ صحابۂ کرام عَلَیْفِہ البِنْفُون کاندھے کے برابر کاندھاکرتے اور شخنے قریب رکھتے (یعنی خوب مل کر کھڑے ہوتے) تھے۔

## باامتبار ثواب لوكول كي نماز اله

منقول ہے کہ لوگ (باعتبار ثواب) تین اقسام میں نمازے فارغ ہوتے ہیں: (1)... ایک گروہ 25 نمازوں

📆 .....احناف کے نزدیک: اگر تین بار سُبُحان الله کہنے کی مقد ارتحکم ارباتوسجدہ سپوواجب ہے۔ (بہار شریعت، حدہ 519/1،3)

2 ......احناف کے نزدیک: چونکہ مقتری کے لئے قراءت کرناجائز نہیں نہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت لبذا ہے سکتہ نہ کیاجائے۔ 23 میں مصل ڈیٹ ش: مطلس المدینیة العلمیة (میسامان) کی معروب معروب معروب معروب معروب کا کھی میں جو جھیا کے (تُواب کے)ساتھ نمازے نکاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے بعدر کوع و ہجو دکرتے ہیں۔(2)...ایک گروہ ایک نماز کے ساتھ فارغ ہو تاہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبیر، رکوع اور سجو د امام کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہیں۔(3)...ایک گروہ بغیر (کوئی ثواب پائے) نمازے نکاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو (رکوع ہجودوغیرہ میں) امام پر پہل کرتے ہیں۔

300 CON CURRENT MOCKET ( E EN DO ONN TOWN THE WAY THE WAY

# نماز فجر میں قراءت 🕏

نماز فجر میں امام 100سے کم آیات والی دو سور تیں پڑھے کیونکہ فجر کی قراءَت کو لمباکرنا اور اسے اندھرے میں پڑھانت ہے (۱) جبکہ روشنی میں نمازسے فارغ ہونے میں کوئی حرج نہیں، دوسری رکعت میں سور توں کے آخرسے (۱) جبکہ روشنی میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ آیات سور توں کے آخرسے پڑھے اس لئے کہ یہ وعظ و نصیحت میں زیادہ اُر رکھتی ہیں کیونکہ چھوٹی سور توں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی وجہ سے بڑی سور توں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی وجہ سے بڑی سور توں کی آخری آیات (عوام الناس کے) کانوں میں باربار نہیں پڑتیں نیزیہ غور و فکر کو بھی زیادہ دعوت دیتی ہیں۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ الله نے سور توں کے آغازسے یا در میان سے پچھ پڑھنے اور باقی کو چھوٹر کررکوع میں چلے جانے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔ (۱) حالا نکہ مروی ہے کہ حضور نبی کریم ہیں اللہ نمازہ نبی کی مضور نبی کریم ہیں اللہ عنہ تو قراءَت ختم نے سورہ یون کے ذکر پر پنچے تو قراءَت ختم کردی اور رکوع میں چلے گئے۔ (۱)

[] ...... بير شواقع كے نزديك ہے۔ احناف كے نزديك: اسفار لينى خوب اجالے ميں فجر كى نماز پڑھنا مستحب ہے۔ (ماؤوازبد شريت، حد 451/143) احناف كى موّيد ترمذى شريف كى بير حديث پاك ہے كه رسولِ پاك مَنْ الشُمْمَنْيَهِ المِهِ مَسَلَّ نماز اجالے ميں پڑھواس ميں عظيم ثواب ہے۔ " (ترمذى، ١٣٠١-مديث: ١٥٢)

🗿 ......مسلم، كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، ص ٩ ٨ ١ ، حديث: ٥٥ ٣ م يتغير

اس سے مشہور روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَجْرِ کَى پَهِلَى رَكْعت میں سور وَ بقره کی بید آیت کی بید آیت "فَوْلُو اَاصَنَّا بِاللهِ "(ب، المور: ۱۲) تلاوت کی اور دوسری رکعت میں (سورهٔ آل عمران کی) بیر آیت "مَرَّبَنَّ اَمْنَا بِمَا اَنْدَرُنْتَ "(ب، المعرن: ۵۰) تلاوت فرمائی۔ (۱) دوسری روایت میں ہے: دونوں رکعتوں میں بیر آیت "شَه بَ اَللهُ اَللهُ هُو اُلا المُورِدُ "(ب، المعرن: ۱۵) تلاوت فرمائی۔ (۱)

حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سِلَّم نَ حَضرت سَيِّدُ نَا بِلال رَضِيَ اللهُ عَنْه کو مختلف مقامات سے تلاوت کرتے سناتو ان سے اس کی وجہ پوچھی ، انہوں نے عرض کی: میں پاک کو پاک سے ملار ہا ہوں ، تو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِم وَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِم وَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَلا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا مَا مُنْ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

#### مغرب اورعثامیں قراءت 🛞

ایک مشہور روایت میں ہے کہ حضرت سیّدُنا صنا بھی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں نے امیر الموُمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدایق رَحْمَ اللهُ عَنْه کے بیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ دوسری رکعت میں غور کیا تو آپ رَحْمَ اللهُ عَنْه کے قدید آیت "بربَّنَا کا تُوْمَ اللهُ عَنْه کے فاص طور پر عند ہے تھے۔ چنانچہ خاص طور پر مغرب کی دوسری رکعت میں اس آیت کا پڑھنا مستحب ہے۔ (۵)

حضرت سیِدُنا ابن مسعود دَخِیَ اللهُ عَنْه کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کوعشا کی نماز پڑھائی تو آپ نے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کیں اور اسی نماز میں سورہ فر قان کی آخری آیات تلاوت کیں اور اسی نماز میں سورہ فرمان الجی سے تلاوت شروع کی: تَبْدُرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِي السَّمَا اَبْدُوْ جَالْ ، ، ، الدوان : ۱۰)۔ فقہاء فرماتے ہیں: سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تین آیات پڑھنا مستحب ہے اور بعض نے کہا: دو

- [1] ......مسلم، کتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب رکعتي سنة الفجر . . . الخ، ص ٢٨٦ ، حديث : ١٩١١ ، بتغير ابوداود ، کتاب النطوع ، باب في تغفيفها، ٢١/٢ ع، حديث : ١٢١٠ ، بتغير
  - 2 ......ابوداود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ٢ / ٥٥/ مديث: ١٣٢٠ منحوه
- 3 ......احناف کے نزدیک: سور تول کا معین کرلینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی سورت پڑھا کرے، مکر وہ ہے، مگر جو سور تیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کمجی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت نہ کرے کہ کوئی واجب نہ مگان کر لے۔

(بهارش يعت، حصه 1،3 /548)

المركب والمراز في المنازة العلمية (١١٠١) والمركبة العلمية (١١١١) (١١١٥) والمركبة العلمية (١١١٥) والمركبة العلمية العلمية (١١١٥) المركبة العلمية (١١٥) المركبة العلمية (١١٥) المركبة العلمية (١١٥) المركبة العلمية (١١٥) المركبة (١١٥

آیات پڑھنامتی ہے، اگرسورہ فاتحہ پر اکتفا کیاتو بھی جائز ہے۔(۱)

## قرآن پاک ی سبسے چھوٹی آیت ﷺ

بھرہ والوں کے فقیہ حضرت سیِّدُنا جابر بن زید رَحْمَةُ الله عَلَیْه جَنْهیں حضرت سیِّدُناعیدالله بن عباس رَعِنالله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَا عَلَامُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَامُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَامُ عَنْهُ عَلَامُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَامُ عَنْهُ عَلَامُ عَنْهُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَا

میں نے ایک بڑی جامع مسجد میں ایک امام کوعشا کی نماز کی دوسر میر کعت میں (پارہ 11) سورہ یونس کی آخری آیت پڑھتے سناحالا نکہ اس امام کے پیچھے کئی علما اور دیگر حاضرین تھے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں گی۔

امام کو چاہیے نماز ظہر میں طوالی مفصل (سورہ جرات سے سورہ بروج تک) میں سے 30 آیات تلاوت کرے اور نماز عصر میں اوساطِ مفصل (سورہ بروج سے نہ یکن الّذِین تک) میں سے ظہر کی نماز کے مقابلے میں نصف تلاوت کرے اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل (قدم یکن الّذِین سے آخر تک) میں سے تلاوت کرے۔

# سركارسَل اللفقدَيْدوسَلم في آخرى نماز

رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ آخرى نماز مغرب كى پڑھى، اس ميں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سلات كى حضور نبى پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سلات كى حضور نبى پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سلات كى حضور نبى پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسُلَّم اللهُ وَسُلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ و

<sup>🗖 ......</sup>احناف کے نزدیک: نماز میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور پوری سورۂ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یاایک آیت جو کم از کم تین چھوٹی آیات کے برابر ہوا تنا قر آن پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ (قادی رضویہ، 347/6طن)

<sup>🗵 .....</sup>ایک کلمه کی آیت مُذها مَّ مَنْ عُ اس مین (فتهائ احناف) اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط (بهد شریت، حد 612/1،3)

<sup>🗓 ......</sup>بخارى، كتاب المغازى، ياب مرض النبي المُرسَّةُ ووفاته، ٢ / ٢ ٥ ١ ، حديث: ٢ ٣ ٣٢ م

نسائي كتاب الافتتاح ، باب القراءة في المغرب بالمرسلات ، ص ١ ١ ١ محديث : ٩ ٨ ٢

حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں : میں نے سر کارِ مدینہ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم کی نمازے برکسی کی نماز کو مکمل اور ہلکی نہیں ویکھا۔ (۱)

mocerd (101) Dreson (101) Dresom

آپ دَخِنَ اللَّهُ عَنْه نے بیہ بھی فرمایا: رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نماز میں تخفیف کا تعکم دیا کرتے تھے اور سورۂ صافات پڑھ کر ہماری امامت فرماتے۔(2)

مخضر اور بلکی نماز کے حوالے سے رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مخضر پڑھائے کیونکہ ان میں بوڑھے، کمزور اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں اور جب خود نماز پڑھے تو جتنی چاہے کمبی پڑھے۔(3)

## طویل قراءت کرنے پر تنبیہ 🛞

حضرت سیّدُنا معاذبن جبل رَهِن المُنعَنَّه نے نمازِ عشا پڑھاتے ہوئے سور کابقرہ کی تلاوت کی توایک شخص نے علیحدہ ہو کر نماز مکمل کی اور چلا گیا تولوگ کہنے گئے کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ اس نے بار گاور سالت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ مَنْ اللهُ عَدَیْهِ وَللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا معاذ رَهِنَ اللهُ عَنْهُ کُو تنبیه کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
اے معاذ اکیالوگوں کو فقتے میں ڈالناچا ہے ہو، سُورُ کا اُعْلیٰ، سود کا طارق اور وَالشَّمْنِس وَضُحْهَا یرُ هاکرو۔ (4)

امام کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سجود میں سات یا پانچ مرتبہ تشہیح پڑھے تاکہ مقتدی تین تین بارتسہیح پڑھ لیں کیونکہ وہ امام کے بعدر کوع اور سجود کرتے ہیں۔

- []......مسلم] كتاب الصلاة عاب اسر الاثمة بتخفيف الصلاة في تمام ع ص ١٩٢ عديث: ١٠٥٢
  - 2 .....نسائى، كتاب الامامة ، الرخصة للامام فى التطويل ، ص ١ ٣٣ ، مديث: ٨٢٣

مستدطيالسي، نافع عن ابن عمر، ص ٢٥٠ محديث: ١٨١

- 🗓 ......بخارى، كتاب الاذان، باب تخفيف الاسام في القيام واتمام الركوع والسجود، ٢٥٢/١ مديث: ٢٠٤
  - بخارى كتاب الاذان ، باب اذاصلي لنفسه قليطول ماشاه ، ١ / ٢٥٢ ، حديث : ٢٠٠
    - المسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، ص ا ١٩ م حديث ٢٥٠ ٣ م نحوه

مسندشافعي، ومن كتاب الامامة، ص٢٥، نحوه

(10 ) DADOWN (10 ) MERCH (10 ) DADOWN (10 ) MERCH (10 ) DADOWN (10 ) MERCH (10

ایک مجمل روایت میں ہے کہ صحابۂ کرام عَدَنبِهُ الدِّفْوَان فرماتے ہیں: ہم حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَدَنبِهُ وَسَلَّم کی اقتد امیں نماز پڑھتے تور کوع وسجو دمیں 10،10 ہار تشیج پڑھ لیا کرتے تھے۔ (۱)

اگر امام ظہر، عصر اور عشامیں آخری دور کعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت یاکسی سورت کی دو آیتیں پڑھے تواچھاہے، تاکہ مقتدی اطمینان سے سورۂ فاتحہ پڑھ لے۔(2)

## امام كامقتديول في فاطرر كوع طويل كرنا اله

اسلاف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ امام رکوع میں ہو اور جو توں کی آہٹ سے، کیا اسے رک کر لوگوں کا انتظار کرناچاہیے تا کہ وہ رکعت پالیس یا ان کی پروانہ کرے؟ اس بارے میں بعض کا قول ہے کہ امام کو انتظار کرناچاہیے۔ حضرت سیّدُنا امام شعبی رَحْمَةُ الله عَلَيْه کا بھی یہی قول ہے جبکہ دیگر کا قول ہے کہ وہ انتظار نہ کرے کیونکہ اس کے ساتھ نماز میں شامل لوگوں کا اہتمام ان لوگوں سے زیادہ ہے جو پیچے رہ گئے اور یہی قول حضرت سیّدُنا ابراہیم نحعی رَحْمَةُ الله عَلَيْه کا بھی ہے۔ یوں بی حجاز مقدس کے فقہاء فرماتے ہیں: امام ان کا انتظار نہ کرے کیونکہ یہ نماز میں اضافہ ہے اور نماز کے ساتھ اضلاص یہ ہے کہ لوگوں کی خاطر اسے موقوف نہ کیا جائے۔ البتہ کو فہ کے بعض فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ اگر امام ان کا انتظار کرے تو اچھاہے تا کہ وہ بھی جماعت عبی شامل ہوکر اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت سیّدُناعثانِ غنی رَحِقَ الله عَنْهُ مَنْ کَ مُمَازُ مِیں رکوع سے میں شامل ہوکر اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت سیّدُناعثانِ غنی رَحِقَ الله عَنْهُ مَنْ فَیْ مُمَازُ مِیں رکوع سے میں شامل ہوکر اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت سیّدُناعثانِ غنی رَحِقَ الله عَنْهُ مِنْ کَوَ الله عَنْهُ مَانُ مِیں رکوع سے میں شامل ہوکر اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت سیّدُناعثانِ غنی رَحِقَ الله عَنْهُ مَانُ مِیں رکوع سے میں شامل ہوکر اس کی فضیلت حاصل کر لیں۔ حضرت سیّدُناعثانِ غنی رَحِقَ الله عَنْهُ مِنْ کُمُونُ الله عَنْهُ کُمُونُ مُنْهُ الله عَنْهُ مِنْ مَانُ الله عَنْهُ کُونُ کُونُ الله عَنْهُ مِنْ کُمُنْ الله عَنْهُ کُمُ الله عَنْهُ کُمُنْ مِنْ مُنْهُ کُمُنْهُ مُنْهُ کُمُنْهُ کُمُنْ مِنْ مِنْ الله کُمُنْهُ کُمُنْمُ کُمُنْ مِنْ الله کُمُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْهُ کُمُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ کُمُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله کُمُنْهُ کُمُنْ کُمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُ کُمُنْ ک

<sup>📆 ......</sup>ابوداود، كتاب الصلاة، باب قدار الركوع والسجود، ١ /٣٣ ٤/ مديث: ٨٨٨ ، نعوه

نسائي، كتاب التطبيق، بابعددالتسبيح في السجود، ص ١٩٢ مديث: ٢١٢١ منحوه

<sup>🗾 ......</sup>احناف کے نزدیک: فرض کی آخری دور کعتوں میں سورت ملانا خلاف اولی ہے اور اگر مقتدیوں پر گراں گزرے تو حرام۔ (نآدی رخویہ ۱۹۲/۸ طفقا)

قبل دعائے قنوت پڑھی تاکہ لوگر کوع پالیں۔البتہ اس معاملے میں میرے نزدیک در میانی قول یہ ہے کہ اگر امام رکوع کے شروع میں ہی لوگوں کے جو توں کی آہٹ سنے تور کوع لمباکر نے میں حرج نہیں تاکہ بیہ لوگ بھی رکوع میں شامل ہو جائیں اور اگر رکوع کے آخر میں سراٹھاتے وقت آہٹ سنے تو یہ اچھانہیں کہ نماز میں اضافہ کرے بلکہ اسے چاہیے کہ ان کی پر واکیے بغیر رکوع سے سراٹھائے۔(1)

\$ 50 000 Million | 100 Moc 100 (101) 000 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000 (101) 100 000

## مصنف کے نزدیک افضل تشہد: ا

میرے نزدیک سب سے افضل تشہد وہ ہے جو حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود اور حضرت سیّدُنا جابر
رَضِ الله عَنْهُمَنات مروی ہے۔ دراصل تشہد کے الفاظ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ البتہ میں جے ترجیجو یتا
ہوں اور جو میں پڑھتا ہوں وہ تشہد وہ ہے جے حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَضِیَ الله عَنْهُ فَوَاوَکی کُرْت کے
ساتھ روایت کیا ہے ، اس میں اسم جلالت مقدم ہے ، لفظ "الْمُبَادَكات "كا اضافہ اور" یِلّه و "کی تاخیر ہے۔ میں
اس کی وجہ سے تمام روایات کو جمع کرنے والا ہو جاتا ہوں كيونكه حضرت سیّدُناعمر رَضِیَ الله عَنْهُمَاکی
یاک میں لفظ "الْمُبَادَكات "كاذكرہے اور" یِلّه و "كی تاخیر ہے جبکہ حضرت سیدناعبْدُ الله بن عمر رَضِیَ الله عَنْهُمَاکی
روایت میں تسمید كاذكرہے۔

حضرت سیِدُنا جابر رَحِيَ اللهُ عَنْه سے مروی ہے کہ رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنْهِ وَالبِوَسَلَّم (تشہدے کلمات) یول کہا کرتے تھے: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِیَّاتُ یِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ یِلُّهِ (تَرجمہ: الله پاک کے نام سے شروع اور اس سے ابتدا کرتا ہوں، تمام قولی، بدنی یورمالی عبادات الله کے لیے ہیں)۔ (2)

یہ وہ تشہد ہے جو میرے نزدیک افضل ہے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے اور یہ تشہد جملہ روایات کا بھی ہے۔

<sup>🛅 .......</sup>احناف کے نزدیک: امام رکوع میں ہے اور کوئی شریک ہونے کو آیا اگر امام نے نہ پچپاناتو اس کے لئے رکوع میں بعض تسبیحیں زائد کر سکتاہے جس میں وہ شامل ہو جائے کہ یہ دین میں اعانت ہے لیکن اگر پچپپانا کہ فلاں ہے اور اس کی خاطر سے زائد کرناچاہے توجائز نہیں۔(قادی شویہ، 200/7)

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة ، باب ماجاء في التشهد ، ١ / ٢٨٥ م، حديث: ٩٠٢

پھر علائے کرام کاسلام میں رسولِ خداصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی طرف اشارہ کے ساتھ متوجہ ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حضور کو مخاطب کرنا افضل ہے یا خطاب کو ترک کرنا؟ جے میں نے اختلار کیا ہے وہ بیہے:

اَلسَّلاَ مُرَعَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَ مُرعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (ترجمه: بَى پاک مَدَ اللهُ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (ترجمه: بَى پاک مَدَ اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اس لیے کہ یہ تشہد ہاری ذکر کر دہ تغییر کے مطابق ایک روایت میں آیا ہے۔ صحابَهٔ کرام عَلَيْهِمُ البِخْوان بیان کرتے ہیں کہ جب رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تمام روایات بین "وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُوْلُهُ "مَذكور ہے، اى كو بین اختیار كرتا ہوں البتد حضرت سیِدُنا عمر فاروق رَفِيَ اللهُ عَنْد سے مروى ایك روایت اس سے مختلف ہے کیونکد آپ رَفِيَ اللهُ عَنْد اس بین لفظ "دَسُولُ الله" وَكر كرتے ہیں۔(۵)

جھے ایک عالم وین نے ایک بزرگ کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ
وَسَلَّم کو خواب میں ویکھ کر پوچھانیا رسول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَلِهِ وَسَلَّم! تشہد کے معالمے میں علائے کرام اختلاف
کرتے ہیں تو ہم کون ساتشہد اختیار کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس تشہد کو اختیار کروجے ابنِ اُمِّ عبد (حضرت
ابن مسعود رَهِمَ اللهُ عَنْه ) نے روایت کیا۔ (4)

- السسموط المام مالك م كتاب الصلاة م باب التشهد في الصلاة م ا / ۱۰۰ مدیث ۲۰۸ مدیث ۲۰۸ مصنف عبد الوزاق م كتاب الصلاة م باب التشهد ۱۳۳/۲ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷ محدیث ۲۰۷۵ محدیث ۲۰۷ محدیث ۲۰۷ محدیث ۲۰
- 2 .....بخاري، كتاب الاستئذان، باب الاخذ باليدين، ١٤٢/٣ مديث ٢٢٢٥ ، نحوه
- المسلموالال مالك م كتاب الصلاة م باب التشهد في الصلاة م ١٠٠/ محديث ٢٠٨٠ بغاري كتاب الاستذان م باب الاخذ باليدين ٢٠٢/ م مديث ٢٢٢٥
  - ٢٠٨٢: عدالرزاق، كتابالصلاة، بابالتشهد، ١٣٣/٢، عديث: ٢٠٨٢

تشہد میں ان یانچ کلمات کے ساتھ پناہ ما تگتے ہوئے کہے:

اَعُوْدُبُوكَ مِنْ عَذَابِ جَهَدَّمَ وَعَذَابِ الْقَهْبُرِ وَاَعُودُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهِ الْمَاكِ مَنْ عَذَابِ اور عذاب قبرت تيرى پناه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مَفْتُونِ (ترجمه: میں جَہْم کے عذاب اور عذاب قبرت تيرى پناه چاہتا ہوں اور جب توكمى قوم كو آزمائش میں ڈالنے كاارادہ فرمائے تو فتنہ ہے محفوظ رکھتے ہوئے مجھے موت دے دینا)۔

(1.20 ) A SO ON (1.20 ) MO OC (200) DA SO ON (1.20 ) MICH (1.20 ) MICH

رسولِ ياك صَدَّا اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَدِّم في ميد كلمات كم إوراس كالتحكم بهي ديا-(١)

منقول ہے کہ د جال کو مسیح کہنے کی وجہ میہ ہے وہ زمین پر گھومے گابوں کہ اس کے لئے زمین لپیٹ دی جائے گی یااس کی وجہ میہ ہے کہ وہ کا ناہو گا۔

تکبیر، سلام اور اذان کہنے میں آخری لفظ کو جزم دے کیو نکہ ایساہی منقول ہے۔

مستحب بیہ ہے کہ مؤذن امام نہ ہو۔ (2) مروی ہے کہ رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے امام کامؤذن ہونا نالینند فرمایا ہے۔ (3)

امیر الموسنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق دَهِیَ اللهُ عَنْه کے سامنے جب اذان کی فضیلت ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا: اگر امامت نہ ہوتی تومیں اذان دیتا۔

حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّم سے مروی ہے: "اذان مؤذن کے سپر دہے اور امامت امام کے۔ "(4)

- [] .....مسلم، كتاب الصلاة رباب ما يستعاد منه في الصلاة ، ص ٢٣٣ ، حديث: ٥٨٩ ، ٥٨٩
- 📆 ...... احناف کے نزدیک: اگر مؤذن ہی امام بھی ہو، تو بہتر ہے۔ (بدا شریت، صدیم، ۱۷/۱،۳)
  - 3 ......جزءابن الغطريف, ص٨٨ حديث: ٩ ٢ م نعوه
- 🖪 ....... ترمذي كتاب الصلاة باب ماجاء ان الامام احق بالاقامة ، ا / ۲۴۳ , حديث: ۲۰۲ , نحوه

مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب المؤذن املك بالاذان. . . الخي ١ / ٥٥ ٣ مديث: ١٨٣٠ ، نحوه

مؤذن کو امام کا انتظار کرناچاہیے اور اِمام اور مقتد یوں کے لیے مؤذن کا اِنتظار کرناضر وری نہیں جبکہ وقت ہو چکاہو اور نہ ہی مُؤذن پر کسی کا انتظار کرنالازم ہے جبکہ امام آچکاہو اور نماز کاوقت ہوچکاہو۔

نماز کواس کے اول وقت میں پڑھنا جماعت کے انتظار سے بہتر ہے اور نماز میں لمبی لمبی سور توں کی تلاوت کرنے سے بھی افضل ہے۔

منقول ہے کہ جب نماز کے لیے دوافراد آ جاتے تو اسلاف تیسرے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے اور نمازِ جنازہ کے لیے چار افراد آ جاتے تویانچویں کا انتظار نہیں کرتے تھے۔

# مقتدیول کاانتظار مکروہ ہے 🛞

کہا گیاہے کہ امام حاضر ہو تو مقتد یوں کا انتظار مکروہ ہے اور (معجد میں)میت کی خبر پھیلانا اور اس کا اعلان کرنابدعت ہے۔

مروی ہے کہ ایک بار حالَتِ سفر میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم سے طہارت کے سبب نمازِ فجر میں تاخیر ہوگئی تو انتظار کے بجائے حضرت سیِّدُنا عندُالر جمن بن عوف رَحِق اللهُ عَنْهُ کو امامت کے مصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی ایک رکعت فوت ہوگئی، آخر میں آپ اسے اداکر نے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ راوی فرماتے ہیں: اس پر ہم خوف زدہ ہوگئے تو رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم نے اچھاکیا (کہ اوّل وقت میں نماز پڑھی) اسی طرح کیا کرو۔ (۱)

ایسانی ایک مرتبہ ظہری نماز میں آپ مَنَّ اللهُ عَنْیهِ وَلاِهِ وَسَلَّم کُو تاخیر ہوئی تو صحابَهُ کرام عَنَیهِ النِفوان نے حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق وَفِی اللهُ عَنْهِ کُو آگے بڑھا دیاحتی که رسول پاک مَنَّ اللهُ عَنْیهِ وَلاِهِ وَسَلَّم تَشْر یف لائ تو صحابَهُ کرام عَنْیهِ الزِفوان نماز میں صحد چناخچہ حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق وَفِی اللهُ عَنْهُ (کوجب آپ مَنَّ اللهُ عَنْهُ وَمَاللهُ عَنْهُ وَلاِهِ مَنْ

🚹 ......مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي . . . الخي ص ٩ ك ١ ، حديث: ٢ ٥ ٩ يتغير قلبل

مسندشاقعي بابماخرجمن كتاب الوضوء عصك المنعوه

ATEL THE THE PROPERTY WOOD OF SOND AND OWN THE WASHINGTON TO THE W

آ مد کا پتا چلاتو آپ) ایک جانب کھڑے ہو گئے (حضور نبی کریم منٹ الشنقائيدو مَدار نے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی)۔(١١)

امام کو چاہیے کہ جب مؤذن "قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة" کے تو تکبیر کہتا ہوا نماز شروع کردے اور لوگ اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن "حَیَّعَلَی الصَّلُوة" کے، یہی سنت ہے اور اسی پر اسلاف کاعمل رہا۔

حضرت سیِّدُناعلی اور حضرت سیِّدُنا این مسعود رَخِیَ اللَّهُ عَلَیْهُ اسے مروی ہے کہ جب مؤذن "حَیَّعَلَی الصَّلوة" کہتا تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لوگ کھڑے ہوجاتے، پھر جب وہ "قَنْ قَامَتِ الصَّلوة" کہتا تو امام ہورہ فاتحہ کی تلاوت کررہا کہتا اور مؤذن اکیلارہ کرا قامت مکمل کرتا پھر وہ نماز میں شامل ہو تا تو اس وقت امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کررہا ہو تا۔ اس لیے کہ مؤذن کے قول "قَنْ قَامَتِ الصَّلوة" کی حقیقت یہی ہے کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اس لیے کہ نماز بذات خود کھڑی نہیں ہوتی۔ چنا نچہ جب لوگ مؤذن کے "قَنْ قَامَتِ الصَّلَوة" کے نومؤذن اپنے قول میں سچاہوا۔ اگرچہ وقت قریب ہونے اور قیام کاسبب قام ہونے کی وجہ سے کہاڑ ایہ ہی درست ہے۔ اسی وجہ سے امام کامؤذن ہونا مگروہ ہے (ش) کہ لوگ اس کے تکبیر ظاہر ہونے کی وجہ سے کہاڑ ایہ بھی درست ہے۔ اسی وجہ سے امام کامؤذن ہونا مگروہ ہے (ش) کہ لوگ اس کے تکبیر کمنتظر اور اس کے "قَنْ قَامَتِ الصَّلَاة" کہنے کے وقت لوگ نماز میں شامل ہونے سے عاجز ہوں گے۔

#### اذان مَناره پر اور اقامت معجد میں ہو ﷺ

اَسلاف سے یہی سنت پہنچی ہے کہ اذان مَنارہ میں اور اقامت مسجد میں ہو تاکہ مؤذن کا نماز میں داخل ہونا قریب تر ہو، اسی لیے حضرت سیِّدُنا بلال رَخِیَ اللهُ عَنْهُ فَ رسولِ خداصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم سے عرض کی کہ آمین کہنے میں جلدی نہ فرما ہے (۵) یعنی تھوڑی تاخیر سے کہیں تاکہ آپ کے ساتھ آمین کہہ کر اس کی فضیلت پاسکوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سرکار صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم ان سے پہلے سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں۔ ہم نے وَکر کیا تھا کہ اگر امام پہلی رکعت کے رکوع میں ہو تورکوع کے ابتدائی وقت میں کسی کی آہٹ سنے تو انتظار کر لے تو یہ روایت اس مسئلے کے صحیح ہونے پر دلیل ہے کیونکہ اس میں حضرت سیِّدُنا بلال رَخِیُ اللهُ عَنْهُ کابیہ قول

<sup>[] .....</sup>بخارى كتاب الأذان باب من دخل ليوم الناس . . . الخي ١ / ٢٥٣ م حديث : ٩٨٣

<sup>&</sup>lt;u>ت</u> احناف کے نزدیک: اگر مؤذن ہی امام بھی ہو، تو بہتر ہے۔ (بهار ثریت، حد 467/1،3)

<sup>3 ......</sup>ابوداود، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الامام، ١ / ٥٣ م، حديث: ٩٣ ٤

ہے: "آمین کہنے میں مجھ پر جلدی نہ سیجئے۔" یہاں حضرت سیّدُ نا بلال رَهِیَ اللهُ عَنْه نے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ میں بھی مجھ سے آگے نہ بڑھیے۔ اسی طرح جس نے یہ کہا ہے کہ امام رکوع میں ہواور آنے والا مقتدی (امام کو رکوع میں مخبر نے کئے اس کے لئے اسبیح کہا تو امام پر الازم ہے کہ وہ مخبرے اور اگر وہ تسبیح نہ کہے تو امام پر مظہر نالازم نہیں۔ روایت سے اس کے لئے خوب جواز ثابت ہو تا ہے کیونکہ امام کے لئے تسبیح کہنا سے مظہر نے کا کہنا ہے اور رہے حضرت سیّدُ نابلال رَهِیَ اللهُ عَنْه کے اس قول کی طرح ہے کہ "مین کہنے میں مجھ پر جلدی نہ کیجئے۔"

## بِسْمِ الله چرسے ندیج ﷺ

اگرچہ (شوافع کے نزدیک) بیسیم الله الرَّحلین الرَّحییم سورہ فاتحہ کا جزے لیکن اسے جہرسے پڑھنا مستحب خہیں۔ چنانچہ اکثر اور زیادہ قوی روایات سے رسولِ پاک مَنَّ الله عَنْدِهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کا بِسْمِ الله کو بلند آواز سے نہ پڑھنا ثابت ہے، (۱) یہی آپ مَنَّ الله عَنْدُهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کا آخری فعل ہے اور صحابة کرام عَنْدِهُ النِهْ عَالَ الله عَنْدُهُ الله عَنْدُهُ الله عَنْدُ الله عَنْدُهُ الله عَنْدُون کھی آپ کے سب سے آخری فعل کو اپنایا کرتے شعے اور یہی حضرت سیّدُ ناابو بحر صدیق اور حضرت سیّدُ ناعم فاروق وَعَنَ الله عَنْدُ عَلَى الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّ

# امام چار چيزي آمة كم ا

حضرت سيِّدُ ناعبه الله بن مسعود رَخِي اللهُ عَنْه فرمات بين: سنت بدي كه امام چار چيزول كو آبسته كيه: ثناه تعوذ (اَعُوْدُ بِالله پڙهنا) ، بِيسْمِ اللهِ الرَّحِيْم پڙهنااور آبين کهنا۔

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضٰی کَنَّهٔ اللهُ وَجَهُ النَّهِیْمِ سے بِسُیمِ اللهِ کو بلند آواز سے پڑھنے کی کراہت مروی ہے جبکہ حضرت سیِّدُناابن عباس دَخِیَ اللهُ عَنْهُمَاسے مروی ہے کہ بِسُیمِ اللّٰهِ کو جبر سے پڑھناسنت نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں اُن آٹھ کلمات کے ساتھ دعائے قنوت پڑھنا مکروہ نہیں (3) ہے جو حضرت سیِّدُناامام حسن

- 🖪 .......شرح معانى الآثار كتاب الصلاة ، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، ١ / ٢١ / ٢١ / ٢٢ حديث: ١ ١ / ١ ١ / ١
  - 2]......سلم، كتاب الصلاة ، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ، ص ٢٩ م مديث : ٩٠ ٨
- 🗃 ......احناف کے نزویک: نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ علامہ مٹمس الدین محمد بن عبدالله دَسَةُ اللهِ عَنهُ
  - فرماتے ہیں: نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ بد منسوخ ہے۔ (تنویر الابصار کتاب الصلاق باب الوتر والنوافل، ۵۳۸/۲)

رَخِيَ المُدُعَنُه فِي رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے روایت کئے ہیں (۱) اور ان کلمات کو آہتہ پڑھے۔ان کلمات کو کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ یہ دعاکے قائم مقام ہیں۔اگر قنوت کو چھوڑ دے تو بھی اچھاہے کیونکہ اکثر فقہاءنے اسے ترک کیاہے۔

302 ( 1875 C 1975 C 197

# جمعہ کےدن پر حی جانے والی سورتیں ﷺ

شَبِ جمعہ اور جمعہ کی صبح میں وہ سور تیں پڑھنا مستحب ہے جن کا پڑھنا رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم كَ مِن كَا پُرُھنا رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم روزِ جمعہ فجر سے دو حدیث باک بیہ ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم روزِ جمعہ فجر کی نماز میں سورہ حم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (۵ دو سری حدیث پاک میں ہے کہ شَبِ جمعہ مغرب کی نماز میں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے (۵) اور عشا کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ ممنا فقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (۵)

## جامع اور كامل دعا ﴾

تشهد مين وه دعا پر هنامستحب جورسول پاك من الله عَدَيه و والم منين حضرت سيّد تناعائشه صديقه رَخِي اللهُ عَنْهُ وَ الْحَدَّمَ اللهُ عَنْهُ وَ الْحَدَّمُ اللهُ عَنْهُ وَ الْحَدَّمُ اللهُ عَنْهُ وَ الْحَدُي وَ اللهُ عَالَمُ وَ الْحَدُو وَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ وَ الْحَدُو وَ اللهُ عَالَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَ

- [1] .....معرفة السنن والآثار كتاب الصلاق دعاء القنوت ٢ / ٨٣ / مديث: ٩ ٤٢
- [2] .....بخارى كتاب الجمعة ، باب ما يقر أفي صلاة الفجر يوم الجمعة ، ١ / ٢٠ م حديث : ١ ٨٩
  - 3 .....ابن حبان كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ، ١٥٨/٣ ، حديث ١٨٣٨

ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة ، باب مايقر أفي الركعتين بعد المغرب ، ٢ / ٢ م حديث . ٢ ١ ١ ١

مَن الله و الله المدينة العلمية (الدينة العلمية العلم

- المدين عبان كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، ۱۵۸/۳ ، حديث : ۱۸۲۸
- ٣٨٣ ٢. تابن ماجه كتاب الدعاء ، باب الجوامع من الدعاء ، ٣/١ / ٢ ، حديث: ٣٨٣ ٢

مسندطيالسي، ام كلثوم عن عائشة ، ص ١٩ ٢ مديث: ١٥ ١٩

یعنی اے اللہ! میں تجھ سے مکمل بھلائی کا طالب ہوں وہ بھلائی چاہے جلدی ہویا دیر سے مجھے معلوم ہویا نہ ہو۔ میں تجھ سے اس (بھلائی) کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیر سے خاص بند سے اور رسول حضرت محمصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کیا اور اس چیز سے تیر کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تیر سے خاص بند سے اور رسول حضرت محمصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے پناہ چاہی۔ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول وعمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول وعمل سے تیر کی بناہ ماگنا ہوں۔ اے اللہ! میر سے مارے میں تو نے جو فیصلہ فرمایا

پھر تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعائے مغفرت کرے اور یہ کہے:" کَابَّنَا اَلا تُونِ غُولُوْبَنَا اَبْعُدَا إِذْهَدَ يُدَّتَا ترجمہ: اے دب جارے دل ٹیڑھے نہ کربعد اس کے تونے ہمیں ہدایت دی۔"

اور کے: ''مَرَبَّنَآ آتِتَافِ النَّهُ نُیَا حَسَنَةً وَ فِ الْاٰخِوَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّاسِ ترجمہ: اے رب ہمارے ہمیں و نیامیں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوز خے بچا۔''

اس کے بعد نہ کوئی اضافی دعاہے اور نہ ہی کوئی دعائے ماثور ( بینی قر آن وسنت میں وارد کلمات والی دعا) سوائے استعاذہ کے ان پانچ کلمات کے جن کاہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور اگر انہی پر اکتفاکیا تو بھی جائز ہے۔

## امام فاص البيخ لتحدهاند كرس: ال

ہے اس کا انحام بخیر ہو۔

امام کے لئے یہ مکروہ ہے کہ وہ مقد یول کو چھوڑ کر صرف خاص اپنے لئے دعاکرے۔جب امام دعاکرے تو جمع کے صیغے کے ساتھ کرے۔ چنانچہ وہ کہے: الہی! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لینی اور مقد یول کی نیت کرے۔حدیث پاک میں ہے: "جو کسی قوم کی امامت کرےوہ دوسروں کو چھوڑ کر خاص اپنے ہی لیے دعانہ کرے۔ "(۱)

# اذان كى امامت پرفسيلت: الله

اگر مرید امامت پر اذان کوتر جیح دے تو بعض ائلِ علم سلف کا قول ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے اور

1 - معجم كبير ١٠٥/٨ مديث: ١ ٩ - معجم كبير ١٠٥٨ مديث: ١ ٩ - معجم كبير ١٠٥/٨ مديث: ١ ٥٥٠ مديث: ١٠٥٠

المرابعة المرابعة المدينة العلمية (١٥٥ - ١٥٥) أن و موجوع و موجوع و موجوع المرابعة العلمية (١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥

مؤذن كا اجر امام سے زیادہ ہے كيونكه حضور نبي كريم مَدلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كا فرمان ہے:"امام امير ہے۔"(١) اوراس فرمان کی وجہ سے کہ"امام ضامن ہے۔" ان دونوں فرامین میں سرکار صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالاِوَ صَدَّ اللهِ عَلَيْهِ وَالاِوَ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ امامت کو امارت (امیر ہونے) اور صان ہے تشبیہ دی۔ مزید آپ صَدَّاللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَدَّہ نے ارشاد فرمایا: "اگر نماز میں تمی ہوئی تواس کا ذمہ امام پرہے مقتدیوں پر نہیں۔ "(ڈ)تو معلوم ہوااذان میں زیادہ سلامتی ہے۔اس کا بھی امکان ہے کہ وہ امامت کے احکام پر عمل نہ کر سکے اور امام کے اوصاف میں کامل نہ ہو، توالی صورت میں اسے بعض نمازیوں کی نماز کا بھی گناہ ہو جیسا کہ نماز کا مل ہونے پراسے مقتدیوں کا اجر بھی ملتاہے۔ یو نہی رسولِ یاک صًدًّ النُهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّهِ فِي مؤذ نين كے لئے اليي دعا فرمائي ہے جو امام كي دعاسے زيادہ تعريف والي ہے۔ جنانچہ ارشاد فرمایا: اے **الله**! لهاموں کی راہ نمائی فرما اور مؤذنوں کو بخش دے۔ (<sup>۵)</sup> دوسر می حدیث میں ہے:"جہاں تک مؤذن کی آواز حاتی ہے اس کی مغفرت کردی حاتی ہے اور اس کے لئے ہر خشک وتر چیز گواہی دے گی۔ "(۱) اوراس سے بھی بڑھ کر مؤذن کی تعریف میں بیہ فرمایا:"مؤذن امانت دار ہے۔ "(۱) دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "تمہارے مؤذن تمہارے امین ہیں اور تمہارے امام تمہارے ضامن ہیں۔"(۱) امین کا حال ضامن سے بلند ہے کیونکہ ضامن مقروض ہےاور تبھی وہ امین بھی نہیں ہو تا جبکہ امین لو گوں میں بلند رہیہ ہو تاہے اور اس پر کوئی ضان نہیں ہو تا۔

1200 Complete Complet

اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا سبل بن سعد ساعدی رَفِق اللهُ عَنْه نے امامت کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت

- T .....مصنف عبدالرزاقي كتاب الصلاة على على يؤم الرجل جالساع ٢٠١ ٢ ، ٢٠ ع مديث: ٢٠٩ ٢ ٠٠٠
- 2 .....ابوداود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ، ١ / ٢ ١ م مديث . ١ ٥ ٥
- 3 .....ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ما يجب على الامام ، ١ / ١ ٥ تا ٢ ٢ م حديث : ١ ٩٨٣ ، ٩٨٣
  - المؤذن تعاهدالوقت ١ / ١٨ عديث: ١٥ ما ما يجبعلى المؤذن من تعاهدالوقت ١ / ١٨ عمديث: ١٥ ٥
    - ق.....ابوداود، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالاذان، ١٨/١، عديث: ٥١٥

سىندامام احمدى سىندابى هريرة، ٣٨٣/٣ م حديث: ٢٩٩٢

- 🖥 ......ابوداود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهدالوقت، ١ / ٨ / ٢ ، حديث: ١ / ٥
- 📆 ......ابوداود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهدالوقت، ١ / ٢١ ٨ ، حديث: ١ ٥ ، تقدم وتاخر

مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب المؤذن أمين والامام ضامن، ١ / ٢ ٥ ٣ ، حديث: ١ ٨٣٣

سیّدُناابو حازم وَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناسبل بن سعد وَهِیَ اللهُ عَنْد قوم کے جوانوں کو امامت کے لیے آگے بڑھاتے ہے۔ بیٹ ان سے کہتا: آپ رسولِ خدا صَلَّ اللهُ عَدَیْد وَلِيه وَسَلَم کے صحابی ہیں، آپ کو سبقت اور فضیلت حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھ کر اپنی قوم کو نماز پڑھائیں۔ آپ وَهِیَ اللهُ عَنْد فرماتے: حَقِیْج! میں نے رسول پاک صَلَّ اللهُ عَدَیْد وَلِه وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا ہے: "امام ضامن ہے۔ "(۱)اور میں ضامن بنانہیں چاہتا۔

## اذان کی فضیلت پر مشمل دوامادیث 🕏

ا یک حدیث پاک میں ہے: جس نے مسجد میں سات سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ (<sup>©</sup> اور جس نے 70 برس اذان دی وہ بلاحساب جنت میں جائے گا۔ (<sup>©</sup>

دوسری حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمايا: قيامت كے دن تين فتم كے لوگ مشك كے ليكن انہيں گھبر اہث نہ ہوگی فتم كے لوگ مشك كے ليكن انہيں گھبر اہث نہ ہوگی يہاں تک كہ مخلوق كا فيصلہ ہوجائے گا: (1) وہ شخص جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو الله پاک كاحق ہے اسے اداكيا(2) وہ شخص جو مجد ميں الله پاک كی رضا كے ليے اذان كہتا ہے (3) وہ شخص جو دنيا میں غلامی كی آزمائش میں ڈالا گيا اور اس نے الله باک كی اطاعت كی اور اپنے آتا كی بھی فرما نبر داری كی۔ (4)

اللهياك ارشاد فرماتاس:

ترجمة كنزالايمان: اور اس سے زياده كس كى بات اچھى جو

وَمَنَ ٱخْسَنُ قَوْلًا مِّتَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهِ

الله كى طرف بلائے۔

(پ۲۲،ممالسجده: ۲۲)

- [1] .....ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة ، باب ما يجب على الامام ، ١ / ١ ٢ م ، حديث : ١ ٩ ٨
- 🗾 .....اين ماجه، كتاب الاذان والسنة، باب قضل الاذان، ٢/١٠ مرحديث: ٢/١ مروجبت له الجنة بدله كتب الله له براءة من النار
  - 3 ......عجم اوسطى ٢٣٣/٣ ، حديث: ٣٤٣ م نحوه
  - 🖪 ...... ترمذي كتاب البرو الصلة ، باب ماجاء في فضل المملوك الصالح ، ٢ ٩ ٢ م حديث : ٩ ٩ ١

معجم اوسطى ٢/ ٢٥/ مرحديث. ٢٨٠ ٩-شعب الايمان باب في تعظيم القرآن ٢/ ٣٢٨/ محديث: ٢٠٠٢

شعب الايمان ، باب في الصلوات ، ٣/ ١١ ، ٢٠ ، ١ ، حديث : ٢٠ ٠ ٣ ، ٢ ٠ ٣ ، ٢ ٠ ٣

اس آیت کی تفییر میں مروی ہے کہ یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور فرما تاہے: ترجمه كنزالايمان: اور نيكى كرے۔ وَعَمِلَصَالِحًا(٢٠٠٥ حمالسجده: ٢٠٠)

یہاں نیکی سے مر اد اذان اور اقامت کے در میان نمازیڑ ھناہے۔

جب مؤذن اذان سے فارغ ہو تواسے یہ کہنامستحب ہے: وَاَنَامِنَ الْمُسْلِمينُنَ ٱلْحَدُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمينَ يعنى میں مسلمان ہوں اور تمام تعریفیں الله یاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور الله یاک کے اس فرمان کی بھی تلاوت کرے:

ترجیه کنزالابیان: اورنیکی کرے اور کیے میں مسلمان ہوں۔

ترجیهٔ کنزالایبان: تو أے یوجو نرے أی كے بندے ہوكر

سب خوبیاں **انله** کوجو سارے جہان کارب۔

وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ انَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ۞

(ب ۲۰ عمالسجده: ۲۲)

اوراس فرمان کی بھی تلاوت کرے:

فَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ الْمُعَدُدُللهِ

مَ بِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ (٢٠١، مؤس: ١٥)

مؤذن کواذان وا قامت کے در میان چار رکعت ادا کرنااور خوب گڑ گڑ اگر دعا کرنامستحب ہے۔

#### ملف صالحین جار چیز ول کو پبندیه کرتے: 🛞

سلف صالحین رَحِمَهُ الله حارچیزوں کو پیند نہ کرتے اور ان سے دور رہا کرتے تھے:(1)امامت(2)فتویٰ دینا(3)وصیت اور (4)امانت ـ

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا فرمان ہے: مجھے اس باجماعت نماز سے زیادہ كوئی چيز پيند نہيں جس كے اندر میں مقتدی ہوں اور اس نماز میں جو غلطی ہومجھ پر اس کی ذمہ داری نہ ہو اور اس کا بوجھ میرے علاوہ دوسرے پر ہو۔ البتہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تواسے آگے بڑھنا چاہیے جسے آگے بڑھنے کا حکم ہو اور امامت کے لیے ایک دوسرے کونہ د ھکیلیں۔

منقول ہے کہ ایک قوم نے نماز کی ا قامت کے بعد ایک دوسرے کو آگے کرناشر وع کیا توانہیں زمین میں وحنسادیا گیا۔

# کھرے ہوکر امام کا انتظار کرنامکر وہ ہے ﷺ

moset (272) 04200m (112) 04200m

امام کے آنے تک مؤذن ا قامت نہ کہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر امام کا انتظار کیا جائے کیونکہ ہیہ مکر وہ ہے۔رسولِ پاک مَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم کا ارشاوہے: جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے نہ ہو۔(۱)

# دنیا کی سلامتی اور آخرت کی عورت 🐉

حضرت سیِّدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: جو دنیا کی سلامتی اور آخرت کی عزت چاہے تواسے چار چیزوں سے بچناچا ہے: (1) حدیث بیان نہ کرے(2) گوائی نہ دے(3) امامت نہ کرے(4) فتو کی نہ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: دعوت قبول نہ کرے اور ایک مرتبہ فرمایا: تحفہ قبول نہ کرے اوراس بیان میں شدت ہے۔

اذان وا قامت کے بارے میں میرا مختار مذہب اٹلِ حجاز کا مذہب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات ترجیع (۵) کے ساتھ دو دو دوبار کہے اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار کے (۵)اور فجر کی اذان میں دومر تبہ الصَّلوةُ عَیْدٌ مِّنَ النَّوْمِ کا اضافہ کرے اور خاص طور پر نماز فجر کے لیے اذان وقت سے پہلے کہے (۵) تا کہ نمازی نماز کی

- السسمسلم كتاب المساجدومواضع الصلاق باب متى يقوم الناس للصلاة ي ص ٢٣ م حديث ١٣ ٢٥ ١٢
- 💆 \_\_\_\_\_ ترجیع یعنی اذان میں شہاد تیں پہلے آہت ووبار کہنا، پھر بلند آواز سے ووبار کہنا یہ شوافع کے ہاں سنت ہے، حنفیوں کے مزدیک نہیں۔(مراۃالناﷺ) (401/16)
- [3] ....... احتاف کے خود یک: اقامت اذان ہی کے مثل ہے (لہذا اقامت کے افاظ بھی دودوبار کیے جائیں گے) مگر چند باتوں میں فرق ہے اذان کے کلمات تھی ہودو ہار کیے جائیں گے) مگر چند باتوں میں فرق ہے اذان کے کلمات تھی کریں، اقامت میں حق علی مرتضی (ریق کمیان میں سکتہ نہ کریں، اقامت میں حق علی افقلام کے بعد دو مرتبہ قد گامت القسلوۃ بھی کہیں۔ (جنق زیور، ۲۲۷) بیٹی شریف میں ہے کہ حضرت علی مرتضی (ریق افلام کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ إقامت ایک ایک بار کہد رہاہے، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: "اِجْعَلْهَا مَثْنی مَثْنی کَا اُدِیْنَ اللهُ اللهُ
- آ اسساحناف کے نزدیک: وقت شروع ہونے کے بعداذان کیے اگر وقت سے پہلے کہد دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دورانِ اذان وقت آگیادونوں صور تول میں اذان دوبارہ کید۔ (ابھدائد، ۵/۱ م) فجر یا دیگر اذا نین اگر وقت سے پہلے ہوجائیں تو وقت میں کہنی پڑیں گی امام اعظم (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) کا بین فد بہب ہے، امام شافق (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) کے بال اذانِ فجر وقت سے پہلے بھی جائز ہے۔ (مراة النائج، 422)

تیاری کرسکیں اور یہی صلوق وُسطی ہے البتہ اگر انگلِ علم کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہو کہ ''ان کا فروں نے ہمیں صلوق وُسطی نماز عصر سے مشغول رکھا۔'' اتو آثار کے سبب فیجر کوصلوق وسطی قرار دینا چھوڑ دے۔ مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو تھینچی، جتنا ہوسکے آواز بلند کرے اور کلماتِ اذان نرمی سے اور تھہر تھیم کر کے۔

کہا گیا ہے کہ اسلاف دو مقامات کے علاوہ ہر مقام پر آواز کو ہلکار کھنا پسند جانتے تھے۔وہ دو مقامات بیہ ہیں:اذان اور تلیبہ (یعنی لیک کہنا)۔

#### اذان اور ا قامت کے درمیان کتناو قفہ ہو؟ 🕵

ایک روایت میں ہے: مؤذن اذان اور اقامت کے در میان اتنی دیر تھیرے جتنی دیر میں کھانا کھانے والا کھانے سے اور استخاو غیرہ کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ (2) یہ اذان اور اقامت کے در میان نمازیوں کو وقت دینے کی مقدار ہے لہذا جسے ان دونوں کاموں کی حاجت ہو وہ نماز سے پہلے ان سے فارغ ہو جائے تاکہ کوئی چیز اسے نماز سے مشغول نہ کرے۔

# بیثاب پافانه کی شدت میں نمازسے ممانعت 🛞

رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَدَيْهِ وَاللهِ وَصَلَّم نے بیشاب پاخانہ کی شدت میں نماز سے منع فرمایا (۱۰ اور رات کا کھانا عشاسے پہلے کھانے کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ "جب رات کا کھانا لگادیا جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے رات کا کھانا کھاؤ۔ "(۱۰) ایسانس لیے فرمایا تا کہ بندے کا دل اپنے رب کے لیے فارغ اور دنیاوی ضرور توں سے خالی ہواور یہ نماز کو قائم رکھنا اور اسے یوراکرنا ہے۔

میرے نزدیک اس شخص کے لیے امام بننا مکروہ ہے جسے نماز میں کثرت سے بھول ہوتی ہویا جس کاول

- 🗓 ......مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لعن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، ص ٢٣٨ ، حديث: ٢ ٢ م ١
  - 🗾 ...... ترمذي ابواب الصلاة , ياب ماجاء في الترسل في الاذان , ١ / ٢٣ م. حديث . ٩ ١ م نحوه
  - ....مصنف عبدالر زاق كتاب الصلاة باب مدافعة البول والغائط في الصلاة ، ٢/ ٢ ٣٣ ، حديث: ١ ٢ ٢ ١
    - ۱۲۳۰ بخاری, کتاب الاذان, باب اذاحضر الطعام واقیمت الصلاق ۱/۲۳۰ مدیث: ۱۲۲

3

مناجات کو سیجھنے سے غافل رہتاہ ویاوہ یہ جانتاہ و کہ اس کے پیچھے اس سے زیادہ قر آن کو جاننے والایااس سے بڑھ کر دین کو سیجھنے والاہے اگر چہ وہ خود بھی عبادت گزار اور نیک ہویاوہ فقیہ ہو اور صرف فرض قراءت کو اداکرنے والا ہو جبکہ اس کے پیچھے اس سے بڑھ کر مثقی اور پر ہیز گار ہو۔ (۱)

\$ 200 ( 17 ) DASON ( 17 ) MOCON ( 17 ) DASON ( 17 ) MARCHINES ) TO 18 ( 18 )

#### امام كون بينع ؟ الم

قر آن نہ پڑھا ہوا قر آن پڑھے ہوئے کی امامت نہ کرے، عجی (جس کا تلفظ درست نہ ہو) فصیح (درست خواں) کی امامت نہ کرے۔ اگر سارے ان پڑھ ہوں خواں) کی امامت نہ کرے۔ (اگر سارے ان پڑھ ہوں توجوان میں زیادہ قر آن جانتا ہو اسے آگے کیا جائے۔ اگر سارے قاری ہوں توجوان میں زیادہ علم والا ہووہ امام سنے۔ اگر ایسے دو اشخاص جمع ہوں کہ ان میں سے ایک پورے قر آن کا حافظ ہو جبکہ دو سر اپورے قر آن کا حافظ نہ ہولیکن اس کی تجوید زیادہ اچھی ہو اور قراءت اچھی کرتا ہو توان میں سے جو قراءت زیادہ درست طریقے سے کرتا ہو وہ امام سنے جبکہ وہ نمازے مسائل کا علم بھی رکھتا ہو۔

ا یک حدیث پاک میں ہے:"لوگوں کو وہ نماز پڑھائے جو ان میں **الله** پاک کی کتاب کوزیادہ پڑھاہوا ہو، اگر سب قراءت میں برابر ہوں تو وہ پڑھائے جو دین کی زیادہ سمجھ رکھنے والا ہواور اگر دین کی سمجھ رکھنے میں برابر ہوں توان میں جو بڑی عمر کا ہو وہ پڑھائے۔"<sup>(3) حکم</sup> بھی یہی ہے۔

ا یک محض نے حضرت سیّدُناحس بصری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے کہا: اے ابوسعید! ہمارا امام کحن کر تا ہے۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: اسے ہٹادو۔

خطالحن سے زیادہ سہل ہے کیونکہ لحن میں تحریف اور تبدیلی ہوتی ہے جبکہ خطامیں ایسامعاملہ نہیں۔

🛅 .......احناف کے نزدیک:امام معین ہی اِمامت کاحق دار ہے، اگر چہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زیادہ تجوید والا ہو۔ (در مخار) یعنی جب کہ وہ امام جامع شر اکط امام ہو، ورنہ وہ اِمامت کا اہل ہی نہیں، بہتر ہونا در کنار۔ (بردشریت، صد ۱۵۱۵)

💆 ......احناف کے نزدیک: تیم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام ہوسکتا ہے۔ ( قانون شریعت، ص۱۸۳)

3 ..... مسلم، كتاب المساجدومواضع الصلاق، باب من احق بالامامة؟ م ص ٢ ٢ م حديث: ٢ ٥٣ ١

معجم كبير، ١ / ٢٢٣/ عديث: ١ ١ ٢

آدمی اپنے گھر میں (جماعت کرائے تو) امامت کا زیادہ حق دارہے مگر یہ کہ وہ کسی کو اجازت دیدے، سنت بھی یہی ہے۔

#### سلام پھیرنے کے بعد مقتد یول کی طرف منہ کرنا: 🗞

امام کے لیے مستحب ہے کہ جب سلام پھیرے تو جلدی سے لوگوں کی طرف منہ گھمائے اور امام کے پھرنے سے پہلے مقتذیوں کا اٹھ کھڑا ہونا مکروہ ہے۔(۱)اس حوالے سے حضرت سیّدُنا طلحہ اور حضرت سیّدُنا ز بیر رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَا ایک برا اجھاطریقہ مروی ہے۔ان دونوں حضرات نے بھرہ میں ایک امام کے پیچھے نماز اداکی جب دونوں نے سلام پھیر لیا توامام سے فرمانے گئے: تمہاری نماز کتنی پیاری اور کامل ہے جیسا کہ ہم نے تمام ار کان کوادا کیا،البتہ ایک بات ہے کہ جب تم نے سلام پھیر لیاتواینے چیرے کو مقتدیوں کی طرف نہیں گھمایا پھر لو گوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: تمہاری نماز کتنی اچھی ہے مگر تم اپنے امام کے پھرنے سے سلے پھر گئے۔

جے اس کے پڑوی یا مقتدی ناپیند کریں اے امامت کے لیے آگے بڑھنا جائز نہیں۔اگر لوگ اس کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہوں اس طرح کے بعض اسے ناپیند کرتے ہوں اور بعض پیند تو ان میں جو دیندار اور انلی علم ہوں ان کی بات کولیاجائے گا۔ایسی صورت میں اکثریت کا اعتبار نہیں کیاجائے گا جبکہ تھوڑی تعداد والے لوگ اکثریت سے زیادہ بہتر ہوں۔

# برعتی کے پیچے نماز مذیر ہے 🥞

کسی بدعتی (گر اہ) کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور جس نے لاعلمی میں کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لی تووہ اس نماز کو دھرائے۔

جو شخص راہ چلتے کسی معجد سے اذان کی آواز سے تواسے چاہیے کہ مسجد جاکر نماز اداکرے اور دوسری

🖪 ...... سلام کے بعد سُنّت میہ ہے کہ امام دینے بائیں کو انحراف کرے اور داہنی طرف افضل ہے اور مقتذیوں کی طرف بھی مونھ کرکے بیٹھ سکتاہے، جب کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو،اگر چہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔

(بهارشريعت، حصد 537/1،337)

مسجد وپہنچنے تک کی تاخیر نہ کرے، سوائے ان دو خاص صور تول کے :(1)اسے یقین ہو کہ وہ دوسرے ایسے امام کو پالے گاجو اس امام سے افضل ہے یا(2)اس امام کا گمر اہ یا فاسیقِ (معلن) ہونامعروف ہو تو دوسری مسجد میں جاکر نماز پڑھے ورنہ پہلے امام کے پیچھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھناافضل ہے۔

50.20 JULIO 1 10 0000 1 10 0000 JULIO 1 10 000

## مسجد کاپڑوس 🐉

حدیث پاک میں ہے: مسجد کے پڑوس کی نماز مسجد ہی میں (کامل) ہوتی ہے۔(۱)

مسجد کے پڑوسی کے بارے میں دو قول ہیں:ایک بیہ کہ مسجد کا پڑوسی وہ ہے جو اذان کی آواز سنے، بیہ بات حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی کَرْبَهٔ اللهُ وَجُهَهُ النّدَبِيْمِ ہے منقول ہے۔دوسرا بیہ کہ مسجد کے بعد تین مکان ہوں چو تھااس کا گھر ہو تو وہ بھی مسجد کا پڑوسی ہے۔اذان سن کر جماعت ترک کرنے والے کے لیے سخت حکم ہے۔

## پر وس میں دومسجدیں ہوں تو۔۔! ﷺ

جس کے پڑوس میں دومسجدیں ہوں تو نماز کے لیے ان میں زیادہ حقدار قریب والی مسجد ہے۔ یہ حضرت سیّدُنا حسن بھری رَختهٔ الله عَدَیْه کا مذہب ہے، البتہ اگر دور والی مسجد میں زیادہ قدم اٹھانے کی نیت ہویا دور والی مسجد کا امام قریب والی مسجد کے امام سے زیادہ نیک ہوتو دور والی مسجد میں نماز پڑھ لے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں نماز اداکرے جوان میں زیادہ پُر انی ہو۔ یہ بات حضرت سیّدُنا انس رَحِیَ اللهُ عَنْهُ اور بعض دیگر صحابَهُ کرام عَدَیْهُ الدُهْوَان سے مر وی ہے کہ وہ نئی مسجد ول کو چھوڑ کریر انی مسجد ول میں جایا کرتے تھے۔

مقتدی کو جبری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کی تلاوت اصلاً نہیں کرنی چاہیے اور سورہ فاتحہ بھی امام کے سکتوں کے در میان پڑھنی چاہیے (2) گرچہ وہ ٹکٹروں میں پڑھے۔اگر امام سکتے نہ کرے تو جبری نماز میں فقط سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس امام کی قراءت کے ساتھ اس کے قراءت کرنے کا وبال امام

المُونَّةِ المُونِينَةِ العلمية (عامل) والمدينة العلمية (عامل) والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة ا

<sup>🗓 ......</sup>مصنف عبدالر زاق، كتاب الصلاة ، باب من سمع النداء ، ۱ / ۲ / ۳ ، حديث: ۹ ۱ ۹ ۱

سنن الدار القطني، كتاب الصلاة , باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيد إلا من عذر ٢٩٢/٢ مديث: ١٥٥٢

احتاف کے نزدیک: مقتدی امام کے پیچیے قراءت نہیں کرے گااور مقتدی کو کسی نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ فاتحہ منہ
 آیت، نہ آہتہ کی نماز میں، نہ جبر کی نماز میں۔ امام کی قراءت مقتدی کے لئے بھی کافی ہے۔ (بیاد ٹریٹ ، ہے۔ 512/13)

پر ہی ہوگا، کیونکہ امام نے اس کی نماز کو ناقص کیا اور اپنے اوپر لازم حکم کوترک کیاتو **الله** پاک ہی اس کا حساب لے گا۔ امام آہتہ قراءت کرے تو مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ جس قدر ممکن ہو دوسری سورت بھی ملالے البتہ مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے۔

( 19 ) DA DOWN ( 19 )

## فرض نماز کے بعداس مگدسے پھرنا 🛞

امام کے لیے مستحب ہے کہ جب فرض نماز اداکرے تواس جگہ سے پھر جائے ای جگہ نفل نماز نہ پڑھے

کو نکہ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلهِ وَسَلَّم سلام پھیر نے کے بعد پھر جائے تھے۔ (۱)حضرت

سیّدُ ناابو بکر صدیق اور حضرت سیّدُ ناعر فاروق رَحِیَ اللهُ عَلَیْهِ وَلهِ اللهُ کَیاکر تے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:

آپ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلهِ وَسَلَّم سلام پھیر نے کے بعد اس وعاکی مقدار کھبرتے تھے: اللّٰهُ اَلْتَ السَّلا مُو وَمِنْكَ اللهِ وَاللهِ وَمِنْكَ اللهِ وَمِنْكَ السَّلا مُو وَمِنْكَ اللهُ وَاللهِ وَمِنْكَ اللهُ وَاللهِ وَمِنْكَ اللهُ وَمِنْكَ اللهُ وَاللهِ وَمِنْكَ اللهُ وَلا اللهُ وَمِنْكَ اللهُ وَمِنْكُونَ وَمِنْكُ اللهُ وَمِنْكُ اللهُ وَمِنْكُونَ وَمِنْكُ اللهُ وَمِنْكُونَ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَالا عَلَى اللهُ وَمِنْكُونَ وَمِنْكُ اللهُ وَمِنْكُونَ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمُعْمَلِي وَالْمُونَ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُعْمَلِي وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَقِيْكُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَعْمُ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْكُونَ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَاللْمُوا وَمُونُونُونُ وَمُنْ وَاللْمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونُ وَمُنْ و

#### 

#### ایک ہزار دن تک نیکیاں

حضور نبی کریم صل الله عبد الدرسد نے ارشاد فرمایا: اس درود پاک" جزی الله عَنَّا مُحَمَّدًا اِبِناهُواَهُلُه" كو پڑھنے والے كے لئے 70 فرشتے ايك بتر اردن تك نيكيال لكھتے رہتے ہیں۔(معجم اوسط، ۱۸۲/مددن: ۲۲۵)

<sup>📆 ......</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب مكث الامام بعدما يسلم، ٢٠/٢ م حديث: ٢٣٢٧ م نعوه

<sup>💆 ......</sup>مسلم، كتاب المساجدومواضع الصلاة ، باب استحباب ذكر بعدالصلاة ويبان صفته ، ص ٢٣٥ ، حديث: ٥٣٥ ، بتغير قليل

آ......سلم كتاب الجمعة رباب الصلاة بعد الجمعة رص ٢٠٢٠ حديث ٢٠٢٢



-moceta (EV.) 51200m- ( M.) Williams

#### (اس فعل ميں رضائے البي كے ليے بھائى جارہ ، وينى بھائيوں سے ميل ملاب اور محبت ، دينى بھائى جارے كے احكام اور رضائے الی کے لئے محبت کرنے والوں کے اوصاف کا بیان ہے)

الله یاک نے بھائی چارے کو اپنے مؤمن بندول پر دین میں نعمت کے طور پریاد دلایا ہے۔ کیونکہ اس نے جُدائی کے بعد تہارے دلول میں ملاپ کر دیا تواس کے فضل سے تم آپس میں اتفاق ومحبت کے ساتھ بھائی جھائی ہو گئے۔ نیکی و پر بیز گاری پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن گئے پھر الله پاک نے بندول یراپنی نعمت کے تذکرے کو ان کے تقویٰ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیااور اپنی رسی اور ہدایت کو مضبوطی ہے تھامنے کا حکم دیااور جُداجُد اہونے سے منع کیا جبکہ وہ ایک گھریعنی اسلام میں داخل ہیں اور اس کے ساتھ ان یراینے احسان کا ذکر شامل کیا کہ اس نے لو گوں کو جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بحیایااور اپنی یاک ذات پر ولالت کرنے والی ان تمام آیات کو وسیلہ بنادیا جو اس کی راہ ہدایت تک پہنچانے والی ہیں۔ ہم نے جو تفصیل

بان کی ہے اس کا خلاصہ بیہ آیٹیں ہیں:

يّاَ يُّهَاالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَتَّى تُقْتِهِ وَلا تَمُوْتُنَّ الَّاوَ اَنْتُمْمُّسُلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِينُعُاوَّلاتَفَرَّ قُوا "وَاذُكُرُوْا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمْ آعُدَا اعَالَاكَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلْشَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَٱنْقَذَكُمُ مِّنْهَا ۚ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ

**تَهْتَدُونَ** ﴿ (پ،العملون:١٠٢،١٠٢).

ایمان فی سب سے مضبوط کر

الله یاک کی رضائے لیے بھائی چارہ،اس کی خاطر دوستی اور محبت رکھنا عمل کرنے والے (بزرگانِ دین)

ت حية كنة الإسان: اب ايمان والو**الله**ي وروحيسا أس س

ڈرنے کا حق ہے اور ہر گزنہ مرنا گر مسلمان اور الله کی رسی

مضبوط تقام لوسب مل كراور آپس ميس عيث نه جانلافر قول ميں

بٹ نہ جانا) اور **الله** کا احسان اینے اوپر یاد کروجب تم میں بیر تھا

(دهمنی تھی)اس نے تمہارے دلوں میں ملاب کرویاتواس کے

فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزخ کے

کنارے پر تھے تو اس نے حمہیں اس سے بیادیا الله تم سے

یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرما تاہے کہ کہیں تم ہدایت یاؤ۔

الم رضائے الی کے لئے بھائی جارہ 🕽 🗨 👀

کے طریقے ہیں۔ ان کی ہر راہ کا ایک فریق ہے کیونکہ یہ فضیلت والا معاملہ ہے جس کے بارے میں تھم اور استباب آیاہے کیونکہ ایمان کی سب سے مضبوط گرہ ہیہ ہے کہ کسی سے محبت الله پاک کی رضا کی خاطر ہو۔ اس کی خاطر الفت اور دوستی، محبت اور ایک دوسرے سے ملا قات انگی تقویٰ کے بہترین اسباب ہیں۔ اس کی فضیلت میں اور اس پر ابھارنے والی روایتیں کثیر ہیں، ہم ان کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ ہمارامیلان ہر فن میں اختصار کی جانب ہے البتہ ہم بھائی چارے کے متعلق اچھے کاموں کو اور اس بارے میں جو چیزیں ضروری ہیں اے ذکر کریں گے۔

## وين كى سلامتى كاباعث ै 🥰

دراصل تابعین بزرگانِ دین کا جان پیچان کے معاملے میں اختلاف ہے، بعض تابعین فرماتے ہیں: جان پیچان کم رکھو کہ بیہ تمہارے دین کی سلامتی کا باعث ہے اور کل کو تمہاری رسوائی میں کمی کا سبب ہے اور اس میں تم سے حق تلفی کامعاملہ بھی کم ہوگا کیونکہ کہا گیاہے: جان پیچان جتنی زیادہ ہوگی حقوق بھی اشنے ہی زیادہ ہوں گے اور جتنی کمبی رفاقت ہوگی ایک دوسرے کی رعایت کرنا بھی اتناہی سخت ہوگا۔

ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں: مجھے تیرے جان پہچان والے سے ہی برائی پہنچتی ہے، لہذا جان پہچان جتنی کم ہوا تناہی اچھا ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: واقف کارسے اجبی ہو جاؤاور اجنیوں سے جان پہچان نہ بناؤ۔ جو بزرگانِ دین یہ رائے رکھتے ہیں کہ جان پہچان کم ہوان میں حضرت سیّدُ ناسفیان قُوری، حضرت سیّدُ نا المائیم بن ادہم ، حضرت سیّدُ نا داؤد طائی ، حضرت سیّدُ نا فضیل بن عیاض ، حضرت سیّدُ نا بشر نا الله المائ خواص محضرت سیّدُ نا بوض من الله علی محضرت سیّدُ نا بشر حافی دَئه الله علیہ مثال محضرت سیّدُ نا بعین کرام عَلَیْهِمُ الدُّفَیه فرماتے ہیں کہ رضائے اللی کے لیے کثرت سے بھائی بنانا اور مؤمنوں سے مجبہ اکثر تابعین کرام عَلَیْهِمُ الدُّفِیه فرماتے ہیں کہ رضائے اللی کے لیے کثرت سے بھائی بنانا اور مشکل کے سے محبت اور دوستی والے معاملات رکھنا مستحب ہے کیونکہ اس میں آسانی کے وقت آرائش اور مشکل کے وقت آرائش اور مشکل کے وقت مد د ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مد داور دینی دوستی ہے۔

# مومن بھائی کی شفاعت 🐉

ایک بزرگ فرماتے ہیں: کثرت سے بھائی بناؤ کیونکہ ہر مومن کے لیے شفاعت ہے شاید تم اپنے مومن

بھائی کی شفاعت میں آ جاؤ۔

اسلاف بھائی چارے کا تھم دیتے ،ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت پر اُبھارتے اور فرماتے :جب کسی بندے کی مغفرت ہو گی تووہ اپنے بھائی کے بارے میں شفاعت کرے گا۔

الله پاک کاار شاد ہے:

وَيَسْتَجِينُ الَّذِينَ المَّوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ترجمة كنزالايمان: اور دعا قبول فرماتا بان كى جوايمان لات

وَيَزِينُ هُدُهِ مِنْ فَضُلِهِ الله ١٠١٥ الشورى:٢٦) اورا يحكى كام كياورانبين الني فضل اورانعام ديتاب-

اس آیئتِ مبارکہ کی تفییر میں ایک غریب روایت (۱) ہے کہ ا**نٹم**یاک مؤمنوں کی شفاعت ان کے بھائیوں کے حق میں قبول کرے گااور انہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ (<sup>2)</sup>

اس مَوْقِف (بِهانَى چارے كَى كَثرت) كو اپنانے والے بُرْر كَانِ دين ميں حضرت سيِّدُنا سعيد بن مُسيَّب، حضرت سيِّدُنا ابنِ اللي مُسيَّب، حضرت سيِّدُنا ابنِ اللي مصرت سيِّدُنا بِثام بن عُروه، حضرت سيِّدُنا ابنِ شُبْرُمه، حضرت سيِّدُنا شُعْرَ كَى، حضرت سيِّدُنا شُعْرَ عَمْرت سيِّدُنا شَعْرَ الله حضرت سيِّدُنا شَعْرُ الله عَنْ مَا الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْمُ ال

## قربِ مصطفی پانے والے ﷺ

حضور نبی اکرم مَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَ لِیه وَسَدَّم کا ارشاد ہے: تم میں سے میری مجلس کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو دو سرول کے لئے نرم ہیں، جو دو سرول سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔(3)

حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم سے بیہ بھی مروی ہے کہ مومن محبت کر تاہے اور اس سے محبت کی

اللہ اللہ علی اللہ بھی ہو گئے ہوں۔ (سرے النعبة: نومة الله في توضع تعبة الفكر، ص ٥٠)

طبقہ میں زائد بھی ہو گئے ہوں۔ (سرے النعبة: نومة النظر في توضع تعبة الفكر، ص ٥٠)

- 2 ......تفسير الطبرى يسورة الشورى تحت الآية: ٢١ ي ١ ١ /١ ٢٧ ي رقم: ٩٥ ٢ ٠ ٢ ٩ ٢ ٢ ٠ ٢ ي نحوه
  - 🗓 ......ترمذي كتاب البروالصلة , باب ماجاء في معالى الاخلاق , ۳/ ۲۰ م، حديث: ۲۰۲۵

مكارمالاخلاق للطبر اني ملحق مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، باب ماجاء في حسن الخلق، ص١٣٠ محديث: ٦

جاتی ہے اور جو شخص نہ خو د محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے تواس میں کوئی بھلائی نہیں۔(۱)

حدیث پاک میں ہے:اس امت سے سب سے پہلے خُشُوع کو اُٹھایا جائے گا، ﴿ پُھر پر ہیز گاری پُھر امانت ﴿ ﴾ پُھر الفت۔

دوسری حدیث میں ہے: **اللہ** پاک جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتا ہے اسے نیک دوست عطافر ماتا ہے کہ اگر یہ بھولے تووہ اسے یاد دلائے اور اگر اسے یاد ہو تووہ اس کی مد د کرے۔ <sup>(4)</sup>

#### آپس میں ملنے والے دومسلمان بھائیوں کی مثال 🛞

روایت میں ہے:جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں توان کی مثال دوہاتھوں کی سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے (اور جب دومومن آپس میں ملتے ہیں تو الله پاک ضرور ایک کو دوسرے کی طرف سے بھلائی عطافرما تا ہے۔(۱۰)

حضور نبی کریم صَفَّ اللهٔ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم ہے مروی ہے کہ جو شخص **الله** پاک کی رضا کے لئے کسی کو اپناجھا کی بنائے توالله پاک اسے جنت میں بلند درجہ عطافر مائے گاجس تک وہ اپنے کسی عمل کی بدولت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ (۲)

#### رضائے الہی کے لئے بھائی چارے کا ایک فائدہ 💸

منقول ہے کہ رضائے الہی کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے والوں میں سے جب ایک کو دوسرے سے بلند

- 🚹 .....مسندامام احمد، مسندابی هریرة، ۳۲/۳ ۳، حدیث: ۹۲۰۹
- شعب الايمان، باب في التعاون على البر والتقوى، ٢ /١١ محديث: ٢٥٨ ٢
  - 2 .....مسندالشاميين، لقمان عن ابي الدرداء، ٢ / ٢٠٠٠ حديث: ٩ ٥٥ ١
    - 3 .....مسندالشهاب، ١٥٥/١ ،حديث: ١٥١ عدون ذكر الورع
- 🖪 ......ابوداود، كتاب الخراج والفيء والامارة ، باب في اتخاذ الوزير ١٨٣/٣ ، مديث: ٢٩٣٦ م نعوه
  - معجم اوسطى ٢/٢ ١ م حديث: ٢ ٢٠ م نحوه
- € ......الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين , باب فضل المصافحة للإخوان , ص ١٢ مديث: ٣٣٣

  - 7 .....مسندالشاميين للطبر اني، مسندعبدالرحمان بن ثابت بن ثوبان، ١ /٥٠ م حديث: ١٥٠

ر المراب المنظم المنطق المنطق المنطق المن المنطق المن المنطق الم

الله پاک ارشاد فرماتاہ:

ترجید کنز الایبان: اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملادی اور ان کے عمل میں انھیں کچھ کی نید دی۔ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ اوَالتَّبَعَتُهُمْ ذُسِّيَّتُهُمْ بِالْيَمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُسِّيَّتَهُمُ وَمَا ٱلثَّلَهُمُ مِّنْ عَمَلِهِمُ مِّنْ ثَنْيُ عِلَا (٢١) الطور:١١)

یعنی ہم نے ان کے عمل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ گی۔ جس کا کوئی غم خوار دوست نہیں جو اس کی سفارش کر کے اسے نفع دے اس کی خبر دیتے ہوئے **اللہ**یاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجهه كنزالايمان: تواب ماراكوئى سفارشى نهيس اور ندكوئى

فَمَالَنَامِنُ شَافِعِيْنَ ﴿ وَلا صَدِيْقٍ حَدِيْمٍ ۞

غم خوار دوست۔

(پ۱۰۱٫۱۰۰:۵۰۰۱)

حمیم کامعلیٰ ہمیم ہے جو اہتمام ہے ماخوذ ہے یعنی اپنے دوست کے معاملے کا اہتمام کرنے والا۔اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ تیر ادوست وہ ہے جو تیرے معاملات کی دیکھ بھال کرے اور پید دیکھ بھال ہی حقیقی دوستی ہے۔

رسولِ پاک مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاارشاد ہے: مومن كى كثرت اپنے مسلمان بھائى كے سبب ہے۔(١)

# نيك دوست برى نعمت ہے ﴾

امیر المؤمنین حفزت سپیُرُنا عمر فاروق رَخِیَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: بندے کو اسلام کے بعد نیک دوست سے بڑھ کر پچھ نہ دیا گیا۔

آپ رَخِيَ اللهُ عَنْه نے میہ بھی فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے محبت پائے تواسے تھام لے کیونکہ ایسادوست کم بھی ماتا ہے۔ اور اسی معنی پر ایک دانا نے شعر کی صورت میں کلام کرتے ہوئے کہا:

آ .....بسندالشهابي / ۱۳۱ عديث: ۱۸۲

ا كَوْتُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ اللَّهُ مِنْ وَدِّ صِدِيْقِ اَمِيْنِ اَمِيْنِ اَمِيْنِ اَمِيْنِ اَمِيْنِ اَمِيْنِ مَا نَالَتِ الذَّهُسُ عَلَى بُغْيَةٍ النَّهُ مِنْ وُدِّ صِدِيْقِ اَمِيْنِ مَنْ فَاتَدْ وُدًّ اَمْ صَالِحٍ قَذْلِكَ الْبَقْطُوعُ مِنْهُ الْوَتَيْنِ

قوجمہ: آدمی نے امانت دار دوست کی محبت سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہ پائی، جس نے نیک دوست کی محبت کھودی توبیہ ایسا ہے کہ اس کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی۔

دوسر امصرعه یوں بھی منقول ہے:

لْاِكَ الْمَغْبُونُ حَقًّا يَقِيْنُ

تا جمه: جس نے نیک دوست کی محبت کھودی تووہ یقینی طور پر نقصان میں ہے۔

## اليخ لتے دوست تلاش كرو ﴾

سابقہ امتوں کے واقعات میں ہے کہ الله پاک نے حضرت سیّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو وحی فرمائی: اے ابِّنِ عمران! بیدار وہو شیار رہو اور اپنے لئے دوست تلاش کرو اور جو دوست اور ساتھی میری خوشی ورضا پر تیری مدونہ کرے وہ تیراد شمن ہے۔ (۱)

دوسری روایت میں ہے: الله پاک نے حضرت سیِّدُنا داؤد عَلَیْه السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: "اے داؤد!

کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے دور تنہا دیکھا ہوں۔ حضرت داؤد عَلَیْه السَّلَام نے عرض کی: الہی! میں نے

تیرے لئے مخلوق کو چھوڑ دیاہے۔ الله پاک نے ارشاد فرمایا: اے داؤد! بید اروہوشیار رہواور اپنے لئے دوست

تلاش کر واور جو دوست میری خوشی پر تمہاری مخالفت کرے اس کی صحبت سے بچو کہ وہ تمہاراد شمن ہے، تمہارا

# محبتیں بانٹنے والے بنو ै

رسولِ پاک صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كارشاد ہے: محبتیں باشنے والے بنو نفرت پھیلانے والے نہ بنو۔ (3)

- آ].....الزهدالاحمد، زهديوسفعليه السلام، ص ۲۰ ۱، وقم: ۲۳۸، نحوه
- 2 .....الزهد لاحمد ، زهد يوسف عليه السلام، ص ٢٠ ١ ، رقيم : ٢٣ م ، نحوه ، بدون : باداود

المراجع المراجع المدينة العلمية (١٥٠١م) كالموجوج وحوج وحوج وحوج وحوج وحوج والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع والمراجع المراجع ا

🗿 ...... كتاب الآثار لابي يوسفى باب السهوى ص ٩ م حديث: ٢٠٨

ایک صدیث پاک میں ہے: الله پاک کے نزدیک تم میں سے زیادہ پندیدہ بندے وہ ہیں جو دوسر وں سے مجت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے غضب کا شکار وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے اور جھائیوں کے در میان جدائی ڈالتے ہیں۔(۱)

50-50 Julie 2 Cill Cill Jamos Cota (547) 040000 Julie 150 Julie 15

حضرت سیِّدُنا داؤد عَلَیْهِ الشَّلَامِ نے ایک مرتبہ بار گاہِ الٰہی میں عرض کی:اے **الله**! بیہ کیسے ممکن ہے کہ تمام لوگ مجھ سے محبت کریں اور تجھ سے میر ا تعلق بھی سلامت رہے؟ **الله** پاک نے ارشاد فرمایا: لوگوں سے ان کی طبیعتوں کے مطابق برتاؤ کرواور مجھ سے اچھا تعلق رکھو۔<sup>(2)</sup>

دوسری روایت میں ہے: دنیاداروں سے ان کی طبیعتوں کے مطابق برتاؤ کرواور آخرت کاخوف رکھنے والوں سے آخرت کی ہاتیں کرو۔

حضرت سیّدُناصَعصَع بن صُوحان رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اپنے مجیتیج سے کہا: میں تمہارے والد کو تم سے زیادہ چاہتا تھااور تم مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہو، میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کر تاہوں انہیں یادر کھنا: (1) مومن کے ساتھ خلوص سے پیش آنااور (2) فاجر سے حسن اخلاق سے ملنا، اس لئے کہ فاجر ظاہری حسن اخلاق سے راضی ہو جاتا ہے۔

#### مُدارات 🛞

حضرت سیّدُنا ابو در داء رَحِيَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: ہم بہت سے لوگوں سے ہنس کر ملتے ہیں، جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت بین جب ہوتے ہیں۔

(پ۱۸۱٫۱لمؤمنون:۲۹) کرو\_

اس کی تفسیر میں کہا گیاہے کہ اچھی جلائی سے مر اد سلام ہے۔

1 ......موسوعة ابن ابي الدنيا مداراة الناس باب اعتزال الشر واهله ، ۵۳۳/۲ مديث: ۲ س

2 ...... موسوعة ابن ابي الدنياع مداراة الناس باب التودد الى الناس ٢٠/٤ م مديث: ٣٣ م نحوه

المراكب عرب المراكب والمدينة العلمية (١٤١١) والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة العلمية العلمية المراكبة العلمية العلمية المراكبة العلمية المراكبة المراكبة العلمية العلمية العلمية المراكبة العلمية العلمية المراكبة العلمية المراكبة العلمية الع

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس رَخِي اللهُ عَنْهُمَا الله يك ك اس فرمان:

ترجمة كنزالايمان: اور بُرائى كے بدلے بھلائى كرك ٹالتے

وَيَدُى مَاءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

-U3

(پ۳۱)الرعد:۲۲)

کی تغییر میں فرماتے ہیں: یعنی فخش کلامی اور تکلیف دہ امر کو سلام اور مد ارات سے دور کرتے ہیں۔ مد ارات ایک بھلائی ہی ہے۔افضل بھلائی ساتھ بیٹھنے والوں کا احترام واکر ام کرناہے۔

## غُلُوص اور حُنِ اخلاق 🛞

اور فرمان باری تعالی ہے:

ترجمه کنزالایمان: اور اگرالله او گول میں بعض سے بعض کو

وَلَوْ لَا دَفْحُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لْ

وفع نہ کرے۔

(پ١١)البقرة: ٢٥١)

اس کی تفسیر میں کہا گیاہے: دفع کرنے سے مر ادر غبت، خوف، حیااور مدارات کے ذریعے دور کرناہے۔ اسی معنیٰ پر بزر گانِ دین کا فرمان ہے: مومن سے خُلوص والا بر تاؤکر واور فاجرسے حسن اخلاق کا مظاہر ہ کر و۔ خُلُوص دلی چاہت اور رضائے الٰہی کے لئے بھائی چارے کا اعتقاد ہے جبکہ حُسنِ اخلاق معاملات، خرید و فروخت اور ملا قات کے وقت ایک دوسرے سے ملنے کانام ہے۔

ایک تفصیلی روایت میں ہے: لوگوں سے اپنے اعمال کے ذریعے ملاقات کرواور دلوں کے ذریعے ان سے علیحدگی اختیار کرو۔(۱)

حضرت سیّدُنامگر بن حنفیہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں :وہ صحّص دانش مند نہیں جوان لو گوں کے ساتھ ایچھے طریقے سے نہیں رہتا جن کے ساتھ رہنے سے اسے چارہ نہیں یہاں تک کہ **انڈلم**پاک اس کے لئے کوئی کشادگی کی راہ پیدا کر دے۔

غیر متقی شخص سے معاملہ اور گفتگو مجبوری ہے جبکہ متقی کے ساتھ مُحنِ معاشرت اور خالص دوستی والا معاملہ مُسن اختیار سے ہے۔

📆 ......الزهدلهناد، باب مخالطة الناسي ١ /٥٨٨ عديت: ٢٣٨ ا ينحوه معجم اوسطى ٥/٩/١ يحديث: ٢٩٨٨ كينحوه

Moccad ( 1 / DASSOM)

#### دوست زیادہ ہونے کانسخہ

الله ياك في حضرت سيّدُناموسى عَنيُهِ السُّلام كي طرف وحي فرمائي: تم ميري اطاعت كرو، تمهارے مومن دوست بہت ہوں گے۔

کر رضائے البی کے لئے بھائی جارہ **کے حوج ک** 

یعنی اگرتم ان کی غم خواری کروگے اور ان کی طرف سے چینچنے والی اذبیوں کو بر داشت کروگے اور ان ہے حسد نہ کروگے تو تمہارے دوست بہت زیادہ ہول گے۔

منقول ہے کہ رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بننے والے دوافراد میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔انقال کر جانے والے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔وہ کہنے لگا: مجھے میرے مومن بھائی کا در حہ بتاؤا گراس کا در جہ کم ہے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا یباں تک کہ میری طرح کا درجہ اسے بھی دیاجائے۔ وہ بار باریمی کہتارہاجبکہ اس سے کہا گیا:اس نے تم جیساعمل نہیں کیا۔وہ کہنے لگا: میں نے اپنے اور مسلمان بھائی کے لئے عمل کیا تھا۔ چنانچہ اسے وہ سب عطا کر دیا گیا جو اس نے اپنے بھائی کے لئے مانگا۔ پھراس کے بھائی کے درجہ کو بلند کر کے اس کا درجہ بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ مفہوم دوروایتوں میں ہے، میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے۔

بزر گان دین بھائی جارہ اور جان پیجان اُخروی اور ہاتی رہنے والے منافع کے لیے رکھتے تھے ،نہ کہ فافی دنیاکویانے کے لئے۔

# انضل بھائی جارہ 🗽

ا یک عالم صاحب کا فرمان ہے:سب سے افضل بھائی چارہ ہمیشہ رہنے والی محبت اور لازم رہنے والی الفت ہے کیونکہ بھائی چارہ اور محبت ایک عمل ہے اور ہر عمل اپنے اچھے خاتمے کامحتاج ہو تاہے تاکہ عمل پائیر پیکمیل کو پہنچے تواس کا جربھی کامل ہو۔اگر آخر میں اس کا عمل پایئر جھیل کو نہ پہنچااور صحبت و محبت کا نجام اچھانہ ہوا تواس کا خاتمہ بُراہو گا اور جو کچھ اس سے قبل اس نے کیااس کاسارا عمل برباد ہو جائے گا۔ دو آدمی 20 سال تک ایک دوسرے سے دوستی اور بھائی چارہ نبھاتے رہے، مگر آخر میں دوستی ٹوٹ گئی اس کے سبب گزشتہ

المرابعة المرابعة العلمية (مرابع المرابعة العلمية (مرابع المرابعة العلمية المرابعة المرابع

جود میں میں میں میں اسٹون الفند کوئی ہوں گے۔ سمب صوب کو اور الفت کے لازم رہنے کی شر طوفات کے وقت تک پاکستان میں بیکار ہوگئی۔اس لیے اس عالم دین نے محبت دائمی اور الفت کے لازم رہنے کی شر طوفات کے وقت تک پاکستان تاکہ خاتمہ اخوت اور محبت کے ساتھ ہو۔

## اَسلاف بھائی جارے کی حفاظت کرتے ﷺ

ای وجہ سے اسلاف بھائی چارے کی حفاظت اور محبت کی رعایت کرتے، اسے تھام کر رکھنے کا تھم دیتے، اس کے بیش قیمت ہونے اوراس میں شدید خطرہ ہونے کی وجہ سے اسے باقی رکھتے جیسا کہ کسی کا کہنا ہے: رضائے الٰہی کے لئے بھائی چارے کی مثال باریک شیشے کی طرح ہے جس کی حفاظت نہ کی جائے اور اسے بچایانہ جائے تو آفت میں پڑجا تا ہے۔ جس نے بھائی چارے کی فضیلت کو جانا اس نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ جو کسی شے پر خوش ہو تا ہے وہ اس کے چھن جانے کا ڈر بھی رکھتا ہے اور اس کے باقی رہنے کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے اگر چہ اس میں اس کی جان اور مال پر بوجھ ہو۔

توجمة كنزالايمان: اور ميرے بندول سے فرماؤوہ بات كہيں جوسب سے اچھى ہو بے شك شيطان ان كے آپس ميں فساد ۅؘڰؙڵؾؚؚؠٵڿؚؽؾڠؙۅٝڶۅٵڷۜؾؽۿؽۘٲڂڛڽؙ ٳڽۧٞٳۿۜؽڟڹؘؽڶ۫ۯؘڠؙڔؘؽؿۿؙؠؙ

ڈال دیتا ہے۔

(پ۵۱)بنی اسرائیل: ۵۳)

بزر گانِ دین شیطان کے فساد کے بعد اچھا کلام کیا کرتے تھے۔ **الله** پاک نے حضرت سیِّدُنا یوسف مَتیّه اللّه کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمه کنزالایمان: بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرادی تھی۔ مِنُ بَعُنِ أَنْ نَّزَ غَالشَّيْط نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوَ قِيْ الرام ، بوسد . . . . )

## ر فيندًا خوت مين بحد الى كى وجه ريج

منقول ہے کہ جب دو شخص الله پاک کے لئے رشیر انوت قائم کرتے ہیں توان میں جُدائی کسی گناہ کے سبب ہوتی ہے جس کا مُر تکیب دونوں میں سے کوئی ایک ہو تا ہے۔

حضرت سیّدُنابِشُر حافی دَختهٔ اللهِ عَدَیه فرماتے ہیں:جب بندہ الله پاک کی فرما نبر داری میں کو تاہی کر تاہے تو الله پاک اس سے اُنس رکھنے والوں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ دوست سے انسیت ملنا الله پاک کی نعمت ہے اور

المُوَّة وَلِي المَّالِمُونِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المُدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّدِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ المَّذِينَةُ العَلْمِيةُ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الل

یہ نعمت ہر دوست میں نہیں پائی جاتی۔

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ من يد فرماتے ہيں: آدمی کے لئے اچھا یہ ہے کہ اس کے تین دوست ہوں: ایک دنیا کے لئے، دوسر اآخرت کے لئے اور تیسر اوہ ہوجس سے انسیت ملے۔

مجھی آخرت والا دوست جس کی فضیلت تو واضح ہوتی ہے لیکن الله پاک اس سے انسیت عطانہیں فرما تا،اس کاسب ہیہ ہے کہ انسیت کا ملنا بہت کم ہے اور ایسی روح سے قربت نہیں ہوتی جس میں انسیت نہیں یائی جاتی اور انسیت روح والی شے میں ہی یائی جاتی ہے۔

منقول ہے کہ دھمنی کے لیے ایک شیطان ہے جسے اہلیس نے دوبھائی چارہ کرنے والوں کے در میان تفریق کرنے پر لگادیا ہے اس کے پاس اس کے سوااور کوئی کام نہیں ہے، وہ اس کام کے لیے ہی فارغ ہے۔

## متقی شخص کی نشانی 🗞

متقی شخص کی نشانی ہدہے کہ جُداہوتے وقت بھی اچھی بات کرے، تکلیف بر داشت کرے اور تفریق کے بعد بھی اچھے انداز سے ملے۔ ہمیں ایک داناعالم نے اسی مفہوم میں یہ اشعار سنائے:

> يُخْفَى الْقَبِيْحَ وَيُظْهِرُ الْاحْسَانَا إِنَّ الْكَرِيْمَ إِذَا تَّقَطَّى وِدُّهُ

> وَتُرَى اللَّهِيْمَ إِذَا تُصَرَّمَ حَبْلُهُ يُخْفى الْجَمِيْلَ وَيُقْلِهِرُ الْبُهْتَانَا

**قا جمعہ**:اعلیٰ ظرف سے جب محب<sup>ہ</sup> کا تعلق ختم ہو تا ہے تو وہ بُری بات کو چیما تا اور احسان کو ظاہر کر تا ہے جبکہ تو کمینے کو دیکھے گا کہ جب اس سے تعلق ختم ہو تاہے تووہ اچھائی کو چیپا تااور بہتان لگا تاہے۔

تواعلی ظرف مخض اس مفہوم میں ربوبیت کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو تاہے کیاتم نے رسول پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ع مروى اس وعاكونه سنا، جس كے شروع ميں بنيا مَنْ أَظْهَرَ الْجَبِيْل وَسَتَدَر الْقَبِيْحَ وَكَمْ يُوَّا خِذُ بِالْجَرِيْرَةِ وَكُمْ يَهْتِكَ السّتْرُيعَيْ اے وہ ذات جو اچھائی کو ظاہر کرتی اور بُرائی پریر دہ رکھتی ہے، گناہ پر فوری مواخذه نهیں کرتی اور پر دہ جاک نہیں کرتی۔(۱)

المستدرك، كتاب الدعاء والذكر الدعاء العظيم النفع ٢٠٠٠/ مديث: ٢٠٣٢

الم والله والمراد والمال المدينة العلمية (١٤١١) والم والم والمواجع والمواجع والمواجع والمواجع والمواجع والمراد العلمية العلمية (١٤١١) والمراد المراد العلمية (١٤١١) والمراد العلمية (١٤١) والمراد العلمية (١٤١) والمراد العلمية (١٤١) والمراد العلمية (١٤١) والمراد العلم والعلم والمراد العلم والمراد الع

الضعفاء للعقيلي ٢٥٠/٢ من وقم: ١٥٥: زهدمين الحارث المكي-

حضرت سیِدُ ناابودرداء رَضِ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: دوست کی ملامت اس کی دوستی فتم ہوجانے سے بہتر ہے۔ جو تمہارا دوست بن جائے اس پر احسان کرو،اس کے لیے نرمی اختیار کرو اور اس کے معاملے میں شیطان کی پیروی نہ کرو، کل اسے موت آجائے گی تواس کی جدائی ہی تیرے لیے کافی ہوگی، اب موت کے بعد تیر ااس پرروناکیا؟ جبکہ اس کی زندگی میں تونے اس سے میل ملاپ ترک کر دیا تھا۔

50-50 Julie 2 Cilicia Jamos CO (1/1) DV200M-Julie 150 Julie 150 Ju

#### دوستی میں میا مذروی رکھو 🛞

حضرت سیِدُناعلی المرتضیٰ کَیْدَامْدُوجُهُدُهٔ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: اپنے دوست سے دوستی میں میانہ روی رکھو ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہاراد شمن بن جائے اور دشمن سے دشمنی کم رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارادوست بن جائے۔

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروق اعظم رَخِنَ اللَّهُ عَنْدُه فرماتے ہیں: تمہارا محبت میں حدسے بڑھنانہ ہواور تمہاری دھمنی میں ہلاکت نہ ہو۔حضرت سیِّدُنااسلم رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: بیہ سن کرمیں نے عرض کی:وہ کیسے؟ فرمایا: جب تم محبت کرو تو بچے کی طرح کسی شے کی محبت میں فریفتہ نہ ہونا اور جب کسی سے بغض رکھو تو اتنا بغض نہ رکھو کہ اس کی ہلاکت اور تلف ہونالیند کرو۔

## الياسچادوست تلاش كروجو\_\_\_! 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللَّهُ عَنْه کی وصیت ہے، آپ فرماتے ہیں: تمہیں چاہیے کہ ایساسچا دوست تلاش کروجس کے سائے میں زندگی بسر کر سکو کیونکہ دوست خوشحالی کے وقت زینت اور تنگی کے وقت امید ہوتا ہے، اپنے دوست کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو حتّٰی کہ تمہارا گمان غالب آجائے، اپنے دشمن سے دور رہواور دوستوں میں سوائے امانت دار کے سب سے ڈرتے رہواور امانت داروہی ہے جواللہ پاک سے ڈرتا ہے لہٰذاکسی فاجر کی صحبت اختیار نہ کروور نہ تم بھی فسق میں مبتلا ہو جاؤگے اور فاسق کو اپنے راز پر مطلع نہ کرو بلکہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کر وجواللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔

## يلي وعمده وصيت

حضرت سيِّدُ ناعبد الملك بن ابجر رَحْمَةُ الله عَدَيْه فرمات بين: جب حضرت سيِّدُ ناعلقمه عُطاروى رَحْمَةُ الله عَدَيْه

المريدة العلمية (١٤٠٠) وموس المدينة العلمية (١٤١٠) وموسوع موموم موسوع (١٤٥٠) وموسوع (١٤٥٠) وموسوع (١٤٥٠)

المجان المستقط المستق

## دوست کی طرف سے تین باتیں برداشت کرو ﷺ

حضرت سیّدُنااحف بن قیس رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: دُوست کے حق میں سے ہے کہ تم اس کی طرف سے تین باتوں کوبر داشت کرو:غصے کو، بد کلامی کو اور نازو نخزے کو۔

## بھائی چارہ ایک باریک جو ہرہے 🛞

نیز فرماتے ہیں: بھائی چارہ ایک باریک جو ہر ہے اگر اس کی حفاظت نہیں کروگے تو آفات اس کے درپے ہو جائیں گی، لہذا تہمیں دوستی کے لئے جھکنا بھی پڑے تو بھی اپنے دوست کو راضی کر لو تا کہ دوستی کے معاملے میں تم اس سے فائق ہو جاؤ، غصہ پی کر بھائی چارے کی حفاظت کروحتّٰی کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس سے بھی معذرت کرواور رضا کے ساتھ اس بھائی چارے کی حفاظت کروحتّٰی کہ اپنی فضیلت نہ جانو اور نہ بھائی کے بارے میں کو تاہی کا گمان کرو۔

کہا گیاہے:جولو گوں کی وجہ سے اپنے نفس پر سختی نہیں کر تا اور لو گوں کے لیے ظلم کر تاہے اور لو گوں

والمستقل المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية (المدينة العلمية العلمية (المدينة (المدينة (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (العلمية (المدينة (العلمية (العلم

ہے غافل رہتاہے وہ مجھی بھی لو گوں کی ملامت سے نہیں پچ سکتا۔

حضرت سیّدُ ناأساء بن خارجه فَزاري رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے میں: میں نے مجھی کسی کو گالی نہیں دی اس لئے کہ اگراچھ شخص نے مجھے گالی دی تواہیے شخص کو معاف کرنے کامیں زیادہ حق دار ہوں اور اگر کسی کمینے تخص نے دی تومیں اپنی عزت و آبرو کواس کانشانہ نہیں بنا تا۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا:

وَاغْفِنُ عَوْرَاءَ الْكَرِيْمِ إِصْطِنَاعَهُ وَاعْمِضُ عَنْ ذَاتِ اللَّبِيْمِ تَكُرُّهُمَا

**قا جمه: بی**ں عزت دار کی خطاکواس کی بھلائی کی وجہ سے معاف کر تاہوں اور کمینے کی ذات ہے پاک بازر بنے کی خاطر

اعراض کرتاہوں۔

## فن کلای تینگی ہے 🗞

دوستوں کے بارے میں حضرت سیّرنا محمد بن عام رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ کے بيدا شعار ہميں سنائے گئے:

فَلَا تَعْجَل عَلَى آحَدِ بِظُلْم فَإِنَّ الظُّلْمَ مَوْتَعُهُ وَحَيْمُ

عَلَى اَحَدِ فَإِنَّ الْفُحْشَ لَوْمُر وَلَا تَفْحَشُ وَإِنَّ مُّلِئَتُ غَيْظًا

وَلَا تُتُقْطَعُ الْحًا لَّكَ عِنْدَ ذَنْبِ فَانَّ الذَّنْتِ يَغْفِيُهُ الْكَرِيْمُ

كَمَا قَدُ يُرْقَعُ الْخَلِقُ الْقَدِيْمُ وَلَكُنُ دَاوِ عَوْرَتُهُ بِرُقَع

فَإِنَّ الصَّبُرَ فِي الْعُقْلِي سَلِيمُ وَلَا تُخْزَعُ لِرَبْبِ الدُّهُو وَاصْبِر

**نا جمه**: کسی پر ظلم میں جلدی نہ کرویے شک ظلم کا انجام بُراہے۔ کسی ہے فخش کلامی نہ کروا گرچہ غصے ہے بھرے ہو کیونکہ فخش کلامی نمینگی ہے۔اپنے دوست کے کسی جرم پراس سے قطع تعلق نہ کرواس لئے کہ اعلیٰ ظرف شخص جرم کو معاف کرتا ہے۔اپنے دوست کے عیب پر پیوند لگاؤ جیسے پُرانے کپڑے پر پیوند لگایاجاتا ہے۔زمانے کے مصائب پر واویلانہ کرواور صبر کرویے شک صبر کا انجام سلامتی ہے۔

عَنْدُ الله بن ثبيب ني بداشعار كه:

الم على وحير المرابعة العلمية (مداعي) الموجود

وَٱكْثَرُ الثَّاس ×4. اخحاءُ 1 - K = 4 كَنَّهُ ثُلُكُ فَانُ وَرَاءَهُمُ فكنس

﴿ ﴿ وَمُؤِينُا الْمُنْافِعُونِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَقَوْمُهُمُ يُوصِّلُوا اعْتَوْجُوا مُهُوفُ الدَّهْ دَائِيَةُ تُقَطِّعُ دُوْنَهَا الْمُهِجُ

قا جمع : لوگوں کی بھائی چارگی میں ملاجلار جمان ہے اور ان کے اکثر کام بُرے ہیں۔اگر ان سے قطع تعلقی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کشادگی نہیں لہٰذامیل ملاپ سے ہی انہیں سیدھار کھو اور اگر تم نے ان کونہ ملایا تو وہ ٹیڑے ہو جائیں گ۔ گر دش زمانہ کی عادت جاری ہے اور روحوں کا نکل جانا اسے مکڑے ککڑے کر رہاہے۔

# اپنے بھائی سے نہ جھکو و 🛞

حضرت سیِّدُناابن عباس دَهِنَ المُهُ عَنْهُمَّا سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک مَلَ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ مَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی سے نہ جھگڑ و، نداس کا مذاق اڑاؤاور نداس سے ایساوعدہ کروجے پورانہ کرو۔ (۱)

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِنَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں که رسولِ پاک مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو اپنے مالوں کے ذریعے کافی نہیں ہو سکتے لہٰذا انہیں کافی ہونے کے لیے تمہیں خندہ پیشانی اور خوش اَخلاقی سے پیش آناچاہئے۔(2)

الله پاک ارشاد فرما تاہے:

ترجمه كنز الايمان:اك محبوب معاف كرنا اختيار كرو اور

خُذِالْعَفُووَ أَمُرُبِالْعُرُفِ

بھلائی کا تھلم دو۔

(پ٩١١٤عراف: ٩٩١)

حضرت سیِّدُ ناامام مجاہد رَحْمَهُ الله عَدَیْه ہے اس آیت کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لو گوں کے اخلاق اور اعمال میں ہے ٹوہ میں لگے بغیر جو سامنے نظر آئے وہ لے لو۔

## دوست كوملامت يذكرو في التي

ایک دانانے اسی بارے میں ہمیں یہ اشعار سنائے:

خُنُ مِنْ خَلِيْلِكَ مَا صَفَا وَدَعِ الَّذِي فِيْهِ الْكَدَر

🚹 ......ترمذي كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في المراء ، ٣٠٠٠ محديث: ٢٠٠٢

2 ......موسوعة ابن ابي الدنياء كتاب التواضع والخمول، باب حسن الخلق، ٢/٣ ٥٥ حديث: ٩٠٠

الم يحد من المدينة العلمية (مدينة العلمية العل

و المعالم الم

ق**ر جمعہ:** اپنے دوست کی جو ہات اچھی گئے اسے لے لواور جو اس میں بُر ائی ہواسے چھوڑ دو کیونکہ زندگی اس قدر نہیں کہ دوسروں کی ہاتوں پر دوست کو ملامت کرو۔

جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے بھائی چارے اور اللہ پاک کے لئے محبت کے درجہ کو جان لیا تو وہ اپنے بھائی کے لئے محبت کے درجہ کو جان لیا تو وہ اپنے بھائی کے لیے صبر بھی کرے گا اور اس کا شکر بھی ادا کرے گا۔ اس سے عفو و در گزر بھی کرلے گا اور اس کے لئے اس کے لیے تکلیف بھی بر داشت کرے گا تا کہ وہ جس کی امید کر رہا ہے اسے پاسکے اور جس کی طلب کر رہا ہے اس تک پہنچ سکے۔ کیونکہ صبر اس بات کی طرف مختاج ہوتا ہے کہ عمل اور شکر کامل ہو اور اس کے لئے نعمتوں کی بیشگی ضروری ہے۔ جو عمدہ چیز کا طالب ہوتا ہے وہ عمدہ چیز بی کے بارے میں سوچتا ہے اور جو پہندیدہ چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے تو وہ اس پہندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے خرج بھی کر تا ہے، بخد ا!

## رضائے البی کے لئے مجت کرنے والوں کامقام ﷺ

حضرت سیِّدُناابنِ مسعود دَخِیَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَلَی اللهُ عَلَیْه وَلهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: الله پاک کی رضاکے لئے آپس میں محبت کرنے والے سرخ یا قوت کے ستون پر موں گے اور ستون کے مرے پر 70 ہز اربالا خانے ہوں گے ، وہ جنتیوں کو دیکھیں گے توان کا حسن جنتیوں کو ایسے روشنی دے گاجیسے سورج دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے۔ ان پر سبز ریشمی لباس ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا: یہ الله پاک کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ۱۱۱ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ۱۱۱

# چودھویں کے جاند کی مانندروش چرے والے ﷺ

حضرت سیِّدُنا ابو ادر یس خولانی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے حضرت سیِّدُنا معاذ بن جبل رَحِیَ اللهُ عَنْه سے عرض کی: میں الله یاک کی رضا کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں۔حضرت سیِّدُنا معاذ رَحِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: تتہمیں مبارک ہو

🖪 ......مصنف ابن ابي شبية ، كتاب الجنة ، ماذكر في الجنة ومافيها ممااعد لاهلها ، ٨٨/٨ ، حديث ٢٣٨ ١ ، نحوه

نوادرالاصول، الاصل الثالث والمائق، ١/١ ٣٣، حديث: ٢٢٢

حمہیں مبارک ہو، میں نے دسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سناکہ "قیامت کے دن بعض لوگوں کے لئے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے چبرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، لوگ تھبر اہٹ نہ ہوگی، لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگی، لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، یہ الله چاک کے دوست ہیں جن پرنہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ عرض کی گئ: یادسول الله عَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّة ابیہ کون لوگ بیہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ عرض کی گئ: یادسول الله عَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِدَ اللهُ عَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدُّ اللهُ وَسِلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَاللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسِدُّ اللهُ وَسِدُّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسَدُّ اللهُ وَسَدُّ اللّٰ اللهُ وَسَدُّ اللّٰ اللهُ وَسَدُّ اللّٰ اللهُ وَسَدُّ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَسَدُّ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ

## قابل رشك لوگ 💸

حضرت سیِّدُناعبادہ بن صامت رَخِوَاللَّهُ عَنْه سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ الله پاک ارشاد فرماتا ہے: میری محبت ان لوگوں کے لئے ہے جو میری رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۵)

- 1 .....مسندامام احمد ، مسندالانصار ، حديث معاذبن جبل ، ۲۳۲/ ، حديث : ۲۲۰ ۲۳
- مسندامام احمد مسندالانصار حديث ابي مالك الاشعرى 4/ ٩ ٣ ٢ م حديث: ٩ ٢ ٩ ٢ ٢
- - الضعفاء للعقيلي باب الحاء ١ / ١ ٣٣ ، وقير: ٢٥ تحماد بن ابعي حميد
    - الكامل لا بن عدى ١/١ ١ مرقم: ١٧١ : محمد بن ابي حميد
  - 3 .....مسندامام احمد مسندالا تصان حديث معاذبن جبل ٢٣٠/٨ حديث: ٢٢٠ ٢٢٠
    - مستدبزار مستدعبادة بن الصامت ، ١٣٣/١ محديث: ٢ ٢٩٠

الله پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمة كنزالايمان: اگرتم زين مين جو يكھ ہے سب خرج كروية ان ك ول نه ملا كتے ليكن الله في ان كے دل

ڮۘۅؙٲٮٛٚڡٛڠؙؾؘۘڝٙٳڣۣٳڷٳٛ؆ؠۻؚڿؚؠؽۣۼۘٳڟؖٵٙۘڷۜڡٛٛؾۜ ؠؽڹٷؙڰؙۅؠؚۼؠڵۊڶڮڽٞٳٮڷ۠ۿؘٳڴڡٞؠؽ۫ڹٛۿؙؠؗ

ملادئے۔

(پ، ۱۱ الانفال: ۲۳)

حضرت سیِّدُناابن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْداس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ آیت کریمہ الله پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والول کے بارے میں نازل ہوئی۔

حضرت سیّدُناامام مجاہد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اللّٰه پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں توان کی خطاعیں ایسے مٹتی ہیں جیسے سر دیوں میں در ختوں کے خشک بیتے جھڑتے ہیں۔

## ماية عرش پانے والے خوش نصيب

ر سولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنْهُ كا ارشاد ہے: جس دن **الله** پاک کے عرش کے سواکوئی سامیہ نہ ہو گااس دن سات بندوں کو **الله** پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے رضائے الٰہی کی خاطر بھائی چارہ کرنے والے بھی ہیں جو اس کی خاطر ملتے اور جدا ہوتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

حضرت سیِّدُنا فَضَیْل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه وغیرہ فرماتے ہیں: محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چبرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

## رضائے البی کے لئے مجت کی شرائط 💸

رضائے الہی کے لئے محبت درست ہونے کے لیے یہ شر ائط ہیں کہ ملتے وقت نرمی اور شفقت ہو، جدا ہوتے وقت نرمی اور شفقت ہو، جدا ہوتے وقت نصیحت ہو، غیبت سے اجتناب ہو، وعدے کی پاسداری ہو، انسیت اور محبت پائی جائے، تند مزاجی اور وحشت نہ ہو، خندہ پیشانی ہواور جھجک نہ ہو۔

1 سيخاري كتاب الاذان باب من جلس في المسجدين ظر الصلاة ي ١ / ٢٣ ع مديث: ٢٠ ٢

تنبيه الغافلين للسمر قندي باب مابرجي من رحمة الله عص ٢ محديث: ١ ٩

حضرت سيّدُ نافضَيل بن عِياض رَحْمَةُ الله عَليّه فرمات بين: جب غيبت بهو تو بها في حاره ختم بهو جاتا ہے۔ حضرت سيّدُنا جنيد بغدادي رَحْمَةُ الله عَدَيْه فرمات بين: جب دوانسان آپس مين الله ياك كي رضاك لي بھائی چارہ قائم کریں اور پھر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے وحشت ہویاان میں سے ایک دوسرے ہے جھجک محسوس کرے توبیان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہو تاہے۔

CONTRACTOR OF THE STREET OF SOME STR

## رب کریم کوزیاده مجبوب 🕵

اسی وجہ سے حدیثیث مبارک میں حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ مَاللهِ عَروى ہے:جب دو مخض الله یاک کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں تواللہ یاک کو ان میں سے زیادہ محبوب وہ ہو تاہے جو اپنے دوست سے زیادہ محبت کر تا ہے۔(۱)دوسری روایت میں ہے: ان میں سے افضل وہ ہو تا ہے جو دوسرے سے زیاده محبت کر تاہے۔<sup>(2)</sup>

يوں ہى ايك روايت ميں ہے: دوستوں ميں افله پاك كوزيادہ پياراوہ ہے جو اپنے مسلمان بھائى سے زيادہ زمی کر تاہے۔(<sup>(3)</sup>

ا یک مشہور حدیث مبارک میں ہے: بندہ ایمان کا ذائقہ اس وقت چکھ سکتا ہے جب وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف الله یاک کی رضا کے لیے بی کرے۔(۵)

## دوست کی غیرموجود گی میں اس کاذ کر 🛞

حضرت سيّدُنا عَبْدُ الله بن عباس دَفِي الله عَنْهُمَا في حضرت سيّدُنا المام مجابد دَختة الله عنيه كو وصيت كرت ہوئے فرمایا:اپنے دوست کی غیر موجو دگی میں اس کا ذکر اس طرح کر و جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری غیر موجو دگی میں تمہاراذ کر کیاجائے اور اس سے در گزر کر وجس طرح تم چاہتے ہو کہ تم سے در گزر کیاجائے۔

- 1 .....معجم اوسطى ١٦٥/٢ محديث: ٢٨٩٩
- ٣٠٥٣: حديث: ٢٥٣ مسئد الطيالسي، ثابت بناني عن انس بن مالك، ص ٢٥٣ ، حديث: ٣٠٥٣
- 3 ......الجامع لا بن وهب، الجزء الأول، الاخاء في الله، ص ٢٩ م حديث: ٩٨ ١ م نحوه
- ۱۰/۱ مدیث: ۱۰/۳ مدیث: ۱۰/۳ بغاری کتاب الادب باب الحب فی الله ۱۰/۳ مدیث: ۱۰/۱ مدیث: ۱
  - 488 Jeananana bananananana (Ulica) jana 188 jana

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مجھ سے جب میرے دوست کا ذکر اس کی غیر موجود گی میں کیا جاتا ہے تو میں اسے پاس بیٹے اہوا تصور کر تا ہوں اور اس کے متعلق وہی کہتا ہوں جو وہ اپنی موجود گی میں سننا پسند کر تا ہے۔

یہی سچامسلمان ہونے کی حقیقت ہے کیونکہ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو تاجب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کر تا ہے اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو برانہ جانے جے وہ اپنے لیے بُرا جانتا ہے۔

#### دوستول کے ساتھ کیما بر تاؤ ہو؟ 🛞

ایک ادیب فرماتے ہیں: جو اپنے دوستوں سے ایسی بات کا نقاضا کرے جس کا نقاضا وہ اس سے خہیں کرتے تواس نے دوستوں ہے ایسی بات کا نقاضا کرے جواس کے دوست کرتے تواس نے اپنے دوستوں پر ظلم کیا اور جو اپنے دوستوں سے ایسی بات کا نقاضانہ کرے تووہ ان اس سے کرتے ہوں تواس نے اپنے دوستوں کو تھکا دیا اور جو اپنے دوستوں سے کسی چیز کا نقاضانہ کرے تووہ ان یراحسان کرنے والا ہے۔

ای مفہوم میں ایک دانشور سے منقول ہے: جس نے خود کو دوستوں کے در میان اپنی حیثیت سے بڑھ کر جاناوہ خود بھی گناہ گار موااور دوستوں کو بھی گناہ گار کیااور جو اپنی حیثیت کے مطابق دوستوں کے ساتھ رہا اس نے خود بھی مشقت اٹھائی اور دوستوں کو بھی مشقت میں ڈالااور جس نے دوستوں کے ساتھ خود کو لپنی حیثیت سے کم رکھاوہ خود بھی سلامت رہااور دوستوں کو بھی سلامت رکھا۔

اسی وجہ سے اٹلِ علم نے اللہ پاک کے لئے بھائی چارہ کمیاب قرار دیا ہے کیونکہ اللہ پاک کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے کی حقیقت یہی ہے (جو ہم نے بیان کی)۔

#### دو كمياب چيزيل 💸

منقول ہے کہ دو چیزیں کمیاب ہیں اور ان دو چیزوں سے عزت ہی بڑھتی ہے: حلال در ہم اور ایسا بھائی جس سے راحت و سکون نصیب ہو۔ ایک روایت میں ہے: جس سے انسیت حاصل ہو۔

حضرت سیّیدُنا بیچیٰ بن مُعاذرازی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: ہمارے زمانہ میں تین چیزیں نایاب ہیں،ان میں سے ایک وفاداری کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہے۔ لینی اس کی غیر موجود گی میں اس کے ساتھ ایسی وفاکرنا جے نہ تووہ جان سکے اور نہ ہی اس تک اس کی خبر پہنچ سکے، جس طرح اس کے سامنے اور اس کی زندگی میں اس کے ساتھ وفاکر تا ہے اور ایسی ہی وفااس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اور اس کے افلِ خانہ کے لیے ہو جیسے اس کی زندگی میں ہوتی تھی، یہی وہ وفا ہے حرے حضور نبی رحمت عَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ نے اپنے اس فرمان: "جواسی کی خاطر ملتے اور جدا ہوتے ہیں۔" (۱۳ میں بھائی چارے کے لیے شرط قرار دیا ہے اور اس کی جزاو ثواب قیامت کے دن ربِ کریم کے عرش کا سامیہ ملنا بتایا ہے۔

اسی طرح ایک ادیب فرماتے ہیں: اپنے دوست کی وفات کے بعد اس سے تھوڑی وفاکر نااس کی زندگی میں زیادہ وفاکرنے سے بہتر ہے۔

اسی طرح ہمارے اسلاف کا طریقتہ تھا جیسا کہ حضرت سیّدُنا حسن بصری دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وغیرہ فرماتے ہیں: اسلاف میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا توان کا مسلمان بھائی اس کے اہُلِ خانہ کی 40 سال تک اس طرح خدمت کرتا کہ ان اہُلِ خانہ کو فوت ہونے والے کے غم کے علاوہ اور کوئی اذبیت نہ پہنچتی۔

#### دوست كا قرض ادا كرنا 🛞

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا مسروق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في بهت سامال قرضه ليا اور ان كے دوست حضرت سیّدُنا خيثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في حضرت سیّدُنا خيثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في مناه اور حضرت سیّدُنا خیثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو اس کا علم تک نه ہوا، اس طرح حضرت سیّدُنا خیثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو اس کا علم تک نه ہوا، اس طرح حضرت سیّدُنا خیثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو اس کا علم تک نه ہوا، اس طرح حضرت سیّدُنا خیثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کو اس کا علم تک نه ہوا، اس طرح حضرت سیّدُنا خیثمه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في اللهِ عَلَيْه کو اس کا علم تک نه ہوا، اس طرح حضرت سیّدُنا

الله کریم کی رضا کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنے کی حقیقت ہیہے کہ بندہ اپنے بھائی ہے اس کی موجود گی افزیر موجود گی میں خالص محبت رکھے، زبان اور دل میں یکسانیت ہو، او گول کی موجود گی اور تنہائی میں بھی راز میں ظاہری طور پر اعتدال ہو، جب ان چیزوں میں اختلاف نہ ہو تو یہی خالص بھائی چار گی ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو تو یہ بھائی چارگی میں منافقت، محبت میں پھوٹ، دین میں دخل اندازی اور مسلمانوں کے طریقوں

۳۳ ۹ ۸: مدى، كتاب الزهد، باب ماجاء فى العب فى الله، ۵/۵ / ١ مديث: ٩ ٩ ٣٣

میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ کہ میں ہوتا ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہوتا ہے کے ہوئی ہوتا ہے کے ہوئی ہوتا ہے۔ اُ سے دور ہونا ہے اس طرح کرنے سے ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔

حضرت سیّدُناابورزین عقیلی دَهِنَ اللهُ عَنْه نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَنْه سے کچھ بوچھاتو آپ نے ان کے لیے کچھ چیزوں کو مشروط کیا جن میں ایک بیہ ہے: توکسی اجنبی سے محبت کرے تو صرف اور صرف الله کریم کی رضا کے لیے کرے۔(۱)

## حكايت: رضائے البی كے لئے مجت كرنے كاميله 💸

الله کریم کی رضا کے لیے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت صلدر حمی یا کسی نعمت واحسان کے بدلے میں نہ ہو جیسا کہ حدیثِ مبارک میں بیان ہوا کہ حضور نبی کریم مَسَّى الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا:
ایک آدمی الله پاک کی رضا کی خاطر اپنے دوست کی زیارت کے لیے کسی گاؤں کی طرف چلا توالله پاک نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا: کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آدمی نے کہا:
میں فلاں گاؤں میں اپنے دوست کے پاس جارہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا: کیا تمہارے اور اس کے در میان کوئی رشتہ ہے جس کے لیے توصلہ رحمی کرنے جارہا ہے یا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے چکانے کے لیے جارہا ہوں۔ فرشتے نے کہا: ایسا نہیں ہے، میں تو صرف الله کریم کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: میں الله کریم کی جانب سے تمہاری طرف قاصد ہوں، بے شک الله کریم تجھ سے ایسے ہی محبت فرما تا ہے جسے تواپنے دوست سے محبت کرتا ہے۔ (\*)

## عبادت ب فائده ا

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق اور آپ کے صاحبز ادے حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن عمر دَخِوَاللهٔ عنْهُنا سے روایت ہے: اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھنے کو نہ چھوڑے (یعنی بمیشہ روزہ رکھے)، شب بیداری اور خوب عبادت وریاضت کرے لیکن اگر وہ الله کی رضا کے لیے نہ کسی سے محبت کرے اور نہ ہی اس کی رضا

<sup>[].....</sup>مسندامام احمد مسندالمدنيين حديث ابي رزين العقبلي ٥/٥ ٢ مرحديث ١٩١٩ ١

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة ، ياب في فضل الحب في الله ، ص ١٥ ، ١٠ ، حديث: ٩ ٦٥٣

الجامع لابن وهب، الجزء الاول، الاخاء في الله يص ٢ ٩ ٢ عديث: ٢ ٩ ١

میں سے اللہ الکون الکنا الکون الکنا کوئی الکنا کوئی ہوئی ہے۔ کے لیے کسی سے بغض رکھے تو یہ عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

مروی ہے کہ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ صَحَابَهُ کَرام عَلَيْهِمُ الرَّفَوَان ہے بو چھا: ايمان کی کون می گرہ سب ہے مضبوط ہے؟ صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّفُوان فَ کہا: نماز۔ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ مَلَمَ فَ اللهُ عَلَيْهِمُ الرِّفُوان فَ کہا: نماز۔ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِمُ الرِّفُوان فَ عرض کی: ج کرنا اور راہِ خدا میں جہاد کرنا۔ ارشاد فرمایا: بیہ بھی نیکی ہے لیکن بیہ مراد نہیں۔ بیرس سے سن کر صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّفُوان فَ عرض کی نیاد سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنِيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَيُعْمُ اللهُ وَاللهُ وَالله

#### دوست كى حالت بدل جائے تو\_\_\_!

صحابُرُ کرام عَدَیْهِهُ الرِّهْوَان کااس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو اپنے دوست سے **الله** پاک کی رضا کے لیے محبت کر تا تھا پھر دوست کی حالت بدل جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے تو اب اس کے بعد اس سے نفرت کی جائے گی یا نہیں۔ حضرت سیِّدُ نا ابو ذر رَحِیَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: جب کسی کا دل اس چیز سے بدل جائے جس پر پہلے تھا اور اس کی حالت تبدیل ہو جائے تو اب اس سے نفرت ایسے ہی رکھنی چاہیے جسے پہلے اس سے محبت رکھتا تھا۔

ایک نوجوان حضرت سیِّدُناابو در داء رَخِیَ اللهٔ عَنْه کی مجلس میں اکثر حاضر ہوتا تھا آپ کو اس نوجوان سے محبت ہوگئی، آپ اس کو بوڑھوں پر مقدم اور اپنے قریب رکھتے تھے، لوگوں کو اس سے حسد ہوا، اچانک ایک دن اس نوجوان سے کوئی کبیر و گناہ صادر ہوگیا جس کی وجہ سے لوگ اس کو حضرت سیِّدُناابو در داء دَخِیَ اللهُ عَنْه کے پاس لائے اور سار اواقعہ بیان کرنے کے بعد کہا: کاش! آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں تو آپ نے فرمایا:
سُنہ کُنَ الله اہم اپنے دوست کو کسی ایک وجہ سے اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔

بعض صحابہ اور تابعین کرام سے بھی اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں، جب ان کو اس طرح اپنے

<sup>[] .....</sup>مسندامام احمد عديث البراء بن عازب ٢ / ١٠ م حديث: ١٨٥٣ ٩

مستدطيالسي، البراءبن عارب، ص ١٠١ مديث: ٢٠٥

30 20 - Collicio - Mocole (19) 5000 - M- Collicio - Col

دوست کو چھوڑنے کا کہاجا تا تو وہ فرماتے: ہم اس کے عمل کو ناپیند کرتے ہیں مگروہ ہماراہمائی ہی ہے۔

اور اس طرح الله یاک نے حضور نبی کریم صَلَ اللهُ عَدَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم عَن آب كے قبيل (والوں) كے بارے میں ارشاد فرمایا:

فَإِنْ عَصَوْ كَ فَقُلْ إِنَّى بَرِي عُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ترجيه كنز الابهان: تو اگر وه تمهارا حكم نه مانيس تو فرمادو ميس تمیارے کاموں سے بے علاقہ (لا تعلق) ہول ۔ (ب و ارالشعر آء: ۲ ۱ ۲)

نسی رشتے کی رعایت کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بڑی ہوں۔

## دوستی کارشہ نبی رشتے کی طرح ہے ﷺ

منقول ہے: دوستی کارشتہ نسبی رشتے کی طرح ہے۔

ا یک دانا سے یو چھا گیا: تمہارے بھائی اور دوست میں سے حمہیں زیادہ محبوب کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں اپنے بھائی کو محبوب رکھتا ہوں جبکہ وہ میر ادوست ہو۔

حضرت سيدُنا حسن بعرى رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماياكرت تص : تمهارك بهت سے بعائى السے بين جنهيں تمهارى ماں نے پیدائہیں کیا۔

## دوستی رشة داری کی محتاج نہیں 🛞

اسی وجہ ہے کہا جاتا ہے: رشتہ داری دوستی کی محتاج ہے مگر دوستی رشتہ داری کی محتاج نہیں۔

ایک حدیث یاک ہے: او گوں نے ایک شخص کو گالی دی جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ حضور نبی یاک مَدْ الله عَلَيْهِ وَالله وَسَدَّم ف ارشاد فرمايا: اين قول سے باز رہو۔ پھر انہيں جھڑ كا اور ارشاد فرمايا: تم اين بھائی کے خلاف شبطان کے مدد گارنہ بنو۔ (۱)

دوستوں کی لغزش کے حوالے سے ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: شیطان نے جاہا کہ تمہارے بھائی کو بُرائی میں مبتلا کر دے تاکہ تم اس سے قطع تعلق کر واور اسے حچوڑ دو تو کیا اس وقت تم د شمن کوخوش کر کے

[1] .....بخارى كتاب العدود باب ما يكر دمن لعن . . . النع ٢٠/٠ ٣٣٠ حديث . ١ ٢٥٨ نعوه

مستدامام احمدي مستدعبد الله بن مسعودي ١٣٨/٢ عديث ١٢٨ ٢ مرتحه

\$0.500 \$ CHELLES ANOCCOC 595 DASONN \$ CHELLES \$ COCKET \$ 100 DASONN \$ CHELLES \$ COCKET \$ CHELLES اینے بھائی کے ساتھ زیادتی کروگے؟

حضرت سيّدُ نا ابو درواءرَ خِيَ المُنعَنّه فرمات بين: جب تمهارے بِعائي كي حالت بدل جائے اور وہ سابقہ حالت یر نه رہے تواس وجہ سے اسے نہ جھوڑو کیونکہ آج اگر وہ ٹیڑھاہے توکل سیدھابھی ہو سکتا ہے۔

آپ رَفِي اللّٰهُ عَنْه بِهِ بَهِي فرما ياكرتے تھے:اپنے بھائي كا علاج كرواور اس كے بارے ميں كسى حاسد كى بات نه سنوورنه تم بھی اس حاسد جیسے ہو جاؤگے۔

حضرت سيّدُناحسن بصرى دَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين : بُرائيون سے ياك وصاف كون سے؟

#### او کوں کو عالم کی لغزش کے بارے میں مہتاؤ 🐉

حضرت سیّدُناابراہیم تحفی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: گناہ کے سبب اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرو کیونکہ اگر آج اس نے گناہ کا ار تکاب کیا ہے تو کل چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مزید فرمایا: لو گوں کو عالم کی لغزش کے بارے میں نہ بتاؤ کیونکہ عالم اگر لغزش کرتاہے تو (اپنے علم کے سبب)اس سے باز بھی آجاتاہے۔

حدیث پاک میں ہے: عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلقی نہ کروبلکہ اس کے رجوع کرنے کا انتظار کرو\_(۱)

#### بدرین بندے 🎇

رسول خدا صَدَّ اللهُ عَنَيْهِ وَالِيهِ وَسَدَّم كا فرمان ب: الله ياك كے نزديك بدترين بندے وہ ہيں جو چغليال کھاتے، دوستوں کے در میان جدائی ڈالتے اور نیک لو گوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ 😩

حضرت سیّدُ ناسعید بن مسیب رُحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں دوانسیت رکھنے والول کے در میان جدائی کراؤل۔ ایک مرتبہ فرمایا: مجھے یہ بات ناپندہے کہ میں دو محبت رکھنے والول کے درمیان جدائی کراؤں۔

> 🚹 ......الكاسل لا بن عدى ٢/٤ ١ م رقم: ٩ ٩ ٥ م كثير بن عبد الله بن عمر و المزنى بدون: لا تقطعوه الزهدلابيداود، من خبر معاذبن جبل، ص ١٤٤ وقم: ٩٣ و إنحوه

2 ......سندامام احمد ، مسندالشاميين ، حديث وابصة بن معبد الاسدى ، ۲ / ۱ و ۲ ، حديث . ۲ - ۱ ۸ ۰ رنجوه

# سيّدُنا فاروق اعظم رَهِيَ اللهُ عَنْه كانصيحت بحرامكتوب

امیر المومنین حضرت سیِّدُناعمر فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ عَنْه نے ایک شخص ہے بھائی چارہ قائم کیا، وہ ملک شام چلا گیا۔ پچھ عرصہ بعد ایک شام کار ہے والا ایک شخص )بار گاہِ فاروقی میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: وہ پوچھا: میرے فلاں بھائی کا کیا حال ہے؟ شامی نے کہا: وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ آپ دَخِیَ اللهُ عَنْه نے پوچھا: وہ کیسے؟ شامی نے کہا: وہ جیسے کیسے؟ شامی نے کہا: وہ جیسے گار تا ہے حتّی کہ شراب بھی پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب تم واپس جانے لگوتو مجھے سے مل کر جانا۔ چنانچے جب وہ جانے لگاتو آپ دَخِیَ اللهُ عَنْه نے اپنے اس بھائی کے نام خط لکھا:"

بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

حُمّ ﴿ تَنُوْ يُكُلِكُتُ مِنَ اللّٰهِ الْعَوْيُو الْعَلِيمُ ﴿ غَافِو اللَّهُ شُووَ قَالِمِ التَّوْمِ شَهِ يُوالْعِقَالِ \* ترجمه دُكنوالايمان: اللّٰه كَ نام سے شروع جو نبايت مهربان رحم والا۔ يہ كتاب اتار نام اللّٰه كى طرف سے جو عرّت والاعلم والا، كناه بخشنے والا اور توبہ قبول كرنے والا،

سخت عذاب كرنے والا۔ (ب۲۸) المؤمن: ١ تا٣)

پھر آپ رَخِنَ اللَّهُ عَنْه نے اسے ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت کی۔"جب آپ کے بھائی نے اس خط کو پڑھاتورونے لگا اور کہا: **اللّه** پاک نے سچ فرما یا اور امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروق اعظم رَخِنَ اللَّهُ عَنْه نے مجھے نصیحت کی۔اس کے بعد اس شخص نے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے سچے دل سے توبہ کرلی۔

## رضائے البی کے لئے مجت کی بڑی فضیلت 💸

الله كريم كى رضاكى خاطر محبت كرنے كى بڑى فضيلت يہ بھى ہے كدات بندے ميں ايمان كى نشائى بنايا گياہے اور اسے الله اور رسول كى محبت سے ملايا گياہے جيسا كد حديث مبارك ميں ہے: كوئى بھى انسان اسى وفت كامل ايمان والا ہو تاہے جب اس كے نزد يك الله ورسول ہر چيز سے بڑھ كر محبوب ہوں۔(۱)

پھر ای طرح دوسری روایت میں ہے: بندہ اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پاسکتاجب تک وہ کسی

🚹 ..... مسندامام احمدي مسندانس بن مالکي ۱۲/۳ ع حديث: ۱۳۱۵۰ ي نحوه

بخاري كتاب الايمان باب حلاوة الايمان ، ا / ٤ ١ محديث: ١ ١ منحوه

انسان سے اللہ کریم کی رضائے لیے محبت نہ کرے۔ (۱)

الله کریم کی رضا کی خاطر محبت کرنے کا تقاضایہ ہے جے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ رضائے الٰہی کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا، خرچ کرنااور آپس میں خالص تعلق رکھنا جیسا کہ حضرت سیّدِناعبادہ بن صامت دَخِنَ اللّهُ عَنْه ہے مروی روایت میں ہے۔

حضرت سیِّدُ ناموسیٰ بن عقبہ رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں: میں ایک مر تبہ اپنے ایک دوست سے ملا تو چند دن تک اس کی ملا قات کے سبب میں نے اپنی عقل میں اضافہ پایا۔

حضرت سیّدِنا جعفر بن سلیمان دَخهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: میں جب بھی اپنے آپ میں سستی محسوس کرتا ہوں تو حضرت سیّدِنا محمد بن واسع دَخهُ اللهِ عَدَیْه کے چبرے کی طرف دیکھ لیتا ہوں تو ایک ہفتے تک میرے عمل میں چستی آجاتی ہے۔

## دنيا کې تين بري لذتيس 💸

حضرت سیّدُنا محدین واسع رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں که و نیامیں صرف تین ہی بڑی لذتیں باقی رہ گئی ہیں: (1) جماعت کے ساتھ نماز اداکر نا(2) رات میں تنجد پڑھنااور (3) اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: بھائیوں سے ملاقات کرنا فکروں کو دور اور غموں کو ختم کرتا ہے۔

حضرت سیّدُناحسن اور حضرت سیّدُناا بو قلاب رَحْمَهُ الله عَلَيْهِمَا فرماتے ہیں: ہمارے دوست ہمیں اہل وعیال سے زیادہ پسند ہیں کیونکہ ہمارے اہل وعیال ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں جبکہ ہمارے دوست ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔

ان بی دوبزر گوں میں سے ایک فرماتے ہیں:اس لئے کہ اہل وعیال دنیاسے ہیں جبکہ رضائے الٰہی کے لئے دوستی کرنے والے آخرت کاذریعہ ہیں۔

حضرت سیِّدُنا سفیان بن عُیینُنکه رَحْمَهُ اللهِ عَدَیه سے بوچھا گیا: کون سی چیز زیادہ لذیذ ہے؟ فرمایا: دوستوں کے ساتھ بیٹھنااور بفقدر کفایت پر اکتفاکرناہے۔

[] .....بخارى، كتاب الادب، باب الحب في الله ي ١٠/٠١١ مديث: ١٠/١ ينحوه

ایک روایت میں ہے: جب کوئی شخص الله پاک کی رضا کی خاطر دوسرے شخص سے شوق اور رغبت کے ساتھ ہا قات کر تاہے تو ایک فرشتہ اسے پیچھے سے یہ پاک رضا کی خاطر دوسرے شخص سے شوق اور رغبت کے ساتھ ملا قات کر تاہے تو ایک فرشتہ اسے پیچھے سے یہ پاکر تاہے: تو پاک ہے اور تیرے لئے پاکیزہ جنت ہے۔ (۱) حضرت سیّدُنا حسن بھر کی رَخمةُ اللهِ عَدَنَهِ فرماتے ہیں: جو الله پاک کی رضا کے لئے اپنے مسلمان بھائی کی تعظیم میں اس کے ساتھ چلے تو بروزِ قیامت الله پاک ملائکہ کو عرش سے نیچے بیجے گاجو اس کے اکرام میں جنت تک اس کے ساتھ چلیں گے۔

حضرت سیّیدُنا عطارَ خَمَةُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: تین دن بعد اپنے مسلمان بھائیوں کی خیریت معلوم کیا کرو اگر وہ بیار ہوں توان کی عیادت کرو، اگر کسی کام میں مصروف ہوں توان کی مد د کرواور اگر وہ بھول گئے ہوں تو انہیں باد دلاؤ

## بے وقرنی کی علامت 🚴

حضرت سیِّدُ ناامام شعی رَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: کسی کے پاس بیٹھ کرید کہنا کہ "میں اس کا چہرہ پہچانتا ہوں اس کانام نہیں جانبا" بے و قوفی کی علامت ہے۔

مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رَهِی اللهُ عَنهُ تا حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَنیْه وَ اللهِ وَسَلَّم کے پاس حاضر عضر وی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رَهِی اللهُ عَنیْه وَ اللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ عَنْ اللهُ عَنْدُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهُ عَنْدُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْدُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْدُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَم اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَل

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس رَهِي الله عنها عنها عليه جها كيا: آپ كو لوگول بيس كون زياده محبوب يع؟

1 .....الزهدلابن المبارك, باب، اجاء في الشح، ص ٢ ٣٠ ، حديث: ٩٠٧

ترمذي كتاب البروالصلة باب ماجاء في زيارة الاخوان، ٥/٣ • ٣ ، حديث: ١ ٥ ٠ ٢ ، نعوه

موسوعة ابن ابي الدنبار كتاب الاخوان باب في زيارة الاخوان ١٤٢/٨ ، حديث: ٢٠١

2 .....ترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في اعلام الحب ٢/٠١ مديث: ٢٢٠٠ نعوه

المنتفى من كتاب مكاوم الاخلاق للخر الطي باب ما يستحب للمرء إذا اخي . . . النج ي ص ١ ٤ ، حديث . ٩ ٨ ٣

الم والمن المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة المدينة العلمية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة الم

\$ 200 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100

فرمایا:میرے ساتھ بیٹھنے والا۔

نیز فرماتے ہیں:جو شخص بغیر کسی ضرورت کے تین دفعہ میری مجلس میں آتا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ میں دنیامیں اس کابدلہ ادانہیں کر سکتا۔

## ہم نثیں کے تین حقوق 💸

حضرت سیِّدُ ناسعید بن عاص رَحِیَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: میرے ہم نشیں کہ مجھ پر تین حقوق ہیں: (1) جب وہ قریب آئے تومیں خوش آمدید کہوں،(2) جب بیٹھے تواس کی جانب توجہ کروں اور (3) جب بیٹھے تواس کے لئے جگہ کشادہ کروں۔

حضرت سیّدُنااحنف بن قیس رَحْمَةُ الله عَدَیّه فرماتے ہیں: انصاف دوستی کو مضبوط کر تا ہے اور اچھی معاشر ت (میل جول) کے ساتھ دوستی طویل ہوتی ہے۔

## محبت كاباعث يننے والى تين چيزيں 🛞

اور فرماتے ہیں: تین چیزیں ایسی ہیں جو محبت کا باعث ہوتی ہیں:(1)...معاشرت میں انصاف کرنا، (2)... تنگی ویریشانی میں غنخواری کرنااور(3)... دوستی پر دل وجان سے قائم ہونا۔

(عرب کے مشہور دانشور)ا کثم بن صیفی نے اپنے بیٹول کو نصیحت کی:اے میرے بیٹو!دوستی کے ذریعے آپس میں قریب قریب رہواور اپنی قرابت داری پر بھر وسانہ کرو۔

حضرت سيّدُ ناابوحازم رَحْمَهُ الله عَلَيْه سے بوچھا گيا: قرابت كياہے؟ فرمايا: دوستى۔

## ابتداء بى الله كے ليے مجت ہو 🛞

الله پاک کے لیے ابتداء محبت کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محبت خداکی نافرمانی پر نہ ہو، نہ دنیاوی فاکدے کے لیے ہو، اس طرح نہ خواہشِ نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہو، نہ بلندی کے حصول کے لئے کسی منافع اور اپنے احوال کی مصلحت کے لیے ہو، نہ کسی احسان کابدلہ چکانے کے لیے ہواور نہ ہی کسی نعمت کے بدلے میں ہوجس کابدلہ دینا چاہتا ہو، اگر ان چیزوں کے لیے محبت ہوئی تو پھروہ محبت الله پاک اور آخرت کے بدلے میں ہوجس کابدلہ دینا چاہتا ہو، اگر ان چیزوں کے لیے محبت ہوئی تو پھروہ محبت الله پاک اور آخرت کے

المُمَّا وَالْمُورِينَةُ العلميةُ (مَانَ مِنْ العلميةُ (مَانَ مِنْ العلميةُ (مَانَ مُونِ مَانِيةُ العلميةُ (مَانَ مُونِ مُونِينًا العلميةُ (مَانَ مُونِينًا لِمُونِينًا العلميةُ (مَانَ مُونِينًا العلميةُ (مَانَ مُونِينًا لِمُونِينًا العلميةُ (مَانَ مُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُونِينَ (مَانَ مُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُونِينَ العلميةُ (مَانَ مُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُعْلَى المُونِينَ (مُؤْنِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُعْلَى المُونِينَ (مَانَ المُونِينَ العَلْمُ لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُونِينَ (مُؤْنِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُونِينًا لِمُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ الْمُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ (مُؤْنِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِي

رائے کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں دنیاوی رائے اور خواہش کو پورا کرنے کے اسباب ہیں، جب تم ان چیزوں سے پی کر محبت کروگے تووہی الله یاک کے لیے ابتداءٔ محبت کرنا کہلائے گی۔

200 Julie 2 Call City - MOC 40 ( 9 9 ) 5400 0 m - Julie 20 1 m - Julie 20 J

اگر محبت بندے میں پائے جانے والے کیے اخلاق اور اچھی عادات کے سبب ہو تو یہ محبت آدمی کو الله پاک کے لئے محبت رکھنے سے نہیں نکالے گی اور نہ بی الیی محبت الله کے لئے بھائی چارے میں کوئی عیب پیدا کرے گی کیونکہ یہ محبت بندے میں پائی جانے والی الگ خصلت ہے۔ مثلاً کسی سے محبت اچھے اخلاق کے سبب ہو، ادب کی فضیلت کے باعث ہو، اچھی بردباری کے سبب ہو، کامل عقل کی وجہ سے ہو، خوب برداشت اور صبر کرنے کی وجہ سے ہو، انسیت ملنے کے سبب ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت کی وجہ سے ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت کی وجہ سے ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت کی وجہ سے ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت کی وجہ سے ہو، وحشت دور ہونے یا پھر اس الفت کی وجہ سے ہو، وحشت کی ہے۔

## الله پاک کے لئے حقیقی محبت ﷺ

اگر دین اور انگی ایمان کے طریقوں میں داخل ہونے والی بات کے سبب محبت کرے توبیہ الله پاک کے حقیقی محبت نہیں۔ اگر تیری محبت ایسی ہوجونہ تواس سے جدا ہو اور نہ ہی اس سے ملی ہو مثال کے طور پر انعام و فضل اور منافع کے حصول کے لیے ہو توبیہ ایسی محبت ہے کہ دل کو اس کے احساس سے روکا نہیں جاسکتا کیونکہ بیہ طبعی محبت ہے جیسے اس سے بغض رکھنا جو آدمی کے ساتھ بُر ائی کرے۔ اس محبت کے پائے جانے کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوگا محبت کے معروف اسباب پائے جانے کی وجہ سے ، جیسا کہ جو کسی سے جانے کی وجہ سے نزمت کرنے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوگا جب تک نفرت کرنے والا حدسے نہ بڑھے ، بُر ائی کرے تواس سے نفرت کرنے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوگا جب تک نفرت کرنے والا حدسے نہ بڑھے ، البتہ یہ محبت طبعی ہے۔ آدمی کی فضیلت کا باعث الله پاک کے لئے قلبی محبت اور بغض رکھنا ہے چاہے وہ کام مباح ہواس کے کہ محبت بدلتی اور زائل ہوتی رہتی ہے۔ ہر محبت جو کسی عوض کے باعث ہو تووہ عوض حاصل مباح ہو جاتی ہو جاتی ہے۔

## ر ضائے البی کے لئے مجت کی دو شرطیں 🐉

الله پاک کی خاطر محبت یااس کی خاطر دشمنی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی دنیاوی نفع کی محبت یا تکلیف پہنچانے کے سبب پیدا ہونے والے بغض سے دل کی حالت نہ بدلے۔ الله پاک کے لیے سچی کا میں محبط بڑی شن مطبع المدینة العلمية (مسامدی) کو ہوں ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ا المراح المنافظ المتعالية المنافظ المتعالية المنافظ المنافظ

(پ۲۸) العشر: ۹) جمرت كرك گئے۔

پھر الله پاک نے ان کی محبت کو بیان کیا اور جب وہ بیان کر تا ہے تو حق بیان کر تا ہے اور تعریف کر تا ہے تو حقیق کر تا ہے:

وَلاَيَجِكُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً ترجمة كنزالايمان: اور الني ولول مين كولَي عاجت نبين

(پ۲۸ءالحشر: ۹) پاتے۔

یعنی دین و دنیامیں سے جو دیۓ گئے، حاجت اس جگہ میں حسد کے معنیٰ میں ہے یعنی وہ اپنے دلول میں حسد نہیں یاتے اور دوسری شرط کے بارے میں **الله** یاک ارشاد فرما تاہے:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَ لَوُ كَانَ بِهِمْ مَ لَوْ كَانَ بِهِمْ مَ لَوْ رَجْ ويت بين

خَصَاصَةٌ الرهم، العشر: ٩) الرَّجِد أَضِين شديد مِمَّان مور

#### مال، جان اور او لادپر مسلمان بھائی کو ترجیح دے ﷺ

یہ کلام قولِ فیصل ہے اور تمام اکلِ محبت کا وصف ہے۔ اس لیے اچھابیہ ہے کہ اپنے جان ومال پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے اگر اسے اس کی ضرورت ہو اور اگر اس درجہ پر نہ ہو تو یہ صدیقین کا مقام ہے اور اگر اس کا حال مساوی ہو تو یہ صاد قین کا مقام ہے، یہ بھائی چارہ کا ادنی درجہ ہے اور یہی ایمان والوں کے اظلاق میں سے ہے۔ حضور نبی کریم مَثَ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَے امیر اور غریب کے در میان بھائی چارہ قائم فرمایا تا کہ امیر اور غریب کے در میان بھائی چارہ قائم فرمایا تا کہ امیر اور غریب کے در میان کچھ بر ابری ہو۔

بہتریہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اہل وعیال سے مقدّ مرکھے اور ان سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کا سے محبت رکھے کیونکہ اہل وعیال کی محبت دنیا اور نفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ مسلمان بھائی سے انگری مصرف کی شریع مطلس المدینة العلمیة (میریس) کی معرف عرف عرف عرف عرف محمد معرف کی اسلام کا میں میں میں میں معین میں میں میں میں ہوتی ہے۔ دین، امور دین اور آخرت کو مقدم رکھنا ہی پر بیز گاروں کے نزدیک محبت آخرت کے سبب ہوتی ہے۔ دین، امور دین اور آخرت کو مقدم رکھنا ہی پر بیز گاروں کے نزدیک پندیدہ ہے۔

حضرت سیِدُنا عَبْدُالله بن حسن بصری دَهْمَةُ الله عَلَيْه كاطریقه تھا کہ وہ حضرت سیِدُنا حسن بصری دَهْمَةُ الله عَلَيْه کے دوستوں کو ان کے پاس زیادہ آنے سے روکتے تھے۔اس لئے کہ وہ ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے اور انہیں خوب مصروف رکھتے تھے۔ حضرت سیِدُناعَبُدُ الله دَهْمَةُ الله عَلَيْه ان سے کہتے: اپنے شیخ کونہ تھکاؤ۔ جب حضرت سیِدُنا حسن بصری دَهْمَةُ الله عَلَيْه کو اس کا علم ہو تا تو آپ فرماتے: اربے نادان! انہیں چھوڑدو یہ لوگ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں، یہ رب کریم کی خاطر مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تم مجھ سے دنیا چاہتے ہو۔

حضرت سیِّدُناابو معاویہ اسود رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: میرے سارے دوست مجھ سے بہتر ہیں۔ پوچھا گیا: وہ کیسے ؟ فرمایا: وہ سب مجھے خودسے افضل سمجھتے ہیں اور جو مجھے خودسے افضل جانے وہ مجھ سے افضل ہے۔

## آدى ايندوست كرين يد جوتاب ﷺ

حضور نبی اکرم مَنْ اللهُ عَنْدِه وَ لله وَسَلَم کاار شاد ہے: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے (۱۰ اور اس محض کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں جو تیرے لئے اس چیز کو پہندنہ کرے جس چیز کو تم اس کے لئے پند کرتے ہو۔ (۵) حضرت سیّدُ نا اعمش دَعْمَةُ اللهِ عَنْدَه فرماتے ہیں: جو اپنی بدعت کو ہم سے چھپاتا ہے اس کی محبت ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی اس محض کے دوستوں کو دیکھا جائے گاجن سے وہ محبت رکھتاہے ان کے برتاؤ کو دیکھ کر اس کی الفت و محبت کا ندازہ لگایا جائے گا۔

#### مانل كودوست مناو 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضى كَنْهَ اللهُ وَجَهَهُ النَّرِينَهِ نَهِ اليك شخص كے لئے جاہل كی صحبت كو ناپيند فرمايا اور آپ نے اس سے اشعار كی صورت میں بیہ فرمایا:

لَا تُضْعَبُ اَعًا اِلْجَهْلِ وَايَّاكٌ وَايَّاكُ وَايَّاكُ

🚹 ......ترمذي كتاب الزهد ، باب رقم : ۵ م ، ۲۷/۳ ، مديث : ۲۳۸۵ ، نحوه

2 .....الكاسل لابن عدى ٢٢١/٣ رقم: ٢٣٣: سليمان بن عمرو

في المدينة العلمية (ماس) المدينة العلمية (ماس) في المدينة (ماس) في ال

| مسر (مناعالی کے ایمانی چاری اور | _                              |                               | 376               | 75 FEM                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| حِيْنَ اخَاهُ                                                       | حَلِيًّا                       | آژ <b>د</b> ی                 | ئ جَاهِلِ         | فَكُمْ مِ                |
| لْبَرْءُ مَا شَاهُ                                                  |                                |                               |                   |                          |
| وَاشْبَاهُ                                                          | مَقَابِيْسُ                    | الشَّقْءِ                     | مِنَ              | وَلِلشَّقْءِ             |
| حِيْنَ يَلْقَاهُ                                                    |                                |                               |                   |                          |
| ہو۔ کتنے ہی جاہل لوگ عقل مندسے دوستی                                | پاؤاور اس سے دور ر             | بناؤ،خود کواس ہے بج           | و اپناد وست نه    | ترجمه: تم جائل           |
| صد کرتاہے۔ تمام اشیاء ایک دو سرے کے                                 | اہے جبکہ انسان ہی              | نسان پر قیاس کیاجاتا          | ہیں۔انسان کو ا    | کرکے اسے برباد کردیے     |
|                                                                     | ےراہ پاتا ہے۔                  | ل ہے ملتا ہے تواس             | بب دو سرے د       | مشابه ہوتی ہیں۔ایک دل؛   |
|                                                                     | يه اشعار کېج:                  | وَحُمَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ | نامحمر بن جامع    | فقيه حضرت سيِّدُ         |
| كَ لِلْقَضْلِ لَا لِلْبَلَة                                         | يَرِي ذَا                      | لْتَ لَه                      | , اِنْ تَنَلَّ    | تَذَيِّنٌ لِمَنْ         |
| سدِقاءِ يَرَى الْفَصْلَ لَهُ                                        |                                |                               |                   |                          |
| بھے نہ کہ تیری ہیو قوفی۔اس شخص کی دوستی                             |                                |                               |                   |                          |
|                                                                     |                                |                               |                   | اختیار نه کرجو دوستوں کے |
|                                                                     |                                | اشعار سنائے گئے:              | ادیب کے بیہ       | چمیں ایک<br>ا            |
| ى مِنَ الصَّدِيْقِ الْعَتِيْقِ                                      | صَارَ آخْظ                     | بِصَدِيْقِ                    | عَىَ فَتُهُ       | كُمْ صَدِيْقٍ            |
| بِينُ هُوَ الصَّدِيْقُ الْحَقِيْقِ                                  | صَارَ عِنْد                    | طَرِيْقِ                      | رَايُتُهُ فِي     | ۇرۇپىق ۋ                 |
| ت کی وجہ ہے ہو کی لیکن وہ میرے پُرانے                               | ن اپنے کسی اور دوس             | ، سے میر ی جان پہچاا          | و وست ہیں جن      | ترجمه: کُتُّ ی           |
| لے میرے نزدیک حقیقی دوست بن گئے۔                                    |                                |                               |                   |                          |
|                                                                     |                                |                               |                   | سپاروست ا                |
| ہے بیہ جامع اور مخضر اشعار منقول ہیں:                               | على رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمًا _ | ،سيِّدُنالهام حسن بن          | ے میں حضرت        | دوست کے بار              |
| يَّشُّ نَفْسَهٔ لِيَنْفَعَكَ                                        | وَمَنْ                         | انَ مَعَكَ                    | لحَقُّ مَنْ كَ    | إِنَّ آخَاكَ ا           |
| شَمْلَ نَفْسِمٖ لِيَجْهَعَكَ                                        | شَثَّتَ                        | صَدَعَك                       | رُيْبُ الزَّمَانِ | وَمَنْ إِذَا             |
| Terral 502 Jeanne                                                   | *****                          | A                             | . المصنة العلم    | uha: 8 % Ema             |

**قا جدمہ:** تمہارا سیچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے نے لینے حو د نفصان اٹھائے۔ جہ گر دش زمانہ <u>بہنچ</u> تو تمہارا سہارا ہے اور تمہاری حفاظت کے لئے اپنی جادر کیمیلا دے۔

## بدعتی سے بھائی چارہ اور فاس سے مجت مذر کھو 🛞

بدعتی شخص سے رضائے الہی کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا صحیح نہیں اور نہ ہی ایسے فاس سے محبت کرنا شخص سے رضائے الہی کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا صحیح نہیں اور نہ ہی ایسے فاس سے محبت اور کھی جو الدار کو دنیا کے سبب چاہے اور السے سے بھی محبت نہ کرے جس کا مقصد دنیا کی من پہند چیز کا حصول ہو۔ کبھی فقیر اور مالدار کے در میان محبت شمیک ہوتی ہے اور بھائی چارگی جسی پائی جاتی ہے اگر چہ غنی اپنے بھائی کے حقوق ادانہ کرے کیونکہ وہ فقیر اپنے غنی بھائی کے حقوق ادانہ کرے کیونکہ وہ فقیر اپنے غنی بھائی کو اس جگہ ترجیح دیتاہے جہاں وہ بھی اپنے لیے ترجیح کو پہند کرتاہے مگر اس کا نقاضا نہیں کرتا۔

## عالم وجائل اور نیک وبد کے درمیان بھائی چارگی 💸

کبھی عالم و جاہل اور نیک و ہد کے در میان بھی ان میں سے ایک کے دین دار ہونے اور ربِ کریم کے قریب ہونے کی وجہ سے بھائی چارگی درست ہوتی ہے۔ ان میں سے جو اعلیٰ ہے اس کی چند اچھی نیتیں ہوتی ہیں اور یہ نیتیں اس کے حسن اخلاق، اچھے معاملات اور ان اچھے اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اس میں موجو دہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ہر مومن کا ایک درست عمل ہوتا ہے جس کے سبب اچھی امید رکھی جاتی ہے اور مومن سارے کا سارا ہلاک نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک ہی بار میں سب ختم ہوجاتا ہے۔ یا اس آدمی پر شفقت یا پھر عالم اور نیک بندے کے دل میں عاجزی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اسے اپنے سے اوپر دیکھتا ہے یا پھر اس کے عیب چھپانے کی وجہ سے ہوتا ہے تا کہ اسے کی دوسرے کی طرف سے عیب یا تقص نہ پنچے، یہ بھائی چارہ قائم کرنے والوں کی راہیں ہیں اس میں گئی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔

عالم کے لئے یہ مناسب ہے کہ جس چیز سے اس کا مسلمان بھائی جائل ہو اور وہ اس کازیادہ علم رکھتا ہو تو اپنے بھائی کو وہ چیز سکھائے۔ یوں وہ اپنے علم کے ذریعے اس کا مدد گار ہو گا جیسے مال کے ذریعے اس کا مدد گار ہو تاہے کیونکہ جہالت کا فقر مال کے فقر سے بڑھ کرہے اور علم کی حاجت مال کی حاجت سے کم نہیں۔

# مِندِيْنَ كُومِندِيْنَ اوررفين كورفين كہنے كى وجہ

حضرت سیّدُنافضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: صدیق کو صدیق اس کے صدق کی وجہ سے اور رفیق کورفیق اس کے ترفق لیعنی نرمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اگر تم اپنے بھائی سے زیادہ مالدار ہو تومال کے ذریعے اس پر آسانی کرواور اگرتم علم کے اعتبار سے اپنے بھائی سے بڑھ کر ہو تواپنے علم کے ذریعے اس پر شفقت کرو\_

1000 (100 ) - mocera (100) - mocera (100) 500 - 100 (100) (100)

#### دوست سے خیرخواہی 🛞

مناسب پیہے کہ اپنے دوست کو اس حال میں نصیحت کرے کہ کوئی دوسر انہ ہو اور لو گوں کے سامنے اس پر ملامت نه کرے اور نه بی کسی دو سرے کو اس کی پوشیرہ بات پر مطلع کرے۔

منقول ہے کہ مؤمنین کی نصیحت کانوں میں ہوتی ہے۔

حضرت سيّدُنا جعفر بن بُر قال رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَتِي بين ججه حضرت سيّدُنا ميمون بن مهران رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نَ کہا: میری بُری بات میرے سامنے کہو کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے دوست کا خیر خواہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی برائی اسے نہ بتائے۔ پھر جس کی خیر خواہی کی ہے اگروہ اپنے حال میں سچاہوا تواس خیر خواہی کو پیند کرے گا اور اگر اس نے اسے ناپیند کیا تو یہ بات اس کے حال کے جھوٹا ہونے پر ولالت کرتی ہے۔ الله یاک جھوٹوں کے وصف کے بارے میں ارشاد فرماتاہے:

ترجیدہ کنا الابیان: مگرتم خیر خواہوں کے غرضی (یند کرنے

وَلَكِنُ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِيْنَ ۞

والے) ہی شہیں۔

(ب٨) الاعراف: ٩٤)

ا یک نیک بزرگ فرماتے ہیں:لو گوں میں مجھے وہ پیندہے جومیرے عیب مجھے بتائے۔ حضرت سیّدُ ناعمر فاروق دَخِنَ اللّهُ عَنْه بھی ایساہی فرماتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کا حکم دیتے۔

حضرت سیّدُنامِنعَر بن کِدام رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے یو چھا گیا: آپ اس شخص کو پیند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر مطلع کرے ؟ تو فرمایا: اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پہند ہے اور مجمع میں سمجھائے تو نہیں۔

# عبر المنظمة المنطقة ا

اسلاف کاطریقہ بیر تھا کہ جب وہ اپنے کسی دوست میں نالپندیدہ عادت دیکھتے تواس کو تنہائی میں تھیجت کرتے یا پھر خط کے ذریعے اس کی اصلاح کرتے۔ نصیحت اور فضیحت میں یہی فرق ہے کہ نصیحت تنہائی میں جبکہ فضیحت اعلانیہ ہوتی ہے اور اس میں **اللہ** پاک کی رضا کی نیت نہیں ہوتی اس لیے اس میں برائی ہے۔

#### عتاب اور تو نيخ 🗞

#### مدارات اور مداهنت 🛞

یو نہی مدارات اور مداہنت کے در میان بھی فرق ہے۔ مدارات میہ ہے کہ تم اس کے ذریعے الله پاک کی رضاء آخرت کی راہ اور دین کے دفاع کا ارادہ کرونیز اس سے تمہارا ارادہ اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے اور اس کے دل کی اصلاح کا ہو۔ مداہنت میہ ہے کہ تم اس کے ذریعے دنیاحاصل کرنا چاہو اور اس سے اپنا حصہ لینے کا ارادہ کرو۔

# غِبطه اور حمد 🛞

اسی طرح غبطہ (رشک)اور حسد کے در میان بھی فرق ہے۔ غبطہ بیہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے پاس پی جو نعت دیکھواسے اپنے لئے پسند کرو مگر اپنے بھائی سے اس نعت کا زائل ہونانہ چاہو بلکہ اس نعت کا اس کے پیچھ جھے چھنٹا ش ش مطلساللمدیدنہ العلمیۃ (مندسی) کی تصویدہ عدمہ مدھ مدھ مدھ مدھ کا بھی تھی۔ جھنٹے پاس باقی رہنا اور اس کا کامل ہونا چاہو۔ حسد یہ ہے کہ تم یہ چاہو تمہارے مسلمان بھائی سے وہ نعمت مچھن کر حمہیں مل جائے اور تم اس نعمت کا اس کے پاس باقی رہنانا پہند کر و تو یہ ناپہند بیدہ عمل ہے۔ اگر تم اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس کی کوشش کر و تو یہ "سے جو حسد سے بڑھ کر ہے اور کبیر ہ گناہوں میں سے ہے۔

#### فراست اوربد گمانی 🛞

اسی طرح فراست اور بدگمانی کے در میان فرق ہے۔ فراست بیہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کسی ظاہری دلیل یا ظاہر ہونے والی شہادت یا ایسی علامت سے جو اس میں برائی کی گواہی دیتی ہے اس کے ذریعے فہم وفر است سے کام لواور زبان سے کچھ نہ بولوا گرچہ وہ برائی ہی ہواور نہ اسے ظاہر کرو، نہ اس پر کوئی تھم لگاؤاور نہ ہی قطعیت کے ساتھ کچھ کہو کہ گناہ ہو۔ بدگمانی ہیہ ہے کہ تم بُری رائے یا بغض و کینہ یابُری نیت کے سبب یا اپنی بُری حالت کی وجہ سے جو تم خو دمیں جانے ہوا سے اپنے مسلمان بھائی پر محمول کرواور جس طرح خود بُرے ہوائی طرح اپنے مسلمان بھائی کو قیاس کروتو یہ بدگمانی اور گناہ ہے، یہی دلی غیبت ہے جو کہ حرام ہے۔ چنانچہ ہوائی طرح اپنے مسلمان بھائی کو قیاس کروتو یہ بدگمانی اور گناہ ہے، یہی دلی غیبت ہے جو کہ حرام ہے۔ چنانچہ

# بد گمانی حرام اور بدترین جموث ہے 🛞

حضور نبی کریم صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک الله پاک نے مومن کاخون ، مال اور عزت دوسرے مومن پر حرام کیاہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کو بھی حرام قرار دیاہے۔ ۱۱۰ دوسری حدیث پاک میں ہے: بدگمانی سے بچو کیو نکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ۱۵۰ یہ پاک میں ہے: بدگمانی سے بچو کیو نکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ۱۵۰ یہ پیچان لو۔ یہ پانچ چیزیں اور ان کی ضدیں ہیں ، علائے کرام نے ان کے در میان فرق کیا ہے۔ انہیں پیچان لو۔ بہتریہ ہے کہ اپنے مال ، زبان ، دل اور افعال کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے کیو نکہ الله پاک کی خاطر مدد کرناان چاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر افعال میں حاجت ہو تو اپنی جان کے ذریعے اس کی مدد

آ ......این ماجه کتاب الفتن یاب حر مة دم المؤمن و ماله ی ۱۹/۳ تا مدیث : ۳۹۳ می نعوه مصنف این این شیبه یکتاب الدیات فی تعظیم دم المؤمن ۲/۱۰۰ می حدیث : ۱ معجم کبیری ۱۱/۱ می حدیث : ۲۹۱ ۱۸

2 .....مسلم كتاب البر والصلة باب تعريم الظن . . . الخي ص ٢٠ ١ م حديث: ٢٥ ٢٣

ا الله المستخطر المس

منقول ہے کہ ہر آدمی کی پچھے خوبیاں اور برائیاں ہوتی ہیں توجس کی خوبیاں برائیوں پر غالب آ جائیں تووہ اعتدال والامومن ہے۔

يرايزوى 🛞

شفق و کریم بھائی اپنے مسلمان بھائی کی جن خوبیوں کو جانتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے جبکہ منافق اور کمینہ شخص جو برائیاں دیکھتا ہے اس کاذکر کرتا ہے۔اس وجہ سے حدیث مبارک میں ہے: میں اللہ پاک سے ایسے بُرے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں جو اچھائی دیکھے تو اسے چھپاتا ہے اور برائی دیکھے تو ظاہر کر دیتا ہے۔ (۱) یہی معنی حضور نبی کریم میں ماندہ میں اللہ میں اللہ میں معنی حضور نبی کریم میں ماندہ بیان جادو ہیں۔ "(2)

ہر حدیث کے آخر میں اس کا سب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کیاجاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں ایک روز کسی کی تعریف کی اور اگلے ہی دن اس کی ندمت کرنے لگاتو سر کارِ دوعالَم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمُ نَ ارشاد فرمایا: "کل تم اس کی تعریف کررہے تھے اور آج نفر مت کررہے ہو۔ "اس نے عرض کی: اللہ پاک کی قسم! میں نے کل اس کے بارے میں تج بیان کیا تھا اور آج بھی جھوٹ نہیں بولا، بیشک کل اس نے مجھے راضی کیا تھاتواس کی اچھی بات جو میں جانتا تھا اس کی تعریف کی اور آج اس نے مجھے ناراض کیا تو اس کی برے علم میں تھی اس پر اس کی فدمت بیان کر دی۔ یہ س کر حضور نبی بیک صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَ فَرِ مَا یا: بِ شَک کِھ بیان جادو ہیں۔ (قاگویا آپ نے اسے جادو سے تشبیہ پاک صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَ ارشاد فرمایا: بِ شک کِھ بیان جادو ہیں۔ (قاگویا آپ نے اسے جادو سے تشبیہ پاک صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَرَ ارشاد فرمایا: بِ شک کِھ بیان جادو ہیں۔ (قاگویا آپ نے اسے جادو سے تشبیہ

آ .....الكامل لابن عدى ١/٣ ٩ ٣ رقم: ٨٩ ٨ : سعدبن سعيد

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب النكاح، باب الخطية، ٢/٣ ٣ م، حديث: ٢ ١ ٥ ١

<sup>3 ......</sup>معجماوسط، ٩/٥ ٢ م.حديث: ١ ٢٧ ٤ م. نحوه . تاريخ المدينة المنورة لابن شبق، وفدبني تميم، ٢ / ٥٢٥ م. ٢٥ م. نحوه

میں کو نالیند فرمایااس کئے کہ جادو حرام ہے۔ وے کرنالیند فرمایااس کئے کہ جادو حرام ہے۔

# نفاق کی دو ثاخیں 🗞

اسی طرح دوسری حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا ارشاد ہے: فخش گوئی اور بنا سنوار کے كلام كرنانفاق كی دوشاخيں ہیں۔(۱)

یوں ہی حدیث پاک میں ہے: الله پاک خوب فضیح وبلیغ (بناوٹی) کلام کونالسند فرماتا ہے۔(2)

حضرت سیِدُنا امام شافعی رَخمَهُ الله عَدَیْه نے عدالت کے بارے میں ایساکلام فرمایا ہے جے علانے بہترین قرار دیاہے۔ چنانچہ حضرت سیِدُنالهم بن عبد الله بن علم رَخمهٔ الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیِدُنالهام شافعی رَخمهٔ الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیِدُنالهام شافعی رَخمهٔ الله عَدَیْه کو فرماتے سنا: مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو صرف الله پاک کی اطاعت کرتا ہواور اس کی جمعی بافرمانی نہ کرتا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو صرف اس کی نافرمانی کرتا ہواور اس کی جمعی اطاعت نہ کرتا ہو۔ توجس کی اچھائی اس کی برائی سے زیادہ ہوجائے تو یہ عدل ہے۔ حضرت سیِدُنا ابنِ عبد الحکم رَخمهٔ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: بیرماہرین کاکلام ہے۔

#### وَلِ فِيسٍ اللهِ

(ب ٠ س البلد: ١٤)

اسی طرح لو گوں سے کنارہ کثی اختیار کرنے اور ان سے میل جول رکھنے کے حوالے سے حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا بِهِ فَرِمان قولِ فَيصل كی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: لوگوں سے کنارہ کثی اختیار کرناعد اوت كا باعث ہے اور ان کے ساتھ بے تُکلُّفی سے رہنابُرے دوست پیدا کر تاہے، لہٰذ اتم معتدل راہ اختیار کرو۔

الله یاک نے اس فرمان میں مؤمنین کوصبر اور رحمت کے ساتھ موصوف فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اورانحول نے آپس ميں صبركي وصيتيں كيں

اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں گی۔

وَتَوَاصَوابِالصَّبْرِوَتُوَاصَوابِالْمَرْحَةِ ٥

[1]......تر مذي كتاب البر والصلة ، باب ماجاء في العي ١٣/٣ م حديث: ٢٠٣٣

2 ..... معجم كبير، ١٦٢/٨ مديث: ٢٩٥٥

مَن عملس المدينة العلمية (شاس المدينة العلمية العلمية

کر رضائے البی کے لئے بھائی جارہ **کے سے 65** 

اور اپنے اس فرمان میں زم دلی کے ساتھ مؤمنین کی تعریف فرمائی:

اَ ذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى ترجمة كنزالايمان: ملمانول پرزم اور كافرول پر خت-

(پ١٠,١لمائدة: ٥٨)

اورارشاد فرمایا:

مُ حَمَا عُبِيْنَهُمُ (ب٢٦) الفتح: ٢٩) ترجمة كنزالايمان: اور آپس ميس زم دل-

یہ سب مومن کے ساتھ اہتمام کرنے میں داخل ہے اور یہی اس کے ساتھ دوستی میں حقیقی صدق ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلاصَدِين قَتْ حَيدُم إن (١٠١) الشعرة ١٠١٠) ترجمة كنزالايمان: اورنه كوئي غم نوار دوست

حمیم کامعنیٰ ہمیم ہے جواہتمام سے ماخوذ ہے۔

#### يرَ مَنَهُ كُنْ سِيرُ هُ كُتَّاهِ:

حضرت سیِدُناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتاپاؤ کہ ہوانے اس سے کپڑا ہٹا دیا ہے تو تم کیا کروگے ؟ انہوں نے عرض کی: اس کی پر دہ پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے۔ تو آپ عَلیْهِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: بلکہ تم اس کا پر دہ کھول دو گے۔ حواریوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا: سُبُحٰ یَ اللّٰه اید کون کرے گا؟ تو آپ عَلَیْهِ السَّلام نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تواسے بڑھا چڑھا کر بیان کر تاہے اور یہ اسے برہند کرنے سے بڑا گناہ ہے۔

یہ نفس میں پیداحسداور دل میں تھہرے کینہ کی وجہ سے ہو تاہے کہ آدمی جو سنتاہے اسے بڑھاچڑھاکریا اسی طرح کسی دوسرے طریقے سے اسے بیان کر تاہے یوں وہ اپنے کینہ کو ظاہر کر تاہے اور یہی وہ ہے جس سے مؤمنوں نے اس قول میں پناہ مانگی ہے:

أو ا ترجمه كنزالايمان: اور جارك ول يس ايمان والول كي طرف

وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا

ے کیندندر کا۔

(پ۲۸، الحشر: ۱۰)

اچھا یہ ہے کہ اپنے دوست کی کسی چیز میں مخالفت نہ کرے اور نہ ہی اس کے مقصد کے حوالے سے اس

والمراجعة المعلقة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (المدينة (العلمية (العلم (العلم

پر نکتہ چینی کرے۔ایک عالم صاحب فرماتے ہیں:جب ایک دوست اپنے دوست سے کہے کہ ہمارے ساتھ چلواوروہ یو چھے: کہاں جاناہے؟ توالیے شخص کاساتھ اختیار نہ کرو۔

50-00 Julie 2 Cili Cis Jamos Colo 1. 5000 00 Julie 15 Jul

ایک بزرگ فرماتے ہیں:جب کوئی اپنے دوست سے کہے: مجھے اپنے مال میں سے دو۔ دوست یو چھے: کتنا چاہیے یااس سے کیاکرو گے؟ تواس نے اپنے دوست کے ساتھ بھائی چارے کاحق ادانہ کیا۔

#### حكايت: بھائى چارے كى حَلاوَت ختم ہوگئى ै

حضرت سیّدِناابوسلیمان دارانی دَحَدَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: عراق میں ایک شخص کومیں نے اپنابھائی بنایا ہوا تھا، جب میں پریشانیوں میں گھر اہو تا تواس کے پاس آتا اور اس سے کہتا کہ " مجھے اپنے مال میں سے کچھ دو۔ "وہ مال سے بھری تھیلی میرے سامنے رکھ دیتا، ضرورت کے مطابق میں اس میں سے لے لیتا۔ ایک روز میں اس کے پاس آیا اور کہا:"مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ "تواس نے سوال کیا:" کتنی ؟ "اس وقت سے میرے دل سے اس کے لئے بھائی چارے کی حَلاوَت ختم ہوگئی۔

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ اور حضرت سیّدُنا ابن عمر رَضِوَ اللهُ عَنْهُمْ سے منقول ہے کہ جارے درجم و دینار کا جارے دوستوں سے زیادہ کوئی حق دار نہیں۔

# بھائی بھائی ہوجاؤ ﴾

رسولِ خدا مَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم فرماتے ہيں: تم ايک دوسرے سے نه بغض رکھو، نه پیٹھ پھيرو، نه حسد کرو، نه قطع تعلقی کرو اور **الله** پاک کے بند و بھائی بھائی ہو جاؤ که مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نه اس پر ظلم کرتا ہے، نه اسے محروم کرتا ہے اور نه ہی اسے رُسواکر تا ہے، بندے کے بُر اہونے کے لئے اتناکا فی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ (۱)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی المرتضى كَنَّة اللهُ وَخِهَهُ الْكَبِينِم سے روایت ہے كه حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرمایا: جس نے لوگوں سے معاملہ كيا تونہ ان پر ظلم كيا، نه ان سے جھوٹ بولا، نه ان سے

🔳 .....مسلم، كتاب البر والصلة، باب تعريم ظلم المسلم . . . الخ، ص ١٠ ١ ، مديث: ١ ٢٥٢

م الله المستخطرة الم المستخطرة المس

وعدہ خلافی کی تووہ ان لو گوں میں سے ہے جن کی مروت کامل ہے،عدالت ظاہر ہے،اس سے بھائی چارہ لازم ہے اور اس کی غیبت حرام ہے۔(۱)

# بحث ومباحثه کی ممانعت 🐉

حضرت سیّدُنا ابواُمامہ با بلی رَفِی اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: ہم بحث ومباحثہ کررہے تھے کہ دسولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ عَنْهُ وَمِاللهُ کا اظہار کرکے ارشاد فرمایا: بحث ومباحثہ چھوڑ دو اس میں بھلائی کم ہے، بحث ومباحثہ چھوڑ دو اس کا نفع تھوڑا ہے اور یہ دو بھائیوں کے در میان د شمنی پیداکر تاہے۔ (2) ایک بزرگ کا بیان ہے: جو اپنے بھائیوں سے بحث ومباحثہ اور جھگڑ اکر تاہے اس کی مروت کم ہوتی اور تعظیم چلی جاتی جاتی ہے۔

حضرت سیّدُناعَیْدُ اللّه بن حسن دَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: لوگوں سے دشمنی کرنے سے بچو کیونکہ تم ہر گز کسی ہوشیار کے مکریا کمینے انسان کے حملے سے نہیں نچ سکتے۔

ایک دانا کہتے ہیں: ظاہری سزاچھے ہوئے کینے سے بہتر ہے اور کیند رکھنے والے کی عنایت ومہر بانی سے بھی وَحُشَت ہی میں اضافہ ہو تاہے۔

#### [تورات میں اس امت کا ایک وصف 🛞

مسلمان بھائیوں سے کیندر کھنے کے متعلق ایک سخت روایت مروی ہے۔ چنانچہ حضرت سیِدُناعبدالرحمُن بن جُیئر بن نُفَر رَحْمَةُ اللهِ عَدَنه کے والد فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھااور میر اپڑوسی ایک یہودی تھا، وہ جھے تورات کے حوالے سے خبریں دیتا تھا، ایک روزوہ سفر سے واپی پر میر ہے پاس آیا تو میں نے کہا: بے شک اللہ پاک نے ہم میں ایک نی (صَدَّ اللهُ عَدَنهِ وَلهِ وَسَدَّم) کو مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی تو ہم اسلام لے آئے، اللہ پاک نے ہمیں ایس کتاب عطافر مائی ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودی نے کہا: تم نے جج کہا

- 1 ..... بستان العارفين للسمر قندي الباب الثامن والاربعون ماقيل في المروءة , ص ١٥
- 2 ......المجروحين لابن حبان, باب الكاف، ٢٢٠٠/٢ ، رقم: ٩٩ ١ كثير بن سروان السلمى

معجم كبير، ١٥٢/٨ ) حديث: ١٥٩ ٧

لیکن جواحکام تمہارے نبی (صَلَّ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) لائے ہیں تم ان پر عمل نہ کرسکو گے، بے شک ہم ان کا اور ان کی امت کا وصف تورات میں اس طرح پاتے ہیں کہ سمی شخص کو اپنے دروازے کی چو کھٹ سے باہر پاؤں رکھنا حلال نہیں جبکہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہو۔

# لوگوں میں سب سے بے بس و لاچار ﷺ

ایک بزرگ کا فرمان ہے: لوگوں میں سب سے بے بس ولاچار وہ شخص ہے جو (اچھا) دوست بنانے میں کو تاہی کر تاہے اور اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو دوست کو یا کر کھو دے۔

حضرت سیِّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: ایک شخص کی دشمنی ہزار آدمیوں کی محبت کے بدلے میں مت خریدو۔

حضرت سیِّدُناعمر بن عبدالعزیز رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں:ایسے شخص سے بچوجو اپنی ضرورت میں تجھ سے دوستی رکھے لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تواس کی دوستی بھی ختم ہو جائے۔

# مال مين شريك إنهج

اَسلاف کے اخلاق سے ہے کہ ان میں سے کوئی میہ نہ کہتا تھا: یہ میر اہے اور وہ تیر اہے بلکہ جس کو بھی حاجت ہوتی وہ بغیر پوچھے ہی استعال کر لیا کر تا تھا اور اللہ کریم نے مؤمنین کا یہی وصف اپنے پاکیزہ کلام میں بیان فرمایاہے:

وَ أَمُرُهُمْ شُولِ مِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا مَزَقْتُهُمْ تُومِهُ مُنواديان: اور ان كاكام ان ك آپس كے مثورے ي

يْدْفْقُونَ ﴿ (ب٥٠)السّورى:٢٨) إدر مارك ديئے يكه مارى راويس خرج كرتے يال-

"آمُرُهُمْ "کامعٹیٰ اُمورے یعنی اپنے کاموں میں، ان کی جعیت کاذکر ان کے درمیان گویا ایک چیز کے ساتھ وہ خاص ساتھ کر دیا۔ شور کی کامطلب ہے الی مشترک چیز جو تقسیم نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی ایک کے ساتھ وہ خاص ہوتی ہے بلکہ ہر ایک کاحصہ اس میں برابر ہو تا ہے۔" وَصِنّا مَدَ قُتُهُمْ مُنْفِقَتُونَ "کامطلب ہے کہ وہ اپنے آموال اس طرح ملادیتے کہ اندازہ نہیں ہو پا تاکہ کون ساسامان کس کاہے یعنی وہ آپس میں شریک ہوتے ہیں۔

المناس المدينة العلمية (١٤٥٠ - ١٥٥٥) وعدم معموم معموم معموم معموم معموم معموم المناس المدينة العلمية (١٤٥٠ - ١٥٥٥)

حضرت سیِّدُناعُتُبَه عُلام مَنْهَ الله عَلَيْه كوجس شخص نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا آپ اس کے گھر آئے اور كہا: مجھے تمہارے مال سے چار ہز ار در ہم كی ضرورت ہے۔اس نے كہا: دوہز ار لے لو۔اس پر آپ دَنْهَ الله عَلَيْه نے اس سے منہ چھیر لیااور فرمایا: تم نے دنیا كواللہ پاك پر ترجيح دی ہے كیا تمہیں حیانہیں آتی ؟ دعویٰ رضائے اللی کے لئے بھائی چارے كاكرتے ہواور ہے كہہ رہے ہو۔

#### حكايت: رضائے البي كے لئے كنيز آزاد الله

حضرت سیّدِنافَحَّ مَوْصِلی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے جسے اپنابھائی بنایا ہواتھا، ایک روز اس کے گھر آئے تووہ موجود نہ تھے، آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے کنیز کوروپوں کی تھیلی نکالنے کا تھم دیا، اس نے روپوں کی تھیلی حاضر کردی، آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اسے کھولا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیا اور چلے گئے۔جب کنیز نے اپنے مالک کو یہ خبر دی تو اس نے اپنے دوست کے فعل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اگر تو بچی ہے تو الله پاک کی رضا کے لئے آزاد ہے۔

#### حكايت:اسے مردہ شمار كرو 🕵

منقول ہے کہ حضرت سیّد ناائبُوعبَدُ الله بن شَبُرُ مَد رَختهٔ الله عَدَیه نے اپنے کسی بھائی کی بڑی حاجت پوری کی تو وہ عمدہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا، حضرت سیّد ناابنِ شبر مدرَختهٔ الله عَدَیه نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اس احسان کا بدلہ جو آپ نے مجھ پر کیا ہے۔ حضرت سیّد ناابنِ شبر مدرَختهٔ الله عَدَیه نے فرمایا: اپنامال اپنے پاس رکھوا لله پاک تمہاری معفرت فرمائے۔ جب تم اپنے بھائی سے حاجت بیان کرواور وہ اسے پوراکر نے میں کوشش نہ کرے تو نماز کا ساوضو کرواور اس پر چار تکبیرات (یعنی نماز جنازہ) پڑھواور اسے مردہ شار کرو۔ اس پر بعض بزرگوں نے فرمایا: جب تم نے اپنے بھائی سے حاجت پوری کرنے کا تقاضا کیا اور اس نے الله پاک کی رضا کے لیے اس کو پورانہ بین کیا تو اس کو دوسری مرتبہ یاد دلاؤ شاید وہ بھول گیا ہو اور پھر بھی پورانہ کرے تو اس کے پاس تیسری مرتبہ حاجت لے کر جاؤ ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے پورانہ کر سکا ہو اور اگر سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے پورانہ کر سکا ہو اور اگر تیسری مرتبہ بھی پوری نہ کر بے ہی پورانہ کر سے اور انہ کر سے تا یت کر بھی پورانہ کر سے تیسری مرتبہ بھی پوری نہ کرے تو اس پر چار تکبیریں کہواور اس پر یہ آیت کر بھی پڑھو:

المُحَدِّدُ عَلَى المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية

ترجية كنزالايمان: اوران مرده دلول كوالله اللها عا عار

وَ الْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ (ب، الانعام: ٢٠)

حضرت سیّدُنامَیُمُون بن مِبْران رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو اپنے بھا نیوں کو فضیلت نہ دینے پر راضی ہے اسے چاہیے کہ قبر والوں سے بھائی چارہ قائم کرلے۔

بھائی کا حق 🕵

ایک شخص حضرت سیِدُناابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ عَنْه کے پاس آیااور کہا: میں الله پاک کی رضا کے لئے آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ رَخِیَ اللهُ عَنْه نَه فَ فرمایا: بھائی کا حق جانتے ہو؟ کہنے لگا: آپ بتاد یجے ! فرمایا: تم اپنے مال کے مجھ سے زیادہ حقد ارنہ ہوگے۔اس نے کہا: میں ابھی اس درج پر نہیں پہنچا۔اس پر آپ رَخِیَ اللهُ عَنْه نَهُ فرمایا: تو پھر کے جاؤ۔

حضرت سیِّدُ ناامام زَیْنُ الْعابِدِین حسین بن علی رَفِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ مِجْمِع مِیں فرمایا: تم میں سے کوئی اپناہاتھ اپنے بھائی کی جیب یااس کے بٹوے میں ڈال کر اُس کی اجازت کے بغیر جو چاہے لے سکتاہے؟ لو گوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ نے فرمایا: تم میں کوئی کسی کابھائی نہیں۔

# بازاروالول سے دین کون سیکھتا ہے؟ ﷺ

کچھ لوگ حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَهُ الله عَدَیْه کے پاس آئے اور پوچھا: ابو سعید! آپ نے نماز پڑھ لی؟ آپ رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے فرمایا: ہال پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا: بازار والوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ حضرت سیِّدُنا حسن بھری رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا: بازار والوں سے دین کون سیکھتا ہے؟ مجھے پتا چلاہے کہ اُن میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کوروپیہ تک نہیں دیتا۔

حضرت سیِّدُنا محمد بن نصر رَخمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیِّدُنا ابراہیم بن ادہم رَخمَةُ الله عَدَیْه نے جب بیث المقدس جانے کا ارادہ کیا تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا: میں آپ کارفیقِ سفر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس شرط پر اجازت ہے کہ تمہاری چیز پر میر احق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس نے انکار کر دیاتو آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری سچائی پر حیرت ہے۔

# حكايت:رفين سفركي چيز بديه كرنا ا

مولی بن طریف کہتے ہیں: جب کوئی شخص حضرت سیّدنا ابرائیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کی رفاقت اختیار کر لیتا تو پھر آپ کی مخالفت نہ کر تا اور آپ ایسے شخص کور فیق بناتے سے جو آپ کے مُوافق ہو تا۔ ایک مر تبہ سے بیچنے والا شخص حضرت سیّدُنا ابرائیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں کی نے آپ کو ثرید کا ایک پیالہ ہدیہ بھیج والے کی طرف روانہ کر دیا، جب آپ کار فیق آیا تو اُس نے کہا: تسمے کہاں ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: یہ ثرید جے تم نے کھایا، یہ کیا تھا؟اُس نے کہا: دویا تین تسمے دے دیے دیے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: یہ ثرید جے تم نے کھایا، یہ کیا تھا؟اُس نے کہا: دویا تین تسمے دے دیے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: وُمُو مُن ہارے لئے بھی وُسْعَت بیداکر دی جائے گی۔

ا یک دفعہ آپ رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ نے اپنے رفیق کا گدھا اُس کی اجازت کے بغیر ایسے شخص کو دے دیاجو پیدل تھا۔ جب آپ کاہم سفر آیااور اسے گدھے کے بارے میں بتایا گیا تووہ خاموش رہااور اس کا بُرانہ منایا۔

حضرت سیّدِناابنِ مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: کسی آدمی سے اپنی محبت کے بارے میں نہ ہوچھو بلکہ اپنے دل میں دیکھو کہ اس کے لیے تیرے دل میں کتنی محبت ہے اتنی ہی اس کے دل میں تیرے لیے محبت ہوگی۔

#### اقامت اور سفرى مروت 🛞

حضرت سیِّدُ نار بعید بن عبد الرحمٰن رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهُ فرماتے ہیں: اقامت کی مروت بیہ ہے کہ مساجد کی طرف جایا جائے اور الله پاک کی رضا کے لیے کثرت سے بھائی چارہ قائم کیا جائے، سفر کی مروت بیہ ہے کہ زادِراہ خرچ کرے اور اپنے بھائیوں سے اختلاف کم رکھے۔

ائلِ بیت کی سند سے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ اقامت میں تین چیزیں مروت سے ہیں: قر آن پاک کی تلاوت کرنا، مساجد کو آباد کرنااور رضائے النہی کے لیے بھائی چارہ قائم کرنا۔ (۱)

مسندالفردوس، باب الميم، ٢/٩٥ صحديث: ٢٩٣٧

السستان العارفين للسمر فندى الباب الثامن والاربعون ما قبل في المروءة ي ص ٢ ٥

حضرت سیّدُ ناابنِ عباس اور حضرت سیّدُ ناحسن بن علی دَنِی اللهُ عَنْهُمْ سے مروی ہے کہ جومسجد میں جانے کا عادی ہوا ہے پانچ خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایسابھائی ملتاہے جس سے رضائے الٰہی کے لئے اِستفادہ کیا جائے۔ (۱)

ابوعُيَيْنَه ني شعر كها:

وَجَدْتُ مُصِيْبَاتِ الرَّمَانِ جَيِيْعَهَا سِوَى فَرُقَةِ الْأَخْبَابِ هَيِّنَةَ الْخُطْبِ

قرجمه: يس في دوستول كى جدائى كے سوازمانے كى تمام مصيبتوں كو بكا پايا۔

حضرت سیِّدُ ناسفیان بن عُیکیْنَه دَحْمَةُ اللهِ عَلَیه نے بیہ شعر پڑھااور فرمایا: میں نے پچھ لو گول میں ایک عرصہ گزارا اورانہیں چھوڑے ہوئے اب30 برس ہو گئے ہیں،میرے دل سے ان کی حسرت اب تک نہیں گئی۔

# دوستوں کی موت نے کمزور کردیا 💸

بعض بزرگ فرماتے ہیں: ہمیں کسی چیز نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا دوستوں کی موت نے کمزور کر دیا۔ منقول ہے کہ جب کسی کے دوست کا انتقال ہو تاہے تو گویااس کا ایک عضو کٹ جاتا ہے۔ غتنبی نے یہ اشعار کیے:

وَلَقَدُ بَلَوْتُ النَّاسَ ثُمَّ خَبَرْتُهُمْ وَوَصَدْتُ مَا قَطَعُوْا مِنَ الْاَسْبَابِ
فَإِذَا النَّوَاتُةُ لَا تُقَرِّبُ قَاطِعًا وَإِذَا النَّوَدَّةُ الْوَبْ الْأَنْسَابِ

قوجمہ: میں نے لوگوں کو آزمایا اور پھر ان کی جائج پڑتال کی اور میں نے ان چیزوں کو ملایا جن کے اسباب انہوں نے کاٹ دیئے تھے۔ بے شک قرابت قطع تعلق کرنے والے کو قریب نہیں کرتی، جبکہ دوستی ہی نسب کے زیادہ قریب ہے۔

# دینیا أو ت کے متعلق تین حکایات

(1)... منقول ہے کہ دورین بھائی تھے،ان میں سے ایک کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیاتو اس نے اپنے بھائی سے

🗂 .....معجم كبير، ۸۸/۳ حديث: ۲۷۵۰

المجالة المحالية المحالية العلمية (١٥١٥) والمحالية (١٥١) والمحالية (١٥١٥) والمحالية (١٥١٥) والمحالية (١٥١) والمحالية (١٥١) والمحالية (١٥١٥) والمحالية (١٥١) والمحالية (١٥) والمحالية (

اس کا اظہار کیا اور کہا: میں عشق کی بیاری میں مبتلا ہو گیا ہوں اگر تو چاہے تو میرے ساتھ دوستی کا عقد ختم کر دے۔ دوسرے نے کہا: میں عشق کی بیاری میں مبتلا ہو گیا ہوں اگر تو چاہے تو میرے ساتھ دوستی کا عقد ختم کر دے۔ دوسرے نے کہا: میں تیری اس غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ کبھی بھی دوستی کا عقد ختم نہیں کروں گا۔ پھر اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اس وقت تک کھائے، پھ گا نہیں جب تک اللہ پاک اس کے بھائی کو اس سے نجات نہ دیدے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یوں بی 40روز گزر گئے وہ ہر روز اپنے بھائی سے اس کی حالت کے بارے میں یو چھتا تو یہی جو اب ملتا کہ دل اپنی حالت پر ہر قرار ہے۔ اس کا بھائی بھوک اور غم کی وجہ سے نیڈھال ہو تار ہا پہاں تک کہ 40 دن بعد اس کے بھائی کے دل سے خواہش ختم ہو گئی تو اس نے اپنے بھائی کو اس کی خبر دی بتب اس نے کھایا، پیاور نہ قریب تھا کہ بھوک، پیاس اور اپنے بھائی کے غم کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جا تا۔

(2) ۔۔۔ ایسے بی اسلاف میں سے دود بنی بھائیوں کی حکایت ہے کہ ان میں سے ایک کی حالت تبدیل ہوگئی تو کسی نے ان کی دوسرے متقی بھائی سے کہا: آپ اس سے قطع تعلقی کرکے اسے چھوڑ کیوں نہیں وہے ؟ انہوں نے کہا: اس کے ہمائی سے کہا: اس کے ہمائی سے دور یہ بی اس کا ہاتھ تھاموں، کہا: اس کے ہمائی سے کہا: اس کے ہمائی سے دور یہ کی دجہ سے اس وقت اس کو میری نے یادہ ضرورت ہے کہیں اس کا ہاتھ تھاموں، کہا: اس کے ہمائی سے دور یہ کی دجہ سے اس کو میری نے یادہ ضرورت ہے کہیں اس کا ہاتھ تھاموں، کہا: اس کے ہمائی سے کہیں اس کا ہاتھ تھاموں، کہا: اس کے ہمائی سے کہا: اس کے ہمائی سے کہیں اس کا ہاتھ تھاموں،

(3)...اسرائیلی روایات میں ہے کہ دوعبادت گزار بھائی پہاڑ پر رہتے تھے ان میں ہے ایک پہاڑ ہے اُترا تا کہ شہر سے درہم کے بدلے گوشت خرید لائے، فقاب کے پاس ایک بدکار عورت کو دیکھا تواس کے عشق میں مبتلاہو گیا اور زانیہ کو تنہائی میں لے گیااور اس کے ساتھ زناکر لیا پھر زانیہ کے پاس تمین دن تھہر ارہااور شرم کی وجہ ہے اپنے بھائی کے پاس نہ گیا۔ اس کابھائی اسے ڈھونڈ نے لگا اور اس کے متعلق پریشان ہو گیا۔ چنانچہ وہ شہر کی طرف آیا اور اس کے بارے میں پوچھتار ہا یہاں تک کہ اسے اپنے بھائی کا پتا چل گیا۔ جب وہاں پہنچا تواس نے اپنے بھائی کو زانیہ کے ساتھ بیٹھیا پایا، اس نے اسے گلے لگالیا اور چومنے لگا، گناہ گار بھائی نے یہ اجراد یکھاتو حیا کے باعث اپنے بھائی کو بایت ہے بھائی کو باعث اپنے بھائی کو بایت ہے بھائی کو تابید ہوگیا ہے اور تمہارے قصے کے بہائے ہے انکار کر دیا۔ اس کے بھائی نے اسے کہا: اسے میر سے بھائی اٹھو، مجھے تمہارے اور تمہارے قصے کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور میر سے دل میں تمہاری عزت اور محبت اب بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں لبنی غلطی کے باوجو داپنے بھائی کی نظر وں سے نہیں گر اتوا ٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ دیکھا کہ میں لبنی غلطی کے باوجو داپنے بھائی کی نظر وں سے نہیں گر اتوا ٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔

نرمی ہے اسے ڈانٹول اور اس کے لئے پہلی حالت پر لوٹ آنے کی دعا کروں۔

### ماوات سے بڑھ کرورجہ اُگ

جواپے دین بھائی کے ایٹار کوائی پر ایٹار کرناچاہے اور اس سے اپنے بھائی چارے کا تقاضانہ کرے تو یہ خوب ہے۔ اسی طرح حضرت سیّدُنا معد بن رقع دَفِئ اللهُ عَنْهُ کے ساتھ کیا جب اسی طرح حضرت سیّدُنا معد بن رقع دَفِئ اللهُ عَنْهُ کے ساتھ کیا جب انہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے ان پر ایٹار کیا تو حضرت سیّدُنا عبد الرحمٰن دَفِئ اللهُ عَنْهُ فَ حضرت سیّدُنا معد دَفِئ اللهُ عَنْهُ کو یہ دعادی: الله پاک ان دونوں میں آپ کوبر کت عطافر مائے۔ توانہوں نے اس چیز کوجوان پر ایٹار ہوئی تھی انہیں پر ایٹار ہوئی تھی انہیں نے انہیں نے سرے سے بدید دیا۔ یہاں حضرت سیّدُنا معددَفِئ اللهُ عَنْهُ کی طرف سے ایٹار تھا کہ انہوں نے اس پر عندی طرف سے مساوات تھی جبکہ حضرت سیّدُنا عبد الرحمٰن دَفِئ اللهُ عَنْهُ کی طرف سے ایٹار تھا کہ انہوں نے اس پر براہ کرصلہ دیا اور یہی ایٹار مہاجرین کی انصار پر فضیلت کا باعث ہے کو نکہ مساوات کا درجہ ایٹار سے کم ہے۔

-moceta(01) Dresom-

حضرت سیّدُنا مضاء اور حضرت سیّدُناابو صفوان بن عوانه دَهْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فرمات بين: جو کسی سے محبت کرے اور پھراس کے حق میں کمی کرے تووہ محبت میں جھوٹا ہے۔

حضرت سیِّدُناابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: وہ اپنی محبت میں سیاِ ہے لیکن حق میں زیادتی کرنے والا ہے۔ نیز فرماتے ہیں: اگر ساری کی ساری دنیامیرے لیے ہو جائے اور میں ساری دنیااپنے دینی بھائی کو دے دول تو بھی اسے کم سمجھوں گا۔ مزید فرماتے ہیں: میں اپنے بھائی کو لقمہ کھلا تاہوں تو اس کا ذائقہ اپنے حلق میں بھی یا تاہوں۔

# دینی بھائیوں کو کھلانازیادہ اجر کاباعث ہے ै

یاد رہے! اپنے (جان بچپان والے) دین بھائیوں کو کھلانا اور ان پرخرچ کرنا دوسروں پر صدقہ کرنے اور اجنبیوں کو دینے سے کئی گنازیادہ اجرو ثواب کا باعث ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں پرخرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔

# 100در بم فرج كرنے سے زيادہ پند ﷺ

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعلى المرتضَّى كَنْهُ اللهُ وَجُهُهُ الدَّرِيْهِ فرماتے ہيں: مجھے اپنے اس بھائی کو 20 در ہم دیناجس

ے میں نے اللہ پاک کے لئے بھائی چارہ قائم کیاہے دوسروں پر100در ہم خرج کرنے سے زیادہ پسندہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں: میں اپنے بھائیوں کو جمع کرکے انہیں کھاناکھلاؤں میہ مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندہے۔

50.00 Julie 2 Cili Cis Jamos Colo (0) 9 0000 m James J

ایک دانشور نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹے! دشمنوں کے ساتھ دخل اندازی کرلینا لیکن اپنے بھائیوں کے درمیان دخل اندازی نہ کرنا بیٹے نے کہا: وہ کیسے؟ کہا: دشمنوں کے درمیان دخل اندازی ہے دوستی کمائی جاسکتی ہے لیکن بھائیوں میں دخل اندازی ہے عداوت پیدا ہوتی ہے۔

ایک دوست کے لیے دوسرے کی غیر موجو دگی میں ایسی بات کرنامناسب نہیں جواسے پیند نہ ہو چاہے وہ بات جائز ہی کیول نہ ہو۔

اگر اس کے علم کے مطابق دوست کوئی غیر مناسب کام کرے تواس پر انکار نہ کرے جبکہ اس کا دوست اس سے زیادہ علم والا ہویا کوئی اور وجہ بنتی ہو۔

یہ بھی درست نہیں کہ کسی معاملے میں اپنے دوست سے جھوٹ بولے ،نہ اس کاراز ظاہر کرے ،نہ اس کی غیبت کرے ،نہ چغلی کرے ، نہ اسے مدارات پر مجبور کرے ،نہ عذر پیش کرنے پر مجبور کرے ، نہ اسے مشقت میں ڈالے اور نہ ہی اسے نالپندیدہ کام پر مجبور کرے۔

# سيِّدُناعباس رَهِي اللهُ عَنْد كي بلينے كونسيختيں ﴾

حضرت سیِّدُناعباس دَخِنَ اللَّهُ عَنْهُ فَ این صاحبزادے حضرت سیِّدُناعبدالله وَخِنَاللهُ عَنْهُ سے فرمایا: بین ویکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناع مرفاروق دِخِنَاللهُ عَنْهُ تَم کو بوڑھوں پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی جگہ تہمیں اپنے قریب رکھتے ہیں، لہٰذامیر کی تمین یا تیں یادر کھنا: (1) ان کاراز فاش نہ کرنا(2) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرناور (3) ان پر جھوٹ باند ھنے کی جُر اُت نہ کرنا۔ بعض روایات میں یہ دوبا تیں مزید بھی ہیں: (1) کسی تھم میں ان کی خلاف ورز کی نہ کرنااور (2) تبہارے میں انہیں بھی خیائت کی خبر نہ پہنچ (یعنی بھی خیانت نہ کرنا)۔ حضرت سیِّدُنا امام شعی دَحْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ نے یہ روایت وَکرکی توکسی نے کہا: اس روایت کی ہر بات ہزارے بہتر ہے۔ آپ دَحْتَهُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: بلکہ اس روایت کی ہر بات دس ہز ارسے بہتر ہے۔

المُرَّةُ المُرِينَةُ العَلْمِينَةُ العَلْمِيةُ (رَابِدَ العَلْمِيةُ العَلْمِيةُ (رَابِدَ العَلْمِيةُ (رَابِدَ العَلْمِيةُ (رَابِدُ العَلْمُيةُ (رَابِدُ العَلْمِيةُ (رَابِدُ العَلْمِيةُ (رَابِدُ العَلْمِيةُ (رَابِيةُ العَلْمِيةُ (رَابِيةُ (رَابِيةُ العَلْمِيةُ (رَابِيةُ (رَابِيةُ العَلْمُيةُ (رَابِيةُ (رَابِيةُ العَلْمِيةُ (رَابِيةُ (العَلْمُيةُ (رَابِيةُ (العَلْمُيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُلِيةُ (العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الْعُلْمُ العَلْمُ العَلْمُ (العَلْمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلِمُ ال

#### راز کی حفاظت 🛞

ایک شخص نے اپنے دوست کوراز بتایا پھر اس سے یو چھا:اسے یادر کھ لیا؟ دوست نے کہا: نہیں! بلکہ میں نے اسے بھلادیا۔

سسی اویب سے یو چھا گیا: آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں اس راز کے لئے قبر بن حاتاہوں۔

ا یک شخص سے یو چھا گیا: آپ راز کی حفاظت کیے کرتے ہیں؟اس نے کہا: میں خبر دینے والے کو جمثلا دیتا ہوں اور آگے نہ بتانے پر قشم بھی کھاسکتا ہوں۔

راز کی حفاظت کے متعلق میں نے جو بہترین بات سنی وہ بیہ کہ مجھے میرے ایک شیخ نے اپنے دوستوں کے متعلق بتایا کہ وہ خلیفہ ابنِ معتز کے پاس گئے تواسے راز کی حفاظت کے بارے میں اپنا شعر سنانے کا کہا۔ خلیفہ نے فوراً نہیں یہ شعر سنایا:

مُسْتَوْدَعِي سِمًّا تَبَوَّاتُ كَتُبَهُ فَأُودَعْتُهُ صَدُّرِي فَصَارَ لَهُ قَبْرًا

تا حمه: مجھے راز داربنانے والے! تیرے راز کاٹھ کانامیر اسینہ ہے جواس کے لئے قبر بن حاتا ہے۔

دوستوں کا کہناہے:ہم ابن معتز کے پاس سے رخصت ہوئے تو حضرت سیّدُنا محمد بن واود اصفہائی رَمّعَةُ اللهِ عَلَيْه نے ہمارااستقبال کیا۔ ہم نے اسے ابن معتز کے سنائے ہوئے شعر کے مارے میں بتایاتواس نے ہمیں روک لیااور کچھ دیر سر جھکائے رہا پھر کہا: مجھ سے بیہ سنو:

وَ مَا السِّمُ فِي صَدِّرِي كَثَاوِ بِقَيْرِةِ لِأَنِّي آرَى الْبَقْبُورَ يَنْتَظُرُ النَّشْمَا

وَ لِكُنِّهُ لَنُسَاهُ حَتَّى كَأَنَّهُ بِهَا كَانَ مِنْهُ لَمُ أُحِطْ سَاعَةً خَبُرًا

وَ لَوْ جَازَ كَثُمُ السِّي بَيْعَيْ وَ بَيْنَهُ عَن السِّي وَ الْإِحْشَاءِ لَمُ تَعْلَم السِّمَا

توجمه: (1) ميرے سينے ميں موجود راز قبر ميں مدفون شخص کی طرح نہيں کيونکہ ميں ديکھا ہوں کہ قبر ميں رہنے والا أشخ كا منتظر ہے۔ (2)... بلكم ميں راز كواس طرح بھلاديتا بول كو ياميں اسے بھى جانتا ہى نہ تھا۔ (3)... اگر دل سے راز چھيانا ممکن ہو تاتواہے بھی راز کی خبر نہ ہوتی۔

#### دوستول میں سبسے بڑا: 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضّی کَزَهَ اللهُوَ مَهُهَ النَّرِیْمِ فرماتے ہیں: دوستوں میں سب سے بُراوہ ہے جس کے لئے تجھے خاطر مدارات کرنی پڑے اور خاطر مدارات میں کو تاہی پر تجھے معذرت کرنی پڑے۔اسی طرح آپ فرماتے ہیں: بُر ادوست وہ ہے جس کے لئے تکلف کرنا پڑے۔

و رضائے البی کے لئے بھائی جارہ 🕽 🗷 🖭

حضرت سیِّدُنا فُضَیْل بن عِیاض رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: بلاشبہ لوگوں کی قطع تعلقی تکلف کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کو جا تا ہے اور وہ اس کے لئے ایسا تکلف کر تا ہے جیساان میں سے کوئی اپنے گھر میں نہیں کر تا تووہ مہمان دوبارہ اس کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس کر تا ہے۔

ام المؤمنین حضرت سیّد ثناعائشہ صدیقہ رَعِیٰ اللهُ عَلْهَا فرماتی ہیں: مومن ، مومن کا بھائی ہے نہ تووہ اسے دھوکا دیتا ہے اور نہ ہی اس سے شرم محسوس کر تا ہے۔

# قيمتي پوستين اوراس كي قيمت كابديه 💸

دوستوں کے لئے ہاتھ کشادہ کرنے کے متعلق ایک واقعہ منقول ہے جسے میں نے عمدہ پایااور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ ایک امام سے مروی ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا امام ابرا جیم بن سعید جو ہری رَختهٔ الله عَدَنه کہتے ہیں: حضرت سیّدُنا ہُشیمُ رَختهٔ الله عَدَنه کو ایک قیمتی پوستین ہدیہ کی گئی۔ آپ نے کہا: اسے حضرت سیّدُنا سعید جو ہری رَختهٔ الله عَدَنه کے پاس لے جاؤ اور کہو: تم اسے ہُشیم کے لئے خریدلو۔ چنانچہ انہوں نے پوستین خریدلی اور پھر پوستین اور اتی ہی حضرت سیّدُنا ہُشیم رَختهٔ الله عَدَنه کی طرف جیجے دی۔

# دوستوں سے اکتانا کر یموں کا اخلاق نہیں ﷺ

حضرت سیّدُنا علی بن مدینی رَخمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں که حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَخمَهُ الله عَلَیْه نے مجھ سے کہا: میں یہ چاہتا ہوں کہ مکمہ مکر مہ تک آپ کے ساتھ رہوں لیکن مجھے ایسا کرنے سے یہ بات رو کی ہے کہ میں آپ سے یا آپ مجھ سے اُکتا جائیں جبکہ کہا گیا ہے دوستوں سے اُکتانا کریموں کے اخلاق سے نہیں۔ حضرت سیّدُنا حسن رَخمَهُ اللهِ عَدَیْه سے کہا: میر امکہ حضرت سیّدُنا حسن رَخمَهُ اللهِ عَدَیْه سے کہا: میر امکہ

حضرت سیِّدُناایو عَمْرُوبِن علاء رَحْمَةُ اللهِ عَنَیْه فرماتے ہیں: دوست کے سواہر چیز سے صبر اچھاہے۔ اور فرماتے ہیں: الله پاک کے لئے بھائی چارہ قائم کرنے والوں کے متعلق میں بیہ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں دن میں دوبار ملا قات کریں۔

حضرت سیپر ناانس بن مالک رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: رسولِ خدا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اصحابِ عَلَيْهِمُ الدِّغْوَانِ ايک ساتھ چل رہے ہوتے اور اچانک پتھرکی چٹان ياکوئی ٹيلہ آجا تاجو ان کے در ميان جدائی ڈال ديتا پھر اس کے پیچھے سے نکل کر دوبارہ ملتے توایک دوسرے کوسلام کرتے۔ (۱)

حصرت سیّدُناحسن اور حضرت سیّدُناابو قلابه رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ مَا فِی بین: بیه بات مروت سے نہیں که آدمی اینے دوست سے نفع اٹھائے۔

حضرت سیّدُنا امام ابن سیرین دَخهَةُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں:اپنے بھائی کی ایسی عزت نہ کروجو اس پر گرال لزرے۔

# شر کائے مجلس امین ہوتے ہیں ﷺ

حضور نبی پاک صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے مروی حدیث پاک میں ہے: شرکائے مجلس امین ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی وہ بات ظاہر کرے جسے وہ ناپیند کر تاہو۔(2)

حضرت سیِدُنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ایک سفر کے لئے نکلے تو چندلوگ بھی آپ کے ہمراہ ہوگئے۔ آپ نے ان سے کہا: اگر تم مجھ میں کوئی معیوب چیز دیکھو تو مجھ اس کے بارے میں بتانا۔ پھر جب آپ ان لوگوں سے جدا ہونے لگے تو آپ نے ان سے بو چھا: کیا تم نے مجھ میں کوئی معیوب چیز دیکھی ہے؟ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا: میں نے آپ کو مسواک کرتے نہ دیکھا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے کہا: ارے نادان! کیا آدمی

🖪 .......الادب المفرد بابحق من سلم اذاقام ب ص ٢٦١ محديث: ١٠١ نعوه معجم اوسطى ٢/٥٥ محديث: ٩٨٧ منعوه

2 .....الزهد لابن المبارك باب ماجاء في الشح ، ص ٢ ٢ ، حديث : ١ ٩ ١

دوستوں کے سامنے مسواک کرتاہے۔

# انتھا فلاق والے سے میل جو ل رکھو 💸

1000000 110 Dreson

حضرت سیّدُنابِشُر حافی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں الو گول میں سے اچھے اخلاق والے سے میل جول رکھو کہ اس سے بھلائی پہنچتی ہے اور بُرے اخلاق والے سے میل جول ندر کھو کہ اس سے بُر انکی پہنچتی ہے۔

حصرت سیّدُ نالهام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْده فرماتے ہیں: جسے غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے تووہ گدھاہے اور جسے راضی کیا جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے۔

حضرت سیّدُناعَمُرُو بن دینار رَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: جسے تم میں دل چپی ہو اس سے بے رغبتی اختیار کرنا تمہاری کم نصیبی ہے اور جسے تم میں دل چپی نہ ہو اس میں رغبت رکھنا تمہارے لیے ذلت کامقام ہے۔

### مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاؤ 🖁

آدمی کو چاہیے جتنا ہو سکے اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے۔ حدیث پاک میں ہے:جو اپنے بھائی کی پر دہ پوشی کرے گا**ادللہ** پاک دنیااور آخرت میں اس کی پر دہ پوشی فرمائے گا۔ ''

ا يك روايت ميں يوں ہے: فَكَانَتْهَا مُوْءُو دَةَ يعني كو يااس نے زندہ و فن كي گئي نِكي كوزندہ كيا۔ (2)

حضرت سیِّدُناعیسیٰ عَدَیْدِ السَّدَم نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: اگر تم اپنے بھائی کے پاس سے گزرواور اسے اس حال میں سوتا پاؤکہ ہوانے اس سے کیڑا ہٹا دیاہے تو تم کیا کروگے ؟ انہوں نے عرض کی: اس کی ستر پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے۔ حضرت سیِّدُناعیسیٰ عَدَیْدِ السَّدَم نے ارشاد فرمایا: تم ایسانہیں کروگے بلکہ تم اس کی پر دہ دری کروگے ؟ حواریوں نے کہا: سُبٹے ناللہ ! ایساکون کرے گا؟ ارشاد فرمایا: تم کوئی فخش بات سنتے ہوتوا سے بڑھاچڑھاکر پیش کرتے اور خوب پھیلاتے ہو؟

ایساکرنا کھی تو دل میں موجود حسد کی وجہ ہے ہوتا ہے یاطویل زمانے سے سینہ میں پوشیدہ بغض و کینہ کی وجہ ہے ہوتا ہو وجہ ہے ہوتا ہوتا اور خفاہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا اور نہ ہی

<sup>[1] ......</sup> مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع ... الغيرس ١١١٠ مديث: ٩٨٥٣

<sup>[2] .....</sup>معجم اوسطى ٢ / ٢٠٠٠ حديث: ٨٤٠٥

اس کے سامنے آگر کھل کربات کر تاہے پھر جب ادنی سبب ظاہر ہو تاہے اور وہ کہنے والے سے پچھ ستاہے تو باطن میں چھپاحسد ظاہر ہو جاتا اور دل میں پوشیدہ کینہ سامنے آجا تاہے اور اس پوشیدہ کینہ کی طرح وہ کلمہ نکالتا ہے اور وقت آنے پر اسی طرح کی بات بول کر کینہ کو مزید مضبوط کر تاہے، الیمی صورت میں پتاچاتاہے کہ وہ دوست سے حسدر کھنے والا اور کینہ رکھنے والا ہے لیکن بید واضح اس وقت ہو تاہے جب اس کاوقت آتا ہے۔

بہر حال جے حسد کی باریکیوں سے عافیت دی گئی اور بغض و کینہ کے لطائف سے بچایا گیا اور اس کا دل
اپنے دوست کے لئے سلامت رہااور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا تو جب اس کے دوست سے ایساسب
ظاہر ہو جس میں لغزش ہو اور ایسامعاملہ واضح ہو جس میں بے و قونی ہو تووہ اس پر پر دہ ڈالے، اسے چھپائے اور
اسے مخفی و پوشیدہ رکھے۔ کبھی اس پر غم کر نا اور اس کے تذکرے اور خبر کے بارے میں فکر مند ہونا بھی اسے
ختم کر دیتا ہے تو اس وقت اسے فلبِ سلیم والا اور محبت و دوستی میں ثابت قدم رہنا والا جانا جاتا ہے۔ یہ عقل
مندمؤمنوں کا طریقہ اور راستہ ہے اور دین کے معاملہ میں ڈرنا ہی بہتر ہے۔

# تکبر اور خور پندی کے سبب حمد اور کیند 💸

حسداور کینہ مجھی دل میں موجود تکبرُ اور خود پیندی کے سبب اپنے دوست پر فخر کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دوست کا کوئی پوشیدہ معاملہ اسے ہاتھ لگتا ہے تواسے ظاہر کر تاہے یااس کی کوئی غلطی سنتا ہے تواس کا اعلان کر تاہے تا کہ دوست پر اسے جو فضیلت حاصل ہے وہ لوگوں کو پتا چلے اور دوست کے بجائے اس کی خوبی بڑھ جائے۔ یہ چیز نفس کی آفتوں میں سے ہے جو مخفی شہوت میں داخل ہے اور یہی سینے میں چھپا ہوا بغض و کینہ ہے۔

حضرت سیِّدُ ناابنِ سیرین رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: آدمی اپنے دوست کے لئے 70 غلطیوں کا احتمال نکالنا اور اس کے لئے عذر تلاش کر تار ہتاہے اس کے بجائے اگر وہ یہی کہہ دے تو کافی ہے کہ شاید میرے بھائی کا عذرہے جس کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔

# دوستی کے لائق ہ 🕏

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: جب تم کسی سے بھائی چارہ قائم کرناچاہو تواسے غصہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں:کسی سے اس وقت تک بھائی چارہ قائم نہ کروجب تک اسے آزمانہ لواوراسے راز بتاکر دیکھے نہ لو پھر اس سے سخت مزاجی سے پیش آؤاور اسے غصہ دلاؤ پھر اگر وہ تمہاراراز ظاہر کردے تو اس سے دور ہوجاؤ۔

حضرت سیِّدُناابویزیدظینفُور رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه سے بوچھا گیا: لوگوں میں سے کس سے دوستی کی جائے؟ فرمایا: وہ شخص جو تمہارے بارے میں الی با تیں جانتا ہوجو صرف الله پاک جانتا ہے پھر وہ تمہارے عیبوں کو ایسے ہی چھیائے جیسے الله یاک پر دہ لوشی کئے ہوئے ہے۔

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه نے فرمایا: ایسے شخص سے میل جول میں کوئی بھلائی نہیں جو تنہیں عیبوں سے یاک دیکھنا ہی پیند کرے۔

### كس كى صحبت اختيار كى جائے؟

ا کیک عالم صاحب سے بوچھا گیا: کس کی صحبت اختیار کی جائے؟ فرمایا: اس کی جو تم سے تکلف کا بوجھ اٹھادے اور تیرے اور اس کے در میان شرم آڑے نہ آئے۔

حضرت سیّدُ ناامام جعفر صادق دَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میرے دوستوں میں سے مجھ پرسب سے گرال وہ ہے جو میرے دل پرسب سے ہاکا پھلکاوہ دوست وہ ہے جو میرے دل پرسب سے ہاکا پھلکاوہ دوست ہے جس کے ساتھ میں ایسے رہتا ہوں جیسے اکیلے میں ہوتا ہوں۔

ان سب بزر گوں کی ان اقوال سے مرادیہ ہے کہ جو شخص مذکورہ خوبیوں اور اوصاف کا مالک نہ ہواس میں تصنع اور زیب وزینت آجائے گی جو اسے ریا اور تکلف کی طرف لے جائے گی۔ پھر محبت کی برکت چلی جائے گی اور بھائی چارے کا نفع ختم ہو جائے گا۔

# ز ند گی کس کے ماقد گزارے؟ ै

ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں: لو گوں میں سے اس کے ساتھ زندگی گزار وجس کے نزدیک تمہار امقام نہ

تو بھلائی کی وجہ سے زیادہ ہو اور نہ ہی گناہ کی وجہ سے کم ہو ،جب تم کوئی جرم کروتو وہ تمہاری معذرت قبول کرے اور تمہارے ساتھ اگر وہ بُر اکرے تو تم سے معذرت کرے۔ تم سے اپنی ذات کے خرج کا بوجھ اٹھادے اور تمہارے خرج میں کافی ہو۔

یہ وہ اوصاف ہیں جو اس وقت نایاب ہیں جیسا کہ ایک شخص نے حضرت سیِّدُنا جنید بغدادی دَحْمَةُ الله عَدِّمَةُ الله عَدَّمَةُ الله عَدَّمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهُ وَمِعْ الله عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْمَ عَلَيْهُ وَلَيْمَ عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْمُ وَلِي الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَوْ مِلْ عَلَيْمُ وَلِي الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عِلْمُ عَلِيْمُ عِل

### بھائی جارہ کیاہے؟ 🛞

 اس سے بڑھ کر اچھا بننا ظاہر کرے۔ اگر کسی ایسے کی صحبت اختیار کرے جو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گاتو یہ صاد قین کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی مخلصین کا یہ مقصود ہے۔ ایسے لوگوں سے بچناہی دل کے لئے زیادہ اچھا اور عمل کے لئے زیادہ خالص ہے۔ ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا اور ان جیسوں کی صحبت اختیار کرنا دلوں کا فساد اور حال کا نقصان ہے کیونکہ یہ ریاکاری کے اسباب ہیں اور ریا میں اعمال کی بربادی ، راس المال (نیکی)کا خسارہ اور بارگا ہی پناہ ما تھتے ہیں۔

حضرت سیّدُ ناسفیان توری رَحْمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ ان کی خاطر مُدارات ضرور کرے گااور جولوگوں کی خاطر مدارات کرے گا، وہ ریاکاری کرے گااور جو دکھاوے کے لئے عمل کرے گاوہ اسی میں جایڑے گاجس میں وہ مبتلا ہیں اور ہلاک ہوجائے گاجیسے وہ ہلاک ہوئے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جو چار حالتوں: غصہ، رضامندی، لالچ اور خواہشِ نفس کے غلبہ کے وقت تم سے چار مختلف رؤتے اپنائے کیونکہ ان کے ذریعے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے نفس میں ان کاضرر داخل ہونے اور فائدہ نہ ہونے کے سبب۔

# صحبت کے قابل کوئی ملے تو تنہائی اختیار کرے ﷺ

سسی ادیب کا قول ہے: ایسے شخص کی صحبت اختیار کر وجو تمہاراراز چھپائے، تمہارے عیب پر پر دہ ڈالے، تمہاری بھلائی کو پھیلائے، تمہاری بُرائی کو چھپائے، مصائب میں تمہاراساتھ دے اور عمدہ اشیاء میں تمہیں ترجیح دے،اگر ایساشخص نہ یاوَ تو تنہائی اختیار کر و۔

اسی مفہوم میں ہمیں ایک عالم صاحب نے کسی ادیب کے بید اشعار سنائے:

كاك ودور في كن: مجلس المدينة العلمية (مداسي)

 وَنَدُمَانُ
 اِخِيْ اِثْقَةً
 كَانُ حَدِيثُهُ خُبُرَه

 يَسُنُك حُسُنُ
 عَاهِرِهٖ
 وَتَحْتَدُ مِنْهُ مُخْتَبَرَه

 يُسَاعِدُ
 خِلْهُ
 كَرْمًا
 وَقْ
 اَخْرَقِهٖ
 اَثْرَوه

 وَيُطُوئُ
 سَوْ ءَ
 ةَ
 اَبَدًا
 وَيُسُتُّرُ
 اَنَّهُ
 سَتُره

قل جھے: میرے دوست کا ہم نشین ایسا معتبر ہے کہ اس کی بات بھی تجربے کی طرح ہے۔ اس کا ظاہر ی حسن تجھے خوش کرے گاور اس کی جائچ کرنے والا اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اپنے جگری دوست کی کشادہ دلی ہے مدد کرتا ہے اور اس کے اخلاق میں ایثار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ بُر انی کو لپیٹ ویتا ہے اور نیکی اگر ہو تو اسے پھیلا دیتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے عیب کو چیمیا تا ہے اور ایسے چھیا تا ہے وہ اس کے چھیانے کی چیز ہو۔

# دو شخصول کی ہی محبت اختیار کرو

ایک عالم صاحب کابیان ہے کہ دو شخصوں کی ہی صحبت اختیار کرو:(1)...وہ شخص جس سے تم دین کی کوئی بات سیکھو جو عمہیں نفع دے یا(2)...وہ شخص جسے تم دین کی کوئی بات سکھاؤتو وہ قبول کرے اور تیسرے شخص سے بھاگو۔

حضرت سیّدُنااحد بن ابوالحواری دَعْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمات بين كه مجھ سے مير ساتاد حضرت سیّدُناابوسلیمان دارانی دَعْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمایا: استاحد! دو آدمیوں ہی كی صحبت اختیار كرنا: (1) وہ آدمی جس سے دنیوی معاملات میں فائدہ حاصل ہو (2) وہ آدمی جس كے ساتھ تمہاری نیکی میں اضافہ ہو اور جس كی صحبت تمہاری آخرت كے لئے فائدہ مندہو، ان كے علاوہ كسی كی صحبت میں رہنا بہت بڑی ہے و قوفی ہے۔

#### روست تین قسم کے ہیں 🛞

خلیفہ مامون رشید کا قول ہے کہ دوست تین قشم کے ہیں: ایک کی مثال غذا کی سی ہے کہ اس سے بے پروائی نہیں کی جاست ہوتی ہے۔ کہ کسی وقت اس کی حاجت ہوتی ہے کہ کسی وقت نہیں اور تیسر سے کی مثال بیاری کی طرح ہے جس کی حاجت مجھی نہیں ہوتی مگر بندہ اس میں مبتلا کر دیاجا تا ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے نہ انسیت حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی نفع۔ پہلا الله پاک کی طرف سے بندے پر نعمت ہے جس میں الفت اور انسیت کے ساتھ فائدہ اور نفع بھی ہے۔

# تنهائى برے دوست سے بہتر ہے ﴾

حضرت سیّدُ ناابو ذر غفاری رَفِق اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: تنہائی بُرے دوست سے بہتر اور نیک دوست تنہائی سے

المراقبة العامية العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية العامية العامية (المدينة العامية العامية (المدينة العامية العامية (المدينة (العامية (المدينة (العامية (العا

حضرت سیِدُ نابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْده فرماتے ہیں کہ آدمی کے تین دوست ہوتے ہیں: (1)... آخرت کا دوست(2)... دنیا کا دوست اور (3)...وہ دوست جس سے انسیت حاصل ہو۔

تو آپ رَحْمَةُ الله عَدَيْه نے بد بتاديا كه "مجھى مجھى انسيت والا دوست قُربِ بار گاو اللى والا عابد نہيں ہو تا كيونكه انسيت مخصوص ہے۔"كہا گياہے: انس كريم شخص ميں ہى يا ياجا تاہے۔

حصرت سیِّدُنالوسف بن اَسباط رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ دوستوں میں انسیت کو کم یاب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:مصیصہ شہر میں تین ہی لوگ ہیں جن سے مجھے انسیت ملتی ہے۔

#### انىيت كى صفات 🐉

یادر کھواانسیت نہ تو ہر عالم میں پائی جاتی ہے ، نہ ہر عاقل میں اور نہ ہی دنیا ہے بے رغبت پر عابد میں پائی جاتی ہے۔ انس الی صفات کا مختاج ہوتا ہے جو ولی میں ہوتی ہیں جب یہ تمام صفات اس میں پائی جاتی ہیں تواس میں انسیت کا مل ہو جاتی ہے اور جس میں یہ صفات نہ ہوں اس میں انسیت نہیں پائی جاتی ہو جاتی ہے اور جس میں یہ صفات نہ ہوں اس میں انسیت نہیں پائی جاتی ہو جاتی ۔ جس جاتی ۔ جس میں انسیت کی تمام صفات نہیں بلکہ پچھ پائی جاتیں تو اس میں انس کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح انسیت کا پایا جاتا ہم کا بیا ہے اس کی صفات سات ہیں جو طرح انسیت کا پایا جاتا ہم کا بیا ہے ۔ اس کی صفات سات ہیں جو سے بیان : علم ، عقل ، ادب ، حسنِ اخلاق ، سخاوتِ نفس ، دل کی سلامتی اور عاجزی واکلساری ۔ اگر ان میں سے کوئی مفقود ہو تو وہ ایسا دوست نہیں پائے گا جس سے انسیت کا مل ہواس وجہ سے کہ ان صفات کی ضدیں سب کی سب و حشت والی ہیں۔ چنانچہ جاہل میں انس نہیں ، احتی کے ساتھ انس نہیں ، بخیل اور بڑے اخلاق والے کے سب و حشت والی ہیں۔ چنانچہ جاہل میں انس نہیں ، احتی کے ساتھ انس نہیں ، بخیل اور بڑے اخلاق والے کے بیاں انس نہیں ، خوب چان لو۔

حضرت سیّدُناامام اصمحی رَحْمَةُ الله عَلَیْه ایک دانشور سے نقل کرتے ہیں: شریف او گوں کے ساتھ محبت سے،عام او گوں کے ساتھ رغبت اور ڈرسے اور گھٹیالو گوں سے خوف کے ساتھ معاملات کرو۔

# او کو ل کی مثال در ختو ل کی سی ہے گھ

لو گوں کی مثال در ختوں کی سی ہے:ان میں سے کچھ کاسابہ ہو تاہے مگر ان میں کھل نہیں ہو تا، یہ وہ ہیں

و المراد المدينة العلمية (١١١١م) المدينة العلمية (١١١٥م) و العلمية (١١١٥م) و 529 المحمد و العلمية (١١٥م) و العلمية (١١٥م)

جن میں دنیاوی نفع ہے مگر آخرت کا کوئی ثمرہ نہیں، کسی وقت تک ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھ وہ ہیں جن وقت میں دنیاوی نفع ہے مگر آخرت کا کوئی ثمرہ نہیں، کسی وقت تک ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھ وہ ہیں جن میں پھل ہو تاہے مگر سامیہ نہیں ہو تا، ان میں آخرت کا فائدہ ہو تاہے مگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تاہے اور بیہ سب سے معزز جن میں پھل بھی ہو تاہے اور سامیہ بھی۔ ان میں آخرت اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو تاہے اور بیہ سب سے معزز ہیں۔ پچھ وہ ہیں جن میں نہ پھل ہو تاہے نہ ہی سامیہ، ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی مثال کیکر کے درخت کی جیں۔ پچھ وہ ہیں جن میں نہ پھل ہو تاہے نہ ہی سامیہ، ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی مثال کیکر کے درخت کی طرح ہے جس میں کا نئے ہوتے ہیں اور اسے عام لوگ اُتم غیلان بھی کہتے ہیں۔ پیہ صرف کیڑوں کو چھاڑ تا ہے۔ پھر اور نہ ہی پیا جا تا ہے۔ بیہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو نقصان دیتے ہیں، نفع نہیں دیتے، ان کا فقصان زیادہ ہے اور کس سے نقصان دور بھی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان:ایسے کو پوجتہ ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے ہے شک کیا ہی بُرامولی اور بے شک کیا ہی

يَنْ عُوْالْكَنْ ضَرُّ لَا ٱقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ

لَبِئْسَ الْمَوْلِي وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ®

(پ١٢) برارفق برارفق

جانوروں میں ایسے کی مثال چوہے اور بچھو کی سی ہے (کہ ان سے نقصان بی کی توقع کی جاسکتی ہے)۔لوگوں کے اوصاف میں یہ اشعار کیمے گئے ہیں:

النَّاسُ شَتَّى إِذَا مَا آنْتَ ذُقْتَهُمْ لَا يَسْتَوُونَ كَمَا لَا يَسْتَوِى الشَّجَرُ

هٰذَا لَهُ ثَبَرٌ حُلُوٌ مُذَاقَتُهُ ۚ وَذَاكَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ وَ لَا ثَبَرُ

هٰذَا لَهُ ظِلُّ وَذَا عِنْدَهُ ثَبُو ۗ وَذَاكَ لَيْسَ لَهُ ظِلٌّ وَلَا ثَبُرُ

قا جمع: (1) ... جب تم لو گوں کو آزماؤ گے تو انہیں مختف پاؤ گے ، لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے درخت ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں درخت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ (2) ... کسی درخت کا کچل بھی ہوتا ہے اور وہ خود بھی میٹھا ہوتا ہے اور بعض نہ تو خود خوش ذائقہ ہوتے ہیں اور نہ بھی ہوتا ہے اور وہ پھل دار بھی ہوتا ہے اور کوئی درخت وہ ہوتا ہے جس کا نہ سہوتا اور نہ ہی پھل۔

اس بارے میں ہمیں ایک ادیب کے بید اشعار سائے گئے:

إِذَا كُثْتَ لَا تُرحَى لِدَفْعِ مُهِيَّةٍ وَلَمْ تَكُ يَوْمَ الْحَثْمِ مِتَنْ يَشْفَعَ

وَلَا آنْتَ ذَا مَالِ يَّجُودُ بِمَالِهِ فَعُودُ خِلَالٍ مِّنْ إِخَائِكَ آنُهُمَ اللهِ مَلِ اللهِ مَنْ اِخَائِكَ آنُهُمَ تَعَالَمُ اللهُ اللهُو

آدهی مجت بھی بہت ہے 😽

کسی بزرگ نے فرمایا: جب تیر ادوست کسی حکومتی عہدے پر فائز ہو جائے اور وہ تیرے ساتھ پہلے کے مقابلے میں آدھی محبت پر ثابت رہے تو ہے بھی بہت ہے۔

حضرت سیِدُنا رہی بن سلیمان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے که حضرت سیِدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے ایک شخص کو بغداد میں اپنا بھائی بنایا، اسے سِیْبین (عراق کے ایک علاقہ) کی حاکمیت ملی تو اس کا پہلے والا روبہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے اسے بیداشعار لکھ کر بھیجے:

اِذْمَبْ فَوْدُكَ مِنْ وِدَادِى طَالِقُ اَبَدًا وَلَيْسَ طَلَاقُ ذَاتِ الْبَيْنِ
قَانِ ارْعَوَيْتَ فَاِنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ وَيُدُومُ وَدُكَ لِيْ عَلَى ثِنْتَيُنِ
وَ إِذَ امْتَنَعْتَ شَفَعْتُهَا بِبِشَالِهَا فَتَكُونُ تَطْلِيْقَيْنِ فِي حَيْضَيْنِ
فِإِذَا الشَّلَاثُ اَتَتُكَ مِنِي بَشَّةً لَمْ تُغُن عَنْكَ وِلَايَةُ السِّيْبَيْنِ

قوجمہ: (1) ۔۔۔ جاتیری محبت کومیری محبت کی طرف ہے ایک طلاق ہے اور یہ طلاق بائد نہیں۔ (2) ۔۔۔ اگر توباز آگیاتو یہ ایک بی رہے گی اور آئیدہ کے لئے تنہارے ساتھ محبت دوپر باقی رہے گی۔ (3) ۔۔ اور اگر بازنہ آیاتو اس جیسی ایک اور دے کر جُفت کر دوں گا اس طرح یہ دو حیضوں میں دو طلاقیں ہو جائیں گی۔ (4) ۔۔۔ اگر پھر بھی بازنہ آیاتو میری طرف ہے تجھے تین تطعی طلاقیں پہنچیں گی، اس کے بعد تجھے سیبین کی عکومت بھی کام نہیں آئے گی۔

اس کلام کوایک فقیہ کے سامنے ذکر کیا گیا توانہوں اسے اچھاجانا اور کہا: یہ طلاق فقہی ہے مگریہ نکاح سے میلی طلاق ہے۔ پہلے طلاق ہے۔

# سيِّدُنالهام شافعي مَلَيْهِ الدِّمْنِهِ كَاعْقَدِ أَخُوَّت اللَّهِ المُنْهِ كَاعْقَدِ أَخُوَّت اللَّهِ

حضرت سيِّدُنا امام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في جب حضرت سيِّدُنا محمد بن عبدُ الْحَكَم مصرى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه س

المراجعة المراجعة المناس المدينة العلمية (١١٥٥) ومع مع مع مع مع مع مع مع مع المراجعة المعاملة المراجعة المراجعة

مَدِهَ الْحَبِيْبُ فَعُدْتُهُ فَتَرِضْتُ مِنْ حَدَّدِیْ عَلَیْهِ قوجمه: میر ادوست بار بواتومین اس کی عیادت کے لئے گیا، اس کی بیاری کے ڈرسے میں خود بیار ہو گیا۔ حضرت سیّدُنا محمد بن عبد الحکم رَحْتَهُ اللهِ عَلَیْه نے جواب میں فرمایا:

> وَ اَنَّى الْحَبِيْبُ يَعُوُدُنِى فَبَرِثُتُ مِنْ نَظْرِيْ إلَيْهِ قاجمه: اورمير ادوست ميري عميادت كے لئے آياتو ميں اے دكھ كر شحيك ہو گيا۔

ان دونوں حضرات کی سچی محبت دیکھ کر اہل مصر کو یہ یقین تھا کہ حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ الْمُوعَلَيْه اپنا حلقَهُ درس اپنے وصال کے بعد حضرت سیّدُنا محمہ بن عبد الحکم رَحْمَةُ اللّٰهِ عَدَیْه کے سپر دکر دیں گے ، انہیں اپنا جانشین مقرر کریں گے اور لوگوں کو ان کے پاس آنے کا کہیں گے۔ مگر جب حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَدَیْهِ مر ض موت میں مبتلا ہوئے تو آپ سے کہا گیا: آبُوعَبُدُ الله! آپ کے بعد ہم کس کی مجلس اختیار کریں؟ اور آپ كاحلقَهُ ورس كون سنجالے؟ لو كول كا كمان تھاكه حضرت سيّدُناامام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه حضرت سيّدُنا محمد بن عبد الحكم رَحْمَةُ الله عَلَيْه كي طرف اشاره كريس كے اور حضرت سيّدُنا محد بن عبد الحكم رَحْمَةُ الله عَليْه جو حضرت سيّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ك سرمان كور عص تص آك كى جانب جھك تاكه آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ال كى طرف اشاره كري لیکن حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: سُبْهُ نِیَ الله اکیاتم لوگ اس منصب کے لاکق ہونے میں حضرت سيّدُنا ابويقوب بُويَطِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ك متعلق شك كرتے موج حضرت سيّدُنا امام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كي اس بات سے حضرت سیّدنامحد بن عبد الحكم رَحْمَة اللهِ عَلَيْه كا ول الوث كيا اور انہوں نے اسے ول ميں محسوس كياجبك حضرت سيدنا امام شافعي وخمة الدوعدية ك اصحاب حضرت سيدنا الويعقوب بويطى وخمة الدوعية كى طرف ماكل مو كتر حالاتك حضرت سيدنا محد بن عبد الحكم دَحْمَةُ الله عَلَيْه ف حضرت سيّدُنا امام شافعي دَحْمَةُ الله عليه عند ان كامذ جب اور علم نقل كيااور حضرت سيّدُ ناامام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ كامذ جب جيهورُ البكن حضرت سيّدُ ناابويعقوب

المُعَمَّدُ المُعَامِنَ المدينة العلمية (١٤٧١) ومواس المدينة العلمية (١٤٧١) (١٤٧٤) وموجوع موجوع المعاملة العلمية العلم

بویطی رَحْمَةُ الله عَلَيْه چونکه دینداری، افضیلت اور زبد و تقوی میں حضرت سیّدُنا محد بن عبد الحکم رَحْمَةُ الله عَدَیّه سے بڑھ کر تھے اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے رضائے اللی کی خاطر لوگوں کی خیر خواہی کے لئے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور اس بارے میں مداہت نہ کی اور نہ ہی مخلوق کی مرضی کے پیچھے چلے۔ چنا نچہ حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے اپنی جانشین حضرت سیّدُنا ابویعقوب بویطی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے سیر دکی اور انہیں ترجیحوی کیونکہ وہی اس منصب کے زیادہ حق دار اور لاگق سے۔

200 Julius Jano Colo La Deson Janis Janis

جب حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیّدُنا محمد بن عبد الحکم رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے مذہب کو چھوڑ دیا اور حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے اصحاب سے علیحدہ ہو کر دوبارہ حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کا مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کا مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کا فروایت کرنے لگے اور مالکی مذہب کے فقیہ ہوئے ، آج آپ کا شار حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے بڑے اصحاب میں ہوتا ہے۔

# شهرت كى جكه موشه نشيني اختيار كرنا ع

حضرت سیّدُنا ابو یعقوب بویطی رَخمهٔ الله علیّه نے گوشد نشین کو چناہ مصرکے مضافات میں بُویّطہ نامی علاقے میں لوگول سے کنارہ کشی اختیار کی اور ''کِتتَابُ الْدُمُ ''تصنیف فرمائی جو اس وقت حضرت سیّدُنار کیج بن سلیمان رَخمهٔ الله عَدَیْه کی طرف منسوب ہے اور ان ہی کی طرف سے مشہور ہے۔ اس کتاب کو یکجا اور جمع کرنے والے حضرت سیّدُنا ابویعقوب بویطی رَخمهٔ الله عَدَیْه ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس میں اپناذ کرنہ کیا اور نہ ہی اسے لیکن طرف منسوب کیا جبکہ حضرت سیّدُنا او یعقوب بویطی رَخمهٔ الله عَدَیْه منہ انہوں نے اس میں اضافہ و تصرف کر کے اس طرف منسوب کیا جبکہ حضرت سیّدُنا رہی میں مشہور کیا اور لوگوں نے اُن سے سنااسی وجہ سے یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہوگئ۔

حضرت سیِدُنا ابو یعقوب بویطی رَخمةُ الله عَدَيه كو گر فقار كیا گیا اور مصرے لے جاكر بادشاہ تک پہنچایا گیا اور قر آن پاک (کو مخلوق نہ كنے) كے معاملے میں انہیں قید كیا گیا۔ حضرت سیِدُنار بَج رَخمةُ الله عَدَيْه فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیِدُنا بویطی رَخمةُ الله عَدَیْه نے جیل سے خط لکھا جس میں انہوں نے مجھے علمی حلقوں پر اُبھارا، علم سے جڑے رہنے كا حكم دیا، سیکھنے والوں پر نرمی،ان پر توجہ دینے اور ان كے لئے عاجزی كرنے كا حكم فرمایا۔

حضرت سِيِدُنار نَجْ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين: بيس اكثر حضرت سيِدُنالهام شافعى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كويه اشعار كهت سنا: أُهِينُ لَهُمْ ذَهْ بِينْ لِكُنْ يُكُي مُوْفِهَا وَلَنْ تُكُرَّهُ الذَّهْسُ الَّيِينَ لَا تُهِينُهُمَا

قا جمع: او گوں کے سامنے میں اپنے نفس کو ذلیل رکھتا ہوں تا کہ وہ اسے عزت دیں جس نفس کوتم نیچانہ دکھاؤاس کی

عزت نہیں ہوتی۔

يين كونسيحت 💸

ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے الو گوں میں سے اسے اپنادوست بنانا کہ جب تخجے اس کی ضرورت ہو تو وہ تیرے قریب ہو اور جب تو اس سے بے پر واہو تو وہ تجھے میں طمیع ندر کھے اور جب اُس کا مرتبہ بلند ہو جائے تو وہ تجھ پر برتری نہ جتائے۔ اگر تواس کے لئے عاجزی کرے تو وہ تیری عزت کی حفاظت کرے ، اگر تجھے اس کی ضرورت ہو تو وہ تیر اخر چ بر داشت کرے اور جب تو اس کے ساتھ جمع ہو تو وہ تجھے آراستہ کرے اور اگر توابیا شخص نہ یائے تو پھر کسی کو بھی اپناسا تھی نہ بنانا۔

# 

رضائے الی کے لئے بھائی چارے کے حق میں اسلاف کی سیرت سے جو منقول ہے ،ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے گھر جاتا اور دوست کو اس بات کی خبر نہ ہوتی تو وہ آگر دوست کے گھر والوں سے کہنا: کیا تمہارے پاس آٹاہے ؟کیا تمہارے پاس نیون کا تیل ہے ؟کیا تمہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے ؟اگر گھر والے کہنے: ہمارے پاس نہیں ہے توان کی ضرورت کی چیزیں ان کے لئے خرید لیتا۔

یہ بھی منقول ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے دوست کے عیال میں فرق نہ کر تاخور دونوش کا خرچ ان کے در میان تقسیم کر دیتااور اپنے دوست سے ماتا تواسے اس بارے میں کچھ علم نہ ہو تا۔

حضرت سیّد ناسعید بن ابو عروبه رَخمهٔ الله عَدَیه اپنی پاس موجود کیرُوں کورسی پر الٹکا دیتے اور مختلف فسم کے کھانوں کولائن سے لگا کر نمایاں کر دیتے۔ بھی کھال اتر اجانور خرید کر لٹکا دیتے اور گھر کا دروازہ کھول دیتے۔ ان کے دوست ان کے پاس آتے جو کھانا تناول کرناچاہتا تو وہ کھالیتا اور جسے گوشت کی خواہش ہوتی تو وہ لٹکے ہوئے گوشت میں سے ایک حصد کاٹنا اور بھون کریا پکا کر کھالیتا۔ جسے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو وہ بغیر

المُعَمَّدُ المُعَامِنَ المعينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية الع

بچکچاہٹ بنا پو چھے پہن لیتا۔ لوگ ان کی اس سیرت اور اخلاق سے واقف تھے۔اسی طرح ایک جماعت نے بھی انہی اخلاق کو اپنایا۔

# مؤمنول کے درمیان الفت اور مجتِ خدا کی نشانی 💸

الله پاک نے مؤمنوں کے در میان اُلفت اور محبت کو اپنی نشانیوں میں سے بنایا اور رسولِ پاک صَلَّ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی طرف اس وصف کے ساتھ مدح اور تعریف فرمائی نیز اس میں کسی کا بھی یہاں تک کہ اپنے علیه وَ وَاللهِ وَسَلَّم کا بھی عمل و خل نہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشادِ اللی ہے:

توجدة كنزالايهان: اور ان كے دلول ميں ميل كرديا (الفت پيداكردى) اگرتم زمين ميں جو پكھ ہے سب خرج كردية ان كے دل ند ملاسكة ليكن الله نے ان كے دل ملادية بے شك وبى ہے غالب حكمت والا۔ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُٱنْفَقُتَمَافِي الْوَثُرُضِ جَبِيعًاهًا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ لِللَّائِفَةُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ (ب١،١،٧سان:١٢)

یعنی وہ ایساعزیز (غلبہ والا) ہے جن کے در میان وہ چھوٹ ڈال دے اس کے سواکوئی ان میں الفت نہیں ڈال سکتا اور جن کے در میان میل کر دے کوئی اس کے سواان میں چھوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ایسا حکیم ہے جو الفت کے حکم میں منفر د ہے جلیے وہ توحید کی تعریف میں منفر د ہے۔ عزیز کا دوسرا معلیٰ یہ ہے کہ اس نے مؤمنوں کے نزدیک الفت کو معزز اور عظیم بنایا اور ایسا حکیم ہے جس نے نیک حکیموں (داناؤں) میں الفت کو حکمت میں سے بنایا۔

# جانوروں کود یکھ کر بھائی چارے میں غور کرنا 💸

حضرت سیِّدُنا ابو وَرْوَاء وَهِيَ اللهُ عَنْه نَه فَ وَو بيلوں كو ديكھاجو جو الأبل ميں دوبيلوں كے گردن پرجو كلائ ہوتى ہے) ميں بندھے بَل چلارہے تھے، ان ميں سے ايک جب اپنا جسم گھجانے کے لئے زُكاتو دوسر البھی رک گيا، پيہ منظر و كيھ كر حضرت سیِّدُنا ابو در داء وَهِيَ اللهُ عَنْهُ كَى آئكھوں سے آنسو جارى ہو گئے اور فرمانے لگے: رضائے البی کے لئے جمائی بنانے والے ایسے ہوتے ہیں جو الله پاک كی رضائے لئے كام كرتے ہیں جب ان میں سے ایک ركتا ہے تو دوسر ااس كی موافقت كرتا ہے۔

حصرت سیّدُ ناابو در داء رَخِیَ اللّهُ عَنْه کی اکثر عبادت غور و فکر ہوتی اور آپ فرمایا کرتے: میں اپنے سجدوں میں اپنے 40 بھائیوں کے لئے ان کے نام لے کر دعا کر تاہوں۔

# دوست کی غیرموجودگی میں اس کے لئے دعا 🛞

حدیث مبارک میں ہے: آدمی کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی غیر موجود گی میں کی گئی دعار ق نہیں ہوتی ۱۰ اور فرشتہ کہتا ہے: تیرے لئے بھی ایسا ہے۔ ۱۰

دوسری حدیث میں ہے کہ الله پاک ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے میں تجھ سے شروع کروں گا (یعنی پہلے تجھے عطاکروں گا)۔

حدیث مشہور میں ہے: بندے کی اس کے بھائی کے حق میں دعاجس طرح قبول ہوتی ہے خو د اس بندے کے حق میں اس طرح قبول نہیں ہوتی۔ ﴿ ٤)

بھائی چارے کے لازمی حقوق میں ہے اپنے مسلمان بھائی کو دعامیں خاص کر نااور اس کی غیر موجو دگی میں اس کے لئے استغفار کر نابھی ہے ، اگر بھائی چارے کی برکت میں سے اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی بہت ہے۔

#### نیک دوست جیما کہال؟ 🛞

حضرت سیِّدُ نامحد بن یوسف اصفہانی رَخمهٔ الله عَلیّه فرماتے ہیں: نیک دوست جیسا کہاں؟ تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری میراث تقسیم کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور جو تم نے پیچھے چھوڑااس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ تمہارادوست اکیلا تمہارے غم میں مبتلار ہتااور تمہارے سابقہ اعمال اور آئندہ در پیش حالات کی وجہ سے پریثان رہتاہے، وہ تمہارے لئے رات کی تاریکی میں دعاکر تاہے اس حال میں کہ تم مئی کے ڈھیر کے نیچے (یعنی قبر میں) ہوتے ہو۔ گویانیک دوست ملائکہ کی پیروی کرتاہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: "جب بندہ مرتاہے تولوگ کہتے ہیں کہ چھے کیا چھوڑا؟ اور ملائکہ کہتے ہیں کہ آگے کیا بھجا؟ "(۵)جو پچھ

<sup>[].....</sup>دیزان سندعمر ان بن حصین ۲/۹ ۵ حدیث: ۲۵۷

<sup>💆 ......</sup>مسلم، كتاب الدكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ص ١١١١ محديث: ٢٩٢٧

<sup>[3]....</sup>لمنجد

<sup>4 ......</sup>شعب الايمان باب في الزهدوقصر الاسل ٢٨/٤ م حديث: ١٠٣٤٥

### مِهانَى بنانے كاايك فائده ﴿ ﴿ ﴾

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: بھائی بنانے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ کسی کے پاس اس کے بھائی کی موت کی خبر پہنچ تووہ اس کے لیے رحت ما نگتا ہے اور اس کے لیے دعاکر تاہے، شاید اس کی اپنے بھائی سے مُسنِ نیت کی وجہ سے اس کے بھائی کی بخشش کر دی جائے۔

منقول ہے: جسے اپنے دوست کی موت کی خبر پہنچے اور وہ اس کے لئے بخشش ورحمت کی دعا کرے تو گویا اس نے جنازے میں شرکت کی اور نمازِ جنازہ پڑھی۔

ر سولِ خدا صَدَّ اللهُ عَنَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم سے مروی ہے: قبر میں مُر دے کی حالت اس ڈو بنے والے شخص کی طرح ہے جو ہر چیز کاسہاراڈ ھونڈ تاہے،وہ اپنے میٹے یاوالد یا بھائی کی دعاکا منتظر رہتا ہے اور زندہ لو گوں کی دعائیں مُر دوں کی قبروں میں نور کے پہاڑین کر داخل ہوتی ہیں۔(۱)

#### دعامر دول کے لئے تحفہ 🛞

کہا گیاہے: دُعامُر دول کے کئے زندوں کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے، فرشتہ میت کے پاس آتاہے اور اس کے ہاتھ میں نورانی طباق ہو تاہے جس پر نورانی رومال ہو تاہے، وہ کہتا ہے: یہ تیرے لئے تیرے فُلال بھائی کی طرف سے ہدیہ ہے، یہ تیرے فُلال قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اس ہدیہ کی وجہ سے وہ مُر دہ ایسا خوش ہو تاہے جیسے زندہ تحفہ کی وجہ سے خوش ہو تاہے۔ (<sup>2)</sup>

#### سب سے بڑی حسرت 🗽

مسلمان اپنے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے حق میں ہمیشہ دعاکرنے کی وصیت کیا کرتے تھے اور حسن یقین اور صدقِ نیت کی وجہ سے اس کی رغبت ر کھا کرتے تھے۔ بے شک جو دنیا سے اس حال میں ٹکلا کہ اس

🗓 ......شعب الايمان ، ياب في بر الوالدين ، ٢ / ٢٠٣ ، حديث: ٥٠٥ ) ينحوه

شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من القبلة ، ٤/٧ ، محديث: ٩ ٢ ٩ م ينحوه

2 ......بعجم اوسطى ٢٤/٥ عديث: ٢٥٠٣ ينحوه

نے اللہ پاک کی رضا کے کیے کسی کو بھائی نہیں بنایا تو یہ سب سے بڑی حسرت ہے کہ وہ اس کے ذریعے رشتہ اخوت کے فضائل حاصل کر تا اور اللہ پاک کے نزدیک محیین کے مراتب پاتا۔ و نیا کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ وحشت اس شخص کے لئے ہے جس نے اپنا کوئی ایسا دوست نہیں بنایا جس سے مانوس ہو اور نہ ایسا ساتھی بنایا جس سے سکون حاصل کرے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضٰی کَرُمُ اللهُوَوَ فِهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا: اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں اور برگمانی میں پڑکر دوست سے نفرت نہ کرنا۔

\$1.50 Julie 7 Cill (1) MOCOLO (1) DASSON JULIE J

ایک بزرگ نے دو سرے کے لئے یہ اشعار کے:

وَلَيْسَ غَرِيْهَا مَّنْ تَنَاءَتُ دِيَارُهُ وَلِكِنْ مَّنْ يُجْفَى فَذَاكَ غَرِيْبُ وَمَنْ كَانَ ذَا عَهْدِ قَدِيْمِؤْذَا وَفَا فَلُوْ جَاوَزَ السَّدَّيْنِ فَهُوْ قَرِيْبُ

تا جمه: وہ اجنبی نہیں جس کا گھر دور ہو بلکہ اجنبی تووہ ہے جسے دور کر دیا جائے۔ جس سے تعلق پر اناہو اور وہ وفا دار

بھی ہو تو اگر چہوہ بہت دور بھی چلا جائے تو بھی قریب ہے۔

حضرت سیِّدُ ناسفیان تُوری رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے بوچھا گیا: آپ کو کس سے انسیت ہے؟ فرمایا: حضرت سیِّدُ نا قیس بن رہجے رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه سے اور میں نے دوسال سے انہیں نہیں دیکھا۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں:جو ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ مجھ سے ملتا ہے اس شخص سے زیادہ میری محبت اس سے مضبوط ہے جو مجھ سے دور ہے۔

حضرت سیّدُنا محد بن داؤد رَخمَهُ الله عَدَيْه فرمات بين: جائے زيارت سے بہت دور رہ كر بھى دلول كا قريب رہنا شبر ميں قريب رہنے سے بہتر ہے۔

#### دوست کے متعلق پانچ خصلتوں سے بچو ایج

اپنے دوست کے ساتھ ان پانچ خصلتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچے اور یہ خصلتیں ادب اور مروت کے خلاف بھی ہیں:(1)...اس پر ایسابو جھ ڈالے جسے وہ ناپسند کر تاہواور اس پر وہ شاق گزرے۔(2)...اس کے بارے میں چغلی سنے اور اس کی تصدیق کرے۔(3)...اس سے باربار پوچھے کہاں سے آئے ہو؟اور کہاں کی جارہے ہو؟(4)...اس کی جاسوس کرے لیمنی اس کے حالات معلوم کرنے کی ٹوہ میں لگارہے۔(5)...اس کی کی جارہے ہو؟(4)...اس کی جاسوس کرے لیمنی اس کے حالات معلوم کرنے کی ٹوہ میں لگارہے۔(5)...اس کی کی جارہے ہو؟(4)...اس کی جاسوس کرے لیمنی کے صورہ میں میں موجہ معدودہ معدودہ معالی ہے۔

نقل وحرکت معلوم کر تارہے۔

سلف کی سیرت سے بھی ان پانچ خصلتوں کانالیند ہوناروایت کیا گیاہے۔

حضرت سیِّدُ نامحد بن سیرین رَحْمَهُ الله عَدَيْده فرماتے ہیں: اپنے دوست پر ایسی ذمه داری نه والوجس میں اس کے لئے مشقت ہو۔

حضرت سیّدُناامام مجاہد رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب تم اپنے دوست سے راستے میں ملو تواس سے بیر نہ پوچھو کہ کہاں جارہے ہو؟ یا کہاں سے آرہے ہو؟ شاید وہ اس بارے میں تجھ سے بچ بولے یا پھر جھوٹ بول دے تواس سے جھوٹ بلوانے والے تم ہوگے۔

# تین شرطوں کے ساتھ دوستی 🛞

منقول ہے کہ ایک عقل مند شخص کسی دانا (عقل مند) کے پاس گیااور کہا: میں آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ دانانے کہا: میری تین شرطیں ہیں انہیں منظور کروگے تو ختہیں دوست بناؤل گا۔اس شخص نے کہا: 
ہیان سیجے ادانانے کہا: تم میرے خلاف کوئی شکایت نہیں سنو گے، کسی معاملے میں میری مخالفت نہیں کروگ بیان سیحے ادانانے کہا: تم میرے خلاف کوئی شکایت نہیں سنو گے، کسی معاملے میں میری مخالفت نہیں کروگ اور میرے متعلق کمجی رشوت نہیں لوگے۔اس عظمند نے کہا: مجھے قبول ہے۔ دانا (عقل مند) نے کہا: میں نے کہا: میں ایکھے دوست بنایا۔

# جمسے ممانعت 🐉

تجسس اور کسی کی نقل و حرکت کی ٹوہ میں پڑنے سے الله پاک اور رسول کر یم مَدَّی الله عَدَیه وَ سِدُم نَنْ مَنْ الله عَدَا مِنْ مَنْ فَرَما بِا ہِ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹے پھیر نے اور قطع تعلق کرنے (تعلق توڑنے) سے بیچنے کو بھی رسولِ خدا مَنْ اللهُ عَلَیْه وَ الله مَنْ بَدِهِ بَعَالَی کُور اور نہ بی ایک میں روایت کیا گیا ہے: کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، نہ کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، نہ قطع تعلقی کرواور نہ بی ایک دوسرے سے پیٹے پھیروالله کے بند پڑو، نہ کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، نہ قطع تعلقی کرواور نہ بی ایک دوسرے سے پیٹے پھیروالله کے بند وابھائی بھائی ہو جاؤ۔ (۱)

الخاسسة مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس . . . الخ ص ١٠٢٢ / ١٠٢٢ ) حديث ٢٥٣٤ ، ٢٥٣٤

مقاطعہ (قطع تعلق) کا مطلب ظاہری تعلقات کاٹنا یعنی پہلے جس طرح ملنا جانا تھا اس کو ختم کر دینا، جبکہ تدابر (پیٹے بھیرنے) کامطلب غیر موجود گی میں قطع تعلقی کاساسلوک کرنا۔ یعنی دوست کے بیٹے پیچے بھی وہی کروجو اسے پہند ہو جیسے اس کے سامنے کرتے ہواور جس طرح غیبت پیٹے پیچے ہوتی ہے یوں ہی اس کی غیر موجود گی میں ایسانہ کروجو اسے نالپند ہو۔ دوستوں کا پہ طریقہ ہوتا کہ وہ دینی علوم، نیک اعمال، تلاوت اور ذکر واذکار میں رات گزاراکرتے اور اس طریقے پر محسن صحبت اور حقیقی محبت حاصل ہوتی ہے۔

صالحین اس دوستی سے مزید انعام حاصل کرتے اور دنیا و آخرت کے لئے اس سے ایسے فوائد حاصل کرتے جو وہ تنہائی اور اکیلے بن میں نہیں پاتے تھے۔ مثلاً تنہائی میں مُسنِ اخلاق، عقلوں کی تیزی اور مذاکرۂ علم حاصل نہیں ہو تا۔ یہ امور اس کے اہل ہی کے لئے درست ہیں اور یہ اہل وہ ہیں جوصاف سینے والے، موجو د پر راضی رہنے والے، رحم والے، حسد سے بچنے والے، بناوٹ اور تکلف نہ کرنے والے اور ہمیشہ انسیت والے ہیں۔ اگریہ صفات نہ پائی جائیں اور ان کی ضدیں پائی جائیں تو جدائی ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ جو تکلف چپوڑ دیتاہے اس سے دوستی اور الفت باقی رہتی ہے اور جس سے مشقت کم اٹھانا پڑتی ہے اس سے دوستی کی رہتی ہے۔

#### يرُ ادوست كون؟ الم

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی دَخِیَ اللَّهُ عَنْه فرماتے ہیں: بُر ادوست وہ ہے جس کے لئے تکلف اُٹھانا پڑے۔ حضرت سیِّدُنالونس عَلَیْهِ السَّدَم ہے جب ان کے ساتھی ملا قات کرتے تو آپ انہیں جو کی روٹی اور اپنی کھیتی کی سبزی چیش کرتے اور فرماتے: کھاؤ! اگر الله پاک نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی تو میں تمہارے لئے ضرور تکلف کرتا۔

حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے مروی ہے: میں اور میری امت کے پر میز گار لوگ تكافف سے دور میں۔(۱)

خلاصَهُ كلام بيہ كه تكلف ايساعمل ہے جس ميں بندے كى كوئى نيت نہيں ہوتى اور بندہ ايسے كام ميں پڑتا

المُورِّةِ اللهُ المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية المدينة المدينة العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة المدينة العلمية ا

<sup>🛅......</sup>ابن عساكري ٢٤٨/٣٥ رقم: ١٩١١ عبدالرحمن بن عوف المقاصد الحسنة , حرف الهمزة , ص ٢٠١ , حديث: ١٩١

ہے جو بے مقصد ہوتا ہے۔ بقدرِ کفایت کے بعد دینا بھی تکلف کی بات ہے۔ اس تکلف کے ہوتے ہوئے حسد اور کینہ بھی پایاجاتا ہے اور کینہ موجو د ہو تو جدائی ہوتی ہے۔ اگر دوستی میں فخر اور بناوٹ سے کام لیا تو اجنبیت ہوگی اور بدباطنی اور مکر و فریب سے کام لیا تو نفرت پیدا ہوگی۔ یہ سب چیزیں الفت کو ختم اور محبت میں کی لاتی ہیں اور بھائی چارے کی فضیلت بھی ختم کر دیتی ہیں۔

50.00 Julie 2 Cilicia Jamos Co (0 : 1) 0 0 0 0 0 m James Jam

### دوستول میں سبسے گرال 🛞

انگلِ بیت کے ایک فرد فرماتے ہیں:میرے دوستوں میں مجھ پر سب سے زیادہ گراں وہ ہے جو مجھ سے شر مائے اور میں اس سے شر ماؤں۔

حضرت سیِدُناحسن بصری رَحْمَدُ اللهِ عَلَيْه سے ایسے دوست کے بارے میں پوچھا گیا جس کامال اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا: جس سے نفس کو راحت ملے اور دل کو سکون حاصل ہو توایسے دوست کے مال میں اجازت کی ضرورت نہیں۔

حضرت سیِّدُنا ذُوالنَّون مصری رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه سے انسیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تم ہر خوبصورت چہرے اور اچھی آوازوالے سے انسیت حاصل کر واور **انڈی**یاک تمہارے اور اس کے در میان ہو۔

### دوست کے مال سے بلا اجازت لیناکب جائز ہے؟ اُج

جب تحقیے علم ہو کہ تیر ادوست اس کے مال اور اس کی ملکیت سے کوئی چیز لینے پر خوش ہو گا یا تحقیے علم ہو
کہ وہ تیرے اس کام کو بُرانہ جانے گا، توالی صورت میں تیرے لیے لینا جائز ہے اگر چہ اس نے تحقیے اجازت نہ
دی ہو کہ تیر اید علم ہی اجازت کے قائم مقام ہے۔ اس کی علامت تیرے سینہ کا اس معاملہ میں کھل جانا
اور تیرے دل پر اس بات کا ہلکا ہونا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوست اس عمل سے خوش ہو گا۔ اس کے
بر خلاف جس کے بارے میں مجھے علم ہو اس کے مال سے پچھ بھی کھانا اسے بُرا لگ گا یا تحقیے علم ہو کہ وہ اپنے
بیاس موجو دچیز میں بخل اور کنجو سی سے کام لیتا ہے تو اس کے مال میں سے پچھ بھی کھانا تیرے لئے مکروہ ہے
باس موجو دچیز میں بخل اور کنجو سے کام لیتا ہے تو اس کے مال میں سے پچھ بھی کھانا تیرے لئے مگروہ ہے
اگر چہ وہ تجھے اجازت دے جبکہ تجھے معلوم ہو کہ تیر ااس کے مال سے نہ لینا سے زیادہ محبوب ہے۔ تقوی ایہ ہے

المرا والمراز المدينة العلمية (١٥٠١هـ ١٥٠١) وموسوم وموم وموم وموسوم وموسوم المدينة العلمية (١٥٠١هـ المرازة العلمية المرازة العلمية المرازة المرازة العلمية المرازة العلمية المرازة العلمية المرازة العلمية المرازة الم

### كناه دلول كالمستنام كالح

حدیث پاک میں آتا ہے: گناہ دلوں کا کھٹکنا ہے۔(۱)اور حدیث پاک میں آیا ہے: گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور حُسنِ اخلاق نیکی ہے،(۱) جمال کی وہ ہے جس سے نفس کو سکون ملے اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔(۱) یہ الفاظ مختلف حدیثوں میں آئے ہیں۔ ہم یہ حدیث پاک ذکر کرچکے ہیں کہ رسولِ خداصً الشاعة تیدہ دیدہ تیا کہ سولِ خداصً الشاعة مختلف حدیثوں میں آئے ہیں۔ ہم یہ حدیث پاک ذکر کرچکے ہیں کہ رسولِ خداصً الشاعة تیدہ دیدہ تیا کہ حضرت بریرہ دَخِی الشاعة عَلَی عَیر موجود گی میں ان کو صدقہ کیا گیا گوشت تناول فرمایا (۱) کیونکہ آپ کوعلم تھا کہ وہ اس عمل سے خوش ہول گی، لہذا آپ صَلَّ الشاعة عَلَیه دَالله وَسَدَّ نے ان کی اجازت کا انتظار نہ کیا۔ اس کے بر عکس ویگر معاملے کو بھی آئی طرح قیاس کیا جائے جو ہم نے ذکر کیا۔

ہاشم او قص نے حضرت سیّد ناحسن بھری رَخمهٔ الله عَلَیْه کو دیکھا کہ آپ خشک میوہ جات فروخت کرنے والے کے سامان سے کھار ہے تھے۔ بھی ایک ٹوکری سے خشک تھجور اٹھاتے اور بھی دوسری سے انجیر۔اس نے بید دیکھ کر کہا: اے ابوسعید! آپ دوسرے کا مال بلا اجازت کھار ہے ہیں۔ آپ رَخمهٔ الله عَلَیْه نے فرمایا: اے نید دیکھ کر کہا: اے ابوسعید! آپ دوسرے کا مال بلا اجازت کھار ہے ہیں۔ آپ رَخمهٔ الله عَلَیْه نے فرمایا: اے نید دیکھ کر کہا: اے ابوسعید! آپ دوسرے کا مال بلا اجازت کھار ہے ہیں۔ آپ رَخمهٔ الله عَلَیْه نے فرمایا: اے نید دوسرے کا متعلق آیت تلاوت کرو۔ پھر خود ہی (پارہ: 18، سورہ نور کی آیت نمبر: 61): وَلَا عَلَیْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ کُلُوا وَنْ ہُیُو وَلِیْمٌ اللّٰہ ہے کے کر" اُو صَدِیْقِلُمْ ''تک تلاوت کی۔ (۵)

<sup>🚹 ......</sup>الزهدلايي داود ، من خبر ابن مسعود ، ص ١٣٢ ، حديث : ١٣٢

<sup>2 ......</sup>سلم كتاب البروالصلة والآداب باب البروالاثم ص ١٠١ محديث: ٢٥٥٣

<sup>3 .....</sup>مسندامام احمد مسندالشاميين عديث ابي تعلبة الخشني ٢ / ٢ ٢ / ع حديث : ١ ٢ / ٢ ٢ عديث

<sup>4 ....</sup> مسلم كتاب الزكاة رباب اباحة الهدية . . . الخرص ١٨ م حديث ١٠٤٥

<sup>[3] ......</sup>ترجمة كنزالا بهان: اورند تم ميں كى پركد كھاؤلينى اولاد كے گھريا اپنے باپ كے گھريا اپنى مال كے گھريا اپنے بھائيول كے يہال يال پنى بہنوں كے گھريا اپنى خالاؤل كے گھريا جہال يال پنى بہنوں كے گھريا اپنى خالاؤل كے گھريا جہال كى تجبال تا بينى بہنوں كے گھريا جہال كى تجبال تم بارے قبضہ ميں بيل بيا بينے دوست كے يہال ( ۱۸ م) الدور: ۱۱) پچر باشم او قص نے پوچھا: اے ابو سعيد!"صديق سے كون مر ادہے۔ آپ زخته الله عَلَيْه نے فرمايا: جس سے نفس راحت پائے اور دل مطمئن ہو۔ اگريد كيفيت ہو تواس كے مال ميں اجازت لينے كی ضرورت نہيں۔ (احداد المعالى الاحل الب النالة ۱۳/۲)

حضرت سیّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ الله عَدَيْه كَ ساستى اور حضرت سیّدُنا فرقد بخى رَحْمَةُ الله عَدَيْه حضرت سیّدُنا محسن بصرى رَحْمَةُ الله عَسن بصرى رَحْمَةُ الله عَندُه مَ عَلَيْه مَعَمْ عَلَيْه مَعَمْ عَلَيْه مَعَمْ عَلَيْه مَعَمْ عَلَيْه مَعَمْ عَلَيْه وَ كَلِيعَةُ وَفَرِماتِ: تَمْ فَ مُجِعِد بِحِيط لوگوں كى ياد ولادى اور جم بھى ايسے جى ہیں۔

### دوسروں کوعمدہ کھانے کھلانا اور خودیہ کھانا 🛞

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیِّدُ ناابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے پاس آتے تو آپ ہمیں عمدہ کھانے پیش کرتے اور ہمارے ساتھ نہ کھاتے اور فرماتے: میں نے یہ تنہارے لئے تیار کئے ہیں۔ ہم کہتے: آپ ہمیں کھلاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے۔ آپ فرماتے: میں اس لئے نہیں کھاتا کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور حمہیں اس لئے پیش کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تم اس کو پہند کرتے ہو۔

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیّدنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے ساتھ مصیعہ اور ساحلی علاقوں میں رات گزارا کرتے تھے تو وہ ہمارے لیے ساری رات چلغوزہ، بندق (بیر بقنا ایک پھل) اور بادام توڑتے تھے اور فرماتے: کھاؤ۔ ہم کہتے: آپ نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ تووہ فرماتے: بیر کام (یعنی ساتھیوں کی خدمت کرنا) افضل ہے۔

ایک شخص کے پاس اچانک مہمان آگئے۔اس کے پاس کچھ نہ تھاجو وہ مہمانوں کو پیش کر تا۔ چنانچہ وہ اپنے دوست کے گھر چلا گیاوہاں روٹی اور ہانڈی تیار تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے مہمانوں کے پاس لے آیا۔ بعد میں دوست سے ملا قات ہوئی تووہ اس سے خوش ہو ااور کہا:جب بھی ایسامعا ملہ ہو جائے توایسے ہی کرنا۔

# انىيت كى تحميل 💸

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: جب آدمی نے اپنے دوست کے گھر میں چار کام کر لئے تو گویا اس نے

اپنے دوست کے ساتھ اُنسیت کی شخیل کرلی:(1)اس کے گھر میں کھانا کھانا(2)قضائے حاجت کرنا(3)سونااور

(4) نماز پڑھنا۔ میں نے بیاب اپنے ایک شیخ سے ذکر کی توانہوں نے فرمایا:ان عالم صاحب نے بچ فرمایا البتہ

ایک کام باتی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا:وہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا:اس کے گھر اپنی بیوی سے ہمبسری کرے۔جب

ایک کام باتی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا:وہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا:اس کے گھر اپنی بیوی سے ہمبسری کرے۔جب

ایک کام باتی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا:وہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا:اس کے گھر اپنی بیوی سے ہمبسری کرے۔جب

اس نے ایسا کر لیاتواس نے انسیت کی پیمیل کرلی۔

ایبااس لئے کہ ان پانچ چیزوں کے لئے ہی گھر بنائے جاتے ہیں اور پر دہ حاصل ہو تاہے کیونکہ گھر میں آدمی بے تکلف اور چھپا ہو تا ہے ورنہ الله پاک کے گھر (معجدین) زیادہ راحت والی اور پاکیزہ ہیں۔ان پانچ کاموں کے ذریعے انسیت حاصل ہوتی ہے اور تکلف اٹھ جاتا ہے۔ تنہائی میں انسیت کے حال کی مثال سے ہے کہ نفس میں کسی فتم کا عیب نہ ہو اور نہ ہی اس کے بر عکس کوئی معاملہ ہو بلکہ جنس کا اتفاق ہو اور بخداا بہی انس کی انتجاہے۔

# "اَهُلَادًا سَهُلَامً رُحَبا" كي وجرسميد أي الله

جہاں تک پانچویں کام کے متعلق ہمارے شیخ کا یہ فرمانا کہ اپنی ہوی ہے ہمستری کرے تو یہ المل عرب کی سلامی "مَوْمَتَا اَ اَهُلَا اَ عَلَی طرف استدلال کا صحیح ہونا ہے کیونکہ "مَوْمَتَا" کا مطلب ہے تمہارے لئے ہمارے دل اور مکان میں وسیع جگہ ہے، "اَهُلَا" کا مطلب ہے تمہارے لئے ہمارے پاس آرام دہ جگہ ہے جہاں جہیں انسیت ہوگی اور وحشت نہ پہنچ گی اور "سَهُلا" کا معلیٰ ہے تمہارے لئے ہمارے پاس آسانی ہو گیا ہوں وحشت نہ پہنچ گی اور "سَهُلا" کا معلیٰ ہے تمہارے لئے ہمارے بیاس آسانی ہوگی ہم یروہ آسان ہوگا گراں نہیں گزرے گا۔ یہ ملا قات میں آسانی اور اچھے اخلاق سے ملنا ہے۔

### لوگول كے سات مقامات 🛞

یاد رکھیں! تعارف اور جان پہچان کے سلسلے میں لوگوں کے سات مقامات ہیں،ان میں سے بعض بعض سے بڑھ کر ہیں:

(1)... معرفت: یه صرف دیکھنے اور سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اسلام کی حرمت اور عام لوگول کا حق ہے۔

(2)... مجاورت: یه خَقِّ پڑوس ہے اور یہ اسلام کا دوسر احق ہے اور یہی کروٹ کاساتھی ہے۔اس کے بعد رفیقِ سفریارائے میں ساتھ رہنے والا ہے۔ آیت مبار کہ کی ایک تغییر میں صاحب بالجنب سے یہی مراد ہے۔ رفیقِ سفر ہونے میں تین حقوق جمع ہوجاتے ہیں: (1) حرمتِ اسلام (2) حرمتِ پڑوس اور (3) ان کے ساتھ ساتھ ہم سفر ہونا۔

(3)... محبت: ساتھ رہے اور پیروی کرے، یہ مجھلی سے بڑھ کرہے۔

(4)... صدافت: یہ بھائی چارے کی حقیقت ہے اور معاشرت اس کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔اس کے ذریعے میل ملاپ اور انسیت حاصل ہوتی ہے۔اس کی وجہ سے باہمی ملا قات،ان کے ہاں رات رہنے اور کھانا کھانے کا حکم دیاجاتا ہے اور یہی معاشرت کی حقیقت ہے۔ معاشرت در حقیقت عشیر سے ماخو ذہے یعنی قریبی میل جول رکھنے والا۔اسی وجہ سے شوہر کو عشیر کہا گیا جیسا کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: (میں نے دوز خیوں میں اکثر عور توں کو دیکھا کیونکہ)وہ عشیر (شوہر) کی ناشکری کرتی ہیں۔ (اور الله پاک نے معاشر ادر اس کے قرب کی تسمیہ کے مارے میں ارشاد فرمایا:

ترجمه كنزالايمان: ب شك كيابى برامولى اور ب شك كيا

لَبِئُسَ الْمَوْلَ وَلَبِئُسَ الْعَشِيْرُ ®

ہی بُرار فیق۔

(پ١١١١١عج: ١٢)

رفیق یعنی چچاکا بیٹا جس سے مل جل کررہاجا تا ہے۔اسی سبب سے کہا گیا ہے معاشرہ مفاعلہ کے وزن پر ہے کیونکہ اس میں ایک چیز دو کے در میان یقینی طور پر واقع ہوئی ہے۔ جیسے ایک کوئی فعل کر تاہے ویسے ہی دوسرا کر تاہے مثلاً باہم ایک دوسرے کو مارنے، جھگڑنے اور گالم گلوچ کرنے میں ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ ایک جیسافعل کر تاہے۔

(5)... افتوت: بیر صدافت سے بڑھ کر ہے اور یہ تعلق ان لوگوں کے در میان قائم ہو تا ہے جوایک جیسے حال والے ہوں اور سیر ت اور معنیٰ میں قریب ہوں۔ مطلب بیر ہے کہ دل، ہمت، علم اور اخلاق میں ایک جیسے ہوں اگرچہ ذات کے اعتبار سے مختلف ہوں جیسا کہ الله پاک ارشاد فرما تا ہے:

ترجمة كنزالايمان: بشك أزانے والے (فنول خرچى كرنے

إِنَّ الْمُبَدِّينِ كَانُو ٓ الْخُوَانَ الشَّيْطِينِ \*

والے)شیطانوں کے بھائی ہیں۔

(پ۵۱)بنیاسرآئیل:۲۷)

حالا نکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کی جنس سے نہیں ہیں اور نہ بی جسمانی پیدائش میں ان کی طرح ہیں لیکن جب ان سب کے دل اور احوال ایک دو سرے کی طرح ہوئے تو وہ باہم بھائی بن گئے۔ یہ انتوت اور

🚹 ......مسلم كتاب الكسوف باب ماعرض . . . الخ ، ص ۵۳ م حديث: ٢ ٠ ٩ ، نحوه

بھائی چارے کاحال ہے اور یہی صداقت کی حقیقت ہے۔

(6)... محبت: یہ بھائی چارے کی خاصیت ہے اور اسے اللہ پاک نے انسیت اور الفت سے بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی کارسازی ہے دوسر اکوئی اس پر قادر نہیں۔ یہی قلوب کی راحت، سینوں کا کھلنا، سر ور کا پانا، وحشت کا مفقود ہونااور تکلف کانہ ہونا ہے۔

(7)... خلیل: پیه حبیب سے بڑامر تبہ ہاوریہ تعلق صرف ان دوکے در میان ہو تاہے جو ایک معیار اور ایک ہی طریق کے عاقل، عالم اور عارف ہوں۔ یہ انتہائی کمیاب اور نادر ہے۔ خُلَّت دراصل تخلیل الاسرار سے ماخوذ ہے۔ حقیقی محبت اور ایثار اس کے سبب ہو تاہے، تو ہر خلیل (گہرادوست) حبیب ہے اور ہر حبیب خلیل نہیں کیونکہ خُلَّت میں عقل کا اضافہ، علم کی زیادتی اور قوتِ میکین کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اوصاف ہر محبوب میں نہیں ہوتے لہذا اس کی طلب مشکل اور وصف عظیم ہے۔

### 

پس آپ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اخوت ميں ان سے موافقت فرمانی کيونکه اس ميں ان سے مشارکتِ حال ہے جيسا که حضرت سيِّدُناعلی المرتضلی كَهُ وَاللهُ وَهُوهُ الْكَرِيْمِ كَ ساتھ معامله كيا اور ارشاد فرمايا: "عَلِيُّ مِّنِقُ بِمَنْزِلَةِهَا دُوْنَ مِنْ مُنُّولِي إِلَّا النَّبُوَّة العِنی وصف نبوت كے علاوہ علی ميرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت

آ......مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابى بكر الصديق، ص ٩٩٩٥ مديث: ٣,٣

<sup>2 ......</sup> مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكر الصديق، ص ٩٩ ٩ مديث: ٢

چنانچہ حضور صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَ حضرت سيِّدُنا على كَثَّرَة اللهُ وَجَهَهُ الكَرِيْم كو بھائى كے مقام پر فائز فرما يا اور ان سے نبوت كو پھير احبياكہ حضرت سيِّدُنا ابو بكر صديق وَجَى اللهُ عَلْت كو پھير اللهٰ احضرت سيِّدُنا ابو بكر صديق وَجَى اللهُ عَلْت كو پھير اللهٰ احضرت سيِّدُنا ابو بكر صديق وَجَى اللهُ عَلْت كو پھير اللهٰ الله على وَجَى اللهُ عَلَى وَجَى اللهُ عَلَى وَجَى اللهُ عَلَى وَجَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَدِّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلِي اللهُ وَمَالِق وَلَائِي وَلَائِي وَلَائِو وَ وَاللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَسَلَّمُ وَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَال

### عبيب بھي اور خليل بھي ڳ<del>ھ ج</del>

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَنْدِهِ وَلِهِ وَسَلَّم فَ بِحالَتِ خوشی منبر پررونق افروز ہوکر ارشاد فرمایا ناِقَ اللهُ قَدِاتَّ خَذَنِ عَلِیْلاً کَمَا اتَّخَذَ اِبِوهِیْمَ خَلِیْلاً فَاَنَا حَبِیْبُ اللهِ وَاَنَا خَلِیْلُ اللهِ یعن بِ شک الله پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسے اس نے حضرت ابراہیم مَدَیْهِ لسُدَم کو اپنا خلیل بنایا تو میں الله پاک کا حبیب بھی ہوں اور خلیل بھی۔ (2)

### 10 مال كى مان بيجان قرابت ہے ﴾

معرفت اور جان پیچان سے پہلے ظاہری اسلام کے سواکوئی ایسا تھم نہیں جولازی ہو اور خلیل ہونے کے بعد کوئی ایسا معروف وصف نہیں سوائے نعت محب کے۔ پھر معرفت اور خلت کے در میان بھائی چارے کی حر متیں بڑھتی جائیں گی۔ صحبت بڑھنے اور گسنِ معاشر ت سے حقوق بھی بڑھیں گے۔ کہا گیا ہے: ایک سال کی صحبت بھائی چارہ ہے اور 10سال کی جان پیچان قرابت ہے۔

الله پاک نے صدیق کو اہل سے جوڑا اور ملایا پھر بھائی کا مرتبہ بڑھایا اور اسے صدیق پر مقدم کیا جیسا کہ

- [] .....مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن ابي طالب ، ص ٢ . ٠ ١ ، حديث : ٢ ٢ ، نحوه
- المسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهى عن بناء المساجد على القبور . . . الخ ، ص ٢ ١ م حديث ٢ ٢ ٥٣ ترمذى . كتاب المناقب ، باب ما جاء في فضل النبى اللهنائية ٢ ٢٣ م ديث ٢ ٢٢ تا ٢٠ ٢

ارشاد الهيہ:

أَوْمَامَكُكُنُّمُ مَّفَاتِحَةً (ب٨١١١١١١١) ترجبة كنزالايان ياجبال كالنجيال تمبار عبندسيسي

(اسلاف میں ہے) ایک مسلمان بھائی اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے دوسر ہے بھائی کو دیتا تھا جو اس کی موجود گی میں اس میں تصرف کرتا، لیکن جب اس کا بھائی سفر میں چلا جاتا تھا تو اس میں تصرف کرنے ہے باز رہتا تھا حالا نکد اس کا بھائی اس ہے یہ کہتا: میر کی ملکیت میں تیرا تھکم میرے تھم کی طرح ہے اور میر کی چیز سمجھ تیری ہی چیز ہے۔ مگر وہ اس معاملے میں سختی میں پڑتا اور حرج محسوس کرتا اور اپنے بھائی کی غیر موجود گی میں خود پر تنگی کرتا اور کہتا: اگر وہ حاضر ہوتا تو میں وسعت ہے کام لیتا اور بے روک ٹوک کھاتا۔ ایساوہ خود میں تقویٰ اور اپنے بھائی کے لئے خیر خوابی اور ایثار کے لئے کرتا۔ اور ایشاں کے تقویٰ اور اپنے بھائی کے لئے خیر خوابی اور ایثار کے لئے کرتا۔ اور ایشاں کے تنگی پر رحم فرمایا، اس کے تنگی پر رحم فرمایا، اس کے تنگی پر رحم فرمایا، اس کے تنگی کی تنگی ہے۔

ترجمة كنزالايمان: اورندتم ميس كسير\_

وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمُ (ب١٨)النور: ١١)

مطلب نه گناه ہے اور نه ہی تنگی۔

ترجمه كنزالايمان: كه كھاؤاپنا اولاد كے گھريا اپنے باپ ك

آنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ ابَآبٍ لِكُمُ

(پ٨١)النور: ٢١)

تقویٰ کو قبول کیااوراہے کھانے میں وسعت دی۔ چنانچہ الله یاک نے ارشاد فرمایا:

پھر احکام کی ترتیب کے مطابق اقارب کا ذکر کیا اور اس بھائی کو بھی ان کے ساتھ ملادیا جس کا ذکر چاہیوں کے مالک ہونے کے ساتھ کیا تو اسے اپنے بھائی کی ملکیت کے قائم مقام کیا کیونکہ اس کے بھائی نے اسے اپنے قائم مقام بنایا۔ چنانچہ **الله**یاک کا ارشاد ہے:

أَوْمَامَكُكُتُمْ مَّفَاتِحَةً (پ١١،١١١ور:١١) ترجه كنوالايسان: ياجهال كى تخيال تمهار تبضديس بين ـ

دوست کاذ کراس کے بعد کیا کیونکہ وہ اخوت کے حقیقی وصف پر نہیں پھرار شاد فرمایا:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَّاحُ أَنْ تَأْكُلُوْ اجَبِيتُعًا ترجمه كنوالايمان: تم يركونى الزام نبيس كم ل كركهاؤ

(پ٨١)النور:١١)

یعنی اینے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔

الم على وحدث المحالين المدينة العلمية (مدالان) والمحالات

548 ( )

ترجمة كنزالايمان: ياالك الك

أَوْ أَشْتَاتًا الراب ١١، النور: ١١)

یاان کی غیر موجود گی میں۔

# اشاء کی ملکیت میں مساوات: 🗞

توانہیں غیر حاضر اور حاضر ہونے میں برابر مھمر ایا کیونکہ ان کے بھائیوں کو بھی ان اشیاء کی ملکیت میں مساوات حاصل ہے اور کھانے پینے کی اشیاءاور محبت کے متعلق ان کے زبان اور دل یکسال ہیں۔ اس فرمانِ اللی کے وصف کی یہی حقیقت ہے:

ترجمة كنزالايمان: اوران كاكام ان كر آپس كے مشورے سے باور ہمارے ديئے سے پچھ ہمارى راہ ميس خرج كرتے ہيں۔

وَ آمُرُهُمْ شُوْلِي بَيْنَهُمْ "وَمِثَّالَهَ ذَتْهُمُ

يُنْفِقُونَ ﴿ (١٥٥، السورى: ٢٨)

یعنی وہ معاملہ کرنے اور خرچ کرنے میں برابر ہیں۔

ابن معتز کا حضرت سیّر نا اتعلب دَهٔ هُ الله عَدِّه کے ساتھ بھائی چارہ تھااور وہ ان کے ساتھ ملتاجلتا تھا۔ ابن معتز اپنے اشعار انہیں دیتا تھاجو اس میں در ستی اور تبدیلی کرتے تھے یہاں تک کہ ابن معتز کو قید کر دیا گیا اور اس سے ملنا جان منع کر دیا گیا۔ اس دوران بھی ان کے در میان خط و کتابت والے ان جان منع کر دیا گیا۔ اس دوران بھی ان کے در میان خط و کتابت جاری رہی اور مجھے ان کی خط و کتابت والے ان اشعار نے حمیہ ت میں ڈالا:

مَا وَجْدُ صَادِ فِي الْحِبَالِ مُوثَقِ بِمَاءِ مُّزُنِ بَارِدٍ مُّصَفَّقِ فِي صَحْرَةٍ اِنْ تَرَ شَهْسًا تَبُرُق فَهُوَ عَلَيْهَا كَالرُّجَامِ الْرِّهَرَقِ إِلَّا كُوجُدِى بِكَ لَكِنْ اتَّقِى اِنَّا عَلَى الْبِعَادِ وَالتَّقَرُقِ لِنَّا عَلَى الْبِعَادِ وَالتَّقَرُقِ لِنَّا عَلَى الْبِعَادِ وَالتَّقَرُقِ

قا جمہ: پتھریلی چنان میں بارش کا شھنڈ اپانی ہو جسے شھنڈی ہوا کے جھو کلوں نے تی کر دیا ہو، اس چنان پر سورج کی کر نیس چیکتی دیکھو تو وہ پانی کسی خلید کی طرف جھلملا تا گلے، ایسے تی بستہ پانی کی جتنی طلب کسی رسیوں میں بندھے سخت پیاسے آدمی کو ہوگی مجھے تمہاری و لیمی ہی طلب ہے، لیکن میں پاک بازی اِختیار کر تا ہوں، ہم دُوری و فراق میں پڑے ہیں اگر استے ما منی مل نہیں سکتے تو چلو یا دوں میں ہی مل لیتے ہیں۔

ایک اَدیب کا کہنا ہے کہ جب کچھ دوست باہم مانوس ہو جائیں پھر وہ کسی لذت پر جمع ہوں اور ان میں سے ایک نہ ہو تو ان کی لذت میں کمی آ جاتی ہے اور یہ بات انسیت اور باہمی تعلق کے پائے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

100 ( 00 ) Jan ( 00 )

# أخُوَّت و دوستى ميس خُلوص كى علامت ﷺ

## دو بھائیوں اور رفیقوں کے در میان ریا نہیں ﷺ

جان لیں! دو بھائیوں اور رفیقوں کے در میان ان کے اعمال میں ریانہیں اگرچہ تم بچشم خود ان کے اعمال دیکھے لوگھر بھی ان کے لیے تنہائی اور خلوت کا ثواب ہے، کیونکہ وہ اقامت میں اہل کی طرح اور سفر میں رفیق کی طرح ہوتے ہیں اور آدمی اور اس کے اہل کے در میان یو نہی مسافر اور اس کے رفقا کے در میان ریا اور شہرت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس معاطع میں ان میں پوشیدگی اور تنہائی ہوتی ہے۔

اگرسفرییں اس کا دوست اس کا ساتھی بنا ہے، جس کی حرمت اس پر زیادہ لازم ہے اور اس کا حق زیادہ
واجب ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مخالفت نہ کرے اور نہ اس سے اعراض وروگر دانی کرے۔اگر
دوست کسی منزل میں تھہرنے کو پہند کرے تو اس کا دوست اسے ناپبند نہ کرے۔اگر ان میں سے کوئی چلنے کو
پہند کرے تو دو سرا تھہرنے کو پہند نہ کرے اور اگر ان میں سے کوئی آرام کے لئے رُکے تو اس کا ساتھی بھی
اس کے لئے رکے۔اگر کوئی چیز خریدے تو دو سرا اسے خرید نے سے منع نہ کرے۔ کھانے یا پینے کی چیز کو اس
کے گئے رکے۔اگر کوئی چیز خریدے تو دو سرا اسے خرید نے سے منع نہ کرے۔ کھانے یا پینے کی چیز کو اس

۳۳ **برون الناون من اسر برون (۵۰) ۲۰۰۰** پرتزنج نه وے بلکہ اپنے سامان میں اسے ترزج دے۔

# اللهاك كے نزديك زياده مجبوب ا

حدیث مبارک میں ہے: جب دو شخص اکٹھے ہوتے ہیں توان میں سے جو زیادہ نرمی سے پیش آتا ہے وہ الله پاک کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ (۱)

ہم رسولِ خداصَلَ الله عَدَيْهِ وَالله وَسَلَم ع مروی سے حدیث پاک ذکر کر بچے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ پاک صَلَ الله عَدَيْهِ وَالله وَسَلَم الله عَدَيْهِ وَالله وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم الله وَلَم وَلَم الله وَلَم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلِم وَلِ

## اپین ساتھی کے لئے نقصان دہ 💸

جو اپنے مسلمان بھائی سے اخوت و بھائی چارے میں یا اس سے صحبت میں کثرتِ اعمال کی طرف نظر کرنے والا ہویااس کے کامل حال کی وجہ سے اس کاسا تھی ہو تو یہ اس کے اس طریقہ سے جاہل ہونے پر دلالت کرے گاجو طریقہ شخقین تک پہنچا تا ہے کیونکہ حالت بدلتی رہتی ہے اور اخوت تو قلبی حقائق اور عقلی سلامتی پر موقوف ہے اس لئے کہ معاملہ ان ہی کی طرف لوٹا ہے۔ تواگر اس کی جہالت کے ساتھ دوسرے کی پہچان کی کی بھی مل جائے تو یہ اس کے لیے بھائی کی خاطر ظاہری زینت کرنے اور اس کے لئے بناوٹ کرنے پرلے جائے

1 .....معجم اوسطى ٢٨٥/٢ مديث: ٩٩٨٩ منحوه

الجاسع لابن وهب، الجزء الاول، الاخاء في الله، ص ٥ ٩ ٢ ، حديث: ٨ ٩ ١ ، نحوه

💆 .... تفسير طبري النساء ، ٥٥/٣ م تحت الآبة : ٢ ٢ عديث : ٩٢٨٢ م نحوه

المجروحين لابن حبان باب الهمزه ، ١ / ٦ ٥ ١ ، رقم: ٢ ٤ : احمدين محمدين عمر ابوسهل

551

گی، تاکہ اس کامقام و مرتبہ بلند ہواور اس کا اثر اس کے بھائی کے سامنے اچھا قائم ہو، تو یہ چیز اسے شرک میں واضل کر دے گی اور شرک اسے حقیقت ِتو حید سے نکال دے گا تواس کا قدم ثابت ہونے کے بعد بھسل جائے گا، وہ اسے دوست نہیں بنائے گا کیونکہ ایسائنس تعریف اور مدح کی محبت میں مبتلا ہے اور خوبی کے اظہار کے ساتھ اپنی منزلت کو ثابت کرنے میں پڑا ہے۔ ایسی صورت میں بناوٹ کرنے والا ساتھی اپنے دوست کے لئے لوگوں میں سب سے بڑھ کر منحوس اور نقصان دہ ہو گا اور ہر ایک دوسرے کے لئے آزمائش بن جائے گا۔ ایسے وقت اس دوست سے جدائی اختیار کرنی چا ہے کیونکہ وہ جاتل ہے اور اس کی صحبت اختیار نہ کرے کہ نقصان اٹھانا پڑے گا نیز اس کے ساتھ رہنے میں آفات آنے کا بھی خدشہ ہیں ساتھی سے تنہائی اختیار کرے کئی فدشہ ہے لہذا ایسے ساتھی سے تنہائی اختیار کرے کسی اور کو اپنا ساتھی بنائے یااس سے جدائی اختیار کئے بغیر جیسا بھی بلندیا کمتر حال ہوا پنے حال کو سچا قرار دے کہ یہی اس کے لئے بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔

50-50 Julie 2 Cili Cis Jamos Co C 007 ) 7200 m Julie 2 Cili Cis James Ja

### اللك جونے والے دوقتم كے لوگ 💸

یہ نازک بیان دوقسموں پرہے جس میں کثیر لوگ ہلاک ہوئے۔ پہلی قسم یہ کہ جس نے ساتھی اور بھائی بنایا اور مذکورہ بیار یوں کے ساتھ رہا اور ان آفات کے ساتھ اپنے کمز وریقین،خواہشِ نفس کے طاقتور ہوئے اور لوگوں میں بڑا بننے کے ساتھ رہے نیز حاصل ہونے والی دنیا کی قدروقیت کا اس کے دل میں مرتبہ بڑا ہو تو یہ شخص زینت اور بناوٹ کی وجہ سے خود بھی ہلاک ہوگا اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اپنے بھائی کو بھی ملاک کرے گا۔

دوسری فتیم میں وہ عبادت گزار ہیں جو پوشیدگی اور بھلائی کے ساتھ معروف ہیں۔ انہوں نے خوف کیا
اور مذمت کی ناپسندیدگی کے سبب اپنے حال کو ظاہر کر ناپسند نہ جانااور اپنے اعمال کے ناقص ہونے کاخوف کیا۔
انہوں نے یہ نہ چاہا کہ ظاہر ہونے سے ان کا امتحان لیا جائے اور نہ وہ مصاحبت میں منکشف ہوتے ہیں، طویل
ر فاقت کے باوجو د ان کے احوال پر آگاہی نہیں ہوتی اس کے باوجو دوہ یہ چاہتے ہیں کہ دور سے ان کی طرف
اشارہ کیا جائے، بغیر طویل ملا قات کے بھی ان کے متعلق عبادت میں مصروف رہنے کا گمان کیا جائے۔ ان
لوگوں نے تنہائی اور گوشہ نشینی کاروپ دھارا، لوگوں پر کھلنے اور ان کی صحبت کو چھوڑا اور صحبت کا انکار کرکے
لوگوں نے تنہائی اور گوشہ نشینی کاروپ دھارا، لوگوں پر کھلنے اور ان کی صحبت کو چھوڑا اور صحبت کا انکار کرکے

اسے معیوب قرار دیا۔ یہ عبادت گزار اپنے ان اعمال کی بنا پر لوگوں سے جداد کھنا چاہتے ہیں اور دعو کی حال کے ذریعہ سب لوگوں سے منفر دہونا چاہتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے نزدیک دعوی حال کی انفر ادیت کے ساتھ بغیر حال کے خاص ہو جائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نہ یہ اللہ پاک کے لیے سب چیزوں سے تعلق ختم کرتے ہیں اور نہ اس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ چونکہ عوام کو اغلِ صدق کے احوال سے کم بی آگاہی ہوتی ہے جبکہ یہ لوگ لوگوں سے کنارہ کئی اور مسافر جیساحال ہونے کے باوجو د ترکِ سنت اور تکبر کے سبب امت سے اختلاط ترک کرنے کی وجہ سے ہلاک وبر باد ہوئے۔ جولوگ اسلاف کی سیر ت سے نابلد ہیں انہیں دھو کے میں ڈالتے ہیں۔ یہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے کنارہ کش ہوکر طریقہ سلوک میں پڑے ہیں جب بہدا نہیں علم ہے کہ یہ خقیق کے سید سے رائے کو نہیں جانے اور شاید یہ جس میں مشغول ہیں وہ ان کے قلبی وہ سے ہیں۔ یہ لوگ صاد قین اور عارفین کے سامنے خوب واضح اور عیاں ہیں۔

100 DASON- (CONTENED) - WOOD 400 DASON - (CONTENED) - CONTENDOR

### صحابه اور تابعين كاطريقه 🐉

حالا نکہ مسلمانوں سے میل جول رکھنے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانے، عوام کے ساتھ مل کر کھانے، عوام کے ساتھ مل کر کہا تہ ، عوام کے ساتھ مل کر رہنے، بازار جاکرا پئی ضرورت کی اشیاء خریدنے اور انہیں خود ہی اٹھا کر لانے کے بارے میں بکثرت روایات موجود ہیں، صحابۂ کرام عَدَیْنِهُ الرَّفْدَان کی سیر تِ طیبہ اور تابعین کرام کاطریقہ کار بھی یہی رہا۔ امیر المومنین حضرت سیِدُناعم فاروق اعظم دَھِیَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَانہ کے لئے پانی کامشکیزہ خود اپنی مبارک پیٹے پرلاد کرلاتے، اسی طرح امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضلی کَنَهَ اللهُ وَجَهَهُ النَّرَیْمَ اللهِ بَاتھوں اور کیڑوں میں تھجور اور نمک وغیرہ در کھ کرلے آتے اور فرمایا کرتے:

لاَیْنَقُصُ ا لُگامِلُ مِنْ کَمَالِهِ مَاجَرٌ مِنْ نَفْعِ عِمَالِهِ توجمه: این ائل خاند کے لئے فائدہ مند چیزیں خود اٹھا کرلانے سے کامل شخص کے کمال میں کوئی کی نہیں آتی۔

# ضرورت كى اشياء خود المحاكر لانا ﷺ

حضرت سیّدُ ناأبی بن کعب، حضرت سیّدُ ناابنِ مسعود، حضرت سیّدُ ناحذیفه، حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ دَعِیَ اللهٔ عنْهُمْ جیسے جلیل القدر صحابہ لکڑیاں اور آٹے کی بوریاں اپنے کاندھوں اور پیٹے پر اٹھاکر لاتے۔رسولوں کے سر دار،

متقیوں کے امام، تمام جہانوں کے ربّ کے رسول حضرت سیّدُنا محمد مصطفّے مَدَّ اللهُ مُنَدِّيهِ وَلاِهِ وَسَامَ ضرورت کی اشیاء خریدتے اور خود اٹھا کرلاتے، جب صحابَهٔ کرام عَدَیْهِ الزِّفْوَان عرض کرتے که «حضور! ہمیں دیجئے ہم اٹھا لیتے ہیں " تو آپ ارشاد فرماتے: سامان والا اپناسامان اٹھانے کا زیادہ حقد ارہے۔ (۱)

حضرت سیِدُناامام حسن بن علی دَهِیَ اللَّهُ عَنْهُمَنادات میں سائلین کے پاس سے گزرتے ان کے سامنے زمین بی پرروٹی کے مکر نے دان کے سامنے زمین بی پرروٹی کے مکر ہے ہوتے آپ انہیں سلام کرتے تووہ عرض کرتے: اے نواسَتُہ رسول! ہمارے ساتھ ناشتہ کیجے! آپ سواری سے اتر کران کے ساتھ زمین ہی پر بیٹھ کر کھالیا کرتے اور سوار ہو کر فرماتے: بیشر کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا، پھر انہیں اپنے گھر بلاتے اور خادمہ سے فرماتے کہ جو کچھ گھر میں کھانے کو موجود ہے لے آؤ پھر ان فقیروں کے ساتھ مل کر تناول فرماتے۔

### ایک دانای حکایت 👸

ایک اسرائیلی روایت میں ہے: کسی دانانے حکمت بھری 360 کتابیں تصنیف کیں اور گمان کرنے لگا کہ

الله پاک کی بارگاہ میں مجھے کوئی رُتبہ مل گیا ہے، اس دور کے نبی علیّہ السّد مروحی آئی: "فلاں سے کہہ دو کہ

تونے زمین کو نفاق سے بھر دیا ہے، میں تیرے نفاق سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا۔ "جب اسے یہ پیغام اللّی ملاتوزمین کے بنچے ایک سرنگ میں اس نے گوشہ نشینی اختیار کرلی پھر کہنے لگا کہ اب مجھے رب کی رضائھ یب ہو

گئ ہے، اللّه پاک نے پھر اپنے نبی عَلَیْه السَّلام کو وحی فرمائی کہ "فلاں بندے سے کہہ دو کہ مختجے اب بھی ہماری رضائھ بنی سرنگ ہوں سے کہدو کہ ختجے اب بھی ہماری رضائھ بنیس ہوئی "اس نے پیغام خداوندی سناتو گوشہ نشینی ترک کر کے بازار چلا گیا، وہاں عام لوگوں سے گھل مل گیا، نہیں کے ساتھ کھا تا پیتا، اللّه پاک کی طرف سے وحی آئی گر" ہاں! اب تو ہماری رضاحاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا ہے۔ "

### ففول مثقت سے چھٹارا گھ

توجب ایسامایوس دریا کاربندہ جولو گوں کا قیدی بناہوا ہواور خود کوان کی نظروں میں ذکیل ورسوا کرتا ہو اگر اس بات کا پختہ یقین کرلے کہ مخلوق نہ تواس کے رزق میں کمی کر سکتی ہے، نہ اس کی عمر میں اضافہ کر سکتی

[1] ..... شعب الايمان ، باب في الملابس . . . الخ ، ١ / ١ / ٢ مديث : ٢٢٢٣

المجاری میں اللہ پاک کی بار گاہ میں اسے کوئی مقام دلا سکتی ہے اور نہ اس کی جناب میں اسے ذکیل کر سکتی ہے ، بلکہ ہے ، نہ ہی **اللہ** پاک کی بار گاہ میں اسے کوئی مقام دلا سکتی ہے اور نہ اس کی جناب میں اسے ذکیل کر سکتی ہے ، بلکہ بیر سب کچھ **اللہ** پاک کے قبضۂ تعدرت میں ہے ، اس کے سواکوئی ان امور کا مالک نہیں اور وہ اپنے مولی کا بیر فرمان سن لے توضر ور فضول مشقت ہے چھٹکاراحاصل کر کے سکون یا جائے ، **اللہ** یاک ارشاد فرما تا ہے :

ترجمة كنزالايمان: ب شك وه جنس تم الله ك سوالوجة موتبارى روزى ك كيه مالك نبين توالله ك باس رزق وعوندواوراس كى بندگى كرو

اِتَّالَّنِ يُنَ تَعْبُدُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ مِرِدُ قَافَالْبَتَغُوْ اعِنْدَاللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُدُوهُ (ب٠٠،اسكود: ١٠)

اورارشاد فرماتاہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: بِشک وه جن کوتم الله کے سوابو جے ہوتماری طرح بندے ہیں۔

ٳڽۜٛٵڷۜڹۣؽؽؘؾؙۯؙۼؙۏؽٙڝ۬ۮۏڽؚٵۺ۠ۼؚۼؚؠٵڎ ٵؘڞؙٵڶػؙؙؙؙؙؙؙؙۿؙڔ(٤٩،١٤عراف:١٩٠٠)

پھر جب بندے کو میہ بات سمجھ آجائے گی تو وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو کر ضرور اپنے دل سے مخلوق کو دور کر دے گا اور اپنی آخرت کے اہم معاملے کی طرف نظر کرتے ہوئے لوگوں سے بالکل اعراض کر لے گا اور اپنے رہ پر بھر وساکرتے ہوئے اور اپنے علم سے بے نیاز ہو کر اپنی حالت و دیگر معاملات لوگوں کے مامنے ظاہر رکھے گا پھر جس حالت میں اس کا رہ اسے دیکھ رہاہے وہ لوگوں کے دیکھنے کی پر وا بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ صرف اپنے رب کی عبادت کر تاہے اور اس کے سواکوئی دو سر ااس کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو وہ وہ بی کام کرے گا جو اس کے اپنے حق میں بہتر ہوگا اگر چہ لوگوں کے نزدیک ذلیل ہو اور وہ اس کی کوشش کرے گا جو اس کی طرف اسے محتاجی ہے اگر چہ اسے اپنے مولی کے سبب ملامت اٹھائی پڑے اور جس کا کوشش کرے گا جس کی طرف اسے محتاجی ہے اگر چہ اسے اپنے مولی کے سبب ملامت اٹھائی پڑے اور جس کا لیسی کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ باتی رہے اور اپنے نفس کے لئے جاہ ومنصب چاہنے کے لئے وہ غرور و تنگبر میں مبتلار ہے گا اور ایسے شخص پر اپنی برتری ظاہر کرے گا جس کا اپنا کوئی حالت ان پر پوشیدہ رکھنا چاہے گا تا کہ ان مقام سمجھے گا جن کا اپنا کوئی مقام نہ ہو گا اور وہ اپنی میں اپنی کوئی حال نہ ہو گا اور ان لوگوں کے نزدیک اپنا کوئی مقام نہ ہو گا اور وہ اپنی کو تاہی وجہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے مقام سمجھے گا جن کا اپنا کوئی مقالہ وہ اپنے تو کی تھر بیں تھا کہ وہ اپنی کو تاہی وجہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے مقام سمجھے گا جن کا بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے دی تھد این کر جہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے۔ حالانکہ ان کے لئے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی دوجہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے۔ حالانکہ ان کے لئے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے تو بی تھر تیں کو تاہی وجہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے۔ حالانکہ ان کے لئے بہتر یہی تھا کہ وہ کو تاہی وجہالت کے سبب اسے عالم وفاضل گمان کریں گے۔

# لوگوں سے محفوظ رہنے کی کوئی راہ نہیں 🛞

-moccoco (00) 54200m- (00)

حضرت سیّدِنا یونس بن عبد الاعلی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ بِیان کرتے ہیں که حضرت سیّدِنا امام شافعی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ مِیان کرتے ہیں که حضرت سیّدِنا امام شافعی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ مِیان کہ لوگوں سے محفوظ رہنے کی کوئی راہ نہیں ،جو کام تیرے کے بہتر ہووہ کرڈال۔

### سب سے بڑا ہے وقت اُ

حضرت سیّدُنا سفیان تُوری رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: سب لوگوں کو خوش رکھنا ممکن نہیں توسب سے بڑا ہے و قوف وہ فخص ہے جو کسی ناممکن شے کے حصول کی کوشش کرے۔

اسی مفہوم میں ایک دانا شخص نے شعر کی صورت میں ہیہ کہا:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمَّا وَقَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُور

قا جمع: جس نے لوگوں کا نوف رکھاوہ تمگین ہو کر مر ااور بہادر شخص ہی کامیابی کامزہ چکھنے میں کامیاب ہوا۔

### معرفت کی حقیقت تک پہنچانے والی دوباتیں 💸

### لو کوں سے محفوظ رہنا مشکل ہے 🦫

حضرت سیّدُنا امام حسن بن بیار بصری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه سے ایک محض نے پوچھا: اے ابوسعید! پچھ لوگ

آپ کی مجلس میں علم سیسے یافائدہ حاصل کرنے نہیں آتے بلکہ آپ کے کلام میں غلطی طاش کرنے اور سوالات کے ذریعے آپ کی عیب جوئی کرنے آتے ہیں۔ آپ رختهٔ المهوعته نے مسکر اگر فرمایا: اے بھینے ! تو پریشان نہ ہو جب میں نے اپنے نفس سے جنتوں میں رہنے کی بات کی تو اس نے جنت کی خواہش کی ، جب خوبصور ت حوروں سے گلے ملنے کی بات کی تواس نے ان کی خواہش کی ، جب اپنے رہبے کر یم کے قرب کی بات کی تومیر سے نفس نے اس کی خواہش کی ، جب اپنے نفس سے لوگوں سے محفوظ رہنے کی بات نہ کی کیونکہ میں جانتا ہوں کے لوگ تواپنے اس خالق کے بارے میں بھی با تیں بنانے سے بازندر ہے جو ان کے رزق اور موت و خانہ ہوں ہے کہ میں ان سے محفوظ رہنے کی خواہش کیہے کر سکتا ہوں۔

# او كول كى عيب جوئى سے چيكارانيس

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا مو کی عَلَیْهِ السَّلَام نے بار گاہِ خداوندی میں عرض کی: اے میرے مالک! لوگوں کومیری عیب جو کی سے روک لے۔ارشاد ہوا:اے موٹی! یہ تومیں نے اپنے لئے بھی نہ کیا تیرے لئے کیسے کروں۔ایک روایت میں یوں ہے:اگر میں اس بات کے لئے کسی کو مخصوص کر تاتو خود کو کر تا۔

حضرت سیّدُنا ابو در داء رَخِيَ اللهُ عَنْه فرما ياكرتے تھے: جس دن لوگ ميري بُر انگ نه كريں ميں اس دن كواپنے ربّ كى طرف سے ايك بڑى نعمت شار كر تاہول، پھر آپ رَخِيَ اللهُ عَنْه بيه شعر پڑھتے:

> وَانَّ امْرَةً يُتُمِينُ وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِّنَ النَّاسِ إِلَّا مَاجَمًّا لَسَعِيْدٌ توجمه: آدى لوگول سے سلامتی میں صحوشام کرے تودہ نیک بخت ہے اگروہ گناہ نہ کرے۔

الله پاک نے حضرت سیِّد ناعزیر علیفه السَّد می طرف و جی نازل فرمائی: اے عزیر! میں تجھے اس وقت تک عاجزی کرنے والوں میں نہ لکھتا جب تک تُواپ نفس کے لئے یہ پندنہ کرتا کہ میں تجھے گوند بنادوں جسے لوگ اپنے منہ میں چبائیں۔

حضرت سیّدُناعیسیٰ عَدَیْهِ السَّلَام فرمایا کرتے تھے: اے حوار یو! اگر تم بھائی بھائی ہونا چاہتے ہو توخو د کو لو گوں کی دشمنی اور عداوت کے لئے آمادہ کر لو۔ الغرض الله پاک نے مؤمنوں سے میل جول رکھنے ہیں جو برکت رکھی ہے اگر اس کے بارے ہیں کوئی اور بات مروی نہ بھی ہو تو ہمارے لئے بیہ حدیث پاک کافی ہے۔ چنا نچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک مشکیزوں مَنْ شهُ عَلَیْهُ وَ بِلِهِ وَسَلَمْ فَ ہِ اِللّٰ عَلَیْہُ وَ اِللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْهُ وَ اِللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اِللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰ ا

یہ بھی مروی ہے کہ آپ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے عرض کی گئ: آپ ڈھانے ہوئے منگے کے پانی ہے وضو کرنا لپند فرمائیں گے یااس پانی ہے جس سے عام لوگ طہارت حاصل کررہے ہیں؟ آپ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا لَبُند فرمایا: میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس پانی سے وضو کروں گا جس سے لوگ وضو کی سے دو ۔

# خنده بیشانی سے ملنے کی فضیلت

ا یک حدیث پاک میں ہے کہ ''جب دو مسلمان مصافحہ کریں اور ان میں کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے توان کے گناہ در خت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔''<sup>(3)</sup> ایک روایت میں یوں ہے کہ ''ان دونوں کے در میان 100ر حمتیں تقسیم ہوتی ہیں 199س کے لئے جو

[1].....معجهاوسطى ١٠٩٢١عديث: ٩٥ كـمعجه كبين ١٠٩٤١عديث: ١٠٩٤٢

2 .....معجم اوسطى ١ /٢٣٢ مديث: ٩٦٢

🔞 ......ابن ماجه، كتاب الادب، باب المصافحة، ٢٠٠٢، حديث: ٣٤٠٣

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الاخوان، باب في ذكر مصافعة اهل المودة ، ١٥٣/٨ مرقم: ١١٥٠

ان میں سے زیاہ محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آئے۔"(۱)

#### اچھادوست اور اچھا پڑوی 🛞

ا بیک روایت میں ہے کہ "**اللہ** پاک کے نز دیک اچھادوست وہ ہے جو اپنے دوست پر زیادہ مہر بان ہواور اچھایڑوسی وہ ہے جو اپنے بڑوسی برزیادہ مہر بان ہو۔ "<sup>(2)</sup>

تم جاہل ہے میل جول ہے بچو کہیں اس کی صحبت کے سبب تم بھی جاہل نہ ہو جاؤاورا پنی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے مولی سے عافل رہنے والے کی صحبت سے دور رہو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے مولی کی راہ ہے روک دے اور تم ہلاکت میں جایڑو، فرمان باری تعالی ہے:

ترجمة كنزالايمان توثابت قدم رجواور نادانول كى راهنه چلو

**فَاسْتَقِيْمَاوَلاتَتَّبِكَ**نِّ سَبِيُلَالَّذِيْنَ

لايعُلمُون (ب، ١، يونس: ٨٩)

پہلی ثابت قدی الله پاک کی پیچان رکھنے والے علما کی صحبت اختیار کرناہے۔ الله پاک ارشاد فرماتاہے:

ترجمة كنز الايمان: اور اس كاكبانه مانوجس كاول جم في الني

وَلَا تُطِعُمَنُ اغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَا

یادے غافل کر دیااور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔

وَاتَّبُعُ هَوْيهُ (به، الكيف:٢٨)

اور الله پاک ارشاد فرماتا ب:

ترجمة كنزالايمان: أو بر كر تحج اس ك مان سے وه بازند

فَلايَصُنَّا نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

رکھے جو اس پر ایمان نہیں لا تا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا

وَاتَّبَعَ هَالِيهُ فَأَتَّرُ لَاي ٠

پھر توہلاک ہوجائے۔

(پ١١عف:١١)

یعن توبے کارشے ہو جائے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ توہلاک ہو جائے اور ارشاد فرماتاہے:

ترجمة كنزالايمان: توتم اس عند كهير لوجو مارى ياد ي

فَاعْدِضْعَنْ مَنْ تَوَلَّى أَعَنْ ذِكْمِ نَا

-1/2

(پ۲۵؍النجم: ۲۹)

السيبعجم اوسطى ٥/٩/٥ حديث: ٢٢٢٢

2 ......ترمذي، كتاب البروالصلة, بابماجاء في حق الجوار، ٣/ ٩ / ٣ ، حديث: ١ ٩ ٥ ١ ، نحوه

المركب موسل المدينة العلمية (مداس) وموجوع موجوع موجوع موجوع و 559

اس میں دلیل ہے کہ جواللہ پاک کے ذکر کی طرف متوجہ ہواس کی صحبت اختیار کی جائے اور جواس سے غافل ہواس سے بالکل اعراض کیا جائے، بہر حال اس کی صحبت اختیار کرے جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو حیا کہ درب تعالی ارشاد فرماتا ہے:

ترجمه في كنوالايمان: اور اس كى راه چل جوميرى طرف رجوع

وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ \*

لايار

(پ١٦) لقان: ١٥)

## پانچ طرح کے لوگوں کی صحبت سے دور رہو ﷺ

پانچ طرح کے لوگوں کی صحبت سے دور رہے:بدعتی، فاسق، جاہل، دنیاکا حریص اور لوگوں کی بہت زیادہ غیبت کرنے والا۔ بید لوگ دلوں کو خراب کرنے والے اور احوال کولے جانے والے ہیں اور ان کی صحبت فی الحال بھی نقصان دہ اور بعد میں بھی مصرہے۔

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرمایا کرتے تھے: بے و قوف کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک خطا ہے جے لکھاجا تاہے۔

حضرت سیِّدُ ناسعید بن مسیب رَعِيَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: ظالموں کی طرف نه دیکھو کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔

حضرت سیّدُ ناصعصعہ بن صوحان رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: جب تو کسی مومن سے ملے تواس سے خوب میل جول رکھ اور جب کسی منافق سے ملاقات ہو تواس کی خوب مخالفت کر۔

سب سے اچھاوصف بیان کرنے والی ذات الله پاک نے اپنے متقی اولیائے کرام کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اور جب جائل ان سے بات كرتے ہيں تو

وَإِذَاخَاطَمَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُواسَلُمَّا

کہتے ہیں بس سلام۔

(په ۱)الفرقان: ۲۳)

یعنی ہم تمہارے گناہ سے محفوظ رہے اور تم ہمارے شرسے محفوظ رہے۔

# يبلے كے لوگ پتوں كى طرح تھے أُج

حضرت سیّدِنا ابو در داء رَخِن الله عَنه اپ دور کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: "پہلے کے لوگ ان پتول کی طرح تھے جن میں کانٹے نہ تھے اور آج کے لوگ ان کانٹول کی طرح ہیں جن میں پتے نہیں اگرتم ان سے جھڑوگے وہ تھے جھڑوگ کے اور اگرتم انہیں چھوڑ دوگے تووہ تہہیں نہیں چھوڑیں گے لہٰذا قیامت کے دن کے لئے اپنی عزت انہیں قرض دو (یعنی ان سے درگزر کرو)۔" آپ رَخِی الله عَنه میہ بھی فرمایا کرتے تھے: ہر وہ دن جب لوگ میری بُرائی نہ کریں میں اسے اپنے اوپر اپنے رب کی نعت شار کرتا ہوں۔

تمام داناؤں کے سر دار حضرت سیّدُنا محد مُصطفَّے مَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: جو او گول کے در میان رہ کر ان کی طرف سے ملنے والی اذبیت پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھے نہ ان کی اذبیوں پر صبر کرے۔ (۱)

الله ياك ارشاد فرماتات:

ترجمة كنزالايمان: ان كوان كا اجر دوبالا دياجائ كابدله ان كے صبر كا اور وہ جملائى سے برائى كوٹالتے ہیں۔ ٱۅڵڹٟڬؽؙٷۛؾؘۏؽؘٲڿۯۿؙؠ۠ڞۜڒۧؾؽڹؠؚٵ ڝؘڹڒؙۏٳۏؽۯؙ؆ٷؽؠٳڷٚٙػڛؘڐٳڛۜؖؾڰؘؙ

(پ٠٠)القصص: ۵۳)

یعنی اچھی بات سے بر انی کوٹالتے ہیں اور **الله** پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا:

ترجمه المنزالايمان: اس سننے والے برائی کو تھلائی سے ٹال جھی وہ کہ تچھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایساموجائے گاجیما اِدُفَهُ بِالَّتِيُ هِي آحُسَنُ فَاذَاالَّنِي يُبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ قُاكَانَّهُ وَلِيُّ حَبِيْمٌ ۞

گهرادوست.

(پ٣٠، حمالسجدة: ٣٠٠)

یعنی اچھی بات کے ذریعے برائی کوٹال۔ پھر ارشاد فرمایا:

ترجمه كنزالايمان: اوريه دولت نبيس ملتي مكر صابرول كو\_

وَمَايُكُفُّهُمَّ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا \*

(ب،٢٠عمالسجدة: ١٥٥)

🗓 ......ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، ٢٥٥/٣ ، حديث: ٢٠٣٢

ترجمة كنزالايمان اورات نبيس ياتا مكربرت نصيب والا

وَمَايُكَقُّهُمَا إِلَّاذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۞

(پ۲۳,حمالسجدة: ۲۵)

یعنی وہ بڑے نصیب والا جے علم و حلم ہے بڑا حصہ ملاہو۔ یہ بھی کہا گیاہے:اس ہے مراد وہ ہے جے **اللہ** یاک کی بارگاہ سے بڑی جزااور حصہ عطاہو۔

### لوكول سے مياندروى والامعاملدر كھو 🛞

حضرت سیّدُنالقمان حکیم رَحْمَهُ الله عَدَیه فر در میانی بات ارشاد فرمانی که "اے میرے بیٹے! نه تواتنامیشائن که لوگ تجھے نگل جائیں اور نه اتناکڑوا بن که تجھے بھینک دیاجائے۔ "مرادیہ ہے که نه تولوگوں کو اپنے اوپر مکمل اختیار دے نہ ہربات میں ان کی ایسے پیروی کر که وہ تیری بالکل بھی رعایت نہ کریں اور تجھ پر قابو پالیں اور نہ ہر معاطمے میں ان پر بڑائی جمّا اور نہ ان کی مخالفت کر کہ وہ تجھے بالکل ہی چھوڑ دیں اور تیری عیب جوئی کرنے لگ جائیں۔

بعض بزر گول نے فرمایا: صرف چاہت والے کے ساتھ ہم نشینی رکھ اور ہر وہ دوست جو تیری چاہت کو اپنی چاہت نہیں سمجھتااس کی ہم نشینی حجوڑ دے۔

سمی عربی عالم نے فرمایا: دوست کپڑے میں پیوند کی طرح ہے، اگر پیوند اس کپڑے کی جنس سے نہ ہو تو اسے عیب دار کر دیتا ہے۔

# حبن کے ساتھ موافقت ہوتی ہے 🤻

سمی داناکا قول ہے: ہر انسان اپنے جیسے ہی کے ساتھ ہو تاہے، جیسے ہر پر ندہ اپنی جنس کے ساتھ ہو تا ہے۔ حضرت سیّدُ نامالک بن دینار دَحْمَةُ الله عَلَیْه بھی اسی کی مثل فرما یا کرتے تھے۔

جب بھی دو چیزوں میں اتفاق ہو تاہے توضرور ان میں ہے کسی ایک کے اندر دوسرے کا کوئی وصف پایا جاتاہے اور بے شک انسانوں کی باہمی موافقت پر ندوں کی جنس کی طرح ہے۔

المُنْ الْمُونِينَ المَّالِينَ المَّالِينَةِ العَلَمِيةَ (السَّالِينَةِ العَلَمِيةَ (السَّالِينَةِ العَلَمِيةَ

ا یک دن حضرت سیّدُنامالک بن دینار رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے ایک کبوتر اور کوے کو ایک ساتھ دیکھاتو بڑا تعجب

ر بین برائی میں میں اسٹیا گوئی میں آب س ۱۰۰۰ کا ۱۰۰۰ کا ۱۰۰۰ کی ۱۰۰۰ کی ۱۰۰۰ کی ۱۰۰۰ کی برائی کے ایک برائی ہے ہ کا سے ہوا اور فرمایا: بیہ دونوں کیسے جمع ہو گئے حالا نکہ ان کی جنس مختلف ہے ، پھر جب وہ اُڑے تو دیکھا کہ دونوں ہی کا سنگڑے ہیں، یہ دیکھ کر فرمایا: بس اسی لئے ان میں موافقت ہوئی ہے۔

کہا گیا ہے: جب دوبندے ایک ساتھ ہوں اور ان میں موافقت نہ ہو تو جلد ہی ان میں جدائی ہو جاتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے ایک دانا کی بات بصورت شعر یوں بیان کی:

> وَقَائِلٍ لِنَا تَفَرَّقُتُمَا فَقُلْتُ قَوْلًا فِيْهِ انْمَاكُ لَمْ يَكُ مِنْ شَكْهِنْ فَفَارَقْتُهُ وَالنَّاسُ أَشُكَالٌ وَ ٱللَّكُ

قا جمع: کسی کہنے والے نے کہا کہ تم دونوں جدا کیوں ہوئے؟ میں نے انصاف کی بات کبی کہ دہ مجھ حبیبانہیں تھا،اس

لئے میں نے اس سے جدائی افتیار کرلی اور لوگ اپنے جیسوں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ باہم الفت ہونے بیانہ ہونے کا سبب ایکھا

حدیث پاک میں آتا ہے: روحیں ایک مجتمع کشکر ہیں، ان میں جنہوں نے ایک دوسرے کو پہچاناوہ آپس میں محبت کرنے لگیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کونہ پہچاناوہ الگ الگ ہو گئیں، وہ ہوامیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اور ملا قات کرتی ہیں۔ (۱)

کہا گیاہے: اس کا معنیٰ میہ ہے کہ مذہب اور خُلق میں وہ ایک دوسرے سے پہچان یااختلاف رکھتی ہیں۔ ایک روایت میں میہ اضافی الفاظ بھی مروی ہیں: اگر کوئی مومن کسی مجلس میں جائے جس میں 100 منافق اور ایک مومن ہو تو وہ مومن کے پاس جاکر بیٹھے گا اور اگر کوئی منافق کسی مجلس میں جائے جس میں 100مومن اور ایک منافق ہو تو وہ منافق کے پاس جاکر بیٹھے گا۔ (<sup>2</sup>)

اس حدیث پاک کاسب وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اُحدے تعلق رکھنے والی ایک

- المسسبخاري كتاب احاديث الانبياء باب الارواح جنود مجندة ٢٢/٢ م حديث: ٢٢٢٢
  - معجم اوسطى ٢/٣٠ عديث: ٥٢٢٠
- 2 ......عنة النفاق ونعت المنافقين لابي نعيم اصبهاني علامة اخرى من علامات المنافقين، ص 2 ٩ محديث: ٢ ٢
  - شعب الايمان ، باب في مقاربة وموادة اهل الدين ، ٢ / ٤ ٢ م حديث : ٨ ٠ ٢ ٩

عطر فروش عورت مدینه منوره میں رہتی تھی۔ اس کے پاس مکه مکرمہ سے ایک عطر فروش عورت آئی جو مذاق کیا کرتی تھی۔ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے دریافت کیا: وہ کس کے پاس رُکی ہے؟ بتایا گیا: فلانی (یعن مدنی عطر فروش) کے پاس۔ آپ صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: روحیں مجتمع لشکر ہیں۔ (۱)

ایک عالم دین فرماتے ہیں: الله پاک نے روحوں کو پیدا فرمایا توان میں سے پچھ کو آزاد چھوڑ دیااور پچھ کو پیدا فرمایا توان میں سے پچھ کو آزاد چھوڑ دیااور پچھ کو پابند کیا، پچرانہیں اپنے عرش کے گر د طواف کر وایا ( یعن پچرایا ) تو جن دو آزاد روحوں نے وہاں ایک دوسر سے کو پیچانا توانہوں نے اس دنیا میں ایک دوسر سے کو پیچانا توانہوں نے اس دنیا میں ایک دوسر سے سے وجو بھی دو پابندیا آزاد روحیں وہاں جُدااور ایک دوسر سے سے انجان رہیں تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسر سے سے جُدار ہتی جُدار ہتی اور جھاڑ اکرتی ہیں۔

تویہ ان عالم صاحب کے نزدیک حدیث پاک کی تاویل ہے بعنی وہاں دورانِ طواف دورو حیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور پہچانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی تو(دنیامیں آئر) ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں اور جو دورو حیں وہاں آپس میں انجان رہیں وہ آئ یہاں دنیامیں مخلوق کے در میان ایک دوسرے سے جُدا رہیں اور اب جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں توانہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔

ایک دوسرے سے محبت فقط ایک جگہ جمع ہونے اور یکسانیت سے ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ محبت ایک جیسے حال اور ملتی جلتی عادات واطوار کی وجہ سے ہے کیونکہ انگلِ علم جِنسِ انسان کو پرندوں کی جنس سے مشابہت دیتے ہیں۔ بھی دو جنسوں سے تعلق رکھنے والے پرندے یکجا ہوتے اور ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ الفت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ فطری ملاپ ہے کیونکہ ان میں یکسانیت نہیں اور جُھنڈ کی صورت میں میں یہ فرق ظاہر نہیں ہوگا بلکہ یہ فرق اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ دونوں ایک ساتھ اڑیں، ایسی صورت میں ان دونوں میں سے ایک بلند ہوگا تو دوسر اینچے اتر تا ہوگا، کوئی اونچی پرواز کرے گا توکوئی نیچے، لہذا اس وقت کیسانیت کے نہیائے جانے کی وجہ سے ان میں لاز مافر ق ہوجائے گا اور اُڑتے وقت الگ الگ انداز سے اڑنے

مجھوج ﷺ میں میں فرق لاز مانمایاں ہو گا۔ ہماری ذکر کر دہ یہ مثال دنیا میں روحوں کے مجدار ہے ہے۔ کی وجہ سے ان میں فرق لاز مانمایاں ہو گا۔ ہماری ذکر کر دہ یہ مثال دنیا میں روحوں کے مجدار ہے سے متعلق ہے کیونکہ ملنے کے بعد دونوں کا حال اور وصف حقیقت میں ایک حبیبانہیں ہے۔

### چارہا تول کے مبب باہم مجت اور اختلاف: 🛞

جان او کہ ملا قات اور جُدائی کے وقت دوافراد کے در میان باہم محبت اور اختلاف کا واقع ہوناچار باتوں پر مشتمل ہے: (1) دونوں کے لین دین کے معاملات میں یکسانیت ہو (2) دونوں کا حال ایک جیسا ہو (3) علم میں قریب ہوں اور (4) اخلاق میں ایک جیسے ہوں۔ اگر دوافراد میں یہ چار باتیں جمع ہیں تو یہ ہم شکل وہم جن ہیں اور اس کے ساتھ بی محبت واتفاق ہو تا ہے اور اگر دونوں ان تمام باتوں میں مختلف ہیں تو یہ علیحد گ وقضادہ ہو اور اس کے ساتھ مخالفت اور جُدائی ہوتی ہے۔ اگر بعض باتوں میں اتفاق اور بعض میں اختلاف ہوتو وقضادہ ہوتا ہوتی ہوں ان کی بعض باتوں میں اتفاق اور بعض میں اختلاف ہوتو ان کی بعض باتوں میں اتفاق اور بعض باتوں میں اختلاف ہوگا ، ایکی صورت میں ایک دو سرے سے جتنی جان ان کی بعض باتوں میں اتفاق اور بعض باتوں میں اختلاف ہوگا اتنا ہی اختلاف پایاجائے گا۔ اَرواح کا ایک دوسرے سے اجبنی ہونا ہی تو ہے کیو تکہ ان کی پیدائش اور پر واز میں فاصلہ ہوتا ہے اور یہی تو وہ ابتدائی مرحلہ ہو جس میں اوصاف کی اجتماعیت کے سبب قریب قریب پر واز سے روحوں کا باہم تعارف ہوتا ہے۔ ہوس میں اوصاف کی اجتماعیت کے سبب قریب قریب پر واز سے روحوں کا باہم تعارف ہوتا ہے۔

### حكايت:حقيقي رشة ءاخوت 🐉

حضرت سیّدُنا یعقوب رَخْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا اَسُود بن سالم رَخْمَةُ الله عَدَیْه فیرے چیا
حضرت سیّدُنا معروف کَرْ فِی رَخْمَةُ الله عَدَیْه کے پاس آئے، میرے چیا اور ان کے در میان بھائی چارہ قائم تھا۔
حضرت سیّدُنا اسود بن سالم رَخْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: حضرت سیّدُنا بشر بن حارث حافی رَخْمَةُ الله عَدَیْه آپ سے
دشیر اخوت قائم کرناچاہتے ہیں اور وہ آپ سے بالمشاف یہ بات کہنے ہیں حیا کرتے ہیں، لہٰذ اانہوں نے ججھے
آپ کے پاس اس گزارش کے ساتھ بھیجاہے کہ آپ ان سے عقد اِخوت (بھائی چارہ) فرمالیں اور وہ اس عقد
اخوت سے اجرو و واب کے متمنی ہیں مگران کی طرف سے پھی شرطیں ہیں:(۱) یہ بھائی چارہ مشہور نہ ہو۔(2) آپ
اخوت سے اجرو و واب کے متمنی ہیں مگران کی طرف سے پھی شرطیں ہیں:(۱) یہ بھائی چارہ مشہور نہ ہو۔(2) آپ
کے اور ان کے در میان زیادہ میل جول اور ملا قائیں نہ ہوں کیونکہ حضرت سیِّدُنا بشر حافی رَخْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: اگر میں کسی محبت
ملاقات کرنے کو پہند نہیں فرماتے حصرت سیِّدُنا معروف کر فی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: اگر میں کسی محبت
ملاقات کرنے کو پہند نہیں فرماتے حصرت سیِّدُنا معروف کر فی رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: اگر میں کسی محبت

کروں تونہ رات میں اس کی جدائی پند کروں نہ دن میں، ہر وقت اس کی زیارت کروں اور اسے ہر حال میں خود پر ترجیح دوں۔ پھر آپ نے عقدِ آخُوت کی فضیات اور الله علی اس کے لئے محبت کرنے کے بارے میں بہت میں احادیث بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا: رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَیٰ اللهُ عَلَیْهُ وَلِمَ مَا اللهُ عَلَیٰ کان سے نکاح کیا (۱۰) اور بیا الله کی اور جسے میں خاص کرنے کی وجہ سے فرمایا۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے حضرت سیّدنا الله الله عقدِ مُوافات کیا اس پر کہ اگر وہ مجھ سے علیٰ کے لئے آنا پندنہ کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن میں ان سے عقدِ مُوافات کیا اس پر کہ اگر وہ مجھ سے علیٰ کے لئے آنا پندنہ کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن میں جب چاہوں گاان کی زیارت کرنے آوں گااور آپ میری بات ان تک پہنچادیں کہ وہ میرے ساتھ ملا قات کریں گا وہ بیا کی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے اور مجھے اپنے تمام حضرت سیّدنا اللہ کر مُعَلَّعُ رکھیں کے جہاں ہم ملا قات کرنا چاہیں گے وہ اپنا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے دیاجہ اس کہ ملا قات کرنا چاہیں گے وہ اپنا کی ذیادہ تربی سائم دَعَدُهُ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ مَا مَا کَ کَا طَہْ اللهُ مَا عَلَیْهُ مَنْ مَا مَا کَا حَدْ مِنْ کَا طَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا مُعْدَدُ مَا ماری بات حضرت سیّدنا الشود میں سائم دَعَدُ اللهُ مَا طَا کُوں اللهُ مِنْ کَا طَا اللهُ اللهُ مَا مَا حَا مَا طَا اللهُ مَا مُنْ مَا مَا عَلَیْ کَا طَا اللهُ اللهُ مَا طَا مُنْ مَا عَلَیْ کَا طَا اللهُ اللهُ مَا طَا مُنْ مَا عَلَیْ کَا طَا اللهُ مَا طَا فَیْ الْعُلُولُ کَا طَا اللهُ مَا عَلَیْ کَا طَا اللهُ مَا عَلَیْ کَا طَا طَا اللهُ کَا طَا اللهُ مَا عَلَیْ کَا طَا اللهُ اللهُ کَا طَا اللهُ کَا طَا

حضرت سیِّدُنا اَسود بن سالِم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لو گول میں بڑے ذبین اور فضیلت والے سے، آپ اپنے ساتھیوں کے لئے بڑی وُسُعَت رکھتے تھے اور ان کے مُعاطع میں صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہی وہ بیں جن کے بارے میں حضرت سیِّدُنا معروف کر فی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے ایک شخص کو بتایا تھا جس نے آپ سے مشورہ طلب کرتے ہوئے یو چھا: ابو محفوظ! بہد دواشخاص اس شہر کے امام بیں تو جھے مشورہ دیجئے کہ میں ان میں سے طلب کرتے ہوئے یو چھا: ابو محفوظ! بہد دواشخاص اس شہر کے امام بیں تو جھے مشورہ دیجئے کہ میں ان میں سے

<sup>[].....</sup> معجم كبير، ١٢٤/٨ عديث: ٢٥٤٤

<sup>2 ......</sup>السنن الكبرى للنسائي، كتاب الخصائص، ذكر الاخوة، ١٢٥/٥ مديت: ٥ ٨٥، نحوه

ترمذي كتاب المناقب باب مناقب على بن ابي طالب ٢/٥٠ ، حديث: ٣٥٣٠ ع نعوه

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الحجى باب حجة النبى الموالة عليه م ٩٠ م حديث ١٢١٨

الخمر . . . الخرص ۸۴۳ حدیث: ۲
 الخمر . . . الخرص ۸۴۳ حدیث: ۲

کس کی صحبت اختیار کروں؟ حضرت سیّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه کی یا حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه کی؟ یونکه میں ان سے ادب و تہذیب سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیّدُنا معروف کرخی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فَاس عَنْمَ وَنُون مِیں سے کسی کی صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه عِلَيْم حدیث سے لگاؤر کھتے ہیں اور علم حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ مشغول ہونا پڑتا ہو وہ ہے، للہٰذااگر تم نے ان کی صحبت اختیار کی تو تم اپنے دل میں جو خلوت کی چاہت اور ذکر کی مشھاس پاتے ہو وہ جاتی ہو وہ جاتی ہو وہ جاتی ہو وہ بیٹے نا اسر حالی ہی کہنے الله علیہ کا معاملہ ہے تو وہ اپنے حال میں مشغولیت کے جاتی تمہیں وقت نہیں دیں گے اور نہ ہی تمہیں قبول کریں گے، البتہ حضرت سیّدُنا اسود بن سالم رَحْمَةُ اللهِ عَنْهُ تمہاری اصلاح کریں گے اور تمہیں قبول کریں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور حضرت سیّدُنا اسود بن سالم رَحْمَةُ اللهِ عَنْهُ مَهُ مَنْهُ اللهِ عَنْهُ کُون کی صحبت سے فائدہ اُٹھا۔

حضرت سیّدِنا معروف کرخی رَحْتَهُ الله عَلَيْهِ نِهِ اس شخص کو حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَحْتَهُ اللهِ عَلَيْهِ مِيا حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْتَهُ اللهِ عَلَیْه کے بجائے حضرت سیّدُنا اسود بن سالم رَحْتَهُ اللهِ عَلَیْه سے ملوایا کیونکہ وہ اس شخص کے حال کے لئے ان دونوں سے زیادہ موزوں اور اس کے وصف کے مشابہ تھے۔

### ایک جیسے افراد کے درمیان اُخوت ﷺ

ایسے ہی بھائی چارے والی حدیث ہے جس میں رسول پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے اینے صحابہ کے در میان ر فین انوت (جمائی چارا) قائم کیا، اس میں مروی ہے کہ رسول کر یم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے علم اور حال میں ایک جیسے افراد کے در میان رِ فین افوت قائم کیا۔ چنانچہ حضرت سیِّدُنا ابو بکر اور حضرت سیِّدُنا عمر فاروق رَ جَن اللهُ عَنْ اور حضرت سیِّدُنا ابو در میان رِ فین افون میں ایک در میان رِ فین افون میں ایک دو میان و فین اور حضرت سیِّدُنا سلمان اور حضرت سیِّدُنا ابو در داء رِ فین الله علی ایک دو سرے کی نظیر تھے۔ حضرت سیِّدُنا سلمان اور حضرت سیِّدُنا ابو در داء رَجِن اللهُ مَنْ فَن اور دَخْرت سیِّدُنا سلمان اور حضرت سیِّدُنا ابو در داء رَجِن اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ اللهِ در داء رَجِن اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَن

1 ..... مستدرك، كتاب الهجرة باب مواخاة رسول الله بين اصحابه ، ٢٠ ٥٥ محديث: ٢ ٣٣ ٨

تنے نیز حضرت سیّدُناعلی رَفِیَ اللَّهُ عَنْده اور اپنے در میان رشتہ اخوت قائم فرمایا(۱)وربیہ بات حضرت سیّدُناعلی المرتضی
کَرُهُمَ اللَّهُ وَجُهُهُ النَّمْ فِی سب سے اعلی فضیلت ہے کیو نکد ان کا علم رسولِ پاک صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ کَ عَلَم سے ہاور
ان کا حال رسول اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی صفت سے ہے پھر غنی اور فقیر کے در میان رشّتہ اخوت قائم فرمایا
تاکہ دونوں کی حالت میں اعتدال پیدا ہو جائے اور غنی اپنے مال سے اپنے فقیر بھائی کی مدد کرے۔

5000 Julie 2 Cilicia Jamos CVO (070) DV200 M James Jam

### بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو ﷺ

حضرت سیّدنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے حضرت سیّدُنا احمد بن ابو حواری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے فرمایا: جب تم کسی سے اس دور میں اخوت کارشتہ قائم کرو تو اس کی طرف سے تہمیں جو بات بُری لگے اس پراسے ڈانٹ ڈیٹ نہ کرو کیو نکہ اندیشہ ہے کہ تم جواب میں ایسی بات دیکھوجو پہلے سے بھی زیادہ ناپندیدہ ہو۔ حضرت سیّدُنا احمد بن ابو حواری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے اس بات کا تجربہ کیا تواسے ویساہی پایا جیساحضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا تھا۔

ایک عالم دین کا قول ہے: بھائی کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرنا اسے ڈانٹنے سے بہتر ہے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا قطع تعلقی کرنے سے بہتر ہے اور اس سے قطع تعلقی کرنااس کی بُرائی کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے: جماعت کا گدلا بن علیٰجہ گی کی صفائی سے بہتر ہے۔

# بھائی جارے کی مثال ﷺ

بھائی چارہ باریک شیشے کی طرح ہے جس کی اچھی طرح حفاظت نہ کی جائے تووہ آفات کا شکار ہو جاتا ہے اور موت تک بھائی چارہ نبھانازندگی میں بھائی چارے کی ابتد اکرنے سے زیادہ سخت ہے۔

# اوك وارطرح كي ين الم

ایک ادیب کا کہناہے کہ لوگ چار طرح کے ہیں: پہلاوہ جو تمام کا تمام میٹھاہو تاہے،اس سے مبھی سیری حاصل نہیں ہوتی۔ دوسر اوہ جو تمام کا تمام کڑواہو تاہے،اسے کھایا نہیں جاتا۔ تیسر اوہ جو کچھ میٹھااور کچھ کڑوا

[] ......ترمذي كتاب المناقب، ١/٥ ، ٢٠ محديث: ١ ٣٤٣

ہو تاہے،اس سے وصول کرو قبل اس کے کہ وہ تم سے پچھ وصول کرے۔ چو تھادہ جو تمکین ہو تاہے،اس سے صرف بو فٹ ضرورت لو۔

50.50 Julie 2 Cid Cis Jamos CVO 079 DV200M James Julies James Jame

ایک پیشواکا قول ہے کہ لوگ چار قتم کے ہیں تم تین کی صحبت اختیار کرواور ایک کی صحبت اختیار نہ کرنا:(1)...جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ عالم ہے اس کی اتباع کرو۔(2)...جو علم رکھتا ہے گر یہ نہیں جانتا کہ اسے علم ہے ایبا شخص سورہا ہے اسے جگا دو۔(3)... جسے علم نہیں اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، ایبا شخص جابل ہے اسے بدایت دو۔(4)... وہ شخص جس کے پاس علم نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں، ایبا شخص منافق ہے اسے چھوڑ دو۔

### سب سے بڑی جہالت ﴾

حضرت سیِّدُ ناسہل تَستری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جہالت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جس سے **اللّه** پاک کی نافر مانی کی جاتی ہو اور سب سے بڑی جہالت اپنے جہل سے جاہل ہو ناہے۔

حضرت سیّدُنا محمد بن حنفیه رَخمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: وہ شخص دانشمند نہیں جواس کے ساتھ گزر بسر ایجھے طریقے سے نہیں کر تاجس کے ساتھ گزر بسر کے سوااسے چارہ نہیں یہاں تک کہ الله پاک اس کے لئے کوئی کشادگی کی راہ نکال دے۔ چنانچہ غیر متقی کے ساتھ معاملہ اور میل جول انتہائی محبوری والے حالات میں ہونا چاہئے جبکہ متقی کے ساتھ میں جول اور تعلقات رکھناسب سے اچھی نیکیوں میں سے ہے۔

حضرت سیِّدُنا ابو مهران رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں اپنے گھر سے ذکاتا ہوں تو تین اُمور کے در میان ہو تا ہوں: (1)...اگر میں اپنے سے زیادہ علم والے سے ماتا ہوں تو وہ دن میر سے فائدے کا ہو تا ہے، میں اس سے علم حاصل کر تا ہوں، (2)... اگر اپنے جیسے سے ماتا ہوں تو وہ دن علم کے تباد لے کا دن ہو تا ہے اور (3)... اگر میں اسے سکھا تا ہوں میں اپنے سے کم مر تبہ سے ماتا ہوں تو وہ دن میر سے ثو اب حاصل کرنے کا دن ہو تا ہے، میں اسے سکھا تا ہوں اور اس سے اجروثواب کی امیدر کھتا ہوں۔

پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو ﷺ

حضرت سیّدُنا امام محمد با قر رَحْمَهُ الله عَدَيْه ف اپنے بيٹے حضرت سیّدُنا امام جعفر صادق رَحْمَهُ الله عَدَيْه سے فرما يا

المراجعة المعالمة العلمية (١٤٠٠) ومولس المدينة العلمية (١٤٠٠) ومولية العلمية (١٤٠٤) ومولية (١٤٠٤) ومول

اللہ اللہ المتعنا النا التعنا اللہ التعنا التحدید میں التحدید التعداد التحدید التحدید

### گھڑی بحر صحبت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا 💸

مروی ہے کہ ایک شخص راستے ہیں رسولِ پاک صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِهِ وَسَلَم ہوا و حضور نبی کریم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اور دوسری سید شی تھی۔ آپ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>🚹 ......</sup> تفسير الطبرى، سورة النساء، تحت الآية: ٢ ٣، ٣ / ٨ ٥/٥ مديث: ٩ ٣ ٨٣



#### ۻٵٟڮػڔڽؽڸٷڹؽؽٳۿڿؽؽٳۺڿٮڶػؽٳۮڝڰٲۅڔٳۺ ڹٵڔڝۮؿؽڝۅڒٷ؈ػ*ڝڿڰڡٮ*ڔٳڂڰٵؗڄڰٳڽؽٳۿ

الله پاک کارشاد به: وَاَثْکِحُواالْاَ يَالْمَى مِنْكُمُ

ترجمه كنزالايمان: اور تكاح كردو اپنول يس ان كاجوب تكاح

ہوں۔

(پ٨١١١١١)

جنہیں نکاح کی ضرورت ہے اللہ پاک نے ان کے لئے نکاح کا تھا و یا جبکہ گناہ سے دور رہنے والوں کے لئے نکاح مستحب فرمایا۔ حاجت کی صورت میں نکاح فرض ہے اور عام حالت میں سنت علی الکفایہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے نکاح کے بعد لوگوں سے محتاجی پر غنا(مالداری) کا وعدہ فرمایا اور مغنی(یعن اللہ پاک) کے نزدیک غنا ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اسے فقیر کے فقر کی طرح قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقیر اجر و ثواب کا محتاج ہو گا تو اللہ پاک اسے اجرو ثواب سے غنی کر دے گا، تمنم الہی پر عمل کا محتاج ہو گا تواللہ پاک اسے فرمانہر داری سے غنی کر دے گا، تمنم اللہی پر عمل کا محتاج ہو گا تواللہ پاک اسے فرمانہر داری سے غنی کر دے گا اور پھر حکمت والے اللہ پاک نے نکاح کا حکم دینے کے بعد فرمایا:

اسے یہ چیزیں دے کر غنی کر دے گا اور پھر حکمت والے اللہ پاک نے نکاح کا حکم دینے کے بعد فرمایا:

ترجہۂ کوزالایہ ان: ادرا للہ وسعت والا علم والا ہے۔

واللہ کُوا ایس جُھ عَلَیْ مُنْ ﴿ (ب ۱ ) الدور \* ) \*\*

ترجہۂ کنزالایہ ان: ادرا للہ وسعت والا علم والا ہے۔

یعنی وہ لو گوں کے حال کے مطابق ان کی ہر طرح کی مختاجی دور کر کے انہیں خو شحال کرنے پر وسعت رکھتا ہے اور ان کے لئے جو بہتر ہے جسے وہ نہیں جانتے ان کے رہنے کے مطابق جانتا ہے۔

### تكاح كى ترغيب كے بارے ميں 3 اماديث ا

(1)... جس نے محتاجی کے ڈرسے نکاح چھوڑاوہ ہم میں سے نہیں۔(۱)

(2) جب تمہارے پاس کوئی ایسار شتہ آئے جس کی دینداری اور امائتداری تمہیں پہند ہو تو اس سے (اپنی اولاد کا) نکاح کر و،اگر ایسانہیں کروگے توزیین میں فتنہ پیداہو گااور بہت بڑافساد بریاہو گا۔(2)

[1] .....مسئد الفردوس باب الميم ٢٥٤/٢ مديث: ٥٤٢٥

💆 ......ابن ماجه ركتاب النكاح رباب الأكفاء ٢٠/٢ معديث: ١٠٢٧ مصنف عبد الرزاق ركتاب النكاح رباب الكفاء ١٠٢/٦ رحديث: ٢٢ ١٠٢

ا میں معامل کا میں ہے۔ اور میں کا میں موروں کی میں موروں کی ہے۔ اور میں موروں کی میں موروں کی میں موروں کی مور اور میں موروں کے اللہ کے لئے اپنا نکاح کرے یادو سرے کا نکاح کرائے تووہ الله پاک کی ولایت کا مستحق موجواتا ہے۔ (۱)

یہ ادنیٰ صورت ہے جس کے ذریعے ولایت ملتی ہے کیونکہ ولایت کے چند مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک نیک عمل ہو تاہے۔

# سیّدُنا بشرحانی علیه الدّعته کے نکاح ند کرنے کی وجہ 💸

حضرت سیِدُنا بشر حافی رَحْمَهُ الله عَلَیْه ہے کسی نے کہا: اوگ آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: وہ کیا باتیں بناتے ہیں؟ اس نے کہا: وہ آپ کو نکاح نہ کرنے کے باعث تارکِ سنت کہتے ہیں۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَرَايا: ان سے کہنا: میں فرض کی ادائیگی میں مشغولیت کے باعث اس سنت کو بجالانے سے قاصر ہوں۔
قاصر ہوں۔

اورایک مرتبہ آپ دَخمَةُ الله عَلیّه نے فرمایا کہ میں اس آیت قر آنی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مُحَكِيْهِنَّ ترجہ الله الله الله الله الله علیٰ مِثْلُ اللّٰ فِی مُحَلِیْهِنَّ ایسان

(پ۲٫۱لبقرة:۲۲۸) پرې

مجھے لگتاہے کہ میں اس حق کوادا نہیں کر سکتا۔

آپ رَخمَهُ الله عَلَيْهِ فرمايا کرتے تھے: اگر ميں ايک مرغی کو بھی پالوں توخوف ہے کہ کہيں پُل صِراط پر جَلّاد شُارنہ کیاجاؤں۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے بيہ بات سُ 210، جمری میں فرمارہے ہیں، جب حلال بہت پایا جاتا تھااور عور تیں بڑی نیک چلن تھیں، تو ہمارے دور کا کیا حال ہو گا؟

# شرم گاه کے متعلق جار برائیاں 💸

ہمارے زمانے میں راہ سلوک پر چلنے والے کے لئے زکاح نہ کرناافضل ہے جبکہ وہ فتنے سے بیجی، پاکدامن

السسترمذى كتاب صفة القيامة ، باب رقم: ٢٠ م / ٢٣٣ / مديث: ٢٥٢ م بدون: من نكح سنة البحر المديد مورة الرعدم تحت الآية: ٣٨ م / ٢٣٠ رہے،اس کا نفس اسے گناہ پر نہ اُبھارے اور اس کا دل عور توں کے بارے میں آنے والے پے در پے خیالات کے سبب بی چین نہ ہویاوہ عور توں کے بارے میں سوچتے رہنے اور اس فکر میں رات گزار نے کے سبب بی الگا کر اچھی طرح عبادت کرنے سے عاجز نہ ہو، اس کی نگاہیں بُر اَئی میں نہ پڑی، اس کی شرم گاہ پر شہوت کا غلبہ نہ ہو کیونکہ شرم گاہ کی سب سے پہلی بُر اَئی بُرے خیالات کی وجہ سے دل میں شہوت کا آنا ہے جو کہ معاف ہے۔ دوسری بُر اَئی دل میں شہوت کے بعد شرم گاہ میں شہوت کا آنا ہے، اور یہ عمل ہے اور مر دکا ایخ عضو کو انتشار کی عالت میں پکڑنا تیسری بُر اَئی ہے پھر جب شرم گاہ سے شہوت ظاہر ہوئی تو یہ چو تھی بُر اَئی ہے۔ دائیں ہاتھ سے شرم گاہ کو چھونا مکر وہ ہے۔

جب بیہ حالت ہوتی ہے تو دل کے خشوع میں تبدیلی اور اس میں بگاڑ آجاتا ہے، اب جبکہ وہ شخص ایسی خرابیوں میں مبتلا نہیں تو گوشہ نشینی ایسے آدمی کاسب ہے افضل وصف ہے۔ اس میں اسے وجود کی لذت اور معاملہ کی مشاس حاصل ہوگی۔ وہ خو داختمانی کر تارہے گا، اپنے حال میں مصروف اور دوسروں کے حال سے بے قکر ہو گاور نہ دوسرے کے حال میں پڑے گاتو اپنے حال کو دوسرے کے حال پر محمول کر کے کو تاہی کا مر تکب ہو گایادوسرے کے حال میں پڑے گاتو اسے پورانہ کر سکے گااور اب اس کا اپنے شیطان کے ساتھ مماتھ دوسرے کے شیطان سے جمی مقابلہ ہو گااور اپنے نفس کے ساتھ ایک اور نفس کو ملالے گاحالا نکہ اس سے دوسرے کے شیطان سے جبی مقابلہ ہو گااور اپنے نفس کے ساتھ ایک اور نفس کو ملالے گاحالا نکہ اس کے لئے اپنے نفس کے ساتھ کرنااور اپنے دشمن سے مقابلہ کرناسب سے بڑی مشخولیت ہے۔

# نکاح کی آزمائش 🕵

نکاح کرنے میں ایک مشکل یہ ہے کہ مجھی (اہل وعیال کی وجہ ہے) کمائی کرنے والے کی کمائی میں خرابی ہوتی ہے توال کا اکثر حصہ خداکی نافر مانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اس پر باز پُرس ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اگر اس نے ناجائز طریقے سے کمایا ہوگا تو اس کا محاسبہ ہوگا اور اگر اس نے اپنی خواہشات پر خرچ کیا ہوگا تو اس اجر نہیں ملے گا۔

نکاح کرنے میں ایک آزمائش ہیہ ہے کہ اکثر عور توں میں دیند اری اور اچھائی کی کمی ہوتی ہے اور ان میں ان محصدہ چھاڑی ٹن :معلیں المدینة العلمیة (میسان) کی ہوجہ چھوجہ چھوجہ چھھ کا فی کہ کی ہوجہ ہے۔ جہالت اور خواہش کا غلبہ ہو تا ہے، لہذا اس بات کا خوف ہے کہ وہ محبت کی خاطر ان کی بات مان کر اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے یاان کی بات نہ مان کر انہیں مغالطے میں ڈال دے، پھر وہ اس کی اطاعت نہیں کریں گی تو دنیاوی زندگی اجیرن ہوجائے گی۔

حضرت سیّدِنا حسن بصری رَحْمَهُ الله عَلَیْه نے فرمایا: خدا کی قشم! جس مر د نے بھی اپنی بیوی کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے صبح کی ت**والله** پاک اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

نکاح کرنے میں ایک آزمائش میہ ہے کہ اغنیا فقراکے لئے ظالموں کے مقام میں ہوتے ہیں کیونکہ الله پاک نے اغنیا پر فقراکے لئے جو حقوق واجب کیے ہیں اس معاملے میں وہ فقر ای حق تلفی یاان کے حق میں کی کرتے ہیں، اگریہ فقیر بال بچوں والا ہو گاتواہے سختی، مشقت اور تکلیف اُٹھانا پڑے گی اور اہل وعیال کی وجہ سے اے کئی طرح کی آفتوں میں پڑجانے کا خطرہ ہوگا۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَهِن اللهُ عَنْهُ ع براكنبه اور مال ميس كي -

### دو آمانیول میں سے ایک 🛞

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه کا فرمان ہے: چھوٹاکنبہ دو آسانیوں میں سے ایک ہے جبکہ بڑاکنبہ دو مختاجیوں میں سے ایک۔ منقول ہے کہ کنبہ حلال کی خواہش کی سزاہے جبکہ حرص بفقدر کفایت سے زیادہ طلب کرنے کی سزاہے اور یہی اٹلی توحید کی سزاہے۔

# تنهائى ر بى بىم ئىين سے بہتر ب

روایت میں آیا ہے: تنہائی بُرے ہم نشین سے بہتر ہے۔ (۱) ہندے کو کامل یقین نہیں ہے کہ جو رفیقہ حیات ملے گاوہ نیک ہی ہو رفیقہ حیات ملے گاوہ نیک ہی بھلائی نہیں ہوتی کی علاقہ میں بھلائی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر نفسانی خواہشوں کا اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہو تاہے۔

📆 ......مستدرك، كتاب معرفة الصحابة، الوحدة خير من جليس السوء، ١٣/٣ م، حديث: ١٥٥١٥

\$ 574 كوم موس المدينة العلمية (شياس) (شير موس المدينة العلمية (شير موس) ومع موسوع موسوع موسوع الموسوع الموسوع

روایت میں ہے: عور توں میں نیک عورت کی مثال ایس ہے جیسے سو کووں میں ایک سفید پیٹ والا کوا۔(۱)
حضرت سیّدُنالقمان دَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: پیارے بیٹے ابُری عورت سے
بچنا کہ بُری عورت تنہیں بڑھا ہے سے پہلے بوڑھا کر دے گی، شریر (فسق و فجور میں مبتلا) عور توں سے بچنا کہ وہ
کسی انجھی چیز کی طرف نہیں بلا تیں اور انجھی عور توں سے بھی ہوشیار رہنا۔

### برى عورت سے پنا هما نكو: ا

یہ ہی مضمون روایت میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ہمارے بیارے نبی صَفَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "کمر توڑنے والی تین مصیبتوں سے الله پاک کی پناہ ما نگو۔ "ان میں "بُری عورت "کو بھی گُنُوایا "که "بُری عورت برطاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ " دوسری روایت میں بیہ الفاظ ہیں: "تم اس کے پاس ہو تو تم سے زبان درازی کرے، اس کے پاس نہ ہو تو تم سے خیانت کرے۔ "(3)

جوبہترین عور تیں تھیں ان کے بارے میں بھی حضورِ اقد س صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے بید ارشاد فرمایا: "تم یوسف عَلَیهِ السَّدَ م معالمے والی عور توں کی طرح ہو۔ " الله بعنی تمہارا الیو بکر کو امامت سے الگ کرنا بیہ تمہاری نفسانی خواہش، آزائش اور راہ سے بٹنے کی طرف جھکاؤ ہے۔ جیسا کہ زلیخانے جب حضرت یوسف عَلَیهِ السَّلَاء کو ورغلانے کی کوشش کی تو بیز زلیخا کی طرف سے فریب اور جیلہ سازی تھی۔ اس فرمان میں حضرت یوسف عَلیّهِ السَّلَاء کی کوشش کی تو بیز زلیخا کے کام پر ملامت کی گئی ہے اور عور توں کوزلیخاسے تشبیہ دی گئی۔ اور جب دو بیبیوں نے حضور نبی کریم صَنَّ اللهُ عَنَیهُ وَلِهِ وَسَلَّم کا ایک راز ظاہر کیا توالله پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

اِنْ تَتُوْبُ آ اِلَی اللّٰهِ وَفَقَلُ صَعَتَ قُلُو بُکُما اُللهِ کی طرف تم رجوع کر وقض ور تمہارے دل راہ سے بچھ ہٹ گئیں۔

(جوع کر وقض ور تمہارے دل راہ سے بچھ ہٹ گئیں۔

الم والمنافق المنافقة العلمية (مدانة) كالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

<sup>🚹 ......</sup>معجم كبيري ١٠١/٨ مديث: ١٨١٥ بدون: من مائة غراب

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، باب في آكرام الجار، ٨٢/٤ م حديث: ٩٥٥٣ م معجم كبير، ١٨/١٨ م حديث: ٨٢٣

ق.....شعب الايمان باب فر آكر امالجان ٢/٤ ٨ حديث: ٩٥٥٣

<sup>4 .....</sup>بخارى، كتاب الاذان، باب الرجل باتم بالامام . . . الخي ١ /٢٥٥ مديث: ١٣ ٤ .......

میرون کا میرون النگافتیان میں آپ سس ۱۹۰۰ کا ۱۹ ا اور کا حکم دیا۔ پھرار شاد فرمایا:

وَإِنْ تَظْهَرَ أَعَلَيْكِ (ب،،،التعربم: م) ترجمة كنزالايمان:اورا أران يرزورباندهو

یعنی (حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ لِهِ وَسَلَّم کے مقابلے میں) تم دونوں آپس میں تعاون کرواوریہ دونوں سب بیبیوں میں سے افضل ترین ہیں، لہذا تمہارااس کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں جہالت بھی ہو، نفسانی خواہش اور گمراہی بھی ہو؟!

# عورت كوماتم بنانے والى قوم كامياب نبيس ك

روایت ہے کہ رسولِ اکرم صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ارشُّادِ فرماتے ہیں: وہ قوم مجھی کامیاب نہ ہوگی جن کی محکمر ان عورت ہو۔ ۱۱ الله پاک نے اس بات کی خبر دی کہ کچھ بیوی بیچے دشمن ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

یعنی آخرت کے معاملے میں ان سے ہوشیار ہو، ان کی خواہشات میں نہ پڑے رہواور ان کی کمزور رائے کی طرف نہ جھکے رہو کہ کل (بروز قیامت) وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں۔ بلکہ قیامت سے پہلے آج بھی بعض او قات آدمی بیوی بچوں کی خواہشیں پوری نہ کرے اور ان کے معاملے میں شریعت کے احکام کی پابندی کرے توبیوی بچے ہی آدمی کے سب سے بڑے دشمن ہوجاتے ہیں۔

حضرت سیّدُ ناابراجیم بن ادہم رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرما ياكرتے تھے: جو عور توں كى رانوں كاعادى ہو جائے وہ كبھى فلاح نہيں پاتا۔

حضرت سيِّدُنابشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمايا كرتے تھے: اگر ميرے بال بچے ہوں توخوف ہے كه كہيں كُل

مسندامام احمد، حديث ابي بكرة تفيع بن الحارث بن كلدة، ١٩/٤ مرحديث: ٢٠٣٦٠

<sup>🚹 ......</sup>بخارى، كتاب المغازى، باب كتاب النبى الى كسرى وقيصر، ٣/ ١٥١ ، حديث: ٣٣٢٥

عصر اط ير عَلّاد شارنه كها حاؤل. صر اط ير عَلّاد شارنه كها حاؤل.

# تنہائی کے فرائد ہے

البذا تنہائی میں دل کے لیے زیادہ راحت ہے، پریشانی کم ہے کیونکہ بو جھاور دوسروں کا مطالبہ کم ہوتا ہے۔

ہاہم جھڑے ہے حفاظت ہے اور تنہائی کی وجہ سے شریعت کے احکامات میں سے پچھ احکام ساقط ہیں۔ بزرگوں

کا طرز عمل یہی تھا کہ شرعی احکامات خو دسے ساقط کرواتے تھے کیونکہ انہیں پوراکرنے کی سکت نہ ہوتی اور

بزرگانِ دین احکام ساقط ہونے کو غنیمت جانے تھے۔ تنہار ہے میں ذخیرہ اندوزی کرنے اور مال جمع کرنے کی

طرف زیادہ توجہ نہ دینا پڑے گی، بہت دیکھ بھال نہ کرنا پڑے گی، (بیوی نہ ہونے کی وجہ سے) تحفظ کے لئے گھر

میں رات گزارنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سوال کرنے اور آزمائش سے حفاظت ہوگی اور جن چیزوں کے

ہیچھے پڑنے سے خداور سول نے منع کیا ہے ان کے بارے میں تجس نہ ہوگا کیونکہ بُری بیوی کے ساتھ بندہ اس
چیجے پڑنے سے خداور سول نے منع کیا ہے ان کے بارے میں تجس نہ ہوگا کیونکہ بُری بیوی کے ساتھ بندہ اس
چیز سے بے خوف نہیں ہوتا۔ زاہدوں نے دنیا سے اسی لیے منہ موڑا تا کہ دل کو سکون ملے، پریشانیاں دور اور
مطالبے ساقط ہوجائیں۔

# آخری زمانے میں موشد نثینی افضل ہے 🕏

گوشہ نشینی مباح رکھی گئے ہے، بلکہ اس امت کے لیے آخری زمانے میں گوشہ نشینی کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے: اب سے 200 سال بعد میری امت کے لیے گوشہ نشینی مباح ہے اور تم میں سے کوئی شخص کتے کا پلاپالے بیر اولا دیالئے سے بہتر ہے۔ (۱)

ایک مشہور روایت میں ہے: اب سے 200 سال بعد لو گوں میں بہترین وہ ہو گا جو ہلکی پیٹھ والا ہو جس کی کوئی اولا د اور گھر والے نہ ہوں۔ (2)

دوسری روایت میں ہے: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی بربادی اس کی بیوی، اس کے مال

🚹 .......معجم کبیر، ۱ /۲۸۸) مدیث: ۱۸۲۵ معجم|وسط، ۱۸/۳ ۳٫ مدیث: ۳۸۲۰

💆 ......شعب الايمان , باب في الزهدوقصر الامل ، ۲۹۲/۷ مديث: ١٠٣٥٠ منحوه

الكاسل لابن عدى ، ١١٥/٣ م رقم: ٦٨٣ روادبن الجراح ابوعاصم العسقلاني

باپ اور اولاد کے ہاتھوں ہوگی،وہ اسے غربت کے طعنے دیں گے اور اس پروہ بوجھ لادیں گے جسے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ ان راستوں میں چلا جائے گا جہاں اس کا دین جا تارہے گا اور یوں وہ ہلاکت میں جایڑے گا۔(1)

### حکایت:زبان دراز یوی پرمبر 🚱

بعض او قات بیوی بندے کے لیے سزاہوتی ہے۔ انبیائے کرام عَنَیْهِ السَّدَه کے واقعات میں بیان کیاجاتا ہے کہ پچھ لوگ حضرت سیِّدُنایونس عَنیْهِ السَّدَه کے پاس حاضر ہوئ، آپ نے ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ عَنیْهِ السَّدَه گھر میں آتے جاتے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ زبان چلاتی اور آپ کو تکلیف پہنچاتی تھی، آپ خاموش رہے ۔ لوگوں کو بہت چرت ہوئی لیکن آپ عَنیْهِ السَّدَه کی بیت کی وجہ سے انہیں پچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت سیِّدُنایونس عَنیْهِ السَّدَه مِن فرمایا: اس بات پر حیران مت ہو، میں نے بارگاہ اللی میں عرض کی تھی: اے میرے دب! تونے آخرت میں جو مجھ پر خطگی فرمانی ہے وہ مجھ پر دنیا میں بی اتار دے۔ رب کر یم نے فرمایا: تمہاراعتاب فلاں کی بیٹی ہے اس سے شادی کر لو۔ چنانچہ میں نے اس سے شادی کر کی اور جو تم نے دیکھا ہے میں اس پر صبر کر تاہوں۔

یہ سب اس کے لیے ہے جے بُرائی میں پڑجانے کاڈر نہ ہواور جے بُرائی یعنی زنامیں پڑجانے کاخوف ہو تو اس کے لیے لونڈی سے نکاح کر لینا بہتر ہے اور (یہ خوف نہ ہوتو) لونڈی سے نکاح کرنے کے بجائے اس سے نکاح نہ کرناہی بہتر ہے۔ لونڈی کے نکاح سے متعلق یہ **اللہ**یاک کے اس فرمان کامطلب ہے:

ترجمه كنزالايمان: يه اس ك لي جي تم يس س زناكا

ذُلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ لَ

اندیشہہ۔

(پ۵،النسآء:۲۵)

یوں ہی اگر نکاح کے تصور کے سبب بُرے خیالات اور خراب وسوسے دل میں بڑھ جائیں اور اسے فرائض سے روک دیں یا اس کی توجہ بانٹ دیں تو ایسی صورت میں بھی لونڈی سے نکاح کرلینا بہتر ہے۔ جسے آزاد

🚹 ......الزهدالكبير، فصل في ترك الدنيا. . . الخ، ص ١٨٣ ، حديث: ٩٣٩ بتغير قليل

عورت سے نکاح کی استطاعت ہواس کے لیے کنیز سے نکاح کرناحرام ہے۔(۱)

### باندی سے نکاح برائی میں پڑنے سے بہتر ہے ﷺ

ایک دن حضرت سیّد ناعبند الله بن عباس رَخِی الله عَنه کا مجلس برخاست ہوئی توسب لوگ چلے گئے،

ایک نوجوان بیشار ہا۔ حضرت سیّد ناعبند الله رَخِی الله عَنه نے فرمایا: تهمیں پچھ کام ہے؟ عرض کی: جی ہاں ایک کام ہے لیکن سب کے سامنے پوچھے ہوئے حیا آر ہی تھی۔ فرمایا: جو چاہو پوچھ لو۔ عرض کی: جھے آپ سے ججک ہورہی ہے اور آپ کارعب آڑے آرہاہے۔ فرمایا: عالم باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس سے پوچھنے میں ججک نہیں ہونی چاہیے، جو باتیں تم اپنے والد سے کرسکتے ہو جھے سے بھی کرلو، میرے نزدیک تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ عرض کی: الله یاک آپ پر رحمت فرمائے! میں جوان ہوں غیر شادی شدہ ہوں، بعض او قات ڈر لگتا ہے کہ بدکاری میں نہ پڑ جاؤں، بھی خود پر عنسل فرض کرلیتا ہوں، کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت بدکاری میں نہ پڑ جاؤں، بھی خود پر عنسل فرض کرلیتا ہوں، کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت بندی سیّد ناعب کا الله دَخِی الله دِی الله دَخِی الله دَخِی الله دَخِی الله دَخِی الله دَخِی الله دِی الله دَخِی الله دَخِی الله دِی الله الله دِی الله الله دِی الله دِی الله دِی الله دِی الله دُی الله دِی الله دِی الله دِی الله دِی الله دِی دُی الله دِی دُی الله دِی

عراق کے علاکے نزدیک لونڈی سے نکاح کرنااس کے لیے حرام ہے جس کے پاس10 درہم موجو دہوں اور بعض علائے جاز کے نزدیک اگرتین درہم موجو دہوں تو بھی لونڈی سے نکاح کرنا حلال نہ ہوگا۔

حضرت سپّیرُناسعید بن مسیب رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه کے ایک شاگر دسے روایت ہے کہ اگر کسی کے پاس دو در ہم موجو دہوں تواس کے لیے بھی لونڈی سے زکاح حلال نہ ہو گا۔

#### يرُاب وقن 💸

بعض لو گوں نے کہا: لو گوں میں بڑا ہے و قوف وہ آزاد آدمی ہے جولونڈی سے شادی کرے اور لو گوں میں بڑاسمجھ داروہ غلام ہے جو آزاد عورت سے شادی کرے کیونکہ ایساغلام اپنا کچھ حصہ آزاد کروادے گااوروہ

📆 ......احناف کے مزدیک: آزاد عورت نکاح میں ہو تو باندی سے نکاح جائز نہیں اور اگر آزاد عورت نکاح میں نہ ہو توباندی سے نکاح جائز ہے اتنی استطاعت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔

(هنديه، كتاب النكاح، القسم الحامس، ٢٥٩/١، الدير المختار، كتاب النكاح، ١٣٦/٥)

آزاد آدمی اینا کچھ حصہ یعنی اپنی اولا د کوغلامی میں دے دے گا۔

اپنے ہاتھوں خود پر عنسل فرض کر لینے (یعنی مشت زنی) کی کراہت وحرمت کے بارے میں اوراس کی سخت ممانعت کے بارے میں کئی روایتیں آئی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ اللّٰہ پاک نے ایک امت ایس بھی ہلاک فرمائی جو اپنی پیشاب کی جگہوں سے لطف اٹھاتے متھے۔ (۱۱) اسماعیل بن ابان نے اسے سند کے ساتھ حضرت سیّدُ ناانس بن مالک دَعِن اللّٰهُ عَنْهُ سے روایت کیا ہے۔

# يوى كى تكليف پر صبر نار جہنم سے بہتر ہے ﷺ

حضرت سیّدُناالِو محمد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے عور تول کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:ان کے ساتھ رہ کر انہیں بر داشت کرنے کے بجائے ان سے دور رہ کر صبر وبر داشت کر لولیکن انہیں بر داشت کرنا آگ کی تکلیف بر داشت کرنے سے بہتر ہے۔

یو نبی آپ سے پہلے کے ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: عور توں کو بر داشت کرنے سے تنہائی پر صبر کرلینا ہتر ہے۔

یقین و پر ہیز گاری والے ہمارے ایک بھری عالم صاحب سے اس زمانے میں نکاح کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:روز گاری والے ہمارے ایک بھری عالم صاحب سے اس زمانے میں نکاح کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:روز گاری وی ہے، حلال کم ہے اور عور توں میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے پر ہیز گاری کی وجہ سے اسے پند نہیں فرمایا اور اس بندے کو خو و سے مقابلہ کرنے کا ارشاد فرمایا، جب دوبارہ سوال کیا گیا تو فرمایا:بندہ آفتوں میں پڑ کر گناہوں میں پڑ جا تا ہے، کمائی کے حرام ذریعوں میں جاپڑ تا ہے، اپنادین بیچنا اور مخلوق کے لیے بناوٹ افتیار کر تا ہے۔ اس زمانے میں نکاح کرناائی کے لیے درست ہے جے ایک شہوت ہو جیسی گدھا گدھی کو دیکھے توگدھے کو ہوتی ہے وہ اس پر کو دیڑ نے سے خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، جب تک اس کے سر پر شمارا جائے وہ پلٹتا نہیں ہے، جب انسان کی ایس حالت ہو تو اس کے لیے نکاح بہتر ہے۔ اللہ پاک فرمان ہے: نہارا جائے وہ پلٹتا نہیں ہے، جب انسان کی ایس حالت ہو تو اس کے لیے نکاح بہتر ہے۔ اللہ پاک فرمان ہے: ترجہۂ کنوالایسان: اور ہم پر وہ بوجہ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار وکلائے گئتا ہے۔

(پ م البقرة: ۲۸۷) (طالت) ند جو

🚹 ......تفسير البغوى، سورة المؤمنون، تحت الآية: ٢ ، ٢٥٦/٢ هُ ١٤٠٤ هِ ١٤٠٠ مُرَّلُ : مجلس المدينة العلمية (عداء)) المحرف 🕳 🕳 🕳 🕳 William Complete Control on Descending the Complete Control on The Complete Control on the Contr

اس کی تفییر میں حضرت سیِّرُنا قبادہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: اس سے شہوت کی شدت مراد ہے اور وَخُلِقُ الْإِنْسَانُ ضَعِیْهًا ﴿ (۵٫ انسآء: ۲۸) ترجمهٔ کنزالایمان: اور آدی کمزور بنایا گیا۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیّدُنا عکر مداور حضرت سیّدُنامجابد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فرماتے ہیں: آدمی عور توں سے خود کوروک نہیں یا تا۔

### شہوت عقل کی شمن ہے 🕏

حضرت سیّدُنافیاض بن نجیج دَحْهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: آدمی کی شہوت جاگ اٹھے تواس کی عقل کے تین میں سے دو حصے چلے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا:اس کے دین کا تین میں سے ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو آیت ممار کہ ہے:

ترجمة كنز الايمان: اور اندهرى دالنے والے كے شر ب

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ أَ

جب وہ ڈو ہے۔

(پ، س،الفلق: ۳)

نوادر التفییر میں حضرت سیِّدُ ناابنِ عباس دَخِیَاللَّهُ عَنْهُمَا کی طرف میہ منسوب ہے کہ اس سے مراد عضو خاص کاانتشار ہے۔

بعض راویوں نے اسے سند کے ساتھ بیان کیاہے لیکن اس میں انتشار کا ذکر نہیں بلکہ دخول کا ذکر ہے۔

# تكارين كامحاظ ب:

روایت میں ہے: بندہ شادی کرلیتا ہے تو اپنا آدھادین محفوظ کرلیتا ہے لہٰذااب باقی آدھے کے متعلق خداکاخوف رکھے۔(۱)

حضرت سیِّدُ نابراء بن عازب رَخِيَ اللَّهُ عَنْه كى دعاميں ہے: اے الله ابين النِّي آنكھ ، كان ، ول كے شر اور ماده منوبير كے شرسے تيرى پناه ميں آتا ہوں۔

جب ریڑھ کی ہڈی کے منکے منی سے بھر جائیں پھر منی تکاناما نگے تواس سے دل کے بگڑنے اور بیار ہونے کا

1 ...... معجم اوسطى ٢/٢/٥ مديث: ٢٣٤ كـ معجم اوسطى ١/ ٢٤٩ مديث: ٩٤٢

1000 (NY ) 000 (NY )

اندیشہ ہو تاہے، منی رگوں میں موجو دخون کے قائم مقام ہوتی ہے،خون جب پیٹھ سے گزر تاہے تو پیٹھ اسے پکاتی اور اس میں تغیریبدا کرتی ہے،اس سے وہ سفید ہو کر منی بن جاتی ہے اور یہ سب حکم خداوندی سے ہو تاہے۔

حضرت سیّدِناامیر معاوید رَخِی اللهٔ عَنْه کی مجلس میں ایک مر تبه عور تول کی بات ہوئی تو پچھ لو گول نے عور تول کو بُرا بھلا کہا۔ حضرت سیّدِناامیر معاوید رَخِی اللهُ عَنْه نے فرمایا: ایسانہ کہو! بیارول کی تیار داری،میت کی یاد گاری اور گھر کی آباد کاری جس طرح عور تیں کرتی ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، مر دول کو جیسی ضرورت ان کی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی۔ آیت مبار کہ میں ہے:

ترجمة كنزالايمان: بي شك بم في زيين كاسفار كياجو كه

إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى الْأَثْرِضِ زِيْنَةً لَّهَا

اس پرہے۔

(پ۵۱٫۱۵هف: ۷)

ایک تفسیر میں ہے کہ سنگارے مرادعورت ہے۔

### شادی سے عبادت کی محمیل 🐉

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس رَخِيَّ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: جوان کی عبادت گزاری اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک وہ شادی نہ کرلے۔

حضرت سیّدُنا اینِ عباس دَهِنَ اللهُ عَنْهُمَانِے جب اپنے غلام عِکْمِ مَد اور گُریَب دَهْدَةُ اللهِ عَلَیْهِ علی بلوغت کے آثار دیکھے تو انہیں جمع کرکے فرمایا: اگرتم چاہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں کیونکہ بندہ جب زناکر تا ہے تواس کے دل سے ایمان کانور نکل جاتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ عَنْه فِ حضرت سیّدُنا ابو زوائد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے فرمایا: تمهین نکاح کرنے سے وہی روکے گاجو بوڑھاہو گایا پھر بدکر دار ہو گا۔

# 40 مال دل مين گناه كاخيال ند آيا 🛞

ایک خراسانی عالم صاحب نے بیان کیا کہ ان کے ایک صالح شیخ ہیں جو حضرت سیِّدُنا ابن مبارک رَخمَهٔ الله عَدَنه کے شاگر د حضرت سیِّدُنا عبدان رَحْمَهُ الله عَدَنه کی صحبت میں رہے ہیں۔ خراسانی عالم صاحب نے اپنے می شیخ کی نیکوکاری اور علم کے بارے میں بھی بتایا اور بتایا: میرے شیخ بہت نکاح کرتے تھے اور عام طور پر دو تین می میں میں معامل المدینة العلمیة (مندسان) کہت ہے ہوں ہ بویاں ان کے عقد میں ہوتی تھیں، اس پر انہیں ملامت کی گئی تو فرمایا: کیا تم میں کسی کے ساتھ ایساہوا کہ وہ بارگاو اللی میں بیٹھا یا کھڑا ہو اور اس دوران اس کے دل میں شہوت کا خیال آجائے اور وہ اس بارے میں سوچنے لگ جائے؟ لوگوں نے کہا: بعض او قات ایسا کئی مر تبہ ہو تا ہے۔ فرمایا: اگر میں پوری زندگی ایک مر تبہ ایساہونے پر بھی راضی ہو تاتو بھی شادی نہ کر تا۔ پھر فرمایا: لیکن میرے دل پر جب بھی ایساخیال آئے جو مجھے میرے حال سے غافل کرنے لگے تو میں اس خیال کو نافذ کر دیتا ہوں تا کہ اس خیال سے نجات پاؤں اور اپنے حال پر دوبارہ لوٹ آؤں۔ پھر فرمایا: 40 سال ہوگئے میرے دل میں بھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔

100 CON 100 CO

# صوفی بزر کول پرطعن کرنے والے کونسیحت

ایک عالم صاحب نے کسی جاہل کو صوفی بزرگوں پر زبان کھولتے دیکھا۔ عالم صاحب نے فرمایا: بات سُنو! تمہارے خیال میں ان میں کیا خامی ہے؟ کہا: وہ لوگ بہت کھاتے ہیں۔ فرمایا: اگر تمہیں بھی ان کی طرح کی بھوک لگتی توتم بھی ان کی طرح کھاتے۔ پھر فرمایا: اور کیابات ہے؟ کہا: شادیاں بہت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر تم بھی اپنی شرم گاہ کی ان کی طرح حفاظت کرتے توتم بھی ان کی طرح بہت شادیاں کرتے۔ اور بتاؤ کیابات ہے؟ کہا: وہ باتیں بہت سنتے ہیں۔ فرمایا: اگر تم بھی وہ سب دیکھتے جو وہ دیکھتے ہیں توان کی طرح تم بھی سنتے۔

# علما کی زیادہ نکاح کرنے کی وجہ 🐉

ایک عالم صاحب سے علما کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیاوجہ ہے وہ بہت کھاتے ہیں، زیادہ ہمبستری کرتے ہیں اور انہیں حلوہ (بیٹھا) پہند ہوتا ہے؟ فرمایا: کیونکہ ان کی مجموک زیادہ ہوتی ہے اور کھانا مشکل سے نصیب ہوتا ہے لہٰذاجب نصیب ہوجاتا ہے تو کثرت سے کھالیتے ہیں، رہا حلوہ کھانا، تو انہوں نے شر اب نہیں پی، نفسانی لذتوں کی کثرت میں نہیں پڑے لہٰذاان کی سب لذت حلوہ میں ہی جمع ہوگئی تو وہ حلوہ کھالیتے ہیں۔ رہی بات زیادہ ہمبستری کی تو انہوں نے اپنی آئے تھیں جھکائے رکھیں، دل کے خیالوں میں خود پر شنگی رکھی لہٰذا انہوں نے جماع میں فراخی اختیار کی اور چونکہ نگاہ بہکنے کے معاملے میں انہوں نے اپنے اعتاء کو پابند رکھا لہٰذا انہوں نے نکاح کثرت سے کے۔

\$ 583 كوم موس المدينة العلمية (شريب) وموسوم موم موسوم موسوم وموسوم في المدينة العلمية (شريب) وموسوم موسوم وموسوم المدينة العلمية (شريب)

حضرت سیّدُنا عبْدُالله بن عمر رَضِ اللهُ عَنْهُمَا صحابَهُ كرام عَلَيْهِمُ الرَضْوَان كَ زاہدين وعلا صحابہ ميں سے بيں، آپ رَضِ اللهُ عَنْه بہت روزے رکھتے تھے اور کھانے سے پہلے اہلیہ سے قربت كركے افطار كرتے تھے، بعض او قات مغرب كى نماز پڑھنے سے پہلے بى اہلیہ كے پاس جاتے اور پھر عنسل كركے نماز اواكرتے تھے۔

حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله بن عمر دَهِن اللهُ عَنْهُمَا كَ بارے میں روایت ہے كہ آپ نے رمضان میں عشاء سے پہلے کے بعد دیگرے اپنی چار كنیز ول كے ساتھ قربت كی۔

#### امت کابہترین فرد 🗽

حضرت سیّدُناابن عباس دَخِیَااللهٔ عَنْهُمَا فرماتے تھے: اس امت میں بہترین وہ ہے جو زیادہ نکاح کرے۔ حضرت سیّدُناسفیان بن عیبینہ دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے تھے: عور تیں زیادہ ہونا دنیا نہیں ہے (بلکہ آخرت ہی ہے) کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کَنْهَ اللهُ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ صَحَابَهُ کرام عَلَیْفِهُ الرِّفُون میں بہت بڑے زاہد تھے لیکن آپ نے چارشادیاں کیں اور آپ کی 17 کنیزیں تھیں۔

#### نكاح قديم سنت ہے ﷺ

نکاح پرائی سنت اور انبیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّدَه کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ انبیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّدَه کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ انبیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّدَه کے ایک عابد نے خدا کے لیے گوشہ نشین اختیار کرلی اور عبادت میں ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ سب زمانے والوں سے آگے بڑھ گئے اور ان کا چرچاہو گیا۔ یہ بات اس زمانے کے نبی عَدَیْهِ السَّدَه نے عابد کی تعریف فرمائی اور فرمایا: وہ بہت خوب آدمی ہے، بس اس نے ایک سنت چھوڑی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے اس عابد تک پہنچ گئی۔ اس بہت خوب آدمی ہے، بس اس نے ایک سنت چھوڑی ہے۔ یہ بات چاتے جاتے اس عابد تک پہنچ گئی۔ اس بات نے عابد کو پریشان کر دیا۔ عابد نے کہا: میں سنت کو چھوڑ کر دن رات عبادت کروں تو کیا فائدہ؟ چنانچہ وہ نبی عَدَیْهِ السَّدَه نے ارشاد فرمایا: تم نے شادی کو چھوڑ اکر دن رات عبادت کے ارشاد فرمایا: تم نے شادی کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ اکر میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کی تعریف کو تھوڑ کی کو چھوڑ اکہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ کی دور اس سنت کے بارے میں دور سمجھتا کو جھوڑ کو ان کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، معاملہ کو چھوڑ کی دور ان کر ان کر ان کی کو جھوڑ کی کا کہ کو چھوڑ کی دور سمجھتا دور ان کی کو جھوڑ کی کا کہ کو جھوڑ کی کو کی دور ان کر کی کو کھوڑ کی کو کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کو کہ کو کھوڑ کی کو کی کو کی کی کو کھوڑ کر کو کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کو کو کو کو کر کو کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کو کھوڑ کو کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو کھوڑ کو کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کو کھوڑ کو کو کو کھوڑ کو کھوڑ کے کو کھوڑ کی کو کھوڑ کو

یہ ہے کہ میں غریب ہوں میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میں خودلوگوں کے سہارے بل رہاہوں، بھی کوئی کھلا دیتا ہے تو بھی کوئی، بس یہی وجہ ہے کہ بچھے پیند نہ ہوا کہ کسی عورت سے شادی کرکے اسے مشقت میں ڈال دوں۔ نبی عَدَیْهِ السَّدَ مِنْ ارشاد فرمایا: تمہارے نکاح نہ کرنے کی بس یہی ایک وجہ ہے ؟عرض کی: جی ہاں۔ نبی عَدَیْهِ السَّدَ مِنْ این عَمْ اللَّا مِنْ این بیٹی سے کر تاہوں۔ چنانچہ آپ عَدَیْهِ السَّدَ مِنْ این بیٹی اس عابد کے نکاح میں دے دی۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے۔

انبیائے کرام عَنَیْهِ اُسْلاَم کی انو تھی خبروں میں سے ایک انو تھی خبر ہمیں یہ ملی کہ حضرت سیّدُنا کی عَنیْهِ اسْلاَم نے ایک عورت سے شادی کی لیکن اس کے پاس جاتے نہ تھے۔ بعض نے کہا: اس لیے نکاح فرمایا تاکہ نگاہ جھی رہے اور بعض نے کہا: نکاح کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا گویا آپ نے چاہا کہ سب فضائل جمع فرمالیں۔ اور بعض نے کہا: نکاح اس لیے فرمایا کہ نکاح سُنّت ہے۔

حضرت سیِّدُ نابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه حضرت سیِّدُ نا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کی افضلیت مانتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلیْه کو مجھ پر تین فضیاتیں حاصل ہیں: (1)... آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلیْه اپنے لیے بھی حلال کی طلب کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی جبکہ میں صرف اپنے لیے طلب کرتا ہوں، (2)... آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کو لوگوں کا امام بنایا گیا اللهِ عَلَیْه کو نکاح کی گنجائش ہے جبکہ میرے لیے گنجائش نہیں اور (3)... آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کولوگوں کا امام بنایا گیا ہے جبکہ میں اپنے لیے گو شَدَ تنبائی کی تگ ودو کرتا ہوں۔

# اہلیہ کی وفات کے اگلے روز ثادی ै

کہا جاتا ہے کہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ حضرت سیّدَتُنا اُمْ عَبْدُ الله رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا اللهِ حضرت سیّدَتُنا اُمْ عَبْدُ الله وَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا

 ر ۱۸۰ کو ۱۳۰۰ کو مین الکنا کوئیا الکنا کوئیا ہے۔ کہ ۱۳۰۰ کا ۱۳۰۰ کی گئی تو فرمایا: مجھے بس قر آنِ اگا کہ میں فرض میں مشغول ہوں۔ یوں ہی ایک مر تبہ شادی نہ کرنے پر ملامت کی گئی تو فرمایا: مجھے بس قر آنِ

لدین مرس سی مسول ہوں۔ یون بن ایک مرسبہ سادی یہ رہے پر مان منے ہی ہو والے اور ان مان من میں میں میں میں میں میں پاک کی میہ آیت نکاح سے رو گئی ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

ترجمه كنزالايمان: اور عورتول كاجمى حق ايسابى م جيساان

-41

(پ۲، البقرة:۲۲۸)

کہتے ہیں، یہ بات حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے سامنے بیان کی گئی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: ان جیسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں، وہ تو گویا نیزے کی دھار پر ہیں۔

# اہل وعیال دالوں کے درجات بلندیں 🛞

ہم تک ہے بات پینی ہے کہ حضرت سیِّدُ ناہشر حافی رَحْمَةُ الله عَدَیْنَه کے انقال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں و کیے کر حال پو چھاتو آپ نے فرمایا: مجھے علیین میں 70 در ہے بلند مقام عطاہوا، مجھے انہیائے کرام عَدَیْنِهٔ السُّدَم کے بلند مقامات کے جلوے و کھائے گئے لیکن اہل وعیال والوں کے در جات تک میری رسائی نہ ہوئی۔ ہمیں یہ بات پینی ہے کہ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْنه نے یہ بھی بیان فرمایا: ربِّ کریم نے مجھے پر محبت بھری خطگی فرمائی اور فرمایا: بشر! مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ تم غیر شادی شدہ حالت میں میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ خواب دیکھنے والے کا بیان ہے کہ میں نے کہا: حضرت سیِّدُ نا ابو نصر تمار رَحْمَةُ الله عَدَیْه کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا: اُنہیں مجھے ہے وہ ہے جبہہ ہم آپ کا مقام اُن سے زیادہ سیجھے فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے جبہہ ہم آپ کا مقام اُن سے زیادہ سیجھے واسطہ رہا۔

حضرت سیِّدُ ناعبُدُ الله بن مسعود رَهِيَ اللهُ عَنْهُ فرما ياكرتے تھے: اگر ميري زندگي كے 10 بى دن بچے ہوں يعنی 10 دن بعد ميں نے انقال كر جانا ہو تو بھى مجھے پہند ہوگا كه ميں شادى كرلوں اور بار گاؤ خدا ميں غير شادى شدہ حاضر نہ ہوں۔
شدہ حاضر نہ ہوں۔

# غيرشادي شده مرنا پندنېيس 🕵

حضرت سیِّدُنا معاذین جبل دَنِی اللهٔ عَنْه کی اہلیہ کا طاعون میں انتقال ہو گیا اور آپ کو بھی طاعون ہو گیا تھا لیکن آپ دَنِی اللهٔ عَنْه نے فرمایا: میر کی شاد کی کرواؤ، مجھے یہ پسند نہیں کہ غیر شاد کی شدہ حالت میں خدا کی بارگاہ

# حکایت: تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ 🗞

ا یک صحالی رضی الله عنه سب سے الگ تھاگ ہو کر حضور اقدس صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كے قدمول سے وابستہ ہو گئے تھے، حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کی خدمت کرتے اور بار گاہ رسالت میں ہی رات بھر موجود ربتے كم كچھ كام موتو خدمت بحالائيں۔ پيارے آقا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ان سے ارشاد فرمايا: تم شادى نہيں كرتے؟ عرض كى: يا رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَلَى غريب مول ميرے ياس كچھ موجود نہیں اور پھر میں آپ کی خدمت سے بھی محروم ہوجاؤں گا۔ پیارے آ قاصَلَ اللهُ عَنْيْهِ وَالبِهِ صَلَّم نے خاموثی اختیار فرمائی۔ پھر ایک اور مرتبہ فرمایا: تم شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے ویساہی جواب دیا۔ پھر دل میں سوچنے لگے کہ خدا کی قشم!رسول کریم مَدُّی اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کو زیادہ خبر ہے کہ میری و نیااور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے اور کون سی چیز مجھے بار گاہ البی کے قریب کر دے گی،اباگر آپنے تیسری مریبہ ارشاد فرمایاتو میں شادی کرلول گا۔ پیارے آ قاصل الله علیه واله وسلم نے فرمایا: تم شادی کیول نہیں کرتے ؟ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول الله صَلَى الله عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّم الميري شادي كرواد يجيه فرمايا: فلال قبيلي والول كي ياس جاؤ اور کہو: رسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَهمين حَكُم ويتے ہيں كه اپني بڻي كي شادي مجھ سے كروادو۔ كہتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! ميرے ياس کچھ بھی نہيں ہے۔ تو آپ نے صحابة کر ام عَدَیْهِهُ الدِّهْوَان ہے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے لیے تھجور کی گھٹلی کے وزن کاسونا جمع کر و۔لو گوں نے جمع کر کے دے دیا اور وہ صحابی ان قبیلے والوں کے پاس گئے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروادیا۔ پیارے آقا صَلَّى اللهُ عَنْيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم في ان صحالي سے فرمايا: وليمه كرور عرض كى: يا رسول الله صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وَاللهِ وَسَلَّم! میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صحابة کرام عَلَيْهِمُ الزِهْوَان سے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے لیے بکری کی قیت جمع کرو۔ چنانچہ صحائة کرام عَلَيْهِمُ الزَهْوان نے جمع کر دی۔ ان صحابی نے کھانا تیار کروایا اور رحمت عالم صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان في الن ك لئة وعاكى \_(1)

سندامام احمد ، مسند المدنيين ، حديث ربيعة بن كعب الاسلمى ، ٥/ ١٩ ٥ ، حديث : ٢٥٧٧

# جے نکاح کی طاقت ہووہ نکاح کرے 🛞

حدیث پاک میں ہے: جس کی دستر س ہووہ نکاح کرے۔ (۱)دوسر کی حدیث میں ہے: تم میں جسے نکاح کی طاقت ہووہ نکاح کرے کہ نکاح پریشان نظری اور بدکاری روکنے کاسب سے بہترین طریقہ ہے اور جسے ناممکن ہواس پر روزے لازم ہیں کہ یہ نفسانی شہوت توڑیں گے۔ (2)

( 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَ الله عَدَيه وَلهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: باہم نکاح کرو، مل کر نسل بڑھاؤ، بے شک میں قیامت کے دن تمہاری کثرت سے دوسری اُمتوں پر فخر کروں گا۔ یہاں تک کہ کچے بچ اورشیر خوار بچے سے بھی۔(۵)

دوسری روایت میں ہے: ''جو مجھ سے محبت کر تاہے وہ میری سنت اپنائے۔ ''() یعنی نکاح کرے۔ حضرت سیّدُ نا ابوسعید خدری رَهِیَ اللهُ عَنْه کی حدیث میں ہے: جس نے غریبی کے ڈرسے نکاح نہ کیاوہ ہم سہ نہیں (۶)

# نکاح کی ایجی نیت 💸

امیر المؤمنین حضرت سیِدُنافاروقِ اعظم رَخِهَ اللهُ عَنْه زیادہ نکاح کرتے تھے اور فرماتے تھے: میں صرف اولاد کی خاطر نکاح کرتا ہوں۔ کئی بزرگوں کی نکاح سے بہی نیت ہوا کرتی تھی، وہ اس لیے نکاح کرتے تھے تا کہ ان کی اولاد ہو، زندہ رہ کر الله پاک کی وحدانیت کا قر ارکرے اور یادِ خدا کرے یا پھر انتقال کر جائے اور نیکی باعث اجر بن جائے جس سے بندے کامیز انِ عمل بھاری ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ رحمت ِ عالمَ مَثَلُ اللهُ عَنْدُه وَلِهِ وَسَدْمَ نَ

- ٢٢٣٠: نسائي كناب الصيام ، ذكر الاختلاف على محمد بن ابي يعقوب . . . الخ ، ص ٢٢٣ مديث . ٠٢٠٠
- 💆 .....نسائي، كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على محمدين ابي يعقوب. . . الخ، ص ٢٢٣ م. حديث: ٢٢٣ ٧
  - 3 .....ابن ماجه كتاب النكاح ، باب ماجاء في فضل النكاح ، ٢/٢ و محديث : ١ ٨٣١
  - مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب نكاح الابكاروالمراة العقيم، ١٢٨/١ محديث: ١٠٣٨٢
    - ۱۰۴۱۸:مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، ۲/۵ مديث: ۱۰۴۱۸ مديث: ۱۰۴۱۸
      - ق .....مستدالفردوس، بابالميم، ٢٥٤/٢ ، حديث: ٥٤٢٥ ......
      - دارسي كتاب النكاح باب الحث على التزويج ٢ / ١ ٤ م عديث: ٢ ١ ٢ م نحوه

ار شاد فرمایا: بچہ اپنی نال (۱) سے تھینج کر اپنے ماں باپ کو جنت لے جائے گا۔ (<sup>۱2</sup> بچے کہا جائے گا: جنت میں چلا جا، وہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا اور غصہ د کھا کر کہے گا: میں تبھی جاؤں گا جب میرے ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے۔ فرمایا جائے گا: اس کے مال باپ کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ (۱

300 Juliunitinis J

# بچول کے مبب مال باپ کا جنت میں داخلہ 🛞

ایک اور روایت ہم سے بیان کی گئی ہے کہ جب لوگوں کی حساب پر پیشی ہوگی تو بچے میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے اور فرشتوں سے فرمایا جائے گا:انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ بچے جنت کے دروازے پر رک جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا:مسلمانوں کی اولا دوں کو خوش آ مدید! جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں، وہ کہیں گے: ہمارے ماں باپ تمہاری مانند نہیں نہیں، وہ کہیں گے: ہمارے ماں باپ تمہاری مانند نہیں ہیں، انہوں نے گناہ اور ہرائیاں کی تھیں، اس پر ان کا حساب اور مواخذہ ہورہا ہے۔ راوی کہتے ہیں: اس پر وہ سب مل کر جنت کے دروازے پر جیخ و پکار کرنے لگیں گے۔ الله پاک فر شتوں سے ارشاد فرمائے گا جبکہ وہ بہتر جانتا ہے: یہ شور کیسا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے: اے ہمارے رب! مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں اپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ توریب کریم ارشاد فرمائے گا:لوگوں میں جاؤاور ان بچوں کے مان باپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ توریب کریم ارشاد فرمائے گا:لوگوں میں جاؤاور ان بچوں کے مان باپ کے ہاتھ کیڑواور انہیں ان کے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ (۱)

#### آگ سےر کاوٹ 🗞

رسولِ خداصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے روایت ہے کہ جس کے دو بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم

کی آگ ہے ر کاوٹ ہوں گے۔(۵)

- <u>ہے</u> یعنی وہ آنت جو رحم مادر میں بچے کے پیٹ ہے بڑی ہوتی ہے اور جے پیدائش پر کاٹ کر جدا کر دیتے ہیں۔
  - 2 .....ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء فيمن اصيب بسقط ، ٢/٢٥ ، حديث . ١٠٨ م ينحوه
    - 3 .....نسائى، كتاب الجنائن من يتوفى له ثلاثة، ص ١٩ محديث: ١٨٢١
  - مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب نكاح الابكاروالمرأة العقيم، ٢ / ١ ٢ م. مديث: ١٠٣ ٨٣
    - 4 .....لم نجد
  - 👸 .....مسلم كتاب البروالصلة والآداب باب فضل من يموت له ولد فيحسبه ، ص ٧ م ١ م حديث ٢ ٣٣٣

دوسری روایت میں ہے: جس کے تنین بچے فوت ہوجائیں اور وہ بالغ نہ ہوئے ہوں تو الله پاک اسے اپنی خاص رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (۱) عرض کی گئی: یار سولِ خدامَدُ اللهُ مَتَدَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَمُ الْجس کے دو بچے ہوں؟ ارشاد فرمایا: جس کے دو بچے ہوں اسے بھی۔(2)

#### حکایت:میرانکاح کردو 🛞

ایک بزرگ دَخْمَةُ الله عَلَیْه کے بارے میں منقول ہے کہ ایک عرصہ تک انہوں نے نکاح نہ کیا۔ لوگ اصرار کرتے لیکن آپ منع فرمادیے،ایک دن جب نیندسے بیدار ہوئے تو فرمایا: میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا: شاید الله پاک مجھے نکاح کی برکت سے ایک فرزند عطا فرمائے اور جب اسے وفات دے وجہ پوچھی تو فرمایا: شاید الله پاک مجھے نکاح کی برکت سے ایک فرزند عطا فرمائے اور جب اسے وفات دے تو وہ میرے لیے آخرت کا سامان ہے۔ پھر نکاح کا ارادہ کرنے کی وجہ بیان کی، فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہوگئی ہے اور میں تمام مخلوق کے ساتھ میدان محشر میں کھڑ اہوں، مجھے شدید بیاس لگ رہی ہے جو مجھے ہلاک کر دے گی، اسی طرح تمام مخلوق کاگر می، دھوپ اور نکلیف کی وجہ شدید بیاس لگ رہی ہے مارے برا حال تھا۔ ہم اسی حالت میں شے کہ اچانک نورانی رومال اوڑھے پچھے بچھ نچھا میدان محشر کے اس مجمع کو چیرتے ہوئے اس میں داخل ہوگئے، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے اور سونے کے گلاس تھے، وہ لوگوں کے در میان سے گرزتے جاتے اورایک کے بعد ایک کو پلاتے جاتے تھے، میں نے نان میں سے ایک بچ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے بھی پلاؤ، بیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ اس نے کہا: ہم میل سے کوئی بھی تمہارا بیٹا نہیں، ہم تو اپنے والدین کو پلارہے ہیں، میں نے کہا: تم سب کون ہو ؟ انہوں نے کہا: ہم میلمانوں کے فوت شدہ بچے ہیں۔

# بہترین عورتیں ﷺ

رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلابِهِ وَسَلَّم سے روایت ہے کہ تمہاری بہترین عور تیں وہ ہیں جو زیادہ محبت کرنے

آ .....بغارى, كتاب الجنائز ، باب ماقيل في او لا دالمسلمين ، ا / ٢٥ م ، حديث: ١ ١٣٨ .

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب العلمي باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلمي ١ / ٥٣ م حديث ١ • ١

والیاں اور زیادہ بچے پید اکرنے والیاں ہیں۔(۱)

ایک روایت میں ہے: گھر میں ایک چٹائی کا ہونا بچے نہ جننے والی عورت سے بہتر ہے۔(2)

دوسری روایت میں ہے: بچ جننے والی سیاہ فام عورت، بچے نہ جننے والی خوبصورت عورت سے بہتر ہے۔(ف) پیرسب اس وجہ سے ہے تاکہ اولا دہو، نسل چلے اور اولاد آگے کے لئے ذخیرہ بھی ہو۔

# نکاح کرنامیری سنت ہے ﷺ

رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ب روايت ب كه جس نے ميرى سنت سے منه موڑا وہ مجھ سے نہيں، نكاح كرناميرى سنت ب اور جسے مجھ سے محبت ہے اسے چاہيے كه ميرى سنت پر عمل كرے۔(4)

ایک قول کے مطابق، الله پاک نے قر آن کریم میں ان انبیائے کرام عَدَیْهِهُ السَّلَامِ کا ذکر فرمایا ہے جو عیال دار تھے اور وہ 35 میں۔ ہم پہلے ذکر کر چکے میں کہ حضرت سیِّدُنا یکی عَدَیْهِ السَّلَامِ نے ہمی نکاح فرمایا تھااور جب حضرت سیِّدُنا عیسی عَدَیْهِ السَّلَامِ آسمان سے نزول فرمائیں گے تو وہ بھی نکاح کریں گے اور ان کے بیہاں اولاد بھی ہوگی۔

# عيال دار كي فضيلت ا

منقول ہے: عیال دار کو غیر شادی شدہ پر ایس فضیلت حاصل ہے جیسی جہاد کرنے والے کو گھر بیٹھ رہنے والے پر اور عیال دار کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70ر کعتوں سے افضل ہے۔

الله پاک نے قرآن کریم میں رسولوں کے وصف اور ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدُا مُرْسَلْنَا مُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ترجمة كنزالايمان: اور بعثك بم ن تم ع يبل رسول

- 📆 .......موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب العيال، باب حق الرجل على زوجته ، ١١٩/٨ مديث: ٥٣٠
- السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود، ١/١ ١١ ، حديث: ١٣٥٧٨
  - 2 .....ابوداود، كتاب الطب، باب الطيرة، ٢ ٢/٣ ، تحت الحديث: ٣ ٩ ٢ ٢ ، قول عمر

**ٱۯ۫ۉٳڿؖٵۊٞۮ۠؆ۑۜٞڐ**ؖ (پ١٢)ٳڔڡد:٢٨) بھیجے اور ان کے لیے بیبیاں اور بیجے گئے۔

یعنی از واج اور اولا دکوان کی تعریف اور خوبی میں شار فرمایا۔ اسی طرح اپنے اولیائے کرام عَدَیْهِمُ الدُّمْهُ م

کے بارے میں بدارشاد فرماکر تعریف اور فضل میں انہیں انہیائے کرام عَدَیْهِمُ السَّلَاء کے ساتھ ملایا:

ت حیدہ کنا الامیان: اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہاری بیبول اور ہاری اولادے آ تکھول وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَّنَاهَبُ لَنَامِنُ اَزُوَاجِنَاوَذُسِّ يُٰتِنَاقُرَّ قَاعُيُنِ اَرُواجِنَاوَذُسِّ يُٰتِنَاقُرَّ قَاعُيُن

کی ٹھنڈک۔

(ب ٩ ١١ الفرقان: ٣٤)

توانہوں نے **اللہ** یاک ہے اس کے فضل کاسوال کیا۔

ہم نے نکاح کے جو فضائل بیان کیے وہ عور توں کے لیے بھی ہیں بلکہ نکاح کرنے میں ان کے لیے تو زیادہ فضیلت اور ثواب ہے کہ اب ان پر کسب کرنے یعنی کمانے کی ذمہ داری نہیں۔

#### نکاح نہ کرنے والوں پر لعنت 🚴

ایک مرتبہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایک عورت کو نکاح کرنے کا حکم دیا،اس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور مر د کی فضیلت بیان کی۔(۱)اسی طرح آپ صَدَّاللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے بہت سی احادیث میں نکاح کرنے والی عورت کو نکاح نہ کرنے والیوں ہے افضل قرار دیااور ارشاد فرمایا: الله یاک لعنت فرماتا ہے ان نکاح نہ کرنے والے مر دول پر جو بہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے اور **اللہ** پاک لعنت فرما تا ہے ان تکاح نه کرنے والی عور توں پر بھی جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کر تیں۔(۵)

# نکاح کرنے میں بھلائی ہے ﷺ

یو نہی آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ايک عورت پر مر د کے عظیم اور بھاری حق کا تذکرہ فرمایا، یہ س کر عورت نے کہا: تب تو میں زندگی بھر بھی نکاح نہیں کروں گی۔ فرمایا: نہیں! بلکہ نکاح کرو کیونکہ اسی میں

- 🗓 ......السنن الكبرى للنسائي كتاب النكاح باب البكريز وجهاا بوهاوهي كارهة م ٢٨٣/٣ عديث: ٢٨٨ منعوه
  - 2 ......دامامامامديمسندايي هريرةي ٢/ ١٢٩ عديث: ٢ ٩ ٨ ٤) نحوه

مسندالفردوس، باب اللام ٢٣١/٢ عديث: ٥٣٨٨

بھلائی ہے۔<sup>(1)</sup>

غرض احادیثِ مبارکہ میں نکاح کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان سب کو یہال جمع کرنا ہمارا مقصود نہیں، الله یاک نے قر آن کر یم میں نکاح کی رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمهٔ كنزالايمان: تو آؤاين كيتي مين جس طرح چاهو\_

<u>ڡ</u>ٞٲؙڷٷٳۘڂۯڟؘڴؙؙؙؙؙؙۿٳؘ؈۠۠ۺؚڴؙؿؙؗۿ

(پ١، البقرة: ٢٢٣)

اس آیت مبار که میں لفظ" آئی" کے تین معنیٰ بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ان دوپر عمل شرعاً درست ہے: ایک بیہ ہے که " آئی" معنیٰ میں ہو یعنی جب چاہو، دن میں یارات میں۔ دوسرا ایہ که " آئی" " گئف" کے معنیٰ میں ہو یعنی جیسے چاہو، سامنے ہو یا پیچھے اور ہوا گلے مقام میں۔ اور تیسرا ایہ که " آئی" " آئین" کے معنیٰ میں ہو یعنی جہاں چاہوا گلے مقام میں یا پچھلے مقام میں اور پچھلے مقام میں آنا شرعاً جائز نہیں۔ پھرار شادِ باری تعالیٰ ہے:

وَقَيَّ مُوْالِا نَفْسِكُمُ لا بالبنرة: ٢٢٢) ترجمة كنزالايمان: اورات يطل كاكام يبل كرور

ایک تول ہے ہے کہ نکاح کواس فرمان کے ذریعے معطوف "فَاتُوّا" یعنی "آنے" پر معطوف کیا گیاہے اور یہ تین وجوہات میں ہے ایک ہے کیونکہ اس میں جنابت یعنی ناپاکی سے عنسل اور عورت سے مباشرت کی فضیلت ہے نیز عورت جب اپنے شوہر سے ملاعبت اور بوس و کنار کرتی ہے تواس کے لئے کثیر نیکیاں کھی جاتی ہیں جس قدر الله پاک چاہتا ہے اور جب یہ دونوں عنسل کرتے ہیں توالله پاک ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک تنہیج کرے گا اور اس کا ثواب ان دونوں کے لیے لکھا جائے گا۔ نکاح کرنے میں دونوں کی گیاہوں سے حفاظت ہے اور نطفے کو اس کے محل میں رکھنا بھی نکاح کی ایک ہر کت ہے۔ مزید نکاح کی بہت می فضیلتیں ہیں۔ رسول کریم صَلَ الله عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَمُ نے اپنے اس فرمان میں نکاح کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایکی مومنہ ہوی

🚹 ......انسنن الكبرى للنسائي، كتاب النكاح، باب البكريز وجها ابوهاوهي كارهة، ٢٨٣/٣ رحديث: ٢ ٥٣٨ زمعوه

اختیار کرے جو اُخروی معاملات میں اس کی مد د گار ہو۔ "(۱)

اللهاك ك فرمان: "وَقَدِّرُمُوْ الاَنْفُسِكُمُ "سيس مراد دوسرى وجدك بارے ميس كها كيا ہے كداري آخرت کے لیے اولاد کو اپناذ خیر ہ بناؤ کیو تک بیہ بھی تمہارے اعمال میں سے ایک عمل ہے جیسا کہ اللہ میاک نے ارشاد فرمایا: ترجیه کنزالاییان: ہم نے ان کی اولاد ان سے ملادی اور اُن

ٱلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ٱلثَّنْهُمْ مِّن

عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ السَّور: ٢١) کے عمل میں انھیں کچھ کمی نہ دی۔

یعنی چونکہ اولاد بھی تمہارے نیک اعمال ہے ہے اور تمہاری نیک کمائی ہے لہذا ہم نے اس میں کوئی تھی نہ کی اور ان کی تنہیں جزادی اور تمہاری نیکیوں میں مزید اضافہ فرمادیا۔ اس طرح اللہ یاک نے ارشاد فرمایا: مَا أَغْلَى عَنْهُ مَالَّةً وَمَا كُسَبَ أَن (ب٠٠، اللهب: ٢) ترجمة كنزالايان: ال يَحدكام ند آياس كامال اور ندجو كمايا

# آخرت کی کمائی 🗞

اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ بیٹا آخرت میں مومن کے کام آئے گاجیے مال، جباس کوانٹھیاک کی راہ میں خرج کیاجائے تو آخرت میں کام آئے گا۔ ایک روایت میں ہے: بیٹا آدمی کی کمائی ہے توبیعے کی کمائی میں سے جو اس نے کھایاوہ اس کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔(2)

الله یاک کے فرمان: "وقد مُولا تُفسِكُمُ "میں تیسری وجه مباشرت کے وقت "بشم الله" پر هنا بیان ہوئی ہے۔اس صورت میں آیت کا مطلب ہو گاکہ "جماع کے وقت الله یاک کا نام لو۔" چنانچہ "بسم الله" يملي يڑھ لو اور جماع كرنے والے كے لئے جماع كے وقت "بشم الله" يڑھنااور اس سے يملي "قُلْ هُوَاللهُ اَحَدُّ" (سورۂ اخلاص) پڑھنامستحب ہے۔

ا يك محدث زَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ جب مباشرت كالراده كرتے تو "كالة إلَّا الله" اور "ألله أكُبّر" يرها كرتے اور ا تنی او نجی آ واز ہے تکبیر کہتے کہ گھر والے ان کی آ واز سنتے۔

المركب موس المدينة العلمية (مداس) المدينة العلمية العلمية (مداس) المدينة العلمية (مداس) المدينة العلمية (مداس)

<sup>[] .....</sup>ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب افضل النساء ، ٢ / ٣ ١ م حديث : ١٨٥٦

<sup>2 .....</sup>ابوداود، كتاب الاجارة، باب في الرجل ياكل من مال ولده، ٢٠٠٣، ٣٠٢م، عديث: ٢٥٢٨ م ٢٥٢٩ ٢ ٢٥٢٩

نیک بیوی نعمت ہے ﷺ

اگر عورت، عبادت اور نیک کامول میں اپنے شوہر کی مدد گار، کم مطالبات اور قناعت کرنے والی ہو تو بیہ الله پاک کاشکر اداکر ناچاہیے۔ار شادِ باری تعالیٰ ہے:

4250 (090) principal (090) proportion (090) proportion (090)

وَأَصْلَحْنَالَهُ زُوْجَهُ ﴿ (١١) الانبية: ١٠) ترجمة كنزالايبان: اوراس ك لياس كي بي بي سنوارى

اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیاہے کہ اس عورت کے اخلاق اچھے کیے اور اسے کم گفتگو کرنے والی کر دیا۔
حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے دو خصلتوں میں حضرت آدم عَلَیْهِ اللهُ مَدِیر
فضیلت دی گئی ہے اور وہ دو خصلتیں یہ ہیں کہ ان کی زوجہ نے ان کی اجتہادی خطاپر ان کاساتھ دیا اور میری
ازواجِ مطہر ات رَضَّ اللهُ عَنْهُ مَنْ الطاعت و فرمانبر داری میں میری معاون ہیں اور حضرت آدم عَلَیْهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْهِ اللهُ اللهُ مَا كُلُور تقاجبَه میر اشیطان مسلمان ہے جو مجھے بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے۔(۱)

جنتى صفات والى عورت 🐉

اگر عورت خوبصورت، عُمدہ أخلاق، كالے بالوں، سياہ اوربرى آئكھوں والى، سفيد رنگت، شوہر سے محبت اور شوہر کے سواکسی اور كی طرف نظر نہ كرنے والى ہو توبيہ صفات ميں جنتی حور عين يعنى برى برى كر محبت اور شوہر كے سواکسی اور كی طرف ہے۔ اس بارے ميں الله ياك كافرمان ہے:

ترجمه فكنزالايمان:ان ميس عورتيس بين عادت كى نيك صورت

ترجية كنز الايمان: اور برى آنكه واليال حوري، جيسے حصے

ڣؽؙۿؚڹۧڂؘؽؙڒؾٞڿؚڛؘٲڽٞ۞۫

کی اچھی۔

(پ۲۲)الوحلن: ۷)

ایک اور مقام پریه ار شاد ہے:

وَحُوْمٌ عِيْنٌ ﴿ كَامَثَالِ اللُّؤُلُوَّ الْمَكْنُونِ

(پ٢٢)الواقعة:٢٢)

ر کھے ہوئے موتی۔

#### حور اور مين كامعني 🕵

"حُور" كے معلى بين سفيد اور "عِيْن" كے معلى بين برى آكھول والى اور "عِيْن" جع ب عَيْنَاء كى،

الخرى ٨٨/٥ مريقدم وتاخر عدث . . . الخرى ٨٨/٥ مريقدم وتاخر

الم المراد المدينة العلمية (١١٠١) مطس المدينة العلمية (١١١٠) معلى المدينة العلمية (١١١٥)

اور " چُور" جمع ہے حَوْرَاء کی اور اس کے معنی ہیں سفید بدن ، انتہائی سفید وسیاہ آئکھوں اور سیاہ بالوں والی۔

ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمه كنزالايمان: انحيس بيار دلاتيال ايك عمر واليال-

عُرُبًا أَتُوابًا ﴿ (ب،٢)الوافعة: ٢٠)

#### "الْعُرْبَة"كدومعن الله

"الْعُوْرُيَة" كے دو معنیٰ ہیں: (1) اپنے شوہر سے عشق رکھنے والی۔ (2) قربت كی خواہش رکھنے والی۔ یہ دونوں صفات قربت كی لذت كو كمال دلانے والی ہیں، اگر عورت كوشوہر سے محبت اور قربت كی خواہش نہ ہو تولذت میں كمی آجاتی ہے۔ الله پاک نے اہلِ جنت كی عور توں كو كامل لذت دلانے والياں بنايا ہے۔ عربی مقولہ ہے: "دَجُلُّ شَبِقٌ وَّ امْرَا لَا عَیْرِبَة " یعنی بہت خواہش رکھنے والا مر داور بہت خواہش رکھنے والی عورت۔ ان دونوں كو قربت كی خواہش سے متصف كيا گيا ہے۔

1) یک روایت میں ہے: تمہاری بہترین عور تیں وہ ہیں جو اپنے شوہر سے شدید خواہش رکھنے والیاں ہیں۔ (۱) بعض حکماء کے نز دیک تین لذتیں بہت پہندیدہ ہیں: (1) سخت گرمی میں رانیں کھول کر چلنا(2) ساحل پر کھلی فضامیں آنااور (3) قربت کی خواہش رکھنے والی عورت سے قربت کرنا۔

ان حوروں کے کامل وصف کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتاہے:

ترجمه کنزالایمان: جو شوہروں کے سوادوسری طرف آکھ

قْصِهٰ تُالطَّرُ فِ عِيْنٌ ﴿

اٹھاکرنہ ویکھیں گی۔

(ب٢٦)الصُّفَّت: ٢٨)

یعنی ان کی نگاہیں اپنے شوہر وں تک محدود ہیں اور وہ ان سے زیادہ اچھاکسی کو نہیں سمجھتیں اور نہ ان کے بدلے میں دوسرے شوہر پیند کرتی ہیں۔

حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: تمہاری عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تووہ اسے خوش کرے، جب کوئی حکم دے تواس کی اطاعت کرے اور شوہر کی غیر

1 .....عيون الاخبار كتاب النساء، ٢/٨

196 £ كلك وحوال (الله المدينة العلمية (الدارية) والعامة وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه والمعالي ( 196 ) المعاملة الم

موجود گی میں اپنی جان اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔(۱)

### حسننة "كايك تفير 🛞

حضرت سيّدُ نا محمد بن كعب قرطى رَحْمَةُ الله عَدَيْه فرمات بين كه آيت مباركه:

ترجمة كنزالايمان: اے رب مارے مميں ونيا ميں محلائي

مَبَّنَا الْإِنَّافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً

-

(٢٠١)اليقرة: ٢٠١)

میں "حَسَنَةً" ہے مراد"نیک عورت" ہے۔اس آیت مبارکہ:

فَكُنُحْيِيكَةُ كُولُو يَّكُولِيَّكَةً (س، العدن ع) ترجمة كنزالايمان: توضر ورجم اس المجي زندگى عِلاعي كـ

کی ایک تفسیر میں ہے:اچھی زندگی جلانے سے مراد "نیک عورت "ہے۔

# نيك بوي كي نضيت

امیر المؤمنین حضرت سپّدِنا عمر فاروق رَخِیَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: نیک بیوی دنیا سے نہیں کیونکہ وہ آخرت کے کاموں کے لیے تمہاری مدر گار ہوتی ہے۔ آپ ہیہ بھی فرماتے ہیں: جو شادی شدہ نہ ہو وہ عبادت میں ایسی مٹھاس اور لذت یا تاہے جو شادی شدہ نہیں یا تا۔

نیز آپ زہنی اللهُ عَنْه فرما یا کرتے تھے: بندے کو ایمان کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔

# فنمت يا ملح كاطوق 🛞

پھر عور توں کے بارے میں آپ رَمِنَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا: بعض عور تیں ایسی غنیمت ہیں جن کا کوئی عوض اور بدل نہیں اور بعض عور تیں گلے کا ایسا طوق ہیں جن سے چھٹکارا نہیں یعنی کوئی قیمت نہیں جسے دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ گلے کے طوق کی طرح ان سے کوئی راحت نہیں، شوہر ایسی عورت کی مرنے ہی سے اسے چھٹکاراماتا ہے۔

کہا گیاہے کہ اٹلِ عرب جب کسی قیدی کو انتہائی سخت اذیت دیناچاہتے تو بکری کی کھال اتارتے اور تازہ

🖺 .....ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب افضل النساء ، ١٣/٣ م ، حديث: ١٨٥٧ ، نعوه ـ معجم اوسط ، ١ /٥٧٥ ، حديث: ٢١١٥

کھال اس قیدی کو پہنا دیتے ،جو اس کے جسم سے چپک جاتی اور سکڑ کر اسے جکڑ لیتی ، پھر وہ اسے نہ اتارتے یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے (اوران کیڑوں کی وجہ سے بالآخر قیدی مر جاتا)۔ یہی وہ "غُل" (طوق) ہے جس سے اذیت دینے والی عورت کی مثال دی گئی ہے۔

# صفات کے لحاظ سے عور توں کی اقدام 💸

یہ جان او کہ عور توں کی صفات نفس کی صفات کی طرح ہوتی ہیں البذا جس نے نفس کی صفات کو پہچان الیا اس نے عور توں کی صفات کو بھی پہچان لیا۔ تجربے اور معلومات کی بنا پر ان کی صفات کو نفس کی صفات پر قیاس کیا گیا ہے۔ چنا نچہ بعض عور تیں چاپلوس اور خوشامدی ہوتی ہیں اور یہ کم درجہ عور تیں ہیں۔ بعض عور تیں برائی کا تھم دینے والی ہوتی ہیں اور یہ بُری عور تیں ہیں، ان سے بداخلاقی، بے حیائی اور بے ہودگی کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض عور تیں نفُسِ لَوَّامہ کی طرح ہوتی ہیں یہ نیک عور تیں ہیں اور بعض نفس مطمئنہ کی طرح ہوتی ہیں یہ نیک عور تیں ہیں اور بعض نفس مطمئنہ کی طرح ہوتی ہیں یہ نیک عور تیں ہیں۔

# وِّلِ فِيس ال

قولِ فیصل ہے کہ اگر کسی کو اکیلے رہ کر یعنی شادی نہ کر کے بھی دل کی اصلاح اور نیکیوں پر استقامت حاصل ہوتی ہے تو اسے چاہیے اکیلا ہی رہے کیونکہ کم سے کم اس میں عافیت و سلامتی توہ، فی زمانہ ہیا کی فضیلت اور غنیمت سے کم نہیں اور اگر نکاح کی ضرورت محسوس کرے اور نفسانی خواہشات کا خطرہ بھی ہو تواب دین کی سلامتی کے لیے نکاح کر لے۔ اگر ایک بیوی کفایت نہ کرے تو دوسری کرے، اگر دو بھی کافی نہ ہوں تو تیسری، اسی طرح چو تھی بھی کر سکتا ہے اور یہ چار بیویاں، خواہشات کی بخیل کے معاملے میں ایک ہی کے قائم مقام ہے۔ مقام ہیں اور اگر ایک ہی سے کفایت حاصل ہو اور مزید کی حاجت نہ رہے تو یہ ایک اب چارے قائم مقام ہے۔

# چار بيو يول ميں حكمت 🐉

الله پاک نے نفسول کو ان کی فطرت اور طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے اختیار دیا ہے اور طبیعتوں کے چار قسم کی ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ہر طبیعت کے پڑھ سے 1980 کی مطلس المدیدة العلمیة (مناسل) کی معدم معدم معدم معدم 1980 کی معدم 1980 کی معدم 1980 کی معدم 198

اس میں بھی الله پاک کی حکمت ہے کہ طبیعتوں میں تخلیقی طور پر اختلاف کے سبب اس نے چار عور توں سے (نکاٹ کے بعد) صحبت کی اجازت کی نعت عطافر مائی جیسے ان چوپایوں کی چال چلن کے انداز سے انعام فرمایا ہے جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لئے سواریاں بنایا ہے۔ چنانچہ چار عور توں سے صحبت کا فرق چار زمینی چوپایوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عارز مینی چوپایوں کے چلنے کے فرق جیسا ہے اور الله پاک نے ان چوپایوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عرجہہ کنزالایہان: اور گھوٹے اور گدھے کہ ان پر

عربعہ موریعان در درہے

**وَ زِیْنَ**ةً (۱۳۰۱)النعل:۸)

سوار ہواور زینت کے لئے۔

اور فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: كشتول اورچوپايول سے سواريال (بنايم)

مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَاتَرُ كَبُونَ أَن

(پ۲۵)الزخرف:۱۲)

آنعام سے مراد اونٹ ہے،ان چاروں سواریوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ اونٹی کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے جداہے اور فچر کی رفتار اور گدھے کے چلئے میں فرق ہے یعنی ان سے فائدے اٹھانے کی صور تیں جداجد اہیں اسی طرح جو چار بیویوں سے قربت کر سکتا ہے اسے ایک یادویا تین پر محدود نہیں کی باخلے کی ابلکہ جس طرح چار سواریاں رکھنے والے کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ ان کا فرج اٹھا سکتا ہے تو چار سواریاں رکھے، کبھی ایک پر سواری کرے تو کبھی دو سری پر۔ایی صورت میں اس کے پاس گھوڑا، فچر اور گدھا ہو گاجبکہ اس کے پاس اس کی گئی اور ان کا فرچ اٹھانے کی طاقت ہو۔ای طرح جس کے پاس وسعت ہواس کے گاجبکہ اس کے پاس اس محت ہواس کے گاجبکہ اس کے پاس وسعت ہواس کے گاجبکہ اس کے پاس وسعت ہواس کے گاجبکہ اس کی فرد یو بائز ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ آدمی کو ایک ہی سواری کھایت کرتی ہے اور اس کی گئی مار فیصلہ ہے۔

### بيوى اورتين شرائط

**الله** یاک نے بیوی کے ساتھ تین شرطیں رکھی ہیں اگر وہ یائی جائیں تو بندے کی ضرورت یوری ہو جائے اور اس کے نفس کو سکون حاصل ہو اور بیہ ذاتِ خداوندی پر دلالت کرنے والی نشانی بن جائے۔اگر وہ شرطیں ایک میں موجو د نہ ہوں تواب مزید دوسری، پھر تیسری اور پھرچو تھی ہے بھی نکاح کر سکتاہے اور بیہ چاروں ایک ہی کے قائم مقام ہوں گی اور لا محالہ مؤمنوں کو قلبی سکون واطمینان حاصل ہو گا۔ یہ بات الله یاک کی نشانیوں اور اس کی حکمتوں پر دلالت کرنے والی بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

moceta ... preson the will like the

وَمِنْ إِلِيَّةَ أَنْ خَلَقَ لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ترجية كنزالايان: اور اس كي نفانيوں سے يہ تمہارے لِتَسْكُنُو الله المُهاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّودَّ تُؤَوَّى حَمَداً للهِ عَهارى بى جنس بوات بنائ كدان س آرام ياؤ اور تمہارے آپس میں محبّت اور رحمت رکھی۔

(ب ۲۱)الروم: ۲۱)

اگر نفس کا آرام وسکون، رحمّتِ قلب اور محبت ایک ہی بیوی سے حاصل ہو جائے تو یہ بھی **الله ی**اک کی نشانیوں میں سے ہے ،اسی میں کفایت اور بے فکری ہے اور اگر سکون، راحت اور محبت ایک کے بجائے چار بیویوں سے حاصل ہو تواب چار اسے کفایت کریں گی اور اسی میں شوہر کے لیے کفایت اور بے فکری ہے۔ ابیا بھی ہو تاہے کہ اللہ پاک کسی کو ایک ہی ہے کفایت اور بے فکری عطا فرما دیتاہے اور چارہے اسے رضا مندی اور کنبہ اور اولاد کی کثرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی انٹھیاک کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ تمام اس کے لیے ہے جوان سب کی طاقت رکھنے والا اور ثابت قدم ہو۔

بعض بزر گانِ دین نے بیویوں کو قمیص سے تشبیہ دی ہے یعنی پیہ قمیض کی طرح ہیں کہ اگر کسی کے پاس چار قبیصیں ہوں تو یہ اسراف نہیں اور چار سے زیادہ کو اِسراف کہا گیا ہے،اسی طرح ا**نڈلہ** یاک نے چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز قرار دیاہے۔ قبیص سے تشبیہ دینے کی دلیل یہ آیت مبار کہ ہے:

ترجية كنزالايهان: وهتمهاري لباس بين \_

هُرِي لِيَاسُ لِّكُمْ (ب، البقرة: ١٨٤)

یعنی انہیں لباس کے معلیٰ میں بیان کیا گیا اور چار تک کی اجازت وی۔

اور فرمانِ باری تعالی ہے:

الم المدينة العلمية (مدس) و محلس المدينة العلمية (مدس)

فَانْكِحُوْاصَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ (٣٠، انسآه: ٣) ترجهة كنوالايبان بتو نكاح بين لاؤ بوعور تين تهمين خوش آئيں۔ پھر آئيتِ مباركه مين دوپر آمادہ كرنے اور اس كے استخباب كے لئے عدد "دو" سے كلام كى ابتدا فرمائى اور واحد كاذكرنه كيا۔ كبھى عدل پايا جاتا ہے اور دوكى موجو دگى مين بھى ممكن ہوتا ہے ورنه ايك سے زيادہ مين عدل نه كرنے كاڈر ہوتو پھر ايك ہى كرنے كا حكم ديا اور ارشاد فرمايا:

ترجیهٔ کنزالایهان: پھر اگر ڈرو کہ دو پیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو

فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّاتَعُ بِلُوْا فَوَاحِدَةً

کے توایک ہی کرو۔

(پ مى النسآء: ٢)

آیت میں چار کے ساتھ عدل کی شرط بیان ہوئی پھر ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان بياس نياده قريب بكرتم عظم

ذٰلِكَ أَدُنَّ اللَّاتَعُوْلُوا أَن

-97.0

(ب:آسناره)

یعنی ایک بیوی پر اکتفا کرنازیادہ بہتر ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت بیس تم سے ظلم سر زدنہ ہو۔
حجاز کے بعض فقہاء اور انگلِ لغت کا قول ہے کہ " لَا تَنْعُولُوا " سے مر او ہے تمہارے عیال کی کثرت نہ
ہو۔ لیکن پہلا قول ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک سے زیادہ مطابقت بھی ہے
اور گویااس معنیٰ کانص پر عطف ہے نیز لغت کے اعتبار سے یہی درست ہے۔ اکثر انگلِ عرب کہتے ہیں: "عَالَّ
یکوُلُ "کا معنیٰ ظلم کرنا ہے اور " اَعَالَ یُعِیُنُ "کا معنیٰ عیال کی کثرت ہے اور جس نے ان دونوں کا معنیٰ ایک
قرار دیا ہے تو یہ شاذ قول ہے۔

# يويول كے درميان مدل سے مراد 💸

بیویوں کے در میان عدل سے مراد ان کے اخراجات، لباس، رہائش اور خرچ کے معاملات میں برابری رکھناہے لہذاکسی کے ضروری اور لازمی حق میں کمی کرکے اس پر زیادتی نہ کرے۔

حدیث پاک میں ہے: جس کی دو بیویاں جول پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف ماکل جو جائے۔(۱)

🚹 ......ابوداود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ٢ / ٥٣ / محديث: ٢ ١٣٢

نسائى، كتابعشرة النساء،ميل الرجل الى بعض نسائه دون بعض، ص ١٣٣ ، حديث: ٣ ٩٣ ٨

محبت اور ہم بستری میں برابری رکھنا ضروری نہیں کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے جبکہ رات گزارنے میں برابری رکھے۔اس پر بیدلازم بھی نہیں جس کے پاس رات گزارے اس کے ساتھ جمہستری بھی کرے بلکہ اس پر بیدلازم ہے کہ باری باری ہر ایک کے پاس رات تھہرے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجہۂ کنزالاییان: اور تم سے ہر گزنہ ہوسکے گاکہ عور تول کو برابرر کھوجامے کتنی ہی حرص کرو۔

ۅؘۘڶؙؽؙؾۘۺؾؘۘڟؚؽۼۅٛٙٵۘۘؽؙؾڠۑڶؙۅؙٳڹؽؗؿٵڵۺؚۜٵٙۦ ۅؘڶۅؙٛڂڔؘڞؙؾؙۄ۫(ڽ؞ۥڛ؊ٙ؞:٠١٠)

یعنی چاہنے کے باوجو دمجھی تم محبت اور ہمبستری کرنے میں عور توں کے ساتھ بر ابری نہ کر سکو گے کیونکہ بیہ (کی واضا نہ) دلوں اور خواہشِ نفس میں قدرت کا فعل ہے۔

#### اُزواجِ مُطهرات کے در میان عدل ﷺ

ایک روایت میں ہے کہ رسولِ پاک مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَسَلَّم الرواجِ مطہرات کوعطاکرنے اور رات گزار نے میں انصاف فرماتے تھے اور الله پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے: میہ میری کوشش اس چیز میں ہے جس کامیں مالک ہوں اور جس کا توالک ہے، میں مالک نہیں، اس میں میری کوئی طاقت نہیں یعنی محبت اور ہمبستری۔ (۵)

آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو از واجِ مطهر ات ميں بعض سے زيادہ محبت تھی اور تمام از واج ميں سب س زيادہ محبت سيّدہ عائشہ صديقة دَخِيَ اللهُ عَنْهَا سے تھی۔

# مرض وصال میں بھی مدل 💸

مروی ہے کہ مرض وصال میں ہر دن اور رات حضور صَفَى اللهُ عَنَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كوا تُصَاكر أَزُواحِ مطهر ات ك

[1] ......ترمذي كتاب النكاح باب ماجاء في التسوية بين الضرائر ٢ / ٢ ٥ / ٢ محديث: ١١٣٨

نسائى، كتاب عشر ةالنساء، ميل الرجل الى بعض نسائه دون بعض، ص ٢٣٣ ، حديث: ٣ ٩٣٨

این مذی کتاب النکاح ، باب ماجاه فی النسویة بین الضرائی ۲/۲۳ مدیث: ۱۳۳۱ ، نعوه
 این ماجه ، کتاب النکاح ، باب القسمة بین النساء ۲/۵۵ م. مدیث: ۱۹۷۱ ، نعوه

پاس لے جایاجاتا تو ارشاد فرماتے: کل میں کہاں ہوں گا؟ ایک زوجۃ مطہرہ سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رَخِیَ اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

فَلاتَوبِينُكُواكُلُّ الْمَيْلِ (ده،السة:١٢٥) ترجمة كنزالايمان: تويه تونه بوكدايك طرف بوراجهك جاؤر

یعنی ایک کی طرف جھک کر دوسری کے خرچ اور حق میں کمی کرے۔

فَتَكُنُّ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةِ لَا (ب٥،انسآء:١٢٩) ترجية كنزالايبان: كه دوسرى كواَدهر (درميان) مين لنكتي چهور دوم

اس طرح بے ٹھکانانہ جھوڑو کہ نہ شوہر والی رہے اور نہ طلاق والی، یوں کہ شوہر والی نہ ہوتی تو اپنا گزارہ کر لیتی اور شوہر والی ہوتی تووہ اس کی کفالت کرتا۔

اہلی عرب میں ہے اگر کوئی کسی معاملے کو مو قوف کر دیتاتویہ کہتا کہ "عَلَقْتُ اُلاَهُمْ" میں نے اسے معلق کر دیا یعنی لٹکتا چھوڑ دیا،اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، لہذا شوہر کوچاہیے ایسانہ کرے بلکہ اپنی ہویوں کے پاس ایک دن اور رات گزارے، ہاں اگر کوئی ہوی البنی باری کسی کو دے دے تواہے اختیار ہے۔ باری کسی کو دے دے تواہے اختیار ہے۔

# حضرت موده دَخِيَ اللهُ عَنْهَا كالبني باري مِبهِ كرنا 🕏

الله پاک کے آخری رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ جَعَى ازواج مطهرات دَخِيَ اللهُ عَنْهُنَّ كَى باريال مقرر كر

المعارى، كتاب المغازى، باب سرض النبي الميسة ووفاته، ١٥٤/٣ ، مديث: ٣٢٥٠ ، ٣٢٥٠

طبقات ابن سعد، ذكر قسم رسول الشرائيس مبين نسائه، ١٣٥/٨ تا ١٢٨١

رکھی تھیں۔ (۱)جب آپ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سودہ بنت زمعہ وَهِمَ اللهُ عَنْهَا کُو الن کے عمر رسیدہ ہو جانے کی وجہ سے طلاق وینے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے اپنی باری کی رات حضرت عائشہ صدیقہ وَهِمَ اللهُ عَنْهَا کُو ویدی اور سرکار صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں تاکہ بروزِ قیامت مجھے بھی ازواجِ مطہر ات کے زمرے میں اٹھایا جائے۔ رسول پاک صَلَّ اللهُ عَنَیْهِ وَلهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَنْهُ وَلهُ وَسَلَّم فَاللهُ عَنْهُ وَلهُ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ وَلهُ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ وَلهُ وَمِل فرمالی اور حضرت عائشہ صدیقہ وَهِیَ اللهُ عَنْهَا کے لیے دو را تیں مقرر فرمادیں اور دیگر ازواج مطہر ات کے لیے ایک ایک ایک راحد و کا میں اور دیگر ازواج مطہر ات کے لیے ایک ایک ایک راحد و کا تیک مادیں اور دیگر ازواج مطہر ات کے ایک ایک راحد۔ (2)

3. 5. DASOWIE STREET WOORD (3. 5. DASOWIE STREET) STREET

اردہ اس من بارات میں اور آپ مَنْ الله عَدْ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَدْ الله عَدْ

# همبسترى مين و قنه كي مقدار 🐉

جس کی ایک ہی ہو ی ہو تو اسے چاہیے کہ ہر تین راتوں کے بعد اس سے ہمبتری کرے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کسی کی چار ہویاں ہوں تو ہر ایک کی باری تین دن کے بعد آئے گی۔ امیر المؤمنین حضرت سپِّدُناعمر

- 🖺 ......ترمذي كتاب النكاح ، باب ماجاء في التسوية بين الضر الر ، ٢ /٣ / مديث: ١١٣٣ ا
  - 2 ....بخارى كتاب الهبة . . . الخي باب هية المرأة . . . الخي ١٤٣/٢ مديث: ٢٥٩٣
  - الغيري كتاب الغسل باب اذاجامع ثم عاد . . . الغي ١ / ١١ ١ مديث ٢٨٦ ٢ م نعوه بغاري كتاب الغسل باب الجنب يغرج . . . الغير ١ / ١١ ١ مديث ٢٨٨٠ م نعوه
- السسبخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج . . . الغي ١ /١١٤ مديث: ٢٨٣ عن انس ابوداود ، كتاب الطهارة ، باب في الجنب يعود ، ١ / ١ ١ م عديث . ١ ١ ٢ عن انس
  - المساعدامام احمد عسندانس بن مالك ع ٢/٣ ٤ م عديث ٥٠ ٥ ١٣٥٠

فاروق اور حضرت سیّدُنا کعب بن اسود رَهِنَ اللهُ عَنْهُمَانَ نَصِی بید فیصلہ فرمایا کہ شوہر ہر چارراتوں میں ایک مرتبہ بیوی سے قربت کرے۔ اگر وہ جانے کہ بیوی کی خواہش اس سے زیادہ ہے تواس کی خواہش بیوری کرے تاکہ عورت پاک دامن رہے اور گناہ میں پڑنے سے حفاظت رہے۔ اگر جانے عورت کو خواہش نہیں یار غبت کم ہے تو مہینے بھر میں ایک باریاسال میں ایک بار قربت کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ شوہر دن میں یا رات میں جس وقت اسے بلائے یعنی قربت کرناچاہے تووہ اسے منع کر دے، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔

# مولاعى كرَّة اللهُ وَجْهَهُ الكرينم كـ 10 نكاح كي الله عنه اللهُ وَجْهَهُ الكرينم كـ 10 نكاح

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ گئرَ اللهُ وَجَهَهُ الْکَرِیْمِ نے 10 عور توں سے ذکاح فرمایا اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی چار ازواج اور 17 کنیزیں تھیں۔ شام کے ایک حاکم کو جب آپ دَجِنَ اللهُ عَنْه کے کثرت ذکاح کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا: میں بہت شادیاں کرنے والا اور طلاق دینے والا نہیں ہوں۔ اس قول سے اس کا مقصد آپ دَجِنَ اللهُ عَنْه ير تنقيد تھا۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدِ ثنا فاطمہ زہر ارَحِيَ اللهُ عَنْهَا كے وصال مبارك كى نوراتوں كے بعدان كى وصیت كے مطابق حضرت سیّدِ نا على كَنْدَاللهُ وَجَهَهُ النّدِينَمِ نے رسول پاك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَى نواسى حضرت امامہ بنت زينب رَحِينَ اللهُ عَنْهَا كَنْ وَالْ وَمُوايا۔

# سيِّدُناحن بن على دَهِيَ اللهُ عَنْهُمَاكِ تَكَاحَ إِنَّ اللهُ عَنْهُمَاكِ تَكَاحَ إِنَّ اللهُ عَنْهُمَاكِ تَكَاحَ إِنَّا اللهُ عَنْهُمَاكِ تَكَاحَ إِنَّا اللهُ عَنْهُمَاكِ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكَاحَ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا كَ لَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ لِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَل

حضرت سیّدُنا امام حسن بن علی رَجْنَ اللهُ عَنْهُمّنا نے 250عور توں سے نکاح فرما یا اور ایک قول کے مطابق 300عور توں سے نکاح فرمایا اور ایک قول کے مطابق 300عور توں سے نکاح فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المر تضیٰ کُنَهُ اللهُ وَجْهَهُ النَّهِيْمِ ان کے کثرت سے نکاح کے سبب ننگ دل ہوتے اور طلاق یافتہ خوا تین کے گھر والوں سے حیا محسوس کرتے۔ آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے: حسن سے نکاح کا معاملہ نہ کروکیونکہ وہ بہت زیادہ طلاق وینے والے ہیں۔ ہمدان کے ایک شخص نے عرض کی: اے امیر المؤمنین: الله کی قشم وہ جتنے چاہیں گے ہم ان کے نکاح کریں گے ،جو انہیں پہند ہواسے روک لیں اور جو نالپند ہواسے طلاق دے دیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی مُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ منین حضرت سیّدُنا علی مُنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المراج المراج المراجعة العلمية (١٤١١هـ) إن المدينة العلمية (١٤١٥هـ) المراجع ال

رہے جو میں المبار فرمایا اور آپ نے میہ شعر کہا: نے یہ س کر خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے میہ شعر کہا:

لَوُ كُنْتُ بَوَابًا عَلَى باب جَنَّةٍ لَقُلْتُ لِهَمْدَانَ أَدْخُيلِ بِسَلَامٍ

قا جمع: اگر میں جنت کے کمی دروازے پر دربان ہو اتو انگیِ ہمدان سے کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل

ہو جاؤ۔

### صورت میں رمول خدام لله مكتبد وسلم كے مثاب كى

حضرت سیّدنا امام حسن دَخِی الله عَنْه کے کثرت نکاح کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صورت اور سیرت میں رسولِ خدا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے مشابہ تھے۔رسول پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ان سے ارشاد فرمایا: تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو (۱) اور ارشاد فرمایا: حسن مجھ سے اور حسین علی سے ہے۔ (2)

م سورت اور بیرت میں بیرے مسابہ ہو اور ارساد مرمایہ سن بھتے اور میں کا سے ہے۔
حضرت سیّدُنا امام حسن دَخِن اللهُ عَنْه نے بھی چار عور توں سے ایک ساتھ نکاح فرمایا اور بھی چار عور توں
کو طلاق دی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو دو عور توں کے پاس طلاق کے لیے بھیجا اور فرمایا: ان سے کہو
کہ عدت میں بیٹھیں اور دونوں کو 10،10 ہز ار درہم دینے کا حکم فرمایا، اس نے ایساہی کیا، جب واپس آیا تو اس
سے پوچھا: ان دونوں عور توں نے کیا کہا؟ عرض کی: ایک نے تو خاموشی سے سر جھکا لیا اور دو سری پھوٹ
پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اسے یہ کہتے سنا: محبوب سے جدائی کے مقابلہ میں یہ سامان بہت تھوڑا ہے۔
آپ نے سرجھکا لیا اور آپ کو اس پر ترس آیا پھر فرمایا: اگر میں کسی عورت سے رجوع کر تا تو اس سے کر لیتا۔

# حكايت: نواسّة رسول كي مجت ميس كمي كوارا نهيس في

ایک دن حضرت سیِّدُناامام حسن رَخِنَ اللهُ عَنْه فقیه مدینه حضرت سیِّدُناعبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام رَخههٔ الله عَدَیْه کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا: آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن آپ بہت طلاق دینے والے ہیں اور میں پہند نہیں کر تاکہ آپ کے بارے میں میرے دل میں کوئی تبدیلی اور محبت میں کی آئے، اگر آپ ضانت دیں کہ میری بیٹی کو طلاق نہیں دیں گے تو میں

<sup>[1] ......</sup> يخاري كتاب فضائل اصحاب النبي والمسلمين بالب سناقب الحسن والحسين ٢ / ٥٣ ٤ م حديث ٢ ٥ ٢ م نحوه

<sup>🗵 .....</sup>ابوداود، كتاب اللباس، باب في جلود النموروالسباع، ٩٣/٣ ، حديث: ١٣١١ معجم كبير، ٢٦٨/٢٠ ، حديث: ٢٣٥

ا بین بیٹن کو میں النام میں اور میں میں میں ہوگئے اور اپنے ایک ساتھی کا سہارا لے کر فرمایا: اگا اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے اور اپنے ایک ساتھی کا سہارا لے کر فرمایا: عبدالر حمٰن اپنی بیٹی کومیرے گلے کا طوق بنانا چاہتے ہیں۔

# نكاح كرواور طلاق مددو 🛞

رسولِ اکرم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كا فرمان ہے: بِشَک الله پاک نکاح كويند اور طلاق كو ناپند فرماتا ب،اس ليے نكاح كرواور طلاق ند دو۔(۱)

جو چار سے زیادہ نکاح کرنے کو پہند کر تا ہو اور فقط اسی لیے طلاق دے تواپیا کرنا درست نہیں۔ حضرت سیّپرُنا مغیرہ بن شعبہ رَضِ اللهُ عَنْه نے 80 عور تول سے نکاح کیا، کی صحابیُر کرام عَلَیْهِ البِنْهُ ان نسی ستھے جن کی تین تین اور چار اور اج تھیں اور جن صحابیُر کر ام عَلَیْهِ البِنْهُ ان کی دو دو بیویاں تھیں ان کی گنتی بے شار ہے۔

#### كثرت نكاح كافائده الم

کہا گیاہے کہ کثرت نکاح کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ آدمی بد نگاہی اور غلط راستے پر جانے سے بچار ہتا ہے۔ مروی ہے کہ جب نگاہ نیچی رہی، آدمی حرام سے باز رہا، غلط راستے پر جانے سے بچا، آنکھ اور نفس کی حفاظت کی تو حلال میں وسعت ہوگی اور ایسااس لئے ہے کہ نفس کی راحتیں اس کے ہم جنس سے وابستہ ہیں جو کہ ذِکُرُا للّٰہ سے زُکنا ہے۔ چنانچہ پر ہیز گار لوگوں کی راحت توجائز اور حلال کاموں میں ہوتی ہے۔

# اپيند لول کوراحت دو گ

ارشادِ باری تعالی ہے:

ترجية كنزالايمان: كداس سي چين (آرام) يائد

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴿ (٥٠)الاعراف: ١٨٥)

نفس کامیہ سکون اپنے ہم جنس سے ہے کیونکہ ہم جنس صفات کے تعلق سے بیوی نفس کے موافق ہے۔ یمی ایک مر اد امیر المومنین حضرت سیّدُناعلی كَرَّمَاللهُ وَجْهَهُ الْكَرِیْمِ کے اس قول کی ہے کہ "اپنے ولوں کوراحت

🖪 .....مسندبزار، مسندابی موسی، ۸/۰ ۵، حدیث: ۲ ۲ ۳ ۳، نحوه

مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق ان شاء الله تعالى، ٢ / ٣٠ ٣ ، حديث ١٣ ٢ ٥ ١ ، نحوه

دو۔ " بیغنی ذکر میں آرام دو۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنے دلوں کو جائز کاموں کی طرف لگا کر راحت دو یعنی آخرت کے ذکر کے معاملے میں انہیں جائز کاموں میں لگا کر راحت دو کیونکہ ذکر کے بھی بو جھے ہوتے ہیں۔

یوں ہی حضور نبی پاک مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَمَدَّم كافرمان ہے: "لِيكُلِّ عَامِلٍ شِمَّةٌ وَلِيكُلِّ شِمَّةٌ وَاَلَّمَّ عَلَى كَانَتُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

# نفس كوراحت دين كافائده كالم

حضرت سیّدُنا ابو در دا رَهِی الله عَنْه فرمات بین بیس کچھ دیر کھیل کو د سے اپنے نفس کو راحت و سکون پنجاتا ہوں تاکہ اس کے سبب بعد میں حق پر قوی ہو جاؤں۔

کہتے کی خواتین آج کی خواتین سے مختلف تھیں، جب مر داپنے گھرسے نکلتا تواس کی بیوی یا بٹی اس سے کہتی: حرام کما کر نہ لاناور نہ تم جہنم میں جاؤ گے اور ہم اس کا سبب بنیں گے، ہم بھوک اور تکلیف تو ہر داشت کر کے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔

### حكايت: بعلائي ميس ركاوك بننا لبند نبيس 🛞

تنبيه الغافلين للسمر قندي فضل صوم التطوع وصوم ايام البيض ص ١ ٨ ١ ، حديث: ٢ ٥ ٣

میں نے اپنے شوہر کو کھانے والا ہی جانا ہے مجھی رزَّاق نہیں جانا، کھانے والا چلا جاتا ہے لیکن رزاق تو موجود رہتا ہے نیز مجھے پہند نہیں کہ اپنے شوہر کے لئے نحوست بنوں اور انہیں بھلائی کے راستے سے روک دوں۔ حضرت سیِّدُ نااحد بن عیسی خَرَّاز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے ذکاح فرمایا تو اپنی زوجہ سے پوچھا: مجھ سے ذکاح کرنے اور مجھ میں رغبت رکھنے کی کیاوجہ ہے ؟ نیک سیرت زوجہ نے جو اب دیا: تاکہ میں آپ کا حق اداکروں اور اپنا حق آپ کو معاف کر دوں۔

5000 CHO 7.9 DASO-W- (1000 CHO 1000 CHO

ایک ولیه کی ثانِ ولایت 🐉

حضرت سيّدَ تُنارابعه بنتِ اساعيل رَحْمَةُ الله عَلَيْهَا في حضرت سيّدُنا احمد بن ابوحواري رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كو نكاح كا پیغام دیاتو انہوں نے عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے نکاح کرنا پیند نہ فرمایا۔ جب حضرت سیّد تُنارابعہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِا نِے اصرار کیا تو حضرت سیّدُ نااحمد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نِے فرمایا: لینی حالت میں مشغولیت کی وجہ سے میر ا عور توں سے زکاح کا کوئی ارادہ نہیں۔حضرت سیّدَ تُنارابعہ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا نے ان سے کہا: میں اپنے حال میں آپ سے زیادہ مشغول ہوں اور مجھے بھی مر دوں کی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر کی وراثت میں تین لاکھ دینار ملے ہیں اور میہ حلال مال ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر خرچ کروں اور آپ کے ذریعے نیک لوگوں کی معرفت حاصل کرکے **اللہ** یاک کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں۔حضرت سیّدُنا احمد بن ابو حواری رَحْنةُ الله عَلَيْه في فرمايا: ميل اين استاد صاحب سے اجازت لے كر جواب دول كا- چنانچه آپ فرماتے ہیں: میں اپنے استاد حضرت سیّدُ نا ابوسلیمان دارانی رَحْمَةُ الله عَدَيْمَه كَي خدمت میں حاضر ہوااور ان سے حضرت رابعہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كا ذكر كبار وه مجھے شادى كرنے سے منع كيا كرتے اور فرماتے تھے: ہمارے ساتھیوں میں سے جس نے بھی شادی کی اس کا حال تبدیل ہو گیا۔ میں نے جب ان سے حضرت رابعہ رُخمَةُ اللهِ عَلَيْهًا کی ساری گفتگو ذکر کی توانہوں نے اپناسر گریبان میں داخل کیااور کچھ دیر خاموش رہے پھر سر اٹھایااور فرمایا: احمہ!اس سے شادی کرلو، وہ **اللہ** کی ولیہ ہے اور اس کی باتیں صدیقین کی باتیں ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے شادی کر لی،ان کے گھر میں ایک گر (3686کلو گرام کے برابر) چونا تھاجو کھانے کے بعد جلدی نکلنے والوں کے ہاتھ دھونے کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا اور گھر کے اندر (کھانے کے بعد) اشان سے ہاتھ دھونے والول کی المرابعة المرابعة المدينة العلمية (١٤١٠-١١) ومع مع المدينة العلمية (١٤٥٠) ومع مع مع تعداد اس کے علاوہ تھی۔ان سے نکاح کے بعد میں نے تین اور عور توں سے شادی کی تو حضرت رابعہ دَحْمَةُاللهِ عَلَيْهَا مجھے اچھا کھانا کھلا کر اور خوشبولگا کر تہتیں:نشاط اور قوت کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔

# شادى كے متعلق مُنْصِف قول الله

حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَهُ الله عَدَیْه شادی کے متعلق انصاف پر مبنی بیہ قول فرماتے متھے:جو سختی پر صبر کر سکے اس کے لیے شادی کرنا افضل ہے اور غیر شادی شدہ کو دلی اطمینان اور عمل میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اہل وعیال والے کو حاصل نہیں ہوتی۔

ا یک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں نے اپنے دوستوں میں سے کوئی بھی ایسانہ دیکھاجو شادی کے بعد اپنی پہلی حالت پر قائم رہاہو۔

آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ان کی طلب میں پڑاوہ دنیا میں پڑ گیا: (1) کَسِ معاش(2) شادی اور (3) حدیث لکھنا۔

#### عورت ڪيا چا هتي ہے؟ 🐉

بے شک عورت کو اچھی طرح پیش آنے، عمدہ حکمت، کچھ غمگساری، نرمی، خرج میں کشادہ دلی، اچھے
اخلاق اور نرم کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایساعلم والا اور بر دبار شخص ہی کر سکتا ہے اور اس پر معرفت والا دانا
شخص ہی قائم رہ سکتا ہے۔ جو اس پر قائم نہ رہ سکے، نہ اس کی طرف راہ پائے، نہ اخراجات کے لئے تیار
رہے، اجتماعیت سے اسے الفت نہ ہو، تنہائی پہند ہو، اکیلا کھانے کا عادی ہو، تنگ دل اور خرچ کرنے میں بخیل
ہو، بُرے اخلاق والا ہو، سخت دل اور سخت مز اج ہو تو ایسے کے لئے تنہائی ہی زیادہ بہتر ہے اور عور توں سے
مدوری میں اس کے دل کے لئے زیادہ راحت ہے۔ ایسے کر دار کا حامل شخص اگر نکاح کرلے تو دو سرے کو بھی
مدوری میں اس کے دل کے لئے زیادہ راحت ہے۔ ایسے کر دار کا حامل شخص اگر نکاح کرلے تو دو سرے کو بھی

عذاب میں ڈالے گا اور خور بھی عذاب میں مبتلا ہو گا، دوسرے کو تکلیف دے گا اور خود بھی تکلیف اٹھائے گا، خود بھی گناہ گار ہو گا اور دوسرے کو بھی گناہ گار کرے گا۔اسی وجہ سے عور توں کی حماقتیں بر داشت کرنے کے لئے اچھی بر دباری کی ضرورت ہوتی ہے،ان کی جہالتوں پر پر دہ ڈالنے کے لئے وسیع علم کی حاجت ہوتی ہے،ان کے جہالتوں پر پر دہ ڈالنے کے لئے وسیع علم کی حاجت ہوتی ہے،ان کے اخلاق پر مہر بانی اور حکمت کے ساتھ ساتھ نرمی کے بر تاؤکی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کی حاجت ہوتی ہے۔اب اگر مر دبھی جائل اور احمق ہوا یا بداخلاق اور سخت مزاج ہوا تو جہالت کا اجتماع ہوجائے گا، عقل بٹ جائے گی، ظلم وزیادتی، سخت دلی اور ایذار سانی کا بازار گرم ہوجائے گا۔اصلاح سے زیادہ فساد بر پاہو گا، باہم نفرت بڑھ جائے گی اور دونوں کے در میان بھی صلح نہ ہوسکے گی۔ دائش مندوں کا پہ طریقہ نہیں۔

11) D1200m ( 11) 0120m ( 11) 0

جو نکاح کا ارادہ کرے اس کے لیے میرے نزدیک مستحب ہے کہ اپنے تمام احوال اور عادات کے بارے میں عورت کو بتادے تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچ وبچار کر لے،اس کے حال کو یقینی طور پر جان لے اور مرضی ہوتو نکاح کرے یہی تقویٰ ہے اور بعض اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔

### حكايت: دهو كے باز كو سرا ﷺ

امیر المؤمنین حصرت سیِّدُناعم فاروق رَخِيَ اللهُ عَنْه کے دورِ مبارک میں ایک شخص نے نکاح کیا اور وہ سیاہ خضاب لگاتا تھا۔ جب خضاب اتر ااور بالوں کی سفیدی ظاہر ہوئی توعورت کے گھر والوں نے حضرت سیِّدُناعمر فاروق رَخِيَ اللهُ عَنْه کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا اور کہا: ہم نے اسے جوان سمجھا تھا۔ تو آپ رَخِيَ اللهُ عَنْه نے اسے در کے اگر ان کے در میان جد انی کروادی۔

حضرت سیِّدُنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا تو اسے بتایا: میرے اخلاق الجھے نہیں۔اس نے کہا: تم سے زیادہ بُرے اخلاق والاوہ ہے جو تمہیں بُرے اخلاق پر مجبور کرے۔

#### حكايت:بَداخلاق كوچلتا كيا 🛞

اس کے برعکس منقول ہے کہ ایک شخص نے جب نکاح کا ارادہ کیا تو عورت سے کہا کہ مجھ میں پکھ بداخلاقیاں اور بُری عاد تیں ہیں، ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کرناچا ہتاہوں۔اگر تمہیں یہ گواراہو توتم مجھ

سے نکاح کر لو۔ عورت نے کہا: بتاؤ۔ اس نے کہا: میں جلد اکتانے والا، کینہ پر ور، بد گمان، حدسے زیادہ غیرت کھانے والا، تنگ دل اور بہت مارنے والا ہوں، اگر تم زیادہ وقت میرے پاس موجود رہوگی تو میں تم سے اکتاب کا شکار ہو جاؤں گا اور اگر مجھ سے دور رہوگی تو جھے مضطرب کر دوگی، جب تم بولوگی تو میر اسینہ غصہ سے بھڑ کئے گا اور جب خاموش ہوگی تو میر ادل بے قرار ہو جائے گا۔ عورت نے جو اب دیا: جن بُرے اخلاق کا تم نے ذکر کیا، ان کی موجو دگی میں تو شیطان کی بیٹیاں بھی تم سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوں گی تو آدمی کی بیٹیاں نکاح کے لئے کیسے حامی بھر سکتی ہیں۔ آرام سے چلے جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں۔

117 D12000 (117 D1200 (117 D12000 (117 D12

## نکاح کرنے میں اچھی نیتیں 💸

جس شخص کو مصائب (گناہوں) میں پڑنے کا خوف ہو اور اسے پچھ اچھی خصلتوں کی حامل عورت مل رہی ہو تواس کے لئے فکاح کرنا فضل ہے۔ اس وقت نکاح کرنے میں چند اچھی نیتیں کرنی چاہیے کیونکہ نیت بڑے اعمال میں سے ہے۔ صرف اپنی خواہش کی وجہ سے نکاح نہ کرے۔ حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز دَعْنة الله عَلَیْه نے فرمایا: جب حق خواہش کے موافق ہو جائے تو وہ عمدہ مجبور کے ساتھ مکھن کا مزادیتا ہے۔ نکاح سنت کی ادائیگی، دل کی در سی، اپنے دین کی سلامتی، نگاہیں نیجی رکھنے اور پاکدامنی کی نیت سے کرے۔ ان منام باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ گھر والوں کے لئے کمانے کے معاطے میں الله پاک سے رجوع اور تو ہہ کرتا رہے۔ امور آخرت میں جیسی خیر خواہی اپنی ذات کے لئے چاہتا ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی خیر خواہی کہ اس سبب سے اجر ملے جس طرح خود اسے عمل کرنے پر ثواب ماتا ہے کیونکہ وہ ان کی خیر خواہی کر تا اور ان کے لئے حمدردی کرتے ہوئے فکر مندر ہتا ہے۔

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ اس کے لئے صدقہ ہے (۱)اور بے شک مر د کو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی وجہ سے بھی اجر دیاجا تا ہے۔(2)

<sup>1 .....</sup> بخارى كتاب الايمان باب ماجاءان الاعمال . . . الخي ٢٣/١ عديث ٥٥٠

ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، ٦/٣ ، حديث ٢١٣٨

<sup>2 .....</sup>بخاري كتاب الفرائض باب ميراث البنات ، ١ ١/٣ محديث: ٣١٢

**﴿ حَوْمُ النَّنَا لَمُنَا النَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال** 

ابدال والاعمل الم

ایک شخص کسی عالم صاحب کوخود پر ہونے والے انعاماتِ الہید شار کرواتے ہوئے بتار ہاتھا کہ الله کریم نے مجھے تمام نیک اعمال سے حصہ عطافر مایا ہے حتی کہ اس نے جی جہاد اور دیگر عبادات کا بھی ذکر کیا تو عالم صاحب نے اس سے فرمایا: تمہار البدال والاعمل کہاں ہے؟ کہنے لگا: وہ کیاہے؟ فرمایا: حلال کمانا اور اہل وعیال پر خرج کرنا۔

## جهادسے افضل عمل ا انجاز

ایک جہاد میں حضرت سیِدُناعَبُنُ الله بن مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: کیاتم ایسے عمل کو جانتے ہو جو جہاد سے افضل ہو؟ ساتھیوں نے عرض کی: نہیں، الله پاک کی راہ میں جہاد کرنا اور اس کے دشمنوں سے لڑنا، اس سے افضل کون ساعمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا: میں جانتا ہوں۔ ساتھیوں نے پوچھا: وہ کون ساعمل ہے؟ فرمایا: عیال دار پاک دامن شخص جو رات کے کسی جھے میں بیدار ہو اور اپنے سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھے، ان پر چادر نہ ہو تووہ ان پر چادر ڈال دے اور انہیں اپنی چادر سے ڈھانپ دے تو اس کا یہ عمل ہارے اس عمل (یعنی جہاد) سے افضل ہے۔

ایک مخص نے حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے عرض کی: میں تنگ دسی اور عیال داری کے ہاتھوں مجور ہوں، براہِ کرم! میرے حق میں دعا فرمائے۔ حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اس مخص سے فرمایا: جب تمہارے گھر والے تم سے بولیں: ہمارے پاس ندرو فی ہے نہ ہی آٹا اور ہم فاقد میں مبتلا ہیں تو اس وقت تمہاری دُعامیری دعاسے افضل ہوگی۔

### جنَّت من آقام ل الفاعلية والمورسل كالمروى الهج

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے روایت ہے: جو شخص الجَّھی طرح مَمَاز پڑھتا ہو، اُس کے عَمال

🗓 ......معجم اوسطى ٢/ ٢٩ ا ، حديث: ٢ ١ ٢ ٢ ، نحوه

ر ایستی میں میں اسٹون الکنٹ انتہاں میں اس موسوں کو رہ ہیں ہے میں میں میں اسٹون کی میں اسٹون کی میں اسٹون کی تعلق میں اس دو کی اسٹون گھروالے) زیادہ اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو میں اور وہ جنّت میں ان دو کی میں طرح ہوں گے (آپ نے شہادت کی انگلی اور نج کی انگلی ملاکر دکھائی)۔(۱۰ دوسری روایت میں یول ہے: بے شک میں اسٹون کی انگلی مارکر دکھائی)۔(۱۰ دوسری روایت میں یول ہے: بے شک میں اسٹون کی انگلی میں دار کو محبوب رکھتا ہے۔(۱

نیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل وعیال کی مصلحوں کی جانب توجہ مبذول کرنااور ان کے مصائب وآلام پر غمگین ہونانیکیوں میں بڑھوتری کا باعث ہو تاہے کیونکہ یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔

#### گتا ہوں کا تفارہ ﷺ

حدیثِ پاک میں ہے: جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو**اللہ** پاک اسے غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتاہے تا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔(<sup>3)</sup>

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف اہل و عیال کے غم ہوتے ہیں۔ایک روایت میں ہے: بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف کسب معاش کاغم ہی مٹاسکتا ہے۔(۵)

گھر والوں کی مشکلات پر صبر کرنا، ان کی تکالیف کو اچھے انداز میں بر داشت کرنااور ان کے ساتھ محسنِ معاشرت رکھنا نیکیاں اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ کبھی انملِ خانہ کی موت بندے کے لئے سزا اور حصہ میں کی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ ان کے معاملات پر صبر کرنے اور ان پر خرچ کرنے میں اس کے لئے مقام تھا تو اس حال سے جدائی اس کے لئے نقصان کا باعث ہوئی۔

### حكايت: تكاحد كرف كاوبال

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: ایک عابد بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھاسلوک کرتے تھے۔ زوجہ کے انتقال کے بعد دوستوں نے ان سے کہا: نکاح کر لیجئے!لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا: تنہائی میرے دل

- 🚹 ......دابى يعلى ، مسندابى سعيدالخدرى ، ١ /٢ ٢ م ، حديث: ٢ ٨ ٩ ، بتقدم و تاخر
  - 2 .....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب فضل الفقراء ، ٣٢٠/م مديث . ١٢١ م
  - 3 .....مسندامام احمد مسندالسيدة عائشة ، ٩ / ٠٠٠ محديث: ٢٥٢٩ م نحوه
    - 4 .....معجم اوسطى ا / ۲ مى حديث: ١٠٢

کوراحت دیتی ہے اور میری سوچ کو منتشر نہیں ہونے دیتی۔ایک بارانہوں نے (نکان کاارادہ ظاہر کرتے ہوئے) فرمایا: میں نے اپنی زوجہ کی وفات کے ایک ہفتہ بعد خواب دیکھا گویا کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے اور لوگ ہوا میں ایک دوسرے کے پیچھے اُٹر کر آنے لگے، جب بھی کوئی اثر تا تومیری طرف دیکھتا اور اپنے پیچھے والے ہوئا:" ہیں!" تیسر ااور چوتھا بھی ای طرح گفتگو کرتے۔اس معالمے فوالے سے کہتا:" یہ منحوس ہے۔ "دوسر اکہتا:" ہاں!" تیسر ااور چوتھا بھی ای طرح گفتگو کرتے۔اس معالم نے ججھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور یہ معالمہ مجھ پر گراں گزرالیکن میں ان سے ہیت کی وجہ سے اس بارے میں کی کچھ پوچھ نہ سکا، آخر میں ایک لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ منحوس کون ہے جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو؟اس نے کہا: ہم میمارانامَدَامَال راہِ خدا میں جباد کرنے والوں کے اہمال ناموں کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن ایک ہفتہ سے ہمیں یہ عظم ملاہے کہ ہم اسے جباد کرنے والوں کے امال ناموں کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن ایک ہفتہ سے ہمیں یہ عظم ملاہے کہ ہم اسے بیچھے رہ جانے والوں میں رکھیں۔ ہم نہیں جانے کہ تم نے کیا گیا؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے وستوں سے کہا: "میر انکاح کر دو! "اس کے بعد ایک، دویا تین یہویاں ان کے نکاح میں رہتی تھیں۔

100 De 100 Januaria de 100 De 200 Maria de 100 M

### چار بیو یول سے زیادہ نقصان کاباعث 🐉

بسااو قات نفسِ امارہ انسان پر چار بیویوں نے زیادہ نقصان کا باعث ہو تا ہے۔ جو اہل و عیال کو ناپہند جانتا ہے کہ اہل و عیال ہیں مشغولیت الله پاک اور اس کا قرب دلانے والے نیک اٹلمال سے دوری کا سبب بنتی ہے اور جس کے اہل و عیال موجود نہ ہوں اور وہ الله پاک سے دوری اختیار کرکے ہے کار کاموں میں مشغول ہو اور اہل و عیال کی غیر موجود گی کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات میں بن منہمک رہے ، توبیہ اہل و عیال میں مشغول رہنے والے سے بھی بدتر حالت ہے۔ جو اہل و عیال کا طالب نہیں اور نہ بی مال کا طلب گار ہے کہ اس سے اہل و عیال کی گفالت اور ان کے ساتھ ڈسنِ سلوک کرے تو نہیں اور نہ بی مال کا طلب گار ہے کہ اس سے اہل و عیال کی گفالت اور ان کے ساتھ ڈسنِ سلوک کرے تو اسے درج ذیل روایت میں ناپہند کیا گیا ہے: "پچھ کمزور دوزخی ایسے ہیں جن کا کوئی دین نہیں، وہ تمہارے مگوم ہیں ، مال اور اولاد کی رغبت نہیں رکھتے۔ "(۱) یک قول ہی ہے : یہ بہت ما نگنے والے اور ما نگنے کے حریص

<sup>🗓 ......</sup>مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب الصفات التي يعرف بها. . . الغي ص ١١٧٢ م حديث . ٢٨ ٢٥٠

ابن حبان، كتاب اخبار والمرات عن مناقب الصحابة رجالها ونسائهم باب صفة النارواهلها ، (٢٨٢ م حديث: ٢٢٣٩ عديث: ٢٢٣٩

ہیں،ان کاارادہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھر ناہو تا ہے اور انہیں اس بات کی پروانہیں ہوتی ہے کہ مال س طرح حاصل کیا جائے اور نہ ہی ہیہ پر واہوتی ہے کہ س بُرے حال میں پیٹا کھار ہے ہیں۔

117 D420-M- (117 D420-M-) (117 D420-M-) (117 D420-M-) (117 D420-M-)

جے اہل وعیال الله پاک کی یاد سے غافل نہ کرے وہ اس شخص سے افضل ہے جس کے اہل وعیال نہ ہوں اور بغیر اہل وعیال اور بغیر اہل وعیال والا شخص اپنے پیٹ اور شرم گاہ کاغلام اور این خواہش اور شہوت کا قیدی ہے۔ الله پاک نے بیان فرمادیا کہ اُئلِ ایمان مال اور اولاد والے ہوتے ہیں، پھر مؤمنوں کو حکم دیا کہ مال و اولاد انہیں الله عاک کی یاد سے غافل نہ کریں۔

## آنکھول کی ٹھنڈک ﷺ

الله پاک نے ان لوگوں کی توصیف بیان فرمائی جن کی تجارت اور ان کا مال انہیں الله پاک کی یاد سے غافل نہیں کرتا، یقیناً یہ لوگ اس دن سے خوف رکھنے والے ہیں جس دن دل اور آئکھیں پھر جائیں گی اور الله یاک نے بیویاں اور اولاد ما تکنے والوں کی مدح سر ائی فرمائی اور ان کی تعریف میں اپنا فرمان جاری فرمایا:

توجمة كنزالايمان: عرض كرتے بين اے مارے رب مميں

يَقُوْلُوْنَ مَ بَّنَاهَبُ لَنَامِنُ أَذُوَاجِنَا

دے ہماری بیمیوں اور ہماری اولادے آ تکھوں کی ٹھنڈک۔

وَذُرِّ يَّ يَتِنَاقُرَّ قَا عُيُنٍ (به ١،الفرقان: ١٠)

آ تکھوں کی شھنڈک غافل نہیں کرتی اور نہ ہی آ نکھ کی شھنڈک (یعنی نماز) سے رکاوٹ بنتی بلکہ رکاوٹ کو دور کرتی اور نماز کے قریب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسُلَّمِ نے ارشاد فرمایا: تنہاری دنیا میں سے دوچیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، نکاح اور خوشبو اور میری آ تکھوں کی شھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ (۱)

## بعض صوفیا کے ترک نکاح کی وجہ ै

حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرمایا کرتے تھے: بعض صوفیا نے زکاح کو ترک کر دیا تاکہ ان کے دل الله یاک کی یاد کے لئے فارغ ہو جائیں۔

T 9 r 0: مسائى كتاب عشرة النساء ، باب حب النساء ، ص ٢٢٢ ، حديث ٢٩٢٥

احكام القرآن للجصاصى سورة العنكبوت، ٣٥٣/٣ كان عام القرآن للجلس المدينة العلمية (رئيساسار)

616

حضرت سیِّدُنا حسن بھری دَخْمَةُ الله عَلَیْه ہے مروی ہے کہ جب الله پاک سمی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اہل و عیال اور مال میں مشغول نہیں کرتا۔ حضرت سیِّدُنا احمد بن ابو حواری دَخْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: علائے کرام دَحِمَةُ الله اس قول میں غور و فکر کرنے کے بعد اس منتج پر پہنچ اس سے یہ مراد نہیں کہ اہل ومال تو ہولیکن سے بندے کو آخرت سے غافل نہ کرے۔

#### الكاح در كاكس كے لئے بہتر ہے؟

جو نفس مطمئنہ والا ہو،رہ سے خشوع رکھنے والی اطمینان بخش آنکھ والا ہو،ڈرنے والے دل کامالک ہوتو اس کے لئے فکر میں مشغولیت کے سبب نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت سیِدُنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں:50 سال سے میرے عضو خاص میں (شہوت کی) ہوا کی آمیزش نہیں ہوئی۔ کسی بزرگ سے بوچھا گیا: کیا آپ کے عضو خاص کو شہوت کی ہوا چھوکر گئی ہے۔ توجو اب دیا: جب سے قرآن کی تلاوت کی ہے تب سے نہیں۔

ایک عالم صاحب کہتے ہیں:20سال سے میری نظر میری شرم گاہ پر نہیں پڑی۔

جو شخص بے راہ روی کا شکار اور نَفسِ امّارہ کا غلام ہو، بد نظریٰ میں مبتلا ہو،اس کی شہوت بڑھ گئی ہو تو اس کا نکاح کرنا بہترین عمل اور اس کے حالات کو بلندی کی راہ پر گامزن کرنے والا کام ہے کیونکہ مباح اس کا مقام ہے جس کا کوئی مقام نہیں۔

### نكاح كے لئے موزول عورت 🛞

جب بندہ نکاح کرنے کا پختہ ارادہ کرلے تو دین دار، نیک، عقل مند اور قناعت پیند عورت سے نکاح کرے۔ ہماری ذکر کر دہ نیتیں انہیں قواعد وضوابط کی موجو دگی میں خالص ہوں گی۔

رسولِ خداصَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:عور توں سے ان کے مال، حسن، نسب اور دین کی وجہ سے نکاح کیاجا تاہے تو تم دین والی عورت کو ترجج دو۔ (۱)

T ،....مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين، ص٩٣ م، حديث: ٢ ٣ ٣ ٣

مصنف عبدالرزاق، بابحق الرجل على امرأته، ١ / ١ / ٢ محديث: ٢ ٠ ٧ ٢

## مال اور جمال کی وجہ سے تکاح نہ کرو 💸

دوسری روایت میں ہے: جس نے کسی عورت سے اس کے مال اور جمال کی وجہ سے نکاح کیا تووہ اس کے مال اور جمال سے محروم کر دیا جائے گا اور جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا توا**للہ** پاک اسے اس کامال اور جمال بھی عطافرماد ہے گا۔ ''

یوں ہی ایک روایت میں ہے: ''عورت سے اس کے حسن وجمال کی وجہ سے نکاح نہ کر وہو سکتا ہے کہ اس کا حسن اسے ہلاک کر دے اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر و ممکن ہے کہ اس کا مال اسے سرکش بنادے۔ عورت سے صرف اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو۔'''<sup>2</sup> چنانچہ دین داری اور پر ہیز گاری کی وجہ سے نکاح کرنا آخرت کی ایک راہ ہے۔

### ونياسے بے رغبتى كى نشاني 🕏

معذور، بدصورت اور بڑی عمر کی عورت سے نکاح میں رغبت اختیار کرناد نیاسے بے رغبتی کی نشانی ہے۔ حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمایا کرتے تھے: ہر چیز میں زُہد ہو تا ہے یہاں تک کہ نوجوان کا بوڑھی یابدصورت عورت سے شادی کرنا بھی دنیاسے بے رغبتی کا ایک مقام ہے۔

حضرت سیِّدُنا مالک بن دینار رَخمهٔ الله عَلیْه فرماتے ہیں: تم یتیم لڑکی سے شادی کرنے سے کتراتے ہو حالانکہ اسے کھلانے، پلانے پر بھی اجر دیا جاتا ہے اور اس کا بار کم ہو تا ہے اور تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتی ہے جبکہ جو مالدار کی بیٹی سے شادی کر تاہے تو وہ طرح طرح کی خواہشات کا مطالبہ کرتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے:"مجھے یہ والا کپڑا چاہے، مجھے ریشی چادر خرید کر دو۔"یوں وہ اس کے دین کو بگاڑ دیتی ہے۔

### كانى عورت سے شادى 💸

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه ن ايك كانى عورت كواس كى بهن كے مقابلے ميں اختيار كيا

- 🚺 ...... معجم او سطى ١٨/٢ محديث: ٢٣٣٢ م نحوه
- 2 .....ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب تزويج ذات الدين ، ٢٥/٣ م حديث . ١٨٥٩ ، نحوه

حالا نکہ اس کی بہن ٹھیک اور خوبصورت تھی۔ آپ نے پوچھا: ان دونوں میں سے کون زیادہ عقل مندہے؟ بتایا گیا: کانی عورت نے مایا: میری اس سے شادی کروادو۔

200 Juliconsing to 1000000 (119) 000000 (119) 000000 (119) 000000 (119) 000000 (119) 000000 (119) 0000000 (119)

بسااو قات حقیر اور معذور عورت سے شادی کرنے میں اس کے دل کو ڈھارس ہوتی ہے کیونکہ ان جیسی عور توں میں کوئی رغبت نہیں کرتا۔

### نكاح سے پہلے عورت كاچيره ديكمنا 🛞

شادی سے پہلے اور عورت کی جانب نکاح کا پیغام دینے سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنا متحب ہے۔ علائے جاز کے نزدیک چہرے کے ساتھ ساتھ بازودیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چہرے کی جانب نظر کرنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجو دہیں۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا محمہ بن مسلمہ دَخِیَ الشُمْنَانہ کے بارے میں ایک شخص کا کہنا ہے: میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں ایک نوجوان لڑکی کا پیچھا کر رہی ہیں یہاں تک کہ وہ میں ایک شخص کا کہنا ہے: میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں ایک نوجوان لڑکی کا پیچھا کر رہی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کے درخت کے پیچھے او جھل ہو گئے۔ میں نے ان سے عرض کی: آپ بھی ایسا کرتے ہیں حالانکہ آپ میں رسولِ خدا مَدُلُ اللهُ عَلَیٰہ وَلِیہ وَسَلَم کے صحابی ہیں؟ فرمایا: حضور نبی کریم مَدُلُ اللهُ عَلَیٰہ وَلِیہ وَسَلَم کی حجاب الله پاک تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کو پیغام نکاح تھے کا خیال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب الله پاک تم میں ہے ہو مر دکوعورت کی جانب راغب کریں۔ (2) ایک روایت میں ہے: انصار کی آنکھ میں پچھ ہو تا ہے (3) للبذاجب تم میں سے کوئی انصاری عورت سے نکاح کرناچا ہے واسے عورت کو دیکھے لیناچا ہے۔ (4)

2 .....دامام احمد، مستدجابرين عبدالله م ١٣١/٥ مديث: ١٣٨٥٥

مستدطيالسي ص ١٦ ا عديث: ١ ٨ ١ ا معجم اوسطى ٢ / ٢ ٢ ع حديث: ٢ ٣ ٢ ا

🗓 ...... يعنى ان كى آئكهيس كچھ جھورى ہوتى بيں۔ (ببار شريت، حمد، 3،16، 441)

.....مسلم كتاب النكاح ، باب ندب النظر الي وجد المراة . . . الخي ص ٢٨ ٥ ، حديث . ٢٣ ٢ ، نحوه

ھیں ہے۔ ا<mark>مکونٹالٹ اکٹیٹا میں ہا</mark>۔ ۱۲۰ کا کے ۱۲۰ کا کے 17۰ کا کے 180 ہے۔ اور ایس اور ایس اور ایس اور اور ایس اور دو سری روایت میں ہے: جب تمہارے دل میں کسی عورت کے بارے میں پکھ (یعنی نکاح کا خیال) آئے تو اسے عورت کو دیکھ لینا جائے، کیونکہ یہ آپس میں دائمی محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سيِّدُ ناامام اعمش رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرمات بين: هر وه شادى جو بغير ديكھے ہواس كا اختتام غم اور رجُّ بن

ہو تاہے۔

# مېر کې مقدار<sup>©</sup> پ<del>ُچَ</del>

مہر دینے میں زیادتی نہ ہو۔رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنی ایک زوجہ سے 10 در ہم اور گھر کے سامان میں ہاتھ کی چکی ، مٹی کا گھڑ ااور چڑے کا تکیہ تھا جس میں تھجور کی چھاں بھری ہوئی تھی۔ (4) ایک زوجہ مطہرہ کا ولیمہ دو مُر (ایک شم کا بیانہ) جُو (3) اور دوسری زوجہ مطہرہ کا ولیمہ دو مُر (ایک شم کا بیانہ) جُو (5) اور دوسری زوجہ مطہرہ کا ولیمہ دو مُر کھجوروں سے فرمایا۔ (6) ولیمہ سنت ہے اور اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا گناہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَبِی اللهُ عَنْه عُوروں کے مہرکی رقم زیادہ مقرر کرنے سے منع کرتے اور فرمایا نے:رسول کریم صَلَّ اللهُ عَنْهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ابنی ازواجِ مطہر است سے 400 دراہم سے زیادہ کے عوض نہ خود فرمایانہ ہی کسی اور کا نکاح اس سے زیادہ کے عوض میں فرمایا (6)۔ (8)

- 🚹 ....... ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب النظر الى المر أة اذا ارادان يتزوجها ، ١٨/٢ م، حديث ١٥٢ ١١ ، نحوه
- 💆 ........احناف کے نزدیک:مهر کی کم ہے کم مقدار دس در ہم ہے۔ نکاح میں دس در ہم یااس ہے کم مهر باندھا گیا، تو دس در ہم واجب اور زیادہ باندھا گیا ہو تو جو مقرر ہوا واجب۔ (مائوزاز بهار ٹریت، 65،64/2) دس در ہم چاندی دو تولیہ ساڑھے سات ماشہ کے برابر ہوتی ہے۔ (نادی فین ارس ، 712/1)
  - 3 ......مسندطبالسي، ص ٢٠٠، حديث: ٢٠٢٠ مسنديزار، مسندانس، ١٣٠٥ م، حديث: ١٨٩٧
    - ٨١٩: مستدامام احمد ، سستدعلی بن ابی طالب ، ۲۲۲ / ۲۲۳ ، حدیث : ٩١٩
    - 🖥 .....بخارى، كتاب النكاح، باب من اولم بأقل من شاة، ٣٥٣/٣ م، حديث: ١ ١ ٢ ٥
      - 👸 ......ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الوليمة ، ۲ / ۳۳۳ ، حديث : ۹ ۹ ، نحوه
    - 7 ......درك, كتاب النكاح, يا ايها الناس لا تغالوامهر النساء, ۲۰۸۰, حديث: ۲۵۸۰
- B ......مشہور مفسر، حكيم الامت مفتى احمد يارخان تعيى رَحْدة الله عليند مر أة المناجي، جلد 5، صفح 68 ير فرمات بين:رب تعالى كا
- فرمان: انتَیْتُنْدُ اِحْلُ مِنَّ قِنْطَامُ الْهِ مِن انسآه: ٢٠ ، ترجمهٔ کنزالایهان: اور است فرجرون مال وے میکے بوری بیانِ جو از کے لئے ہے اور جنابِ انتخاص معرفی اُنٹر شن : مجلس المدیدة العلمیة (درساس) کی معرف حصوص حصوص حصوص اللہ 620 کی معرف علام اللہ

و بی بھر الم<mark>ن المتنافق المسابق المسا</mark>

### مخطی برابر سونے پر نکاح 🐉

رسولِ خدا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے صحابَةِ کرام عَلَيْهِ النِّفُون کھجور کی شخطی کے برابر سونے پر نکاح فرماتے۔ (2) شخطی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ کھجور کی ایک فتیم صیحانی کی شخصی ہے جس کی قیت پانچ درہم ہے۔ ایک روایت میں ہے: رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے ایک صحابی کی شادی تھجور کی شخطی برابر سونے کے عوض فرمائی، جس کی قیمت تین درہم اور تہائی درہم لگائی گئے۔ (3)

حضرت سیّد ناسعید بن مسیّب رَحْمَةُ الله علیّه جو افضل تابعی اور بہترین عالم تھے، انہوں نے حضرت سیّدنا
ابوہریرہ رَحِنَ اللهُ عَنْهُ سے اپنی بیٹی کا نکاح دو در ہم کے عوض کیا اور رات کے وقت خو د ہی اپنی بیٹی کور خصت کیا۔
مصنف فرماتے ہیں: میں 10 در ہم پر نکاح کرنے کو مکروہ نہیں کہتا، یہ کم مقدار میں زیادہ سے زیادہ
مستحب رقم ہے تاکہ علمائے کرام کے اختلاف سے بچاجائے۔ میرے نزدیک تین در ہم سے کم مہرر کھنامستحب
نہیں، یہ فقہائے کرام کے مذہب کا در میانی قول ہے۔ اسی قیت کے برابرچوری کرنے پرچور کے ہاتھ کا لے
جاتے ہیں (۱۰ اور یہی بعض الل جاز کا مذہب ہے۔

عمر (رَبِيَ اللهُ عَنْد) کا فرمان عالی بیانِ استخباب کے لئے لہذا یہ فرمان قر آنِ کریم کے خلاف نہیں یا یہاں زیادہ مہر مقرر نہ کرنے کا ذکرے اور قر آن مجید میں زیادہ مہر جواداکر دیاجائے واپس نہ لینے کاذکر لہذا دونوں میں تعارض نہیں۔

- 🚹 ......مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز . . . الخي ص ٢٩ ٥ محديث: ٢ ٢ ٢ ١
- 2 .....سسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز. . . الخ، ص ٥٤٠ مديث: ١٣٢٧
- 3 ......ترمذي كتاب البروالصلة باب ماجاء في سواساة الاخ، ٢٥٥/٣ ي تحت الحديث: ١٩٣٠

مكرة والمرادية العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية المدينة العامية الم

## عورتول میں سبسے زیادہ برکت والی ایج

مر وی ہے کہ عور توں میں سب سے زیادہ بر کت والی وہ ہے جس کامہر سب سے کم ہے۔(۱) اسی طرح مر وی ہے کہ عورت کی بر کت میں سے بیہ ہے کہ اس کی شادی جلد ہو،اس کے اولاد جلد پیدا ہواوراس کامہر آسان (یعنی کم)ہو۔(<sup>2)</sup>

حضرت سيّدُناع وه رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات إلى بين مين ميركرتا مول كه مهركازياده موناعورت كي خوست ہے۔(١٥)

#### مسسراليول سے تحالف كاتبادله إن الله

یہ اچھی بات نہیں کہ شادی کرنے والا یہ پوچھتا پھرے کہ عورت کی ملکیت میں کیا کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ درست ہے کہ کوئی چیز اس نیت سے دے تا کہ واپس لے توزیادہ لے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ سسر الی، مر د کو کوئی چیز بطورِ تحفہ دیں اور پھر اسے بدلہ میں زیادہ دینے پر مجبور کریں۔ اگر شوہر سسر ال کابدلہ چکاناچاہے تو ان کے تحائف کی قیمت سے زیادہ قیمت کے تحائف دینا اس کے لئے درست نہیں۔ اگر شوہر سسر الیوں کی نیت فاسدہ کو جانتا ہو (کہ وہ بدلے میں زیادہ کے خواہاں ہیں) تو ان کے تحائف قبول کرنے سے معذرت کر لے۔ یہ نیت فاسدہ ان دو آیتوں کی ممانعت اور خبر میں داخل ہے۔

ممانعت کے بارے میں الله پاک کا فرمان ہے:

ترجمه کنزالایمان: اورزیاده لینے کی نیت سے کی پر احسان

وَلاتَهُنُنُ تَشُتَّكُثِرُ <sub>ثُ</sub>

نه کروپ

(پ٩٦)المدثر:١)

یعنی تم اس نیت سے نہ دو کہ بدلے میں زیادہ طلب کرو۔

کاہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر ایک دینار میں، امام اعظم (زختهٔ الله علیّه) کے بال وینار وس درجم کا ہے لہٰذاوس درجم کی قیت کے مال کی چوری پرچور کاہاتھ کئے گا۔

- 🗓 .....السنن الكبرى للنسائي، كتابعشرة النساء، بركة المرأة، ٢/٥٠ م، حديث: ٩٢٤٣ ، نعوه
  - ].....مسندامام احمد مسندالسيدة عائشة ع / ٥٥ م حديث ٢ ٢٥ ٥٠ م نحوه
  - (3 .....ابن حبان كتاب النكاحي باب الصداق ٢٠٨٨ م تحت العديث: ٢٠٨٣

اور **الله** پاک کا فرمان ہے:

وَمَا اللَّهُ مُن مِّرٌ بِاللِّيرُ بُواْفِي المُوالِ النَّاسِ ترجمه كنزالايمان: اورتم جو چيززياده لين كودوكه دين والـ (پر ۲۱) الروم: ۲۰)

اس آیت میں "رہا"ہے مر او"زیادتی "ہے یعنی تم اس ہے زیادہ طلب کرو۔

### نيت ميں کھوٹ 🗞

یہ سب نکاح میں بدعت اور نئی چیزیں ہیں اور شادی کرنے میں تجارت کرنے کی مانندہے، بلکہ یہ توسود میں داخل اور جوئے کے مشاہہ ہے۔ جس نے ان نیتوں کو متر نظر رکھتے ہوئے شادی کی یا کروائی تواس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، ایسانکاح دین اور آخرت کے لئے سود مند نہیں۔

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب کوئی شخص شادی کرتے ہوئے بولے: عورت کے پاس کیا کچھ ہے؟ تو جان لو کہ وہ چورہے اس سے ہر گزشادی نہ کرو۔

## يىنى كى شادى كى فاس سے ند كرو ي

بدعتی، فاسق، ظالم، شراب نوشی کرنے والے اور سود خوری کرنے والے سے شادی نہ کی جائے۔ جوابیا کرے گاوہ دین میں شگاف ڈالنے والا اور قطع رحمی کامر تکب قرار پائے گا اور اس نے اپنی بیٹی کی سرپر ستی اور شفقت کاحق اوا نہیں کیا کیو تکہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعال کیا۔ یہ مذکورہ افراد ایک آزاد پا کدامن عورت کے کفو نہیں ہو سکتے۔ عورت پر ہونے والی ناانصافی کاوبال سرپر ست پر ہے اور عورت اپنے سرپر ست سے آخرت میں مطالبہ کی حقد ارہے کیو تکہ اس نے اس کے نفس کے بارے میں حسن سلوک اختیار نہ کیا۔ ایک بزرگ دَحْمَةُ الله عَدَیْهُ فرماتے ہیں: فکاح غلامی ہے، البذاتم میں سے ہر ایک کو غور کرناچا ہے کہ وہ ایک بیٹی کوکس کی غلامی میں دے رہا ہے۔

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: پر ہیز گارہے ہی شادی کرو، کیونکہ اگر وہ بیوی سے محبت کرے گاتواہے عزت دے گااور اگر اس سے محبت نہ کرے توعدل وانصاف ہے کام لے گا۔ رسولِ خداصَلَ اللهُ عَلَنِهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: اپنے نطفے کے لئے اچھی جگه تلاش کرو، کفومیں نکاح کرو اور کفومیں نکاح کراؤ۔(۱)

ولی اور دوعادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ (۱۵ گر عورت ثیبہ ہو اور اس کا کوئی ولی نہ ہو تو باد شاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہویابا د شاہ جس کو حکم بنائے، وہی ولی شار ہو گا۔ یہی سنت ہے۔(۵)

### نكاح كرنے والاكن چيزوں كاعلم ركھے؟

نکاح کرنے والے کو حیض کے مسائل، اس کے مختلف او قات، کمی زیادتی، استحاضہ کے احکام اور ظہر کے او قات کا علم ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ عورت کو یہ مسائل سکھائے اور اسے دوسروں کے پاس جاکر دریافت کرنے اور دیگر مر دوں پر یہ پوشیدہ معاملات ظاہر کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ پھر اپنے گھر والوں کو وہ تمام ضروری مسائل سکھائے جن کا جانناضر وری ہے جیسے فرض علوم، نماز کے احکام، اسلام کے قوانمین وضوابط اور نذہب بائل سنت و جماعت میں سے مؤمنین کے عقائد سکھائے۔ اگر مر دایساکر دے قوعورت کے لئے مناسب نہیں کہ وہ علما کے پاس جاکر مسائل معلوم کرے اور اگر شوہر علم توحید، اسلام کے بنیادی مسائل، ایمانی اعتقادات اور اگلِ سنت کے مذہب کی ضروری تفصیلات سے عورت کو آگاہ کرنے میں کو تاہی کرے قوعورت کو فرض علوم سکھنے کی غرض سے علمائے کرام سے پوچھنے کی اجازت ہے۔ صرف علم کے فضائل پانے کے لئے

(قادى رضوبيه 11/305،304 فيضا)

<sup>1 4</sup> ۲۸: مديث ٢٥٢/٢ وابالاكفاء ٢٥/٣٥ مديث ١ 4 ٢٨

<sup>2 ......</sup>اعلی حضرت امام احمد رضاخان رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہيں: فکاح ميں جو شاہدين (دوگو ابوں) کی شرط ہے اس ميں عدالت پچھ ضرور خبيں، حفی مذہب ميں تصرح جمين سے کہ شاہدين فکاح (فکاح کے گواہ) اگر فاسق بھی بول حرج خبيں۔ حديث ميں (جو) ارشاد ہوا:"ولی اور دوعادل گو ابول کے بغير فکاح خبيں۔ "فنی جمعنی نبی (ممانعت کے) ہے اور منافی صحت (يعن فکاح کے درست ہونے کے منافی) خبيں بلکہ جمارے نزديک بدنجي ارشادی ہے کہ بالغدے فکاح ميں ولی بھی شرط خبيں۔

<sup>🗓 .......</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، ٢ / ٥٤ / ، حديث: ١٠٥ / ١٠٥

مسندطیالسی، ص۲۰۱، حدیث: ۱۲۱۱ - اس ماجه، کتاب النکاح، باب لانکاح الا بولی، ۲۲/۲، حدیث: ۱۸۵ م کیده می گرش: مجلس المدینة العلمیة (۱۳۱۸) کیمن می می می می می می می می الله می کنده می می می می می کنده می کنده

شوہر کی اجازت کے بغیر ہاہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

# کس عورت سے جدائی اختیا کی جائے؟ ﴾

moceta (110) 01200m ( (11) 11)

عورت کااپنے شوہر کو حرام کمانے پر اکسانا اور گناہوں کے ذریعے ہونے والی کمائی پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ مر د کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ بُرے کاموں میں پڑے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے یہجے۔ اگر عورت نیکی اور بھلائی کے کاموں پر مر د کا ساتھ دے تو اس کے ساتھ گھر بسائے رکھے اور اگر گناہوں اور سرکشی پر اُبھارے تو اس سے جدائی اختیار کرلے۔

ترجیه کنزالایمان: اور اگر وه دونول جدا بوجائیں تو الله این کشائش ہے تم میں ہر ایک کو دوس سے سے نیاز کر دے گا۔ وَ إِنْ يَّتَفَرَّ قَالِيُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ <sup>ل</sup>َّ

(پ۵٫النسآء:۱۳۰)

### اہل وعیال کے مبب پکو ﷺ

منقول ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے بیوی بچے لیٹیں گے اور اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہیں گے: اے ہمارے رت! اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے ہمیں دینی اُمور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلا تا تھاجس کا ہمیں علم نہ تھا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں: چنانچے اس سے بیوی بچوں کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ''

ایک روایت میں ہے: ایک شخص میزان عمل کے پاس کھڑا کیا جائے گاجس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی پھر اس سے اس کے اہل وعیال کی ذمہ داری اور ان کے حقوق بجالانے کے متعلق پوچھاجائے گا اور اس سے مال کے بارے میں بھی پوچھاجائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا؟ یہاں تک کہ اس کے تمام اعمال مطالبات کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے اور اس کے نامۃ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں ہے گی۔ اُس وقت فرشتے کہیں گے: یہ وہ بد نصیب ہے جس کی نیکیاں دنیا میں اس کے اہل وعیال نے کھالیں اور آج یہ ایٹ ایٹ اعمال کے بدلے میں گروی رکھا گیاہے۔ (۵)

<sup>🚹 ......</sup>قرة العيون الباب الثامن في عقوبة قاتل ... الخ ي ص ٢٠١ ملعق "الروض الفائق"

<sup>💆 ......</sup>قرة العيون، الباب الثامن في عقوية قاتل... الخبر ص ٢٠٠، بتغير قليل ملحق "الروض الفائق"

اسی وجہ سے ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمايا: جب الله ياك كسى كو سزادينے كااراده فرماتا ہے تو دنياميں

اس پر داڑھیں بعنی اہل وعیال مسلط فرمادیتاہے جواسے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔

روایت میں ہے: بندہ الله یاک کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ لے کر آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال حابل ہوں۔(۱)

ایک مشہور روایت میں ہے:بندے کا یمی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے عیال (زیر کفالت او گوں) کو برباد کر دے۔(2)

## الحكورے فلام كى مثل: 🚴

مروى ہے كہ اہل وعيال سے بھا گنے والا شخص اپنے آقاسے بھا گنے والے غلام كى طرح ہے، اس كى نہ کوئی نماز قبول ہے اور نہ کوئی روزہ یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آئے۔<sup>(3)</sup>

الله ياك في ارشاد فرمايا:

ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والو اپني جانول اور ايخ گر

والوں کواس آگ ہے بجاؤ۔

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْ النَّفُسَكُمُ وَ أَهُلِيكُمُ نَامًا (ب٢٨، التعريم: ٢)

چنانچہ الله پاک نے گھر والوں کو اس کی ذات سے ملایا اور جمیں اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینے اور بُرائی ہے منع کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں جہنم کی آگ ہے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا جیسے ہم خود کوبرائی ہے بچاکر آگ ہے بچاتے ہیں۔اس کی تفسیر میں مذکورہے :گھر والوں کو تعلیم دواور انہیں ادب سکھاؤ۔

## تم میں سے ہرایک گھہبان ہے 🗞

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں یو چھاجائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے مال پر نگہبان ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں یوچھ مچھ ہوگا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے اوراس سے قیامت کے دن ان کے

<sup>📆 ......</sup>قرة العيون الباب الثامن في عقوبة قاتل... الخي ص ١ • ٣ بملحق "الروض الفائق"

<sup>2</sup> من السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء الممن ضبع عباله ٢٥ / ٣٤٣ مديث ٢١٤١

<sup>🗿 .....</sup>ابن خزيمة ، كتاب الصلاة ، باب نفي قبول صلاة . . . الخ ، ٢ / ٢ م حديث : ٥ ٣ م ينعوه

بارے میں یوچھ کچھ ہو گی۔(۱)

کہا گیاہے: جب کوئی عورت اپنے شوہر کامال اس کی اجازت کے بغیر خرج کرے تووہ اس وقت تک الله پاک کی ناراضی میں ہے جب تک اس کا شوہر اسے اجازت نہ دیدے۔ اپنے گھر میں سے عورت کو صرف وہ تَر شے کھلانا جائزہے جس کے خراب ہونے کا ڈر ہو۔ پھر اگر عورت نے شوہر کی اجازت اور رضامندی سے کھلایا اور خرج کیا تو عورت کو بھی شوہر کی مانند اجر ملے گا اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر ہی کھلا دیا تو شوہر کو تو اجر ملے گا کیا کین عورت گناہ گار ہوگی۔

## هو هر کا بیوی پر عظیم حق 🕏

شوہر کو چاہے کہ عورت کو اپنے عظیم حق کے بارے میں آگائی فراہم کرے۔ چنانچہ کہا گیاہے: اولاد کا ماں باپ پر جیساحق ہو تاہے ویساہی حق شوہر کا بیوی پر ہو تاہے۔ اللہ کے بیارے نبی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْ وَاللهِ وَلَيْ وَاللهِ وَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ مَا لَا عَلَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَوْدُومِ وَلَوْدُومِ وَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْدُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ عَلَيْ وَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُومِ وَلَوْدُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُومِ وَلَوْدُومِ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْدُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُومِ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ وَلَوْدُومِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومِ وَلّهِ وَلَوْدُومُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومِ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي مَا عَلَيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِي مَا عَلَيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلّهُ وَلِيْكُومُ وَلِي مُعَلِّمُ وَلِيْكُومُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِيْكُومُ وَلِي مُعْلِيْكُومُ وَلِيْكُومُ وَلِي اللّهُ وَلِيَعْمُ عَلَيْكُومُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِي مُعْلِيْكُومُ وَلِي اللّهُ وَلَي

### شوہر کی الماعت کی برکت 🕏

ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی ہوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی، فجلی منزل میں عورت کا باپ رہتا تھا، وہ بہار ہوا تو عورت نے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے پاس پیغام بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت چاہی تورسولِ خداصَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَرابِ اللهِ شَوِم کی اطاعت کرو۔ "چنا نچہ ، باپ کا انتقال ہوگیا، اس نے پھر اجازت طلب کی تو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے بہی فرمایا کہ" این شوہر کی اطاعت کرو۔ "جب اس کے باپ کو دفنا دیا گیا تو حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے فرمایا کہ" این الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

المراكب و مراس المدينة العلمية (١٥١١م) و مراس المدينة العلمية (١٥١١م)

<sup>📆 ......</sup>بخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ١ / ٩ • ٣ ، حديث: ٩ ٨ ٥

<sup>2 .....</sup>السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، ١٠/٥ مرحديث: ٩٩ ٢ م

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، ٢/٢ ، م حديث: ١٨٥٣

اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ "تمہارے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے سبب الله پاک نے تمہارے والد کی مغفرت فرمادی ہے۔ "()

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

### جنت میں داخلے کاباعث ﷺ

حضور نبی کریم صَلَى اللهُ عَدَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب عورت (پابندی سے) پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تووہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔(2)

رسولِ خداصًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نے شوہر کی فرمانبر داری کو اسلام کی ان بنیادی باتوں میں شار فرمایا جن کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا اور شوہر کی اطاعت کو جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا۔

رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے عور توں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: حمل کی سختیاں اٹھانے والیاں، وُودھ پلانے والیاں، جننے کی تکلیف جھیلنے والیاں، اپنے بچوں پر کمال شفقت کا مظاہر ہ کرنے والیاں اگر اپنے خاوندوں کے ساتھ بدسلو کی نہ کریں تو ان میں نماز پڑھنے والیاں جنت میں جائیں گی (د)۔

### چېنم میں عور تول کی کثرت 🕵

حضور نبی اکرم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَدَّم نِ ارشاد فرمايا: ميس نے جہنم ميس ديکھاتواس ميس اکثر عور تول کو ديکھا<sup>دی</sup>

- ال ......نوادرالاصول الاصل الثالث والاربعون والمائق 1 / ۵۵۷ مدیت: ۹۳ ) نعوه معجم اوسط ۲۲/۵ مدیث: ۹۲ ۸ ۲۸ ۵
- 2 ...... مستدامام احمد ، حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري ، ١ / ٢ ٠ ٢ ، حديث: ١ ٢٦ ا بتغير قليل
- 🗿 ......اس روایت سے بیہ مفہوم نکاتا ہے کہ بے نمازی عور تیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ابیاننہیں ہے، یہاں" مُصَلّیاتھِنّ (نماز پڑھنے والیاں)"زجر و تو نیخ کے طریقہ پر وارد ہوا ہے کیونکہ ہر وہ شخص کہ جس کا اسلام پر خاتمہ ہو بالاتخروہ جنت میں ضرور داخل ہو گا۔(انعاف السادة السطین ۲۷/۱)
  - 🗗 .....ابن ماجه ، کتاب النکاح ، باب فی المرأة تؤذی زوجها ، ۲۰۱۳ ، حدیث : ۲۰۱۳
    - معجم كبير، ۲۵۲/۸ رحديث: ۵۸۵
  - قا ...... بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة ، ۲ / ۹ م، حديث: ۲ ۲۲ م المراكد عام المراكد الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة ، ۲ / ۹ م، حديث المراكد المراكد

العقیم میں میں میں المنظام میں گئیں۔ اس میں عور توں کو کم پاکر پوچھا:عور تیں کہاں ہیں؟ توبتایا گیا:انہیں دوسرخ اُ اور جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عور توں کو کم پاکر پوچھا:عور تیں کہاں ہیں؟ توبتایا گیا:انہیں دوسرخ چیز وں سونے اور زعفران نے غافل کرر کھاہے۔(۱)

یعنی زیورات اور زعفران سے رنگے لباس نے انہیں غافل کر دیااور عرب والے ان چیزوں کے استعال میں مشہور تھے۔

اور حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم (نے عور توں ہے) ارشاد فرمایا: اپنے زیورات کی زکوۃ دو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ و تیکھی ہے۔ عور توں نے عرض کی: یاد سولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَم! اِس کی وجہ کیاہے؟ ارشاد فرمایا: تم لعن طعن زیادہ کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ (2) یعنی تم ساتھ زندگی بسر کرنے والے شوہر کی نافرمانی کرتی ہواور شوہر کی نعتوں کی ناشکری کرتی ہو۔

عورت پر شوہر کا کیا حق ہے؟ اُل

ام المؤمنین حضرت سیّد نُناعائشہ صدیقہ دَفِی الشُعْنَهَا فرماتی ہیں: ایک نوجوان لڑکی بار گاورسالت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئی نیاد سول الله عَدَّ الشُعْنَیْهَ وَلِهِ وَسَلَّم المیں جوان ہوں، مجھے نکاح کاپیغام دیاجاتا ہے لیکن میں نکاح کو ناپیند کرتی ہوں، (ارشاد فرمائے کہ)عورت پر شوہر کا کیاحق ہے؟ آپ عَدَّ الشُعْنَیْهَ وَهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمائیا: اگر شوہر کی سرکی چوٹی سے لے کرپاؤں تک پیپ ہو اور عورت اسے چائے لے تب بھی شوہر کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے عرض کی: توکیا میں شادی نہ کروں؟ ارشاد فرمائیا: کیوں نہیں، تم شادی کروکہ بیہ بہتر ہے۔ (ن) سکتی۔ اس نے عرض کی: توکیا میں شادی نہ جس کی تفسیر ہماری روایت کردہ حضرت سیّدُنا ابْنِ عباس دَفِیَ الشُعْنَهُ مَاتِ مروی حدیث یاک ہے جس کی تفسیر ہماری روایت کردہ حضرت سیّدُنا ابْنِ عباس دَفِیَ الشُعْنَهُ مَاتِ مروی حدیث یاک ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یاد سول الله

معرفةالصحابة لابي نعيم، باب العين، عزة الاشجعية، ١/٥ ، ٢٨ ، حديث: ٢ ١ ٨ ٨

السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، ماذكر في النساء، ٥ / ٨ م ع، حديث: ٥ ٢ ٥ ٩

المركك ومع المريد المدينة العلمية (مداس) ومع وموجوع وموجوع وموجوع وحجو وحجو

آ......سندامام احمد، مسند الانصان حديث ابي امام الباهلي، ٨٩/٨ م عديث: ٢٢٢٩ م نعوه

<sup>2 .....</sup>بغارى كتاب العيض باب ترك العائض الصوم ١ / ٢٣ / ١ مديث: ٣٠٠٣

قاسسالسنن الكبرى للتسائي، كتاب النكاح، باب البكريزوجهاابوهاوهي كارهة، ۲۸۲/۳، حديث: ۹۲۸ مديث: ۵۲۸ مديث: ۵۲۸ السنن الكبرى للتسائي، كتاب النكاح، باب البكريزوجهاابوهاوهي كارهة، ۲۸۳/محديث: ۹۶۵ مديث: ۵۲۸ مدیث: ۵۲۸ مدیث

جوب سے بھر میں المنظم الم میں آسس من سوہر کا حق عورت پر کیا ہے کہ میں بے شوہر عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی پاکستان اللہ عقد میں الم اللہ اللہ میں کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے کہ میں بے شوہر عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی موں۔ار شاد فرمایا: بیشک شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ عورت کجا وہ پر بیٹھی ہو اور مر د اُسی سواری پر اس پاکستان دوکی جاہے تو انکار نہ کرے۔ (۱)

شوہر کی فضیلت پر ایک جامع حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر میں خداکے سواکسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو شوہر کے عظیم حق کی وجہ سے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سحدہ کرے۔ (2)

## شوہر کے حقوق ا

شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں سے کسی کو کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دے، اگر دے گی تومر دکے لئے اجرہے اور عورت گناہ گار ہوگی۔ ایک حق بیر بھی ہے کہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھا تو بھو کی بیاسی ہی رہے گی اور روزہ قبول نہیں ہو گا۔ ایک حق بیہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر ایسا کرے گی تو واپس لوٹنے یا توبہ کرنے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے (3) اور عورت کو چاہیے کہ ہر رات اپنے آپ کو شوہر پر پیش کرے۔

### عورت اپنے رب سے زیادہ قریب کب ہو گی؟ 🛞

رسولِ خداصَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ عورت اپنے ربّ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنامسجد میں نماز

- 🚹 .....دابى يعلى مسندابن عباس ٢٣٨/٢ حديث: ٢٣٣٩
- 2 .....ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، ٢ / ١ ١ ٢ ، حديث: ١ ٨٥٢

مصنف عبدالرزاق،حق الرجل على امرأته، ١٠/ ٢٩/ محديث: ٢٠٤ ٢٠٠

السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء ، حق الرجل على المرأة ، ٣ /٣ ٣ ، حديث . ٩ ١ ٩

- 3 .....مصنف ابن ابي شبية ، كتاب النكاح ، ماحق الزوج على امر أته ؟ ، ٢ ٩ ٤ / ٢ محديث: ٣
- المسسمصنف ابن ابي شبية كتاب صلاة التطوع والاسامة ، من كره ذلك ، ۲۷۷/۲ ، حديث: ٣

مسندبزان مسندعبدالله بن مسعود، ۲۰۲۵م، حدیث: ۲۰۲۱

پڑھنے سے افضل ہے اور کمرے میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور کو کھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔(۱)

مخدع (سلمان کی کو ٹھڑی) کمرے میں موجو د (چھوٹے) کمرے کو کہتے ہیں کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اور جس چیز میں اس کے لئے زیادہ پر دہ ہواس میں اس کے لئے زیادہ سلامتی ہے اور سلامتی ہی افضل ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ مروی ہے: عورت چھپانے کی چیز ہے جب وہ (گھرسے) نگلتی ہے تو اُسے شیطان جھانگ کر دیکھتاہے (یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے)۔ (<sup>©</sup>

ایک غیر معروف روایت میں ہے:عورت کے 10 پر دے ہیں، جب وہ شادی کرتی ہے توشوہر اس کے ایک پر دے کوڈھانپ لیتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو تاہے تو قبر اس کے 10 پر دوں کوڈھانپ لیتی ہے۔(۵)

#### څوېر پد يوى كا كئ 🕃

شوہر پر بیوی کا جو جامع حق ہے اس بارے میں کی نے رسولِ پاک صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَم سے لوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی بُرائی نہ کرے، مبلی پھلکی مار ہی مارے (۱۰) اور قطع تعلقی بھی گھر کے اندر ہی کرے (نہ کہ باہر)۔ (۱۶)

مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب صلاة التطوع والامامة ، من كره ذلك ، ٢٤٤/ ، حديث : ٢ ، نعوه

ترمذي كتاب الرضاع باب: ١٨ ٢ / ٢ ٩ ٣ ، حديث: ١ ١ ١ ١

<sup>🛅 ......</sup>ابوداود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، ١ /٢٣٥، حديث: ٥٤٠ ينعوه

<sup>2 .....</sup>مسنديزان مسندعبدالله بن مسعود، ٢٠/٥ م. حديث: ٢٠٢١

<sup>🗓 ......</sup> مسندالفر دوس باب اللام ٢/٠/١ مديث: ٥٠١٣ رنحوه

السيسم دعورت کوسز اؤمعمولی طور پرمار سکتا ہے کيونکہ مر دعورت کا حاکم ہے جيسے مال، باپ، استاد اپنی اولاد شاگر د کو تنديبينا مار پيٺ سکتے بين اين اين اولاد شاگر د کو تنديبينا مار پيٺ سکتے بين اين اين اور د شہیں اصلاح مقصود مار پيٺ سکتے بين اور پر اور الله ان اللہ اس مار ہے اين اور شهر اس اللہ مقصود علم ہوا کہ اس مار کی ہر گز اجازت شہیں جو عام طور پر لوگوں بين رائج ہے کيونکہ وہ ظلم ہے جس کا بدلہ کل قيامت بين شوہر کو دينا پڑے گا۔ (از دار الا قابلنت)

<sup>🗂 ......</sup>ابن ماجه ، كتاب النكاح ، بابحق المراة على الزوج ، ۲ / ۲ ° ۲ ، حديث: ١٨٥٠

## ادب سکھانے کا احن طریقہ 🛞

اگر مرد کوئی اصلاح کی بات کرے جو دونوں کے لئے جائز و مباح ہواور عورت اس کی مخالفت کرے تواس سے سمجھائے اور (ضرورت پڑے تو) ڈائٹ ڈپٹ سے بھی کام لے ، اگر دوبارہ وہ نافر مانی کرتی ہے تواس سے بستر الگ کرلے۔ بعض علما فرماتے ہیں: اس کی طرف پشت کرکے سوئے۔ بعض کا فرمان ہے کہ اس سے علیحد گی اختیار کرلے اور ایسا تین راتوں سے لے کر زیادہ سے زیادہ سات راتوں تک کرے۔ اگر پھر بھی بازنہ آئے اور کوئی اثر نہ لے تواسے مارے۔ علما کہتے ہیں: بلکی پھلکی مار مارے یوں کہ نہ تو ہڈی ٹوٹے اور نہ ہی جسم سے خون نکلے۔

100000 (17) Dresown

## المِن فاند ك فرج مين على ندكرك على

مر د کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر و الول کے خرچ میں منگی کرے۔ رسول پاک صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَسَدَّم سے مر وی ہے: تم میں سے اچھاوہ ہے جو اپنے گھر والول کے لئے اچھاہے۔ (2)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی <sub>کَتَهٔ اللهٔهٔ جْهَهٔ الْکَرِیْهٖ کی چاراز واج تھیں، آپ ان میں سے ہر ایک کے لئے ہر چار دن میں ایک در ہم کا گوشت خریدا کرتے تھے۔</sub>

<sup>🚹 .....</sup>الثقات لابن حبان ، السير ةالنبوية ، السنة الناسعة من الهجرة ، ١٣٩/١

طبقات ابن سعد، ذكر المرأتين تظاهر تان على رسول الموالية المؤلفة تغيير دنساءه، ٥٣/٨ و ١٥٣ ١

<sup>2 ......</sup>ترمذي كتاب المناقب باب فضل ازواج النبي 2/2/ م. حديث: ١ ٢ ٩ ٣

حضرت سیّدنا حسن بصری دَخنَةُ الله عَلَيْه فرمات بين: اسلاف كرام دَجِنهُمُ الله گھر بلومُعامَلات مين (گھروالوں پر)ؤسُعَت فرمات اور سامان ولباس وغيره كے معاملے مين كى فرمات۔

177 Dronos ( 178 ) - Mocord ( 177 ) Droom ( 1881) ( 1881) ( 1881)

حضرت سیّیرُناامام محمد بن سیرین دَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: مر د کے لئے مستحب ہے کہ وہ ہر مہینا اپنے گھر والوں کے لئے فالو دہ بنائے۔

اگر گھر والوں سے کوئی لغزش یا غلطی ہو جائے تو ہر داشت کرے اور نرمی سے پیش آئے اس پر سختی نہ

### عورت میر هی کیاسے پیدا ہوئی ہے ﷺ

حدیث پاک میں ہے:عورت ٹیڑھی پہلی سے پیداہوئی ہے اگر اسے سیدھاکرنے لگو گے توڑ بیٹھو گے اور اگر اسے اس حالت پر چھوڑ دو تواس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔(۱)اور ایک حسن روایت میں ہے:اس کا توڑ دینا طلاق ہے۔(2)

ازواج مطہر ات بھی آپ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم كو بھی جواب دے دیاكرتی تھیں، ایک زوجہ مطہر ہ نے رات تك آپ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم كو بھی جواب دے دیاكرتی تھیں، ایک زوجہ مطہر ہ نے رات تك آپ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَه وَلِهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَه وَلِهِ وَسَلَّم نَهُ وَلِهُ وَسَلَّم نَهُ وَلِهِ وَسَلَّم نَهُ وَلِهِ وَسَلَّم نَه وَلِهُ وَسَلَّم فَا مِنْ وَاللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

# عا ثقِ الحبر كاعشقِ رسول 🐉

ایک مرتبہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور أَمُّ المؤمنين حضرت سِيِّدَتُنا عَائشه صِدِّ فَقَدَ وَعَ اللهُ عَنْهَا كَ درميان كُوكَى بات مو كُنَّى تو حضرت سيِّدُ نا ابو بكر صديق وَعِيَ اللهُ عَنْه ان كے درميان آگر تُحكم (يعنى جُ) بن اور گواہی

- ٣ ١٣٣ : ٢٣٣ مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ، ص ٩٥ م حديث : ٣ ١٣٣ .......
- 2 .....مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ، ص ٩٥ م حديث ٢ ٢٥ ٢
- 3 ....الخ، ص٢٠٨، كتاب الطلاق، باب في الايلاء . . . الخ، ص٢٠٨ ، حديث: ٢٩٢ ٣
- 🌉 ......التاريخ الكبير للبخاري يحيى بن عبدالله بن ابي قتادة ، ٢٠/٨ ١ رقم: ٠٠٠ ونحوه

Deapapapapapapapapapapapa

ایک مرتبه اُمُّ المومنین حضرت سیّر تُنا عاکشه صِدِّیقه دَخِیَاللهُ عَنْهَاکسی بات میں عصه ہو گئیں اور آپ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے کہا:"آپ ہی ہیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔"تو آپ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلاَهِ مِسْكُم اور اللهِ عَلَيْهِ وَلاَهِ وَسَلَّم اور اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لاَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَ

## ستِدَه عا تشه رَخِيَ اللهُ عَنْهَا كَي رضامندي اور ناراضي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ

حضور انور مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَم فَ اللهُ المؤمنين حضرت سيّد ثنا عائشه دَهِيَ اللهُ عَنْهَ السّاد فرمايا: بيس تهارى عصه اور رضامندى كى حالت كو جان ليتا ہوں۔ انہوں نے عرض كى: كيبے ؟ ارشاد فرمايا: جب تم راضى ہوتى ہوتو يوں كہتى ہو: ابر اہيم كے رب كى قتم! نہيں۔ تو يوں كہتى ہو: ابر اہيم كے رب كى قتم! نہيں۔ عرض كى: آپ مَنَى اللهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَم فَعَنْهُ وَلِهِ وَاللهُ عَنْهُ وَلَهُ وَلُولُ كُمِيْ مَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ولَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ ولَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلَهُ وَل

السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، غضب المرأة على زوجها، ٢٥/٥ ٢، حديث: ٢٥١ ٩

المستحد والمراث والمدينة العلمية (مدان) كالموجود وجود وجوجو وجود وجود والمراث

<sup>[]......</sup>معجم اوسط، ۲۷/۳ مدیث: ۹ ۸۵ ۲م مختصر تاریخ بغداد، ۱۱/ ۲۳۹ مرقم: ۵۹۸۵ مختصر الکاسل لاین عدی، ۱۰۳/۵ مرقم: ۵۹۸۵ مختصر الکاسل لاین عدی، ۱۰۳/۵ مرقم: ۵۹۸۵ مرتبط المحتوانی الکاسل لاین عدی، ۱۰۳/۵ مرقم: ۵۹۸۵ مرتبط المحتوانی الکاسل لاین عدی، ۱۰۳/۵ مرتبط المحتوانی المح

۲۲/۸ مرسوعة ابن ابى الدنيا كتاب العيال ، باب ملاعبة الرجل اهله ، الجزء الثانى ، ۲۲/۸ مرسوعة ابن ابن الثالث فى بعض مناقب ام المؤمنين عائسة بنت ابى يكر ، ۱/۲/۱ و نحوه

<sup>🗓 ......</sup>بسندایی یعلی مسندعائشة ، ۱۸۱/مدیث: ۱۵۱ م نحوه

<sup>🖪 .......</sup>بخارى، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، ١/٣ / ٢ ٢ م. مديث: ٥٢٢٨، نحوه

#### ﷺ ﴿ عَنِينَا النَّنَاوَيَّا مِنَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ عَنْ النَّهُ ﴾ ﴾ گھروالوں کے ماقہ خوش طبعی کرنا ہُے ﴾

آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ازواج مطهر ات رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ كَ ساتھ خوش طبعی فرما ياكرتے تھے اور معاملات اور اخلاق ميں تبھی بھاران کی عقل اور سمجھ کے مطابق مزاح فرماتے۔

حدیث پاک میں ہے: رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَائِمِهِ وَاللهِ وَسَنَّم اپنی از واج کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ خوش طبعی فرمانے والے تھے۔ (۱)

حصزت سیّدُنا حکیم لقمان دَحْهَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: عقلمند آدمی اپنے گھر میں اور اپنے اہل کے ساتھ بیجے کی طرح ہو تاہے اور جب قوم میں آتاہے تووہ مر دہو تاہے۔

### سخت مزاج رب کونا پیندہے 🛞

مروى ب: إنَّ اللهَ يُبْغِفُ الْجَعْظَرِيُّ الْجَوَّاظ يعنى الله إلى سخت مزاج متكبر كونا پسند فرما تا ب-(2)

اس کی شرح میں کہا گیاہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو اہل وعیال پر سختی کرنے والا اور متکبر ہو۔ نیز فرمانِ الٰہی:عُتُلِ ّ(پوم، اللہ: ۱۲) کا ایک معنیٰ یہ ہی ہے کہ عُتُل وہ شخص ہے جو اپنے اہل وعیال اور غلاموں کے لئے سخت زبان اور سخت دل ہو۔

#### نا پنديده غيرت 🛞

ایک روایت میں آج: "ایک غیرت وہ ہے جے الله پاک ناپند فرماتا ہے اور وہ مر د کالبنی بوی پر بغیر کسی شک وشبہ کے غیرت کھانا ہے۔ "گویا بید بر مگانی میں سے ہے جس سے الله پاک اور اس کے رسول صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْعَ فَرِمَا يَا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی <sub>گنّبَهٔ اللهُوَجُهَهُ النّبَیهٔ نے فرمایا: اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے بُرائی کی تہت لگائی جائے۔</sub>

<sup>[] .....</sup>معجم اوسط ، ۳۹ م مديث : ۲۲ ۲۱ نساته بدله : الصبي ـ ابن عساكر ۲۷ م ، دون ذكر مع نساته

<sup>2 .....</sup>ابن حبان، كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة المرء.....الخي، ١٣٥/١ ، العديث ٢ ك

حضرت سیِّدُنا حسن بصری رَخمهٔ المُوعِدَيْه فرماتے ہیں: کیا تم اپنی عور توں کو ایسے ہی چھوڑ دوگے کہ وہ بازاروں میں کافروں کے ساتھ تنگ ہو کر گزریں،(اس معالمے میں) غیرت نہ کرنے والے کو **اللّٰع**یاک ناپسند فرما تاہے۔

حضرت سیّدنا این عمر دَخِنَ اللهُ عَنْهُ عَالَمَ اللهُ عَنْهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم ہے مروی بید ارشاد سایا: "الله پاک کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ "اتو آپ دَخِنَ اللهُ عَنْهُ کے ایک صاحبزادے نے عرض کی: کیوں نہیں! الله پاک کی قتم ہم ضرور انہیں منع کریں گے۔ آپ دَخِنَ اللهُ عَنْهُ نَا الله باک کی قتم ہم ضرور انہیں منع کریں گے۔ آپ دَخِنَ اللهُ عَنْهُ نَا اللهُ عَنْهُ کروں نہیں منع نہ کرو۔ "م کہتے ہوکر فرمایا: تم نے مجھ سے سن لیا کہ رسول پاک مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ انہیں منع نہ کرو۔ (2) تم کہتے

المُرِّ وَالْمُونِينَةُ العَلْمِينَةُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُ الْعَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُ الْعَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُلِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ عَلَامِ عَلَاءُ عَلَامِ عَلْ

<sup>[1]......</sup>مسلمي كتاب الصلاة يابخروج النساء الى المساجد. . . الخيص ١٨٢ ) حديث: ٩٩٠

ہو:ہم اُنہیں منع کریں گے۔ ۱۰۰**الله**یاک کا فرمان ہے:

-m-06010 174 04200m ( 174 00000 )

ترجمة كنز الايمان: ب شك الله في بر چيز كا ايك اندازه

قَەٰجَعَلَاللَّهُ لِكُلِّ شَىٰءٍ قَدُّمًا ۞

رکھاہے۔

(پ٨٦)الطلاق:٦)

ایک دانا(عقل مند) کہتے ہیں: کسی معاملے میں کو تاہی کرنے والا جس طرح قابلِ مذمت ہو تاہے یوں ہی اس میں حدے گزرنے والا بھی قابلِ مذمت ہو تاہے۔

### عورت كوضر ورى كام كے لئے باہر تكانا 💸

پاکدامن آزاد عورت کواپنے ضروری کام کی بجاآ وری کے لئے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُدَّم کا ارشاد ہے: "تمہیں اجازت ہے تم لین حاجتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ "" اس طرح خاص عید کے موقع پر بھی نکل سکتی ہے۔ (()رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُدَّم نے عور توں کے گھروں سے باہر

جماعتوں میں شرکت کرنے سے عور تیں روک دی گئیں حالانکہ ان دونوں باتوں کی شریعت میں بہت سخت تا کید ہے تو اس زمانہ میں جب کہ فتنہ وفساد بہت بڑھ چکاہے بھلاعور توں کا بے پر دگی کے ساتھ سڑکوں، پارکوں اور بازاروں میں گھومنا پھر نااور نامحرموں کو اپنا بناؤسنگار د کھانا کیو نکر جائز و درست ہو سکتا ہے۔ (ہاؤواز قانونی فیض ارسول، 2-636،635)

- [].....ابن ماجه كتاب السنة ، باب تعظيم حديث رسول . . . الخي ١ / ٩ / ١ حديث . ٢ ١
- 💆 .....بخاري، كتاب النكاح، باب خروج النساءلحوالجهن، ٢/٣٤٣م حديث: ٢٣٢٥

نگلنے کو مطلق رکھا ہے لیکن وہ اپنے شوہر وں کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر نہ نگلیں۔ غیر ضروری کاموں کے لئے بھی نہ نگلیں بلکہ صرف ان کاموں کے لئے نگلیں جن کے بغیر چارہ نہ ہو اور پھر بھی جتناممکن ہو باہر نگلنے سے بچیں کیونکہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی مر دانہیں نہ دیکھے اور اس میں ان کے دلوں کے لئے زیادہ بھلائی ہے۔

17 DE SON - 1 STE SON - 1 STE

## عور تول کی بہتری کس میں ہے؟ 💸

مروی ہے کہ رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَ البِهِ وَسَلَّم نے لين صاحبزادی سيّدہ فاطمہ وَفِي اللهُ عَنْهَا ہے يو چھا: اے بیٹی!عورت کے ليے کون سی چیز بہتر ہے ؟ عرض کی: نہ تو عورت غیر مردول کو دیکھے اور نہ ہی غیر مردا ہے دیکھیں۔ "() تو آپ صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَ البِهِ وَسَلَّم نے ان کے جواب کو پہند فرماتے ہوئے انہیں سینے سے لگالیا اور بیہ آیت ممارکہ تلاوت فرمائی:

ذُسِّي يَّةً بُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ الربم العمرن: ٣٣) ترجمة كنزالايمان: يوايك نسل به ايك دوسر عد

ر سولِ پاک صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَ اللهِ وَ صَلَّم كَ اصحاب و يوارول كے سوراخ اور دراڑيں بند كر دياكرتے تھے تاكه عور تيں جھانك نه سكيں۔

دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ الله پاک کی قسم! میں دوبارہ گھر ہے نہیں نکلوں گی۔"راوی کا بیان ہے کہ الله پاک کی قسم! وہ

اپنے دوازے ہے باہر نہ آئیں یمال تک کہ وہال ہے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ (درمنتوں الاحواب عنت الآمة ۱۹۰۳) ہمزالله

پاک کے آخری نبی مَذَ اللهُ تَعَالَیْ مَنْدُ مَنْ عَلَیْ کہ وہال ہے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ (درمنتوں الاحواب عنی کی فضیلت ہجی بیان فرمائی ہے۔

پاک کے آخری نبی مَذَ اللهُ تعالَیْ مَنْدُ نَمِیْ اللّٰمَ مُنِ اللّٰکَ دَمِی اللّٰمَ مُنِ اللّٰک دَمِی اللّٰمَ مُنِ اللّٰہ مُنِ اللّٰہ مُنِی اللّٰمَ مُنِ اللّٰہ مُنِی اللّٰمِ مُنِ اللّٰہ مُنِی اللّٰمَ مُنِی اللّٰمُنَا اللّٰم مُنِی اللّٰمُنَا اللّٰم مُنِی اللّٰمِ اللّٰم مُنِی اللّٰمُنَا اللّٰم مُن اللّٰہ دَمِی اللّٰمُنَا مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰم اللّٰم اللّٰم مُن اللّٰم م

آ .....مستدبزار،مسندعلی بن ابی طالب، ۲/۱۵۹ محدیث: ۲ ۵۲

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُ نامعاذ رَخِنَ اللهُ عَنْه نے اپنی زوجہ کو دیوار کی دراڑ میں سے جھا تکتے دیکھا توانہیں سزادی اور ایک مر تبہ زوجہ نے تھوڑاساسیب کھانے کے بعد بقیہ غلام کودے دیاتواس پر بھی انہیں سزادی۔
امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق رَخِقَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: عور توں کو (لباس زینت وفخر) سے خالی رکھو تو وہ گھروں کولازم پکڑلیس گی۔(۱)

100 DASO-WING 12/2/2/2010 DASO-W- (0.1. 2010) JACO (2.1. 2) LACO (2.1. 2

نیز آپ رَخِيَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: اپنی عور تول کو"نه "کہنے کی عادت بناؤ۔

ا یک مرتبہ آپ رَفِیَ اللهُ عَنْه نے کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ کی زوجہ آپ ہے تکر ار کرنے لگیں ، آپ نے انہیں جھڑ کا اور فرمایا: تمہارا یہ کام نہیں تم تو گھر کے ایک کونے میں کھیل کو د کا سامان ہوا گر ہمیں تمہاری حاجت ہوگی تو ٹھیک ورنہ جہاں ہو وہاں بیٹھی رہو (2)۔

### ا برو ثواب كاستحق ﴾

مر د کو بیوی کی غلطیوں کو بر داشت کرنے اور اس کی ایذ ار سانیوں پر صبر کرنے پر اجر ملے گا اور بیوی کے ساتھ حُسنِ معاشرت پر ثواب کاحق دار ہو گا۔

حضرت سیِّدُنامحد بن حفیہ رَحْمَدُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں :وہ شخص سمجھ دار نہیں جواس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا جس کے ساتھ رہے بغیر چارہ نہیں یہاں تک کہ **الله** پاک اس کے لئے کشادگی یا جُدائی کی کوئی راہ پیدا کر دے۔

## مسعورت كوطلاق دينا بهتر ہے؟ 🕏

اگر عورت زبان دراز، نافرمان، بڑی جاہل اور ستانے والی ہو تواسے طلاق دینے میں دونوں کے دین کے

[] حضرت سیّدُنا امام محمد غزالی رَحْدَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَحِق اللهُ عَنْد نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ عور تیں پرانے کیٹروں میں تھروے باہر لکٹنا ایسند نہیں کر تیں (لہٰذاگھر میں ہی بیٹی رہیں گی)۔ (احیاء العلوم ، ۱۰/۳)

[2] خارد میں المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمْرُ فاروق اعظم رَحِی اللهُ عَنْد نے زوجہ سے اس طرح کی گفتگوان کی اصلاح کے لئے سی نہ کہ بیزاری کا اظہار یا ذلیل ورُسوا کرنے کے لئے کیونکہ صحابۂ کرام عَلَیْهِ البَهْدَن کا طریقہ بھی وہی تھاجو اللّه پاک کے آخری نبی مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\$ 639 كور مولي المدينة العلمية (المدينة العلمية العلم العلم العلم العلم العلم العلم ا

لیے زیادہ سلامتی ہے اوراسی میں دونوں کے دلوں کے لیے د نیااور آخرت میں زیادہ راحت ہے۔

ایک آدمی نے رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّم سے اپنی عورت کی بدزبانی کی شکایت کی تو آپ مَنْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّم نے اس سے ارشاد فرمایا: اسے طلاق دے دو۔ اس آدمی نے عرض کی: بیس اس سے محبت کرتا موں۔ توارشاد فرمایا: پھر اسے اپنے یاس روکے رکھو۔ (۱)

آپ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمُ كُو اسَ آدمی كے متعلق بيه انديشه ہوا كه بيوی سے محبت ہوتے ہوئے بيوی كا فراق سہناپڑا توذہنی طور پر پريشان ہو كررہ جائے گااور ذہنی پريشانی جسمانی تكليف سے زيادہ بھاری ہوتی ہے۔

الله پاک کاارشادے:

توجمة كنزالايمان: انتي ان كر هرول سے نه نكالواور نه وه آپ تكليل مگريد كه كوئى صرح بحيائى كى بات لاكيں۔ ڒڗؙڂ۫ڔۣڂۅؙۿؙڽؙۧڞؙٛؠؙؽؙۅ۫ۼؚڮۧۏٙڒؽڂٛۯڂڹ ٳڵۜٲؘڽؙؿؖٲؾؚؽڹڣڶڿۺٛڐٟۺؙؠۜؾٮ۬ڐٟ

(پ۸۲٫۱لطلاق:۱)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیِّدُنااین مسعود رَخِی الله عَنْه فرماتے ہیں: عورت اپنے شوہر پر زبان درازی کرے اور اسے ایذ ایہ بیچائے توفاحشہ ہے۔ یہ معاملہ عدت کا ہے جس کے متعلق الله پاک ارشاد فرما تا ہے: اَسْكِنْدُو هُنَّ مِنْ حَیْثُ سُکَنْدُمْ مِِّنْ وَجُہِا کُمْ ترجہ الله کنزالایسان: عور تول کو دہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو

اینی طاقت بھر۔

اَسُكِنُوُهُنَّ مِنْ حَيَّتُ سَكَنَّتُمُ قِنُ قَجَدِ لَمَ (بدم،الطلاق:١)

اوريالله پاك ك ال فرمان مصل ب: وَ أَحْصُواا لِعِنَّ قَ قَ وَاتَّقُوااللهُ مَنَ بَكُمُ مَ لاتُخْرِجُو هُنَّ مِنُ بُيُوْ تِهِنَّ (١٠٨م الطلاق: ١)

ترجمه فی کنز الایمان: اور عدت کاشار رکھواور اینے رب الله سے ڈروعدت میں انھیں اُن کے گھروں سے نہ نکالو۔

یعنی عدت میں انہیں نہ نکالو۔جو یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینا ممنوع ہے وہ اس آیت کی دوسری تاویل کر تا ہے۔طلاق مباح ہے لیکن بلاوجہ طلاق دینا مکر دہ ہے کیو نکہ اس میں محبت میں دراڑ پڑتی ہے۔

1 ......ابوداود، كتاب الطهارة ، باب في الاستنثار، ١ / ٠ ٨ ، حديث: ٢ ٣٠ ، نحوه

نسائى، كتاب الطلاق، باب، اجاء فى الخلع، ص ٦٢ ٥، حديث: ٢٢ ٣ ٣ منحوه

CONTRACTOR OCCASION TO CONTRACTOR OCCASION TO

ایک روایت میں ہے: الله پاک نے جو چیزیں بھی طلال کی ہیں ان میں اُسے سب سے ناپندیدہ چیز طلاق

ظع لينا را

جب عورت کو ڈر جو مر د کے حوالے سے جواس پر اللہ پاک کی حدیں اور لازمی حقوق ہیں انہیں پورانہ کر پائی گی تو خلع کے کرشوہر سے اپنی جان چھڑ اسکتی ہے۔ مر د کے لئے مکروہ ہے کہ وہ خلع میں اپنے دیئے گئے مال سے زیادہ لے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:

ترجمۂ کنزالانیان: کچر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہیں حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر پچھ گناہ نہیں اس میں

جوبدلہ دے کرعورت چھٹی لے۔

ڣٙٳڹؙڿڣٞؾؙؠؗٛٵؘڒؖؽؾؚؽٮۘٵڂٮؙۏۮٳٮٮؖ۠ڡؚ<sup>ڵ</sup> ڡؘؘڰڔؙڂؙٵڿٷؘؽڣۣڡٵڣۣؽؙٮٵڡؙٛؾۜؽڞؠؚ؋

(پ، البقرة: ۲۲۹)

یہ وہ خلع ہے جوا کثر علماکے نز دیک جائز ہے۔

### للاق ما نگنا كيما؟ 🐉

عورت کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ مر دسے طلاق مانٹے یوں ہی مر دکی رضامندی کے بغیر خلع لینا بھی جائز نہیں۔ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو عورت سخت تکلیف پہنچے بغیر ہی اپنے شوہر سے طلاق مانٹے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ (2 دوسری روایت میں ہے: اس پر جنت حرام ہے۔ (3)

رسول پاک مَنْ اللهُ عَائِيهِ وَ اللهِ عَارِ شاد ہے: (بغیر عذر) خلع کا مطالبہ کرنے والی عور تیں منافق ہیں۔(4) مجھی کبھار میاں بیوی دونوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مر د کو عورت کی زیادتی

ترمذي كتاب الطلاق واللعان باب ماجاء في المختلعات ، ٢/٢ . ٣٠ ديث: ١٩١١

المُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ المُعْمِينَةُ العَلْمِيةُ (١٤١١) ومع مع مع

<sup>🛐 ......</sup>ابوداود، كتاب الطلاق، باب كر اهية الطلاق، ٢٩/٢ م. حديث: ٢١٧٥

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ماجاء في المختلعات، ٢/٢ ٠ م، حديث: ٩٠١٠

<sup>8 .....</sup>ابوداود، كتابالطلاق، باب في الخلع، ٢/٢ ٩٠/٢ مديث: ٢٢٢١

ر بین میں میں میں مارنے کی اجازت ہے اور عورت کے لیے مر د کی زیادتی کی صورت میں صلح کا حکم ہے۔اللہ پاک کا ارشاد ہے:

ترجمه كنزالايمان: اور صلح خوب بـ

وَالصُّلُحُ خَيُرٌ اللهِ الساء:١٢٨)

نشوز کی اصل ﷺ

نشوز (زیادتی) کی اصل میہ ہے کہ میاں ہیوی میں سے ہر ایک دوسرے پر بڑائی اور برتری چاہتاہے گویا ایک دوسرے سے بے رُخی بر تقاور کنارہ کشی اختیار کر تاہے۔ پھر دونوں میں سے کوئی ایک طرف ہو تاہے اور دوسر ادوسری طرف، توایک جانب سے مخش کلامی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف سے اذبیت، جدائی اور علیحدگی ہوتی ہے۔ اس حالت میں دوفیصلہ کرنے والے شخصوں کو مقرر کیاجا تاہے۔ ایک مر دوالوں کی طرف سے اور دوسر اعورت والوں کی طرف سے کہ وہ دونوں انصاف کریں اور ان کے در میان معاملے کو بغور دیکھیں۔ اللہ پاکسے نے جس طرح نکاح پر غنا (بے نیازی) کا وعدہ فرمایایوں ہی فرقت اور جدائی پر بھی غناکا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: اور اگر وہ دونوں جدا ہوجائیں تواللہ اپنی کشائش سے تم میں ہرایک کودوسرے سے بے نیاز کردے گا۔

ترجمة كنزالايمان: اور نكاح كردوا پنول ميں ان كاجوب نكاح مول اور اپنے لائق بندول اور كنيزول كا اگروه فقير مول تو الله انبيس غنى كردے گااپنے فضل كے سبب۔ وَإِنْ يَّتَفَرَّ قَالِيُغُنِ اللهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ ﴿
( دِهِ السّادِ: ١٢٠)

يول بى الله پاك ارشاد ب: وَ اَنْكِحُوا الْاَيَالَى مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَ إِمَا يِكُمُ لِنَ يَكُونُوا فُقَى آءَ يُغْزِيمُ اللهُ مِنْ فَضَلِم للهِ (بدا،الود:٢٢)

تين بندول کي دُعانامقبول ہے ﷺ

روایت میں ہے تین بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: ایک وہ مر دجس کی عورت بُری ہو اور وہ یہ کہے کہ الله پاک مجھے تجھ سے نجات دے، حالا نکہ الله پاک نے طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیاہے کہ اگر چاہے تو

طلاق دے۔ دوسرے دومیں سے ایک بُراغلام ہے اور دوسر ابر ایراوی کہ ان کے خلاف دعاکرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں کی حاتی۔(۱)

## یوی سے اچھا بر تاؤ کرے 🎇

آدمی کو جاہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزر بسر اور رہن سہن میں اچھاسلوک رکھے کہ **اللہ** پاک ارشاد فرما تاہے:

ت حية كنة الإيمان: كام الروه تمهارے حكم ميں آ جائيں توان

ڡؘٵڽؙٳؘڟۼؙڹۜڴؙؠؙڡؘؘڰٳؾؘڹٛۼؙۏٳۼۘڵؽۿؚڹٞۜڛؠؽڰ<sup>ٳ</sup>

یرز بادتی کی کوئی راہ نہ جاہو۔

(به:السآء: ۳۳

یعنی بیویوں سے جدائی، جھگڑے اور ناپیندیدہ کام کا کوئی بہانہ تلاش مت کرو۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ نفس مطمئنہ کی صورت میں ہو کہ جب اس نے ایمان قبول کیا، تیرے لئے مؤمنین کے اخلاق کوخوشی سے قبول کیا تواسے نرمی سکھاؤاور حائز امور کو پورا کرنے میں ہیوی سے نرمی کامعاملہ رکھو،**اللہ**اک نے بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ کو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے تشبیہ دی۔ چنانچہ والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا: ترجمه في كنزالايمان: اور د نيايس الحجي طرح ان كاساتھ دے۔

وَصَاحِبُهُمَا فِي النُّهُ نُيَامَعُنُ وَ قَالٌ (ب١٠،١١١)

اور عور توں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

توجیههٔ کنزالایهان:اوران سے ایجھابر تاؤ کرو۔

وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴿ (٢٠)السآة: ١١)

اور عور توں کے متعلق شوہر کے حق کوالگ سے ایک کلمہ میں یوں اجمالی طور بیان کیا:

ترجية كنة الابيان: اور عور تول كالجي حق ايباي ي جيباان

وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ"

یرہے شرع کے موافق۔ (ب٦) البقرة (٢٨٠)

اور عور توں کے حق کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا:

توجیدہ کنزالابیان: اور وہ تم سے گاڑھاعید لے چکیں۔

وَ اَخَذُنَ مِنْكُمْ مِينَا قَاغَلِيْظًا

(ب، النسآء: ۲۱)

🚺 ......المستدرك، كتاب التفسيس تفسير سورة النساء، ثلاثة يدعون الله فلايستجاب لهبي ٢٣/٣ ، حديث: ٢٥ ٢٥ م مختصر

(250) Wood (155) Wood (155)

اورالله یاک نے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اوركروث كے ساتھى۔

وَالصَّاحِبِ بِالْجَثُبِ (به،الساء: ٢٠)

منقول ہے کہ کروٹ کے ساتھی سے مر ادبیوی ہے۔

### عور تول کے معاملے میں الله ماک سے ذرو! 💸

رسول پاک مَــلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ مِهِ مَسَلَم کی آخری وصیت تین باتوں پر مشتمل تھی اور آپ باربار انہیں ہی دہرا رہے تھے حتی کہ (وقت آخر)زبان مبارک میں رکاوٹ اور کلام مبارک میں آ متلی آگئ، آپ مَاللهُ مَلَيْهُ وَلاهِ وَسَلَّم بير ارشاد فرمار ہے تھے: نماز كولازم پكرو! نماز كولازم پكرو، جن كے تم مالك بو (يعنى لوندى غلام) ان يران كى طافت سے زیادہ ہو جھ نہ ڈالو اور عور توں کے معاملے میں اللہ یاک سے ڈرواعور توں کے معاملے میں اللہ یاک سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، تم نے انہیں الله یاک کی امانت کے ساتھ لیاہے اور الله یاک کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیاہے۔ (۱)

## ہوی کے حقوق ﷺ

ر سول یاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْدِ سے بوچھا گیا: ہوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا: جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے،اس کی بُرائی نہ کرے اور قطع تعلقی بھی گھر کے اندر ہی کرے(ندکہامر)۔<sup>(2)</sup>

مر د کوچاہیے کہ جب نکاح کاارادہ کرے توعورت کے ساتھ مُسنِ معاشرت میں سے جو ضروری ہواہے سیکھے اوراس کے ساتھ رہن سہن،حسن مدارات اور لطف وکرم کے طریقے سمجھے۔عورت کو بھی جواس پر شوہر کے حوالے سے واجب ہے سکھائے اور جو الله یاک نے عورت پر شوہر کے متعلق لازم کیا ہے اسے

الله المنافعة عند الجنائن بالماجاء في ذكر مرض وسول المعلقة ١٢٢/٢ محديث: ١٢٢٥ ا مختصراً مسلم، كتاب العجم، باب حجة النبي المُوسِلُم، ص ٩٠ م حديث: ٥٥٠ ٢ بتغير

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق المراة على الزواج ، ۲ / ۹ / ۲ ، محديث: • ١٨٥

### اييغ كمي معاملے كاعورت كومالك يه بناؤ 🛞

ایخ کسی معاملے کا عورت کو مالک نہ بنائے کہ جب الله پاک نے تجھے کسی معاملے کا مالک بنایا ہے تو اپنی خواہش سے الله پاک کی حکمت نہ بدل ورنہ معاملہ اُلٹ ہوجائے گا۔ یہ ایسا ہے گویا تو نے دشمن (شیطان) کی اطاعت کرلی اور اس سے اتفاق کرلیا جیسا کہ قر آن یاک میں ہے:

150 Junion 150 June 150 0 150 000 - 150 Junion 150 Juni

ترجههٔ کنزالایهان:اور ضرور انبیس کهول گاکه وه **الله** کی پیدا

وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ <sup>ل</sup>

کی ہوئی چیز بدل دیں گے۔

(پ۵٫النسآء: ۱۱۹)

اور**انلە**پاک كافرمان ہے:

وَلَا تُوعُونُواالسُّفَهَا عَامُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ ترجمة كنز الايمان: اور ب عقلول كو ان ك مال ند ووجو

تمہارے یاس بیں جن کو الله نے تمہاری بسر او قات کیا ہے۔

اللهُ لَكُمُ قِلِيًّا (ب،انساء: ۵)

اوربے عقلوں کوان کے مال نہ دویعنی عور توں اور بچوں کو۔

#### ييوى كاغلام ملاك ہوا ﷺ

حضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تَعِسَ عَبْدُ الرَّوْجَة لِیعنی بوی کاغلام ہلاک ہوا۔"(۱)

یہ بات آپ مَنَ اللهُ عَدَیْهِ وَبِهِ وَسَدَّم نے اس لئے ارشاد فرمائی کہ جب بندے نے بیوی کی خواہشات میں اس کی اطاعت کی تو وہ اس کا غلام بن گیا گویایوں اس نے نعت اللی کو ناشکری سے بدل دیا حالا تکہ الله پاک نے اسے عورت پر سر دار بنایا ہے جیسا کہ فرمانِ اللی ہے: وَ ٱلْفَیّاسَیِّدَ مَالَدَا الْبَابِ الله الله عنی شوہر۔

یعنی شوہر۔

حضرت سیّیدُنا حسن بھری رَخمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: جو شخص بھی اس حال میں صبح کرے کہ عورت کی خواہشات میں اس کا فرمانبر دار ہو تو الله یاک اے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

والمريد العامية العامي

<sup>📆 ......</sup> بغارى كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزوفي سبيل الله ٢ / ٢٤٧ م ديث: ٢ ٢٨٨ م الزوجة: بدله: الدينار

# عورت کی مثال نفس کی طرح ہے ﷺ

عورت کو کسی چیز کاعادی نه بنائے ور نه وہ تجھ پر جر اُت کرے گی اور تجھ سے اس عادی چیز کامطالبہ کرے گی۔ عورت کی مثال نفس کی طرح ہے اگرتم اس کی لگام چھوڑو گے تووہ تم سے سرکشی کرے گی اور اگر اس کی لگام کھینچ کرر تھی اور گرفت کو ایک ایک ڈھیلا کرو گئے تو وہ تمہیں ایک ہاتھ تھینچ لے گی لیکن اگر تم نے اس کی لگام تھینچ کرر تھی اور گرفت مضبوط رکھی تو تم اس کے مالک بن حاؤ گے پھر امید ہے وہ تمہاری فرمال بر داری کرے۔

حضرت سیّدُناامام شافعی رَحْمَهٔ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی عزت کرو گے تو وہ تمہاری اہانت کریں گے اور اگر تم ان کی اہانت کروگے تو وہ تمہاری عزت کریں گے: (1)...عورت (2)...خادم اور (3)... نَبْطِی (کیتی ہاڑی کرنے والادیہاتی)۔ (۱)

### وه تمهارا گدها ہے 🕏 🕏

عرب کی عور تیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کو آزمانے کے طریقے سکھایا کرتی تھیں۔ایک عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو کہا: شوہر پر پیش قدمی سے پہلے اسے اس طرح آزمالو کہ اس کے نیزے کا کھل اتار دواگروہ خاموش رہے تواس کی ڈھال پر گوشت کاٹواگر پھر بھی چپ رہے تواس کی تلوار کے ساتھ ہڈیاں توڑواگر پھر بھی نہ بولے تواس کی پیٹے پریالان رکھ کر اس پر سوار ہوجاؤ کہ وہ تمہارا گدھاہے۔

## ولہن کے لئے حکمت بھری باتیں 💸

عرب کے دانا (تابعی بزرگ) حضرت سیِّدُ نااساء بن خارجہ فزاری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے شادی کی رات اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور کہا: بیٹی! تیری والدہ اگر زندہ ہوتی تو وہ تجھے نصیحت کرنے میں مجھ سے زیادہ حق دار ہوتی اور اب میں دوسروں سے زیادہ حق دار ہوں کہ تجھے ادب سکھاؤں تو جو میں کہوں اسے اچھی طرح سبچھ لو: بیٹی! توجس گھر میں پیدا ہوئی اب یہاں سے رخصت ہو کر ایک ایسی جگھ (یعنی شوہر کے گھر) جارہی ہے جس سے تو واقف

<sup>🚹 .......</sup>حضرت سیِّدُنا امام محمد بن محمد غوالی رَحْدَةُ الله عَلَیْه اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یعنی اگرتم صرف اور صرف ان کی عزت کروگے اور نرمی کے ساتھ سختی اور ڈھیل کے ساتھ غصہ نہیں ملاؤگے تووہ تبہاری اہانت کریں گے۔ (احاءالعلوم، ۵۸/۲) 19 میں کا موجود کی شرک نے م**حلس المدینیۃ العلمی**ۃ ورساسای کی معرف صحیف صحیف میں معرف کی کھی میں تھی۔

The same of the sa

نہیں اور ایک ایسے ساتھی (یعنی شوہر) کے پاس جارہی ہے جس سے مانوس نہیں۔ اس کے لئے زمین بن جاناوہ
تیرے لئے آسان ہوگا۔ ﷺ اس کے لئے بچھونا بن جاناوہ تیرے لئے سُتُون ہوگا۔ ﷺ اس کے لئے کنیز بن
جاناوہ تیر اغلام ہوگا۔ ﷺ اس سے مانگنے میں ضدنہ کرناور نہ وہ تجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ ﷺ اس سے اس
قدر دور بھی نہ ہونا کہ وہ تجھے بھلاہی دے۔ ﷺ اگر وہ قریب ہو جانا اور اگر دور ہے تو دور ہو جانا۔
ﷺ اس کے ناک ، کان اور آئکھ (یعنی ہر طرح کے راز) کی حفاظت کرنا۔ ﷺ وہ تجھ سے صرف خوشبو سونگھے اور
ﷺ تجھ سے صرف اچھی بات ہی سے اور اچھاکام دیکھے۔ میں نے تمہاری ماں سے شادی کی رات بیا شعار کہے:
ﷺ شعار کہے:

غُذِى الْعَفْوَ مِنِى تَسْتَدِيْمِى مُوَدَّتِى وَلَا تَنْطِقِى فِى سُوْرَتِيْ حِيْنَ اَغْفَبُ وَلَا تَنْقُرِيْنِى نَقُرَكِ الدُّفَ مَرَّةً فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْنَ مَاذَا الْمُغَيَّبُ فَإِنْنِى رَايْتُ الْحُبَّ فِى الْقَدْبِ وَالْأَذِى إِذَا الْجَتَبَعَا لَمْ يَلْمِثِ الْحُبُّ يَذْهَبُ

قا جمع : (1) مجھ سے در گزر کر کے میری دائی محبت کو پالے اور میرے غصہ کی حالت میں مجھ سے گفتگونہ کرنا۔ (2) مجھے مجھی بھی ڈھول کی طرح نہ بجانا کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اندر کیا چھپاہوا ہے۔ (3) میر امشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت و نفرت دونوں جمع ہو جائیں تو محبت تھہرتی نہیں چلی جاتی ہے۔

## چەقىم كى عور تول سے نكاح مذكر نا 🕏

عرب کے کسی شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: چھ قشم کی عور توں سے نکاح نہ کرنا:(1)...اُنانہ (2)... مَنّانہ(3)... حَنّانہ(4)... حَدّا قه (5)... بُرّاقه اور (6)... شَدّاقه -

### وضاحت 🛞

آنائة: وه عورت جوبہت زیادہ کراہنے، تکلیف کا ظہار کرنے اور گلہ شکوہ کرنے والی ہواور اکثر اپنے سر کو

(کپڑے وغیرہ ہے) باند ھے رکھتی ہو (گویاسر میں در دہو)۔ متنائة: وہ عورت جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی رہتی ہو

کہ میں نے تمہارے لئے یہ کیا وہ کیا (اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے)۔ حتائة: وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کی

اولاد کے لئے ترکیتی رہے یا اپنے پہلے خاوند پر ایسی فریفتہ ہو کہ اس کا دل اس کی طرف لگارہے۔ حَلاَقہ: وہ

عورت جو آنکھ سے اشارہ کرکے ہر چیز خریدے اور شوہر سے اپنی خواہش کی ہر چیز خریدنے کا مطالبہ کرے۔

ایسی مورت جو آنکھ سے اشارہ کرکے ہر چیز خریدے اور شوہر سے اپنی خواہش کی ہر چیز خریدنے کا مطالبہ کرے۔

ایسی مورت جو آنکھ سے اشارہ کرکے ہر چیز خریدے اور شوہر سے اپنی خواہش کی ہر چیز خریدنے کا مطالبہ کرے۔

کبھی یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اکثر کن انگھوں سے مر دوں کو دیکھتی ہے جس طرح بعض مر دعور توں کو کن انگھوں سے دیکھتے ہیں۔ بڑا قد اس کے دو معنی ہوسکتے ہیں: (1) ۔۔۔ وہ عورت جو کھانا کم ہونے یا اپنی بداخلاتی کی وجہ سے کھانے اور ہر چیز میں سے ملنے والے جھے کو کم وجہ سے کھانے اور ہر چیز میں سے ملنے والے جھے کو کم سمجھے۔ یہ معنی یمنی لغت کے مطابق ہے کہ جب کوئی عورت یا بچہ کھانے کے وقت روٹھ جاتا تو اہل یمن کہتے: بَرَقَتِ الْمَاذَأَةُ وَبَرَقَ الطَّبِیُّ الطَّعَاءُ۔ (2) ۔۔ وہ عورت جو اکثر اپنے چہرے کو تکھارتی، خضاب کرتی اور ہمیشہ بناؤ سنگھار میں پڑی رہے۔ منہ بھٹ اور باتونی سنگھار میں پڑی رہے۔ منہ بھٹ اور باتونی ہو۔ (ایس عورت کو الله یاک ناپند فرمات ہے)، چنانچہ

100 Line 100

## الله پاك كونا پنديده 💸

الله پاک کے آخری نبی حضرت سیِدُنا محد مصطفَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: ب شک زياده بولنے والے مند پھٹ کوالله پاک نالپند فرما تا ہے۔(1)

# چارقىم كى عور تول سے نكاح ند كرو! ا

منقول ہے کہ ایک آزدی سیاح کی دورانِ سیاحت حضرت سیّدُنا الیاس عَدَیهِ السَّدَمِ سے ملاقات ہوئی تو آپ عَدَیهِ السَّدَمِ فِی اسے نکاح کا تھم دیا اور فرمایا: یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ نیز اسے تنہاز ندگی گزار فے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ چار قسم کی عور توں سے نکاح نہ کرنا: (1) مختلعہ (2) …مباریہ (3) …عاہر ہ اور (4) …ناشزہ۔

#### وضاحت 🛞

مُخْتَلِعه: وہ عورت جو بغیر کسی سبب کے خلع کا مطالبہ کرتی رہتی ہے حالا نکہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ ممباریت: وہ عورت جو دنیوی اسباب کی وجہ سے دوسروں پر فخر کرتی رہے اور اپنے شوہر سے ایسی چیزوں کو مطالبہ کرے جس سے اپنی سہیلیوں پر فخر کرے۔ عابِرَ ہ: وہ فاسقہ عورت جو اپنے آشاؤں اور اجنبیوں کے ساتھ جانی جاتی ہوتا، وہ قاسلہ کرے عامل عورت کے متعلق الله یاک نے ارشاد فرمایا: "وَلَامُتَّخِذَاتِ آخَدَانٍ قَالِمَ عَلَیْ اللّٰهِ یاک نے ارشاد فرمایا: "وَلَامُتَّخِذُاتِ آخَدَانٍ قَالِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

648

السيسترمذي كتاب البروالصلة باب ماجاء في معالى الاخلاق ، ١٠٩ م م حديث ٢٠٢٥ بيتغير من ١٠٤٥ عند من ٢٠٢٥ بيتغير

ر المرائسة: ۲۵) ترجمه كنز الايمان: اور نه يار بناتي-" كاشرون وه عورت جو اين قول و فعل كه ذريع شوهر ير

برری چہے۔ عور توں کی تین اچھی خصلتیں گ

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضیٰ کَنَّهَ اللهُوَجْهَهُ الْکَ<sub>مِیْه</sub>ِ فرمایا کرتے تھے کہ تین عادتیں مر دول میں بُری مگر عور توں میں اچھی ہیں: (1) ... بخل(2) ... خو دیسندی اور (3) ... بز دل۔

وضاحت:عورت خود پہند ہوگی تو مر دول سے گفتگو کرنے کو ناپہند کرے گی اور بردل ہوگی تو ہر شے سے گھبر اے گی، الپذ اگھرسے باہر نہیں لکلے گی۔(۱)

عول كرناه 🕵

میں عزل کو شدید مکروہ کہتا ہوں کیونکہ یہ شرکِ حفی کی ایک قسم ہے اور حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّمَ نِهِ اس سے منع فرمایا ہے۔(3)سلف صالحین کی ایک جماعت نے اسے مکروہ کہاہے اور اکابر متقین عزل

عورت بخیل ہو گی تواہینے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔(احیاءالعلوم، ۱/۰۵)

القی سے عزل اور قبیلی پلانگ کا تھم: آپریشن کے ذریعے بچے وانی نکلوا دینا ناجائز و حرام ہے کہ اس میں ایک عضو کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور مشکد ہے اور مشکد حرام ، (کیونکہ) سرکار وہ عالم صنی الله مقدیدہ والا ہے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے: "سیڈو ایسے الله وقاتی الله وقاتی وارد وقت کر اور خدا کی راہ میں جہاد کرو خدا کے مقرول ہے اور نہ مثلہ کرو نہ بد عہدی نہ خیات نہ نچ کا قبل۔ (این ماجد، ۲۸۸، میلار الله وقاتی وقد اکا نام لے حدیث اور خدا کی راہ میں جوادت کی شرم گاہ غیر کے سامنے حدیث: ۲۸۵، کچھ وانی کا منہ ریگ کے ذریعہ بند کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس عمل میں عورت کی شرم گاہ غیر کے سامنے مرد خواہ عورت کو دکھانا ناجائز و حرام ہے، بال!اگر عورت کا شوہر یہ کام انجام دے تو حرج نہیں یو نہی مانع حمل اور بات اور غرار کا استعال کرناجائز ہے کیونکہ یہ واول عرار مرد کا این شرم گاہ سے باور اس کا جوات کی حرار کی تعلیم کے میں ہے اور غیرے کا میل کرناجائز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: "تولی دَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

🗓 .....ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب العزل ، ۲/۲ ۵ م ، حديث . ۹۲۸ و ۱

میں میں کی آجاتی ہے۔ نہیں کرتے تھے۔عزل میں کم سے کم یہ ہے کہ بندہ تو کل کے درجہ سے نکل جاتا ہے اور حکم خداپر راضی رہنے میں کی آجاتی ہے۔

### سبب ہونے کی دجہ سے اواب کا حق دار ﷺ

حضرت سیّدنا ابنِ عباس دَخِن الشُعَنَهُ عَالَم ماتے تھے: عزل کر نازندہ در گور کرنے کا چھوٹا در جہ ہے۔ آپ دَخِن الشُعْمَنٰه کے اس فرمان کا بہت ہی اچھا استنباط سنت سے بھی ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک مَنَّ الشُعْمَنٰه وَالبهوَ سَلَم سے جماع (بہستری) کی فضیلت میں مر وی ہے: آو می اپنی بیوی سے ہمستری کر تا ہے تو اس کے لئے اس ہمستری پر ایسے لڑکے کا اجر لکھا جا تا ہے جواللہ پاک کی راہ میں جہاد کرے۔ حضور نبی اکرم مَنَّ الشُعْمَنٰهِ وَالبهوَ سَلَم سے بچ چھا گیا: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے اسے پیدا کیا جمایا کہا تھے اسے بدایت دی جو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے اسے پیدا کیا جمایہ کرام عَلَیٰهِ الزِعْوَان نے عرض کی: بلکہ الله پاک ہی پیدا کرنے والا، روزی دی جک بلکہ الله پاک ہی پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، ہدایت دینے والا اور زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو آپ مَنَّ اللهُ عَلَیٰه وَہِوَ سَلَم منویہ کو حم میں ڈالے (تو بچ کی پیدائش کا سب ہونے کی وجہ سے ثواب کاحق دار ہوگا)۔

الله پاک کاارشاد ہے:

اَفَرَعِيْتُهُم مَّاتُهُنُونَ فَي عَالَنْتُم تَخُلُقُونَكَامُ ترجمهٔ كنزالايهان: توجهاد يَهوتوه من جو كراتي موكياتم ال نَحْنُ الْخُلِقُونَ ( ( بـ ٢٠ ، الواقعة: ٨٥ ، ٥٥ ) كا آدى بناتے بو يابم بنانے والے بين۔

جب الله پاک نے تیری منی سے پیدانہ فرمایاتو تجھے یہ کافی ہے گویا کہ اس نے اس منی سے پورے احوال پر بیٹا پیدا فرمادیا، اس کے اوصاف کو کامل کر دیا کہ وہ الله پاک کی راہ میں لڑے اور شہید ہوجائے۔ ایسااس لیے کہ جو تیر سے بس کاکام تھا تونے پوراکیا اور اس کا پیدا کرنا اور اس کو راہ دکھانا تجھ پر نہیں ہے صرف الله پاک کی قدرت سے ہے اور یہ صرف اس ذات کاکام ہے۔ اب تیر سے لیے اس کا اجر ہوا گویا کہ الله پاک نے

ابن حبان، كتاب النكاح، باب العزل، ٢ / ١ ٩ مديث: ١ ٨ ٠ ٣

السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشر ةالنساء ,الترغيب في المباضعة , ٣٢٥/٥ , حديث: ٩٠٢٤

وہ کر دیاہے کیونکہ جو کام تیرے لیے ممکن تھاوہ تونے پورا کر دیا۔اسی وجہ سے حضرت سیِڈناابنِ عباس دَخِیَاللهٔ عَنْهُمَّا نے فرمایا:عزل زندہ در گور کرنے کا حجھوٹا درجہ ہے۔اس لیے کہ عزل اس فضیلت کے نہ ہونے سے پایا جاتاہے اور اس وقت بندہ اس کے نہ ہونے کا سبب ہو تاہے کیونکہ اس نے وہ کیابی نہیں ہے جس سے بچہ پیدا ہو تاہے تواس کی فضیلت چلی گئی اور گویابندے پر اس کا قتل تھہر ا(۱)۔

101) DASON - (101) PASON - (10

### المِ جا ہلیت کا بیٹیوں کو قتل کر نا 💸

ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عزل شرکِ خفی کی قسم میں سے ہے کیونکہ انگِ جاہلیت کا اپنی بیٹیوں کو قتل کرناچند اسباب کی وجہ سے تھا: (1)عار کا ڈر، (2)ان پر خرچ کرنے کونالپند کرنا، (3) بخل(4) فقر اور ننگ دستی کا خوف۔

(زمانہ جاہلیت میں) عربوں میں جس کے بال بیٹے اور بیٹیاں ہو تیں پھر بیٹے مر جاتے اور صرف بیٹیاں رہ جاتیں تو ائلِ عرب اسے اَبْتَوَ (لاولد) کے نام سے پکارتے اور میہ کہہ کر اس کی مذمت کرتے۔ اسی وصف کی وجہ سے وہ رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلا ِهِ وَسَلَّم کو نالیسند کرتے۔

### نی کریم مل الله متلیدو الله وسلم کے صاحر ادے اور صاحر ادیال

آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ چَار بِيعُ (جَيُولُ عربين) وفات پاگئے تھے جن كے نام يہ بين: (1) حضرت قاسم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم كَى كنيت ابو القاسم ہوئی۔ قاسم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم كَى كنيت ابو القاسم ہوئی۔ (2) حضرت طیب (3) حضرت طاہر (4) حضرت ابراہیم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ مَ ان میں حضرت ابراہیم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ كَ سوا سب ام المؤمنین حضرت سیِّد تُناخد یجہ دَخِيَ اللهُ عَنْهَاكَ بطن سے ہوئے اور حضرت ابراہیم دَخِيَ اللهُ عَنْهَاكَ بعلن سے ہوئے اور حضرت ابراہیم دَخِيَ اللهُ عَنْهَاكَ بعلن سے ہوئی جو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیة بیش کی تھی (2)۔ آپ صَلَ اللهُ مصری باندی کے بطن سے ہوئی جو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیة بیش کی تھی (2)۔ آپ صَلَ الله

<sup>📆 ......</sup> به گفتگو فقط فضیلت ند ملنے کی ہے ورند جو از کی اجازت پیچھے بیان ہو چکی ۔ (ملب ازدار الا فآء المنت)

<sup>2 ......</sup> شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی دَحَهٔ الله عَلَی میر تِ مصطفیٰ مطبوعہ مکتبة المدینہ صفحہ 685 پر حضرت سیّد شاماریہ قبطیه رَحَیٰ اللهٔ عَنْهَاک بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ "ان کو مصروسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بار گاواقد س میں چند ہدایا اور تحالف کے ساتھ بطور بہہ کے نذر کیا تھا۔ ان کی مال رومی تھیں اور باپ مصری اس لیے یہ بہت حسین وخوبصورت پیٹر محدید کی معالم المدینة العلمیة (برسان) گھی ہے جہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔

3000 July 1000 101 D1200 M July 100 Jul

# كتاخ رمول كوالله بإك كاجواب الم

اسی وجہ سے کا فروں نے آپ صَلَّى اللهُ عَائنِهِ وَ اللهِ وَ صَلَّم اللهِ مُنَّ مَثْم رکھالیعنی اپنے نزدیک مذموم-اسی سبب سے عاص بن واکل نے حضور نبی کر یم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم کی شان میں گستاخی کی حتّٰی کہ جب سے کہا کہ آپ آبتگر بین ت**والله ی**اک نے اس کار دکرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايدان: ب فلك جو تمهاراد ممن ب وبى بر فير

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَ بُتَّرُ ۞

سے محروم ہے۔(۱)

(پ٠٣، كوثر: ٣)

یعنی عاص بن وائل نے کہا تھا کہ آپ <sub>صَلَّی</sub> اللهُ عَنَیْهِ وَ لِیهِ وَسَلَّم کا ذکر اور چرچا آپ کی وفات کے بعد نہ ہو گا اور بیٹوں کی وفات کے بعد آپ کاذکر منقطع ہو جائے گا تو**انلہ**یا ک نے ارشاد فرمایا:

تھیں۔ یہ حضور عَنْ اللهٰ تَعَالَ عَدَیْهِ وَسَلَم کی اُنْج ولد ہیں کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رَخِیَاللُهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَسَلَم مارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقد سی عَنْ الله تَعَالَ عَدَیْد طیب کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر ہنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھیں اور حضور عَدَیْهِ اللهٰ اَنْ اَللَّ عَلَی اللهٰ عَلَی کی ایان ہے کہ حضور عَدُیْهِ اللهٰ اَنْ اَللَٰ الله این ابو بکر صداتی رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَدْم این کی جر ان کے نان نفقہ کا انظام کرتے رہے اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَدْمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ۵ اُن یا ۱۲ ہو میں ان کی وفات ہوگئی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَدْمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ۵ اُن یا ۱۲ ہو میں ان کی وفات ہوگئی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَدْمت النّجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ۵ اُن یا ۱۲ ہو میں ان کی وفات ہوگئی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَدْمت النّجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ۵ اُن یا ۱۲ ہو میں او جمع فرمایا اور خود بی ان کی نماز جنازہ پڑھاکر ان کوجنت الجیج علی مدفون کیا۔ رائدا ہو اسالدینو دھور الدیناؤہ میں شرکت کیلئے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خود بی ان کی نماز جنازہ پڑھاکر ان کوجنت الجیج میں مدفون کیا۔ رائدا ہو ایک اللہ ناز جنازہ میں المور سے دور المیار الموام اللدینو دھور الدیناؤہ المیار دیار دور المیار المور المور المور المور المور کیا۔ ۱۳۸۱)

🗓 ......البعث والنشور للبيهقي، باب ماجاء في حوض النبي المسلم من ا ١٥ مديث: ٢١ ا

50 200 Military 1000 Mocole (201) 04200 Military 1000 Military 1000 Mocole (201)

ترجمة كنزالايمان: ي شك جوتمهاراد شمن ي وبى برخير

انَّشَانتُكُ هُوَ الْأَنْشَانِيَّكُ هُوَ الْأَنْشَانِيَّةُ فَيَّا الْأَنْشَانِيَّةُ فَيَّا الْأَنْتُ

سے محروم ہے۔(۱)

(ب: کوثر: ۳)

لینی آپ کے دشمن کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور اس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہو گااور اس کے مرنے کے بعدا سے اچھائی سے یاد نہیں کیاجائے گا اور آپ وہ ہیں کہ میں نے آپ کاذکر آپ کے لیے بلند کر د ماہے کہ جب میر اذکر ہو گاتومیر ہے ساتھ تمہاراذکر بھی ہو گا۔

(زمائۂ حالمیت کے )اٹل عرب کہا کرتے تھے: جس کے لئے تین حوبوں (وہانوں) میں سے کوئی ایک حوب ہواس کا کنبہ عزت نہیں پاسکتااور نہ ہی وہ اپنی قوم کاسر دار بن سکتا ہے۔حوب سے وہ ماں، بہن اور بیٹی مراد لیتے تھے۔ الله یاک یتیموں کامال ظلماً کھانے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتاہے:

كَانَ مُوْبًا كَبِيرًا ⊕ (ب،السة: ٢) ترجمه كنزالايان: ييرُا أناه ب-

میرے نزدیک یہ ایسانہیں بلکہ یہ وہ اپنے پاس ہے کہتے ہیں۔بلندیابیہ تابعین مؤمنین ماں،بہن اور بٹی کے جمع ہونے کومستحب خیال کرتے تھے کیونکہ ان میں عظیم ثواب ادر بڑی فضیلت ہے تاکہ اس سے جاہلیت کے طریقے کی مخالفت کی جاسکے۔ حاہلیت کی یہ چیزیں یااس کی بعض چیزیں عزل میں بھی پائی جاتی ہیں تواسی وجدسے ہم نے اس کانام شرک رکھااوراہے مکروہ کہاہے۔

### طہارت کے معاملے میں مدسے بڑھنا ﷺ

عزل کر اناخار جی عور توں کا مذہب ہے۔ان کے اندر صفائی ستھر ائی کے معاملے میں حدہے زیادہ تجاوز یا یا جاتا ہے۔ سیہ طہارت کے لئے یانی کابہت زیادہ استعال کرتی ہیں، حماموں میں داخل ہونے کوبہت زیادہ پسند کرتی اور طہارت کے متعلق حدسے بڑھ جاتی ہیں۔ ایام حیض کی نمازوں کی بھی قضا کرتی ہیں اور حیض کے دنوں میں روزے داروں کی طرح رہتی ہیں۔ حیض کے دنوں میں استعال شدہ کیڑوں میں دھوئے بغیر نماز نہیں

آ] .....البعث والنشور للبيهقي، باب ماجاء في حوض النبي أليس في م ١١٥ مديث: ٢١١

قَاتُواحَرُثَكُمُ مَا فَيْ شِنْتُمُ وَقَلِّمُوالِا نَفُسِكُمُ تَرجهة كنزالايهان: تو آوَايَىٰ كَيْق ين جس طرح عامواور (بر) البور: ۲۲۲)

کہا گیاہے کہ بھلے کام سے مراداولاد ہے۔

#### تكاح كرواورنىل برُحادً الله

رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمَ كَا فَرِمان ہے: نكاح كرواور نسل بڑھاؤ بيشك ميں قيامت كے دن تمہارى كثرت كى وجہ سے ديگرامتوں پر فخر كرول گا۔''

حضور نبی اکرم مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمان ہے: تمہاری بیوبوں میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ بچ جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی ہے۔(2)

اور فرمانِ رسول صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے: بچے جِننے والی کالی عورت بچے نہ جِننے والی حسین عورت سے بہتر ہے۔(1) جب کہ عزل کرنے والا بہتر ہے۔(1) اور گھر کے کونے میں پڑی چٹائی بچے نہ جِننے والی عورت سے بہتر ہے۔(1) جب کہ عزل کرنے والا

- 📆 ......ابوداود، كتاب النكاح، باب النهى عن التزويج. . . الخ، ۲ / ۹ / ۲ ، حديث: ۲ · ۵ ·
- مصنف عبدالرزاق، كتاب النكاح، باب نكاح الابكار والمرأة العقيم، ٢٨/٦ ، محديث: ١٠٣٨٢
- [2] ......السنن الكبرى للبيهةي، كتاب النكاح، باب استعباب التزوج بالودود الولود، ١٣١/٥ مديث: ١٣٥٥ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب العيال، باب حق الرجل على زوجته، ١٩/٨ مديث: ٥٣٠
  - 🗿 ...... بعجم كبير، ٩ / / ١ ٢ م. حديث: ١٠٠٨
  - المجروحين لابن جان، ۱/۸۳۵، رقم: ۹۲۵ عبدالله بن وهب النسوي

654 Jean and the control of the cont

اس مستحب کو ختم کرنے والاہے۔

کہا گیاہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے تواس وقت اسے ہمبستری کی بہت خواہش ہوتی ہے اور اسی وقت اکثر عور توں کو حمل کھبر تاہے۔طہر کے بعد جو حمل کھبر تاہے وہ بچیہ اچھے انجام والا (یعنی سعادت مند) ہو تاہے۔اس وجہ سے **اللہ یا**ک نے جماع کے تھم اور بیچ کی ولادت کے تھم کو حیض کی یا کی کے بعد بیان فرمایا ے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجیه کنزالایمان: پھرجب یاک ہوجائی توان کے یاس جاؤ جہاں سے تہہیں **اللہ**نے تھم دیا۔ فَإِذَا تَطَهَّرُ نَ فَأَتُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَصَرَ كُمُ اللهُ اللهُ الربيانية ١٢٢٠)

طبر کے عکس میں کراہت اور مذمت ہے جیسا کہ **اللہ**یاک نے حیض میں عور توں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ کہا گیا ہے: اگر حیض میں (بہبتری کرنے ہے) حمل تھہر جائے توبید یا گل یامجذوب (بوہرا) یا اس کے حواس میں خرابی ہو گی بااس کی حالت اور عقل میں فقور ہو گا کیونکہ اس نے اس بے کار زمین میں یو دالگایاہے جس کی نہ پیداوار بڑھے اور نہ وہ پر وان چڑھے اور جس نے پاکیزہ کھیت میں جج بویا، اس کی کھیتی آگے بڑھے گی اورایباطبر میں کرنے ہے ہو گاس لئے بدار شاد فرمایا:

توجههٔ کنزالایدان: جهال سے تهمیں الله نے حکم ویا۔

حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللَّهُ ﴿ (٢٠، البقر ١٢٢٠)

## عول کی رخصت 🛞

علماکی ایک جماعت نے عزل کرنے میں رخصت بھی دی ہے۔ اسی رخصت کے بارے میں رسول پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم س جَهي مروى ب-(١)حضرت سيّدُ ناسعد رَخِي اللهُ عَنْه عزل كياكرت تح-

# انیانی تخیین کے سات مراحل 🗞

امير المؤمنين حضرت سيّدُناعلى المرتضى كَيّْدَاللهُ وَجْهَهُ النَّهُ فِيهِ فَعَرْت سيّدُنا ابن عباس وَحِيَاللهُ عَنْهُمُهَا ك اس فرمان: "عزل زنده در گور کرنے کا چھوٹا درجہ ہے۔" کارد کیا اور فرمایا: زندہ دفن کرناسات اُمور (یعنی بجے

کے سات مراحل ہے گزرنے) کے بعد ہو تاہے۔ پھر آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی:

ترجية كنزالايبان: اورجب زنده دبائي موكى سے يو جھاحائے۔

وَ إِذَا الْهُوْعُ دَقُولُهُ سُبِلَتُ مِنْ (ب٠ م، يكويه: ٨)

یہ بات سات آیتوں کے بعد ذکر ہوئی ہے پھر آپ نے وہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی جس میں انسانی تخلیق کے مراحل کاذ کرہے اور وہ اللہ یاک کا یہ فرمان ہے:

ترجية كنزالايبان: اوربيشك بم نے آدى كوچنى موئى مى س ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَمَامٍ مَّكِيْنِ ﴿ ثُمَّ بِنَا يُراحِ بِإِنْ كَا يوند كياليك مضوط عمر اوس جربم ف اس یانی کی بوند کوخون کی پینک کیا چرخون کی پینک کوگوشت فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْ نَا الْعِظْمَ لَحْمًا <sup>ق</sup> كى بوئى پر كوشت كى بوئى كو بريان پر بران بريون يركوشت

وَ لَقَدُ خَلَقُنَا الَّالْمِنَ اللَّهِ مِنْ طِين ﴿ خَلَقْنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ أَنْشَا لَهُ خَلْقًا إِخْرَ الله المالية المؤسنون: ١١ تا ١١) يبنايا كرات اورصورت مين أشان دى ـ

صورت میں اُٹھان دی یعنی اس میں روح پھو نگی۔امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضٰی کَبْمَاللّٰهُ وَجْهَهُ التكريم كے فرمان كے مطابق مذكورہ سات مر احل كے بعدى زندہ دفن كى گئى مقتولہ كہلائے گى۔ يوں ہى الله یاک نے اس مقتولہ کوسورۂ تکویر میں سات معانی کے بعد بیان فرمایا، پھر ان دونوں کو فنہم میں جمع فرمایاتو آپ <sub>ڈخ</sub>ی اللهُ عَنْهُ نِي اس سے استنباط فرمایا۔ یہ حضرت سیّدُناعلی المر تضنی ئَزْءَ اللّٰهُ وَجَهُ الرَّبَیْ کے علمی باریکیوں، گہرے فہم اور عمدہ استدلال میں سے ہے جن میں آپ اپنی علمی بلندی، بیدار مغزی اور مخفی استدلال کی وجہ سے منفر دہیں۔ توعور توں سے ہمبستری ند کی جائے یہاں تک وہ یاک ہو جائیں یعنی یانی سے یا کی حاصل کرلیں۔

قبلەرخ جمبسترى كرنا 🛞

قبلہ کی حرمت کی وجہ سے قبلہ رخ جمبستری کرنامکر وہ ہے۔ (۱)حدیث پاک میں ہے: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی ہے ہمبستری کرے تو دونوں گدھے کی طرح نظے نہ ہوں۔(2)

📆 \_\_\_\_ستیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رَحْمَةُ الله عَدَيْهِ فرماتے ہیں: اگر کیڑا اوڑ ھے ہے بدن حیصیا ہواہے تو (ہمبتری کرنے میں) کچھ حرج نہیں اور اگر برہنہ ہے تو ایک توبر ہنہ جماع کرناخو د مکروہ، دوسرے بحالت برہنگی قبلہ کومنہ پاپیٹھ کرنادوسر امکروہ وخلاف اوب\_( قادی رضویه ۳۳۹/۲۳۳ طفعًا)

2 .....ابن ماجه كتاب النكاح ، باب التستر عند الجماع ، ٢ / ٢ م م حديث : ١٩٢١

### مبتری کے آداب 🕏

مروی ہے کہ رسولِ خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب جماع (مباشرت) فرماتے تو اپنا سَر انور ڈھانپ ليتے، آواز مبارک دھیمی کرلیتے اور زوجہ سے ارشاد فرماتے: تم پر سکون اختیار کرنالازم ہے۔(۱)

(CENTER 100 ) - 100 DASOW (CENTER 100)

اگر ایک مرتبہ جماع کے بعد (ای وقت) دوسری مرتبہ جماع کا ارادہ ہو توپہلے اپنی شرم گاہ کو دھولے اور اگر احتلام ہوا ہو تو شرم گاہ کو دھونے اور پیشاب کرنے سے پہلے جماع نہ کرے۔ اگر احتلام کے بعد بغیر دھوئے جماع کرے گاتو بچے پر شیطان کے اثر کاخوف ہو گا۔

# کن دا تول میں جماع کر نامکروہ ہے؟ 🕏

مہینے میں تین راتیں ایی ہیں جن میں جماع کرنا کمروہ ہے:(1)...مہینے کی پہلی رات(2)...مہینے کی آخری رات اور (3)...مہینے کی پندر صویں رات۔ منقول ہے کہ "ان راتوں میں (جماع کرنے ہے) جماع کے وقت شیطان مر دود موجود ہو تاہے۔"ایک قول یہ بھی ہے کہ "ان راتوں میں شیاطین جماع کرتے ہیں۔"
کراہت کا یہ قول امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضی، حضرت سیّدُنا امیر معاویہ اور حضرت سیّدُنا ابو

ہریرہ زخی الله عند مروی ہے۔

#### روز جمعه جمبستری کرنا 💸

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ الله نے روزِ جمعہ جماع کرنے کو مستحب جانا ہے اور ایسااس فرمانِ عالیشان کی ایک تاویل کی بنا پر فرمایا ہے کہ آپ مَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَسَلَ الله عَنْ الله ع

# رات كے ابتدائى صے ميں جماع كرنا ﴾

رات کے ابتدائی حصے میں جماع کرنا مکروہ ہے تاکہ پوری رات بغیر عسل کے ہی نہ سویارہے کیونکہ

- 🛅 ......معجم كبيس ٢٢٠/٢٢ حديث: ٢٠٠٠ تاريخ بغدادي ٢٥/٥ ٢٥ رقم: ٢٩٢٣: أَخْمَد تُن محمويه ي نحوه
  - 2 .....ابن ماجه ] كتاب اقامة الصلاة , باب ماجاء في الغسل يوم الجمعة ، ٢ / ١ ، مديث : ١٠٨٧

ر خواب میں) روحیں عرش کی طرف اوپر چڑھتی ہیں جو روح ان میں سے پاک ہوتی ہے اسے سجدہ کی اجازت مل جاتی ہے اور ناپاک (جنبی) روح سجدے سے محروم رہ جاتی ہے۔ (۱) سپے خواب بھی اسی طرح ناپاکی سے پاک ہونے کی حالت میں آتے ہیں اور وضو کی حالت میں سونے میں زیادہ صحیح اورا پھے خواب آتے ہیں تو عسل کرکے پھر سونا چاہیے اور اگر عسل نہ کرے اور ہمبسری کرلے تو اگر سونے یا کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے نماز کا ساوضو کرلے۔

البتہ! حالَتِ جنابت میں وضوو غیرہ کئے بغیر سونے کی رخصت بھی ہے اور رسول پاک مَدَّ اللهُ عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم سے ایساکر ناثابت ہے۔(2)

### مالتِ جنابت مين ناخن كالنا:

میں حالَتِ جنابت میں سر منڈانے، ناخن کا شنے، موئے زیر ناف مونڈ نے اور خون نکالنے کو مکر وہ جانتا ہول کیونکہ آخرت میں بندے کے تمام اجزااس کی طرف لوٹیس گے توجو ناپا کی کی حالت میں اترے گاوہ اس کی طرف ناپاک لوٹے گا۔ کہاجا تاہے کہ ہر بال اپنی جنابت کا مطالبہ کرے گا۔

اسی مفہوم کی ایک مقطوع اور موقوف روایت بھی ہے جو حضرت سیّدُ نا امام اوزا کی اور حضرت سیّدُ نا کی گی بن کثیر رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا سے مروی ہے۔امام اوزا کی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہم جنبی کی وطی میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ ہم نے وہ حدیث سنی جس میں حالت جنابت میں وطی کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

### عورت کی خواہش بھی پوری کرو 🕵

مر دکے لیے عورت کی فرخ کے غیر (یعنی پچیلے مقام) میں وطی کرنا حلال نہیں اور فرخ (اگلے مقام) میں جس طرح سے چاہے وطی کرے۔ شوہر جب اپنی حاجت پوری کرلے تو پچھ دیر تھم رارہے حتیٰ کہ بیوی بھی اپنی حاجت پوری کرلے کیونکہ بعض او قات عورت کو اِنزال مر دکے بعد ہو تاہے ایسی صورت میں اس سے بٹنا سے ایڈ ادینا ہے۔ اگر پتا چل جائے کہ عورت کی خواہش پوری ہو چکی ہے تو اب نہ تھم رنے میں حرج نہیں۔

<sup>[] .....</sup>الزهد لابن المباركي باب فضل ذكر الله ص ٢٠٥١ محديث: ١٢٣٥

<sup>💆 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب في الجنب بنام بهيئته لا بمس ماء ، ١ / ٢ ٣ محديث : ١ ٥٨

سمجھدار آد می پر عورت کی خواہش کا پوراہو نا پچھ مخفی نہیں ہے۔

جماع کرتے وقت انزال میں موافقت عورت کے لئے زیادہ لڈت کا باعث ہے کیونکہ اکثر اِنزال میں طبعی طور پر اختلاف میاں ہیوی کے در میان نفرت کا باعث ہو تا ہے کہ طبعاً مر دکوعورت سے پہلے انزال ہو تا ہے۔ بعض ادیب علافراغت کے بعد عورت کی اجازت کے بغیراس سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔

100 DADOWN 100 100 DADOWN 100 100 DADOWN 100 100 100 DADOWN 100 100 100 DADOWN 100 100 100 DADOWN 100 DADO

مر د کو چاہیے کہ وہ عورت کو جنابت کے مسائل سکھائے کیونکہ عورت پر بھی بلوغت کے بعد احتلام ہونے پر عنسل واجبہے جس طرح مر دیرواجب ہے اور پیسکیفناسنت سے ثابت ہے۔

### مائل ميكھنے ميں حيامانع نہ ہو 🛞

چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیّد تُنا اُمْمِ سلمہ دَخِیَ اللهُ عَنْهَانے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سلمہ دَخِیَ اللهُ عَنْهَانے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَسَلَ کا حَکم دیا اور ارشاد فرمایا: انصار کی عور تیں بہترین عور تیں ہیں، دینی مسائل سکھنے اور سیجھنے میں حیاانہیں مانع نہیں ہوتی۔ (۱)

جب عورت حالَتِ حیض میں ہوتو کمر سے لے کر آدھی رانوں تک چھوٹا ازار بند باندھ لے، اس ازار بند اور بند باندھ لے، اس ازار بند والے حصے کے سوا شوہر کے لئے حالفنہ عورت کے تمام بدن سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ (۱) کہی فقہائے تجاز کا مذہب ہے اور یہی میرے نزدیک پہندیدہ ترین ہے۔ بعض اٹل عراق علا کہتے ہیں: فرجین (اگل اور پھلی شرم گاہ) کے سواتمام جسم سے مباشرت جائز ہے اور مجھے یہ قول پہند نہیں ہاں اس کے بدن کے ذریعے لطف اندوز ہونے ریعنی اس کے ہاتھ کے ذریعے مادہ منویہ خارج کرانے) میں حرج نہیں۔

# ما تضه عورت کے ساتھ سونا 🚴

میرے نزدیک مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب حائضہ عورت کے لحاف میں داخل ہو توبدن کے در میان

المرابعة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية (المدينة العلمية العلم

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب العلم، باب العياء في العلم، ١ / ١٨ ، حديث: ١٣٠

الکاسل لابن عدی ۳۲۳/ ۴۵۰ مردقم: ۱۱ ۱ نسعیدین السر زبان-بیخاری کتناب العلمی باب العیاء فی العلمی ۱۸/۱ و قول عائشة [2] ........ احتاف کے نزدیک: اس حالت میں ناف سے گھٹے تک عورت کے بدن سے مرد کا پنے کسی عُضُون سے چھونا جائز خہیں جبکہ کپڑ اوغیرہ حاکل ند ہو شُہوت سے ہویا بے شُہوت اور اگر ایساحاکل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس ند ہوگی تو حَرَج نہیں۔ ناف سے اوپر اور گھٹے سے نیچے چھونے یاکسی طرح کا لفع لینے میں کوئی حَرَج نہیں۔ یو ہیں یوس و کنار بھی جائز ہے۔ (بد شریعت صـ 22/1382)

چوٹا ساتہبند باندھ لے اور بالکل بر ہند نہ ہو یہی ادب کاطریقہ ہے۔ حائفہ عورت کے ساتھ جس طرح چاہے سوسکتا ہے، اس سے جولینا چاہے لے سکتا ہے، جو کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے اورا گلے مقام میں جماع کے علاوہ پچھ کرنا منع نہیں ہے۔ اگلے مقام میں جماع کرنے کی ممانعت میں سب کا اتفاق ہے اور اس کے علاوہ (ناف سے لے کر کامنع نہیں ہے۔ اللے مقام میں الحاج کے جائز ہونے کہ ہم نے ذکر کیا ہے یہ مستحب ہے۔ تہبند کے اور یعنی ناف سے لے کر آدھی رانوں کے سوافائدہ اٹھانے کے جائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

17. 0000 months with the second of the secon

### طلاق کی نوبت آجائے تو کیسے طلاق دے؟ 🕏

شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کا تھم جانتا ہواور اگر طلاق کی نوبت آجائے توایک طلاق دے اور وہ بھی اس طہر میں دے جس میں جماع نہ کیا ہو کیو تکہ ایک طلاق سے جب عورت کی عدت پوری ہو جائے خواہ حیض یا (آئہ ہونے کی صورت میں) مہینوں سے ہو تو یہ اسی طرح حرمت کا کام دیتی ہے جس طرح تین طلاقوں سے (جماع کی) حرمت ثابت ہوتی ہے البتہ ایک طلاق دینے میں چار فوائد ہیں:

يهلا فائده: قر آن وسنت كے تكم كى تغييل جيسا كه فرمان البي ب:

ترجیه کنزالایدان: توان کی عدت کے وقت پر انھیں طلاق دو۔ (۱)

فَطَلِّقُوهُ فَنَ لِعِثَ نِهِنَّ (ب٨٦،١١طلاق:١)

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اور حضرت سيّدُ ناعب الله بن عباس رَهِي اللهُ عَنْهُمَا كي قراءت ميس يول ب: "فَطَلِقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ يعنى ان كى عدت سے يہلے أنہيں طلاق دو۔ "١١)س ميں اس بات ير دلالت ہے کہ (قرآن یاک میں) گھڑؤء سے مراد طہرہے (<sup>2)</sup>اور یہی میر اموقف ہے اگر چہ لغت اور معنیٰ میں بید دونوں کے لئے آتاہے کہ اس سے طہر بھی مرادلیاجاتاہے اور حیض بھی۔

دوسرا فائدہ:عدت پوری ہونے میں آسانی اور عدت سے جلد نگانا کیونکہ جس طہر میں بغیر جماع کے اسے طلاق دی گئی ہے وہ طہر بھی اس کے لیے قُوُوْء شار ہو گا۔اس طرح عدت کی جھیل جلد ہو گی جو کہ **اللہ** یاک کے حقوق میں ہے

# تين طلا قين ديينے كا نقصال 🛞

تیسرا اور چوتھا فاکدہ: اگر مر دطلاق دینے پر نادم وشر مندہ ہوتواس کے لیے عدت میں بغیر دوسرے نکاح اور مہر کے رجوع کرنے میں آسانی اور فائدہ ہے اور عدت کے گزر جانے پر رجوع چاہے گا تو بغیر حلالہ کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے یہ سب فوائد معدوم ہوجاتے ہیں اور اس طرح سے طلاق دیناحر مت کا باعث اور خلاف سنت بھی ہے۔ایسی صورت میں اگر نادم بھی ہو تو بھی **ادلانہ** پاک نے اس کے لئے راہ نہیں رکھی گیونکہ اب وہ عورت دوسرے سے شادی کئے بغیر اس کے لئے

موطؤہ کو حیض میں طلاق دی یاطہر ہی میں طلاق دی مگر اُس سے بہلے جو حیض آیا تھااُس میں وطی کی تھی یااُس حیض میں طلاق دى تقى يابيەسب يا تيس نېيس مگر طبر ميس طلاق بائن دى - (الدېرالمعتار، كتاب الطلاق، ١٩١٧- ١٩٣٨، وغيره.)

[1] ..... موطامالك كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ٢٠/٢ م رقم: ١٢٠٨ م

💆 \_\_\_\_اس بات میں انشلاف ہے کہ قرآن پاک میں موجود عورت کی عدت کے بارے میں " ڈکھَةَ قُرُوٰء "ہے مراد تین طہر م اوہیں یا تین حیض۔اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمہ یار خان تعیمی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: حضرت عائشہ وابن عمروزیداہن ثابت كا قول بدي كه طلاق كى عدت تين طهر يين بدي لهام شافعي كالذبب بي زعوً المُنفَظِة الجيمين، اور خلفات راشدين اعبد الله ابن مسعود، ابن زبیر ، ابن عباس، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابوالدر داء، عباده ابن صامت، ابو موسیٰ اشعری کا مذہب یہ ہے کہ عدت طلاق تين حيض بين به بي امام اعظم كافرمان بي زخ الشَّفَتُهُ أَجْبَعِيْن (مراة المناجع، 55/ 155 مبر قة المغانيعي ٥٠٥/ عندالعديث: ٥٣٣٥)

المُراكِ وَمَا الْمَدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُرَاسًا) وقوة وهم وهم وهم وهم وهم وهم المُراكِ وهم والمُراكِ المُواكِ

حلال نه ہوگی۔ نیز عورت کے ہاتھ سے نکل جانے پر آد می نقصان اور خسارے میں چلاجاتا ہے پھر اگر وہ اس سے محبت کرتا تھاتوہ ہاں انتظار میں مجبور ہوگا کہ دوسر اشوہر اسے کب آزاد کرتا ہے یادہ اس بات پر مجبور ہوگا کہ دوسر اشوہر اسے کب آزاد کرتا ہے یادہ اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ مطالہ کروانے والا ہوگا اور اس نکاح ثانی کو حلالہ کروانے کے لئے اس کی شادی کرائے اس طرح وہ خود حلالہ کرائے والا ہوگا اور اس نکاح ثانی کو حلالہ کی شرط کی وجہ سے فاسد کرانے والا ہوگا، یوں وہ تین طرح کے گناہوں میں پڑے گا۔ رسولِ پاک مَن الله عَن شرط کی وجہ سے فاسد کرانے والا ہوگا، یوں وہ تین طرح کے گناہوں میں پڑے گا۔ رسولِ پاک مَن الله عَن مُن مُن ہے۔ (۱) بعض علما کا فرمان ہے: صرف حلالہ کے لئے کہا جانے والا نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ (2)

برسب سنت کی مخالفت کا متیجہ ہے جبکہ الله یاک نے ارشاد فرمایا ہے:

توجمة كنزالايمان: توان كى عدت كے وقت پر أخسي طلاق دو۔

فَطَلِّقُوْهُ قَ لِعِلَّ تِهِنَّ (ب٢٨، الطلاق: ١)

پھرارشاد فرمایا:

توجہۂ کنزالایہان: تهمیں نہیں معلوم ثاید **الله**ا*س کے بعد* کی کی تھے

ڒؾۜۯؙؠؚؽڷۼڷؖٳٮڷ۠ڡٙؽؙڂۑڞٛڹۼؗ<u>ٙ</u>

كوئى نياحكم بصيحيه

ذُلِكَ أَ مُرًا ﴿ (بدم، الطلاق: ١)

یعنی طلاق دینے والے کوشر مندگی ہویار جوع چاہے توجب اس نے ایک طلاق دی ہوگی یا دو دی ہول گ تواس کے لیے عدت کے اندر بغیر زکاح کے رجوع کرنا حلال ہوگا اور عدت کے بعد بغیر حلالہ کئے اس سے نکاح کے ذریعے رجوع کرنا حلال ہوگا۔ پھر **الله ی**اک نے ارشاد فرمایا ہے:

ترجية كنزالايمان: اور جوالله سے وُرے الله اس كے ليے

وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَّـٰ هُمَخُرَجًا أَ

نجات کی راہ نکال دے گا۔

(پ،۲۸)الطلاق:۲)

السيسان ماجه, كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له، ۲/۵۵/۲ مرحديث: ۱۹۳۵

یعنی جو الله پاک نے ڈرے وہ عدت کو پیش نظر رکھ کر (یعنی پاک کے دنوں میں) طلاق دے تو الله پاک اس کے لیے دبور عبائزہو گاجیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ جو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے گا کہ اس کے لئے رجوع جائزہو گاجیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ جو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے گا یا حیض میں طلاق دے گا تو یہ طلاق نافذہ و جائے گی اور تین طلاقوں کی صورت میں عورت مر دپر حرام رہے گی جب تک دو سری شادی نہ کرے۔ ایسا کرنا (یعنی حیض میں طلاق دینا) خلاف سنت ہیں عورت مر دپر حرام رہے گی جب تک دو سری شادی نہ کرے۔ ایسا کرنا (یعنی حیض میں طلاق دینا) خلاف سنت ہیں اور سب اُئمہ نے اسے مکر وہ بتایا ہے ان کثیر آثار کی وجہ سے جو رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى حَسْرت سیّدُنا ابْل بن کعب، حضرت سیّدُنا عَبْدُا الله ، حضرت سیّدُنا ابْل بن کعب، حضرت سیّدُنا زید بن ثابت، حضرت سیّدُنا ابن عباس، بہت سے صحابہ اور تابعین وَهِنَ اللهُ عَنْهُمْ سے مر وی ہیں۔

## رب كريم محلائى اور بہترى كوزياده ما نتاہے ﷺ

نکاح کرنے بانہ کرنے میں جوعزیت اور رخصت ہم نے ذکر کی اس میں اصل الله پاک کا یہ فرمان ہے: وَانْکِکُواالْا یَالْمِی مِنْکُمْ ترجہ الله کی اللہ کا جوب نکاح

(پ ۱۸ ار) النور: ۲۲) جول-

توانگه پاک نے نکاح کا حکم فرمایا ہے اور وہ بھلائی اور بہتری کو زیادہ جانتا ہے۔ اُڈکیالمی یہ اُنیم کی جمع ہے اور اُنیم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو۔ اسی طرح کبھی اس مر دکو بھی اُنیم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو جیسے شیب اور بکر (یعنی شادی شدہ اور کنوارے) کا اطلاق مر داور عورت دونوں پر کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:

وَالصَّلِحِيُنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا يِكُمُ للصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا يِكُمُ للصَّلِحِ اللهِ الدَّنظِ اللهِ المُلهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المَا المِل

(پ٨١١) کا

اگر نکاح فضیلت والانہ ہو تاتوصالحین کونہ اس سے خاص کیاجا تااور نہ ہی نکاح کوان کی فضیلت کے ساتھ جوڑاجا تاحالا نکہ بیہ فضیلت والے لوگ ہی انگی ولایت ہیں جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

وَهُوَيَتُوكَى الصَّلِحِينَ ﴿ (به،الاعراف:١٥١) ترجمة كنزالايمان:اوروه نيكول كودوست ركمتاب\_

پھر (آگے سورہ نور میں) فرمایا:

<sup>1 - 1</sup> مسلم كتاب الطلاق باب تعريم طلاق الحائض . . . الخ يص ٩ ٩ محديث . ١ ١٠٠١

115 Deson 125 moses 125 Deson 125 minutes

# غنا کی مختلف و جوه 🛞

اِنْ يَّكُونُونُوافُقَى آعَيُغُونِهُمُ اللهُ (١٨١١النور ٢٢١) ترجمة كنزالايمان: الروه فقير مول توالله انيس غي كروك كا-

اور **الله پ**اک خوب جانتا ہے اغنیاء کو کہ غنی کیسے ہوتے ہیں اور تبھی وہ اشیاء کے ذریعے غناعطا کرتا ہے حیسا کہ ارشاد اللی ہے:

وَأَنَّدُهُ وَأَغُلَى وَأَقُلَى ﴿ (٢٤م، النجم: ٨٨) ترجمة كنزالايمان: اوريد كه اى فى فى اور قاعت دى ـ

کبھی وہ لوگوں کو چیزوں سے غناعطا کر تا ہے اور بیہ غنا قناعت اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ کبھی دنیاوی سازو سامان سے بے نیاز کرکے غنی کر تا ہے جیسا کہ فرمانِ رسول مَسَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمْ ہے: تَوَکَّری (مالداری) بین کہ سازو سامان کی کثرت ہو بلکہ اصل تو نگری تو دل کا تو نگر ہونا ہے۔ ٤٠٠ کبھی یقین کی دولت سے الامال کرکے غنی بنادیتا ہے جیسا کہ رسولِ خدا مَسَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمْ کا بیه فرمان بھی ہے: غنی ہونے کو یقین کی دولت کا فی ہے۔ ٤٠ کبھی وہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کی دولت عطاکر کے غنی کر دیتا ہے جیسا کہ فرمانِ رسول مَدْ اللهُ عَنْ مَدِ عَلَى مَدِ عَلَى نَاحِ کَلَ اللهُ عَنْ کَلُو عَلَى اللهُ عَنْ کَلُولُ وَلَا ہے۔ ٤٠ کہ بیا اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے ہے نگاہ کو دو کئے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ٤١

پھر **انڈی** پاک نے میاں بیوی کے در میان جدائی ہو جانے کی صورت میں اسی طرح دونوں میں سے ہر ایک کوغنی کر دینے والے وعدے کی خبر دیتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

ترجمه هٔ کنزالایمان: اور اگر وه دونول جدامو جایس تو**الله** لهی

وَ إِنْ يَّتَفَنَّ قَالِيُغُنِ اللهُ كُلَّامِينَ سَعَتِهِ <sup>ل</sup>َّ

(پ٥،انسآه: ١٢٠) کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کردے

-6

الم المراجعة المراجعة المراجعة العلمية (١٥١١هـ ١٥١٥) ومن موسوم من موس المدينة العلمية (١٥١١هـ مراجع من موس

<sup>🚹 ......</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب الغنى عن النفس، ٢/٢٣٣، حديث: ٢٣٣/

مسندامام احمد ، ۳۸/۳ می حدیث: ۵۲۲ م

<sup>2 ......</sup>شعب الايمان، باب في الزهدوقصر الامل، ٢/ ٣٥٣ مديث: ٢ ٥٥٠ ١

<sup>3 .....</sup>بخارى كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ، ١ / ٢٢٩ ، حديث: ٥٠٥ ١

1100000 1100000 1100000 110000 110000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 1100

### غنا کے معانی 🕏

اس دوسرے غناکے مفہوم میں غناکی تمام وجوہ کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے۔غناکے معانی میں پاک دامنی، کسب سے استغنا، سوال سے بچنا، کمائی کا احتساب کرنااور عور توں کے احوال اور احکام سے بے نیازی بر تناہمی ہے۔ پھر الله یاک نے دوسرے بیان میں تھکم ثانی کے تحت بیدار شاد فرمایا:

ترجمهٔ كنزالايمان: تو نكاح مين لاؤجو عورتين تنهيس خوش

فَانْكِحُوامَاطَابَلَّكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنى

آئيں دودواور تين تين اور چار ڇار ـ

وَثُلِثَ وَمُلِعَ ﴿ (٢٠،السآء: ٢)

یہ تھم پہلے تھم سے آسان و ہلکا ہے کیونکہ الله پاک نے اسے ہمارے اختیار سے جوڑا ہے کہ اگر ہمیں پیند ہوتو الله پاک نے اس ہیں اپنی طرف سے وسعت دیتے ہوئے اور فضل فرماتے ہوئے چار تک کی گنجائش رکھی ہے کیونکہ دلوں کاعلاج اور لوگوں کی طبیعتیں اس کے علم میں ہیں۔ لوگوں کی حرکات و سکنات کا ایک دوسرے سے جدا ہوناوہ جانتا ہے اور ان کی کفایت و مصالحت سے خبر دار ہے۔ پھر اس نے ہم پر رحم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

توجمه هٔ کنزالاییان: گِر اگر ڈرو که دوییپیوں کو برابر نه رکھ سکو گے توایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، پیراس فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّاتَعُ بِالْوُافَوَاحِدَةً اَوُ مَامَلَكَتُ ٱيْمَانُكُمُ ۖ ذِٰ لِكَ ٱدْنَى ٱلَّا

سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔

تَعُوْلُوْا ﴿ (پ، انسآه: ٢)

تواس میں ایک کی طرف پھرنے کا تھم فرمایا اور یہ ایک سے نکاح کرناچار کرنے اور بے نکاح رہنے سے در میانی درجہ ہے اور بہترین کام در میانی درجہ والا ہو تا ہے۔ الله پاک کے اس فرمان: "اَلاَتَعُوْلُوْا ہٰ "میں تین معنی ہیں: یہلا معلیٰ کہ تم ظلم نہ کر بیٹو اور یہ معنیٰ سب سے اچھا ہے اور میرے نزدیک پندیدہ ہے کیونکہ یہ الله پاک کے اس فرمان: "فَانْ خِفْتُمُ اَلَّاتَعُولُوْا" کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ عدل، ظلم کی ضد ہے پھر اس پر عطف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "فَالْ اَدْنَیْ اَلَّاتُعُولُوْا" یعنی عدل کے بجائے تم سے ظلم نہ ہو۔ اٹل عرب عالیٰ یکولُ عَوْلًا کامعنیٰ ظلم کرناکرتے ہیں۔

المستحدة المستحديث العامية (المدارية العامية المدارية العامية العامية المدارية المدارية العامية المدارية ا

ووسرامعلی بیہ کد" تَعُونُوا یعنی تمہیں محاجی کاڈر ہو۔ اس وقت یہ عَیْدَه مصدرے ہو گااور یہ محاجی

جاتی ہے۔ اس سے الله پاک کابی فرمان ہے:

ترجمه كنز الايمان: اور اگر تهمين محاجى كا دُر مو تو عنقريب

وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ

الله حمهيں دولت مند كردے گا۔

(پ١٠١)التوبة:٢٨)

اور بال بچوں کے ساتھ تنگی بھی آتی ہے۔

تيسرا معلى يه ب كه "تَعُوْنُوْايعنى تهارك بال بي زياده مول اس يه معنى قريب مواكه تهادا كنبه نه بره هد "عياله" يه هاء كو حذف كرديا كيا اوريه بعض ائل حجاز كا ندبب ب-يه عالَ الرَّجُلُ عَيَالَهُ يَعُوْلُهُمْ كَى طرف راجع به اوراس باب سه مانهُمْ يَمُونُهُمْ ، مَا دَهُمْ يُبِيرُهُمْ اور صَانَهُمْ يَصُونُهُمْ مجى ب اس صورت مِن يه لفظ "عيال" مشتق مو گاه

خلاصَة كلام ﷺ

پہلے دونوں معنی زیادہ عمدہ اور مشہور ہیں۔ الله پاک نے نہ تو نکاح کولازم فرمایا اور نہ ہی ہے نکاح رہنے کو،
حیسا کہ اس نے چار عور توں سے شادی کرنے کو واجب نہیں فرمایا۔ پاں اس نے دل کی اصلاح، دین کی سلامتی،
فنس کے سکون اور وقت حاجت امور کے بجالانے کو فرض فرمایا ہے۔ چنانچہ جس کی بھلائی شادی میں ہے تو
شادی اس کے لیے افضل ہے اور جس کو درستی اور سکون چارسے ملتا ہے تو اس کے لیے سکون طلب کرنا جائز
ہواران کے ساتھ رہن سہن میں احکام کی بجا آوری کے ساتھ حال کو درست رکھنا بھی ہے۔ جے ایک کافی
ہواران کے ساتھ رہن سہن میں احکام کی بجا آوری کے ساتھ حال کو درست رکھنا بھی ہے۔ جے ایک کافی
ہواں کے لیے زیادہ بھلائی اور فضیلت ایک ہی میں ہے کیونکہ یہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے۔ جس کے
حال کی اصلاح، دل کی استقامت اور نفس کا سکون غیر شادی شدہ رہنے میں ہے تو اس کے لیے یہی زیادہ سلامتی
والی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے اس زمانہ میں زیادہ سلامتی والی یہی بات ہے، کیونکہ نکاح اسی وجہ سے کیا جاتا
ہواگر زیادہ سلامتی ہے نکاح رہنے میں ہے تو نکاح نہ ہونا نقصان نہیں پہنچا تا۔

## نكاح ميل عزبيت اور رخصت 🐉

میری زندگی کی قتم!جب ہم نے کہا کہ دین میں دو طریقے ہیں۔ایک طریقہ عزیمت کا اور دوسرا

ر خصت کا تو نکاح میں بھی اسی طرح دو طریقے ہیں کیونکہ نکاح کرنا بھی دین سے ہے اور یوں بی اس کا ترک بھی دین سے ہے اور یوں بی اس کا ترک بھی دین کی وجہ سے ہو تا ہے۔ ایک طریقہ ان قوی مر دوں کا ہے جو اٹلِ نکاح ہیں، نکاح کے احکام پورے کرتے اور عور توں کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمت اور صبر رکھتے ہیں۔ دوسر اطریقہ ان جو ان مر دوں کا ہے جو عور توں سے دوری پر صبر کرتے ہیں، ان کی طرف سے خود کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتے ہیں، خود کو آخرت کے لیے فارغ رکھتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں۔

نکاح میں ایک اور طریقہ ہے جو وسوسہ کے پائے جانے، قوتِ طبع کے سامنے زیر ہونے کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کاخوف اور اختلاط کے پائے جانے کے وقت آدمی کے کمزور حال ہونے کا اندیشہ ہو توالی صورت میں استفامت اور اصلاح کی طلب کے لیے نکاح کرلینا چاہیے۔ حضرت سیِّدُناسفیان تُوری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ فرماتے ہیں:

> يًا حَبَّذَا الْعُوْيَةُ وَالْبِفْتَاءُ وَمَسْكَنٌ تَخْبِقُهُ الرِّيَاءُ لَا صَخْبَ فِيْهِ وَلَا صِيَاءُ

ق**رجمہ**: کتنی اچھی زندگی ہے جبکہ بندہ غیر شادی شدہ ہواور گھر کی چابی صرف اپنے پاس ہواور گھر ایساہو جس میں ہواؤں کا گزر ہواوراس میں کسی قشم کاشور وغل اور چیخ و پکار نہ ہو۔

پہلے اور بعد الله پاک کاہی تھم ہے اور تمام تعریفیں اس اکیلی ذات الله پاک کے لئے ہیں۔



#### بار گاوالی میں پندیدہ نماز اور روزے

حضرت سیّدناعبد الله بن عُمْرُ وَحَنَ اللهُ عَنْهُمَا ب روایت ہے که حضور نبی کریم مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ البِهِ مَسْلَمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آو هی رات سوتے، تبائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ندر کھتے۔ (بعاری کتاب النهجد، باب من نام عندالسعن ، ۱۲۸۵ میدیت: ۱۱۱۱)



mocerd 171 presonni ( with the self

ہمارے اس دور میں جمام جانے کو چھوڑ دیناہی افضل ہے۔ اس لئے کہ اس میں بے پر دگی کی کثرت اور حمام میں جانے کے احکام کی بجا آوری سے عجز ہے البتہ جمام میں جانامباح ہے۔ اس کے بارے میں جید صحابۂ کرام عَنْیْهِهُ الدِّفُون کی آرامختلف ہیں اور ان میں سے ہر ایک ہادی وراہنما اور لائِقِ پیروی ہے۔ ان حضرات میں بعض نے فرمایا: جمام بُر انگھر ہے ، اس میں بے پر دگی ہوتی اور حیا چلی جاتی ہے۔ یہ حضرت سیِّدُ نا ابنِ عمر دَخِیَاللهُ عَنْهُمُا اس میں وی ہے اور یہی مفہوم امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی کُنَّمَاللهُ وَجَهُدُ الْکَرِیْم سے بھی مر وی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: حمام کتنا اچھا گھرہے، میل کچیل صاف کر تا اور جہنم کی آگ یاد دلا تا ہے۔ یہ حضرت سیّدُ نا ابو در داءاور حضرت سیّدُ نا ابو ابوب انصار کی دَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُمّا سے مر وی ہے۔

ر سولِ خداصَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اصحابِ ملك شام ميں چند حماموں ميں واخل ہوئے۔

#### حمام میں اچھی نیت سے جائے ﷺ

جو کوئی جمام میں جائے تو دنیاوی لذت کو پورا کرنے کی غرض سے نہ جائے اور نہ ہی کسی بے مقصد خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے نہ جائے اور نہ ہی کسی ہے خواہش کو پورا کرنے کی خاطر جائے، کیونکہ جمام میں داخل ہونا بھی بندے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور بندہ (آخرت میں)اپنے عمل کا جوابدہ ہے کیونکہ وہ اپنے تمام اعمال کا ٹھہبان ہے۔ تو اس سے (کل قیامت میں) پوچھاجائے گا کہ جمام میں کیول داخل ہوا؟ کیے داخل ہوا؟ اور کس کے لیے داخل ہوا؟ جیسے اس کے ہر عمل کے بارے میں اس سے یو چھاجائے گا۔

#### حمام میں داخل ہونے کے احکام 💸

حمام میں داخل ہونے کے آٹھ احکام ہیں،چار کام فرض اور چار نفل ہیں۔

چار فرض کام ہیہ ہیں: (1) ستر عورت (بدن کاوہ حصہ جس کاچھپانا فرض ہے اسے چھپانا)(2) شکاہ نیجی رکھنا (3) دوسرے کاباتھ جسم کونہ لگانا(یعنی جسم کے اس جصے کونہ لگانا جس کاچھپانافرض ہے)اور (4) سنیکی کا تھم دینا۔

📆 ..... لوگوں کے نہانے کے لیے گرم پانی وغیرہ کے انظام کے ساتھ مکانات ہے ہوتے ہیں، انہیں حمام کہتے ہیں۔

حمام يين واخطے كابيان

امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو برہند دیکھے تواس سے کہ:ستر عورت کرلو۔ یا کہ: ایسا کرناتم پر حرام ہے۔ یا کہ: یہ تمہارے لئے جائز نہیں۔ یا کہ کہ رسول پاک مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا کہ کہ رسول خدا مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمایا ہے۔ ((ان میں ہے۔ یا کہے کہ رسول خدا مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمایا ہے۔ (اان میں ہے جس کسی طریقے یا لفظ سے اسے سمجھائے گا تواس کے بعد اگر وہ پچھ بے پر دگی یا برائی دیکھے گا تواس پر بچھ گرفت نہیں اور وہ اپنے امر بالمعروف والے فریضہ سے سبکدوش ہوجائے گا۔ اس نیکی کے حکم کرنے والے پر دوسرے کو منوانا اور اس پر عمل کرانا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ بات حاکم پر لازم ہے جو دین کی مصلحوں کو قائم کرنے والا اور مسلمانوں کی رضامندی سے بزور بازو اور قوت اور زمین پر تسلط کے ذریعے مصلحوں کو قائم کرنے والا اور مسلمانوں کی رضامندی سے بزور بازو اور قوت اور زمین پر تسلط کے ذریعے (اپنی حکم ان کی طرف) بلانے والا ہو۔ یہ کام انائے میں کو فضل اور احسان سے رعایا سے ساقط ہے۔

119 0000 mosey approximately a

# حمام میں داخل ہونے میں جار نفلی کام 💸

حمام میں داخل ہونے میں چار نفلی کام یہ ہیں: (1) بندہ حمام میں طہارت وپاکیزگی دین کے لیے اور صفائی وستھر ائی لوگوں کی وجہ سے کرے کہ طہارت آخرت کے بہترین امور میں سے ہے اور حمام میں جانا انتہائی درجہ کی پاکیزگی ہے۔ (2) حمام میں داخل ہونے والا حمام والے کو داخل ہونے سے پہلے اجرت دے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ ہر چیز جو وہ خریدے یا استعمال کرنا چاہے اس کے پیسے پہلے او اکرے ، خاص طور پر جس کی مقد ار مجہول ہو جیسے پائی پینا، جام کی اجرت اور وہ چیز جس کے لینے دینے میں نہ تو کسی قشم کا کوئی تقاضا ہو تاہے اور نہ اس میں کوئی شرط رکھی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ سب غیر معلوم ہے اور جب جمام والا اس رقم کی ہوتا ہے اور نہ اس میں کوئی شرط رکھی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ سب غیر معلوم ہے اور جب جمام والا اس رقم کی طرف دیکھے گاتوا سے معلوم ہو جائے گا۔ (3) بلاحاجت بہت زیادہ پائی نہ بہائے اور نہ بی دویا تین آومیوں کو کلئی ہو جانے والا پائی اپنے اوپر استعمال کر ڈالے ، خاص طور پر گرم پائی کیونکہ اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے لہذا اسے اتنا استعمال کرے کہ اگر جمام والا دیکھے تو ناپسند اور برانہ جانے۔ اگر معلوم ہو کہ جمام والا اسے اتنا رناوہ پائی استعمال کرتے و کھے لے تو ناپسند کرے گاتو جمام والے کی غیر موجود گی میں بھی اتنا پائی استعمال کرنا دیکھے تو ناپسند کرے گاتو جمام والے کی غیر موجود گی میں بھی اتنا پائی استعمال کرنا دیکھے ہونے دولی تکلیف سے اور اس کی تاریکی سے جہنم کی کروہ ہے۔ (4) جمام کی گری سے ، اس کے چھونے سے ہونے والی تکلیف سے اور اس کی تاریکی سے جہنم کی

المُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ العَلَمِيةُ (الداعاء) [20 وه و

<sup>[]......</sup>ترمذي كتاب الادب باب ماجاء في دخول الحمام ٢٨/٣ ٢ ٣ مديث: ١١٠٠

آگ کو یاد کرے کیونکہ جمام کی تاریکی جہنم کی آگ سے بڑی مشابہت رکھتی ہے کہ جمام میں تمہار ہے نیچے کی طرف حرارت اور اوپر کی طرف تاریکی ہے اور یہی وصف جہنم کا ہے۔ ہم اس سے الله پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد کرے کہ وہ حمام کی گرمی کو ہر داشت نہیں کر سکتا تو جہنم میں کھبرنے کی بڑی تکلیف کس طرح ہر داشت کرپائے گااور اگر اسے گھڑی بھرسے زیادہ حمام (کی بھٹی) میں کھبر ایا جائے تو اس کی روح ہے جان ہو کر تقس مختصر کے سے برواز کر جائے۔

بندے کے لیے حمام میں عبرت اور تھیجتیں ہیں کیونکہ بصیرت والوں کے لئے عبر تیں اور ڈرنے والوں کے لئے عبر تیں اور ڈرنے والوں کے لئے تھیجتیں ختم نہیں ہو تیں کہ ان کے لئے ہر چیز میں عبرت اور تھیجت ہوتی ہے، ہر چیز ان کورب کریم کی یاد دلاتی ہے۔ ایسااس لئے کہ اللہ پاک نے ان حضرات کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ علامت اس بندے کی ہے جس کا دل ہے اور اس کا مقام و مرتبہ روز افزوں ہے۔

#### حمام میں کلام کرنا 🕵

حمام میں نہانے والے کے لیے اونچی آ واز میں تسمیہ پڑھنے اور استغفار کرنے میں پچھ حرج نہیں (۱) البتہ اس کے لیے قران پاک پڑھنا مکروہ ہے مگر ول میں بغیر آ واز کے پڑھ سکتا ہے۔ لفظ "آسکام" سے جمام میں کسی کو سلام نہ کرے۔ ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیّدُنا امام حسن بن علی دَخِی الله عَنْهُمَا کو جمام میں کو صلام نہ کرے۔ ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ ایک شخص میں سلام نہیں ہے۔ اگر جمام میں کسی سے کلام کرنے کی حاجت پیش آ جائے تو کوشش کرے کہ ہاتھ کے اشارے سے کلام کرے یا اس سے اتنا کے:عَفَاكَ اللهُ وَاجَدَ مِنْهُ اللهُ پِئَ مِنْ اللهُ بِئَ مِنْ اللهُ بِئُ النّا پاؤں رکھے اور جب نکلے تو وایاں پاؤں پہلے نکا لے، مسجد میں واضل ہوتے وقت پہلے النّا پاؤں رکھے اور جب نکلے تو وایاں پاؤں پہلے نکا لے، مسجد میں واضل ہوتے وقت پہلے النّا پاؤں رکھے اور جب نکلے تو وایاں پاؤں پہلے نکا لے، مسجد میں واضل ہونے کا محاملہ اس کے بر عکس ہے۔

آ .......احناف کے نزدیک: عنسل کرتے وقت کلمہ و درود شریف پڑھنا منع اور خلاف سنت ہے کہ اس وقت کسی قسم کا کلام کرنے اور دُعایڑھنے کی اجازت نہیں۔(نادی فتیا ہے۔/69/1ہ) ہرشریت صدے20/12 ہیں)

-m-00040(1/1) D4200-m-

#### نہانے کے لئے حمام خالی کرانا 🛞

اگر حمام میں نہانے کے لیے جانے والا حمام والے کو کچھ رقم اس لئے دے کہ وہ اس کے لئے جگہ خالی کرائے جہاں وہاکیلانہائے(اوراہے کوئی نہ دیکھے) تواس بات پراسے اجریلے گااور یہ ایک اچھافعل ہے۔ حضرت سيّدُنابِشُر حافى رَحْمَةُ الله عَدَيْهِ فرمات بين بين ايسے شخص كونہيں جانتاجس كے ياس صرف ايك در ہم ہواوروہ حمام والے کواس لئے دیدے کہ وہاس کے لئے حمام خالی کر دے۔

حضرت سیّدُنابِشْر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه حمام والے کو پیسے ویتے تھے تاکہ وہ آپ کے لیے حمام خالی کراوے اور حمام والا آپ کے داخل ہونے کے بعد حمام کو باہر سے بند کر دیتااور آپ اندرسے بند کر دیتے۔

اگر نہانے والے کی لونڈی ہے اور وہ اس سے حمام میں تیل، صابن وغیر ہ لگوا تاہے جبکہ حمام خالی ہواور یر دہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔

بعض نے کہا: حمام میں داخل ہونا جائز نہیں مگر دو چادروں کے ساتھ ایک چادر ستر یوشی کے لئے اور ایک سرپر اوڑھنے کے لئے تاکہ شرم گاہ اور آنکھوں کی حفاظت ہو۔

### حمام میں آنکھوں پریٹی 🕵

کسی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كوحمام ميں يوں ويكھا كہ آپ کا چیرہ دیوار کی طرف تھا، آگھوں پرپٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔

حضرت سيّدُنا ابراجيم حربي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے يو چھا گيا: كيا آپ نبيذيينے والے كے بيجھے نماز پڑھيں گے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر یو چھا گیا: کیا آپ حمام میں برہند نہانے والے کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا: نہیں۔ حضرت سيّدُناامام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين:جوجهام مين برجند داخل جواس كي شهادت قبول نهين \_ حضرت سيّدُناامام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه مير بهي فرمات بين كه الركوئي حوض كے اندر بيش كربر جند نهائ تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور کنارے پر نہائے تواس کی عدالت ساقط ہے۔

میرے نزدیک اس وقت حمام میں جانا پیندیدہ ہے جب حمام میں رش نہ ہو،مغرب کے وقت یامغرب اور عشاکے در میان حمام میں داخل ہونا مکر وہ ہے کیونکہ ان دونوں و قتوں میں شیاطین پھیلتے ہیں۔ بندہ جمام میں داخل ہونے کو اللہ پاک کی نعمت شار کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے اس نعمت کو جھے چاہے دیتا ہے کہ اس سے تھکاوٹ اور میل کچیل دور ہو تا ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے اس کا لطیف فضل ہے۔

جو حمام میں جائے اور اس بارے میں جو احکام آئے ہیں انہیں بجالائے تو اس کا حمام میں جانا افضل ہے کیونکہ اس میں اُس کے لئے کثیر اعمال ہیں۔

### حكايت: برمنه كوديكه كراين الكيل الكالكات

ایک مرتبہ حضرت سیّدُنا امام اعمش رَحْهَهٔ اللهِ عَلَیْه جمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس میں کوئی بر ہند شخص دیکھا۔ آپ رَحْهُهٔ اللهِ عَلَیْه نے این آئکھیں بند کرلیں اور دیواروں کا سہارا لینے لگے، اسے میں اس بر ہند شخص نے آپ سے کہا: جناب! آپ کی آئکھوں کی بینائی کب سے چلی گئ؟ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: جب سے تمہارا پر دہ چلاگیا۔

### تين چيز ين ذلت كاباعث بين 🛞

حضرت سیّدنا امام شافعی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ حَضرت سیّدنا امام مالک رَحْمَةُ الله عَدَیْه صلے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں ذات کا باعث ہوتی ہیں: (1) علمی مجلس میں قلم دوات اور صفحہ کے بغیر حاضر ہونا(2) کشتی میں بغیر زادِ راہ کے سوار ہونا اور (3) جمام میں پانی کے برتن کے بغیر جانا۔ بید واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے بوچھا: تبہند کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: اچھا ہی کیا کیونکہ تبہند اتار دینا توفسق ہے۔

حضور نبی پاک صَلَ اللهُ عَمَیْنِهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: عور تول کا حمام میں داخل ہونا حرام ہے اور مر دوں پر مجھی بغیر تہبند کے حمام میں داخل ہونا حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

T .....ابن ماجه ع كتاب الادب باب دخول العمام ٢٢٣/٣ ع حديث: ٣ ٢٥ ٣

ہوں جو سے الکو منین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَفِقَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: حمام ان نعمتوں میں سے ہولو گول نے ایمار المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَفِقَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: حمام ان نعمتوں میں ہے ہے جولو گول نے ایجاد کی ہیں۔

فرمان الہی ہے:

ترجمه گنزالایمان: پھر بے شک ضروراس دن تم سے نعمتوں سریریں گ ثُمَّ لَتُسْتُكُنَّ يَوُمَ لِإِعْنِ النَّعِيْمِ ﴿

کی پرسش ہو گی۔

پ٠٠ ۾ انتخابر ٨٠)

اس کی ایک تفسیر میں ہے: سر دی میں گرم پانی بھی وہ نعت ہے جس کے بارے میں پوچھاجائے گا۔

### نہانے والے كوملنا ﷺ

اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی دوسر اشخص جمام میں نہانے والے کاستر کے علاوہ جسم عگے۔ میرے دوستوں میں سے ایک نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ کسی انگل علم کے ساتھ جمام میں داخل ہوئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان کا جسم ملوں تو انہوں نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں: پھر پچھ عرصہ بعد دوبارہ داخل ہواتو میں انہیں ملنے لگا گرانہوں نے منع نہ کیا۔ میں نے اُن سے عرض کی: پہلی مرتبہ تو آپ نے مجھے منع فرمادیا تھا۔ انہوں نے کہا: میں اس بارے میں کوئی روایت نہیں جانتا تھا پھر میں نے حضرت سیّدُناضیغم راشنی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه کے متعلق بید واقعہ سنا کہ ایک شخص نے آپ کے جسم کو جمام میں ملا۔ (۵)

#### حکایت:انو کھابدلہ 🐉

اسی بارے میں حضرت سیّرنا ایوسف بن اسباط رَحْمَةُ الله عَلَيْه کے متعلق روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیاتو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے فلال شخص عسل دے حالا نکہ وہ شخص آپ کے متعلقین میں سے نہ تھا اور نہ ہی وہ کوئی صاحب فضیلت مشہور تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْه سے اس کی وجہ یو چھی گئی تو آپ نے فرمایا:

ایک مر تبہ اس نے مجھے حمام میں ملا تھا اور میں اس کا بدلہ نہیں دے پایا اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے عسل دینا یو لکہ وہ بھے عالی کے بند کرے گااس لئے میں نے اس کے لئے وصیت کی ہے تاکہ اس کا مجھے عسل دینا میری طرف سے اس کا بدلہ ہو جائے جواس نے حمام میں میرے ساتھ کیا تھا۔

<sup>🗈 .....</sup> یبال سے پچھ عبارت کا ترجمہ متر وک ہے جسے اہل علم احباب کے لئے کتاب کے آخر میں دے دیا گیا ہے۔

جسم د بوانا 🕵

### چندمفید باتیں 🛞

جمام سے نکلنے کے بعد مخصنڈ سے پائی سے پاؤں دھونا نقر س<sup>(2)</sup> سے بچاتا ہے۔ پاؤں دھونے کے بعد اور چہرہ دھونے سے بہلے نورہ (چونا/بال صفا پاؤؤر) استعال کرنا داڑھی کو سفید کرتا ہے اور اس کے بعد مہندی لگانے سے کوڑھ کے مرض سے حفاظت رہتی ہے۔ اَطِبًا نورہ استعال کرنے کے بعد اور اسے دھونے سے بہلے جمام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اچھا خیال کرتے ہیں۔ (2) عرب کے ایک طبیب ہر مہینے نورہ استعال کرنے کا کہتے اور یہ بتاتے: ایسا کرناصفراء کی گرمی کو ختم کرتا، رنگ کو صاف کرتا اور قوتِ جماع میں اضافہ کرتا ہے۔

سنت یہ ہے کہ ہر 40دن میں ایک مرتبہ زیرِ ناف بال صاف کرے اور 40دن سے زیادہ تاخیر کرنا اچھا نہیں۔ (4)

آ ......بعجم اوسطى ٢ / ١ ٨) حديث: ٨٠٤٧

مسنديزان سسندعمرين الخطاب، ١ /٥٠ م، حديث: ٢٨٢

<sup>💆 ......</sup> نِقْرِ س: وه در دجو پاؤل کے انگوشے میں ہو تاہے۔ (فیر وزاللغات، ص 1437)

الانسان کے نزدیک: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ اور طریقہ کفار ہے۔ اگر اس میں بے پر دگی ہویا کپڑے پر چھینٹیں پڑیں یامشابہت کفار (فیشن) کے لیے ہو تو مکروہ تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیمی، مجبوری کی حالت میں بلا کر اہت جائز۔ (مراہ ان جائے۔ 66/16)

<sup>🖪 ......</sup> احناف کے نزدیک: چالیس روز سے زائد گزار دینا مکر وہ وممنوع ہے۔ (بہد ثریت، ھے، 684/3،46)

### عمل فانے میں بیٹیاب نہ کرے

ا یک طبیب کا کہنا ہے: سر دیوں میں حمام میں کھڑے ہو کرپیشاب کرنا دواہے زیادہ مفید ہے۔البتہ سنت کے لحاظ سے عسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کہا گیا ہے:عسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیداہوتے ہیں۔

moceta(140) 04200m

اَطِتَا اس بات کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہائے اور یہ جسم کے لئے فائدہ مند بھی ہے۔ کہا گیاہے: جب انسان کی عمر 40سال سے بڑھ جائے توہر دن اس میں کمی آتی ہے سوائے اس دن کے جس میں وہ حمام میں جائے۔

اَطِيّا كَ مزويك كرميول ميں حمام جاناسر ديول ميں جانے سے زيادہ نفع بخش ہے۔ حمام سے لكتے وقت ٹھنڈایانی پینامکروہ ہے۔

### عور تون كاحمام مين جانا® ﴾

رسول پاک مَدَّ اللهُ عَدُيْهِ وَالِهِ وَمَدَّهِ نِے عور توں پر حمام میں داخلہ حرام قرار دیا جبکہ مر دوں پر بغیر تہبند حمام میں داخلہ حرام فرمایا۔(۱)لبتہ اگر عورت حمام میں کسی ضرورت کی وجہ سے مثلاً بیاری، حیض، نفاس یا سر دی کے سبب داخل ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ اُٹُ المؤمنین حضرت سیّدَ ثناعائشہ صدیقہ دَھِیَاللّٰهُ عَنْهَا کسی بیاری کے سبب حمام میں تشریف لے گئی تھیں۔ مر داپنی بیوی اور اٹل خانہ کو حمام میں داخلے سے روکے ،اگر گھر والے نہ مانیں توشوہر کاگھر والوں کو حمام کی اجرت دیناجائز نہیں اور اس نافر مانی کاو مال انہیں پر ہو گا۔

مسلمان عورت کے لئے حمام میں ذمیہ (کافرہ)عورت سے خدمت لینا جائز نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سَّيْدُ ناعمر فاروق اور حضرت سيَّدُ ناابوعبيده دَغِيَّ اللهُ عَنْهُ مَا الْحِياسِ منع فرمايا ہے۔

شوہر کالبنی بیوی کو جمام کی اجرت دینا مکروہ ہے کیونکہ اجرت دینے کی صورت میں شوہر گناہ پر مدد کرنے والا ہو گا،اگر شوہر کے منع کرنے کے باوجو دبیوی نے اس کی نافرمانی کی توبیوی ہی گناہ گار ہو گی۔

ور والله و الله و الله المدينة العلمية ( الله عنه العلمية العلمية العلمية ( الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه ع

<sup>(</sup>جداف کے نزدیک: عورت کو جمام میں جانا مکروہ ہے۔ (بدائریت، صد 1.2 / 320)

<sup>2 ......</sup>ترمذي كتاب الادب باب ماجاء في دخول الحمام ٢٨/٢ م حديث: ١١٠٠



#### E O VID

#### دوزگار کے ڈراٹے کا حکماور گاجیگر کائیاق کیشر کارڈکار کے لاڑم میٹے کائیاق

الله یاک نے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايهان: اورون كوروز گار كے لئے بنايا۔

وَجَعَلْنَاالِنَّهَاسَ مَعَاشًا قُ (پ٠٠،البا:١١)

الله ياك في روز كار كواين نشانيول اور نعتول مين شار كيا اور ارشاد فرمايا:

ترجمة كنز الايمان: اور تمهارے لئے اس ميں زندگى ك

وَجَعَلْنَالَكُمُ فِيهُامَعَاشِ لَعَلَيْكُ

اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

**مَّا تَشُكُرُونَ** ﴿ (بدرالاعراف: ١٠)

الله یاک نے معاش (روزگار) کو نعمت قرار دیااوراس نعمت پر شکر کا مطالبه فرمایا-

### كمائى كى ترغيب پرهتل يانچ فرايين مصطفى ا

(1) \_ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصولِ رزق میں پہنچنے والارنج وغم ہی مٹاسکتا ہے۔(۱)

(2)...سب سے زیادہ پاکیزہ کھاناوہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دھو کاو خیانت سے محفوظ تجارت سے

كھائے۔(2)

(3)...سب سے زیادہ حلال کھاناوہ ہے جو بندہ اپنے ہنرکی کمائی سے کھائے جبکہ وہ دیانت داری سے کام

کر<u>ے</u>۔(3

(4).. قیامت کے دن سیج تاجر کاحشر صِدِیقین اور شہدا کے ساتھ ہو گا۔ (<sup>4)</sup>

- 🚹 ...... معجم اوسطى ١ / ٢ مى حديث: ٢ ١
- 2 .....ابن ماجه يكتاب التجارات ، باب الحث على المكاسب ، ٥/٣ مديث : ٢١٢ ٤

مسندامام احمد، حديث رافع بن خديج، ٢/١١ محديث: ١٢٢٢٦

- [3] .....مستدامام احمد مستدابي هريره ٢٣٢/٣ مديث ١٨٣٢٠
- 4 .....ترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في النجارو تسمية النبي أنترستم الهم ٥/٣ مديث: ١٢١٣

المستحد والمراث والمدينة العلمية (مدان) كالموجود وجود وجوجو وجود وجود والمراث

ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب العث على المكاسب ، ٦/٣ ، حديث : ١٢٩

676

چھوچھ ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے۔ اور اپنے پڑوی پر مہر بانی (5)... جس نے خو د کوما نگنے ہے بچانے ، اپنے بال بچوں کے لئے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوی پر مہر بانی کرنے کے لئے حلال مال طلب کیاوہ **اللہ** پاک ہے اس حال میں ملے گاکہ اس کا چہرہ چو دھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گا۔ <sup>(1)</sup>

# كثرت مال كے لئے كمانے كى مذمت

ایک روز حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَحَابَهُ کرام عَلَیْهِمُ النِهْوَن کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ صحابَهٔ کرام عَلَیْهِمُ النِهْوَن نے ایک طافتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو صبح سویرے روزگار کے لئے بھاگ دوڑ کرتے دیکھ کر کہا: کاش! اس کی جوانی اور طافت الله پاک کی راہ میں صرف ہوتی۔ تور حمَتِ عالَم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَرِدُ مَنِ وَکُو کُلُهُ اللهُ عَلَیْهِ وَرِدُ کُلُهُ اللهُ عَلَیْهِ وَرِدُ کُلُهِ اللهِ وَسَلَّم فَی الله عَلَیْهِ وَکُلُه الله عَلَیْهِ وَکُو کُلُه اللهُ عَلَیْهِ وَکُو کُلُه اللهِ وَسَلَّم فَی اس لئے کرتا ہے کہ خود کو الله عن اور جیائے اور لوگوں سے بے نیاز ہوجائے تو وہ بھینا الله پاک کی راہ میں ہے اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کرور اولاد کے لئے محنت کرتا ہے تاکہ انہیں بے پرواکر دے اور انہیں کافی ہوجائے تو بھی وہ الله پاک کی راہ میں ہے۔ (۱) میں ہے اور اگر وہ فخر کرنے اور مال کی زیادہ طلی کے لئے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ (۱) میں ایسے فارغ شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو نہ حضرت سیّدُناعب دالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ عَنْ فرماتے ہیں: میں ایسے فارغ شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو نہ حضرت سیّدُناعب دالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ عَنْ فرماتے ہیں: میں ایسے فارغ شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو نہ

کوئی د نیاوی کام کر تاہو،ند اُخروی۔ حضرت سیّدُناابراہیم نَخَیق دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْد نے فرمایا: اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا مجھے تاجر سے زیادہ محبوب ہے اور تاجر مجھے بے روز گارے زیادہ پسند ہے۔

#### عابدسے زیادہ پندیدہ تا جر 🕵

حضرت سیِّدُ ناابر اہیم نَغَیِی رَخْمَةُ اللهُ عَلَیْه سے بوچھا گیا: آپ کے نزدیک سیِا تا جرزیادہ پسندیدہ ہے یا پھروہ شخص جس نے خود کو عبادت کے لئے فارغ کر رکھا ہے؟ فرمایا: میرے نزدیک سیِا تاجر زیادہ پسندیدہ ہے

- السسمصنف ابن ابي شبية كتاب البيوع ، باب في التجارة والرغبة فيها ، ٢٥٨/٥ ، حديث : ٤
  - 2 .....موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب العيال، ٢٠/٨ , حدبث: ١٩

تنبيدالغافلين بابفضل الكسب، ص ٢٣٥ ، حديث ٢٤٢ ١٤٠٠ - منافق ش ش : حجاس المدينة العلمية ( برساس ) ''' امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروقِ اعظم <sub>دَخِنَ اللهٔعنْه</sub> فرماتے ہیں: مجھے ایسی جگه موت آنازیادہ پہندہے جہاں میں اپنے کجاوے پر اپنے گھر والوں کے لئے خرید وفروخت کر رہاہوں۔

#### عَناعافيت والى چيز ٢ اله

حضرت سیِّدُنا ابوب سَغْتِیانِ رَحْمَهُ الله عَلَیْه بیان کرتے ہیں که حضرت سیِّدُنا ابوقلابه رَحْمَهُ الله عَلَیْه نے مجھ سے فرمایا: بازار کو اختیار کرو کیونکه غَنا عافیت والی چیز ہے۔ یہاں غَناسے مراد لوگوں سے بے نیازی ہے اور لوگوں سے بے نیازی وہ ہے جس کے باعث الله یاک کی اطاعت کی جائے۔

ا یک بزرگ فرمایا کرتے تھے: تجارت کرواور خرید و فروخت کروخواہ سارے سرمایہ کے ذریعے ہواس میں تمہارے لئے ایسی برکت رکھی جائے گی جو کھیتی ہونے والے کے لئے نہیں رکھی گئی۔

حضرت سیّدُناابنِ مُحَیْرُیزدَحَهٔ الله عَدَیْه جوشامی عبادت گزاروں میں سے ہیں، فرماتے ہیں: راوِخدامیں مشرکوں کے ہاتھوں سے حاصل شدہ مالِ غنیمت جس میں اللّه پاک کا حق ادا کیا گیاہو، اس مال کے پیٹ بھر کھانے سے زیادہ مجھے سیچ امانت دار تاجر کا کھانا پسند ہے۔ اور فرمایا: اسلاف اپنے بال بچوں کی خاطر کمائی کرنے والے کو اللّه پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح شار کرتے تھے اور دوسروں پر اسے فضیلت والا جانے تھے۔

#### رب كالبنديده ﴿

مروي ب كدالله ياك كام كاج كرف والے مومن كو يسند فرما تا ہے۔ (ا)

دوسری روایت میں ہے: الله پاک اس بندے کو پہند فرما تا ہے جو اس لئے پیشہ اختیار کر تا ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔(2)

<sup>[1] .....</sup>معجم اوسطى ۲ / ۲ ٢ م. حديث: ۸ ۹۳ ٨

<sup>2 .......</sup>وسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب اصلاح المال، باب عمل البد، ٢/ ٢٢/ مديث: ٢ ١ ٣، قول عبسي عليه السلام ملك على المدينة العلمية (عداد) محمد عدد عدد عداد المدينة العلمية (عداد) مدينة العلمية (عداد)

حضرت سیّدُنا ابو جعفر فرغانی رَحْمَةُ الله عَدَنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیّدُنا جنید بغدادی
دَحْمَةُ الله عَدَنه کی بارگاہ میں حاضر سے کہ دورانِ گفتگو اُن لوگوں کا ذکر چھڑ گیاجو مسجدوں میں میٹھ کرصوفیا کی
طرح بغتے ہیں گر مسجد کے لازمی حقوق کی ادائیگی میں کو تاہی کرتے اور بازاروں میں داخل ہونے والوں کو بُرا
عجلا کہتے ہیں تو حضرت سیّدُنا ابوالقاسم جنید رَحْمَةُ الله عَدَنه فرمایا: بازاروں میں جانے والے بہت ہے لوگ
اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آئیں اور یہاں بیٹھنے والوں کو کان سے پکڑ کر باہر تکال دیں اور خود
ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بازار جاکر روزانہ 300 رکھتیں پڑھتا اور 30 ہزار
سیم اوخود
سیّدُنا ابوالقاسم جنید رَحْمَةُ اللهِ عَدَنه ہیں۔

### تجارت کے ممائل پہلے سکھو 💸

جب کوئی شخص بازار میں کام کرنے کی ابتداکرے تواسے خرید و فروخت، لین دین، عودوں میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے اور سود کی اقسام جان لینی چاہیے تا کہ ان معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ہی ان سے آگاہی حاصل ہو جائے توان سے کنارہ کشی اور اجتناب کیا جائے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے اور ان سے ان سے اپنے حال کے مطابق روز مرہ پیش آنے والے مختلف طرح کے مسائل معلوم کرے۔ اگر پہلے سے انہیں نہ جانتا ہو اور اگر بوقت معاملہ ہی اسے علم نہ ہو تو صبح بازار جانے سے پہلے ہی مفتی صاحب کے پاس جائے کیونکہ ہر عمل کے لئے علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں اوالے پاک کاکوئی نہ کوئی تھکی صاحب کے پاس جائے کیونکہ ہر عمل کے لئے علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں اوالے پاک کاکوئی نہ کوئی تھکی صوحود ہے، لبذا جائے کیونکہ ہر عمل کے لئے علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں اوالے پاک کاکوئی نہ کوئی تھکی دوسرے کے علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایسانہ کرے تو صود اور فاسد سودوں میں پڑجائے گا۔ امیر المؤمنین حضرتِ سیّدُن اعمر فاروقِ اعظم رَجِن الله عَلْم ہو ارز میں فقید (عالم) ہو ورنہ چاہتے نہ چاہتے مارتے اور فرماتے: ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو دِین میں فقید (عالم) ہو ورنہ چاہتے نہ چاہتے نہ چاہتے نہ چاہتے نہ چاہتے نہ چاہتے میں پڑجائے گا۔

### خبارت اور پیشے میں سجائی اختیار کرو 🛞

چنانچہ خرید وفروخت کاعلم حاصل کرنے کے بعد ہی جائز کاروباریا پیشہ اختیار کرنے کے لئے بازار میں قدم رکھے، تجارت، پیشے اور لین دین کے معالمے میں سچائی والامعاملہ کرے، اس بارے میں سنت کی ادائیگی کی نیت کرے، نیکی کا حکم دینے، بُر انگی سے رو کئے اور الله پاک کی راہ میں جہاد کرنے کی نیتیں بھی شامل حال ہوں۔ کیونکہ جو حق لیتا اور حق دیتا ہے، سچائی اور خیر خواہی کامعاملہ کر تاہے تو یہ عمل نیکی ویر ہیز گاری پر معاون نیز دشمنوں اور خواہشات کے خلاف جہاد میں مدد گار ہو گا۔ خاص طور پر اس زمانے میں جس میں باطل کی کثرت ہو کیونکہ دین کی درستی دنیا کی درستی پر مو قوف ہے اور دنیا کا بگاڑ دین میں بگاڑ پیدا کر تاہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔

-275 MP 8 C 1/2 C RS J - MOCCO ( 7 N ) DA DO M ( 1/2 MESS JE 1856 1/2)

# زبان کی در ستی میں دل کی در ستی 🛞

حديث ياك ميں ہے: بندے كے معاملات اس وقت تك شيك نہيں ہوسكتے جب تك اس كا دل شيك نه هواوراس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ 🛈

الله ياك كافرمان ب:

ترجيه كنزالايبان: وهجوايمان لائة اوراية ايمان مل كسي ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لئے امان ہے اور وہی راہ پر

ٱكَّن يُنَ امَنُو اوَلَمُ يَلْبِسُوَ ا إِيْمَانَهُمُ بِظُلُمِ أُولَإِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مُّهُتَكُ وُنَ ﴿

(ب2)الانعام: ٨٢)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضور نبی پاک صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مروى ہے كه آب صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وليه وَسَدَّم سے يو چھا گيا: يه كون لوگ بيں؟ ارشاد فرمايا: جواپني قسم پوري كريں، زبان سے سے بوليس، اپنے ول کو تھیک رکھیں ،اپنی شرم گاہ اور پیٹ کویاک رکھیں۔<sup>(2)</sup>

الم والمنافق المنافقة المنافقة

<sup>1 - - -</sup> مسئدامام احمدي مسئدانس بن مالکي ۵/۳ و ۲ عديث: ۱۳۰۳۷

<sup>2 .....</sup>تفسير طبري، سورة آل عمر ان، تحت الآية: ٢ ، ١ ٨٥/٣ مديث: ٢ ٢٢ ٥

# روزی کمانے کی اچھی اچھی نیتیں 💸

moceta 1/1 2000m

روزی کمانے والا یہ نیت بھی کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، لوگوں سے بے نیازی برتے گا، ان کے مالوں میں لا کچ اور ان کی طرف توجہ کرنے سے بچے گا۔ جب وہ ان امور سے بچنے اور انہیں چھوڑنے کی نیت کرے گاتو اب اس کے لئے روزی کمانا بھی عبادت ہو گا۔ اپنے اور گھر والوں کا پہیٹ بھرنے کے لئے محنت کرنے میں بھی اللہ یاک سے ثواب کی امیدر کھے کہ یہ اس کے لئے صدقہ ہے۔

#### خبارے والی تجارت 🕵

کمانے والے پر سچی بات کہنا اور دین داری کا کحاظ رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملے میں مخلصانہ مشورہ دینالازم ہے اور انہیں مخلصانہ مشورے دینے میں دل سے ان کی سلامتی چاہے، ان کے ساتھ شفقت و مہر بانی سے پیش آئے، کامول کو سر انجام دینے میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ ہمیشہ دین اور پر ہیز گاری کو ہر چیز سے مقدم سمجھے۔ پھر اگر اس کے بعد اس کا دنیاوی معاملہ بھی اچھے طریقے سے چل پڑے تو الله پاک کی حمد بجالائے کیونکہ یہ نفع اور بڑھوتری ہے۔ اگر دنیاوی روز گار میں شکی ہو اور امور دنیا سر انجام دینے میں دنیادی اور پر ہیز گاری مشکل ہو تو اس صورت میں اپنے دین اور نفع میں پہل کرے اور اپنے اصل مال یعنی تقوی کی حفاظت اور سلامتی کے لئے کوشش کرے۔ تقوای پر ہی حقیقی دار و مدار ہے اور یہی مقصود ہے۔ جس نے صرف دنیاوی مال کے نفع کے حصول کی کوشش کی اور دین کے وسویں جھے کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کھڑ اکیا تو اس کی تجارت خیارے میں ہے، اس کی راہ ہدایت والی نہیں اور وہ الله پاک کے ہاں خیارے والوں میں ہے۔۔

# عقل مند کے لئے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ 💸

ایک بزرگ کا فرمان ہے: عقل مند کے لئے وہ چیز زیادہ بہتر ہے جس کی اسے فی الحال زیادہ حاجت ہے اور اسے فی الحال زیادہ حاجت اس شے کی ہے جو آخرت میں اس کے انجام کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیِّدُ نامعاذین جبل دَخِق اللهُ عَنْد نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: تیرے لئے دنیاسے حصہ پانا بھی ضروری ہے لیکن تو اُخروی حصے کا زیادہ محتاج ہے۔اس لئے اُخروی حصہ سے ابتدا کرتے ہوئے اسے حاصل کرکے کیونکہ تیرے لئے ہوجائے گااور حاصل کرکے کیونکہ تیراد نیاوی حصہ عنقریب مجھے مل کررہے گااوراس کا انتظام تیرے لئے ہوجائے گااور توجہاں بھی منتقل ہو گاتیراحصہ بھی تیرے ہمراہ ہو گا۔''

# دنيايس اپنا صدر بحولو 💸

الله ياك ارشاد فرماتان:

وَلاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ اللَّ نَيُا (ب. ٢٠)القصص: ٤٤) ترجمة كنزالايمان: اور دنيايس ايناحصدند مجول

یعنی دنیا کے اندر دنیا کا وہ حصہ ترک نہ کر جو آخرت کے لئے ہے کیونکہ یہاں تم نیکیاں کماتے ہواور وہاں نیکو کاروں کے مرتبے میں ہوگے۔ خطابِ باری تعالیٰ میں ایک پوشیدہ دلیل ہے جس کی تفصیل ال**لله** پاک کے اس فرمان میں ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: اور احمال کر جیما الله نے تجھ پر احمان

وَٱخْسِنُ كُمَآ ٱحْسَنَاللَّهُ اِلَيْكَ وَلِاتَبْغِ

گیااور زمین میں فساد نہ جاہ۔

الْفَسَادَ فِي الْأَثْرُضِ (ب٠٠)القصص: ٢١)

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: جو خرید و فروخت کی نیت سے بازار جائے اور اسے اپناروپیہ اپنے بھائی کے روپے سے زیادہ محبوب ہو تووہ کاروباری معاملہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں۔

دوسرے عالم صاحب فرماتے ہیں: جس نے اپنے بھائی کو ایک درہم کے عوض کوئی چیز بیتی اور وہ چیز اسے پانچ دانق (درہم کے چھے ھے) کے عوض ٹھیک لگتی ہے تو اس نے اس کے لئے وہ چیز پیند نہیں کی جو وہ اپنے لئے پیند کرتا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز ایک درہم کے عوض نہ بیچے مگر یہ کہ اس کے نزدیک اسے ایک درہم میں خرید ناٹھیک لگے۔

# اپنااوراپيخ بھائي كامال برابر جانو 💸

تاجر کوچاہیے کہ اپنے دل میں اپناروپیہ اور اپنے بھائی کاروپیہ ، اپناسامان اور اپنے بھائی کا سامان برابر جانے

آ.....مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام معاذبن جبل ، ١٨٥/٨ ، رقم : ٢

تاکہ خرید و فروخت میں برابری کی بنیاد پر عدل وانصاف سے کام لے۔ الله پاک کے ان احکام کی پاسداری کرے جو شریعت نے خرید و فروخت کے بارے میں بیان کئے ہیں۔ جس ذریعے سے درہم حاصل کر رہاہے اس کے بارے میں نیان کئے ہیں۔ جس ذریعے سے درہم حاصل کر رہاہے اس کے بارے میں اسے مکمل آگاہی ہواور شرعاً مباح ہو۔ عوض میں جو روپیہ مل رہاہے اس کے بارے میں احتیاط اور پر ہیزگاری اختیار کرے۔ تجارت میں غبن، چوری، فساد، غصب، دھوکا دہی اور چال بازی نہ ہو کہ بیدوہ حرام صور تیں ہیں جن کے باعث جائز کاروبار بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

50-500 ( 7.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.00 ) ( 1.0

### علال مين شبه: 🛞

جب وہ کمائی کرنے میں ان چیزوں سے پر ہیز کر تاہو اور ان میں سے کسی چیز کونہ اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھاہو، نہ کسی قابلِ اعتماد سے ایسی بات کا واقع ہونا پتا چلاہو تو ایسی صورت میں بھی کمائی شبہ والی ہوگی اور اس پر ہیز کے باوجو د خالص حلال نہ ہوگی کیونکہ اس بات کا امکان موجو د ہے کہ ان ممنوعہ اسب میں سے کوئی چیز کمائی میں آ جائے اور چونکہ بندے کو بیچی خریدی جانے والی چیز کے بارے میں آئکھوں دیکھا یقین نہیں ہے کہ اس کی بنیاد درست ہے اور بنیاد کی بنیاد بھی درست ہے کیونکہ خوف خداوالے کم ہیں، پر ہیز گار اٹھ بچے ہیں کہ اس کی منیاد درست ہے اور بنیاد کی بنیاد بھی درست ہے کیونکہ خوف خداوالے کم ہیں، پر ہیز گار اٹھ بچے ہیں بال یہ ضرورے کہ اسے (شہر سرحرام نہیں بلکہ) شہر سرحال کہا جائے گا۔

### دودھ کے بارے میں پوچھ کھے:

صدیث پاک میں ہے: بارگاہِ رسالت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ صَفَّاللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم نے بوچھا: یہ دودھ کہاں ہے آیا؟لوگوں نے عرض کی: بکری سے حاصل کیا ہے۔ پھر پوچھا: تمہارے پاس یہ بکری کہاں سے آئی؟عرض کی گئی: فلاں جگہ ہے۔ پھر آپ نے دودھ نوش فرماکر ارشاد فرمایا: ہم گر دوانبیاکواس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ ہم صرف حلال وطیب چیز ہی کھائیں اور نیک اعمال ہی کریں۔(۱)اور ارشاد فرمایا: الله پاک نے مؤمنین کو بھی اسی بات کا تھم دیا ہے جس کا پیغیمروں کو تھم فرمایا ہے (۱)وریہ آئیت مقدسہ تلاوت فرمائی:

<sup>1 .....</sup>الزهد لامام احمد رزهد عبيد بن عمير ص ٢ ٩ ٣ مديث ٢٣٥٤

<sup>2 ......</sup> كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، ص ٩٣ م حديث: ٢٣٣ ٢ ٢

ترجية كنة الاميان: اك ايمان والوكهاؤ بماري وي بموئي

يّاً يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ

ستقری چیزیں۔

**صَائَزَ قُنْكُمُ** (پ، البقرة: ١٧٢)

## حلال کی فر اوانی کادور

اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلابِهِ وَسَلَّمِ نے چیز کی اصل کچر اصل کی اصل کے بارے میں یو چھا مگراس سے آگے کچھ نہ یو چھا کیونکہ جو اس سے اوپر ہے اس کی پیچان مشکل ہے اور انسان اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو تا۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ تاجروں، صنعتکاروں کے مال اور نظروں کے مال آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ اسے بغیر کسی حق کے لیتے ہیں تو گویاان کا اس طرح مال کھاناماطل طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خو د کوروک رکھاہو تاہے اور ان کے جانور خواہشات کی راہوں میں باندھے جاتے ہیں مجروہ بغیر حق کے عطبہ لیناشر وع کر دیتے ہیں حالا نکہ خو د اس کے مالک نہیں ہوتے، پھر ان اموال میں تاجروں اور صنعتکاروں کے مال خلط ملط ہوجاتے ہیں اور وہ اس میں تمیز نہیں کرتے اور تقویٰ کی قلت اور پر ہیز گاری کے فقدان کی بنا پر بے توجهی اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے حرام مال غالب آجاتا ہے کیونکہ حلال تو تقوٰی ویر ہیز گاری کا ایک جز ہے۔ جب متقی اور پر ہیز گاروں کی کثرت ہو تو حلال کی زیادتی ہو گی اور حلال عیاں ہو جائے گااور جب پر ہیز گاروں کی قلت ہو گی تو حرام پھلے پھولے گا پھر حلال حرام کے اندر پر ہیز گاروں اور متقیوں کی کمی کی بنا پر ہلاک اور مخفی ہو جائے گا۔ قرنِ اول میں سلف صالحین کی موجود گی کی وجہ سے حلال موجو د تھا کہ وہ لوگ پر ہیز گار تھے اور ناحق کسی کامال نہیں لیتے تھے اور اتنے نیکو کار تھے کہ شبہات کے داخل ہونے کے خوف کی وجہ سے اپناحق بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کے دور میں حلال کی فراوانی تھی۔

لا کې کې گوابي 🕵

منقول ہے کہ ایک عراقی فقیہ فرماتے ہیں: میں لالحجی کی گواہی قبول نہیں کر تا۔ یو چھا گیا: ایسا کیوں؟ فرمایا: اس کی لالچے اسے اپنا حق یوراوصول کرنے پر اُبھارے گی اور پورے حق کی وصولی کرتے کرتے وہ بھی لے اُڑے گا جس کا وہ حقدار ہی نہیں۔ پھر فرمایا: مجھے حضرت سیّدُنا عطا رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے بیان کیا کہ امیر

المؤمنين حضرت سيِّدُنا على المرتضى كَنْهَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتے ہيں: "سخی تبھی اپنا كامل حق نہيں ليتا۔"اور بيه آيت كريمه تلاوت فرمائي:

\$2.30 \ (170 m) \ 600 m \ mo \ 000 \ (1/0) \ 000 \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/0) \ (1/

ترجمة كنزالايمان: توني ناا يكه جايا اور يكه سي چثم

عَرَّفَ بَعْضَةُ وَٱعْرَضَ عَنُّ بَعْضٍ ۚ

(پ٢٨،التعريم: ٣) يوشي فرماني \_

مروی ہے (ایک صحابی زمین الشفند فرماتے ہیں): ہم حرام کے ایک دروازے کے خوف سے حلال کے 70 دروازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔

حضرت سیِّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں نے پچھلے لوگوں کو بوں پایا کہ انہیں حلال مال کی پیشکش کی جاتی تو کہتے: مجھے اس مال کی ضرورت نہیں اور میں اپنے دل کے بگاڑ سے ڈر تاہوں۔

پیشیوا حضرات اس سے دور رہاکرتے اور لشکر (کے مال ننیمت)ان کے لئے پر ہیز گاری پر معاون ہوتے اور وہ عطیات میں صرف ایناحق ہی لیاکرتے تھے۔

گھوڑالوجھ ہے گھ

ہم ایک حدیث پاک کو مخضر طور پر ذکر کررہے ہیں جو گھوڑوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ قِلْمَ نے ارشاد فرمایا: گھوڑا ایک شخص کے لئے بوجھ ہے اور بیہ وہ شخص ہے جو گھوڑے کو بطور فخر، دکھاوے، شہرت اور اسلام کی دشمنی میں باندھتاہے اور (راہ خداکے گھوڑے)جو وہ اپنے پیٹوں میں کھاتے پیتے ہیں دکھاوے، شہرت اور اسلام کی دشمن میں باندھتاہے اور (راہ خداکے گھوڑے)جو وہ اپنے پیٹوں میں کھاتے پیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پیشاب، گوبر اور باقی ماندہ چیزیں جمی قیامت کے دن میز ان میں بوجھ ہوں گی۔ (۱)

ظالمول کے مدد گار گھج

الله پاک نے ارشاد فرمایا:

أحُشُرُ واالَّذِينَ ظَلَمُوْاوَ اَزُوَاجَهُمُ

(پ ۲۲)الصَّفَّت:۲۲)

ترجهة كنزالايهان: (باعم) ظالموں اور ان كے جو ژوں كو\_

۲۲۹٠ عديث: ۹۲۲ مسلم، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ص ۸۳ م. حديث: ۹۲۲ م.

یعنی ان کے جیسوں اور مد دگاروں کو۔ حضرت سیّد ناسفیان توری رَحْمَةُ الله عَدَیْهُ کارشاد ہے: قیامت کے دن پکارا جائے گا: بُرے حکمر ان اور ان کے مد دگار کھڑے ہو جائیں۔ مزید فرمایا: جس نے حکمر انوں کے لئے دوات میں سیابی بھری یا قلم تراشا، اسے گری اٹھا کر دی یاان کی کسی بھی کام میں مد دکی تووہ ان ہی میں سے ہے۔ ایک درزی حضرت سیّدُ نا ابنِ مبارک رَحْمَةُ الله عَدَیْهُ کے پاس آیا اور عرض کی: میں بادشاہ کے کسی گورنر کے گیڑے سیتا ہوں، آپ کی کیارائے ہے؟ کیا میں ظالموں کا مد دگار سمجھا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: تم ظالموں کے مد دگار فیمہیں سوئی اور دھاگا بیجنے والے ہیں۔

### يزر گان دين رَحِمَهُمُ الله كى حَلْ كُولَى الله

ایک عالم کسی حاکم کے دفتر میں موجو دیتھے۔ حاکم نے ایک خط لکھااور عالم صاحب سے عرض کی: مجھے مٹی دیجئے تاکہ میں خط پر مُہر لگا سکول۔ان عالم صاحب نے منع کیااور فرمایا: مجھے اپنا تحریر کر دہ خط د کھاؤ تاکہ میں دیکھ لوں کہ اس میں کیالکھا ہے۔لیکن انہوں نے اسے مٹی نہ دی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیِّدُ ناسفیان ثوری رَحْمَةُ الله عَلَيْه اور خلیفہ مہدی کے مابین بھی پیش آیا۔ حضرت سیِّدُ ناسفیان ثوری رَحْمَةُ الله عَلَيْه مهدی کے پاس تشریف لے گئے۔اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک خالی کاغذ تھا، اس نے حضرت سیِّدُ ناسفیان ثوری رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے کہا: اَبُوْعَبْدُ الله اِ جُمِے ووات و جَحَے تاکہ میں اس کاغذ پر کچھ ککھوں تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے ارشاد فرمایا: پہلے جمحے بتاؤ کہ کیا کھو گے؟اگروہ حق ہواتوہی میں حتمیں دوات دول گاور نہ میں ظلم پر مُعاوِن شار ہول گا۔

# ظالم کی بقا کو پیند کرنا بھی منع ہے ﷺ

مکہ مکرمہ کے کسی حاکم نے سرحد پر حفاظتی دیوار کی تعمیر کے لئے ایک شخص کو نگران مقرر کیا،اس شخص کا بیان ہے: میں نے اپنے دل میں پچھ شک پایا تو حضرت سیِّدُ ناسفیان تُوری دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہے اس بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: تم میہ کام ہر گزنہ کرواور ان کی معاونت نہ تھوڑی کرنا، نہ زیادہ۔ میں نے پوچھا: مگر میہ دیوار توراہِ خدامیں مسلمانوں (کی حفاظت) کے لئے بنائی جارہی ہے۔ فرمایا: ہاں! مگر کم از کم تم میں یہ بات داخل

المراجع المراجع المدينة العلمية العلمية المراجع المرا

(1, 1) DASOON (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (1 ہوجائے گی کہ تم ان ظالم لوگوں کی بقا کو پیند کروگے تا کہ وہ تمہاری اُجرت اداکریں تو اس طرح تم اُن لوگوں ے باتی رہنے کو پیند کرو گے جو اللہ یاک کی نافر مانی کرتے ہیں۔

ا يك روايت يل ع: مَنْ دَعَالِظَالِم بِالْبَقَاءِ فَقَدُ أَحَبَّ أَنْ يُعْمَى اللهَ يعنى جس في ظالم كى بقاك لئ دعا کی گویااس نے **اللہ** یاک کی نافرمانی کو پیند کیا۔ (۱)

## فاس کی تعریف کی مذمت 🛞

حدیث پاک میں ہے: إِنَّ اللَّهَ لِيَغْضِبَ إِذَا مُهِ مَا الْفَاسِق يعنى جب كسى فاس كى تعريف كى جاتى ہے تو الله ياك سخت ناراض مو تاہے۔(2)

دوسرى حديث ميس ب: مَنْ أَكُرَمَ فَاسِقًا فَكَانَّهَا أَعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِسْلَامِ يعنى جس في سى فاسق كى تعظیم کی تو گویااس نے اسلام کوڈھادینے پر مد د دی۔(۵)

## بازار والاكن مودول سے بيے؟ ﷺ

بازار والے کو چاہیے کہ فاسد سودول مثلاً دھوکے اور فریب والے سودے، کسی (ناجائز) شرط پر معلق سودے، نامعلوم چز کے سودے اور ایک سودے میں دو سودے کرنے جن میں ایک بیچ صرف اور دوسرا بچ شرط ہوان سب سے بچے۔الی چیز کونہ بیچے جواس کی ملکیت میں نہ ہواور نہ ہی کسی چیز کوخریدے جب تک اس پر قبضہ نہ کرلے۔ قرض کو قرض کے عوض نہ ہیجے۔ (۱۰ (درختوں پر) کچل جب تک ظاہر اور کھیتی کی آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کی خرید و فروخت نہ کرے مثلاً تھجوروں کے سرخ یازر د ہونے سے پہلے اور انگور کے نرم یاکالے ہونے سے پہلے ان کی خریدو فرخت نہ کرے۔

<sup>.....</sup>موسوعة ابن إبي الدنيار كتاب الصمت وآداب اللسان باب ذم المداحين ٢٨/٤ ٢ ع حديث ٢٠٠٠

<sup>2 ......</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب الغيبة و النميمة ، باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلاميها ، ٢ ٧ / ٢ م حديث : ٩٣

<sup>🔞 ......</sup> معجم اوسطى ١٨/٥ ال حديث: ٢٧٧٢ نحوه

<sup>🖪 ......</sup>احناف کے نزدیک: دَین (قرض) کی تی جائز نہیں اور اگر کوئی مدیون (مقروض) پر دَین کو بیجے یااس کو بہہ کر دے توجائز ے\_( فآوی رضوبہ 17/307)

نى ياك مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَدَّم في مُحْل م منع فرمايات (اور بع بحش بير ي كدكوكي شخص سامان تجارت کے عوض کوئی چیز دے جبکہ اس کاخریدنے کا کوئی ارادہ نہ ہو ہلکہ غرض یہ ہو کہ دوسر ا گا مگ د ھو کا کھائے۔ سونے اور موتیوں سے آراستہ ہار اور اس جیسی دیگر اشیاء کے عوض کچھے نہ خریدے یہاں تک کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دیے یہی سنت ہے۔ جب تک حانور اور پھل صاف واضح نہ ہوں توان کی خریدوفروخت نہ

سالانہ نیکس کی وصولی کے موقع پر زائد نیکس دینے ہے اجتناب کرے، مگریہ کہ ماہانہ اور سالانہ نیکس ادا کرتے رہے اور یہ زائد فیکس دینا مکروہ ہے اور ہر اس خرید و فروخت سے پر ہیز کرے جس کے باطل ہونے کا علم ہو کہ اس میں سود شامل ہے یا کسی تھٹم شرعی کے مخالف ہے کیونکہ ایسا کرنادین میں نقص اور خبیث کمائی کا باعث ہے۔ اگران امور کی پوشید گی کی وجہ ہے کوئی اشکال باقی رہ جائے تو علماو مفتیانِ کرام ہے رجوع کر کے ائل تقوٰی اور صالحین کی رائے ومذہب اختیار کرے،اپنے دین کی حفاظت کرے،خود پر گہری نظر رکھے،اپنی آخرت کے معاملے میں چیثم یو ثبی نہ کرے۔ یہی اس کے لئے بہترین اور اچھی راہ ہے۔

### غیر معرون پیثول سے بچو 🛞

بدعت اور مکروہ ہے اور سلف صالحین ہے منقول نہیں۔ ہر وہ چیز جو نافرمانی کا ذریعہ ہو خواہ نافرمانی کا آلہ ہویا 📆 ......احناف کے نزدیک: مجش مکروہ ہے۔ مجش میر ہے کہ مہیع کی قیمت بڑھائے اورخود خریدنے کاارادہ نہ رکھتا ہوا س مقصود یہ ہو تاہے کہ دوسم سے گامک کورغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کر خرید لے اور یہ حقیقةٌ خریدار کو دھوکا دینا ہے گابک کے سامنے مبیع کی تعریف کرنااور اُس کے ایسے اوصاف بیان کرناجونہ ہوں تاکہ خریدار دھوکا کھاجائے یہ بھی مجش ہے۔اس کی ممانعت اُس وقت ہے جب خرید ارواجی قیمت دینے کے لیے تیار ہے اور بید دھوکادے کر زیادہ کرناچاہے۔اور اگر خریدار واجبی قیت ہے کم دیکر لینا چاہتا ہے اور ایک محض غیر خریدار اس لیے دام بڑھار ہاہے کہ اصلی قیمت تک خریدار پہنچ جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نفع پہنچاتاہے بغیراس کے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ (بہار ٹریت صد 221/223رضا) 2 .....بخارى، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال. . . الخي ٢ / ٠ ٣ ، حديث: ٢ ١ ٣ ٢

تاجر کو ہمارے زمانے میں رائج نے اور غیر معروف کاروبار اور پیشوں سے اجتناب کرناچاہیے کیونکہ پیہ

والمرابع المدينة العلمية (١١٠١) وموجود وموجود وموجود وموجود وموجود و 688

اوزاروہ بھی نافرمانی ہی کہلائے گالہذانہ ایسا پیشہ اختیار کرے اور نہ ہی الی تجارت کرے کیونکہ یہ گناہ اور نافرمانی پر مدد کرناہو گا۔ وہ تمام مال جو کسی بدعت یا بُرائی کی وجہ سے حاصل کیا گیاہو وہ مال بھی بدعت اور بُرائی شار ہو گا اور بدعتی یا نافرمان کا ہر مدد گار اس کی بدعت اور نافرمانی میں برابر کا حصہ دار ہے۔ان تمام طریقوں سے مال حاصل کرناناختی مال ہڑپ لینے کے متر ادف ہے اور جس نے حرام کھایا پیشک اس نے خود کواور اپنے مسلمان بھائی کو بھی حرام کھا کر ہلاکت پر پیش کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:

\$ 100 M C 100

ترجية كنزالايدان: اور آليس ميس ايك دوسرے كا مال ناحق

وَلَا تَأْكُلُو ٓ الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

نه کھاؤ۔

(پ٦)البقرة:١٨٨)

اور ارشاد فرما تاہے:

ترجيه في كنزالايهان: اورايي جانيس قتل ندكرو\_

وَلَا تَقْتُلُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ مُ السَّهُ: ٢٩)

سے مؤمنین کی راہ نہیں ہے اور الله پاک نے ارشاد فرمایا:

ترجمهٔ كنزالايمان: اور مسلمانول كى راه سے جداراه چلے ہم

وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّم

أے اُس كے حال پر جھوڑ ديں گے اور اسے دوزخ ميں

مَاتُوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۗ

داخل کریں گے۔

(پەر)لىسآء:110)

# روز گار میں مشغول ہو کر آخرت سے فافل مہ ہو 🐉

تاجر کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ دنیاوی روز گار میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جائے اور دنیاوی تجارت اسے اُخروی تجارت سے ہٹاوے نیز اسے دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے کیونکہ یہ یقین والوں کی علامت ہے اور زمین میں اللہ یاک کے گھر ہی آخرت کے بازار ہیں۔ چنانچیہ

الله پاک ارشاد فرماتا ب:

ترجمة كنزالايمان: ان گرول ميں جنيں بلند كرنے كا الله نے حكم ديا ہے اور ان ميں اس كانام لياجاتا ہے الله كى تتيج كرتے ہيں ان ميں صبح اور شام وہ مروجنيس غافل نہيں فَ بُيُوْتٍ اَ فِنَ اللهُ اَنْ تُوْفَعُ وَيُذْكُمَ فِيهُ السُهُ لَا يُمَوِّدُ اللهُ اللهُ

کرتا کوئی سودا اور نه خرید و فروخت **الله** کی یاد اور نماز برپا

اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلْوةِ وَ إِيْتَآءَ الزَّكُوةِ \*

ر کھنے اور ز کو ق دیئے ہے۔

(پ۸۱٫۱۱نور:۲۲,۲۲)

لہٰ دانسان کو صبح وشام اپنے ربِّ کریم کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گھر میں ایجھے انداز کے ساتھ **اللہ** پاک کی پاکی و توصیف بیان کرنی چاہیے۔

#### تاجروں کے شب دروز ا

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عُمَرَ فاروقِ اعظم رَخِیَاشهُ عَنْه تاجروں کو تھم فرمایا کرتے: اپنے دنوں کی ابتدا الله یاک کے لئے اور اس کے بعد والے کواپنے لئے مقرر کرلو۔

اسلاف کے واقعات میں ہے: وہ دن کے ابتدائی وقت کو آخرت کے لئے اور دوسرے وقت کو دنیا کے لئے مقرر کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ سر دیوں میں صبح ہریسہ (آٹے کا حلوہ جو تھی اور شکر سے تیار کیاجاتا ہے) اور جانوروں کے سر صرف بچے اور ذمی ہی پیچا کرتے تھے کیونکہ ہریسہ اور سریال بیچنے والے سورج کے طلوع ہونے تک مسجدوں میں ہی ہوتے تھے۔

ایک قول سے ہے کہ لوگ عصر کی نماز کے بعد مساجد میں ذکر اور تشہیج کرنے کے لئے اہتمام کے ساتھ جع ہوا کرتے سے یہاں تک کہ کوئی شخص آکر کہتا: کیاتم لوگ نماز عصر پڑھ چکے؟ اس کا مگمان ہوتا کہ وہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں جبکہ وہ لوگ تو غروبِ آفتاب تک تشہیج کی نیت سے بیٹھے رہتے۔ افسوس! اب پہ طریقہ رائج نہیں رہاتو جس نے ایساکیااس نے اس بہترین عمل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

# لوگول کی تین قسیں ै 🥞

ایک عارِف فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تین قشمیں ہیں: (1) وہ جسے آخرت نے کمائی سے غافل کر دیا ہو، یہ کامیاب لوگوں کامر تبہ ہے۔(2) وہ جسے اس کی کمائی نے آخرت میں مصروف رکھا ہو، یہ نجات پانے والوں کا مرتبہ ہے۔(3) وہ جسے کمائی نے آخرت سے غافل کر دیا ہو، یہ ہلاک ہونے والے لوگوں کا حال ہے۔

المُوَّا وَلَيْنَ مُواسِ المدينة العلمية (١٤١٠) وموجوع وعوجوع وموجود (١٩٥٥) وموجود المرادية العلمية (١٩٥٥) وموجود المرادية العلمية (١٩٥٥) وموجود المرادية العلمية (١٩٥٥) وموجود المرادية العلمية (١٩٥٥) وموجود المرادية (١٩٥) وموجود المرادية (١٩٥٥) وموجود المرادية (١٩٥) وموجود المرادية (١٩٥) وموجود (١٩٥) وموجود المرادية (١٩٥)

اُن سے بھی بڑے ایک عالم صاحب نے فرمایا: جس نے **الله پ**اک سے محبت کی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جس نے دنیا کی طرف رغبت کی وہ عقل کھو بیٹے تا ہے اور احمق وہ ہے جو صبح شام بے کار کاموں میں گزارے۔

\$1.50 \( \tau \) \( \t

# بازاريس داخل ہونے كى ايك د ما ﷺ

حضرت سپِّدُناعبدالله بن عمر دَهِنَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ مَّا إِنِّ المُعْمَّ اِنِّ اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْكُفِّي وَالْفُسُوْقِ وَمِنْ شَيِّ مَا اَحَاطَتُ بِهِ السُّوْقُ اَللُّهُمَّ اِنِّ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ بَيْدِينِ فَاجِرَةٍ وَّصَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ يَعَىٰ اے اللهِ اِمِن گفروفِسِ اور بازار مِن پائے جانے والے ہر شَرَسے تیری پناه ما نگتا ہوں۔ اے الله امیں جموثی قَم اور گھائے کے سووے سے تیری پناه ما نگتا ہوں۔

### بازار میں ذکر کی فضیلت 🛞

بازار میں الله پاک کا ذکر کرنے والا ایسی فضیلت پاتا ہے جو اس کے سواکسی اور معاملے میں نہیں پاتا، لہذا غفلت کی گھڑیوں میں اور خرید و فروخت میں لو گوں کی بھیڑ کے وفت الله یاک کاذکر کرے۔

حضرت سیّدُنا حسن بھری رَخمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: بازار میں الله پاک کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی روشنی چاند جیسی اور اس کی شفافیت آفتاب جیسی ہوگی اور جو بازار میں الله پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو بازار والوں کی تعداد کے برابر اس کی خطاعیں بخش دی جائیں گا۔
ایک روایت میں ہے: غافلوں میں الله پاک کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو فرار ہونے والوں میں ہیں ہے والوں کی در میان ہو۔ (۱۱)

## 10 لا كونيكيال 🎇

صديث پاك ميں ہے:جو صحف بازار ميں واضل موكريد كلمات پڑھے:كاللة إلَّا اللهُ وَحُدَة لاَ تَشِيلُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِ وَيُمِيْتُ وَهُو حَيَّ لَا يَمُوتُ بِيَدِةِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ اللهياك اس كے نامَهُ

وه كالمنافقة المنافقة العامية (المنافقة العامية العامية المنافقة ا

<sup>📶 ......</sup> مسندبزان مسندعبدالله بن مسعود، ۲۹/۵ و محبث: ۹۵۵ و مختصراً

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ ترجمہ: الله پاک کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے باد شاہی ہے اور اس کے لئے حدہ، وہ زندہ کر تا اور مار تا ہے اور خو و زندہ ہے کہ مجھی ند مرے گا، اس کے باتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔

اعمال میں 10 لا کھ نیکیاں درج فرما تاہے۔(۱)

حضرت سیِّدُناعَبُدُ الله بن عُمر اور حضرت سیِّدُنا محمد بن واسع عَلَيْهِمُ الرِضْوَان صرف ان كلمات كی فضیات كو یانے کے لئے بازار كا قصد كیا كرتے تھے۔

# بازار کی مصر و فیات اور نماز 🐉

جب تم بازار میں داخل ہویا بازار میں موجود ہوتو کا الله اِلَّا الله کے ورد اور ذکرِ اللی کونہ چھوڑو تمہارے
اس وقت کا یہی عمل ہے۔ بازار میں ذِکْرِ اللی اور روز گار کے سواہر گزبے کار مت بیٹھو، کیونکہ اسے مکروہ کہا
گیاہے۔ بازار میں جب تم نماز کے لئے اذان سنوتو نماز کی تیاری میں مصروف ہوجاؤ اور جماعت میں تاخیر نہ
کروورنہ بعض علاکے نزدیک فاسق شار ہوگے گریہ کہ وقت میں کشادگی ہویا دو سری مسجد میں جماعت کے
ساتھ نماز اداکرنے کی نیت ہوتو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جماعت میں تکبیر تحریمہ پالینا اس کے نزدیک زندگی
بھر کے تمام نفعوں سے زیادہ پسندیدہ ہواور تکبیر تحریمہ کا چھوٹ جانا اس پر دنیا بھر کے خماروں سے زیادہ
بھاری ہو، عقل اور بصیرت رکھنے والے پریہ بالکل واضح ہے۔

### المعرور منازول كاجذبه!

ؠڿؘٲڵ<sup>٤</sup> ٚڷڒؾؙڵۿؽ۬؋ؗؗؗؠڗڿؘٵؠۜۊ۠ۊٞڒؠؽۼ۠ۘۼڹٛۮؚڬٚؠ

اللهوو إقامِ العَملوةِ وَإِيْتَآءِالزَّكُوةِ مُنْ

پہلے وقتوں میں بازاروں میں کام کاخ کرنے والے حضرات جب اذان سنتے تو مسجدوں کی جانب جلدی

کرتے اور اقامت ہونے تک نوافل میں مشغول رہتے۔اس دوران بازار تاجروں سے خالی ہو جاتے اور نماز

کے او قات میں صرف بچے اور ذمی کاروبار کرتے، تاجر انہیں چند پیسوں کے عوض اجرت پر رکھتے تھے تاکہ
مسجد سے لوٹے تک وہ ان کی دکانوں کی حفاظت کریں۔اب بیہ طریقہ مٹ چکاہے، جس نے اس پر عمل کیا

اس نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ انٹھیاک کاار شاد ہے:

ترجمهٔ کنوالایمان: وه مر د جنسی غافل نهیں کرتا کوئی سودا اور نه خرید و فروخت **الله** کی یاد اور نماز بریار کھنے اور ز کوۃ

(ب١٨١)النور: ٣٤)

ريے۔

[1] ......ترمذي كتاب الدعوات باب ما يقول اذا دخل السوق ٢٤٠/٥ عديث: ٣٣٣٩

الم والمرابع المدينة العلمية (مداس) المدينة العلمية العلمية المدارة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية المدارة العلمية ال

ووز گار کے ذرائع کا حکم اور تاجریہ

اس آیت مقدسہ کی تفییر میں ہے کہ پہلے کے لوگوں میں سے جولوہاراور مو پی ہوتے تھے جب ان میں سے کوئی لوہار اپناہتھوڑااو پر اٹھاتا یا مو چی شتاری (جو تاسینے والی سوئی) کو جوتے میں واخل کر تااور اسی دوران اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو مو چی شتاری کو باہر نہ نکالتا اور لوہار ہتھوڑے کو مطلوبہ جگہ پر نہ مار تا بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لئے مسجد کی طرف چلا جاتا۔

(4. 1 ) DV 200 0 ( 1 9 ) DV 200 0 ( 1 9

# جمعہ کی اذال کے بعد خرید و فروخت ﴿ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت سیّدنا ابن وجب رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدنا امام مالک رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنے والے کے بارے میں فرمایا: اس کی تیج فسخ قرار دی جائے۔ پوچھا گیا: کوئی آزاد شخص (اذان کے بعد) خرید و فروخت میں مشخول رہے اور جمعہ کی تیاری چھوڑ دے تو؟ فرمایا: اپنے رہ سے استغفار کرے۔ حضرت سیّدُنا ربیعہ رَحْمَةُ الله عَلَيْهُ فرماتے ہیں: اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا۔ نیز حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ الله عَلَيْهُ فرماتے ہیں: اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا۔ نیز حضرت سیّدُنا امام مالک رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس فیل آئے اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ (2)

### كارير كن كامول سے بيع؟

کاریگر کوچاہے کہ اشیاء میں سونے کے نقش و نگار کرنے سے اجتناب کرے اور ان میں لہوولعب کے کام، تصاویر اور نقوش کی صورت میں زیب وزینت بھی نہ ہو، ہاتھی دانت کو توڑنے، ہاتھی دانت کے باریک نقش و نگار لگانے (ق) کی چند کرنے اور دل لبھانے والے مختلف رنگوں کے ذریعے اشیاء پر نقش و نگار کرنے سے بچے کیونکہ ایساکر نامکروہ ہے اور اس زیبائش پر اجرت لیناشیہ میں داخل ہے۔

📆 ......احناف کے نزدیک:افان جمعہ کے شر وع سے ختم نماز تک تئے مکروہِ تحریمی ہے اور افان سے مر او پہلی افان ہے کہ اس وقت سعی واجب ہو جاتی ہے مگروہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عور تیں یامریض ان کی بچے میں کر اہت نہیں۔

(بهارشر يعت، حد11،2/723)

- 2 ...... حضرت سيِّدُ ناامام مالك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى "ٱلْمُدُوِّنَة" مِن بيه عبارت يول هـ: جب امام جعه ك لئے فكل تواس وقت يجي ك لئے آواز لگاناحرام موجاتا ہے۔ (المدونة ١/٥٠١)
- 🔞 ...... بعض علا کے نزدیک ہاتھی دانت اور اس سے بنی چیزوں کا استعال منع ہے جبکہ احناف کے نزدیک:ہاتھی دانت اور بڑی کو ن سے بنی ہوئی چیزیں استعال کر سکتے ہیں۔(ددانمعدان کتاب البوعی، طلب فی النداوی۔۔النے، ۲۱۷/۷)

1. 15 DASON - WOOGA (16 ) DASON - (WWATTHES) - SECTION OF THE PASSON - (WWATTHES) - SECTION OF THE PASSON OF THE P

اسلاف میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: اپنی اولاد کے لئے اچھے پیشوں کا امتخاب کرو۔

حضرت سیِّدُ ناحذیفه رَضِیَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے: بے شک الله پاک نے ہر کاریگر اور اس کی کاریگری کو پید افر مایا ہے۔(۱)

بزر گانِ دین کھانے اور آئے کی خرید و فروخت کوناپسند کرتے تھے۔

ایک افل معرفت نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اپنے بیٹے کو دو تجار توں اور دو پیشوں میں نہ
لگانا: (1) ... کھانے کی تجارت اور (2) ... کفنوں کی تجارت ۔ کیونکہ کھانے کی تجارت کرنے والا مہنگائی اور کفنوں
کی تجارت کرنے والا لوگوں کے مرنے کا خواہش مند رہتا ہے اور دو پیشے یہ ہیں: (1) ... قصاب کا پیشہ اور
(2) ... سنار کا پیشہ ۔ کیونکہ قصاب کے پیشے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سنار کے پیشے والا دنیا کو سونے اور چاندی
سے آراستہ کرتا ہے۔

## يرو كركي اجرت الم

حضرت سیّدُنا عثمان شحام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ حضرت سیّدُنا ابن سیرین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے نقل کرتے ہیں که سودا کرانے کی اجرت مکروہ ہے۔ حضرت سیّدُنا قنادہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: بروکر (Commission agent) کی اجرت مکروہ ہے۔ (2)

اللِ عرب کہا کرتے تھے: جانوروں کو ﷺ کربے جان چیزیں خریدلو۔ گویا کہ وہ جانور کی قیمت دینانا پہند کرتے تھے کیونکہ وہ اس کے ضیاع کاخوف کرتے تھے اور ان بے جان چیزوں کو خریدنا پہند کرتے تھے جن میں روح نہ ہو۔ (۱)

<sup>1 .....</sup>السنة لابن ابي عاصم، ص ١ ٨، حديث: ٢ ٢ ٢

<sup>[2] .......</sup>احناف کے نزدیک: اگر روز گار (کام) کے سلسلے میں دلال (Commission agent) نے محنت کی اور آیا گیاتواس کی محنت اور عمل کے مطابق مثلی اجرت ہوگی یعنی ایسے کام اتنی سعی پر جو مز دور کی ہوتی ہے (اتنیائے گا)اس سے زائد نہ پائے گا۔ زناوں شویہ 45/454 فیلا)

السيسة حضرت سيِّدُنا امام محمد غزالى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين: علائے كرام رَحِمَةُ الله في تجارت كے لئے جانوروں كى خريدارى كو جھى مكروہ جانا ہے اس لئے كہ خريدار اس ميں الله پاك كے فيصلے كو نالپند كرتا ہے اوروہ فيصله "موت" ہے جو لا محاله (هينی)

# بزر گان دين کي پنديده تجارت اُ

بزرگانِ دین کپڑے کی تجارت کو پہند فرماتے تھے۔ حضرت سیِّدُناسعید بن مُسَیَّب رَخمهٔ الله عَدَیه فرماتے ہیں بمیر ے نزد یک کپڑے کی تجارت سے زیادہ پہندیدہ تجارت کوئی نہیں جب تک اس میں قسمیں نہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے: اگر جنتی کوئی تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے اور اگر جہنمی کوئی تجارت کرتے تو سونے جاندی کی کرتے۔(۱)

حضرت سیِّدُ نا حسن بصری اور حضرت سیِّدُ نا ابنِ سیرین رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْهِ عِمَا کے نز دیک سونے اور چاندی کی شجارت کر نامکر وہ ہے۔

حضرت سیّدُنا حسن بصری رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے سنار کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: فاسق ہے، ہر گز اس کے سائے میں نہ بیٹھنا اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نیز مالی، قلی (یعنی بوجھ اٹھانے والے مزدور)، کشتی چلانے والے، حمام والے، پرندے بیچنے والے اور نائی کا پیشہ بھی ناپسندیدہ ہے۔

## نيك اور اچھ لوگوں كے پيشے 💸

یہ 10 پیشے نیک اور اچھے لوگوں کے کام ہیں: (1)...موزے سینا (2)... تجارت کرنا (3)...سامان اٹھانا (4)... کپڑے سلائی کرنا (5)...جوتوں کے تلے بنانا اور ان کی مرمت کرنا (6)... دھونی کا پیشہ (7)...لوہے کا کام (8)... کا تنے کا پیشہ (9)... نشکی وسمندر میں شکار کرنا اور (10)... کتابت کرنا۔

### كاتب كونصيحت 🛞

حضرت سیِّدُنا عبد الوہاب كاتب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں كه حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حلبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے مجھ سے بوچھا: تمہارا پیشہ كياہے؟ میں نے كہا: كاتب ہوں۔ تو فرمایا: تمہارى كمائى اور تمہارا پیشہ دونوں

طور پر) آگر ہی رہے گی کیونکہ جانور بھی مرنے ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔( شایدا ی وجہ سے ) کہا گیاہے کہ جانوروں کو پھی کر بے جان چیز وں کو خرید لے۔(احداد العلوم ۲۰۸۴)

🚺 ......مسندالفردوس، ۲۰۳/۲ محديث: ۵۱۵۲

پاکیزہ ہیں، اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا تو یہی کام کرتا۔ پھر مجھ سے فرمایا: صاف سقر الکھو، کنارے چھوڑ دواور صفحات کی پشتیں خالی رکھو۔

حضرت سیّدنا مالک بن دینار دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کاتب سے اور بزر گانِ دین کتابت کی کمائی کو پیند کرتے اور اسے افضل گر دانتے تھے۔

#### نيك كامول پراجرت لينا 🗞

ہر وہ عمل جس کے ذریعے الله پاک کا قرب حاصل کرناہو، آخرت کے اعمال میں سے ہو، نیکی اور بھلائی پر مشتمل ہو تواس پر اجرت لینا مکر وہ ہے جیسے قرآن پاک کی تعلیم دینا، علم سکھانا، وعظ و نصیحت کی مجالس سجانا، تراویج پڑھانا''، مر دے کو عنسل دینا'(اور جونیک کام اس ضمن میں آتے ہوں۔ چونکہ یہ آخرت کی تجارتیں

🗷 ......احناف کے نزدیک:میت کو نہلانے کی اُجرت دیناوہاں جائز ہے جب ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کام کے کرنے والے ہوں اور اگر اس کے سواکو ٹی نہ ہو تو آجرت پر ہیے کام نہیں کیا جاسکتا کیو نکہ یہ شخص اس صورت میں اس کام کے ELES ("SEN ESCULAN) - MOCCAS (14) DASON ("ENTREMESS) - SENS

پیں لہٰذاتم اس پر اجرت نہ لو۔ جس نے دنیا میں ہی ان نیک اعمال کی اجرت لے لی تو وہ کھلے نقصان میں جاپڑا جبکہ فائدہ میں وہ بیں جنہوں نے اجرکی امیدر کھی اور دنیا میں صبر کیا تھا تو یہ آخرت میں اپنااجر لیں گے۔ الله پاک کے بیارے نبی مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا عثان بن ابوالعاص وَهِیَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهِ العَام وَ فِی اللهُ عَنْهُ مِنَّ اللهِ العَام وَ فِی اللهُ عَنْهُ مِن اللهِ العَام وَ فِی اللهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا عبادہ وَهِیَ اللهُ عَنْه کی حدیث میں ہے: انہوں نے ایک شخص کو قر آن پاک کی ایک سورت سکھائی تو اس نے انہیں کمان مینائی جائے۔ "پنانچہ حضرت سیّدُنا عبادہ وَهِیَ اللهُ عَنْهُ نے وہ کمان واپس لو ٹادی۔ (2)

اگرتم آگ کاہار پہنایا جانا پیند کرتے ہو تواسے قبول کراو۔

### د خير ه اندوزي كرنا<sup>ن گ</sup>

تاجر کو چاہیے کہ غلہ اور دالیں وغیرہ جنہیں کھایا جاتاہے ان کی ذخیرہ اندوزی سے بیچے اور سب سے سخت گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے جو عام لو گوں کی خوراک ہے۔

# ذخيره اندوزي كي مذمت پرچه روايات ै

ذخیرہ اندوزی کے مکروہ ہونے اور اس بارے میں شدید ممانعت کے حوالے سے کثیر احادیث روایت

ليے متعين ہے۔(بهارشريت، صد 3،14/149)

- آ].....ابوداود، كتاب الصلاة، باب اخذالاجر على التاذين ا /۲۲۳ محديث: ١ ٥٣ ١
- 2 .....ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب الاجر على تعليم القرآن ، ١٤/٣ ، حديث . ١٥٨ ، عوه
- [3]......احناف کے نزدیک: احتکار (وزیر ہاندوزی) ممنوع ہے۔ احتکار کے یہ معنی ہیں کہ کھانے کی چیز کو اس لیے رو کنا کہ گران ہونے پر فروخت کریگا۔ احتکار وہیں کہلائے گا جبکہ اس کا غلہ رو کنا وہاں والوں کے لئے معنر ہو یعنی اس کی وجہ سے گرانی ہو جائے یا یہ صورت ہو کہ ساراغلہ اس کے قبضہ میں ہے،اس کے روکنے سے قبط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہو گا۔ (بہار شریعت، صد 34/3/34) غلہ کو اس نظر سے روکنا کہ گرانی (یعنی مبڑگائی) کے وقت بیجیں گے بشر طیکہ اس جگہ یا اس کے قریب سے خرید ااور اس کانہ بیچنالوگوں کو مُعنر (نقصان دہ) ہو مکروہ و ممنوع ہے، اوراگر غلہ دور سے خرید کر لائے اور بانتظار گرانی نہ بیچ یانہ بیچنااس کا خُلُق کو مُعنر (یعنی لوگوں کو نقصان دہ) نہ ہو تو پچھے مضائقتہ نہیں۔ (قادی رضویہ 189/17)

المُرِّ وَالْمُورِينَةُ العَلْمِينَةُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُينَاءُ العَلْمُينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِينَاءُ العَلْمُينَاءُ الْعَلْمُينَاءُ العَلْمُينَاءُ العَلْمُلِينَاءُ عَلَاءُ عَلَامُ الْعَلْمُينَاءُ العَلْمُلِينَاءُ العَلْمُلِينَاءُ عَلَامُ عَلَامُلِمِينَاءُ العَلْمُلِينَاءُ عَلَامُ عَلَيْعِيلُوالْعِلْمُلِينَاءُ العَلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُلِعِلْمُ عَلِيلِمُ عَلَيْعِلْمُلْعِلْمُلِعُلْمُلِعِلْمُ عَلَامُ عَلَيْعِلْمُ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْلِمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلِيلِهُ عَلَيْكُوالْمُلِعِلْمُ عَلِيلِكُولِمُ عَلِيلِكُولِمُ عَلِيلِمُ عَلَيْكُولِمُ عَلَامُ عَلِيلِمِلْعُلِم

كى كى بير ينانچ رسول پاك من الله عند واله وسلم عمروى ب:

- (1) .... جس نے مسلمانوں کے کھانے کی و خیر ہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں۔(۱)
- (2) جس نے 40 دن تک عُلّہ ذخیرہ کیا پھر اسے صدقہ کر دیاتو یہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے کا کفّارہ

نہیں ہے گا۔<sup>(2)</sup>

- (3)....جس نے 40 دن تک ذخیر ہ اندوزی کی تو گویا س نے ایک جان کو قتل کیا۔
- (4) دوسری روایت میں ہے: الله پاک اسے جہنم کے بڑے جھے میں ڈالے گا۔(5)
- (5)....امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضّیٰ کَدَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ سے روایت ہے: جو شخص 40 دن تک غلہ ذخیر ہ کئے رکھے تواس کادل سخت ہو جا تا ہے۔
- (6) ۔۔۔ امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضٰی كَنَّهَ اللهُ وَجُهَهُ النَّهِ يُم عَلَق مروی ہے كه آپ نے وَخِرہ اندوزی كرنے والے كے غله كو آگ لگادی تھی۔

## ذخیر ہاندوزی کو ترک کرنے کی فضیلت ै 🕏

ذخیرہ اندوزی کو ترک کرنے کی فضیات کے بارے میں حضور نبی کریم صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهِوَ صَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے غلہ لاکر ای دن کے نرخ کے مطابق اسے ﷺ دیاتو گویا اس نے اُسے صدقہ کیا۔ "(۱۹) یک روایت میں ہے: "گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ "(۱۶)

بعض علاکے نزدیک ہر طرح کے اناج اور کھانے جو کھائے جاتے ہیں جیسے مسور کی وال، لوبیا، گھی،

- السسان ماجه كتاب التجارات باب العكرة والجلب ج ١٥/٣ مديث ٢١٥٥ ، ٢ بتغير
  - 2 .....الضعفاء للعقيلي ٢ / ٢ ٢ ١ ١ ١ ٥ إرقم: ١٠٥ ٢ ربدون: بل كفارة لاحتكاره

جامع الاصول، ١/١ ٩ م، حديث: ٩ ٣٣، بدون: بل كفارة لاحتكاره

- 3 .....مسندالروباني مسند معقل بن بسار المزني ٢ ٢ ٩ / ٢ محديث ٢٠٠١
- المسسموسوعة ابن ابى الدنياع كتاب اصلاح المال ، باب افاضل التجازات ، ٢٥٨/ م حديث: ٢٥٠ ، بتغير

الله پاک ارشاد فرما تاہے:

وَمَنْ يُرِدُ فِيهُ فِي الْحَاجِ بِظُلْمِ ثُنْ فَهُ مِنْ عَنَابٍ ترجمة كنوالايمان: اورجواس يس كى زيادتى كا ناحق اراده اَلِيْمِ ﴿ (ب، ١، الحج: ٢٥)

اس آیئتِ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیِّدُناابن عباس دَعِیَاللهُ عَنْهُمَاسے مروی ہے کہ و خیرہ اندوزی مجھی زیادتی ہے۔

### حكايت:سارامال صدقه كرديا 🛞

منقول ہے کہ اسلاف میں ایک بُزرگ رَخمَةُ اللهِ عَلَیٰہ جو "واسط"کے مقام پر تھے انہوں نے گندم سے بھری ایک کشتی بھرہ شہر کی طرف بھیجی اور اپنے وکیل کو لکھا: جس دن یہ غلہ بھرہ پہنچے اُسی دن اسے نے دینا، اگلے دن تک تاخیر نہ کرنا۔ اتفاقاً وہاں پر بھاؤ (Rate) کم تھاتو تاجروں نے وکیل کو مشورہ دیا کہ اگر اسے جمعہ کے دن تک مُوکِثُر کر لو تو دُگنامنا فع ہوگا۔ چنا نچہ اس نے جمعہ تک وہ گندم فروخت نہ کی جس کی وجہ سے اسے کئی گنا فائدہ ہوگیا۔ جب وکیل نے یہ واقعہ مالک کو لکھ کر بھیجاتو انہوں نے اسے جواب لکھا: اسے شخص! ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر بھی قناعت کر لیا کرتے ہیں مگرتم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہایت گھناؤنا جرم کیا۔ لہذا جسے بی تمہارے پاس میر ایہ خط پہنچے تو فوراً وہ تمام مال بھرہ کے فقرا پر صد قہ کر دینا۔ شاید ایساکر نے سے میں ذخیر ہاندوزی کے گناہ سے برابر برابر خجات پاسکوں یعنی نہ تو میرا (اُخردی) نقصان ہو اور نہ بی (وُنیوی) فائدہ۔

# حكايت: تين دينار سے زيادہ نفع نہيں لوں كا 💸

جارے شیخ عابد شط حصرت سیّدُنا مظفر بن سهل وَحمدُ اللهِ عَلَيْه بيان كرتے بين كه بين نے حضرت سیّدُنا

[] ......احناف کے مزد یک: احتکار (ذخیره اندوزی) انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہو تا ہے، مثلاً: اناح اور انگور، بادام وغیره اور جانوروں کے چارہ میں بھی ہو تا ہے جیسے گھاس، بھوسا۔ (بردشرید، حدہ 3.16 /482)

غیلان خیاط دَخهَهٔ اللهِ عَدَیْه کو فرماتے سنا: حصرت سیِّدُ نا سری سقطی دَخههٔ اللهِ عَدَیْه نے 60 دینار کے عوض ایک گر بادام خریدے اور ان کا نفع اپنچے۔ بروکر (برروزے حساب لکھنے کے رجسٹر) میں تین دینار لکھ دیا بعد میں بادام کے ریٹ 90 دینار تک جا پنچے۔ بروکر (Commission agent) آیا اور کہنے لگا: میں ان تمام باداموں کو خرید نا چاہتا ہوں، آپ دَخهٔ الله عَدَیه نے فرمایا: کے لو۔ بروکر نے پوچھا: کتنے کے؟ آپ نے فرمایا: 30 دینار کے ۔ بروکر نے ہو چھا: کتنے کے؟ آپ نے فرمایا: 30 دینار کے ۔ بروکر نے کہا: حضور! باداموں کاریٹ بڑھ گیا ہے اور اب ایک گر باداموں کی قیمت 90 دینار تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت سیِدُنا سری سقطی دَخهُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: میں نے اپنے رہ سے ایک عہد کیا ہے جے میں نہیں توڑوں گالہٰذا میں انہیں 30 دینار میں ہی فروخت کروں گا۔ بروکر نے جواب دیا: میں نے بھی اپنے اور نہیں کروں گا۔ بروکر نے جواب دیا: میں آپ ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ اس لئے میں آپ سے یہ بادام 90 دینار میں ہی خریدوں گا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے والے کہتے ہیں:نہ تو بروکر حضرت سیّدُناسری سقطی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے بادام (90 دینار میں)خرید سکااور نہ ہی حضرت سیّدُناسری سقطی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے بروکر کوبادام (63دینارے زیادہ میں) بیجے۔

### حكايت:30 ہزار نفع واپس لوٹادیا ہے 🕏

اس قیمت پر کبھی نہ بیچتے۔ اس نے کہا: اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے! گر اب تو آپ نے جھے بتادیا ہے، لہذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دیئے۔ چنانچہ وہ بزرگ نفع لے کر دوبارہ گھر لوٹ آئے اور پھر پوری رات موچتے ہوئے جاگ کر گزار دی اور دل میں سوچا: مجھے جو کرناچا ہے تھاوہ میں نے نہیں کیا اور میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خریداری میں خیر خواہی نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یہ نفع مجھے دے دیا ہو اور خود چھوڑ دیا ہو۔ لہذا اگلے دن صبح سویرے پھر شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور فرمایا: اللہ بیک تمہیں عافیت عطافرمائے! تم اپنامال لے لواسی میں میری دلی خوشی ہے۔ "چنانچہ انہوں نے وہ 30 ہزار در ہم دے کر ہی دم لیا۔

### 40 ہزار کا نفع چھوڑ دیا 🕏

حضرت سیِدُناسلیمان تیمی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: ایک مر تبه حضرت سیِدُناابنِ سیرین رَحْمَةُ اللهِ عَلیّه نے 40 ہز ار کا نفع چھوڑد یا کیونکہ آپ کے دل میں خدشہ لاحق ہو گیا تھا حالانکہ اس بارے میں علاکا کوئی اختلاف نہیں تھا اور وہ اس میں کچھ حرج نہیں سیجھتے تھے۔ یہی سبب تھاجس کی وجہ سے آپ پر قرض کا غلبہ ہوا۔
تاجر کو سامانِ تجارت کی تعریف اور اسے بیچنے کے وقت بناوٹی کلام کرنے سے بچنا چاہیے نیز خرید ارتجی دھوکا دینے کی غرض سے سامانِ تجارت کی الیمی بُر ائی یاعیب بیان کرنے سے بیچ جو اس میں موجود خہو۔

## کمائی تباہ کرنے والا 😽

سامانِ تجارت پر قسمیں اٹھانامعصیت اور کمائی کو تباہ کرنے والا ہے، اسلاف اس کو سخت ناپیند کرتے تھے۔ حضرت سیّدُنا ابو ذر دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: ہم اس گروہ کے بارے میں گفتگو کررہے تھے جن کی جانب الله پاک نَظرِ رحمت نہیں فرمائے گا، وہ گروہ فاسق تاجروں کا ہے اور ہم اس بات کو بھی فسق و فجور شار کرتے تھے کہ تاجر اپنے سامان کی وہ خصوصیات بتائے جو اس میں موجود ہی نہیں۔

### حكايت: خريد و فروخت مين كمال اعتباط 🐉

حضرت سیّدُنا یونس بن عُبیّد رَحْمَهٔ الله عَائِدہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ ریشمی کپڑے کی تجارت کیا ان محصرت سیّدُنا یونس العدمینة العلمیة (مساس) کی مصد مصد مصد مصد مصد مصد مصد مصد مصد العلمیة العلمیة (مساس) کرتے تھے۔ایک شخص آیا اور آپ سے ریشم کا کپڑاطلب کیا تو آپ زَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اپنے غلام کوریشمی کپڑے کی گھڑی کو کھولا تو کہا: میں الله پاک سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ زَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اپنے غلام سے فرمایا: گھڑی کو دوبارہ باندھ دو۔ آپ نے اس خوف سے اس گھڑی میں سے کچھ نہ بیچا کہ کہیں غلام کے الفاظ سامان کی تعریف کے زُمرے میں نہ آجائیں۔

200 J. 17 C. 18 C.

### حكايت:200درېم واپس كرديين ك

المحرور والمراجع المراجع المرا

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناپونس بن عُنیئید بَقِر ی رَحْمَةُ اللهِ عَنَیٰه کے پاس دو طرح کی عمدہ قسم کی بوشاکیں تھیں۔ ان میں سے ایک قشم ایسی تھی کہ ہر پوشاک کی قیمت400در ہم تھی اور ایک قشم ایسی تھی کہ ہر پوشاک200 در ہم کی تھی۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ تَجْتِيْجِ کو د کان پر چھوڑ کر خود نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ اس اثنامیں ایک أعرابی (یعنی دیہاتی) آیا اور اس نے 400 در ہم والی پوشاک طلب کی ، بھتیج نے اس کے سامنے 200 در ہم والی پوشاک پیش کی ، اسے وہ اچھی لگی اور اس نے 400 در ہم پر راضی ہو كر خريد لى ـ أعرابي يوشاك ہاتھ ميں لئے اسے ديكھتے ہوئے بازار سے باہر جابى رہا تھاكہ حضرت سيّدنا يونس بن عُنيند دَخمة الله عدّيه سے اس كامسجد سے فكتے ہوئے سامنا ہو گيا۔ انہوں نے اپنی پوشاك كو پېچان كرأس سے پوچھا: يہ پوشاك كتنے ميں خريدى ہے؟اس نے جواب ديا: 400 در ہم ميں۔ آپ نے فرمايا: يه 200 در ہم سے زیادہ کی نہیں ہے، تم جاکر اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا: جناب والا! ہمارے شہر میں یہ پوشاک 500 درہم کی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه نے اس سے فرمايا: بے شک دين ميں خير خواہي تمام دنيا سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس و کان پر لائے۔ پھر اپنے بھینچ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا: کیاتم اللہ یاک سے نہیں ڈرتے ؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم شے کی قیت کے برابر نفع لیتے ہواور مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کرتے ہو؟ سے بچے نے جواب دیا:الله یاک کی قتم! میں نے اس کے راضی ہونے پر ہی اتنازیادہ نفع لیا تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه نے فرمايا: اگر جيه وہ راضي تھا، کياتم نے اس کے حق ميں وہ چيز پسند کی جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ پھر اعرابی کو 200 در ہم لوٹادیئے۔

# حكايت: پا چ درېم بھي زياده لينا گواره نېيس 🎘

(تابعی بزرگ) حضرت سیّدُنا محمر بن منكدر دَحْمَةُ الله عَلَيْه ہے بھی ایک ایساہی واقعہ مر وی ہے: آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه كے ياس جنابي اور بھرى كيڑے تھے جن ميں سے كچھ كى قيمت يا فچ در ہم جبكہ كچھ كى قيمت 10 در ہم تھى۔ آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کاغلام دو کان میں تھا،اس نے غلطی سے ایک اعرابی کویانچ درہم کا کپڑا 10 ور ہم میں فروخت کر دیا، جب آپ واپس تشریف لائے تو کیڑے کو نہ پایا اور غلام کی غلطی کو جانچ لیا۔ تو فرمایا: تمہاری خرابی ہو، تم نے ہمیں ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑ اکیا، جاؤاور بازار میں اعرابی کو تلاش کرو۔ غلام سارا دن اعر الی کو تلاش کر تار ہا یہاں کہ اسے پالیا، حضرت سیّدُنا محمد بن منکدر دَحْمَةُ الله عَلَيْه في اعرابي سے ار شاد فرمایا: جناب!میرے غلام سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں یانچ در ہم کا کپڑا 10 در ہم میں ﷺ دیا۔ اعرابی کہنے لگا: حضور! میں اس قیمت برراضی ہول۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: ہم تمہارے لئے وہ پیند نہیں کرتے جواپیے لئے پیندنہ کریں لہذا تین صور توں میں سے ایک اختیار کرلو۔ یا تو10 در ہم والا کپڑا لے لو، یاہم تہمہیں یانچ درہم لوٹادیں، یاہمارا کپڑ اہمیں واپس کر دواور اپنے درہم لے لو۔ تواعر ابی کہنے لگا: مجھے یا کچ در ہم دید بچئے۔ آخر کار آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے اسے یا کچ در ہم دے دیئے۔ پھر اعرابی واپس لوٹے ہوئے يو چھنے لگا: يد بزرگ كون بيں ؟ لو گوں نے كها: يد حضرت سيّدن احمد بن مُنكّدِد رَحْمَةُ اللهِ عَيْنَه بين تو كهنے لگا: وَاللهَ الَّا الله! يمي وہ بستى ہيں كه جب بارش نہيں ہوتى تو ہم جنگلوں ميں ان كے وسلے سے بارش كى دعاكرتے ہيں۔

## خريداري يس پدريز کاري 🛞

ایک عالم صاحب سے خریداری میں پر ہیز گاری کے متعلق پوچھا گیاتو انہوں نے فرمایا: خریداری میں پر ہیز گاری حقیق خیر خوابی کے ذریعے ہی درست ہوتی ہے۔ پوچھا گیا: یہ کسے ہو گا؟ فرمایا: جب تم کوئی چیز ایک در ہم کے عوض بیچو تو دیکھ لو کہ اگر تمہیں وہی چیز ایک در ہم میں خریدنا صحیح گئے تو تم نے خرید و فروخت میں خیر خوابی سے کام لیا اور اگر وہ تمہیں پانچ دانق (یعنی ایک در ہم ہے کم) میں خرید نا درست گئے اور وہی چیز ایک در ہم ہے کم) میں خرید نا درست گئے اور وہی چیز ایک در ہم ہے کم) میں خرید نا درست گئے اور وہی چیز ایک در ہم میں بیچنا چاہو تو تم نے مسلمان بھائی کے لئے وہ پہند نہیں کیا جو اپنے لئے پہند کیا للبذا خیر خوابی ایک در ہم میں بیچنا چاہو تو تم نے مسلمان بھائی کے لئے وہ پہند نہیں کیا جو اپنے گئے پہند کیا للبذا خیر خوابی

زائل ہو گئی۔ پھر فرمایا: جب خیر خواہی مفقود ہو جائے تو تقوٰی رخصت ہو جاتا ہے۔

کہا گیا ہے: بے شک قیامت کے دن بیچنے والے شخص کوہر اس شخص کے ساتھ کھڑ اکیاجائے گا جے اس نے معمولی می چیز بھی بیچی ہوگی، ہر ایک سے حساب کتاب کیاجائے گا، یہاں تک کہ جس سے لین دین کیا یا کچھ خرید اسب سے یوچھ کچھ ہوگی۔

#### 50 ہزار جمز 🛞

ایک بزرگ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: میں نے ایک تاجر کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ: الله پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا: میرے سامنے 50 ہز ار رجسٹر کھول دیئے گئے۔ میں نے کہا: کیا یہ تمام گناہ ہیں؟ بتایا گیا: یہ وہ کاروباری معاملات ہیں جو دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ کئے ہیں، ہر انسان کا ایک الگ رجسٹر ہے جس میں تیرے اور اس کے در میان شروع سے آخر تک کے تمام معاملات درج ہیں۔

اگریجیخ والااور وزن کرنے والاخو دبی ہو تو بیچ اور دیتے وقت وزن کا پلزا جھکادے اور پچھ زیادہ دے دے اور جب خود لے تو کم لے۔خاص طور پر ایسے کا معاملہ تو بہت سخت ہے جس نے بیچنے اور خریدنے کے لئے الگ الگ تر از در کھے ہوں۔

### جنت كے بدلے "ويل"خريدنا 🛞

ایک بزرگ دَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جان لو! میں الله پاک ہے ایک دانے کے بدلے میں ویل (۱۰ نہیں خرید سکتا، للبذا جب وہ کوئی شے لیتے توایک دانا کم لیتے اور جب دیتے توایک دانہ زیادہ دیتے کیو نکہ الله پاک کا فرمان ہے : وَیُلٌ لِلْمُطَفِّفِیْنَ ﴾ (ب، ۲۰ السطندی: ۱) لیتی ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جو ایک دو دانے کی کی پر راضی ہوگئے اور اس کے بدلے انہوں نے حکم ربانی سے ناوا قفیت اور آخرت پر اپنے یقین کی کمی کے باعث جنت جیسی عظیم نعمت بیج دی جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے اور اس کے بدلے ویل کوخرید لیا۔

آ ........ "ویل " ہے مراد عذاب کی شدت ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیئے جائیں قواس کی گرمی کی شدت ہے پیکھل جائیں، یہ ان لوگوں کا ٹھکاناہو گی جو نماز کو ہلکا جانے ہیں یاوقت گزار کر پڑھتے ہیں گریہ کہ وو**الله** پاک کی بارگاہ میں قوبہ کرلیں اور اپنی کو تاہیوں پر ناوم ہوں۔ (جنم میں لے جانے واعل، 436/1)

چیٹ سے **کرنٹالٹ کوئیالٹ کوئیالٹ** ایک قول میہ ہے کہ ان مالی مظالم کا کبھی تداڑک نہیں ہو پاتا اور توبہ بھی ان سے سبکدوش نہیں کرتی کیونکہ ان اموال کے مالکوں کی پیچان مشکل ہے۔

مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّم نے کوئی چیز خریدی اور جب اس کی قیمت (دراہم) کا وزن کرانے لگے تو تو لنے والے سے فرمایا: تولو اور پلڑا جھا ہوار کھو۔ (۱)

### 20 ج سے افسل اُگ

حضرت سیِّدُ نافضیٰل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اپنے بیٹے علی کو دیکھا، جو خرچ کرنے کے ارادے سے دینار کو میل کچیل سے دھو اور صاف کررہے تھے (کہیں میل کچیل کی وجہ سے ان کاوزن زیادہ نہ ہو جائے) تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى 20 جَمِّ سے افضل ہے۔

پہلے زمانے کے ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں حیرت سے سوچنا ہوں کہ تاجر اور بیچنے والا کسے نجات یائے گا؟ دن بھر وزن کرتے ہوئے قسمیں کھا تار ہتا اور رات کوسویار ہتا ہے۔

حصرت سیِّدُنا سلیمان بن داؤد عَدَیْهِمَالسَّدَم نے ارشاد فرمایا: بیٹا! جیسے سانپ دو پھروں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے ایسے ہی دولین دین کرنے والوں کے درمیان خطادا خل ہو جاتی ہے۔

### لو کو ل پر علم کی قباحت 🐉

منقول ہے کہ ایک نیک بندے نے کسی پیجڑے کی نماز جنازہ پڑھی، وہ عور توں اور مر دوں سے میل جول اور دیگر فتیج افعال میں ملوث تھا تو ان سے کہا گیا: یہ فاسق اور فُلاں فلاں بُرے کاموں کا مر تکب تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ خاموش رہے۔ جب یہی بات دوبارہ کہی گئی تو پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے فرمایا:"ذرا تھہر و! گویا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس شخص کے پاس دو تر ازو تھے، ایک کے ساتھ لیتا تھا اور دوسرے کے ساتھ دیتا تھا۔" یہ بات آپ نے وعظ و نصیحت کے لئے فرمائی اور اس مثال سے یہ سمجھایا کہ لین دین میں کمی کرنالو گوں پر ظلم کرناہے جبکہ لین دین میں کمی کرنالو گوں پر ظلم کرناہے جبکہ

T .....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الرجحان في الوزن، ٢/٣ م، حديث: ٢٢٠٠

لو گوں پر ظلم کرنے اور اپنی جان پر ظلم کرنے میں بہت فرق ہے۔ رہامخلوق کا معاملہ تو وہ محتاج ، جاہل اور نیند کی آغوش میں ہے اور جب انہیں (آخرت میں)ضرورت پڑے گی تو اپناحق پورا پورالے گی جبکہ **الله**یاک جانے والا، عزت والا، بے پر واہے، وہ اپنے حق سے در گزر فرمالیتا ہے۔

\$ 100 M C 100 M C C 100 M C C 100 M C COLUMN COLUMN

### تول میں برابری رکھو 🛞

خریدار کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ بیچنے والے سے وزن جھکانے میں زیادتی کا مطالبہ کرے کونکد الله یاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایاہے:

وَ أَقِيبُهُواالُوَزُنَ بِالْقِسُطِ (ب٤٠، الرحن: ٥) ترجيه كنزالايمان: اور انصاف كے ساتھ تول قائم كرو\_

یعنی انصاف کے ساتھ اور انصاف تب ہی ہو گاجب بر ابری ہو گی اور برابری یوں ہو گی کہ تر ازو کا کانٹا بالكل سيدهارہے، كسى ايك جانب نہ جھكے۔ حضرت سيّدُ ناابن مسعود رَجْعَ اللّٰهُ عَنْه كى قرات ميں يوں ہے: "ترازو میں ناانصافی نہ کرو اور ترازو کی زبان(۱) کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔" (یعنی"بائقٹیط"کی مِلّه "بِاللِّسَانِ" ٢) لفظ" بِاللِّسَان" بِالْقِسْطِ كَى وضاحت كرنے والا بـ

# کھوٹے سکے کے عِوَض خرید و فروخت کرنا 🛞

کھوٹے سکے کے عوض خریدو فروخت کرنا مکروہ ہے اور اس در ہم کے عوض خرید و فروخت کرنا درست نہیں جس میں جاندی نامعلوم یاخراب ہو،اس طرح جس کی قیمت معلوم نہ ہویا جس میں جاندی کے علاوہ کوئی الی چیز ملی ہوئی ہوجس کا جدا کرنا ممکن نہ ہو۔ بعض بزر گانِ دین اس معاملے میں بہت سختی کیا کرتے اور اسے حرام جانتے تھے۔ان بزر گول میں حضرت سیّدُ ناسفیان ثوری، حضرت سیّدُ نافضیل بن عیاض، حضرت سیّدُ نا وجب بن ورد، حضرت سيّدُناعبدالله بن مبارك، حضرت سيّدُنابشر حافي اور حضرت سيّدُنامعافي بن عمران دَّحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ شَامِل بين\_

ا یک قول ہے: ہر کھوٹاسکہ جے اس کامالک خرچ کرے گاتواہے اپنے نامہ اعمال میں بعینہ یاصورت کے

🚹 ...... تر از و کی ڈنڈی کے چیمیں نگاہوالو ہاجو تولتے وقت دائیں بائیں جبکتااور وزن بتاتا ہے ، تر از و کا کا نٹا۔

ساتھ چسپاں پائے گاجس کے پنچے تحریر ہوگا: ایک ہزار برائیاں، پانچ ہزار برائیاں۔ چاندی میں جس قدر کھوٹ کے ذرات شامل ہوں گے برائیاں بھی اتنی ہی تحریر ہوں گی اور ذرہ سے مرادوہ ہاریک ساغبار ہے جو روشنی میں سورج کی شعاؤں میں نظر آتا ہے۔

200 \$ (200 M \$ 660 C M 1) \$ (100 M \$ 600 M \$ (100 M \$ 600 M \$

## حكايت: مجابد كا گھوڑااور كھوٹاسكە 🛞

ا یک عالم صاحب نے مجھے بتایا کہ راہِ خدامیں جہاد کرنے والے ایک محاہد بزرگ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه اينا واقعہ يول بیان فرماتے ہیں: ایک بار میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تا کہ ایک طاقتور کا فرکو قتل کروں لیکن میرے گھوڑے نے کمزوری د کھائی تومیں واپس لوٹ آیا، پھر وہ طاقتور کافر میرے قریب ہواتومیں نے پھر اس پر حملہ کیالیکن اس بار بھی گھوڑے نے کمزوری د کھائی۔ میں نے تیسری بار حملہ کیا تومیر اگھوڑا مجھ سے بھاگ گیاحالا نکہ اس کی یہ عادت نہ تھی۔ چنانچہ میں تمگین ہو کر واپس لوٹا اور نا گواری کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ وہ کافر شخص میرے ہاتھوں قتل ہونے سے رہ گیا تھا۔ نیز گھوڑے کی ایس عادت میں نے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ میں خیمہ کے ستون پر اپناسرر کھ کر سوگیا، اس وقت گھوڑامیرے سامنے کھڑا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میر انگوڑا مجھ ہے مخاطب ہے اور کہہ رہاہے: میں تمہیں خدا کی قشم دے کر یو چھتا ہوں! کیااییا نہیں ہوا کہ تم نے تین مرتبہ مجھ پر سوار ہو کر کا فر کو پکڑنا چاہاحالا تکہ تم نے کل میرے لئے چاراخرید ااور اس کی قیمت میں کھوٹا در ہم دیا؟ ایسا (یعنی مجھ پر سوار ہو کر کافر کومارنا) مجھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں: میں گھبر اکر بیدار ہوااور اس چارہ بیچنے والے کے ياس جاكرات كها: وه دراجم كالوجويين نے كل تههيں چاراخريدتے وقت ديئے تھے، چارا بيچنے والے نے مجھے وہ دراہم نکال کر دیئے تو میں نے اس میں سے کھوٹا در ہم نکال کر کہا: میں نے کل بید در ہم تمہیں درست سمجھ کر دے دیا تھا۔ پھر میں نے وہ کھوٹا در ہم کھرے در ہم سے بدل کراہے دے دیااور واپس لوٹ آیا۔

حضرت سیِدُناعبد الوہاب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فِ فرمایا: میں نے حضرت سیِدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے کھوٹے سیکے سے خرید و فروخت کرنے کے بارے میں پوچھاتوانہوں نے فرمایا: میں نے حضرت سیِدُناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے کھوٹے سیک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے کھوٹے سیک کے ذریعے خرید و فروخت کے بارے میں پوچھاتو فرمایا: حرام ہے۔

حضرت سيّدُنا ابو داؤد رَحْمَةُ الله عَلَيْه نِي فرمايا: مين ني حضرت سيّدُنا امام احمد رَحْمَةُ الله عَلَيْه كو كهوتْ اور خراب ساہی ماکل در ہم سے تحارت اور معاملات کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔

## ایک کھوٹے در ہم کاوبال 🛞

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: ایک کھوٹا درہم خرج کرنا 100 درہم چوری کرنے سے زیادہ بُراہے۔اس کئے کہ 100 درہم چوری کرناایک مرتبہ کا اور ختم ہونے والا گناہ ہے جبکہ ایک کھوٹاورہم خرچ کرنا دین میں نئی بدعت کورَواج دینااور ایبا فتیج طریقه رائج کرناہے جس پر بعد میں آنے والے بھی عمل کریں گے اور مسلمانوں کے مال کے بگاڑ کا باعث ہے۔100 سال یا جتنا زیادہ عرصہ بیہ درہم باقی رہے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں گھومتارہے گاتواس کاوبال کھوٹا در ہم خرچ کرنے والے پر ہو گا۔اس کھوٹے در ہم کے فناہو کرختم ہو جانے تک مسلمانوں کے مالوں کی کمی اور خرابی کا گناہ کھوٹے در ہم خرج کرنے والے پر ہو گا۔خوشخری ہے اس شخص کے لئے جس کے گناہ مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں اور بڑی ہلاکت ہے اس کے لئے جوخو د تو مر جائے لیکن اس کے گناہ ایک یادوصدی تک باقی رہیں اور اسے قبر میں ان کے سبب سے عذاب دیاجا تارہے اوران کے ختم ہونے تک اس سے یوچھ پچھے ہوتی رہے۔

الله ياك ارشاد فرماتات:

ترجید کنزالایمان: اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے

وَ نَكُتُبُ مَا قَكَّ مُوْاوَ إِثَا مَا هُمُ ﴿

بهيجااور جونشانيان پيچھے چھوڑ گئے۔

(پ۲۲)يش:۱۲)

مَا قَدَّامُوْات مراد جوانهول نے عمل کئے اور اِثَّامَاهُمْ سے مرادیہ ہے کہ وہ نے طریقے جواپے بعد جھوڑ کر مر گئے اور لوگ ان پر عمل کرنے لگے۔ اس کی مثل الله یاک کابیہ فرمان بھی ہے:

يُنَبُّوُ الْإِنْسَانُ بَيُو مَهِنِ بِمَاقَكَ مَواَخَّرَ ﴿ تَرجِيهُ كَنَوْ الايبان: ال ون آدى كواس كاسب الله يجهل جنا

وياجائے گا۔

(ب و ع القياسة: ١٣)

کہا گیاہے: آدمی نے جو عمل آگے بھیجااور جو طریقہ پیچھے چھوڑ کر مراجس پراس کے بعد عمل کیا گیاتو پیر سب اسے بتادیا جائے گا۔

## يرًا طريقة ايجاد كرنے كاوبال ا

ر سولِ خُداصَ اللهُ عَدَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم نِي ارشاد فرمایا: جس نے کوئی بُراطریقد ایجاد کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیاتواہے اس کا گناہ ملے گااور جو جولوگ اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا گناہ بھی اسے ملے گااوران کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگی۔ (۱)

mocco (1.1) 51200m (1.1)

جے کھرے کھوٹے کی پیچان نہ ہو تواس کا کھوٹا سکہ چلانازیادہ سخت جرم ہے اور جے پیچان نہ ہو تواس کے لئے یہ آسانی ہے کہ اس ناوا قفیت کی وجہ سے اس کاعذر قابلِ قبول ہے کیونکہ یہ ناوا قف شخص جان ہو جھ کر دھوکا خبیں دے رہااور پہلا آد می سب پچھ جانتے ہو جھتے ہوئے دھوکا دے رہا ہے۔ پہلے کے مسلمان کھرے کھوٹے کی جانچ پڑتال سیکھتے تھے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کھوٹے سکے کے ذریعے ہونے والی دھوکا دہی سے محفوظ رکھ سکیں۔ ورنہ کھرے کھوٹے کا دریعہ بھی بتا ہے کیونکہ جو یہ مطال کرے مگراس پر عمل نہ کرے تواس سے اس علم کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔

#### کھوٹا سکہ ملے تو کیا کرے؟ 🛞

جے کوئی کھوٹا سکہ واپس لوٹائے تواسے چاہیے کہ اسے ختم کر دے اور دوسرے سودے میں کسی کونہ دے اور اس کھوٹے سکے عوض الله پاک سے ثواب کا طالب رہے تواسے ہر ہر ذرہ کے وزن کے مطابق ایک ایک اور کھوٹا درہم بھینک دینے پر بہت سارے روزوں اور نمازوں کے برابر ثواب پائے گا۔اگر سکے میں کھوٹے ہو کہ اس جیسے سکے واپس لوٹادیئے جاتے ہیں، پھریہ شخص اس کھوٹے سکے کوض پھے خریداری کرنے کا خواہاں ہو تواسے چاہیے کہ دوسرے کواس کے بارے میں بتادے کہ یہ سکہ مجھے واپس کیا گیا ہے پھر اگر وہ اس کھوٹے سکے کو جانتے ہوئے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے رکھ لے توکوئی حرج نہیں۔البتہ اگر بیچنے والے کونہ بتایا تواس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی کیونکہ بھی سامنے والے کونقدی میں کھرے کھوٹے کی پیچان نہیں ہوتی۔

٢٣٥١ : ١٥٠٥ مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ص٩٩ م، حديث: ١٢٥١

امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا عُمَرَ فاروق اعظم رَضَ اللَّهُ عَنْهُ ہے مروی ہے: جے کھوٹے درہم دیئے جائیں تو اسے چاہیے کہ دہ اس درہم کو اپنی ہفتیل میں رکھ لے اور بازار میں پکارے: کون ہے جو پُرانے کپڑے کو کھوٹے درہم کے عوض بیچے گا۔

(4. ) DASO-W- (1. ) PASO-W- (1

یہ اس صورت میں ہو گا جب کھوٹ سکے کی اوپر ی سطح پر ہو جیسے پیتل یاسیسہ کا کھوٹ ہو تواس کی بھی وہی قیت ہو گی جواس جیسے کی قیت ہوتی ہے۔

حضرت سیّدُنا عَبْدُالله بن عمر رَخِى الله عَنْهُ عَالَ حَضرت سیّدُنا نافع رَخِى الله عَنْه بِ فرمایا: اگر تم مجھ سے بول روایات یاد کرلو جیسے حضرت سیّدُنا عکر مد رَخِی الله عَنْه حضرت سیّدُنا عَکْر مد رَخِی الله عَنْه حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن عباس رَخِی الله عَنْه عَنْه عَنْه مَنْ الله عَنْه و من کی گئی: آپ کرتے ہے تو ہو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا در ہم ہو۔ عرض کی گئی: آپ اس کی جگہ کھر ادر ہم بھی تو کہد کے ہے جھے؟ فرمایا: میرے دل میں یہی تفاجو کہد دیا۔

## کھوٹے سکے کااستعمال 💸

حضرت سیّدُناابراہیم تخعی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: جب در ہم میں چاندی ہو چاہے تھوڑی می مقدار ہی کیوں نہ ہو تواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سیّدُنا ابو داؤد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا اسحاق بن رَا ہُوئیہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے کھوٹے سیّد کا استعال کے بارے میں بوچھاتوا نہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

اس قول کے مطابق کھوٹے سکے کی پہچان اور اسے جانتے ہوئے لینے میں رخصت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھوٹا سکہ لینا جائز توہے مگر جب یہ کھوٹا سکہ مسلمانوں کے در میان لائے گا اور انہیں درست د کھاکر دے گاتواس وقت یہ اپنی فراخ دلی کے باوجو دگناہ گار ہو گا۔ اس شخص کااس معاملے میں سختی کرنااور کھرے سکے کے مقابلے میں کھوٹے کو چھوڑ دیناہی افضل ہے۔ یہ بہت نزاکت اور باریک بنی والے معاملات ہیں جن کی ظاہر می سطح تو بہت ہی اچھی ہے مگر باطنی سطح بُری ہے۔ البتہ یہ کہ وہ شخص کھوٹا سکہ اور کہیں ڈال دے اور کسی دوسرے کونہ دے۔ اگر اس نے ایساکر لیا تو وہ فضیلت والا، ثواب کا امید وار اور اپنی فراخ دلی کے باعث احسان کرنے والا ہے اور اس ثواب کی امید پر بڑے اجر و ثواب کا حق دار ہے۔

المُرَّةُ المُرِينَةُ العلميةُ (١٤٠٠) وموسوم وموموم وموموم (١٥٠٠) وموموم وموموم (٢١٥) وموموم (٢١٥)

-mocco (11) 2450 m- ( ... 1) 1000 m-

#### تاجر صدقہ وخیرات کی کثرت کرے

تاجر کوصد قد وخیرات کی کثرت کرنی چاہیے تا کہ بیاس کی غلطیوں، قسموں اوراس کے جھوٹ کا کفارہ بن جائے۔حضور نبی پاک صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَّم في تاجر كو صدقه دينے كا حكم ارشاد فرمايا۔(١) تاجر اور صنعتكار کوان درج ذیل بہترین خصلتوں کا حامل ہوناچاہیے کیونکہ یہ ایک ایساجامع طر زعمل ہے جو تمام نیک اعمال پر مشتمل ہے۔اس لئے تاجروں کو ان نیک اعمال کو اختیار کرناچاہیے کیونکہ یہ مؤمنوں کے اخلاق اور پرانے بزرگوں کی رَوِش ہے اور وہ ان تمام افعالِ حسنہ کو اچھا جانتے تھے۔ وہ افعالِ حسنہ یہ ہیں: (1) جب فروخت كرے تو سخاوت سے كام لے۔(2) جب خريدے تو كشادہ دلى سے كام لے۔(3) جب قرض اداكرے توا چھے اندازے اداکرے۔ (4)جب قرض کا مطالبہ کرے توخوش اخلاقی ہے کرے۔ (5) آدمی خود چل کر قرض خواہ کے پاس جائے اور قرض ادا کرے اور اسے قرض کے مطالبہ پر مجبور نہ کرے کہ وہ مشقت میں پڑے۔ (3) قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ مقروض کے معاملے میں صبر کرے،اس سے اچھے انداز میں تقاضا کرے، مہلت دے اور جب تک اس کے لئے آسانی نہ ہو اپنے حق کو مؤخر کرے۔ تاجر کو چاہئے کہ حضور اقد س صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في السائرم رويد ركف والے ك حق ميں جو دعا فرمائى ب اسے غنيمت جانے (2) تاكد لوگ ایساکرنے والے کی وجہ ہے حضور اقد س صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَمُلّا مِنْ إِلَّا لَمُواللّهُ وَلَّا لَمُلّا مِنْ اللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَا لَا مُلّالِمُ وَلَّا لَمُلّالِمُ اللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَمُلّالِمُ اللّهُ وَلَّا لَمُلّا لَمُلّا وَلّمُ وَلَّا لَمُلّالِمُ اللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَمُلّا لَا لَا لَا لَا لَمُلّا لَلْمُلّالِمُ لَا لَمُلّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَّاللَّهُ وَلّا

# قرض اور لین دین میں آسانی پرمشمل9 فرامین مصطفے }

- (1)...ا سُهَحُ يُسْهَحُ يُسُمَّحُ لَكَ يعنى در گزر كروتوتم سے بھى در گزر كياجائے گا-(3)
  - (2)...تم میں بہترین وہ ہے جو اچھے انداز میں ادا لیکی کر تاہے۔<sup>(4)</sup>
- (3)... ناپندیده قول و فعل سے بچتے ہوئے اپناحق وصول کروخواہ پوراوصول ہویانہ ہو،الله پاک تمہارے
  - 1 ٢١٢: مدى كتاب البيوع باب ماجاء في التجار ... الخي ٢/٣ مديث ٢١٢١
  - 2 ...... مسلم كتاب المساقاة ، ياب فضل انظار المعسى ص ٧٥٠ ، حديث: ٥٠٠٠ ٢
    - 3 .....مسندامام احمد مسندعبد الله بن العباس ، ١ /٥٣٥ مديث: ٢٢٣٣
  - ٢٢٨٥: حديث: ٢٢٨٥ ماجه كتاب التجارات باب السلم في الحيوان ٢/٨/٢ حديث: ٢٢٨٥

حباب میں آسانی فرمائے گا۔(۱)

- (4)...ال**له ی**اک اس بندے پررحم فرمائے جو خرید و فروخت میں نرمی اور لین وین اچھے انداز میں کر تاہے۔<sup>(2)</sup>
  - (5)...جواینے قرض خواہ کاحق ادا کرنے جاتا ہے فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں۔(ن
- (6)...جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یااس کا قرض معاف کر دے تو**اللہ**یاک اس کے حساب میں آسانی
- (7)... دوسری حدیث میں یول ہے: الله یاک اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطافر مائے گاجس دن عرش کے سانے کے علاوہ کوئی سابہ نہ ہو گا۔(۵)
- (8)... حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَما كُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا گناہ گارتھا)، جب اس سے حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی تو اس سے کہا گیا: کیا تم نے مجھی کوئی نیکی کی ہے؟اس نے جواب دیا: نہیں!البتہ، میں لو گوں کو قرض دیا کر تا تھاتو اپنے ملاز موں سے کہتا تھا: خوشحال شخص ہے چیثم یوشی کر واور تنگدست کومہلت دو۔ایک روایت میں ہے: تنگدست سے در گزر کر و۔ **الله** یاک نے ارشاد فرمایا: در گزر کرنے کے تجھ سے زیادہ ہم حقد ار ہیں۔ تو**اڈلی** یاک نے اس سے در گزر فرمایا۔ ﴿
- (9)... جو تخص ایک مدت تک کے لئے ایک دینار بطور قرض دے تواس کے لئے اس مدت تک ہر دن ایک صدقے کا ثواب ہے، چر جب مدت یوری ہو جائے اور وہ مزید مہلت دے دے تواس کے بعد اس کے لئے
  - 🛅 ......ابن ماجه ، كتاب الصدقات ، باب حسن المطالبة. . . الخي ١٣٨/٣ ، حديث: ٢٣٢٢ ، بدون : بعاسبك الله حسابا يسير ا
    - 2 .....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب السماحة في البيع، ٣٨/٣ رحديث: ٣٢٠٣ ابن حبان كتاب البيوع ، ٢٠٣/ مديث : ٣٨٨٣
      - 🗓 ......دیزان سینداین عباس ۱ /۲۲ محدیث: ۲۹۲ م تحوه
    - 40 1 7 : مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل وقصة ابي البسر، ص ٢٢٥ م. حديث: ٢١٥ ٥٥ ٢ م.
      - ابن ماجه كتاب الصدقات باب انظار المعسى ٢/٢ ال حديث ٢٢ ١ ع نعوه 👸 ...... ترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في انظار المعسر والرفق به، ٢/٣ م. حديث: ١٣١٠
    - 👸 ......مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسر، ص ١٦٩ ، ٢٥٠ ، حديث: ٩٩ ٢ ، ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠

روزانداس قرض کی مثل صدقه کا ثواب ہے۔ 🛈

حدیث پاک میں ہے: جو شخص واپس کرنے کی نیت سے قرض لے تو**اللہ** پاک اس کے ساتھ فرشتے مقرر فرمادیتاہے جو قرض اداکرنے تک اس کی حفاظت کرتے اور اس کے لئے دعاکرتے ہیں۔ <sup>(2)</sup>

بعض سَلَف صالحین اس حدیث شریف کی وجہ سے مالدار ہونے کے باوجود قرض لیا کرتے تھے۔ بزر گوں کی ایک جماعت سابقہ حدیث پاک کی وجہ سے یہ بات پہند نہیں کرتی تھی کہ ان کا قرض دار انہیں قرض کی ادائیگی کرے کیونکہ قرض کی ادائیگی میں ہر دن کی تاخیر قرض خواہ کے لئے صدقہ ہے۔

### قرض كا ثواب18 كُنا ﴾

ا میک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کے دروازے پر لکھادیکھا کہ صدقد کا ثواب 10 گُناہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گناہے۔ ﴿ اَ

اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقہ ضرورت مند اور غیر ضرورت مند دونوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے جبکہ قرض ضرورت مند ہی لیتا ہے۔

حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ايک شخص کو ديکھا جو قرض کی وجہ سے ایک دوسرے شخص کے چیچے پڑاتھا تو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے قرض خواہ کی طرف اپنے دسْتِ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دوتواس نے معاف کر دیا پھر مقروض سے ارشاد فرمایا:"اٹھ !اور اس کا قرض اداکر۔(4)

## حق دار کو بولنے کا حق ہے ﴾

مروی ہے کہ ایک شخص مدت پوری ہونے پر اپنا قرض وصول کرنے کے لئے حضور نبی پاک مَدَّاللهُ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّهِ کے پاس آیا، آپ اس وقت ادائیگی نہیں کر سکتے تھے۔وہ شخص سخت کلامی سے پیش آیا،صحابۂ

المستحد والمراث في المدينة العلمية (مدارة) كوه وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهو والمراثقة العلمية (مدارة)

<sup>🚹 ......</sup>ابن ماجه ، كتاب الصدقات ، باب انظار المعسر ، ۱۳۷/۳ ، حديث . ۸ ۲ ۲۱ ، نحوه

<sup>🗾 ......</sup>ابن ماجه ، کتاب الصدقات ، باب من ادان دیناو هو بنوی قضاءه ، ۱۳۲/۳ ، عدیث: ۲۴۰۸ ، بتغیر

<sup>🗓 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، ٢/٣٥ ، حديث: ٢٣٣١

<sup>🗾 .....</sup>بغاري، كتاب الصلاة , باب النقاضي والملازمة في المسجد ، / ١ ٧ / ، حديث: ٥٥٠

ر بین میں میں میں میں میں میں ہوں گیا۔ ۱۷ کی ۱۷ کی ۱۷ کی کی کہ کہ میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک کرام علیفیۂ الزشوان نے اس پر سختی کرنا چاہی تور حمت عالَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اسے جیوڑ دو کہ وی حق دار کو بولئے کاحق ہے۔ (1)

میرے نزدیک متحب بیہ ہے کہ اگر خرید ار اور بیچنے والے کے در میان تکر اربو توخرید ارکازیادہ ساتھ دے اور اگر قرض خواہ یا دے اور اگر قرض خواہ یا کہ قرض خواہ یا خرید ارظلم وزیادتی سے کام لے تو مظلوم کا ساتھ دے۔

حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلاہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ادھار ادھار کے بدلے سود ہے، (2)جب دو شخص ایک دوسرے کو گالی دیں تواس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حدسے نہ بڑھے۔ (3)

### كاروباريس فَبنِ يبير اله

کاروبار میں غَبنِ یسیر جائز ہے کیونکہ تجارت کا مقصد ہی نفع کی زیادتی ہے جبکہ رضامندی سے ہو، پس جب قیت میں بہت فرق ہواور دھوکا بھی معلوم ہو تو پھر مکروہ ہے۔(4)

حدیث پاک میں آتا ہے: غافل کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے دھوکا دینا حرام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے: "نقصان اٹھانے والانہ تو قابل تعریف ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی اجر ہے۔ "(۵) اس روایت پر کلام بھی کیا گیا ہے۔ **الله** پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کسی کو دھوکا دیا جائے اور دہ یہ بات جانتا بھی ہو کہ مجھے دھوکا دیا جارہا ہے تووہ اپنی ذات اور اپنے حق کا ہی نقصان اور غیر کو اپنے اوپر ظلم کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔

المُرِّةُ وَلَكُنْ وَمِلْسُ المدينة العلمية (ماسان) ومع مع المعالم المعالم

۲۳ • ۲: مرادی، کتاب الو کالة ، باب الو کالة فی قضاء الدیون، ۲/۰ ۸، حدیث: ۲۳ • ۲۳

مسندامام احمدي مسندالسيدة عائشةي ١٠ /١٣٥١ عديث:٢٢٣٧

<sup>2 .....</sup> مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الطعام شلابمثل، ص ٢٢٢ ، حديث ٢ ٩ ٥ ١

<sup>🔞 ......</sup>ابوداود، كتابالادب، بابالمستبان، ۵۸/۳ م. حديث: ۳۸۹۳

آ۔ ۔۔۔۔۔ کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں دھوکا دیکر نقصان پہنچایا ہے یا نہیں اگر غبن فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو واپس کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔ غبن فاحش کا بیر مطلب ہے کہ اتنا ٹوٹا (تقصان) ہے جو مقومین (قبت لگانے والوں) کے اندازہ سے باہر ہو مثلاً ایک چیز دس روپے میں خریدی کوئی اس کی قبت پانچ بتا تا ہے کوئی چھ کوئی سات تو یہ غبن فاحش ہے ادراگر اس کی قبت کوئی قبحہ کوئی تو کوئی دس توغین لیسر ہو تا۔(بدر شریعہ سے۔691/211)

**ق**.....مسندابى يعلى، مسندالحسين ين على ين ابى طالب، ٢/٣٠ مديث: ٠ ٢/٥

حضرت سیِدُنا ایاس بن مُعاوِیَه دَحْمَةُ الله عَلَیْهِمَا اِهِم ہ کے قاضی اور کمال کے عقلند تابعی بزرگ تھے اور ان کے والد شرف صحابیت سے فیضیاب تھے۔(۱) انہوں نے فرمایا: میں دھوکے باز نہیں ہوں اور دھوکے باز شخص مجھے اور حضرت سیِدُنا امام محمد بن سیرین دَحْمَةُ الله عَلَیْه کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔البتہ حضرت سیِدُنا امام حسن بھری دَحْمَةُ الله عَلَیْه اور میرے والد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

200 ( 120 m/ 86/15 C. R. M. M. OCO ( V I O ) DASO M. ( 100 m/ 130 m/ 130

حضرت سیّدُنا زبیر بن عدى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمايا كرتے متے: يس فے 18 صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الدِفَوَان كو ايسا (سادہ اوح) يايا كه ان ميں سے كوئى بھى ايك در جم كا گوشت بھى اچھى طرح سے نہيں خريديا تا تھا۔

#### حکایت: آد هی قیمت پر فروخت 🛞

منقول ہے کہ حضرت سیِدُناامام حسن بھری دَخمَةُ الله عَدَيْه نے 400 درہم میں ایک فچر فروخت کیا،جب آپ نے دراہم طلب کئے تو خریدار نے کہا:اے ابو سعید! کچھ رعایت فرمایئے! آپ نے فرمایا: میں نے مجھے 100 درہم معاف کئے۔ خریدار نے کچر کہا:اے ابو سعید!احسان فرمایئے! آپ دَخمَةُ اللهِ عَدَيْه نے فرمایا: میں نے 100 درہم معاف کر دیئے۔ یوں آپ نے اپنے حق میں سے 200 درہم کم کر دیئے۔ دوسری روایت میں یوں ہے: خریدار نے کہا:احسان فرمایئے! تو آپ دَخمةُ اللهِ عَدَيْه نے فرمایا: میں نے تہمیں 200 درہم دیئے۔ عرض کی گئ:اے ابو سعید! یہ تو آدھی قیمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا:احسان ای طرح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

# 

سر دارانِ نوجو انانِ جنت حضرات حسنین کریمین رَخِن اللهٔ عَنهُ عَال و بعض دیگر بزرگانِ دین رَختهٔ الله عَدَیْهِم ایک طرف خریداری میں بہت زیادہ چھان پھٹک کرتے اور دوسری طرف بہت سامال بھی ہدیہ کر دیتے۔ان حضرات میں سے کسی سے پوچھاگیا کہ آپ معمولی سی شے کی خریداری میں اتنی زیادہ چھان مین کرتے ہیں پھر کشیر مال دے دیتے ہیں اور اس کی کوئی پر وانہیں کرتے ؟ توانہوں نے فرمایا: دینے والا اپنا فضل دیتا ہے جبکہ دھوکا کھانے والے کی عقل میں فتور آجاتا ہے۔ایک اور بزرگ فرماتے ہیں:میری بصیرت کھوجاتی ہے یافرمایا:

المناف والمناف المدينة العلمية (مدارة) المناف والمناف والمناف

To معلی سے کہ ان کے والد نہیں بلکہ داداصحابی تھے۔ (الاصابة، ۲۲۰/۵)

میری معرفت جاتی رہتی ہے لہٰذااس کی وجہ سے میں دھوکا دینے والے پر قابو نہیں پاتا اور جب میں کچھ دیتا ہوں تو**اللہ** یاک کی رضا کے لئے ہی دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کچھ زیاد تی طلب نہیں کر تا۔

اس مفہوم پر بینی روایات کثیر ہیں اور اس کے بارے میں فضیاتوں کی کمبی فہرست ہے، ان سب کا احاطہ کرنا ہمارا مقصود نہیں، ہم نے خلاصہ ذکر کر دیاہے۔ یہ تمام ایجھے اُمور بھلائی، تقویٰ، انصاف، نیک بر تاؤ اور ایجھے کام میں داخل ہیں اور الله پاک نے بھی قران مجید میں کئی جگہوں پر ان اُمورِ حسنہ کا تھم ارشاد فرمایا ہے۔ خرید و فرو خت کے معاملے میں خیر خواہی ضروری ہے اور ہنر مندی میں بھی۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ معاملہ کرنے والے دونوں افراد کا عمل کسی بھی چیز کے خریدنے، بیچنے اور تیار کرنے میں ایک جیسا ہواور سمان میں عیب ہونے کی صورت میں ہر ایک شخص دو سرے کو اس سے آگاہ کرے اور اگر کام میں نقص ہو تو بیسیوں میں کمی کرے اگر چہ خرید ار اور کام کروانے والا اسے عیب نہ سیجھتے ہوں تاکہ دونوں کو اپنے علم کے مطابق پورا پورا پورا بدلہ ملے اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کاشکر گزار ہو۔

### سودے میں برکت یا ہے برکتی 🛞

حدیث پاک میں ہے: خرید نے اور پیچنے والے جب سے بولیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں توان کے سودے میں برکت رکھ دی جاتی ہے اورا گر جھوٹ بولیں اور عیوب کو چھپائیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔(۱)

دوسری حدیث میں ہے: دوشر یکول پرالله پاک کادشتِ رحمت رہتاہے جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں اور جب خیانت کرتے ہیں توا**لله** پاک اپناد شتِ رحمت ان سے اٹھالیتا ہے۔<sup>(2)</sup>

## مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت 💸

حضور نبی رحمت صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في حضرت سيِّدُ ناجَرِيرَ رَضِ اللهُ عَنْه سے ديني اسلام پر بيعت لي ، جب

<sup>[1] ......</sup>بخارى كتاب في البيوع باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، ٢٢/٢ محديث: ٢١١٠ ، بتغير قليل

<sup>2 .....</sup>دارقطنی، کتاب البيوع، باب الصلح، ۲۹۳۳، حديث: ۲۹۳۳

وہ واپس جانے گلے توان کا کپڑا کھینی کر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کو بھی (بیت کی ایک) شرط قرار دیا۔ ۱۱ اس کے بعد حضرت سیّدنا جریر دَخِیَ اللهُ عَنْده جب کوئی سامان بیچنے کا ارادہ فرماتے تو اس کے عیب بیان فرما کر خریدار کو اختیار دیتے ہوئے فرماتے: اگر چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ ان سے کہا گیا کہ الله پاک آپ پر رحم فرمائے! اگر آپ رَخِیَ اللهُ عَنْده ایسے بی کرتے رہے تو آپ کچھ بی نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا: ہم نے دسولُ الله مَدَّ اللهُ عَنْده وَاللهِ وَسَلْمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کی بیعت کی ہے۔ (2)

حكايت: خيرخوايي مسلم 🕵

حضرت سیِّدُنا وا ثله بن آشقع رَخِن اللهُ عَنْه لو گول کے ہمراہ کو فیہ میں تشریف فرما تھے۔ وہال ایک شخص نے 300 درہم میں اپنی او نٹی نیپی۔ اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی اور خریدار او نٹی لے کر روانہ ہو گیا۔ جب توجہ ہوئی تو خریدار کے پیچھے دوڑے اوراہ پکارنے لگے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آیاتو آپ نے اس سے فرمایا: اے فلال! تم نے یہ او نٹنی گوشت کے لئے خریدی ہے یاسواری کے لئے ؟اس نے کہا: سواری کے لئے ؟اس نے کہا: سواری کے لئے ۔ آپ رَخِنَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: میں نے اس کے پاؤل میں ایک سوراخ دیکھا تھا جس کے سبب یہ مسلسل چل کئے۔ آپ رَخِنَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: میں نے اس کے پاؤل میں ایک سوراخ دیکھا تھا جس کے سبب یہ مسلسل چل نہیں سکتی۔ چنانچہ اس شخص نے مالک کو او نٹنی واپس کر دی۔ یہ دیکھ کر او نٹنی کے مالک نے اس کی قیمت سے نہیں مگا کر دیۓ اوروہ حضرت سیِّدُناوا ثلہ بن اسقع رَخِنَ اللهُ عَنْه ہے کہنے لگا: الله پاک مَنْ اللهُ عَنْه ہے اس بات آپ پر رحم فرمائ! ہم نے رسولِ پاک مَنْ اللهُ عَنْه وَلامِ وَسُلُ کُونَ عَنْهُ ہِ وَلَامِ وَسُلُ کُونَ اللهُ عَنْهُ ہے اس بات کی دو ہوں بیان کر دے اور پر بیعت کی کہ جو بھی شخص کوئی شے بیچ تو اس پر واجب ہے کہ اپنے سامان کے عیوب بیان کر دے اور جو شخص اس میں موجود عیب کو جانتا ہو اس پر بھی اسے ظاہر کر ناواجب ہے۔ کہ اپنے سامان کے عیوب بیان کر دے اور جو شخص اس میں موجود عیب کو جانتا ہو اس پر بھی اسے ظاہر کر ناواجب ہے۔ (3)

(اے میرے بھائی!) اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے! مسلمانوں کی خیر خواہی کا دھیان رکھو کیونکہ یہ عمل مسلمانوں پر دشوار ہے اس بنا پر اللہ پاک کے آخری نبی صَلَّى اللهُ عَنْدَة وَلِيهِ وَسَلَّم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا

<sup>[] .....</sup>بخارى، كتاب الايمان، بابقول النبي النسكة: الدين النصيحة. . . الخ، ١ / ٢٥ م. حديث ٥٨ .

<sup>🙎 .....</sup>معجم كبس ۵۹/۲ مديث:۲۵۱۰

١ ٢٠١٣: مسندامام احمد مسئدالمكيين عديث واثلة بن الاسقع ٢١/٥ م حديث: ١٢٠١٦

جود میں السلام کی ڈرستی کی شرط قرار دیااور آپ اس پر بیعت لیا کرتے تھے۔البتہ آپ نے اسے دین کی فضیلت قرار

اسلام کی ڈرستی کی شرط قرار دیااور آپ اس پر بیعت لیا کرتے تھے۔البتہ آپ نے اسے دین کی فضیلت قرار

دیا ہے جبکہ پر بیبز گاروں کے قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صَدَّ اللهُ عَدَیْهِ وَبِهِ وَسَدُّم نے ارشاد

فرمایا: دین خیر خواہی ہے۔ یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔(۱) پھر اس بارے میں لوگوں کے مختلف طبقات

کے در میان مسلمان کی اور ارشاد فرمایا: یہ الله پاک، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمان حکمر انوں

اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔(2)

ایک مشہور روایت میں ہے: کا اِللهَ اِلَّا الله بمیشه مخلوق ہے الله پاک کے غضب کو دور کر تارہے گاجب تک کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اپنی آخرت پر ترجیح دینے سے باز رہیں گے۔ (((دوسری روایت میں ہے: جب تک وہ اپنے دنیاوی معاملات کی خاطر اپنے دنیاوی نقصان کی پر واجھوڑے رہیں گے۔ پھر اگر پر واکریں گے اور کا اِللهَ اِلَّا الله بھی پڑھیں گے تو الله پاک ارشاد فرمائے گا: تم جھوٹے ہو، اس کلمہ میں سیچے نہیں۔ (() ایک روایت میں یوں ہے کہ ((ن) کاکمہ) ان کے منہ برمار دیاجائے گا۔ (()

## كلمه اوراس كااخلاص

ایک روایت ہے جو اس مجمل حدیث کی گویاشر حہے اس میں ہے کہ "جس نے اخلاص کے ساتھ لاَ اِللهَ اِلَّا الله کہاوہ جنت میں داخل ہو گا۔"پوچھا گیا:اس کا اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا:" **الله** پاک کی حرام کر دہ اشیاء سے تمہاراخو د کو بچانا۔"'''

ا یک حدیث مشہور میں ہے: جس نے قر آنِ کریم کی حرام کر دہ اشیاء کو حلال جاناوہ قر آنِ پاک پر ایمان ہی نہیں لایا۔(\*)

آ ......ابوداود کتاب الادب باب فی النصیحة ، ۲/۲ م حدیث: ۳۹۳ م

<sup>2 ......</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب بيان ان الدين النصيحة، ص ١٥، حديث: ١٩٦

<sup>🗗 ......</sup> نوادر الاصول، الاصل الخامس العشر والمائنان، ٢ / ٨٥ / عديث: ١ ٩٠١ ـ الكامل لا بن عدى، ٢ / ١ - ٥ ، رقم: ٩٩ ٣

<sup>🗂 ......</sup>الزهد لابن ابي عاصمي ص١١٥ مديث ٢٨٨

<sup>6 .....</sup>نوادرالاصول، الاصلالسادس، ١ /٣٠م، حديث: ٥٠

<sup>🃆 .......</sup> ترمذی، کتاب فضائل القرآن، ۲۱/۳ ، حدیث ۲۹۲۷ ه کند در از شرکن مجلس المدینة العلمیة (رئد اس) کی در در

#### حكايت: بسب بهتر اور سب برا ال

ایک تابعی بزرگ دَخهٔ الله عَدَیه نے فرمایا: اگر میں آوگوں سے بھری ہوئی کسی مسجد میں جاؤں اور مجھ سے

پوچھا جائے کہ ان لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو میں بیہ سوال کروں گا کہ ان میں سے مسلمانوں کاسب
سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ جب کسی کے بارے میں مجھے بتایا جائے گا کہ "بیہ ہے۔ "تو میں کہوں گا: ان میں
سب سے بہتر یہی شخص ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان میں سب سے زیادہ بُر اکون ہے؟ تو میں سوال
کروں گا کہ ان میں سے مسلمانوں کو زیادہ دھوکا دینے والا کون ہے؟ جب کسی کے بارے میں مجھے بتایا جائے
گا کہ "بیہ ہے۔ "تو میں جو اب دوں گا: ان میں سب سے زیادہ بُرا یہی شخص ہے۔

## خريد و فروخت ميں دھو كادينا حرام ہے ﴾

د هو کادیناہر قسم کی خرید و فروخت اور پیشوں میں حرام ہے۔ اور جولو گوں کو کشرت سے د هو کادے وہ فاس ہے۔ د هو کادے وہ فاس ہے۔ د هو کے کی ایک صورت میہ ہے کہ تاجر خریدار کے سامنے سامانِ تجارت کی دونوں جانب میں سے اچھی والی جانب پھیلادے یا بیچنے والے دو کیٹروں میں سے عمدہ کیٹرے کو ظاہر کرے یا تیار شدہ چیز کی دو جانبوں میں سے زیادہ خوبصور تی والی جانب د کھائے۔

# جسنے دھو کادیاوہ ہم میں سے نہیں ै

مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَندِهِ وَلاهِ وَسَلَّم ایک صُحْص کے قریب سے گزرے جو غلہ بی رہا تھا۔ آپ کو غلہ کا ظاہر ی حصہ پسند آیا، لہٰذاآپ عَنَی اللهُ عَندِهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے لبنا دست مبارک اس میں داخل فرمایا تو اسے اندر سے گیلا پاکر پوچھا: یہ کیا ہے ؟ اس نے کہا: اس پر بارش کا پانی پڑھ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا: "تو پھر تم نے گیلے غلے کواو پر کیوں نہ کر دیا تا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جس نے ہمیں دھوکا دیاوہ ہم میں سے نہیں۔"(۱)

مسلم، كتاب الايمان، بابقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، ص ٦٢ ، حديث: ٢٨٣

T ......ابوداود، كتاب الاجارة، باب في النهي عن الغشى ٢ / ٢ / ٢ مديث: ٣٣٥٢

ترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع ، ٢/٣ ٥ حديث: ١٣١٩

حضرت سیّدُناعَبُدُ الله بن ابور بیعه رَضِ الله عَنْه صَ مروی حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار حضور نبی اکرم عَنْ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلٰه کے وُ هِر کے پاس سے گزرے تو اس میں اپنا مبارک ہاتھ واخل کیا تو پتالگا کہ اس میں بارش کا اثر ہے (یعنی اندر سے گیلا ہے)۔ آپ صَنَّ اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے اس سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: الله پاک کی قشم! اے الله کے رسول صَلَّ اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم یہ ایک ہی غلہ ہے۔ تو آپ نے ارشاو فرمایا: تم نے اس الگ کیوں نہ کیا تا کہ لوگ آتے اور بیچان کر خرید اری کرتے، جو جمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ (۱)

(4.) DASO-W- (1.) F-W-OCAG (A.) DASO-W- (1.) MARINER F- AC 1.

#### موچی کو کام کے بارے میں نصیحت ﷺ

جھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک موپی نے حضرت سیّدُناابو الحسن علی بن سالم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہے ہو چھا: میں جو توں کی خرید و فروخت میں سلامتی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ توانہوں نے فرمایا: جوتے کی نچلی سطح بھی نئی بناؤ تاکہ دونوں جانب ایک شے معلوم ہو، اس کے دونوں رُخ برابر رکھو، دائیں جوتے کو بائیں پر برتری نہ دو، بھر ائی اچھی طرح کرو تاکہ ایک مکمل چیز معلوم ہو، سلائی قریب قریب کرواور ایک جوتے کو دوسرے کے اوپر نہ رکھو۔

## تاجر خرابی اور گھٹیا پن کو ظاہر کرے ﷺ

تاجر اور صنعتکار کو چاہیے کہ بیچی جانے والی اور بنائی جانے والی چیز میں موجود خرابی اور گھیا پن کو ظاہر کرے تاکہ خریدار اور صارف (بیخی استعال کرنے والا) اس کے عیوب پر مطلع ہو جائے اور چیز کی اندورنی حالت دیکھ کرسوچ سمجھ کرخریداری کرے۔

حضرت سیّدُنا محد بن سیرین رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے کسی کو اپنی بکری بیچی توخریدارسے فرمایا: بیس اس کے ایک عیب سے بَری ہوں۔ خریدار نے پوچھا: کون ساعیب؟ فرمایا: بیہ چارہ کھاتے وقت اپنے پاؤں سے چارے کو الٹ پلٹ کرتی ہے۔

حضرت سیّدُنا حسن بن صالح رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه في ايك لوندى بيجى توخريد ارسے فرمايا: جارے پاس ايك

المُن المُن المنافية العلمية (المنافية العلمية (المنافية العلمية المنافية العلمية (المنافية العلمية المنافية العلمية ا

<sup>🚹 ......</sup> معجم الصحابة للبغوى، عبد الله بن ابي ربيعة المخزوسي، ٢/٣ مديث: ٢٥٢٢

-moceo (11) 51200m-

د فعہ اس کی ناک ہے خون نکلاتھا۔

بزر گان دین ایسے باریک اور پوشیرہ معاملات بھی بیان فرمادیا کرتے جن کاعلم نہ خریدار کوہو تا اور نہ ہی صارف کو، یہی تو خیر خواہی اور نری سچائی ہے۔ بیہ خرید وفروخت اور اُجرت پر دینے والی چیز ول میں تقویٰ و یر ہیز گاری ہے ہی ممکن ہے اور اس خیر خواہی کی بناپر کمائی خوب حلال اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

وز کارے ذرائع کا مجم جور تاہریر

#### تمام حرام اور مكروه اثياء سے اجتناب كرے ﷺ

مسلمان کو **الله** یاک کی تمام حرام کر دہ اشیاءاور تمام مکر وہ قرار دی گئی چیز وں سے اجتناب کرناچاہیے۔ یمی پہلے کے بزرگوں کی سیرت اور بعد کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تاجر کے لئے مستحب سے کہ وہ خریداری کرنے اور بیچنے میں میانہ روی سے کام لے، متقبوں اور دین دار لو گوں سے مشورہ کرے اور جس سے خرید و فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہواس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔جو حرام سے کنارہ کشی نہ کر تاہویاجس کا کثر مال شبہات ہے بھر پور ہواس سے سودا کرنا مکروہ ہے۔

## ابادشاہ کے ساتھ لین دین کرنے والے سے کاروبار کرنا 💸

حضرت سيدُناعَبْدُالله بن مبارك رَحْمَهُ الله عنيه ك بها في كبت بين كه حضرت سيدُناعبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ كَ خادم نے آپ كى جانب خط لكھا: ہم ایسے لو گوں سے كاروبار كرتے ہیں جوباد شاہ سے كاروبار كرتے ہیں۔ تو آپ نے جواباً لکھا: جب کوئی شخص باد شاہ اور دیگر لو گوں سے کار دبار کرے تواس کے ساتھ کار وبار کر او اور جبوہ تمہیں کوئی چز دے تواس سے چیز وصول کرلواوراگر تمہیںالیی چیز سے ادائیگی کرے جسے تم بعینہ حرام جانتے ہو تونہ لواور اگروہ تاجر صرف بادشاہ کے ساتھ لین دین کر تاہے تواس کے ساتھ کاروبارنہ کرو۔

ا یک بزرگ دَختهٔ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں:لو گوں پر ایک ایسازمانہ آیا تھا کہ ایک شخص بازار میں داخل ہو کر یو چھتا کہ سیجے اور وفادار لو گول میں سے کس کے ساتھ معاملہ کرناتم میرے حق میں بہتر خیال کرتے ہو؟اس سے کہا جاتا: جس سے جاہو معاملہ کر لو۔ پھر ایباوقت آیا کہ ایک شخص پوچھتا کہ لوگوں میں ہے کس کے ساتھ معاملہ کرناتم میرے حق میں بہتر خیال کرتے ہو؟ تواس سے کہاجاتا: جس سے چاہو معاملہ کرلو مگر فُلاں فُلاں شخص سے معاملہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا: اب ہم اس زمانہ میں ہیں کہ جب یہ پوچھاجا تاہے: ہم کس کے ساتھ

۔ معاملہ کریں؟ توجواب آتا ہے:"صرف فُلال کے ساتھ۔"اوراب میں ایسے زمانے کے آنے سے ڈر تا ہوں کہ یہ فلاں بھی رخصت ہوجائے۔

(2.20 - 1.22 m/2 45/15 C. 42) - MOCCAG (VTY) DASO-M- (114, MESSELEMESSE) - TELES

## تا جرقتم، جموك اور وعده خلافى سے بچے

تاجر قسم نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے اور نہ ہی وعدہ خلافی کرے اور جھوٹی قسم کمائی کو تباہ وہرباد کردیق ہے۔ حدیث پاک میں ہے: وَیُلْ لِّلَتَّاجِرِ مِنْ لَّا وَاللَّهِ وَبَلْ وَاللَّهِ، وَوَیُلْ لِّلْصَائِعِ مِنْ غَیدوَّبَعْدَ غَیدیعنی تاجر کے لئے ان الفاظ میں ہلاکت ہے "نہیں!اللّه کی قسم "اور "کیوں نہیں!اللّه کی قسم" اور کاریگر کے لئے ان لفظوں میں ہلاکت ہے "کل" اور "پرسول" (یعن کل یاپرسوں آجانا)۔ "2

#### نظرِ رحمت سے محروم تین لوگ 🛞

حضرت سیِّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ المُفَعَنْه سے روایت ہے: رسولِ پاک مَنْ المُفَعَنَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللّه پاک تین لوگوں کی طرف نَظرِ رحمت نہیں فرمائے گا: (1) تکبر کرنے والا (2) تحفہ دے کر احسان جنگانے والا اور (3) قسم کے ذریعے اپناسودا نیجنے والا۔ (3)

تاجر جب اپناسامان بیچے یا کوئی چیز تیار کرے تواس کی تعریف نہ کرے اور جب کوئی چیز خریدے یا بنی ہو تا اور ایسانہ ہوئی چیز استعال کرے تواس کی بُرائی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا اور ایسانہ کرنے سے رزق میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کرنے سے روزی تو یقیناً مل جائے گی مگر ایسا کرنا گناہوں کی زیادتی اور دینداری میں کمی کا سبب ہے۔

# کاریگر کے لئے ضروری امور 🛞

کاریگر پر لازم ہے کہ وہ اپنے کام کے معاملے میں صارف کا انتہا در ہے کا خیر خواہ ہو کیونکہ وہ اپنی تیار کردہ چیز کی عمدگی اور خرابی کو زیادہ جانتا ہے نیزاس کی بنائی ہوئی چیز جلد ختم ہو جائے گی یا لیے عرصے سلامت

المُورِّ وَالْرُنْ : مجلس المدينة العلمية (مُداعات) العوجة وجود وجود وجود وجود وجود وجود وجود

<sup>1 .....</sup> تهذيب الاثار للطبري مستدعلي ٢/٣٥ رقم: ١٠٢

<sup>2].....</sup>الضعفاء للعقيلي، باب الباء، ١ / ٦٠ ١ ، رقم: ٢ / ١ ١ وللصانع: بدله: للصائغ

<sup>3 .....</sup> مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم . . . الخي ص ٢ ٢ محديث : ٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

رہے گی، وہ یہ بھی بخوبی جانتا ہے۔ لہذا اسے چاہئے کہ اشیاء بنانے کے فن میں پوری مہارت حاصل کرے تاکہ وہ چیز درست ہے اور اس کی عمد گی اور پائیداری کے باعث صارف کی مر اد پوری ہو، اس کے باوجود وہ چیز اچھی حالت میں باقی رہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز کوالی خرابی سے بچائے جواس کے جلد ہلاک ہونے کی وجہ ہے اور صارف اس وجہ کو سمجھ نہ سکے۔ جب کاریگر اور تاجر ایساکریں تو وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں گے اور مطالبہ وسوال سے محفوظ رہیں گے، ور نہ ان سے باز پُرس کی جائے گی اور پوچھاجائے گا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انہیں تجارت اور کاریگری میں مہارت ہو اور ان چیز وں کے ساتھ مملکت کی تعمیر وتر تی ہو لہذا لازی طور پر ان دونوں سے پوچھ پچھ کی جائے گی جیسے دین اور ایکان کے جانے والے سے بھی پوچھ پچھ ہوگی کی جائے گی جیسے دین اور ایکان کے جانے والے سے بھی پوچھ پچھ ہوگی کیونکہ انہیں دنیاوی اُمور کے معاملے میں عقل و تمیز سے آشائی حاصل ہوئی تواسی اعتبار سے ان پر مشکل کام اور عبادات کے معاملات لازم ہوئے۔

منقول ہے کہ جب کسی کے ساتھ رہنے والے پڑوسی، سفر کے ساتھی اور بازاروں میں اس کے ساتھ خرید و فرو خت کرنے والے اس کی تعریف کریں تواس کی نیکی میں شک نہ کرو۔

#### حكايت: كواه كي مباغي برُتال 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعم فاروقِ اعظم دَخِنَاشهُ عَنْهُ کَ سامنے کسی نے گواہی دی تو آپ نے فرمایا:
میرے پاس کسی ایسے شخص کو لاؤجو تهہیں بیچانتا ہو۔ تووہ ایک شخص کولے کر آیا جس نے اس کی تعریف ک

تو آپ دَخِنَ اللهُ عَنْهُ نے اس سے پوچھا: کیاتم اس کے قر بی پڑوی ہوجو اس کے آنے جانے کو پیچانے ہو؟ اس

نے جو اب دیا: نہیں۔ آپ نے پوچھا: کیاتم کسی سفر ہیں اس کے ساتھی رہے ہو جس سے اس کے اجھے اخلاق

کے بارے میں رائے قائم کی جاسکے ؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیاتم نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا

کوئی معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم پر اس شخص کی پارسائی ظاہر ہوئی ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو امیر المؤمنین

حضرت سیّدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: میر اخیال ہے کہ تم نے اسے مسجد ہیں نماز کی حالت ہیں

کبھی سر جھکاتے اور کبھی اٹھاتے اور قر آنِ کر یم کا ایک بڑا حصہ تلاوت کرتے دیکھا ہو گا؟ اس نے عرض کی:

بھی سر جھکاتے اور کبھی اٹھاتے اور قر آنِ کر یم کا ایک بڑا حصہ تلاوت کرتے دیکھا ہو گا؟ اس نے عرض کی:

بھی ہر جھکاتے اور کبھی اٹھاتے اور قر آنِ کر یم کا ایک بڑا حصہ تلاوت کرتے دیکھا ہو گا؟ اس نے عرض کی:

بی ہاں! ایسانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: چلے جاؤ! تم اسے نہیں جانے۔ آپ دَخِنَ اللهُ عَنْه نے پھر اس گواہ سے فرمایا

کہ میرے پاس ایسے شخص کولاؤجو تمہیں پیچانتاہے۔

-moccod (11) Dresom-

## سابقہ دور کے تاجروں کے دور جسز 💸

پہلے کے تاجروں میں پچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس حساب کتاب کے دور جسٹر ہوتے تھے۔ ایک رجسٹر بلا عنوان ہو تا تھا۔ اس میں ان ضعیف وناقواں لوگوں کے نام درج ہوتے تھے جنہیں وہ نہیں جانے تھے۔ ہو تا یہ تھا کہ اگر کوئی ضرورت مند اور غریب شخص کوئی کھانے کی چیز دیکھتااور اس کی خواہش کر تا یا اس کا حاجت مند ہو تا اور اسے خرید نے کی طاقت نہ ہوتی تو کہتا: مجھے یہ پانچ یا 10 رطل (۱۱ در کار ہے مگر ابھی میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو تاجر اس سے کہتا: تم یہ لے جاؤاور جب تہہیں آسانی ہو تو ادائیگی کر میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو تاجر اس سے کہتا: تم یہ لے جاؤاور جب تہہیں آسانی ہو تو ادائیگی کر دینا اور اس کا نام بلا عنوان والے رجسٹر میں لکھ دیتا۔ (ہے تو یہ بھی احسان کی صورت مگر) ایسے دکانداروں کو بھی بہترین مسلمانوں میں شار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بزرگانِ دین دِعنہ ہُنہ اللہ ایسے تاجر کو بہترین لوگوں میں شار کرتے تھے جو سرے سے کسی رجسٹر میں نام نہ لکھتا اور نہ بی اسے بطور قرض دیتا جس کی ادائیگی محتاج پر لازم ہو یا اس سے مطالبہ ہو بلکہ یہ کہتا تھا: ''جو تم چاہتے ہولے لوگھر اگر تہمیں آسانی ہو تو اس کی قیمت اداکر دینا ور نہ یہ تہمارے لئے حلال ہے اس قم کی وجہ سے اپناول تنگ نہ کرنا۔ ''

وز گارک قررافع کا حکم اور تاجریر

تجارت کرنے کے بیہ طریقے اب مٹ چکے ہیں اور اب اس پر عمل ہیر اہونے والداس سنت (طریقہ) کو زندہ کرنے والا ہو گا۔ ہزر گان دین کے اس طرح کے واقعات اسے زیادہ ہیں کہ ایک کتاب میں نہیں ساسکتے اور خالص خیر خواہی کرنے والے اور اپنے بھائیوں کے لئے سخاوت کے در یابہانے والے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم نے صرف ان لوگوں کا تذکرہ غافلوں کو ان کے اعمال پر خبر دار کرنے کی غرض سے کیا ہے اور ہم ان کے مٹے ہوئے طریقوں میں سے پچھ کو بیان کرتے ہیں۔ ایسانہیں کہ فہ کورہ بازاری لوگ تمام لوگوں سے بہتر سے بلکہ (اس وقت) بہترین لوگ تو مسجد ول کے باتی، عبادت گزار، اللہ یاک کی یاد میں مگن رہنے والے اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے سے۔

724 كوم موس المدينة العلمية (المدينة العلمية ا

السیسرطل بین استار ہے اور استار ساڑھے چار مثقال اور مثقال ساڑھے چار ماشے تو رطل شرعی نوے مثقال ہوا۔ (ناہی رفویہ /776،775) موجودہ حساب ہے ایک رطل کاوڑن چھ چھٹانک، تین تولے اور نوماشے ہے۔

## عبادت كى فاطريزر كول كى قتاعت ا

بازار والے کو جب دن کے پچھ حصے میں بقد رِضر ورت روزی مل جائے تو دن کا بقیہ حصہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے چھوڑ دے۔ بزرگانِ دین میں سے پچھ اپنی دکان سے ظہر کی نماز کے بعد پلٹ آتے اور آدھا دن اپنے پر وردگار کے لئے وقف کر دیتے اور پچھ عصر کی نماز کے بعد دکان سے لوٹ آیا کرتے اور دن کا آخری حصہ آخرت کی تیاری میں گزار دیتے۔ پچھ کی یہ کیفیت تھی کہ جب دن بھر کی ضروریات کے مطابق آمدنی ہوجاتی اور گھر والوں کے لئے دن میں کسی بھی وقت غذائی اجناس کا اہتمام ہوجاتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور اپنے گھریامسجد میں حاضر ہوجاتے اور بقیہ دن الله پاک کی عبادت میں گزار دیتے۔ ان میں سے پچھ ایسے بھی عقص کی مقدار)یا ایک قیراط نفع حاصل ہو جاتا تو اس پر قاعت کرتے ہوئے اور دنیاسے بے مقبی رکھتے ہوئے گھریائے آئے۔

حصزت سیِّدُنا حماد بن سَلمہ رَحْمَةُ الله عَدَیْه دو پیٹے ٹو کری میں رکھ کر بیچا کرتے تھے۔ جب انہیں دو دانوں کے برابر نفع (یعنی معمولی سانفع) ہو جاتا تو اپنی ٹو کری اٹھا کرواپس چلے جاتے۔

## حكايت: تم لالب بھي ہومطلوب بھي 💸

حضرت سیّد ناابراہیم بن یَسار دَخنهٔ الله عَلَیْه بیان کرتے ہیں: بیں نے حضرت سیّد ناابراہیم بن ادہم دَخنهٔ الله عَلَیْه بیان کرتے ہیں: بیں نے حضرت سیّد ناابراہیم بن ادہم دَخنهٔ الله عَلیْه کو بتایا کہ بیں آج کے دن مٹی گارے کاکام کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا: اے ابن یسار! تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، تہمیں وہ طلب کرتا ہو جس سے تم چھوٹ نہیں سکتے اور تم اسے طلب کرتے ہو جو تم سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کیا تم نے حریص کورزق سے محروم اور کمزوروناتواں کورزق چہنچتے نہیں دیکھا؟ بیس نے عرض کی: میراایک دانق سبزی فروش کے پاس ہے۔ انہوں نے فرمایا: تمہاری یہ بات مجھ پر اور بھی زیادہ گراں گزری ہے کہ تم ایک دانق کے مالک ہو پھر بھی کام کرتے ہو؟

## مفتة مين ايك يا دو دن كام 🛞

(پُرانے)کاریگر آدھادن یادو تہائی دن کام کرتے، پھر بقدرِ کفایت اجرت حاصل کرتے اور مسجد کی جانب

روال دوال ہوجاتے، ان میں سے بعض تو پورے ہفتے میں صرف ایک یا دو دن کام کیا کرتے اور ہفتے کے بقیہ دن اپنے مولی پاک کی عبادت میں بسر کیا کرتے۔ بزر گانِ دین کا بیہ وطیرہ تھا کہ دن کا ابتدائی اور اختتا می حصہ آخرت کی تجارت کے لئے مقرر کرتے جبکہ دن کا در میانی حصہ دنیاوی تجارت کے لئے مختص فرمایا کرتے۔

50-50 - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10) - (77-10)

حدیث ِپاک میں ہے: بے شک جب فرشتے بندے کا انگال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور اس میں دن کے پہلے اور آخری جھے میں الله پاک کا ذکر اور نیک کام ہو تو الله پاک اس بندے کی ان دونوں حصوں کے در میان کی بُر ائیاں مٹادیتا ہے۔(۱)

ایک روایت میں ہے: فجر طلوع ہوتی ہے تو دن اور رات کے فرشتے اکھے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے چلے جاتے اور دن کے فرشتے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے را کے اور دن کے فرشتے را کے فرشتے را کے فرشتے را کے فرشتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت رات کے فرشتے آتے اور دن کے فرشتے عرض رخصت ہوجاتے ہیں تواللہ پاک ان سے پوچھتا ہے: تم نے میر سے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ تواللہ پاک ارشاد فرما تا ہے: تم گواہ ہوجاؤ میں نے ان کی مغفرت فرمادی۔ (۵)

## تھوڑا نفع مت محکراؤ 🗞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عَلِیُّ المُرتضَّیٰ کَنَّهَ اللهُ وَجَهَهُ النَّهِیْهِ وُرَّه لے کر کوفہ کے بازار کا دورہ کرتے اور فرماتے: اے تاجرو! اپناحق لواور دوسروں کاحق دو، سلامتی میں رہو گے اور تھوڑے نفع کومت ٹھکراؤ کہ پھر کثیر نفع سے محروم ہوجاؤگے، جب حق کوروک دیاجائے تو کئی گناناحق میں چلاجاتا ہے۔

حضرت سیِّدُ ناعبد الرحمٰن بن عوف رَحِى اللهُ عَنْدے پوچھا گیا: آپ کی مالد اری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: اس کے تین اسباب ہیں: (1)... میں نے نفع کو مجھی نہیں ٹھکر ایا(2)... جب بھی مجھ سے کوئی جانور طلب کیا جاتا ہے

<sup>🗓 ......</sup>ترمذي كتاب الجنائز، ٢ / ٩٥ / مديث: ٩٨ ٩ مسندايي يعلى مسندانس بن مالك، ٢ / ٢ / ٢ ، مديث: ٩ ٥ ٥ ٣

<sup>2 .....</sup>بخارى كتاب، واقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ١ /٢٠٣ م حديث ٥٥٥

ترمذى، كتاب الدعوات، احاديث شتى، باب ماجاء ان سملانكة سياحين فى الارض، ٣٣٢/٥، حديث: ١١١٣ ٣ ابن حيان، كتاب الصلاة، باب الامامة والجماعة، ٢٥١/١٥عديث: ٢٠٥٨

تومیں اسے بیچنے میں تاخیر نہیں کر تااور (3)... میں ادھار نہیں بیتا۔

#### دوہز اردر ہم نفع 🕵

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُناعبد الرحمٰن بن عوف رَحِيَ اللهُ عَنْه نے ایک موقع پر ایک ہزار اونٹٹیال بیچیں الیکن نفع میں انہیں صرف ان کی رسیال ہی حاصل ہوئیں تو آپ رَحِيَ اللهُ عَنْه نے ہرری ایک درہم میں بیچی، آپ نے دو ہزار درہم کا نفع حاصل کیا، ایک ہزار درہم رسیوں کا نفع تھااور ایک ہزار درہم اونٹیوں کے اس دن کے چارے سے نیچ گیا۔

## تجارت کے لئے سمندری سفر 💸

پر ہیز گار لوگ تجارت کی غرض سے سمندری سفر کرنے کو ناپسند کرتے ہتھے۔ منقول ہے کہ جس نے سمندر کاسفر کیاوہ روزی کی تلاش میں انتہا کو چلا گیا۔

روایت میں ہے: حج، جہادیا عمرہ میں شرکت کے علاوہ سمندری سفرنہ کیا جائے۔ (۱)

حضرت سیِّدُ نازید بن وہب رُختهٔ الله عَدَیْه ہے مروی ہے کہ امیر الموُمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق رَخِیَ الله عند فرماتے ہیں: بیٹیموں کے مالوں سے خرید و فروخت (یعنی تجارت) کرو، تم ان کے مالوں کو صرف ز کو ۃ ہیں ہی خرچ نہ کر ڈالو، منافع کے ذریعے ان کے مال میں اضافہ کرو، ان کے مال سے جانور کی خرید اری سے بچو کیونکہ بسااو قات جانور مرجا تا ہے اور ٹھا ٹیس مارتے سمندر کے سفر میں ان کامال لے جانے سے بھی بچو۔

## آخريس بازارس نكلنے والے مد بنو 🛞

حضرت سیِّدُ نا عَمْرُ و بَن عاص دَهِیَ اللهُ عَنْه نے فرمایا: تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو کیونکہ بازار میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔

حضرت سیّدنا مُعاذین جبل اور حضرت سیّدناعبُدُ الله بن عمر رَضِ اللهُ عَنْ فَا مَع وى ہے كه شيطان اپنے چياد"زلنبور"سے كہتا ہے كه اے زلنبور! اپنار جسٹر لے كر جاؤ، تم بازار والوں كے شيطان ہو اور ان كے

<sup>] .....</sup>ابوداود، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو، ٣/٠١ ، حديث: ٩ ٢٣٨

سامنے قتیم کھانے، جھوٹ، مکر و فریب، خیانت اور وعدہ خلافی کو بناسنوار کرپیش کر واور اس کے ساتھ رہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو تااور سب سے آخر میں نکاتا ہے۔

100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 ) 100 ( 17 )

حضرت سیّدُناعَبْدُ الله بن عُمر اور حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس دَخِوَاللهُ عَنهُم سے روایت ہے کہ میں ف ف حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ون کے ابتدائی حصه میں بازار جانے اور سب سے آخر میں بازار سے لوٹے سے منع فرماتے سنا۔ (۱)

حدیث پاک میں ہے: سب سے بُری جگہیں بازار ہیں اور بازار والوں میں سب سے بُرا شخص وہ ہے جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو تااور سب سے بعد میں نکاتا ہے۔(3)

## كام كاج نيكى كب شمار مو كا؟ اله

جب گزربسر کے لئے کو حش کرنے والا اور بازار میں روزی روٹی کمانے والا ان اچھے اوصاف اور شر اکطاکا جو رجب گزربسر کے لئے کو حشن کرنے والا اور بازار میں روزی روٹی کام کام شریعہ کی پاسداری کرنے والا ہو، اپنے مقام کی حفاظت کرنے والا ہو تو وہ اللہ بیا کی راہ میں ہے اور اس کے کام کام نیکیاں شار ہوں گے۔ ہر وہ چیز جو آخرت کی حفاظت کرنے والا ہو تو وہ اللہ بیا کی دراہ ہو تو وہ بھی آخرت میں سے کے لئے سبب بنے، اس کی تیاری میں مددگار ہو اور بندے کے لئے آخرت کی راہ ہو تو وہ بھی آخرت میں سے ہے۔ پھر جب وہ ان شر اکط کی خلاف ورزی کرے، لین مختلف حالتوں میں اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، روزی روٹی کمانے میں پر ہیزگاری چھوڑ دے، دنیا کا مال زیادہ کمانے کی دھن اور دنیاوی لالج کی بنا پر بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں رہ جانے والے مال پر واویلا کرنے والا ہو، اپنے پاس موجود مال کو مستقل سیجھنے والا ہو، اسے اس بات کی پر واہو کہ کہاں بات کی پر واہو کہ کہاں بات کی پر واہو کہ کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ تو ایسا شخص گناہوں اور ناپندیدہ کاموں میں پیٹ اور پیٹھ کے بل لوٹ بوٹ ہورہا ہے۔ یہ کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ تو ایسا شخص گناہوں اور ناپندیدہ کاموں میں پیٹ اور پیٹھ کے بل لوٹ بوٹ ہورہا ہے۔ یہ دوری اور فر ارکی راہ پر گامزن ہے، موت کی تیاری سے غافل ہے، دوری اور فر ارکی راہ پر گامزن ہے، موت کی تیاری سے غافل ہے، حساب و کتاب پر پختہ یقین نہیں رکھتا، اس کے اعمال اور کام بُرے ہیں، تو ان بری صفات کے حامل شخص کا ہے، حساب و کتاب پر پختہ یقین نہیں رکھتا، اس کے اعمال اور کام بُرے ہیں، تو ان بری صفات کے حامل شخص کا

<sup>🗓 .....</sup>معجم كبير، ٢٣٨/٢ ،حديث:١١١ عن سلمان

<sup>2 .....</sup> مستدرك، كتاب العلمي بابخير البقاع المساجدو شر البقاع الاسواق، ١ / ٢٥٩ محديث: ٣ ١٢

ہ بین سے بھت ا<mark>ز منونا النا اکتری</mark>ا میں ہوں ہے۔ اللہ کریم سیدھے رائے کی ہدایت عطا فرمائے، اس کے سواکوئی توفیق پاکس تجارت کو خیر آباد کہہ دینا ہی بھلا ہے۔ **اللہ** کریم سیدھے رائے کی ہدایت عطا فرمائے، اس کے سواکوئی توفیق

جارت و یر آباد جهد دیابی جلام ایک کرنے اور برائی سے بیخ کی قوت الله پاک ہی کی طرف سے ہے۔ دینے والا اور حفاظت فرمانے والا نہیں۔ نیکی کرنے اور برائی سے بیخے کی قوت الله پاک ہی کی طرف سے ہے۔

# بکنے والے سامان اور بنائی ہوئی اشیاء کے بار ہے میں مروی آثار نیز خوفِ خدار کھنے والے بزرگوں کے طریقے کا بیان

حضرت سیِّدُنا ابن مسعود رَخِيَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مسلمانوں کے شہر میں کوئی مالِ شجارت لائے اور جس دن لایا اسی دن کی قیمت پر فروخت کر دے تو اس کے لئے الله پاک کی طرف سے شہید کے برابر ثواب ہے، (۱) پھر پیارے آقاصَلَ اللهُ عَدَیْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم فَاسَدِه وَ اللهُ عَدَیْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم فَاسَدِه وَ اللهُ عَدَیْه وَ اللهِ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهُ مَا لَهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِيْ وَاللّهِ وَلَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلَلْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُوالِولُولُولُولُولُولُولُولُول

توجمه کنزالایسان: اور کچھ زبین میں سفر کریں گے الله کا فضل علاش کرنے اور پچھ الله کی راومیں لڑتے ہوں گے۔ ۉٳڂۘۯۉؽؘڝٛ۫ڔؠؙۉؽڣۣٳڷٲ؆ۻؽؠٛؾڠؙۏؽ ڡؚؿ؋ؘڞؙڸٳٮڷ۠ڡؚ<sup>ڒ</sup>ۅٳڂؘۯۉؽؽؘۊٳؾڵؙۄٛؽڣٛ ڛۜؠؽڶٳٮڵڽۅؙؖ (؞۲٩سرسد:۲۰)

حضرت سیِّدُنا عُقُبَه بن عامر رَخِیَ اللهُ عَنْه سے مروی ہے که رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا: قبکس وصول کرنے والاجنت میں نہیں جائے گا<sup>(2)</sup>۔ (3)

اقاله كي فضيلت 🐉

حضرت سيِّدُنا ابو جريره رَضِيَ اللهُ عَنْه فرمات بين كه رسولِ خدا صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف ارشاو فرمايا: جس

<sup>🚹 ......</sup>تاریخ بغداد، ۲۱/۱۳ م، رقم: ۱۸: ۱۲: الولیدبن صالح

<sup>🗓 .....</sup>ابوداود، كتاب الخراج والفيء والامارة ، باب في السعاية على الصدقة ، ١٨٣/٣ ، مديث: ٢٩٣٥

بین بیری سیان النظام میں بھی ہوئی ہوں کے ۱۳۰ کی ۱۳۰ کی اور ان کی اور ان میں بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ نے کسی نادم ولیٹیمان شخص سے اس کی خریداری کا اقالہ (۱۰ کیا تو**اللہ** پاک قیامت کے دن اس کی لغز شوں کو معاف فرمائے گا۔ <sup>(2)</sup>

#### حكايت: سيِّدُنا امير معاويه رَمِي اللهُ عَنْداور ايك بوڑھا ﴾

حضرت سیّدُناہشام بن عروہ رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے منقول ہے کہ حضرت سیّدُناہم معاویہ رَحِیاللهُ عَدَّه سے کہا گیا کہ قبیلہ جُرہم کا ایک بوڑھا شخص آپ سے ماناچاہتا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا: تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بوڑھے نے کہا: قبیلہ جُرہم سے۔ پوچھا: تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا: 350سال۔ پوچھا: کون سامال بہتر ہے؟ کہا: زم زمین میں آہتہ بہنے والاچشمہ جو (ضرورت کیلئے) کا فی ہو اور شکی بھی نہ دے۔ پوچھا: اس کے بعد کون سا؟ کہا: وہ گھوڑی جس کے پیٹ میں گھوڑا ہو اور اس کے بعد بھی گھوڑا ہو (یعنی پے درپ دونوں حمل نروالے ہوں)۔ پوچھا: میں تمہیں دیچے رہا ہوں کہ تم او نوں اور بحریوں کا ذکر نہیں کر رہے؟ کہا: یہ آپ جیسوں کے لئے مناسب نہیں ہیں، یہ (اونٹ اور بحریاں) اس کے لئے بہتر ہیں جوخو دان کی دیچے بھال کرے۔

#### مسلمان كابهترين مال الم

رسولِ پاک صَنَّى اللهُ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے مروی ہے: "مسلمان کا بہترین مال پیوند لگی تھجوروں کا باغ یازیادہ ہے جننے والی گھوڑی ہے۔ "(د) یعنی وہ باغ جن میں تھجوروں کی پیوند کاری کر دی گئی ہواور اس کی راہ در ختوں کی قطار میں ہو۔ زیادہ ہے جننے والی گھوڑی ہے مر ادوہ گھوڑی جو زیادہ نسل بڑھانے والی ہو۔ اسی وجہ ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اَمَرْ فَامُتُ تَرَفِیْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کی کثرت کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قوم کو تب ہی حکم دیا جاتا ہے جب وہ زیادہ ہو جائیں۔

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب الاقالة ، ٣/٣ م . حديث: ٩ ٩ ١ - ١ الاستذكار كتاب اليوع ، باب يبع الخيار ٥ / ٥ ٨ ٣

<sup>3 ......</sup> مسنداما واحمد مسند المكيين حديث سويدين هبير وي ٢/٥ م حديث: ١٥٨٣٥

# مُروَّت كياہے؟ اُل

مر وان بن تھم نے حضرت سیّدُناوہب بن اسود رَخمةُ الله عَلَيْه سے بوچھا: مر وت كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: والدين سے حُسنِ سلوك كرنااور مال كوعيب سے پاك ركھنا۔

حضرت سیِّدُ نا ابراہیم بن او ہم دَختهٔ الله علیّه نے حضرت سیِّدُ نا عبّاد بن کثیر دَختهٔ الله علیّه کی طرف ایک خط لکھا: اپنے طواف، سعی اور حج کو الله پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی نیند جیسا سمجھو۔ حضرت سیِّدُ نا عبّاد دَختهٔ الله عَدَیْه نے جو ابا حضرت سیِّدُ نا ابراہیم بن ادہم دَختهٔ الله عَدَیْه کی جانب خط لکھا: سرحد پر پڑاؤ ڈالنے، پہرہ دینے اور جنگ کرنے کے عمل کو اس شخص کے نیند کرنے جیسا سمجھو جو اپنے اہل وعیال کے لئے حلال روزی کمانے میں مشقت اٹھا تا ہے۔

خود کوبے نیازر کھنے کی فضیلت 🖁

حضرت سيّدُنا عباس رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين كه مين في حضرت سيّدُنا احمد بن قُور رَحْمَةُ الله عَلَيْه كو فرمات

731 Deapapapapapapapapapapa

سنا: ایک شخص مقام صنوبر تک حضرت سیّدُنا ابراجیم بن ادہم دَحْمَةُ الله عَدَیْه کے ہمراہ چلا، پھر عرض گزار ہوا: اے ابواسحاق! مجھے کوئی نفیحت سیجئے۔ آپ نے فرمایا: زیادہ مال والے ہو جاؤیاخو دکو مخضر کرلو۔ میرے نزدیک عمرہ کرنے والا، مج کرنے والا، سرحد پر پہرہ دینے والاغازی، دن کوروزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا، سیہ سب خود کولو گوں سے بے نیاز رکھنے والے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔

حضرت سیّدُ نالقمان دَحْمَهُ الله عَلَیْه نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی: دنیا بالکل ہی نہ چھوڑ دینا بلکہ بقدرِ کفایت دنیاضر ور حاصل کرنا، ورنہ تم لو گوں پر بوجھ بن جاؤگے۔

حضرت سیّدُنا شافان رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا حسن بن حی رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے فرائع آمدنی کے متعلق کچھ پوچھا تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمايا: اگر تم ايسے خيالات ميں پڑگئے تو تم پر فرات کا پانی بھی حرام ہو جائے گا، پھر فرمايا: رزقِ علال کی تلاش، کسی جنگ کاسامنا کرنے سے بھی مشکل ہے۔

#### لوكول سے بيازر ہو 🛞

حضرت سیّدُناعبْدُالله بنِ مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: اگر چه خشکی اور تری کاسفر کرو مگر لوگول سے بے نیاز رہو۔

حضرت سیِدُنا بیشم رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بسااو قات کسی شخص کے بارے میں مجھے پتاچلتا ہے کہ اس نے میری بُرائی کی ہے تومیں اس سے اپنی بے پروائی کا اظہار کر تاہوں، اس کی وجہ سے اس بات کی تکلیف مجھ سے کم ہو جاتی ہے۔

حضرت سیِّدُنا ایوب سختیانی رَحْمَةُ الله عَلیُه فرماتے ہیں: جس کمائی میں پچھ خساست ہو میرے نزدیک لوگوں کامختاج ہونے سے بہتر ہے۔

# شرمند گي تومانگنے ميں ہے 💱

حضرت سيّدُنا ابن الى الدنيا دَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمات بيل كه حضرت سيّدُنا عمر بن عبدُ الله دَحْمَةُ الله عَلَيْهِ ف مجھے مداشعار سنائ: يُونِي ﴿ الْمُعَالِقُونِهِ الْمُعَالِمُونِهِ ﴾ ﴿ ٢٣٣ ﴾ ﴿ ٢٣٣ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا الرَّجَالِ لَنَقُلُ الصَّحْرَ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ لَحَقَقُ عَلَىٰ مِنْ مِنْنِ الرِّجَالِ

يَقُولُ النَّاسُ كَسْبٌ فِيْهِ عَالٌ فَقُلْتُ الْعَادُ فِي ذُلِّ السُّؤَالِ

قا جمعه: لوگوں کے احسانات لینے سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چٹانیں منتقل کرنامیرے لئے زیادہ آسان ہے۔ لوگ قوکھتے ہیں: کمانے میں ذلت ہے اور میں کہتا ہوں: شر مندگی تومانگنے میں ہے۔

موٹی بن طریف سے منقول ہے کہ حضرت سیِّدُنا ابرا ہیم بن ادہم رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ ایک بار سمندری سفر پر سخے، ای دوران شدید آند ھی چلنے گئی، سب مسافر ہلاکت کا خوف کھاتے ہوئے آپ سے کہنے گئے: اے ابواسخق! کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس سختی اور مصیبت میں ہیں؟ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ فرمانے لگے: یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ لوگ یو چھنے گئے: حضور پھر مصیبت کون سی چیز ہے؟ فرمایا: لوگوں کا محتاج ہونا مصیبت ہے۔

## آدمی کامرجانا بخل سے بہتر ہے ﷺ

ہمیں کسی عالم نے ایک ادیب کے بیا شعار سائے:

لَيُوتُ الْفَتْى خَيْرٌ مِّنَ الْبُغْلِ لِلْغِنْى وَلَلْبُخْلُ خَيْرٌ مِّنْ سُوَّالِ بَخِيْلِ

قَلَا تَجْعَلَنَ شَيْئًا لِوَجْهِكَ قِيْبَةً وَلَا تَلْقَ مَغْلُوقًا بِوَجْهِ ذَلِيْلِ

وَلَا تَسْالَنَ مَنْ كَانَ يَسْئُلُ مَوَّةً فَلَلْقَقْعُ خَيْرٌ مِّنْ سُوَّالِ سَوُّولِ

قا جمع : آدمی کا مر جانا اس بخل ہے بہتر ہے جو مالداری کے لئے ہو اور بخیل ہے مانگنے ہے تنجوی بہتر ہے۔ اپنی عزت وو قار کی کوئی قیت نہ لگواؤ اور ذلت والا چہرہ لے کر مخلوق کے پاس نہ جاؤ۔ ہر گز تبھی اس سے نہ مانگنا جو خود منگنا ہو اگرچہ ایک بار ہواور ایسے شخص ہے مانگنے سے فقر بہتر ہے جوخو دمانگنا ہی رہتا ہو۔

## بر زين آفت 🐉

ہمیں بڑی عمر کے ایک شخص نے یہ اشعار سائے:

الم على موجع (ش) ش: مجلس المدينة العلمية (مداس) الموجود و

إِذَا عُدَّتِ الْآقَاتُ فَالْبُعُلُ شَمُّهَا وَشَمَّى مِّنَ الْبُغُلِ الْبَوَاعِيْدُ وَالْبَطْلُ وَ وَلَا خَيْدَ فِي وَعُدِي إِذَا كَانَ كَاذِبًا وَلاَ خَيْدَ فِي قَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ

Tabad 733 Jeananananan

قا جمع: جب آفتوں کا شار ہو توان میں سب سے بدترین آفت بخل ہے اور بخل سے بڑی بُر اکی مجمولے وعدے اور ٹال مٹول کرنا ہے۔ جھوٹے وعدے میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ ہی اس قول میں کوئی خیر ہے جس پر عمل نہ ہو۔ مجھے کسی کے یہ اشعار سنائے گئے:

اذًا كُنْتَ لَا ئُذَّ مُسْتَطْعِهَا فَهِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يَسْتَطْعُمُ إِذَا ذَكَتَ الْجُوْءَ لَا يُطْعِمُ فَانَّ الَّذِي كَانَ مُسْتَطْعِمًا

نوجمه: اگرتم نے کھانامانگناہی ہے تو اس ہے مانگوجوخود کھانامانگنے والاند ہو کہ جوخود مثلتا ہو گا ہے اپنی بھوک ماد

آئے گی تووہ تمہیں نہیں کھلائے گا۔

مجھے کسی کا یہ شعر سنایا گیا:

مَا خَلَفَتُ حَوَّاءُ أَحْبَقَ لِحْيَةِ مِّنُ سَائِل يَرْجُو الْغِنِّي مِنْ سَائِل ق**ر حصہ**: اولاد حوامیں اس ما تگنے والے سے بڑھ کر کوئی بے و قوف نہیں جو کسی ما تگنے والے سے کچھ ملنے کی امید

## دین کی حفاظت اور لوگول میں احتر ام کا مبب 🗞

حضرت سيّدُ نازيد بن اسلم رَحْمَةُ الله عَلَيْه روايت كرتے ہيں كه حضرت سيّدُ نامحمه بن مسلمه رَحْمَةُ الله عَلَيْه لاين زمین میں مھجوریں لگارہے تھے، اتنے میں امیر المؤمنین حضرت سیدُناعمر فاروق رَمِنَ اللهُ عَنْه تشریف لائے اور فرمانے لگے: اے محد اکمیا کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے: جو آپ ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَضِ اللهُ عَنْه فرمانے لگے: تم اچھا کررہے ہو، لوگول سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے تمہارے دین کی حفاظت بھی ہوگی اور لوگوں میں قابلِ احترام بھی ہوجاؤ گے۔اسی لئے تمہارے ہم قوم اُخیر بن جُلاح نے کہاہے:

إِنَّ الْحَبِيْبَ إِلَى الْإِخْوَانِ ذُو الْهَال إِنَّ أُقِيْمُ عَلَى الزَّوْرَاءِ أَغْمُرُهَا

قاجمہ: میں زُوْرَاءز مین میں مقیم ہو کراہے آباد کر رہاہوں، یقیناً دوستوں میں پیاراوہی ہو تاہے جومالدار ہو۔

حضرت سیّدُنا ابن مسعود رَفِي اللهُ عَنْه ہے مروی ہے: (سودے میں) اپنا ایک درہم بھی کم کراؤ کیونکہ نقصان اٹھانے والانہ تو قابل تعریف ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی اجر ہے۔

جوں میں میں میں میں میں ہوئی ہوں ہے۔ حضرت سیِّدُناسفیان توری رَحْبَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: اگر تم اپنے کسی دوست کو نیکی کرنے کا کہواور وہ نیکی کرلے تو یہ تمہارے لئے بھی صد قد ہے۔

## حكايت:مانكنے والے كى انو كھى تربيت ै

حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن عَبُدُ الرحمٰن رَحْمَةُ الله عَبَان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَن مَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَن مَحْمَن عَبْل مُحْمِد عَلى موجود تقے، جب امام نے سلام پھیرا تو ایک شخص مانگنے کے لئے کھڑا ہو گیا گراہے کچھ نہ ملا۔ جب لوگوں نے آپ کے لئے رات کا دستر خوان لگایاتو آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه کے ساتھیوں نے عرض کی: حضور ہم اسے بھی بلالیں؟ آپ فرمانے لگے: نہیں۔ اس شخص نے رات بھوک کی حالت عیں گزاری۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه کا ایک ساتھی آکر کہنے لگا: ابواسخی! کل جس کو آپ نے مانگنے دیکھا ہے۔ آپ جس کو آپ نے مانگنے دیکھا تھا، عیں نے ابھی اسے سر پر لکڑیوں کا گھا اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے۔ آپ فرمانے گئے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ عیں نے اسے کھانے پر بلانے سے تمہیں کیوں روکا؟ میرے دل عیں اسی وقت خیال آیا تھا کہ اس نے پہلے بھی نہیں مانگا تو کہیں ایسانہ ہو کہ یہ تمہارے کھانے پر آمرے پر رہے (اور فرمانے گئے گیا۔)۔

حضرت سیّدُنا عَبْدُ اللّٰه وَحُنهُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْتُهُ الله عَلَيْه سے بوچھا: آپ کی صبح کیسی گزری؟ فرمایا: خیریت کے ساتھ جب تک میر ابو جھ کوئی اور نه اُٹھائے (یعنی دوسرے کامِتاع نه ہوں)۔

موٹی بن طریف کابیان ہے کہ حضرت سپّیرُ ناابراجیم بن ادہم رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ جب کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرتے توقیت کم نہ کرواتے۔

حضرت سیّدِنا ابوسف بن سعید رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ فرمات بين بيل نے ایک شخص کو حضرت سیّدِنا علی بن بگّار رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فرمات بين بيل نے ایک شخص کو حضرت سیّدِنا کو بنا کہ بتائے : گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھانے والا اچھاہے یا بےروز گار بیٹھارہنے والا؟ آپ نے فرمایا: گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھانے والا، کہ اس میں کئ نیکیاں بیں۔ حضرت سیّدِنا بیلیان خوّاص رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ بمارے بال گری پڑی چیزیں اٹھایا کرتے تھے اور حضرت سیّدِنا ابراہیم بن ادہم

المراج المراج المدينة العلمية (١٤٥٠-١٥) أن مولس المدينة العلمية (١٥٥٠-١٥) وموجوع موجوع موجوع المراجع ا

، رَحْمَةُ الله عَلَيْه خو د مز دوري كيا كرتے تھے اور حضرت سيّدُ ناحذ يفه رَحْمَةُ الله عَلَيْه اينتيس بنايا كرتے تھے۔

500 ( 175 M P 60 11 C M 11 ) WOO C V ( V T ) D V DO V ( 11 ) WHICH IN THE EXP

## الله پاک کے دستر خوال 💸

حضرت سیّدُنا ابو عَمُرُو بن عَلارَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان كرتے بيں كه حضرت سیّدُنا حسن رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرما ياكرتے عنے: بازار الله پاک كے دستر خوان بيں ، جو بھى اس دستر خوان پر آتا ہے اپنا حصه ضرور حاصل كرتا ہے۔
حضرت سیّدُنا حسن بن دینار رَحْمَةُ الله عَلَيْه حضرت سیّدُنا قاده رَحْمَةُ الله عَلَيْه ہے روایت كرتے بيں كه توریت میں لکھا ہوا ہے: تم خوفِ خُد ااختیار كرو تهمیں پر بیز گارى ملے گی ، ما نگو تهمیں دیا جائے گا اور تلاش كروتو حاصل كر لوگ ۔ انجيل ميں لکھا ہوا ہے: اے ابن آدم! صبر اختیار كر تجھے صبر كى توفیق ملے گی۔
حضرت سیّدُنا ابو العاليه رَحْمَةُ الله عَدْمُ فرماتے بيں: جب تم كوئى چيز خريد و توجو زيادہ عمدہ مووہ خريد و ۔ حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَ يَا سَلَيْ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا كَ يَا سَلَيْ خَرَا اللهُ عَنْهُ مَا كَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ كَ پاس حضرت سیّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ حَسْمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْ بِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهِ عَنْهُ مَا مُنْ اللهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ كَالُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ بِعُنْ عَنْهُ عَنْهُ

حضرت سیّدُنا بِسام صِر فی رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے روایت ہے کہ حضرت سیّدُنا عکر مد رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ سکے پر کھنے کا کام کرنے والے جہنی ہیں۔

#### حكايت: قبريس كالاراب 🐉

حضرت سیّدُنا این عباس رَخِنَ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ہیں حضرت سیّدُنا اینِ عباس رَخِنَ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ہیں حضرت سیّدُنا اینِ عباس رَخِنَ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: ہیں حضرت سیّدُنا اینِ عباس رَخِنَ الله عَلَیْه عَلَیْ ہِیں، جب ہم مقام عِفاح پر پہنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے لئے قبر کھودی، دیکھا تو اس میں ایک کالاسانپ پوری قبر کو گھیرے بیٹھا ہے۔ ہم قبر کو گھیرے بیٹھا ہے۔ ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ سے اس مسئلے کا حل پوچھنے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت سیّدُنا اینِ عباس رَخِنَ الله عَنْهُمَا نے فرمایا: یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے جو وہ کیا کر تا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: یہ وہ خیات ہے جو وہ کیا کر تا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: یہ وہ خیات ہے جو وہ کیا کر تا تھا۔ دوسری روایت میں کہ قبہ وہ اللہ علی کہ تھی اسے کہی ایک میں و فن کر دو۔ اللہ میں کہا گئے گئے ہا گئے گئے ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تو بہی پچھیاؤ گے۔

المراج والمراجع المدينة العلمية (من المدينة العلمية ال

اس شخص کابیان ہے: ہم نے اسے ان میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا، سفر سے واپسی پر ہم نے اس کی بیوہ سے جاکر اس شخص کے عمل کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی: بیہ غلہ بیچا کرتا تھا، روزانہ اُس میں سے اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لئے کچھ ذکال لیتا تھا اور کمی پوری کرنے کے لئے اُس میں اُتنی جو کی بھوسی ملاکر پچھ دیتا تھا۔

## اجير مشترك اور ضمان 🛞

حصرت سیّدُنا امام ابو جعفر محمد بن علی رَحْمَهُ الله عَلَيْهِهَا سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی کَنَّهَ اللهُ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ وحوبی، کپٹر اربحکنے والے اور درزی سے صان لیا کرتے تھے تا کہ وہ لوگوں کے سامان (کپڑوں) کی حفاظت کریں۔

## پیگی قردے کر چیز خرید نا 💸

حضرت سیِّدُناہشام بن عمّار رَحْمَةُ الله عَدِّيْهِ بيان كرتے ہيں كه حضرت سیِّدُنا انس بن مالك رَحِيَ اللهُ عَنْهُ سے ايک شخص كے متعلق يو چھا گيا: جو بچ سلم (ا) كے طور پر جولا ہے كو ڈیڑھ اور اڑھائی در ہم پر كپڑا بننے كو دیتا ہے، تو آپ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ فَ فَرَمايا: بيه شرط فاسد ہے، ہاں اس جولا ہے كے لئے اجرت مثل ہوگی اور اگروہ كسی شرط كی خلاف ورزی كرے تو اس پر جرمانہ ہوگا۔

حضرت سیّدُنا احد بن حسن مُقرى رَحْمَةُ الله عَدَيْه سے مروى ہے كه حضرت سیّدُنا ابو بكر مَروزى رَحْمَةُ الله عَنبُه سے مروى ہے كه حضرت سیّدُنا ابو بكر مَروزى رَحْمَةُ الله عَنبُه سے بو چھاگیا، بیس بھی نائد دراہم اُجرت پر كبرُ ابْنتا ہے، فرمایا: جب دونوں (جولاہادرجولاہے سے كبر اُبنوانے والا) راضى ہوں توكوئى حرج نہیں۔ بیس نے عرض كى: حضور! بھرید ڈیڑھ اور اڑھائى درہم كاكیا معاملہ ہے؟ فرمایا: كوئى حرج نہیں۔

حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے بھی یہی مسئلہ پو چھا گیاتو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ کوئی

آ ۔۔۔۔۔ تع سلم:وہ تع جس میں مثن (خریدار اور بیخے دالے کے این طے شدہ رقم) فوراً ادا کرنا ضروری ہو اور مبیح (فروخت شدہ چیز) کو بعد میں خرید ارکے حوالہ کرنا بیچنے والے پر لازم ہو۔ (بہار شریعت، حصہ 2011ء/795منبوہ) پید بارہ شر طول سے جائز ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک بھی تم ہوگی تو بالکل ناجائز اور سود ہوجائے گی۔ان شر طول کی تفصیل کے لئے فناوی رضوبیہ جلد 17، ص659 تا 571دکا مطالعہ کیجئے۔ CONTRACTOR OF STATE OF STATE OF THE STATE OF

حضرت سیّدُنا امام ابو داؤد رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے اس کیڑے کے متعلق یو چھا گیا جو جولاہے کو تہائی یا چوتھائی نفع پر بُنائی کے لئے دیاجا تاہے تو میں نے آپ رَحْمَةُ الله مَدَيّه کو پیہ فرماتے سنا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا: کیا پیہ مضاربت (۱)اور واقعۂ جبیر (۵) کی طرح ہی نہیں ہے؟ ہو سكتا ہے مضارب کچھ نفع حاصل كر لے اور زمين کچھ بھی نه اگائے،ميرے نزديك بيسب قريب قريب ہيں۔ حضرت سيّدُنا ابن وہب دَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان كرتے ہيں كه حضرت سيّدُنا امام مالك دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے جمعه كي اذان کے بعد خرید و فروخت کرنے والے کے بارے میں فرمایا:اس کی بُیع فسخ قرار دی جائے۔ یو چھا گیا: کوئی آزاد شخص (اذان کے بعد) خرید و فروخت میں مشغول رہے اور جمعہ کی تیاری چھوڑ دے تو؟ فرمایا: اپنے ربّ ہے استغفار کرے۔ حضرت سیّدُ ناربیعہ رَحْمَهُ الله عَلَيْه نے فرمایا: اس نے ظلم وزیادتی سے کام لیا۔ حضرت سیّدُ نالام مالک رّخمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں:جمعہ کے دن جب امام نکل آئے اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت سیّدُناامام ابو داؤد رَحْمَةُ الله عَدَيْه فرمات بين بين نے کئي بار حضرت سيّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه کو بیہ فرماتے سنا کہ کھوٹے اور خراب سیاہ مائل سکّوں کے ساتھ تجارت اور کوئی بھی لین دین کرنا مکروہ ہے۔

حضرت سیدنا امام ابو واؤو دَختهٔ الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا اسحاق بن رَا اُمؤید دَختهٔ الله عَلَيْه سے كھوٹے سكے كے استعال كے بارے ميں يو چھاتو آپ نے فرمايا: اس ميں كوئى حرج نہيں۔

📆 ..... شرعاً مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو فریقین کے در میان طے یا تاہے۔جس میں ایک فریق کی طرف سے رقم اور دوسرے کی طرف ہے عمل ہوتاہے جبکہ منافع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔

(ماخوذازتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب المضاربة، ١٥١٨)

🗷 \_\_\_\_حضرت سیّدنا لهام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللّه عَلَيْهِ قِصِيرَ جبير ہے جولاہے کو کپڑا بننے کے بدلے میں کچھ فیصد مقرر شدہ کپڑا دینے کے جوازیر استدلال فرمارہے ہیں۔اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سیّد نا جبیر بن مطعم دَهوَاللّٰهُ عَلَمه بدر کے قبدیوں کا فدیہ د ہے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم مَدِّی المُنْعَلَیْه وَالله نِیْد نِیْ النِّی اللہ کے والد کے بارے میں ارشاد فرمایا: اگر منطعم بن عدی زندہ ہو تا پھر وہ مجھ ہے ان قیدیوں کے بارے میں بات کر تاتومیں اس کے لئے انہیں چھوڑ دیتا۔

المرابعة العامية العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية المدينة العامية العامية المدينة العامية العامية المدينة العامية العامية المدينة العامية العامية المدينة المدينة العامية المدينة المدينة المدينة العامية المدينة العامية المدينة العامية العامية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة العامية المدينة ا

(بخارى، كتاب فرض الخمس، باب مامن النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ، ٣٥٥/ ٢٥٥، حديث: ٣١٣٩)

حضرت سیّدُنا عبد الوہاب وَرَّاق رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: ہیں نے حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: ہیں نے حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: ہیں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ہیں نے حضرت سیّدُنا معافیٰ بن عمران رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے یہی بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے حضرت سیّدُنا سفیان تُوری رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے اس بارے ہیں یوچھا تو آپ نے فرمایا: حرام ہے۔

COMPECNICAN MOCOLO VT9 DV200M (COMPENION) TOREST

حضرت سیِدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے ایک پڑوسی نے آپ سے سوال کیا: میں نے جولا ہے سے مُمامہ پر رَبِع سلم کی ہے تو (کیڑے کی بنائی میں استعال ہونے والا) آٹاکس کے ذمے ہے؟ فرمایا: آٹاجولا ہے کے ذمے اور دھاگے تمہارے ذمے ہیں۔

#### جولا ہول کے خلاف ایک ولید کی دُعا ﷺ

حضرت سیِّدُنا امام مجابد رَخمَةُ الله عَلَيْه سے مروی ہے کہ حضرت بی بی مریم رَحمَةُ الله عَلَيْهَا حضرت سیِّدُناعیسیٰ علیہ اللہ اللہ علی اللہ علی

حضرت سیِّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: میر ا گمان ہے کہ **الله پ**اک نے جولاہوں کے خلاف حضرت بی بی مریم رَحْمَةُ الله عَدَیْهَا کی دعا قبول فرمائی ہے۔

حضرت سیِّدُنا ابو ابوب انصاری دَخِیَاللَّهُ عَنْه ہے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللَّهُ عَنَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نَـ ارشاد فرمایا: جس نے رہے معاملے میں باپ اور بیٹے کے در میان جدائی ڈالی **اللّه** پاک قیامت کے دن اس کے اور اس کے پیاروں کے در میان مجدائی ڈال دے گا۔ (۱)

حضرت سیِدُناموسی بن عَبْدُ الله دَحْمَهُ الله مَعْدَيه فرماتے ہیں: میرے والدنے اپنے غلام کوچار ہزار دے کر اصفہان بھیجا، بڑھتے بڑھتے وہ مال کم و بیش 16 ہزار تک پہنچ گیا، پھر آپ کے والدصاحب کو اطلاع ملی کہ ان کا

<sup>🗓 ......</sup>مسنداحمدين حنبل مسند الانصار حديث ابي ايوب الانصاري ، ٢٣٥/٩ م حديث: ٢٣٥٤٢ م تقدم وتاخر

غلام فوت ہو چکاہے، آپ مالِ وراثت لینے اصفہان پہنچ تو پتا چلا کہ غلام سودی معاملہ کیا کرتا تھا، تو آپ دَختهٔ

الله عَدَيْده نے صرف چار ہز ار لئے باقی سب وہیں چھوڑ و بیج۔

# 📛 سیّدُناامام احمدبن حنبل ءَلَيُهِ الرَّحْمَه سے سوال جواب 🖔

## مود کالین دین کرنے والے کے پال کھانا 🛞

حضرت سيّدُنا ابو بكر مَر وزي رَحْمَةُ الله عَلَيْه في حضرت سيّدُنا امام أَبُوعَيْدُ الله احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عليّه ہے یو چھا: کیااس شخص کے ہاں کھانا کھانا درست ہے جو سود کا لین دین کر تاہو؟ تو آپ نے فرمایا: درست نہیں۔<sup>(1)</sup> نیز حضرت سیّدُنا ابو بکر مَر وزی دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دِّحْمَةُ الله عَدْيَهِ كُوبِهِ فرماتے بھی سنا: جو تشخص سود کالین دین کر تاہے اس کا سارامال لے کر جن جن کا تھاان کا پتا چل سکتا ہو تو انہیں واپس کیا جائے ورنہ سود کی جتنی زیادتی ہواسے صدقہ کر دیا جائے۔(2)

## متقيول والامقام يانے كاعمل 🛞

حضرت سيّدُناعطيه سعدى رَفِي اللهُ عَنْه ب روايت ب كه رسول خداصَلَ اللهُ عَلَيْه وَاليه وَسَلّم ف ارشاد فرمايا: بندہ اس وقت تک پر ہیز گاروں کے درجے کو نہیں یا سکتا جب تک کہ حرج والی چیز وں سے بیچنے کے لئے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو۔

حضرت سیّدُنا ابو وردارَ نِفِی اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: تقویٰ کا کمال بیہ ہے کہ بندہ ذرہ بھر شے کے معالم میں بھی پر ہیز گاری اختیار کرے، یہاں تک کہ بعض حلال چیزیں بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں وہ حرام

📆 \_\_\_\_احناف کے نزدیک:سود کھانے والے نے ہدیہ دیایامہمان نوازی کی اور حالت یہ تھی کہ اس کاغالب مال حرام ہے توہدیہ قبول نہ کرے اور نہ کھائے مگر یہ کہ وہ بتادے کہ اس مال کی اصل حلال ہے اور وہ اس کا وارث ہو اہے یا اس نے قرض لیا ہے اور اگر اس کازیادہ ترمال حلال ہو تو ہدیہ قبول کرنے یااس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔(هندیة بحیابانکراهیة، ۴۳/۵) فماوی رضوبیہ میں ہے: (سودخور کے ہاں) کھانا کھانا چائزہے جبکہ وہ چیز جو اسے دیے بعینہ مال حرام ہونانہ معلوم ہو۔(فاوی رضویہ، 544/23) 🗾 احناف کے نزدیک: سودخواریر شر عافرض ہے کہ جتنائود جس جس سے لیاہے اسے واپس دے، وہ نہ رہاہو اس کے وار ثوں کو دے، وہ بھی ندرہے ہوں یا پیۃ مالک اور اس کے ور شہ کانہ چلے تو فرض ہے کہ اتنامال تصدیق کر دے۔

(قآوى رضويه، 23/541)

ہی نہ ہوں تو یہ چیز اس کے اور حرام کے در میان پر دہ ہو گی۔

## حرام اور طلال پیسے والے کا کھانا ﷺ

حضرت سیِّدُنا امام الو بكر مروزی دَخههٔ الله عَلَيْه نے حضرت سیِّدُنا امام اَبُوعَبُلُ الله احمد بن حنبل دَخههٔ الله علیه سے ایک حرام کا ہولیان پتانه ہو کہ حرام کون ساہے؟ تو آپ نے فرمایا: جب تک حرام کا پتانہ ہو اس کے ہاں سے کچھ نہ کھائے۔ پچر حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل دَخههٔ الله عَلَيْه نے ولیل کے طور پر یہ حدیث پاک بیان کی کہ حضرت سیِّدُنا حضرت سیِّدُنا عدی بن حاتم دَخِیَ الله عَنْهُ الله عَلَيْه وَلِهِ وَسَلَّم علی بن حاتم دَخِیَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّم الله عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّم الله عَنْهُ عَنْهُ وَلِهِ وَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسَالهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسِلَ عَلَم عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ اللهُ

42000 6 4500 C 400 ( 1 ) DA 500 W ( 1000 M ( 1000 M ( 1000 M ) ) TO CO ( 1 ) DA 500 M ( 1000 M ) ( 1000 M ) ( 1000 M )

# مول كو يكلانيا توزن كاحكم

حضرت سیِّدُنا امام ابو بكر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فِ حضرت سیِّدُناامام اَبُوعَبْنُ الله احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه فِ حضرت سیِّدُناامام اَبُوعَبْنُ الله احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے ایسے شخص کے متعلق بو چھا جسے پُھلانے کے لئے صحیح درہم دیئے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا: بید درست نہیں، اس سے حضور نبی کریم صَلَّ الله عَدَیْه وَالِه وَسَلَّم (اور صحابَهُ کرام عَدَیْهِمُ الدِّهْوَان نے منع فرمایا ہے، میرے نزدیک دراہم اور سکوں کو توڑنا مکروہ ہے۔ میں نے عرض کی: حضور! اگر مجھے دینار پُلھلانے کے لئے دیئے جائیں تو میں کیا کروں؟ فرمایا: پہلے ان سے دراہم خریدو پھر ان درہموں سے سوناخرید کر پُلھلاؤ۔

www.dawateislami.net

<sup>🗓 ......</sup>مسندامام احمد، مسندالكوفيين، حديث عدى بن حاتم، ٢/١٥، حديث: ١٨٢٨ ١ م ١٨٢١

الورع لامام احمدياب في الورعي ص٥٨ مديث: ١٤٥

<sup>🔁 .......</sup>ا حناف کے مزدیک نیہ اس صورت میں ہے کہ دوسرا کتا غیر مُنعلم (سمھیاہوانہ) ہو تو اسے شکار پر نہ چھوڑا گیا ہویا دیدہ دانستہ بِسِّمِ الله نہ پڑھی گئی ہویا کسی مجوسی یا ہندو وغیرہ نے چھوڑا ہو جس کا ذبیحہ حرام ہے۔اگر دوسرا کتا بھی مُنعلم (سمھیا ہوا) کسی مسلمان شکاری نے بسٹیم الله پڑھ کر چھوڑا ہو چھران دونوں نے شکار کیا تو شکار حلال ہے۔(مراہ الناتجہ 639/5)

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب النهى عن كسر الدراهم والدينان ٢٤/٣ ، حديث: ٢٢ ٢٣

ر المراق المراق

## بلامذر سخے تو زنامنع ہے 🚱

حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے مروی ہے که حضرت سیّدناعلقمه بن عَبْدُ الله وَحِنَ اللهُ عَنْهُمَا اپنے والدسے روایت کرتے ہیں که رسولِ پاک صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلاِهِ وَسَلَّم فَ مسلمانوں بیس رائج شدہ سکّول کو بغیر کسی عذر کے توڑنے سے منع فرمایا ہے۔(1)

حصرت سیِّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَتُهُ الله عَلَیْه فرمات بین: عذر ہو تو تو رُسکتے ہیں۔عذر میہ ہے کہ دراہم بارے میں اختلاف کیا جائے، کوئی کہے: کھرے ہیں، کوئی کہے: کھوٹے اور خراب ہیں۔

## مسجد میں اجرت پر کام کرنا 🛞

حضرت سیِّدُ ناامام ابو بکر مروزی رَخْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُ ناامام اَبُوعَبُدُ الله احمد بن حنبل رَخْمَةُ الله عَلَیْه ہے اس شخص کے متعلق بوچھاجو مسجد میں بیٹھ کر اجرت پر کام کر تاہے تو آپ نے فرمایا: درزی اور اس جیسے لوگ مجھے مسجد میں اجرت پر کام کرتے اچھے نہیں لگتے۔مسجدیں صرف اولله پاک کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں، ان میں خریدو فروخت مکروہ ہے۔(2)

## ملاوف کے بارے میں سوال 🐉

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مَر وزی دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: حضور! چرخا کا تنے والا ایک شخص قبرستان آتا ہے وہاں بارش شر وع ہو جانے کی وجہ سے وہ قبرستان میں ہے کسی گنبد وغیر ہ میں بیٹھ کر

<sup>🚹 ......</sup>ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب النهى عن كسر الدراهم والدينار ، ٦٤/٣ ، حديث: ٢٢ ٢٣

<sup>[2] .......</sup>احناف کے نزدیک: گئے وشر الایتیٰ خریدو فروخت) وغیرہ ہر عقد مبادلہ (یعیٰ وہ عقد جس میں لین دین ہو) مسجد میں منع ہے، صرف معتلف کو اجازت ہے جب کہ تجارت کے لیے خرید تا بیچانہ ہو، بلکہ اپنی اور بال بچوں کی ضرورت سے ہو اور وہ شے مسجد میں نہ لائی گئی ہو۔ درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اُجرت پر کپڑے سے، ہاں اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ (بہارشریت، حدہ۔ 649،648/13)

چرخا کا تتا ہے (اس کا ایما کرنا کیما؟) حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: قبرستان تو اخروی معاملات کے لئے ہے وہاں یہ کام مکروہ ہے۔ بیس نے عرض کی: حضور! ایک شخص آثاخرید کرایک قفیز (25یا تقریباً 38 کلوگرام کا ایک وزن) بیس ڈیڑھ صاع (پانچ کلوگرام) ملاوٹ کرتا ہے۔ فرمایا: یہ بہت بُرا (یعنی غین فاحش) ہے، اتنا غین لوگوں میں نہیں جاتا۔ میں نے عرض کی حضور! اگر ملاوث ایک کیلج (نصف صاع) یااس ہے کچھ کم ہو تو؟ فرمایا: اتنا غین تولوگوں میں جاتا ہے (یعنی اس میں حرج نہیں)۔

200 (120 m/ 600 (16 m) - M-OCHO (16 m) 0420 0 M (100 m) 14 m) 14 m) 14 m)

#### "ر فو "کیا ہوا کپڑا پچنا کیما؟ 🛞

حضرت سیِّدُنا امام ابو بکر مَر وزی رَحْمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: حضور!جور فوگر تاجروں کے تکئے اور بستر والی چادریں رفو کرتے ہیں اور وہ تاجراس رفو کا بتائے بغیر آگے فروخت کر دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: رفوگر ایساکام کریں کہ جو واضح ہو، ایسابار یک کام نہ کریں جو خرید ار پر واضح نہ ہو مگر جس پر اعتماد ہو (کہ تاجر خرید ارکوبتاوے گا)۔ماجد

میں نے عرض کی: حضور!ایک کپڑاہے میں اسے پہنتا بھی ہوں کیامیں اسے نفع لے کر(بازار میں) پچ سکتا ہوں؟ فرمایا: نہیں،اگرتم اس کاسودا کروتو ہیہ بتادو کہ میں نے اسے پہناہے ور نہ اسے لنڈ ابازار میں پچ دو۔

## واندى كا مكياريشم يجيف كے بارے ميں سوال 💸

حضرت سیّدُنا امام ابو بكر مَر وزى رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين بين في حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه من عنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه منعلق لوچها تو آپ نے فرمایا: جائز نہیں، ہاں اسے تو ژکر بیچنا درست ہے۔ در فرمایا: ریشم بیجانہ جائے۔

حضرت سیِّدْنالُمیَّة بن خالد رَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں که حضرت سیِّدُنالیونس بن عبید رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے جب کوئی سامان لیمنامو تا تومقام سوس میں اپنے و کیل کو به پیغام تھیجتے کہ جس سے سامان خریدواسے بتادو کہ اس چیز کی نگ

## اخروك لٹانا كىيرا؟ 🗞

حضرت سیّدُنا ابو بكر مَر وزى رَحْمَةُ الله عَدَيْه فرمات بين كه مين في حضرت سيّدُنا امام أبوعَبْنُ الله احمد بن

حنبل رَخْمَةُ الله عَلَيْهِ سے اخروٹ لٹانے کے بارے میں یو چھاتو آپ نے اسے ناپند کیااور فرمایا: اسے لٹانے کے بجائے بچوں میں تقلیم کر دیاجائے۔

حضرت سیِّدُنا ابو بکر مر وزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس گیا، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کا ختنہ کروایا تھا اور بچوں میں تقسیم کرنے کے لئے اخروٹ خرید کر جمع کرر کھے تھے کیونکہ آپ لٹانے کونالپند کرتے تھے اور فرماتے: بیہ تولُوٹ کا مال ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُناامام امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه حضرت سیّدُناابن مبارک رَحْمَةُ الله عَدَیْه کے مسائل بیان فرمارے ہے تھے، اسی دوران فرمایا: ان مسائل میں ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیّدُنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ الله عَدَیْه ہے اور وہ کسی قوم کی زمین میں جاکر گرے تو شکار کس کا جو گا؟ تو آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرمانے گا : میں اس بارے میں نہیں جانا۔ حضرت سیّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرمانے بین : میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے بوچھا کہ آپ اس بارے میں رَحْمَ الله عَدِیدہ کی اس بارے میں بین جانیا۔ کیا فرمانے بین ؟ تو فرمانے گا : بیرواقعی بہت بیچیدہ مسئلہ ہے میں بھی اس بارے میں نہیں جانیا۔

## مثتبه كام ميس والدين كى الهاعت كامستله على

حضرت سیِدُنا ابو بکر مر وزی رَحْمَهُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: بین نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حلبل رَحْمَهُ الله علیه سے عرض کی: حضور! حضرت سیِدُنا ایسیٰ قلَّ رَحْمَهُ الله عَدَیه فرماتے ہیں کہ بین نے حضرت سیِدُنا ایشر حافی رَحْمَهُ الله عَدَیه سے بوچھا: کیا مشتبہ کام بین والدین کی اطاعت جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں۔ یہ من کر حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَدَیه نے فرمایا: یہ معاملہ بڑا شدید ہے۔ حضرت سیِدُنا ابو بکر مَر وزی رَحْمَهُ

[1] احناف کے نزدیک نکاح اور خوشی وغیرہ کے موقع پر کوئی چیز لٹانے میں حرج نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رَحَمَةُ اللهِ عَلَیْهِ سے نکاح کے بعد چھوہارے لٹانے میں سوال ہواتو فرمایا: حدیث شریف میں لُوشے کا حکم ہے اور لٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ (حاکام شریعت، میں 230) حضرت سیّرُ نامعاذ بن جہل رَحِیا اللهُ عَندہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اگرم مَسَل اللهُ عَندہ بھی کوئی اللهُ عَندہ اللهُ اللهُ عَندہ اللهُ عَندہ اللهُ عَندہ اللهُ اللهُ اللهُ عَندہ اللهُ اللهُ عَندہ اللهُ عَندہ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندہ اللهُ اللهُ

المُونَّة المُونِينَة العلمية (شامدينة العلمية (شامدينة العلمية (شامدينة العلمية (شامدينة العلمية (شامدينة العلمية العلمية المناسقة العلمية العلمية العلمية (شامدينة العلمية العلمية العلمية (شامدينة العلمية العلم

الله عَدَيْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنالهام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے پوچھاکہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیّدُنامحمد بن مقاتل رَحْمَةُ الله عَدَيْه کی جو رائے ہے وہ بھی میرے سامنے ہے اور حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ الله عَدَيْه نے جو کہناتھا کہد دیا۔ پھر آپ رَحْمَةُ الله عَدَيْه نے فرمایا: کیا ہی اچھا ہوکہ والدین کی دلجوئی بھی کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: گناہ دلوں پرغالب آجاتا ہے۔

200 \$ (200 M \$ 660 C M 1) \$ (100 M \$ 600 M \$ (100 M \$ 600 M \$

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مر وزی دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بین کسی شخص کو حضرت سیّدُناامام آبُوْعَبَدُ الله احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس لے کر گیا، اس شخص نے آپ دَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے عرض کی: حضور! میرے بھا یُوں کی کمائی شبہ والی ہے، بھی ہماری والدہ کھانا بناتی ہیں اور وہ ہم سبب بھا یُوں کو جمع ہوکر کھانے کا کہتی ہیں۔ آپ دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: بیہ سوال حضرت سیّدُنابشر حافی دَحْمَةُ الله عَلَیْه کے مقام کا ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ سوال ان سے پوچھنے کا تھا۔ ہیں الله پاک سے سوال کر تا ہوں کہ وہ ہم پر غضب نہ فرمائے، تم یہ سوال حضرت سیّدُنا ابوالحن عبد الوہاب دَحْمَةُ الله عَلَیْه سے جاکر پوچھو۔ اس شخص نے عرض کی: حضور! جو آپ دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے مر وی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی والدہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت سیّدُنا حسن بھری دَحْمَةُ الله عَلَیْه سے مر وی ہے کہ جب کوئی شخص جانتا ہو کہ والدہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں طلب کرے اور والدہ اجازت بھی دے دے اور بیہ شخص جانتا ہو کہ والدہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں سے تواسے ماں کے یاس بی رہنا جاہی۔

## علم كى خاطر مفركے لئے والدہ سے اجازت لينا كيما؟ 💸

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مر وزی رَخمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت سیّدُناامام اَبُوْعَبَدُالله احمد بن صنبل رَخمَةُ الله عَلَم کی خاطر سفر کے لئے اپنی احمد بن صنبل رَخمَةُ الله علم کی خاطر سفر کے لئے اپنی والدہ سے اجازت لیناکیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر تو وہ جابل ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ پاک کیسے ہونا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے تب تو اس کے لئے حصولِ علم کے لئے جانازیادہ ضروری ہے اور اگر وہ یہ چیزیں جانتا ہے تو اس کا مال کے پاس تظہر نامجھے زیادہ پند ہے۔ میں نے عرض کی: حضور! اگر وہ کوئی بُرائی دیکھے اور اس بُرائی کو کوئی اور وکئے والانہ ہو تب کیا کرے؟ فرمایا: والدین سے اجازت لے اگر وہ اجازت دیں تو جائے۔

المنافرة المنافرة المنافرة العلمية (١١٠١) ومع من منافرة العلمية (١١٠١) ومع من منافرة العلمية (١١٥) ومع منافرة العلمية (١١٥) ومع منافرة العلمية (١١٥) ومنافرة (

## نکی کا حکم دینے والے کے تین اوصاف 🐉

حضرت سیّدُنا ابور تیج صوفی دَحْنهٔ الله علیّه فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیّدُنا سفیان توری دَحْنهٔ الله علیّه کے پاس بھر ہ حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: اے اَبُوْعَنهٔ دُلله الله الله سپاہوں کی ہمراہی میں ہوتا ہوں، ہم (خلاف شرع حرکات میں ملوث) خواجہ سراؤں پر چھاپہ مارنے کے لئے دیواریں پھلانگ کر جاتے ہیں۔ آپ دَحْنهٔ الله علیّه نے فرمایا: کیا ان کے دروازے توہیں مگر ہم اس طرح اس لئے جاتے ہیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ تو آپ دَحْنهٔ الله عَدَیْه نے سخی کے ساتھ اس سے منع کیا اور ہمارے اس کام کو سخت معیوب کہا۔ ایک شخص میرے متعلق کہنے لگا: اسے یہاں داخل کس نے ہونے دیا ہے؟ میں نے کہا: میں توطییب کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ وہ مجھے میرے مرض کی دوادے۔ حضرت سیّدُناسفیان توری دَحْنهٔ الله عَدَیْه پر کیکی طاری ہوگئ۔ پھر فرمانے گئے: ہم تو بلاک ہو گئے کہ ہمیں طبیب کہا جارہا ہے حالانکہ ہم توخود مریض ہیں۔ پھر فرمایا: نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکئے کا کام صرف وہی کرے جس میں بیہ تین اوصاف موں: (1) منع کرنے میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ (2) نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں میانہ روی سے کام لے۔ (3) جس بات کا حکم دے درباہو یا جس سے منع کررہا ہواس کوخوب جانتا بھی ہو۔

#### و مول اور سِتار تو زنا کیما؟ 🛞

حضرت سیّدُناامام ابو بکر احمد بن محمد بن مجاح مروزی دَخههٔ الله علیّه فرماتے ہیں: یکن نے حضرت سیّدُناامام ابو بکر احمد بن محمد بن مجاح مروزی دَخههٔ الله علیّه فرماتے ہیں: یکن نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَخههٔ الله علیّه ہے بو چھا: یکن بازارے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ڈھول نیچ جارہے ہیں تو کیا میں انہیں توڑ سکتا ہوں؟ فرمایا: اے ابو بکر!اگرا تی ہمت ہو تو ضرور۔ میں نے عرض کی: حضور! بجھے مردے نہلانے کے دوران ڈھول کی آواز سنتا ہوں؟ فرمایا: اگر متہیں توڑنے پر قدرت ہو تو توڑ دو ورنہ وہاں سے نکل جاؤ۔ پھر میں نے آپ دَخههٔ الله عَلَيْه سے سار توڑنے کے متعلق بوچھاتو فرمایا: بان اسے توڑا جائے گا۔ میں نے عرض کی: حضور!اگر انہیں ڈھانپ دیا گیا ہو تو؟ فرمایا: اگروہ تم سے چھپا دیئے جائیں تو پھر نہ توڑو۔ میں نے عرض کی: حضور!اگر کسی لاکے کے پاس چھوٹا ساکوئی ڈھول ہو تو؟ فرمایا: اسے توڑ دواگر وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو۔ میں نے عرض کی: حضور!ایک شخص کازگس کاباغ ہے اس کے اسے توڑد دواگر وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو۔ میں نے عرض کی: حضور!ایک شخص کازگس کاباغ ہے اس کے اسے توڑد دواگر وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو۔ میں نے عرض کی: حضور!ایک شخص کازگس کاباغ ہے اس کے اسے توڑ دواگر دہ تمہارے سامنے نمایاں ہو۔ میں نے عرض کی: حضور!ایک شخص کازگس کاباغ ہے اس کے اسے توڑد دواگر دہ تمہارے سامنے نمایاں ہو۔ میں نے عرض کی: حضور!ایک شخص کارگس کاباغ ہے اس کے اسے توڑد کی دورائی دو

یجے کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا: پچ سکتاہے ،لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پارہ بنتاہے۔ میں نے عرض کی حضور!اگریہ نرگس کے درخت صرف نشہ کرنے والے ہی خریدتے ہوں تو؟ فرمایا:اس بارے میں پوچھ پچھ کرلی جائے اگر واقعی ایساہی ہو تونہ بیچے جائیں۔

TO SOME THE PROPERTY OF THE PR

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی دَخهٔ الله عَدَیه فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَخهٔ الله عَدَیه میرے والد بہت ہے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان میں ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے معاملات المجھے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: جتناان لوگوں سے نفع ہو تاہے وہ چھوڑ دیں۔ اس نفع ہو تاہے وہ جھوڑ دیں۔ اس نفع من کی: کچھ لوگوں کا میرے والد پر قرض ہے اور کچھ پرمیرے والد کا قرض ہے۔ فرمایا: جنہیں قرض دیا ہے ان سے وصول کرواور جن سے لیاہے انہیں واپس کرو میں نے عرض کی: حضور! کیا آپ اس کے دیا ہو ان سے حوار تر تو کیا تم اسے قرض میں بھنا ہوا چھوڑ ناچاہتے ہو؟

حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے بارے میں حضرت سیِّدُناامام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے سوال کیا کہ مجھے اس کی بیہ بات بُری لگتی ہے کہ وہ مجھ سے سوال کر تاہے میں اسے کپڑا خرید کر دوں یاسوت لاکر دوں۔ فرمایا: اس کی مد دنہ کر واور نہ ہی اس کے لئے کچھ خرید وجب تک تمہاری والدہ حمہیں عکم نہ دیں، لہذا جب وہ حمہیں عکم دیں تو بیہ کام کر لینا اس کی نسبت زیادہ آسان ہے کہ وہ تم سے ناراض ہوں۔

حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں که حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه اسے سوال کیا گیا: ایک شخص کاوالد سود خورہ اور وہ بیٹے کولو گوں سے اپنال کامطالبہ کرنے کے لئے بھیجتا ہے توکیا بیٹا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر گزنہ جائے، بلکہ اپنے والد سے یہ کہے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے۔

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی دَختهٔ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَختهٔ الله عَلَیْه سے ایک حدیث بیان کرنے والے مر د کا تذکرہ کیاتو آپ نے فرمایا: الله پاک ان پر رحم فرمائے! اگر ان میں ایک عادت نہ ہو تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ پھر فرمایا: کوئی شخص تمام اعلیٰ خصلتوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ میں

المُرَّةُ وَالْمُورِينَةُ العَلْمِينَةُ العَلْمِيةُ (مُنْ المَدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُنْ المَدِينَةُ العَلْمِية

نے ان سے عرض کی: کیاوہ صاحب سنت نہیں؟ فرمایا: ہال کیوں نہیں! مجھے فتیم ہے! میں نے ان سے حدیث پاک بھی لکھی ہے لیکن ایک مذموم عادت ہے۔ میں نے عرض کی: وہ کیا؟ فرمایا: وہ اس بات کی پروانہیں کرتے کہ کس سے حدیث یاک لے رہے ہیں۔

100 (120 M P 6 C) (1 C M ) (1

میں نے حضرت سیّد نا امام احمد بن حنبل رَخمَهُ الله عَلَيْه كو فرماتے سنا: انہوں نے حضرت سیّد نابشر حافی رَخمَهُ الله عَلَيْه كو فرماتے سنا: انہوں نے حضرت سیّد نابشر حافی رَخمَهُ الله عَلَيْه كا فرما ياكہ ان پر رحم فرمائي ! وہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ پھر ان كى كسى پر ہیز گارى كا تذكرہ كيا گياتو فرمايا: ان باتوں كے بارے میں حضرت سیّد نابشر حافی رَحمَهُ الله عَلَيْه سے ہى دريافت كيا جائے۔ يہ ان ہى كامقام ہے، ميرے لئے اس موضوع پر گفتگو كرنامناسب نہيں ہے۔

#### سچوالم کی بھان 💸

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بیں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن صغبل رَحْمَهُ الله عَلَیْه صے بوسیدہ کیڑوں بیں ملبوس ایک محتاج شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کی: کیاوہ علم حاصل کرنے کا زیادہ حاجت مند نہیں؟ آپ نے مجھے فرمایا: خاموش ہوجاؤ۔ اس کا اپنی محتاجی و کم لباسی پر صبر کرنا بھی گویا علم کا ہی ایک حصہ ہے، مجھے توسوتے وقت بھی اس بندے کا خیال آتا ہے۔ نیز فرمایا: بید لوگ ہم سے بہتر بیں۔ میں نے عرض کی: حضرت سیّدُناعَبْدُ الله مین مبارک رَحْمَةُ الله عَنْدَه سے بوچھا گیا: سیچ عالم کی کیا پہچان ہیں۔ میں نے فرمایا: سیاعالم وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہواور امور آخرت میں متوجہ رہے۔ حضرت سیّدُنالمام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: باں! اسی طرح وہ شخص بھی یہی جاہتا ہے۔

میں نے حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَخمَةُ الله عَلَیْه ہے ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ اس کے پاس ایک عورت آتی جاتی اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے، ایک مرتبہ اس عورت نے اس مال میں کسی خرابی کا ذکر کر دیا، اب صورت حال ہیہ ہے کہ اس عورت کے پاس اس آنے والی عورت کا دیا ہوا پچھ مال موجود ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے، اگر وہ اس مال کو اپنی ملکیت ہے نکال دے تو مانگنے کی نوبت آجائے گی، اس عورت کا کہنا ہے: مجھے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه جو حکم دیں گے میں اس کے مطابق عمل کروں گی۔ آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه فِے فرمایا: میری رائے میہ کہ وہ اس مال کو صدقہ

रिक्तिक कर होती है। उसका विकास कर कर कर कर कर कर कर कर कर होता है। उसका कर कर

## مىلمانوں كى خير خواہى 🕏

حضرت سیِدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه صناکه آپ نے حضرت سیِدُنا ابنِ عون رَحْمَةُ الله عَدَیْه کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وہ مسلمانوں سے گھروں کا کرایہ نہیں لیا تاکہ وہ نہ تھی؟ فرمایا: اس لئے کرایہ نہیں لیتے تاکہ وہ نہ گھبر اکیس اور نہ ہی پریشان ہوں۔

حضرت سیّدُناسعید بن مسیب رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے مر وی ہے کہ آپ سے گندم کو آٹے کے عوض فروخت کرنے کے بارے میں پوچھا گیاتو فرمایا: یہ سود ہے۔

## حكايت:سيِّدُنا بشر ما في عَلَيْهِ الدِّعْمَه كا تَقُوى ﴿ ٢

حضرت سیّدناامام ابو بکر مروزی رَخمَهُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَخمَهُ الله عَدَیه سے عرض کی: مجھے بتایا گیاہے کہ حضرت سیّدُنابشر حافی رَخمَهُ الله عَدَیه کو ان کے بھائی کی جانب سے مقامِ ایلہ کی تھجوریں بھیجی گئیں۔ گھر والوں بیس جو تھجوریں تقسیم ہوئیں ان بیس سے ایک تھجور آپ کی والدہ محترمہ نے بچا کر رکھ لی، جب حضرت سیّدُنابشر حافی رَخمَهُ الله عَدَیه گھر تشریف لائے تو آپ سے آپ کی والدہ نے فرمایا: تمہیں میرے حق کی قشم اس تھجور کو کھاؤ۔ آپ رَخمَهُ الله عَدَیه نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھجور کھائی اور پھر بالاخانے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ بھی آپ کے پیچھے اوپر آگئیں تو کیا دیکھا کہ وہ قے کر رہے سیّد بالاخانے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ بھی آپ کے پیچھے اوپر آگئیں تو کیا دیکھا کہ وہ قے کر رہے سیّد بالاخانے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ بھی آپ کے پیچھے بھیے اوپر آگئیں تو کیا دیکھا کہ وہ قے کر رہے سے دان کے بھائی کسی حکومتی عہدے پر تھے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَخمَهُ الله عَدَیهُ الله عَدِی اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے۔ المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَنِهِ اللهُ عَدْهُ الله عَدْمُ اللهِ عَدْمَ اللهِ کہ حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَنِهِ اللهُ عَدْمَ اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے سنا کہ آپ نے حضرت سیّدُنا وہیب بن ورد

رَحْمَةُ الله عَلَيْه کَا تَذَکَرہ کُرتے ہوئے فرمایا: حضرت عَبْدُ الله بن مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے حضرت سیّدُنا وہیب بن

ورد رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے مصر سے بر آمد (Export) کی گئی اشیاء کے بارے میں یو چھا۔ حضرت سیّدُنا عَبْدُ الله بن

مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه سمجھے کہ آپ مصر سے درآمد شدہ اشیاء میں رخصت عطافر مائیں کے لیکن وہ بیات نہیں

مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه سمجھے کہ آپ مصر سے درآمد شدہ اشیاء میں رخصت عطافر مائیں کے لیکن وہ بیات نہیں

مجھے میں مصر سے المحدیدة العلمیة (مناسان) کے معدہ معدم معدم معدم معدم معرف الله میں اللہ اللہ اللہ میں ا

جانے تھے کہ حضرت سیِّدُنا وہیب بن ورد رَحْمَهُ الله عَلَیْهِ اس معاملے میں ان پر سختی کریں گے۔ آپ رَحْمَهُ الله عَلَیْهِ مصرے بر آمد شدہ اشاء میں سے صرف تشمش تناول کیا کرتے تھے۔

## دارُ الخلافه كا كھانا اور تقوٰی 🍣

حضرت سیّدناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه بغداد کا کھانا تناول کیا کرتے تھے؟ بیس نے عرض کی: خبیں! بلکہ وہ تو کھانے والے کو بھی منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه نِ فرمایا: حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه نَه فرمایا کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہیں، ان کے اہل وعیال نہیں بین، جبکہ بال بچوں والا اکیلے شخص کی طرح نہیں ہوتا، اگر مجھے بغداد کا کھاناماتا تو میں پروا کئے بغیر کھالیتا۔

## شہر کے گردو نواح کی زمین خرید ناکیسا؟ ै 🥰

حضرت سیِدُناامام احمد بن حنبل رَختهٔ الله عَلَيْه کی رائے ہیہ ہے کہ سواد کی زمین (بینی شہر کے اطراف کی زمین جو

کی کی ملکیت نہ ہواس) سے صرف ضروری غذا حاصل کی جائے اور جواضا فی ہو وہ صدقہ کر دی جائے۔ پھر فرمایا:

جھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اس میں سے پھے بیچوں۔ میں نے عرض کی: کسی شخص کا شہر کے اطراف کی زمین سے پھے پیغ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم جس زمین میں موجود ہیں ہی (اگلوں کی)

میراث ہے اور غلہ لینے والا مجبوری کی کیفیت سے دوچار ہو کرلیتا ہے۔ حضرت سیِدُناامام احمد بن حنبل رَحنهُ الله عَمران ہے والا مجبوری کی کیفیت سے دوچار ہو کرلیتا ہے۔ حضرت سیِدُناامام احمد بن حنبل رَحنهُ الله عَمران ہے ہواباً میں کی میں خرید سکتا۔ پھر فرمایا: میں جگہ یا گھر خرید سکتا ہے؟ تو آپ نے ساکل سے جواباً فرمایا: اگر بھتر کھانیت موجود ہو تو نہیں خرید سکتا۔ پھر فرمایا: میں شہر کے گر دونواح میں گھر خرید نے کونا پسند کر تا ہوں اور میں شہر کے گر دونواح سے اشیائے ہوں اور میں شہر کے گر دونواح سے اشیائے خوردونوش پچ جائیں، انہیں صدقہ کر دیاجائے۔ پھر خوردونوش بھی بھتر رکھایت ہیں خرید کی کر دونواح کی زمینیں مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت فرمایا: میر ایہ وقف ہے کہ شہر کے گر دونواح کی زمینیں مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ امیر المؤمنین تقسیم نہیں سیرنا عمر فاروں رخواں کے ماہیں تقسیم نہیں میں سیرنا عمر فاروں رخواں کے ماہیں تقسیم نہیں سیرنا عمر فاروں رخواں کے ماہیں تقسیم نہیں سیرنا عمر فاروں رخواں کی ماہین تقسیم نہیں سیرنا عمر فاروں رخواں کے ماہین تقسیم نہیں سیرنا عمر فاروں رخواں کے ماہین تقسیم نہیں ہوں۔

کیا، امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عثانِ غنی رَخِی الله عَنْ مَخِی ای طرح کیا مگر آپ رَخِی الله عُنَه نے کچھ صحابَهٔ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون جِن مِیں حضرت سیِّدُناعَهُ الله مِین مسعود، حضرت سیِّدُنا سعد اور دیگر صحابَهٔ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُون شامل بیں، ان کو ایسی زمین سے کچھ جاگیریں عطا فرمائی تھیں۔ جبکہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضَّیٰ مَنَهُ اللهُ وَجُهُهُ الْکَرَیْمَ نِے اِسے یو نہی بر قرار رکھااور اسے لوگوں کے مابین تقسیم نہیں فرمایا۔

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: حضرت سیّدُناعَبْدُ الله بن مبارک رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے قول کی طرف جانے والا آزمائش میں مبتلا ہو جائے ، ان کاخیال ہے ہے کہ شہر کے گروونواح کی زمین جنگ میں حاضر ہونے والے افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ حضرت سیّدُنا محمد بن ادریس شافعی رَحْمَةُ الله عَلیْه نے بغداد کے کسی گھر کے بارے میں فرمایا: بغداد کاحاکم اسے فروخت کر سکتا ہے جب تک کوئی تلوار کے ذریعے فتح کرنے والا اسے حاصل نہ کرلے۔ میں نے ان سے پوچھا: آپ نے یہ فیصلہ کہال سے کیا؟ یہ سن کر آپ مسکراتے اور فرمایا: صاحب معاملہ مدینہ شریف جاکر وہال کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ لے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: اکمل مدینہ حضرت سیّدُنا امام محمد بن ادریس شافعی دَحَمَةُ الله عَلیْه کے مذہب کے بیروکار ہیں۔ ان کاموقف ہے کہ جس جگہ کو تلوار کے زور پر فتح کیا گیا ہو تو اس جنگ میں موجو دافراد میں یہ زمین تقسیم کردی جائے گی۔ میں نے عرض کی: اکمل مدینہ کے موقف کی مخالفت کرنے والے کون میں یہ زمین تقسیم کردی جائے گی۔ میں نے عرض کی: اکمل مدینہ کے موقف کی مخالفت کرنے والے کون عشرات میے؟ فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ رَحْوَ الله وَمَنین مسلمانوں پروقف فرمادی مقی المرتفیٰ رَحْوَ الله عَلیْ کیا کہ ان دونوں شخصیات نے شہر کے نواحی علاقوں کی سرزمین مسلمانوں پروقف فرمادی مقی۔

حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی دَخمةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل دَخمةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل دَخمةُ الله عَلَیْه ہے عاوہ عَلَیْه ہے کہ جس شخص کو وراثت میں ایساگھر ملاہے جو حاکم کی طرف سے ملی ہوئی زمین پر واقع ہے یاوہ گھر شہر سے ملحقہ زمین پر ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: حضرت سیِّدُناامام شافعی دَخمةُ الله عَنَه کا فرمان ہے کہ بیہ جاگیر جنگ قاوسیہ میں حاضر ہونے والے کو لوٹادے۔ میں نے عرض کی: کیا آپ بھی اسی کے قائل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: بال بالکل۔ حضرت سیِّدُناابن اور ایس دَخمةُ الله عَدَیْه نے کیا خوب فرمایا ہے، لیکن اس وقت جیسی زمینیں ہمارے پاس ہیں وہ تو محض چند جاگیریں ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں موجود زمین کو بیچنا

چاہے تو ہم اسے اس زمین کو وقف کرنے کا حکم دیں گے کیونکہ یہ مالِ فے ہے۔ ۱۱ میں نے حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَيْه سے کوفہ اور بھرہ کے متعلق بوچھا: کیا یہ دونوں شہر فتح نہیں کئے گئے؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں!لوگ یہاں آئے اور اسے آباد کرکے رہنے گئے۔

302 (275 M P 8 CO 1 C 8 C) - MOC VOY O VOY

حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بین ایک شخص کو حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَیْه کے پاس لے کر آیا تو اس نے عرض کی: میرے والد کی طرف سے مجھے شہر کے نواحی علاقے بین دو زمینیں بطورِ وراثت ملی ہیں۔ حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَیْه نے اس سے فرمایا: اینے رشتہ داروں کے لئے وقف کر دواور اگر رشتہ دار موجود نہ ہوں تواسیع پڑوسیوں پروقف کر دو۔

#### خريد نے اور بيچنے كے احكام ميل فرق 💸

اسی طرح حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَخْتَهُ الله عَلَیْه سے پوچھا گیا: ایک شخص کو حکومتی عطیه کی گئی زمین پر وراشت میں کوئی گھر ملا، وہ اس کا کیا کرے ؟ فرمایا: اسے وقف کر دے۔ پھر فرمایا: شہر کے نواحی علاقوں کی زمین مسلمانوں کے لئے مالِ فے ہے۔ جبکہ اس کی خریداری کرنے میں رخصت عطافر مائی۔ میں نے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَخْتَهُ الله عَنْدَه ہے عرض کی: ایساکیے ہو سکتا ہے کہ میں الی زمین کو خرید تو سکتا ہوں گر بی سیّدنا امام احمد بن حنبل کر خرید تو سکتا ہوں گر بی جبیں سکتا؟ آپ نے فرمایا: میر سے نزدیک خریداری کرنا اور بیجنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان فِی قرآنِ مجید خرید نے کے بارے میں رخصت عطا فرمائی جبکہ اسے بیچنا مکر وہ قرار دیا ہے۔ ان صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان میں حضرت سیّدُنا بنِ عباس اور حضرت سیّدُنا جابر بن عبد الله دَنِیَ اللهُ عَنْهُمُ جیسے جلیْلُ القدر صحابۂ کرام ہیں۔

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَيْه سے او چھا گیا: آپ کس جگه رہائش اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ حکام کی جانب سے تحفیۃً ملی ہوئی جاگیر میں یا شہر سے ملحقہ علاقے میں؟ فرمایا: شہر سے ملحقہ علاقے میں رہائش اختیار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں نے عرض کی: بلاشبہ بادشاہ سے تحفے میں ملی جاگیر کا معاملہ تمام

🛅 ....... مال فے: وہ مال جو مسلمانوں کو کا فروں سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے چاہے انہیں جلاوطن کر کے حاصل ہو یاصلح کے ساتھ مال فے کہلا تاہے۔(انعریف ، س 120) بازاری معاملات سے آسان ہے۔ فرمایا: اس جاگیر کا معاملہ تو معلوم ہی ہے، تم جانتے ہو یہ کس کی ملکیت محقی۔ میں نے عرض کی: آپ اسی وجہ سے اس جاگیر کے معاملے کو ناپیند جانتے ہیں؟ فرمایا: میرے دل میں اس کی پچھ کر اہت موجود ہے۔ حضرت سیّدِ ناعَبْدُ الله مین مسعود رَحِنَ الله عَنْه نے فرمایا: گناہ دلوں پر قبضہ جمالیتا ہے۔

میں نے حضرت سیّدُ نا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَنْه سے میدان کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا:

میرے نزدیک میدان بادشاہ کی جانب سے تحف کے طور پر ملی زمین کی طرح نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کے میدان دریائے وجلہ کے اعاطہ کی طرح ہے۔

گريڪي کاحيله 🥞

میں نے حضرت سیّدِناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَنیّه ہے عرض کی: ایک شخص اسلامی سرحد کی جانب جاناچاہ رہاہے وہاں اس کی ملکیت میں ایک گھر ہے جسے وہ بیچناچا ہتا ہے تووہ کیا کرے۔ آپ نے فرمایا: نہ بیچے۔
میں نے عرض کی: اگر وہ کیے کہ میں عمارت کا ملبہ بیچنا ہوں۔ یہ سن کر آپ مسکر انے گگ اور فرمایا: اگر خرید ارراضی ہو تو ایسا کر سکتا ہے، یہ تو گویا وہ بیچنے کا حیلہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا: حضرت سیّدُنا محمد بن سیرین دخمةُ الله عَدَیْه شیر کے نواحی علاقے میں کسی زمین کے وارث ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی: یہ تور خصت ہے۔
دَحْمَةُ الله عَدَیْه شیر کے نواحی علاقے میں کسی زمین کے وارث ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی: یہ تور خصت ہے۔
آپ نے فرمایا: بیہ بات حضرت سیّدُنا محمد بن سیرین دُخمةُ الله عَدَیْه کے بارے میں مشہور ہے۔

## فقر پرخوشی 🛞

حضرت سیّدُناامام الو بکر مر وزی دَحْمَةُ الله عَلَیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَحْمَة الله عَلَیْه کو فرماتے ہوئے سا: جب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں خوش ہو تا ہوں۔ اور فرمایا: میں فقر کے برابر کسی شے کو نہیں سیحسّا۔ نیز فرماتے ہیں: یہ غلہ ہماری غذا نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص نے کہا ہے: اگر حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه اس غلہ کو چھوڑ دیں اور ان کا دوست ان کے لئے تجارت کرے تو یہ بات مجھے زیادہ پہند ہے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: ایسا کھانا جملے ایک کا نے فرمایا: ایسا کھانا براہے۔ یا فرمایا: ایسا کھانا کے ایک کا دوست اس کی لت لگ جانے وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا: مجھے اس کی لت لگ جانے وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا: مجھے اس کی لت لگ جانے وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا: مجھے اس کے غلہ کھانازیا وہ پہند ہے۔

## سبِّيدُنابشر ما في عَليَه الدِّعَمَه كَا تَقُوىٰ ﴾

جمیں حضرت سیّدُناعَبْدُالله بن نوح سَر اُح رَحْمَةُ الله عَدَيْه كِ بارے میں بتایا گیا، وہ فرماتے ہیں كہ مجھے حضرت سيّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَدَيْه ف فرمايا: اے سَر اج! كياتم بادشاه كى جانب سے بطور تحف ملى جو كى زمين سے دور ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: مولا کریم! تہہیں اس میں جانے سے بے نیاز کر دے۔ مجھے حضرت سيّدُ نابشر حافى رَحْمَةُ الله عَلَيْه ك كسى شاكر د نے بتايا كه حضرت سيّدُ نابشر حافى رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمايا: مجھے ایک بوٹی کے بارے میں بتایا گیا جس کے ذریعے میں اپناعلاج کرسکتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں باغ کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی اور وہ باغ باد شاہ کی جانب سے تحفۃً ملی ہوئی زمین میں واقع ہے۔ فرمایا: اگر میری شفا اسی میں ہوتب بھی مجھے اس سے علاج کرنا گوارا نہیں۔

20 20 - 1.75 M F 8 6 1.3 E 18 3.3

حضرت سيّدُنا محد بن حاتم رَحْمَةُ الله عَلَيْه ف فرمايا: يس ف حضرت سيّدُنا اسحاق بن بشر رَحْمَةُ الله عَلَيْه كو فرمات سناکدایک مرتبد میں حضرت سیدُنابشر حافی دختهٔ الله عَلیّه کے ہمراہ تھا، ہم باب حرب سے فک تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو یعقوب! میں نے اس بستی اور جس نے اس بستی میں جانے کو ناپسند جانا اس کے بارے میں غورو خوض کیاہے۔ یہ بات جان لو کہ کھالوں کی دباغت کرنے والاجب دباغت والی جگہ میں ہو تا ہے تواسے دباغت کی بو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی باہر سے آئے تووہ ان کھالوں کی دباغت کی بومحسوس کرتا ہے۔

ا یک بزرگ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: بین نے حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کو فرماتے ساکه میرا بغداد میں قیام کرنا بھی میرے گناہوں کے سبب ہے۔

حضرت سيّدُنا شعيب بن حرب رَحْمَةُ الله عَلَيْه في فرمايا: كتن افراد بين جن كے لئے بغداد ميں رہنے ميں بھلائی ہے؟

حضرت سيّدُ ناعبد الوہاب دَحْيَةُ الله عَليْه فرماتے ہيں: بچھ لوگ بغداد سے شہر مدائن ميں حضرت سيّدُ ناشعيب بن حرب رَحْنَهُ الله عَلَيْهِ كَي بار گاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے بغداد جانے کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ بغداد واپس نہ لوٹیں۔ جنانچہ انہوں نے اپنے گھر بار جھوڑ دیئے اور کچھ لوگوں نے تو مدائن میں ہی مستقل رہائش اختیار کرلی تا کہ وہاں کا پانی استعال کریں۔حضرت سیّدنا شعیب بن حرب

25 De part 754 Jean a para para para para para de la comencia del comencia del comencia de la comencia del la comencia de la comencia del la comencia de la

رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فِي ان مِيس سے سمى كو وہاں پانى ليتے ديكھا تو فرمايا: اگر تنهيں حضرت سيِّدُ ناسفيان تورى رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ دِيكِي ليت توبهتِ خوش ہوتے۔

(1.20 ) (20 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 ) (1.00 )

## طلال کے معاملے میں بزرگوں کے اعمال 🐉

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مر وزی رَحْمَةُ الله عَدَیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَة الله عَدَیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَة الله عَدَی الله عَدَی ہیں ایک قوم کاذکر تھاجو نشیبی علاقے میں آئا پیسا گیا، آٹا پینے کے بعد انہیں پتا چلا کہ چکی میں پچھ غصب شدہ مال تھا جسے انہوں نے بُر اجانا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اپنا حصہ صدقہ کردیا اور بعض نے ایسانہ کیا اور کہنے لگے کہ جم اس معاطع میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے، نہ تو ہم اس کے کھانے پر راضی ہیں اور نہ ہی اس کے صدقہ کرنے پر راضی ہیں اور نہ ہی اس کے صدقہ کرنے پر اس بارے میں آپ کا کیاموقف ہے؟ تو حضرت سیّدُنالهام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدُنه کا لذہب بید تھا کہ جب کوئی ناپندیدہ چیز کسی میں ہو تواسے صدقہ کردیا جائے گا۔

ا یک شخص نے لکڑیاں خریدیں ، پچھ جانور کرائے پر لئے اور یہ لکڑیاں ان پر لاد دیں۔ پھراسے پتا چلے کہ یہ لکڑیاں کسی نامناسب جگہ سے لی گئی ہیں تو وہ ان لکڑیوں کا کیا کرے؟ کیاوہ لکڑیاں واپس اس جگہ رکھ دے۔اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا: میں نہیں جانتا۔

## آگ کے معاملے میں تقویٰ 💸

ایک شخص نے حضرت سیّدُنالهام احمد بن حنبل رُخمة الله عکنیه سے عرض کی: اس شخص کے چراغ کے تیل کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جو کسی نامناسب جگہ سے حاصل کیا گیا ہو، کیا میں اس چراغ کی روشنی حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا: نہیں۔ پھر حضرت سیِّدُنا عثان بن زائدہ رُخمة الله عَنیّه کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایک غلام نے ایسی قوم سے آگ لی جے وہ مکروہ جانتے تھے توانہوں نے وہ آگ بجھادی۔ پھر حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رُخمة الله عَدَیْه نے فرمایا: یہ تو صرف آگ ہے، چراغ کا معاملہ توزیادہ سخت ہے۔ میں نے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رُخمة الله عَدَیْه سے عرض کی: ایک تندور کو مکروہ کلڑی سے گرم کیا گیا، اس کے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رُخمة الله عَدَیْه سے عرض کی: ایک تندور کو مکروہ کلڑی سے گرم کیا گیا، اس کے

المُرِّ الْمُرِينَةُ العَلَمِينَةُ العَلَمِينَ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِيلِ الْعِلْمُ الْعِلْ

بعد اس تندور میں روٹیاں پکائی گئیں۔ پھر میں آیااور اس میں دوسری لکڑیاں ڈالیس۔ آپ نے اس سے کراہت کااظہار کرتے ہوئے فرمایا: ووروٹیاں نہ کھائے۔ کیا تندور کوان ہی لکڑیوں سے گرم نہیں کیا گیا؟

(1.20 ) [1.20 m/2 45/15 C. 40 m/2 moc cold (10 1) 54500 m (10 2 mot sill lines for the size

#### نامرم اور پردے کے متعلق سوال جواب 🐉

میں نے حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے عرض کی: کیا خصی نو کر اپنی مالکن کے بالول کی جانب نظر کر سکتا ہے؟ آپ رَحْمَةُ الله عَلیّه نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کی: ایک عورت کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور ہڈی جوڑنے والا اپناہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آپ رَحْمَةُ الله عَلَیّه نے فرمایا: یہ ضرورت کی وجہ ہے ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے عرض کی: ہڈی جوڑنے والا کہے کہ عورت کا سینہ کھولنا اور میر ااس کے سینے پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے حضرت سیّدُنا طلحہ رَحْمَالله عَلَیْه کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا: اسے اجازت دے دی جائے۔ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل والے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا: اسے اجازت دے دی جائے۔ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے عرض کی: آنکھ کا علاج کرنے والا عورت سے تنہائی اختیار کرتا ہے اور اس کے پاس سے بقیہ عور تیں بھی چلی جاتی ہیں تو کیا یہ تنہائی موق ہے؟ فرمایا: کیاوہ بازار میں سرراہ نہیں ہے۔ عرض کی گئ: جی ہاں۔ فرمایا: تنہائی توگھروں میں ہوتی ہے۔ (۱)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

صورتِ مسئولہ میں جوان عورت کا کسی اجنبی (غیر تحرم) ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں خُلُوّت (جہانی) اختیار کرناشر عی طور پر ناجائز وحرام ہے۔ چونکہ اجنبی مر دوعورت کا تنہائی میں جمع ہونا فقنے کا باعث ہے اس لئے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَلَّوْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم

> مُصَدِّق محمد باشم خان العطارى المدنى

مُجِيْب محمر ساجد العطاري المد ني

(ما بهنامه فيضان مدينه، نومبر 2017ء، ص47)

### مالت إضطرار ميس غير كامال كھائيں يا مردار؟ ﴾

حضرت سیِدُنا امام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ عَلَى فَعَانَا مُوجُود ہو تووہ لوگوں کا کھانا موجود ہو تووہ لوگوں کا کھانا موجود ہو تووہ لوگوں کا کھانا مالک کی اجازت کے بغیر کھالے یا پھر مروار کھائے؟ آپ نے فرمایا: مروار کھالے کیونکہ یہ اس کے لئے حلال کرویا گیاہے۔(۱)

42000 P 6 C 10 C NOV D P 20 0 M - (1000 M ) C 100 M - (1000 M ) C 100 M ) C 100 M (1000 M ) C 100 M ) C 100 M (1000 M ) C 100 M ) C 100

میں نے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَختهٔ الله علیّه سے ایک شخص کے بارے میں پوچھاجو کسی باغ یا کھجور کے درخت کے پاس سے گزرے تواس میں سے پچھ کھالے۔ آپ رَختهٔ الله علیّه نے فرمایا: حضور نبی کریم کشی الله علیّه والله و سائیہ کرام علیّه مالیّفتوان نے اس معاملے میں نرمی کی ہے۔ میں نے عرض کی: اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر دار کھانے پر مجبور ہوجائے اور لوگوں کا کھانا موجو دہو تووہ لوگوں کا کھانا مالک کی اجازت کے بغیر کھالے یا پھر مر دار کھائے؟ آپ رَختهٔ الله عَدَیْه نے فرمایا: مر دار کھالے لیکن ساتھ لے کرنہ جائے۔ میں نے عرض کی: ایک شخص باغ میں سے گزر رہاہے تو کیا کرنہ جائے۔ میں داخل نہ ہو اور اگر دیوارنہ ہو تواس میں سے کھالے لیکن ساتھ لے کرنہ جائے۔ (<sup>©</sup>

## مكه مكرمدك كرون كاكرايد

حضرت سیّدُناامام ابو بكر مروزى رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين: بين في حضرت سيّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَة

[1] ....... کوئی جاں بلب فاقد زدہ ہے( لیتی بھوک کی دجہ ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے) اس کے پاس کھانے کے لیے مر دار ہے اور کسی دوسرے کا کھانا ہے تو اسے مال غیر حلال نہیں بقدر ضرورت مر دار کھائے گاہیہ آخون (زیادہ آسان) ہے۔ بعض فقہاء کا قول ہے۔ ابن ساعد فرمائے ہیں مر دار نہیں کھائے گا مال غیر کھائے گا ابن ساعد وطحاوی اور امام کرخی زختہ اللہ عکیتیم کا یکی قول ہے۔ ابن ساعد فرمائے ہیں: مال غیر کوغصب کرنام دار کھائے گا مال غیر کھائے گا ابن ساعد وطحاوی اور امام کرخی زختہ اللہ عکیت ملائے ہیں۔ ایک ساعد فرمائے ہیں: مال غیر کوغصب کرنام دار کھائے ہے۔ ابن ساعد فرمائے ہیں: مال غیر کوغصب کرنام دار کھائے ہے۔ ابن ساعد فرمائے ہیں اور ابنان کے۔ (بہد شریعہ معلم کے اور کھائے کہ کا میں معلم کے انہوں کیا تھا کہ کھوٹ کی انہوں کے انہوں کی خواند کیا تھا کہ کا کہ کرنام دار کھائے کے انہوں کی کھوٹ کے انہوں کی کھوٹ کی دار کھائے کے انہوں کی خواند کھائے کے انہوں کی دور کھائے کی دور کھائے کی دور کھائے کی دور کھوٹ کی دور کھائے کی دور کھائے کے انہوں کی دور کھائے کو دور کھائے کے انہوں کی دور کھوٹ کے دور کھائے کے دور کھائے کو دور کھائے کے دور کھائے کو دور کھائے کے دور کھائے کہ دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کا دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کی دور کھوٹ کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھوٹ کے دور کھائے کو دور کھائے کے دور کھائے کو دور کھائے کا دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کہ کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھائے کے دور کھوٹ کے دور کے دور کھوٹ کے دور کے دور کے دور کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کے دور کھوٹ کے دور کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کے دور کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کے دور کے دور کھوٹ کے دور کے دور کھوٹ کے دور کھوٹ

[2].......احناف کے نزدیک: در ختوں سے کچل توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں مگر جب کہ کچیلوں کی کثرت ہو اور معلوم ہو کہ توڑ کر کھانے میں مالک کو ناگواری نہیں ہوگی تو توڑ کر بھی کھاسکتا ہے۔ مگر کسی صورت میں بیہ اجازت نہیں کہ وہاں سے کچل اُٹھا لائے۔(ہدیدہ، ۱۵؍ ۲۰ سلعصاً) ان سب صور توں میں عُرف وعادت کا لحاظ ہے اور اگر عُرف وعادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ مالک کو ناگواری ہوگی توگرے ہوئے کچل بھی کھانا جائز نہیں۔(ہراٹریت،حہ 380/3،16) الله عَلَيْه سے مکہ کے گھروں کی اجرت لینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے عرض کی: ایک شخص کا مکہ میں گھر کرائے پرلینا اور کرایہ ادائے بغیرواپس چلا جانا کیسا ہے؟ فرمایا: اس کا کرایہ ادانہ کرنابُراعمل ہے۔ پھر فرمایا: یہ حجام کی طرح ہے اسے اجرت دینالاز می ہوتی ہے۔

\$1.20 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}

#### مکہ کے گھرول کی خرید و فروخت 🖁

میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے بوچھا: مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا: نہیں چے سکتے۔(۱) البنة بڑے گھر جو فُلاں فُلاں کے بلند و بالا گھر کی طرح ہیں۔ان کے دروازے کھول دیئے جائیں تاکہ حاجی آزادانہ اپنے خیمے ان گھروں میں لگائیں اور یہاں قیام کریں، کوئی انہیں روک ٹوک کرنے والانہ ہو۔

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے پوچھا گیا: امیر المو ُمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَحِیَاللهٔ عنْه نے بھی توقید خانہ خرید اتھا۔ فرمایا: اب جو معاملہ ہے یہ حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَحِیَاللهُ عَنْه کی خریداری جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ رَحِیَ اللهُ عَنْه نے توقید خانہ مسلمانوں کے لئے خریداتھا جس میں چوروں اور دیگر مجر موں کو قید کیا گیا تھا۔

## سبیل کے پانی کے تعلق سوال جواب 💸

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَخمَةُ الله عَدَیْه سے ان سبیلوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں بُرے کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہوں توان سے وضو کرنے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا: ان سے وضو نہیں کر سکتے لیکن اگر جمعہ کی نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو توان سے وضو کر سکتے ہیں۔

حضرت سیِدْنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے ان سبیلوں کے بارے میں پوچھا گیا جو راستے میں کھلی ہوتی ہیں، ان سے پانی پینے سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا: حضرت سیِدُنا حسن بصری رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے

آ ....... حضرت سیّدُناام اعظم الوصنیفه رَحْمة الله عَلَيه مكه مكرمه كی زمینوں كو بیچنے اور ان كاكر امید حاصل كرنے كو منع فرماتے ہیں جیسا كه حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اكرم عَدل الله عَلَيْه وَمُسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مكه مكرمه حرم ہے، اس كی زمینیں فروخت نه كی جائیں۔" اور حدیث شریف میں ہے: "جس نے مكه كی زمین كاكر امید لیاس نے گویاسود كھایا۔" (الهدامة، تناسات احدامه، ۲۷۰/۲)

المُرِّعَ اللهُ المدينة العلمية (١٤٥٠) وموسوم وموموم ومومو

یمی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَفِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے حضرت سیّدِتُنا أُمّ سعد رَفِيَ اللهُ عَنْهَا کی سبیل (۱) سے پانی پیا تھا(یعنی رائے کی سبیل سے یانی بی سکتے ہیں)۔

\$1.50 \$ C. 20 C. 10 C. 1

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَخْمَةُ الله عَلَيْه سے عرض کی: حضرت سیّدُنا فضیل رَخْمَةُ الله عَلَيْه کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا غلام دو در ہم لا یا اور بُراکام کرنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے بولا: میں نے فلاں کے گھر میں کام کیا ہے۔ حضرت سیّدُنا فضیل رَخْمَةُ الله عَلَیْه نے در ہم پتھروں کے در میان بھینک دیئے پھر فرمایا: الله یاک کا قرب صرف یاک روزی کماکر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه کویه بات بہت پیند آئی اور فرمایا: الله پاک کی ان پر رحمت ہو۔ حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه کا اس بارے میں موقف یہ تھا کہ ایسے پییوں کو صدقہ کر دیا جائے، یہی احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور فرمایا: مجھے ان پییوں کا صدقہ کرنا محبوب ہے، کیونکہ جب انہیں صدقہ کیا جائے گاتو پھر کون سی چیز ہے جو باتی رہ جائے گی۔

#### انچیزوں کابیان جنهیں دیکھ کر امام احمدبن حنبل علیّه الزَّخْمَه کے مطابق و هاں سے چلے جانا چاهبے

#### چاندی کے بر تنوں کے معاملے میں روعمل 💸

حضرت سیِدُنا امام ابو بکر مر وزی دَخمة الله علیّه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِدُنا امام اَبُوْعَبُدُ الله احمد بن صنبل دَخمة الله علیّه سے بوچھا: کسی شخص کو ولیمہ کی وعوت دی جائے تووہ کس چیز کی وجہ سے وہاں سے نکل سکتا ہے؟ فرمایا: حضرت سیِدُنا ابو ابوب انصاری دَخواشهُ عَنْه حضرت سیِدُنا ابن عمر دَخِوَاشهُ عَنْهُ مَا ی وعوت سے (بغیر کھائے) لوٹ آئے متھے کیونکہ انہوں نے گھر کو پر دوں سے ڈھانیا ہوا دیکھ لیا تھا اور حضرت سیِدُنا صدّ یفہ

ا المعنون المنظمة المنظمة المنطقة الم

میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل دَختهٔ الله عَلیّه کویه فرماتے ہوئے بھی سنا کہ (حکومت وقت کی طرف سے آنے والی) آزمائش سے پہلے جمارے ایک ساتھی نے جمارے لئے دعوت کا اہتمام کیا، ہم دونوں محدث عَفّان دَختهٔ الله عَلیّه کے پاس جایا کرتے تھے۔اس ساتھی کی دعوت میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ چنا نچہ میں وہاں سے فکل گئے،صاحب خانہ پریہ معاملہ بڑا گرال گزرا۔ سے فکل گیا، میری دیکھاد یکھی بہت سے لوگ بھی وہاں سے فکل گئے،صاحب خانہ پریہ معاملہ بڑا گرال گزرا۔ میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل دَختهٔ الله عکیّه سے پوچھا: ایک شخص کو دعوت دی جائے پھر وہ ایسی سر مہ دانی دیکھے جس کے ڈھکن پر چاندی چڑھی ہو تو کیا اسے وہاں کھانا مناسب ہو گا؟ فرمایا: یہ تو استعالی جیز ہے لہٰذا وہاں سے چلا جائے البتہ دستہ یا سی طرح کی چیز وں میں رخصت دینے میں آسانی ہے۔

حضرت سیّدُنا امام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے باریک کیڑے کے بارے میں پوچھا تو آپ رَحْمَةُ الله عَدَیّه نے اسے نالینند فرمایا۔ میں نے پوچھا: پھر چھوٹا خیمہ یا حجر 6 عروس کے بارے میں آپ کا کیاموقف ہے ؟ تو آپ نے اس میں کوئی حرج نہ جانا۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه سے عرض کی: ایک شخص کچھے لو گوں کو کھانے کی دعوت دے پھر وہ ان کے پاس (ہاتھ دھلانے کے لئے) چاندی کا طشت یا لوٹا لے کر آئے اور کوئی اسے توڑ دے تو؟ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اسے توڑنے کو پہند فرمایا۔

## ریشی کیوے کے معاملے میں بزر کو ل کی تعلیم 💸

حضرت سیّدُناابو بکر مروزی دَحْمَةُ الله عَدَیْهِ فرمات بین که میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَدَیْهِ سے اس شخص کے بارے میں بوچھا جسے کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے وہاں ریشم بچھا دیکھا،اب کیا وہ اس پر بیٹھ جائے یاکسی اور کمرے میں جاکر بیٹھے؟ آپ دَحْمَةُ الله عَدَیْهِ نے فرمایا: وہاں سے نکل جائے کیونکہ حضرت سیّدُناابوایوب انصاری اور حضرت سیّدُنا حذیقہ دَخِیَ اللهُ عَنْهُمَا بھی ایک دعوت سے لوٹ گئے تھے۔اسی حضرت سیّدُنا ابوایوب انصاری اور حضرت سیّدُنا حذیقہ دَخِیَ اللهُ عَنْهُمَا بھی ایک دعوت سے لوٹ گئے تھے۔اسی محمدہ معالی محمدہ معالی محمدہ معالی محمدہ معالی محمدہ معالی محمدہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ محمدہ معالیہ معال

طرح حضرت سیِّدُناعَبْدُالله بن مسعود رَخِنَ اللهُ عَنه كے بارے میں بھی وعوت سے لوٹ جانا منقول ہے۔ میں نے بوچھا: كيا ايساكرنے (يعنی ريشم بچھانے) والوں كو كوئی حكم ديا جائے گا؟ فرمايا: جی ہاں! انہیں بتايا جائے گا كه به جائز نہیں ہے۔

## باریک بردے برنا گواری کا اظہار ﷺ

حضرت سیِدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه صے بو چھا: کسی شخص کے کمرے میں ریشمی کیڑا بچھا ہووہ اپنے بیٹے کو کسی کام سے بلائے تو بیٹے کے لئے کیا تکم ہے؟ فرمایا: اس کے پاس نہ جائے اور نہ بی اس کے پاس بیٹھے۔ میں نے بو چھا: کسی کو دعوت دی جائے اور وہ وہاں باریک پردہ دیکھے تو؟ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ پردہ دکھاوا ہے نہ گرمی سے بچاسکتا ہے اور نہ بی سر دی ہے۔

حضرت سیّدُنا امام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين كه بين نے عرض كى: كسى كو وعوت پر بلايا جائے اور وہ وہاں تصاویر والے پر دے ديکھے تو؟ آپ رَحْمَةُ الله عَدَيْه نے فرمايا: اس كى طرف نه ديكھے۔ بين نے كہا: بين ديكھ چكاہوں تب؟ فرمايا: اگر تم سے ہوسكے تو پكڑ كرا تار دو۔

حضرت سیِّدُنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُناسفیان رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے عرض کی کہ میں کس کی دعوت قبول کروں؟ فرمایا: تم ایسے شخص کے پاس نہ جاؤجو تمہارے دل کو بگاڑ دے اور وہ مالد اروں کے ہاں جانے کونا پیند کرتے تھے۔

## يدد عبد آيات كامئله ﴾

## اشیا،میںپرھیزگاریکابیان

حضرت سیّدنا احمد بن مجاح دَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان كرتے بيل كه ميں نے حضرت سیّدنا امام احمد بن صنبل دَحْمَةُ الله عَلَيْه سے عرض كى: كسى وصى (يعنى بچوں كى ديھ بھال كے ذمه دار جانشين) سے بنگی گر یا مانگے تو اس كے لئے گر یا خرید نے کے متعلق آپ كى كيارا ہے ہے؟ فرمایا: اگر گر یاصورت والی ہو تو نہيں خرید سكتا۔ (۱۱ اور اس كے بارے میں مزید بچھ كہا۔ میں نے عرض كى: جب تصویر میں ہاتھ یا پاؤں موجود ہو تو كياوہ تصویر نہيں ہوتى؟ فرمایا: حضرت سیّدنا عكر مه دَحْمَةُ الله عَدَيْه كا فرمان ہے كہ ہر وہ چيز جس كا چرہ موجود ہو وہ تصویر ہے۔ حضرت سیّدنا المام احمد بن صنبل دَحْمَةُ الله عَدَيْه نے فرمایا: گریا بنانے والے جھی اس كا سینہ، آئھ، كان اور دانت بھى بناتے ہیں۔

## ہا تھ چومنے کے متعلق سوال جواب 🐉

میں نے عرض کی: کیا آپ کے نزدیک اس کی خرید اری سے بچنا اچھاہے؟ فرمایا: ہاں۔

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَة الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناام احمد بن حنبل رَحْمَة الله عَدَیْه سے ہاتھ چو مناوینداری کی وجہ سے ہو، کہ حضرت سیّدُنا ابو عبیدہ بن جراح رَحْنَ اللهُ عَنْه نے امیر الموَمنین حضرت سیّدُناعم فاروق رَحْنَ اللهُ عَنْه نے امیر الموَمنین حضرت سیّدُناعم فاروق رَحْنَ اللهُ عَنْه کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر فرمایا: ہاتھ چو منے میں کوئی دنیاوی غرض ہو تو جائز نہیں، البتہ اگر کوئی حض تلوار یاکوڑے کے ڈرسے کسی کا ہاتھ چو مے تو جائز ہے۔

حضرت سیِّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه فِي بِتا يا کہ (ايک عَوْمَ تَى خُض ) سعيد حاجب نے مجھ سے کہا: کيا آپ ولی عہد کا ہاتھ نہيں چوميں گے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایسا (یعنی ہوسہ لینے جیسا انداز اختیار) کیالیکن اس کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا۔

حضرت سیّدُناعلی بن ثابت دَحْمَةُ الله عَلَيْه كُتِ بِين كه بين نے حضرت سیّدُناسفیان ثوری دَحْمَةُ الله عَلَیْه كو فرماتے ہوئے سنا: عادل حکمر ان كا ہاتھ چو منے بین كوئی حرج نہیں، لیكن دنیاوی غرض سے دست بوسی كرنے كوبين نالپند كر تاہوں۔

[1] احناف کے نزدیک: بچیوں کا گزیابتاناان سے کھیلنادرست ہے۔(مراةالمناج، 194/6)

#### ڈاکویا چورول سے لڑائی کامئلہ 🛞

حضرت سیّدُنا ابو بکر مر وزی رَحْمَهُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَيْه ہے عرض کی: ایک آدمی کا سر حد کی طرف جانے کا ارادہ ہے،اس نے مجھے کہاہے کہ میں آپ ہے ہیہ یو چھوں: کسی خوفناک راہ پر چوروں کا سامنا ہو جائے توان سے لڑنے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہیں؟ **فرمایا: اگر وہ اس کا مال چھیننے کی کوشش کریں تو ان سے لڑ سکتا ہے کیونکہ حضور نبی یاک صَلَّ اللّٰمُعَائِيهِ وَلِيهِ وَسَلَّم** نے ارشاد فرمایا: "جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔" (۱) میں نے عرض کی: اگر ڈاکو ساختیوں کولوٹنے کی کوشش کریں تو ان سے لڑنے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا: جب تک ڈا کو خاص اس سے مطالبہ نہ کریں۔ آپ زخنۂ اللہ عَدَیْہ کی رائے کے مطابق ساختیوں کو لوٹنے پر ڈاکوؤں کے ساتھ تلوارہے نہ لڑا جائے۔

حضرت سیدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے قیدی کے بارے میں بوچھا گیا کہ کیا قیدی (کافروں کی تیدے) فرار ہو سکتاہے؟ فرمایا: اگر فرار ہونے کی طافت ہو تو فرار ہو سکتاہے۔

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مر وزی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَنَيْه سے عرض كى: آپ كى اس شخص كے بارے ميں كيارائے ہے جوكسى كے ياس جاكر مانكے توكياجس سے مانگا جائے وہ اس کی خاطر لو گوں ہے مانگ سکتا ہے ؟ فرمایا: وہ (صراحتاً)نہ مانگے البتہ تعریض کرے جبیبا کہ حضور نبی اکرم مَنْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم في كيا جب آپ كے ياس كچھ لوگ آئے جنہوں نے دھارى دار چاك كى ہوئی اونی جاوریں پہنی ہوئی تھیں تو آپ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر آدمی کچھ صدقہ دے۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَيْه كو فرماتے سناكه حضرت سیّدُناعبد الوہاب رَحْمَةُ الله عَنَيْهِ كَي كَمَا فَي دوسر ول سے زیادہ اچھی ہے۔ آپ كی مر او كتابت كی كما فَي تھی۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَدَيْه كو فرماتے سناكه حضرت سیّدُنا ليجي بن ليجي دَحْمَةُ الله عَنيَه نے ميرے لئے اپنے ايك جُبّہ كى وصيت فرمائى تھى، ان كے صاحبز ادے ميرے ياس وہ جب لے كر آئے

<sup>[1].....</sup>بخارى، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، ١٣٨/٢ ، حديث: ٢٣٨٠

تومیں نے کہا: وہ نیک آدمی تھے، اس جبہ میں انہوں نے مولا کریم کی فرمانبر داری کی للبذامیں اس ہے برکت حاصل کروں گا۔

## 40سال نفس كامحاسبه 💸

ایک عالم صاحب کابیان ہے کہ حضرت سیِّدُنا یجیٰ بن یجیٰ رَحْمَةُ الله عَلَیْه کی زوجہ محترمہ نے آپ کو دوائی پلاتے ہوئے کہا: کاش! آپ کھڑے ہو کر گھر میں چل پھر لیں (تاکہ دوائی اثر کرے)۔ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ بیہ چلنا پھر ناکس فتم کا شار ہو گاکیونکہ میں 40سال سے ہرکام میں اپنے نفش کا محاسبہ رکھتا ہوں۔

حضرت سیّدِنامو کل بن عبْدُالر حمٰن بن مهدی دَصْهُ الله عَنَيْه بیان کرتے ہیں کہ جب میرے چیاکا انتقال ہواتو میرے والد پرغثی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو فرمایا: دری اور اس جیسی دیگر چیزیں بھی وُرَ ثاکے سامان میں رکھ دو۔

#### مال میراث کےبارے میں احتیاط ﷺ

حضرت سیِدُنا ابنِ ابوخالد رَحْمَةُ الله عَدَيْه كَبِتِ بِين: مِين حضرت سیِدُنا ابو العباس خطاب رَحْمَةُ الله عَدَيْه كَ مِهِ بِين: مِين حضرت سیِدُنا ابو العباس خطاب رَحْمَةُ الله عَدَيْه كَ مِهِم اه فقاء آپ ایک شخص کے پاس اس کی بیوی کی فوتگی پر تعزیت کے لئے گئے ، گھر میں دری بچھی ہوئی تھی۔ حضرت سیِدُنا ابوالعباس رَحْمَةُ الله عَدَيْه گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہوگئے اور اس شخص سے فرمایا: اے بھائی! کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی دراشت کا حقد ارہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: تم اس چیز پر بیٹے ہوجو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے۔ یہ سن کروہ شخص فوراً دری سے اٹھ کر الگ ہو گیا۔

حضرت سیِّدُنابشُر حافی دَحْمَةُ الله عَلَیْه کے ساتھی حضرت سیِّدُنا ابنِ ضحاک دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: جب ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا تو وہ اپنی ہمشیرہ کے پاس آتے ، رات بھی ان کے پاس گزارتے اور بیٹھنے کے لئے اپنے ساتھ کوئی چیز لاتے اور ان کے خاوند کے جھوڑے ہوئے مال جو وار ثوں کا سامان تھا اس پر بیٹھنا درست نہ

# مسجد کی اضافی چیزوں کامسلہ 🐉

حضرت سيّدُنا ابو بكر مر وزى دَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين بين في حضرت سيّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَليْه

المراق المرينة العلمية (١٤٠٠) وموس المدينة العلمية (١٤٥٠) وموموم وموموم 164 أومورية العلمية (١٤٥٠)

سے پوچھا کہ معجد کی ضرورت سے زائد چٹائیوں یا لکڑیوں کا کیا کیا جائے؟ فرمایا: انہیں صدقہ کر دیا جائے۔ پھر میں نے اس چونے اور کِی اینٹوں کے بارے میں پوچھا جومعجد کے کام سے نیج جائیں۔ تو فرمایا: انہیں بھی صدقہ کر دے۔ (۱)

\$2507 (TEMP \$200 CAN) - WOOCAG (NIO) DASOW - (NEWARATINESS) - SE 1500

حضرت سیّدِنالهام ابو بکر مروزی دَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدِنالهام احمد بن حنبل دَحْمَة الله عَدَیْه سے عرض کی: میں ماور مضان میں مسجد میں ہوتا ہوں، کسی نامناسب جگہ سے عود لائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: کیاعود سے صرف خوشبومقصود نہیں ہوتی؟ اگر وہاں سے چھپکے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔

حضرت سیّدُنا عبد الله بن راشد رَحْمَةُ الله عَلَيْه كتب بين: ميں حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزيز رَحْمَةُ الله علیّه كی بارگاه ميں بین المال كی خوشبوك كرحاضر مواتو آپ نے اپنی ناك بند كرلی اور فرمايا: اس كا نفع خوشبو بی ہے۔

#### ر مایا کے حوق کے معاملے میں حمامیت 💸

حضرت سیِّدُنااساعیل بن محمد رَخْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعمر فاروق رَفِی اللهٔ عَنْه کے پاس بحرین سے کستوری آئی، آپ نے فرمایا: الله پاک کی قسم! میر می خواہش ہے کہ جھے کوئی بہترین وزن کرنے والی عورت مل جائے جو اس کا صحیح وزن کردے اور میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دول۔ آپ رَفِی اللهُ عَنْه کی زوجہ حضرت سیِّدہ عاتیکہ بنتِ زید رَفِی اللهُ عَنْهَا نے عرض کی: میں اچھاوزن کرلیتی ہول۔ آپ نے منع فرمادیا، زوجہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا: مجھے اس بات ہول، آپ مجھے دیجئے میں وزن کرویتی ہول۔ آپ نے منع فرمادیا، زوجہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا: مجھے اس بات کا ڈرے کہ جب تم اس کا وزن کروگی تو یہ کستوری تمہارے ہاتھ پر بھی لگ جائے گی اور تم اسے اسے سر اور گردن پر ملوگی تو اس طرح مجھے مسلمانوں کے جھے سے زیادہ مل جائے گا۔

## سيِّدُنافاروق اعظم رَهِيَ اللهُ عَنْه كا تقوىٰ اللهُ عَنْه كا تقوىٰ اللهُ

ا یک عطر فروش عورت کابیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق رَعِنَ اللّٰهُ عَنْدلینی زوجہ کومسلمانوں

📆 ........ احناف کے نزدیک:مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر بریکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار آمد نہ ہوں تو جس نے دیاہے وہ جو چاہے کرے اُسے اختیار ہے۔مسجد بنائی اور کچھ سامان ککڑیاں اینٹیں وغیرہ پچ گئیں تو بید چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جائیں ان کو فروخت کرکے تیل چٹائی میں صرف ثبیس کر سکتے۔(برد ٹریت مصد 561/2،561/26،561/2س) کی خوشبو پیچنے کے لئے دیا کرتے تھے۔ایک بارانہوں نے جھے خوشبو پی اوروزن کرتے وقت کم زیادہ کرنے کے لئے دانتوں سے کاٹاجس سے پچھے خوشبوان کی انگلی سے لگ گئ توانہوں نے اسے دو پٹے سے مل لیا۔استے میں امیر المؤمنین رَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُ تشریف لائے تو فرمایا کہ" یہ خوشبوکسی ہے؟" زوجہ نے ساری بات بتائی تو آپ میں امیر المؤمنین رَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُ تشریف لائے تو فرمایا کہ " یہ خوشبوکسی ہے ۔ "پھر ان سے دو پٹہ لیا اور پانی کا ایک گھڑا لے کر اس پر اپنی بہانے لگے پھر مٹی سے رگڑتے پھر سو تھتے یہاں تک کہ پانی بہانے لگے پھر مٹی سے رگڑتے پھر سو تھتے یہاں تک کہ اللّٰه پاک نے جب تک چاہا(خوشبو کا اثر ختم ہونے تک) آپ یہ کرتے رہے۔ تھوڑے عرصے بعد میں دوہارہ آئی تو دیکھا کہ جب وہ وزن کر تیں اور انگلیاں منہ میں گئے خوشبولگ جاتی تورنجیدہ وجاتیں اور انگلیاں منہ میں ڈالنے کے بعدا سے مٹی سے رگڑ لیتیں۔

حضرت سیِّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه ہے عرض کی کہ سر دیوں میں جمعہ کا دن آئے توکیا ایس جگہ سے خیال کر تاہوں؟ فرمایا: نہیں! جمعہ کا عنسل چھوڑ دینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں نامناسب جگہ سے گرم کئے ہوئے یائی سے عنسل کروں۔

## شراب سے علاج کی ممانعت 🐉

میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه کو حضرت سیّدُناامام ابو تور رَحْمَةُ الله عَلَیْه ک اس قول کی خالفت کرتے ہوئے سنا: جب طبیبوں کا اس پر اتفاق ہوجائے کہ آدمی کی شفاشر اب پینے میں ہے تو اس وقت علاج کے لئے شر اب پینے میں حرج نہیں۔ آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اس بات کا بڑارد کیا اور فرمایا: میں تو اس بات کا بڑارد کیا اور فرمایا: میں تو اس بات کو بھی ناپیند کرتا ہوں کہ شرین (پچھے مقام)کا علاج شر اب سے کیا جائے، پینا تو دور کی بات ہے۔ پھر آپ نے بہت سخت کلام فرمایا۔

حضرت سیِّدُنا شعیب بن حرب رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے فرمایا: مجھے اپنے بیٹے کے چوری یازنا کرنے سے زیادہ بیہ بات نالبند ہے کہ اس کے پاس ایساونت آئے کہ وہ الله پاک کی معرفت سے نا آشا ہو۔

حضرت سیّیدُنا محمد بن ابو داؤد انباری رَحْمَهُ الله عَدَیْه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّیدُنا ابو اسامه رَحْمَهُ الله عَدَیْه

ے پوچھا: مجھے ایسے ویسے کی دعوت دی جائے جس میں نبیز بھی موجود ہو توکیا میں دعوت قبول کروں؟ فرمایا: نبیں۔(۱) میں نے عرض کی: میں اس بات سے ڈر تاہوں کہ کہیں حدیث مبارک کی مخالفت نہ ہو جائے جس میں رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نافرمان ہوا۔"(۱) اس کے جو اب میں آپ نے فرمایا: جس نے آج دعوت قبول نہ کی اس نے الله پاک اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی فرماں برداری کی۔

\$2507 \ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \

## نشه آور چيزول كاحكم 🛞

حضرت سیِّدُنا ہارون رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں: ایک نوجو ان میرے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے طلاق کی قتم دیتے ہوئے نشہ آور چیز کے ساتھ دوا کھانے کا حکم دیا۔ ہیں اسے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ وَ اِسْ لا یا مگر آپ نے اسے رخصت نہ دی اور فرمایا: حضور نبی پاک صَدَّ الله عَدَیْهِ وَ اِللهِ وَسُلْهُ عَدَیْهِ وَ اِللهِ عَدَاللهِ وَ اَللهُ عَدَیْهِ وَ اِللهِ وَ اَللهُ عَدَیْهِ وَ اِللهِ وَ اِللّٰهِ عَدَاللهِ وَ اللهِ عَدِر خرام ہے اور ہر نشہ والی چیز خربے (یعنی شراب کے حکم میں ہے)۔"(3)

حضرت سیّدنا ابو بکر مروزی رَخمهٔ الله علیّه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَخمهٔ الله علیّه سے ایسے کیڑے کو سینے کے بارے میں پوچھا جس کا تانا یا باناریشم کا ہو تو آپ نے فرمایا: مردانہ لباس نہ سینے البتہ زنانہ لباس سینے میں کوئی حرج نہیں۔(4)

(مراة المناجي، 74/6، ببارشريعت، حد، 16، 2/410 طفياً)

آ ....... بعض علا کے نزدیک نبیذ کا پیناحرام ہے خواہ نشہ دے یانہ دے جبکہ احناف کے نزدیک نبیذ پینا جائز ہے جبکہ (اعساکو) ست کرنے والا اور نشہ آور نہ ہو، نشہ آور ہو تو اس کا پینا حرام ہے۔ نبیز وہ مشر وب جس میں تھجوریں ڈالی جائیں جس سے پانی میٹھا ہو جائے۔ (الفتادی العائمہ ، ۱/۹)

<sup>🙎 .....</sup>ابن ماجه ، کتاب النکاح ، باب اجابة الداعی ، ۴ ۸ م م محدیث: ۱۹۱۳

<sup>3 ....</sup> مسلم، كتاب الاشرية، باب بيان ان كل مسكر خمر . . . الخ، ص ٨٥٢ مديث: ٥٢١٩

<sup>[] ......</sup>احناف کے نز دیک: جس کیڑے کا تانا(جو کیڑا بننے میں امبائی کی طرف ہوتا ہے)، بانا(جو کیڑا بننے میں چوڑائی کی طرف ہوتا ہے)یا صرف باناریشم کاہووہ مر دکو پہننا حرام ہے عورت کو حلال اور جس کا تاناریشم کاہو باناسوت کا بیااون کا اس کا پہننامر دکو بھی حلال ہے۔ریشم ہے مر ادکیڑے کاریشم ہے، دریائی ریشم یاس کاریشم سب کو حلال ہے کہ وہ حریرود یہاج نہیں۔

## زنانہ کپڑوں کی سلائی کے متعلق سوال جواب 🐉

475 MP 88 VIL BIND - WOOCO (VIN ) 1000 - 1000 MINISTER 100

حضرت سیِدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے مزید بوچھا: عور توں کی قمیصوں کے چوڑے گلے بینا کر تا ہوں، یہ نیاطریقہ ہے، البتہ اگرگادر میانی سائز کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے عور توں کے گریبان مردوں کی طرح بنانے کو بھی ناپیند فرمایا۔

حضرت سیّدنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا امام احمد بین حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا امام احمد بین حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیه فرمایے: اس کا گریبان مامنے کی طرف بناؤ۔ یو نہی حضرت سیّدُنا امام احمد بین حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیه نے اپنی بیٹی کے لئے ایک قمیص کٹوائی تومیر می موجودگی بیس درزی سے فرمایا: اس کا گلاباریک بناؤ اور آپ نے چوڑے گلے کو ناپسند فرمایا۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بین حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیه کے لئے ایک جُبّہ کا ٹا گیا اور اس کا گلاباریک بنایا گیا۔ بیس نے آپ سے مشاخ بیس سے کسی کوچوڑے گلے والادیکھا ہے؟ فرمایا: نہیں۔

#### مردول کی مثابہت کرنے والیوں پر لعنت ﷺ

ایک دن میں حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَخْمَةُ الله عَلَیْه کے ہمراہ تھا تو ایک لڑی گزری جس نے قبًا پہنی ہوئی تھا تو آپ نے بھی کلام کیا۔ میں نے عرض کی: کیا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں؟ فرمایا: میں اسے ناپسند کیوں نہ کروں گا جبکہ الله پاک کے نبی مَنْ اللهُ عَدَیْه وَسِدَّم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عور توں پر لعنت فرمائی ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ سے ایک محدث کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے صوفیوں جیسی وضع قطع اختیار کرنے پر ان کی مخالفت کی ہے۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَيْه سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھاجور تکے ہوئے

نے انہیں بتایا کہ فلاں کے ہیں۔ فرمایا: یہ جوتے والا باد شاہوں کی اولا دسے مشابہت کر رہاہے۔

میں نے حضرت سیّدُ نا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَیْه سے پوچھا:گھر والوں نے مجھے بگی کے لئے سندھی چپل خرید نے کا کہا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: مت خرید نا۔ میں نے عرض کی: کیا آپ چوں اور عبادت گز ار لوگوں کے لئے اس کا استعمال مکروہ جانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں مکروہ جانتا ہوں۔

حضرت سیِّدُنازیاد بن ایوب رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: میں حضرت سیِّدُناسعید بن عامر رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس تھا، اس دوران ان کے پاس ان کی بیٹی کا چھوٹا بچھ آیا جس کے پاؤں میں سندھی جوتے تھے، آپ رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے اس سے پوچھا: آپ کو یہ جوتے کس نے پہنائے؟ بچے نے کہا: میری والدہ نے۔ آپ نے فرمایا: لینی ماں کے پاس جادَاور جاکر انہیں اترواؤ۔

#### سرخ لباس پیننا کیما؟ 💸

حضرت سیّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَیْه صحالی عورت کے بارے میں بوچھاجو سرخ رنگے ہوئے کیڑے پہنتی ہے تو آپ نے اسے شدید نالپند کیا اور فرمایا: بہر حال اگر زینت کی نیت ہوتو نہیں پہنناچاہئے۔ مزید فرمایا: کہا گیاہے کہ سب سے پہلے قارون والوں نے سرخ رنگ کالباس پہنا، قرآن یاک میں ہے:

ترجمة كنزالايمان: تواين قوم پر تكااين آراكش ميس-

فَخَرَجَ عَلْ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ﴿

(پ،۲۰)القصص: ۵۵)

اس کی تفسیر میں ہے کہ قارون سرخ کیٹروں میں نکلا۔

حضرت سیّدناعبدالله بن عمر دَهِى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عَنْيَهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُوسِلام كَيالِيكِن آب في اس كے سلام كاجواب نہيں ويا(١)\_(2)

حضرت سیّدناابو بحر مروزی دَخههٔ الله عدّیه فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدناامام احمد بن صنبل دَخههٔ الله عدّیه نے میرے کیڑوں کی دونوں جانب سرخ استر لگادیکھاتو فرمایا: تم نے اسے سرخ رنگ کیوں کروایا؟ میں نے عرض کی: اس میں پیوند تھے۔ فرمایا: کپڑوں میں پیوند لگے ہوں تو کیا حرج ہے؟ میں نے عرض کی: کیا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں؟ فرمایا: اس میں سرخ رنگ نہیں ناپسند کرتے ہیں؟ فرمایا: اس میں سرخ رنگ نہیں ہوناچا ہیں۔ میں نے عرض کی: کیا آپ کو سرخ رنگ ناپسند ہے؟ فرمایا: بال۔ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن صنبل دَخهُ الله عدید عرض کی: جنازے کو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپنا کیسا ہے؟ آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ میں نے عرض کی: جنازے کو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپنا کیسا ہے؟ آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ میں نے عرض کی: توکیا میں اسے تھینے کرا تاردوں؟ فرمایا: بال۔

حضرت سیِّدُنا ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه کے گھر والوں نے ایسا کپڑ الانے کا بولا جس میں لکھائی تھی تو آپ نے فرمایا: وے تو دیتا ہوں گر اس کی لکھائی مٹا دوں گا۔ میں نے عرض کی: وہ لکھائی شدہ کپڑا ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا: نہیں انہیں مت خرید کر دو۔

## مهندی سے نقش و نگار کرنا کیما؟ 🛞

مجھے ایک عورت نے بتایا کہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَنیْه نے مجھے مہندی سے نقش و نگار کرنے سے منع کیا اور فرمایا: اپنا پورا ہاتھ مہندی میں ڈال دو۔ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَنیْه کوا یک خضاب سے ریکنے والی عورت کا ذکر کرتے ساتو فرمایا: اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدَ ثناعائشہ صدیقہ دَعِیَ اللهُ عَنهَ الله کا دو۔ اللہ عورت سے ارشاد فرمایا: اسے بٹادواور ہاتھ مٹی میں مل دو۔

الله والمرابع المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية (المدينة العلمية العلم العلمية العلمية العلم العلم العلم العلم العلم العلم ا

السسابوداود، كتاب اللباس، باب في الحمرة، ٢٠٠٨، حديث: ٢٠٠٩، عن عبد الله بن عمرو

<sup>[2] ......</sup>احناف کے نزویک: مر دوں اور عور توں کے لئے سرخ لباس پہننا بغیر کراہت جائز ہے البتہ کیم کار نگاہوا سرخ لباس مر د کو پہننا ناجائز و ممنوع ہے۔ سرخ لباس کی ممانعت میں جو احادیث ہیں وہ کیم سے رنگے ہوئے سرخ لباس کے بارے میں بیں اور خود حضور اقد س مَنْی اللهٔ عَلَیْهِ وَالبِهِ مَنْدُ کاسرخ جوڑا پہننا بیان جو از کے لئے ہے۔ (قادی رضویہ 1967،196/20)

حضرت سیّدِنا ابو بکر مروزی دَهْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل دَهْمَةُ الله عَلَیْه سے پلستر کرنے کے بارے میں پوچھاتو فرمایا: گھروں کی زمین پر پلستر کرنے سے مٹی کی حفاظت رہتی ہے لیکن آپ نے دیواروں کو پلستر کرنے کونا پہند فرمایا۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَنیْه ہے ایک مسجد کا تذکرہ کیا جس کی تعمیر پر کشرر قم خرچ کی گئی تھی۔ آپ نے اِفّا لِللهِ وَافّا اِنَدُهِ وَاجِعُونَ پِرُها اور میں نے جس چیز کا تذکرہ کیا اس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا، پھر فرمایا: صحابَهُ کرام عَنیْهِمُ الرِّهْوَان نے الله پاک کے آخری نبی صَلَّ اللهُ عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے مسجد میں لیپ کرنے کے بارے میں عرض کی تو آپ عَنَّ اللهُ عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا و فرمایا: نبیس! یہ سائبان ہے جسے حضرت موسی علیّه السّدَم کاسائیان تھا۔ (ا)

حضرت سیّیرُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: وہ سرمہ کی قشم میں سے کوئی چیز تھی جسے دیواروں پرلیپ کیاجا تا تھا، تو حضور نبی اکرم صَفَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کی اجازت عطانہ فرمائی۔

#### شہری کادیہاتی کے لئے خرید و فرخت کرنا کیما؟ 🐉

حضرت سیّدنا ابو بکر مروزی رَحْمَهُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: بین نے حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَلَیْه سے بوچھا که شهری دیہاتی سے خریداری کیول نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا: حضرت سیّدِنا جابر رَحْنَ اللهُ عَنْه روایت ہے که رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شهری دیباتی کے لیے تجارت نه کرے

الم والله والمراد والمراد المدينة العلمية (مداس) في والمواجه والمواجه والمواجه والمواجه والمحاجة العلمية (مداس)

الورعللمروزى، من كره تجصص المساجداو تزخرف، ص ٩٥ م مديث: ٢١٢

<sup>[] .....</sup>مصنف ابن ابي شبية كتاب الصلاة ، في زينة المساجد وماجاء فيها ، ٨٢/٣ ، حديث: ٢١٢٣

لو گوں کو چیوڑ دو کہ الله پاک کچھ کو کچھ کے ذریعہ روزی دے۔(۱)حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُالله عَلَيْه فرماتے ہیں: حدیث میں بادی سے مراد دیباتی ہے اور تم شہری ہو۔ کبھی کو کی دیباتی آئے جے بھاؤ کاعلم نہ ہو جبکہ تم نرخ جانتے ہو، البذاتم اپنی معلومات کے مطابق دیباتی کے لئے خریداری کرنے لگ جاؤ۔ تو یہی وہ عمل ہے جس سے حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نے منع فرمایا<sup>(2)</sup>۔(3)

میں نے حضرت سیّدناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیّه سے عرض کی: تو کیا دیباتی کے لئے خریداری کی جا
سکتی ہے؟ کیونکہ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تووہ اپنی ناسمجھی کے سب مہنگا خرید لے گااور جب آگر بیچے گا تو
ستان جی دے گا۔ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تا تو لوگ نہ کچھ خریدتے اور نہ ہی پچھ
بیچے، شہری کو چاہئے کہ دیباتی کے لئے کوئی چیز نہ بیچے لیکن اس کے لئے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
میں نے حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے عرض کی کہ رسولِ خدا مَدُ الله عَدَیْه وَلِهِ وَسَدَّه
کے اس فرمان: "بیچ میں دوشر طیس نہ ہوں "(4) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں اپنی لونڈی
اس شرط پر دوں گا کہ جب تم اے فروخت کر و تو مجھے ہی فروخت کرنا۔

حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل دَخمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے اس (ممنوعه) نفع کے بارے میں پوچھا گیا جس کی صانت لازم نہ آتی ہو تو آپ نے فرمایا: اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اسے نیچ دے۔

#### علے کاد هير وزن سے پہلے پيخا 🛞

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے غلے كا وُ هِر خريد نے والے شخص كے بارے ميں يو چھا گيا كه اسے وزن كرنے سے يہلے بيجنے كے بارے ميں آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه كاكيا موقف ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه

1772 مطس المدينة العلمية (١٥٠٥ مطس المدينة العلمية العلمية (١٥٥٥ مع علاقة على على المدينة العلمية الع

<sup>[1] .....</sup>مسلم كتاب البيوع باب تعريم بيع العاضر للبادي ص ٢٢٨ حديث ٢٨٢٥

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب، ص٢٢٧ ، حديث: ٣٨٢٣

<sup>3 ......</sup>حدیث کا مطلب بعض فقہانے میر بیان کیا ہے کہ جب انگی شہر قط میں مبتلا ہوں ان کو خود غلہ کی حاجت ہو ایک صورت میں شہر کاغلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کرکے تھے کرنا ممنوع ہے کہ اس سے انگی شہر کو ضرر پہنچے گا اور اگر یہال والوں کو احتیاج (حاجت)نہ ہو تو بیجنے میں مضائقہ نہیں۔(بار شریعہ، صد724/2،11)

۱۲۳۸ ...... ترمذی کتاب البيوع ، باب ماجاء فی کر اهية بيع ماليس عندک ، ۱۲/۳ ، حديث : ۸ ۱۲۳۸

100 (170 m 6 00 15 C 15 m) - 00 CO ( VV ) DO O O ( ( 100 m 12 15 m 10 15 15 )

نے فرمایا: نہیں پیچ سکتے۔(۱)

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے خربوزے اور تربوز کے کھیتوں کو فروخت کرنے کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے فرمایا: بیاتو ہر روز کا گناہ ہے۔ میں نے عرض کی: گھر والے نے کمرے کی حجیت يرسونالكايابوابوتاب اس كاكيا حكم بع ؟ فرمايا: "جي بال! ايس شخص سے ناپنديدگي كا ظبار كياجائ\_"آپ كا موقف یہ تھاکہ اس سے بے رُخی سے پیش آیاجائے۔

حضرت سيّدُناامام ابو بكر مروزي رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرمات بين نيس نے حضرت سيّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے عرض کی: کسی کار شنہ وار نشہ کرتا ہو تو کیاوہ اس ہے بے رُخی کرے گا؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: جب وہ نشہ کر تاہے تواب کیاہو گیاہے۔ بالکل!اس سے بےرخی برتی جائے یااس سے کنارہ کشی اختیار کرلی جائے۔

حضرت سیدناامام ابو بکر مروزی دختهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدناامام احمد بن حنبل دختهٔ الله عَلَيْه ہے اس تخص کے بارے میں یو چھا جے شر اب پینے پر مجبور کیا گیا تھا تو آپ دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے فرمایا: امیر المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَفِيئاللهُ عَنْه فرماتے ہيں: جب تک اسے اذبت نه دی جائے شر اب نه ہے۔ میں نے عرض کی: اگر شراب پینے سے انکار کرنے کی صورت میں اسے قتل کردیا جائے تو؟ فرمایا: جہاں تک قتل کی بات ہے تووہ **اللہ** یاک کے ہاں شہید کہلائے گا۔

## نصرانی کو گھر بیجنا 🎘

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں که میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے يوچھا: كياكوئي شخص كسى نصراني كو اپناگھر پچ سكتا ہے؟ فرمايا: بالكل نہيں! ير گھر ميں موجود

📆 ......احناف کے نزدیک: گیہوں اور جو اور ہر قشم کے غلہ کی بچے تول ہے بھی ہوسکتی ہے اورماپ کے ساتھ بھی مثلاً ایک روپیہ کا تنے صاغ اور اٹکل اور تخمینہ (اندازے)ہے بھی خریدے حاسکتے ہیں مثناً یہ ڈ چیری ایک رویبہ کواگر جہ یہ معلوم نہیں کہ اس ڈھیری میں کتنے سیر ہیں مگر تخیینہ سے اُسی وقت خریدے جاسکتے ہیں جبکہ غیر جنس کے ساتھ تھے ہو مثلاً روپیہ سے یا گیہوں کو جوسے پاکسی اور دوسرے غلیہ سے اور اگر اُسی جنس سے بھے کریں مثلاً گیبوں کو گیبوں سے خریدیں تو تخمینہ سے بچے نہیں ہوسکتی كيونكدا أركم وبيش بوئ توسود بو گا- (ببارشريت،حد2.1 628) نمازیر ہے کی جگہوں کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: کیاوہ ان میں کفریہ کام نہیں کرے گا؟(۱)

200 - (120 m/ 802 11 C 11 m) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے مجھ سے فرمایا: میرے مکہ سے فکتے وقت حضرت عبدالوہاب رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے عرض کی: انہوں نے فرمایامیری رائے ہیہ ہے کہ آپ کا یہاں سے جانا ٹھیک نہیں، آپ یہاں قریب ہوکر (حکومت کے شرسے) محفوظ نہیں تو دور جاکر کیسے بچیں گے؟ فرمایا: مجھے یہاں سے نہ جانے کا مشورہ نیک شخص نے دیا ہے، ان کو بتادو کہ میں نے آپ کے مشورے کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت سیِّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَدْمَةُ مِنْ مَنْ کے لئے چند ضروری چیزیں خرید کیا ہے۔

#### مقروض شخص کاج 🛞

حضرت سیّدُ ناامام ابو بکر مروزی دَخهُ اللهِ عَلَيْه بيان کرتے ہیں که میں نے حضرت سیّدُ ناامام احد بن حنبل دَخهُ اللهِ عَدَنه سے ایسے شخص کے بارے میں بوچھا جس نے جج کا تلبیه پڑھا مگر اس کے پاس پچھ مال نہیں اور اوپر سے اس پر قرض بھی ہے۔ آپ نے فرمایا: جب تک قرض خواہوں سے اجازت حاصل نہ کرلے تب تک قرض خواہوں سے اجازت حاصل نہ کرلے تب تک قبح کرناجائز نہیں۔ (۵) پھر فرمایا: اس نے خود اینے اوپر جج لازم کیا۔

## نابيناوالده كى طرف سے تجبرل ا

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَیّه بیان کرتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حکنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے اس شخص کے بارے میں پوچھاجس کی مال نابیناہے، وہ شخص مالدار بھی ہے تو کیاوہ اپنی نابیناوالدہ کی

📆 ....... احناف کے نزدیک: مسلمان نے کسی کافر کو رہنے کے لئے مکان دیا (خواہ کرایہ پر دیایافروخت کیاہو) کوئی حرج نہیں۔ اب اُس گھر میں کافرنے شر اب پی یاصلیب کی پرستش کی میہ اُس کافر کاذاتی فعل ہے اس سے اُس مسلمان پر گناہ نہیں ہاں اگر اُس مکان میں کافرنے گھنٹہ اور ناقوس بجایا یاسکھ چھو نکا یاعلانیہ شر اب بیچنا شر وع کیاقو ضرور ان امور سے رو کا جائے گا۔

(بهاد ثریعت، حسد 145/3،14 الخشا)

2 ....... مقروض کو چاہئے کہ سَفر جج پر روانہ ہونے سے پہلے قرض ادا کرے اس وقت نہ دے سکتا ہو تو قرض خواہ سے اجازت لے۔(بهرشریت، صد1.65/105)فؤا)

المجان سے ج کرسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جب تک اس کی ماں سواری کرنے سے عاجز ہے تب تک اس کی ماں سواری کرنے سے عاجز ہے تب تک اس کی ماں سواری کرنے سے عاجز ہے تب تک اس کی جانب سے ج کرسکتا ہے اور فرمایا: جھے یہ پسند ہے کہ وہ صرف قر بجی رشتہ داروں کی جانب سے ہی ج کرے۔ (۱) حضرت سیّدُنا امام ابو بکر مر وزی دَحْمَةُ اللهِ عَدَنِه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَدَنَه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَدَنَه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَدَنَه بی وہاں آگیا۔ میں نے آپ سے اس محالف کانام بھی ذکر کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تمہیں تو فیق ملی کہ تم ثابت قدم رہے اور تم نے اسے عنسل دیا، اگر تم ہی وہاں سے نکل جاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی اور شخص کولے آتا پھر وہ اس میت کے معاملات سنجال لیتا۔

#### شرعاً ممنومه کتابیں دفن کر دی جائیں ै 🤁

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے ایک فوت شدہ خض کے بارے میں پوچھا جس نے وراثت میں (ممنوعہ) کتابیں چھوڑی تھیں اور اس کے ورثا بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: کتابوں کو دفن کر دیا جائے۔ میں نے عرض کی: اگر اس کے بچے چھوٹے ہوں تب بھی؟ فرمایا: ان بچول کا نگران ان کتابوں کو دفن کر دے۔ (<sup>2</sup>

میں نے حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَنیّه کو فرماتے سنا: (فاسّ) پیجروں کو ملک بدر کر دیا جائے۔

#### مالدار عورت كالكيلے فح كرنا ै 🕏

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے اليي مال دار عورت كے بارے ميں بوچھا جس كا شوہر موجود نه ہو، كيا وہ اكيلي حج پر جاسكتی

🛅 ...... اسے حج بدل کہتے ہیں۔ یعنی نائب کے طور پر دوسرے کی طرف سے کج فرض ادا کرنا کہ جس سے اُس دوسرے شخص کا فرض اداموصائے، یہ کچھ شر ائط سے مشر وط ہے جو فقاد کارضویہ، عبد 10، صفحہ 659 تا 660 پر مذکور ہیں۔

2 ......کسی نے وصیت کی کہ اس کی کتابیں دفن کر دی جائیں تو ان کتابوں کو دفن کرنا جائز نہیں مگر میہ کہ ان کتابوں میں الیم چیزیں ہوں جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہوں یاان کتابوں میں ایسامواد ہو جس سے فساد پیدا ہو تاہو۔ فساد معاشرہ کا ہویا عقیدہ ومذہب کا۔ (فناوی ہندیدہ ۲/۲) ا الله المستقط المنطق المنطق المروه اجازت دے تو شمیک ورند کسی محرم کے ساتھ جائے۔ (()عرض کی گئی: اگر اللہ اس کا شوہر موجود ہو اور وہ منع کر تاہو تو کیا وہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر محرم کے ساتھ جج پر جاسکتی ہے؟ فرمایا: اس کا شوہر موجود ہو اور وہ منع کر تاہو تو کیا وہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر محرم کے ساتھ جج پر جاسکتی ہے؟ فرمایا: اس اور اپنے رضا تی ہے اور شوہر کا منع کرنا درست نہیں۔ (() مزید فرمایا: کسی غیر محرم کے ساتھ جج کے لئے نہ جائے اور اپنے رضا تی ہجائی ہے۔

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے پوچھا گیا: کوئی شخص دکان یا گھر کرایہ پر حاصل کرے، پھر وہ اسے دوسرے کو زیادہ کرایہ پر دے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اس کا جواب نہیں دیااور فرمایا: اس بارے میں عُلَاَ ئے کرام کا اختلاف ہے۔ (۵)

حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كى بارگاه میں سوال ہوا: کسی شخص کا اپنی زمین میں درخت ہے اور اس کی شہنیال کسی اور کی زمین کی طرف بھیلی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا: اس درخت کی شہنیوں کو کاٹ دیا جائے۔ پوچھا گیا: اگروہ اپنے در میان غلہ تقسیم کرنے کے حوالے سے صلح کرلیں تو؟ فرمایا: میں اس بارے میں نہیں جانتا۔

آ ........احناف کے نزدیک:عورت کو بغیر محرّم جج کو جانا جائز نہیں۔(ددانسجان ۱/۲ ۵۴) اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحَةُ اللّهِ عَنْ مَا تَحْدَ لَعَنْ مَعْنَدُهُ فَرَماتے ہیں:عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے ، اس میں کچھ جج کی خصوصیت نہیں، کہیں ایک دن کے راستہ پر بغیر شوہر یا محرم جائے گی تو گناہ گار ہو گی۔(فاری رضویہ 657/160) اور فرماتے ہیں: لیکن اگر بغیر محرم کے چلی گئی اور چج کر لیاتو فرض ساقط اور جج مع الکر اہمۃ اداء اس فعل ناجائز کی معصیت جُدا ( یعنی عورت گناہ گار ہو گی)۔

(فاہی رضویہ 701/100 کھنا)

<sup>💆 ......</sup>احناف کے نزدیک: جب محرم ہے توج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے اگر چہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو۔ نفل اور منّت کا جج ہو توشوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ (بادشریت، صه 1045/16)

ق ......احناف کے نزدیک: متاجر (کرایہ دار) نے مکان یا دکان کو کرایہ پر دیدیا اگر اُنٹے ہی کرایہ پر دیاہے جینے میں خو دلیا خلیا کم پر جب تو نچر اور زائد پر دیاہے توجو کچھ زیادہ ہے اُسے صدقہ کر دے بال اگر مکان میں اصلاح کی ہوائے خمیک شاک کیا ہو تو زائد کا صدقہ کرنا ضرور مہیں یا کرایہ کی جنس بدل گئی مثلاً لیا تھارو ہے پر دیا ہو اشر فی پر اب بھی زیادتی جائز ہے۔ جھاڑو دیکر مکان کو صاف کرلینا یہ اصلاح نہیں ہے کہ زیادہ والی رقم جائز ہوجائے اصلاح سے مرادیہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو تمارت کے ساتھ قائم ہو مثلاً پلاستر کر ایا یا مونڈیر بنوائی۔(باد شریعہ، صد 124/3،14)

### ماکت اضطرار میں محرم کے شکار کامملہ ﷺ

حضرت سیّدِناامام ابو بکر مروزی دَختهٔ الله عَدَیْه بیان کرتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدِناامام احمد بن حنبل دَختهٔ الله عَدَیْه بیان کرتے ہیں: بیس نے حضرت سیّدِناامام احمد بن حنبل دَختهٔ الله عَدَیْه کو شکار پر مجبور حالّتِ احرام والے شخص کے بارے میں بیر اموقف حضرت ابن عُکیْم دَختهٔ الله عَدَیْه کی حدیث والا ہے، آپ فرماتے ہیں: ہمارے پاس الله پاک کے پیارے نبی صَدَّ الله عَدَیْه وَابِه وَسَدُّم کی وفاتِ ظاہری سے ایک مهینا پہلے قرماتے ہیں: ہمارے پاس الله پاک کے پیارے نبی صَدِّ الله عَدِین نفی نہ اٹھاؤ۔"()

میں نے حضرت سیّدُناا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللّهِ عَدَیْه سے اس مُحرم کے بارے میں پوچھا جس نے شکار ذیح کرلیا تھا، کیااہے کھایاجائے گا؟ فرمایا: نہیں! بیہ ذیح شرعی نہیں ہے ،اسے نہیں کھایاجائے گا۔ (<sup>2)</sup>

#### كر يه بوت دانت كو دوباره لكانا 🛞

حضرت سیّدناامام ابو بحر مروزی رَخمة الله عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کسی شخص نے اپنی داڑھ اُکھیڑ دی پھر داڑھ اُس کی جگہ پرواپس لگادی اور تین دن یو نہی گلی رہنے دی، پھر داڑھ کو دوبارہ اکھیڑ دیا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیّدُنا امام شافعی دَخمة الله عَدَیْه کا فرمان ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے گا کیو نکہ اس نے مر دار کوساتھ رکھ کر نماز پڑھی ہے۔ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَخمة الله عَدَیْه نے فرمایا: مجھے کچھ مہلت دو۔ پھر پچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا: حضرت سیّدُنا امام شافعی رَخمة الله عَدَیْه نے کتنے دور کی بات کہد دی! اور کیوں نہ ہو کہ اگر وہ کسی حال جانور مثلاً بکری کا دانت منہ میں رکھ لیتا تو اس میں کوئی حرج نہ ہوتا۔ پھر فرمایا: بہتر ہے کہ اپنی نماز کا اعادہ کرلے۔ (3)

<sup>[1] .....</sup>ابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب من قال : لا ينتفع من الميتة . . . الخي ١٥/٣ م ا محديث : ٢١١٣

<sup>2 ۔۔۔۔۔۔</sup> تمحرم کے شکار کی دوصور تیں ہیں:ایک میہ کم م بذات خود شکار کو قتل کرے بیہ جانور تو تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ محرم کا شکار کسی کو حلال نہیں۔دوسرے بیہ کہ محرم حلال(یعنی جواحرام میں نہ ہو محرم اس) کو شکار بتائے یا مدد کرے، یہ شکار حلال (یعنی جواحرام میں نہیں دہ) تو کھاسکتا ہے محرم نہیں کھاسکتا مگر ان دونوں صور توں میں محرم پر شکار کی قیمت خیر ات کرنی ہوگی۔(مراۃ امناج۔193/4)

<sup>📆 ۔۔۔۔۔۔۔</sup>احناف کے بزدیک: دانت گر گیا تو ای جگہ دوبارہ لگانے میں حرج نہیں۔ یہ دانت مر دار کے عکم میں نہیں ہے۔ ایک مصطرفی شرک :مطلس المدیدة العلمیة (ارساس) کی مصد مصد مصد مصد مصد مصد اللہ علمہ اللہ علمہ اللہ علمہ اللہ علم

#### مردار کی لمری پچنا 💸

حضرت سیّد ناامام ابو بکر مروزی دَهْهُ الله عَدَیْه بیان کرتے ہیں که میں نے حضرت سیّد ناامام احمد بن حنبل دَهْمَ الله عَدَیْه سیّد ناامام احمد بن حنبل دَهْمَةُ الله عَدَیْه سے بوجھا: چرخے کی باین میں سوت بیچاجاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ باین مر دار (کی ہڈی) کی ہو۔ آپ نے فرمایا: اگر مردار کا ہونامعلوم ہو تونہ خریدے۔(۱)

میں نے ان سے پوچھا: کیا چمڑے کے موزے یا جوتے کو پیوند لگانا درست ہے؟ تو فرمایا: اگر پیوند گدھے کی کھال کا ہو تومیں اسے ناپسند کر تاہوں۔(2)میں نے عرض کی:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا: تم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس بارے میں بحث نہ کرو۔

#### ناپاك تۇرىس رونى لانا 💸

حضرت سیّدُناابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه بيان کرتے ہيں که بيں نے عرض کی: جس تنور بيں خزير بھوناگيا، اس تنور بيں رو ٹی پکانے کے بارے بيں آپ کا کيامو قف ہے؟ فرمايا: نہيں پکاسکتے، يہاں تک که تنور کو مکمل دھويا جائے اور اس کے اندرونی حصے کو کھر چ دياجائے۔ بيں نے عرض کی: توکيا سے توژند دياجائے؟ فرمايا: نہيں۔(١)

میں نے حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے اس گندم کے بارے میں پوچھا جے گدھوں کے پیروں تلے رونداجا تا ہے تووہ گندم میں پیشاب کر دیتے ہیں، پھر اُسے دھونے سے پہلے پیس لیاجا تا ہے۔

(فناوی ہندیدہ ۲/۵ ۲۲) فآوی رضویہ میں ہے: صحیح یہ ہے کہ دانت ایک ہڈی ہے، تو وہ اگرچہ ایک مُر دے ہی کا ہو نجس نہ ہو گا۔ اور بدائع، کافی بحر، در مختار وغیر ہامیں تصر آگہے کہ انسان کا دانت پاک ہے، یہی ظاہر نذہب ہے اور یہی صحیح ہے۔ (قادی شورہ 609/1) لبذا نماز لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں۔

- 🗖 .......احناف کے نزویک:مر دار کی ہڈی میں گوشت یا بچکنائی نہ گلی ہو تو پاک ہے۔(بہار شریعت،هد1/338)ہڈی پر اگر وسومت(بچکنائی)نہ ہو خشک ہو تواس کی تیٹ (خریدوفرونت) جائز ہے۔(فاوی رضویہ،161/17)
- 🗷 \_\_\_\_احناف کے نزدیک: مر دار کی کھال اگر پکاکریا دھوپ میں سکھاکر دباغت کر لی جائے تو بیچنا جائز ہے لیکلھاڑ تیہ وَحَلَّ الاِنْتِنَفَاعِ (کیونکہ اب یہ یاک ہے ادراہے کام میں لاناجائزے)ور نہ حرام ویاطل ہے۔(قادی رضویہ،161/17)
- 8 ......احناف کے نزدیک:جب تک تنور میں ناپاک چیز کی تری موجود ہے اس میں روثی نہیں پکا سکتے اور جب آگ کی آئے سے ناپاک چیز کی رطوب اور تری چلی جائے تواب جوروثی تنور میں لگائی جائے گی پاک ہے۔(فناوی ہندیدہ /۳۴)

-mocco (1/4) 24500m- (1/4) 1/4) 1. 20 A CON LOCAL فرمایا: اسے نہیں کھایاجائے گا۔(۱)

میں نے حضرت سیّدُ نالمام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے عرض كى: ايك شخص كاكہناہے كه جو شخص اين بیوی کے ساتھ رہتا ہواور اسے کھانے میں روٹی میسر ہوتووہ شخص خوشحال ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔

### ایسے اقد کے کھانے کو ترقیح 🛞

حضرت سیّدُ ناامام ابو بکر مر وزی رَحْمَهُ اللهِ عَدَیْه بیان کرتے ہیں: ایک مرتبه طعام خانوں (یعنی ہوٹلوں) کے کھانے کا تذکرہ ہوا تو حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رُختهٔ اللهِ عَلَيْه نے اپنے ہاتھوں کے بینے کھانے کوتر جمح دی۔ میں نے ان سے عرض کی: حضرت عبد الوباب رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے مجھے كہا تھاكه حضرت سيّدُ ناامام احمد بن عنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے كہنا: حديث ياك كے معاملے ميں مجھے يد خوف لاحق رہنا ہے كہ كہيں مجھ سے كچھ حچوٹ نہ جائے۔ بیرس کر حضرت سیدُناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے یو چھا: حدیث شریف کی تعلیم کی راہ میں کون سی چیز ان کے لئے رکاوٹ ہے؟ حضرت سیّدُنا امام ابو بکر مروزی دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے کہا: کسب معاش۔ آپ نے فرمایا: یہ توان کے لئے زیادہ ضروری ہے۔

حضرت سیّدُناامام ابو بكر مروزي رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہمارے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کو نماز جمعہ کے اجتماع میں دیکھا کہ ایک شخص نے مانگنے والے كودينے كے لئے آپ كوايك روٹى كا مكڑا دياليكن آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے روٹى كاوه مكڑا لينے سے انكار كر ديا۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا: میں نے حضرت سیّدُنابِشُر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ كوجمعه كي نمازكے وقت ويكھاكه ايك مانگنے والا مانگ رہاتھا، اسی دوران ایک آدمی نے مانگنے والے کو دینے کے لئے آپ کوروٹی کا ایک نکڑا دیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نِي اسے ليا اور ما تگنے والے كو دے ويا۔

<sup>📆 .....</sup>احناف کے نزویک: کھلیان کا گندم جس پر بیل پیشاب یا خاند کرتے ہیں تقسیم سے یاک ہوجاتاہے۔(براوالنائج، 481/1) دائیں چلانے(یعنی غلہ گاہے) میں بیل ضرور پیشاب کرتے اور اناج کا ایک حصہ یقینیاً نایاک ہو تاہے مگر متعین نہ رہاتو بعد تقسيم ياأس سے پچھ بہديا صدقه كرنے سے سبياك ہوجائے گا۔ (نابى رضويہ)538،537)

حضرت سیِدُناامام ابو بکر مروزی دَحْمَةُ الله عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیِدُناامام احد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَدَیْه ہے بوج کا علم ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا: تم اس کے بھوکا ہونے کا علم ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا: تم اس کی مدد اور عُمُساری کرو میں نے عرض کی: اگر میرے پاس ضرورت کی صرف دوروٹیاں ہوں تو؟ فرمایا: اس میں ہے کچھ روٹی اسے بچی کھلا دو، کیونکہ حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ خاص پڑوی کے بارے میں آیا ہے۔ (۱) میں نے حضرت سیّدُناامام احد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَدَیْه سے بوچھا: اگر کسی شخص کے پاس دو قبیصیں یا دو جبوں تو کیا اس پر دلجوئی کرنالازم ہے؟ فرمایا: سردی کاموسم ہواور اسے اس کی حاجت ہو (تولازم نہیں) مگر ہے کہ وہ حاجت کے علاوہ ہو ۔ میں نے عرض کی: کیا خوشحال لوگوں پر لوگوں کی غم خواری کرنالازم ہے؟ تو سے کہوں کرلازم نہ ہوگا۔

## ساِه ما ئل سكول كااستعمال 🕏

حضرت سیّدُنایزید بن ہارون رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے سیاہ ماکل (خراب) سکے خرج کرنے کے بارے میں پوچھاگیا تو فرمایا: حرام ہے، ایساکر نادرست نہیں۔ ان سے پوچھاگیا: اے ابو خالد! اگر لینے اور دینے والا دونوں راضی موں تو؟ فرمایا: اگر زانی اور زانیہ دونوں راضی ہوں تو کیاز ناحلال ہو جاتا ہے؟

حضرت سیّدناامام ابو بکر مروزی رَخمَهُ الله عَلَيْه فِ حضرت سیّدنا عبد الوباب رَخمَهُ الله عَلَيْه كو فرمات سناكه حضرت ابواسامه رَخمَهُ الله عَلَيْه فِ فرمایا: سیاه ماكل سكول كاكام كرف والے كهاته كال جائيں گے۔ حضرت سیّدناامام ابو بكر مروزی رَخمَهُ الله عَلَيْه فرمات بین: میں فے حضرت سیّدناامام احمد بن حنبل رَخمَهُ الله عَلَيْه سے عرض كى كه میں في ايك آدمى كو 10 درجم قرض دیا، اس فے ادائیگی كرتے وقت مجھے سیاه ماكل سكے دیے، میں في ان پر قبضه كرليا۔ كياميں في ورست كيا؟ فرمايا: تم في اپناحق پورانہيں ليا۔ میں في أن سے پوچھا:

السسسسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب الوصية بالجارو الاحسان اليه، ص ١٠٨٣ ، حديث: ٢٦٨٩ مديث: ٢٦٨٩ محديث و ٢٦٨٩

ایک شخص نے مجھے دینار دیئے تو وہ سیاہ ماکل نگلے ، کیا میں انہیں رگڑ کر صاف کر سکتا ہوں؟ فرمایا: سیاہ ماکل سکے کی رگڑ کر صفائی کرنااس کے مالک کے لئے درست ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: میں جب بھی اپنے بیٹے کو درہم کھرچ کر صاف کرتے ہوئے دیکھتا ہول تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ الله پاک کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے گھوڑے پر سوار ہوجائے۔

## کھوٹے در ہم کی تبدیل 🗞

حضرت سيّدُنا امام ابو بكر مروزي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين بجه حضرت سيّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے ایک دینار دیااور فرمایا:اس دینار کے بدلے کھرے دراہم خرید کے لاؤ۔ میں دراہم لے آیااور آپ کے حوالے كرويئ، پھرايك دن بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ عَنيْه نے ان دراہم ميں سے ايك كھوٹادر ہم نكال كرالگ كرديا، میں نے عرض کی: لائے! میں اسے تبدیل کروادیتا ہوں۔ فرمایا: اسبارے میں علائے کرام کا اختلاف ہے اور اس حوالے سے چار اقوال منقول ہیں: حضرت سیدُناامام مالک رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: سکہ تبدیل کرنانقصان کا باعث ہے۔حضرت سیّدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: در ہموں سے جنتی مقدار کم ہو دیناروں میں سے ا تنا حصه والیس لے لے۔ (حضرت سیّدُنالام احمد بن حنبل دُئةُ الله عَدُیْه نے فرمایا:) میں اس قول کی حقیقت نہیں جانتا۔ حضرت سیدناابو بکر مروزی دختهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے عرض کی کہ اس بارے میں آپ کی کیارائے ب؟ فرمایا: مجھے لگتا ہے کہ اس تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز حضرت سیدُناعَبُدُالله بن عمر دَهِوَ الشَّعَنَهُ مَا كا قول ہے کہ "واپس لوٹانا درست نہیں۔ "تواس حوالے سے جان لو کہ بید درست نہیں ہے،اس قول کوروایت کرنے والا نامعلوم ہے۔ حضرت سیّدُنا قبّادہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا موقف بيہ ہے كہ كھوٹا درہم واپس كر سكتاہے۔مير ا خیال ہے کہ حضرت سیّدُنا قیادہ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كا موقف لو گوں کے لئے کشاد گی كا باعث ہے، **الله ی**اک سے خیر طلب كرو اور كهونا در جم والي كر دو- حضرت سيّدُ نالهام ابو بكر مر وزى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين: پهر حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نِے مجھے وہ کھوٹا در ہم دیاتو میں نے اسے تبدیل کر والیا۔

حضرت سیّدُنا ابراہیم مخعی دَحْمَةُ الله عَلَيْه في دينار كے بدلے درہموں كواس شرط كے ساتھ خريدنا مكروه

قرار دیا ہے کہ اس میں اگر کوئی کھوٹا درہم ہوا تو واپس ہوگا۔ حضرت سیّدُنا حسن بھری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه ہے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیاجو دینار تبدیل کر تاہے اور کھوٹا درہم دے دیتا ہے۔ فرمایا: اس سے کھوٹا درہم تبدیل کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیّدُناسفیان تُوری رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه فرماتے ہیں: اگر کھوٹا درہم ہو تو اسے واپس لوٹا دے اور وہ دینار میں اپنے حصے کے برابر اس کاشریک ہے۔

#### درہم سے دینار خرید نے میں شرط کامئلہ 🛞

حضرت سیّدِنا محمد بن جعفر دَخمَةُ الله عَنهَ بِهِ الله صفحف کے بارے میں پوچھا گیا جس نے درہموں کو دیناروں کے عوض خریدا اور درہم واپس کروں گا دیناروں کے عوض خریدا اور درہم واپس کروں گا متہبیں واپس لینا ہو گا۔ فرمایا: اگر ان میں کھوٹا درہم ہو تو اسے واپس کردے لیکن وہ آپس میں ایسی کوئی شرط نہ لگا گئیں۔

#### ا برت میں 10 درہم کی جگدایک دینار دینا 🛞

حضرت سیّدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیاجس سے 100 صفحات کلھنے پر 10 در ہم کا معاوضہ مقرر کیا گیا، ادائیگی کے وقت اسے ایک دینار دے دیا گیا تو کیا حکم ہے؟ آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه مِن عَمر رَخِيَ اللهُ عَنْهُ مَا نَے فَي چَرِز کرائے پر لی اور مالک کو در ہم کے الله عَلَيْه مِن فرمایا کہ حضرت سیّدِ ناعَبْدُ الله بن عمر رَخِيَ اللهُ عَنْهُ مَا نَے فرکا اور مالک کو در ہم کے بجائے دینار دے دیے اور آپ نے اس میں کوئی حرج نہ جانا البذادیناروں کے عوض دراہم اس دن کے نرخ کے مطابق ہی دیئے جائیں، ایک دانق کی بھی زیادتی نہ ہو۔

## گدی کے بال مونڈ نا 🗽

حضرت سیِدُناامام ابو بکر مر وزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بین که میں نے حضرت سیِدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمایا: اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَرَمَایا: اللهِ عَلَيْهِ مَعْ فَلَا ہِ جَمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَرَمَایا: اللهِ عَلَيْهِ مَعْ فَلَا ہُونِدُ نَ کَ بارے میں بوچھا تو آپ نے کھے جمیوں والی وضع قطع دیکھی تو وہاں حضرت سیِدُنا حضرت سیِدُنا حضرت سیِدُنا ہے تشریف لے گئے اور فرمایا: جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ حضرت سیِدُنا ہے تشریف لے گئے اور فرمایا: جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ حضرت سیِدُنا ہے تشریف لے گئے اور فرمایا: جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ حضرت سیِدُنا

امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ صرف تجِينِ لكَاتِي وقت ہى اپنى گدى كے بال منڈوا ياكرتے تھے۔ (۱)

## كال كيال أكيرنا ألحيرنا

#### پراندے وغیرہ سے بالوں میں جوڑلگانا 💸

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے اس عورت کے بارے میں بوچھا جو اپنے بالوں کو پر اندے وغیرہ سے جوڑے تو آپ رَحْمَةُ الله عَلَيْه نے اسے نابِند فرمایا۔(4)

میں نے کسی عورت کو کہتے ہوئے سنا کہ عور توں کے بال سنوار نے والی ایک عورت حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ کے پاس آئی اور کہنے لگی: میں عور توں کے بالوں میں موباف (بالوں میں لگائے جانے

<sup>🖪 .......</sup>اعلی حضرت امام احمد رضاخان رَحْمَةُ اللهُ عَدَيْهِ فرماتے ہيں: گدى كے بال منڈ انا صرف بيچھنوں كى ضرورت سے جائز ہے بلاضرورت مكروہ ہے۔(نآوى شويہ 599/22 فينا)

<sup>[2]</sup> ساعلی حضرت امام احمد رضاخان رَحْمَةُ المُوعَدَيْهِ فَرِماتِ بَيْن: گالوں پر جو خفیف بال کسی کے کم کسی کے آنکھوں تک نگلتے ہیں وہ دائر تھی میں داخل خہیں یہ بال قدرتی طور پر موئر ایش سے جدام متاز ہوتے ہیں اس کا مسلسل راستہ جو قلموں کے پنچ سے ایک مخروطی شکل پر جانب ذقن جانتا ہے یہ بال اس راہ سے جداہوتے ہیں نہ ان میں موئے محاس کے مثل قوت نامیہ ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج خہیں بلکہ بسااو قات ان کی پر ورش باعث تثویہ خلق وتقییح صورت ہوتی ہے جو شرعاً ہر گز ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج خہیں۔ اپند یدہ خہیں۔ فقاوی عالمگیری میں ہے: لاَبَائَی بِالْحَذِقَ خَبِهِدِ یعنی چبرے (گال) کے بالوں کو کاشنے میں کوئی حرج خہیں۔ لیند یدہ خہیں۔ فقاوی عالمگیری میں ہے: لاَبَائِی بِالْحَذِق شَعْدِ وَجْهِدِ یعنی چبرے (گال) کے بالوں کو کاشنے میں کوئی حرج خہیں۔ (قادی رخود، 596/26)

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه ، کتاب النکاح ، باب الواصلة والواشمة ، ۲ / ۸ ۲ ، حدیث: ۹ ۸ ۹ ۱

السے احتاف کے نزدیک: بالوں میں دھاگہ لگا کر انہیں دراز کر لیاجائے توجائز ہے اسے موباف کہتے ہیں۔ (مراۃ امناجُ 6،153) ایک محتاف کے نزدیک: مطلس المدیدة العلمیة (مداسان) کم تصورہ مصورہ مصورہ مصورہ معالم 783 کم تصورہ کے انہوں میں ا

والافیتہ وغیرہ) لگاتی ہوں اور ان کے بالوں میں کنگھی کرتی ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا میں اس کمائی سے جج كرسكتى مون؟ آپ نے فرمايا: "فنهيں، حج تو ياكيزه مال سے ہى مونا چاہيے۔ "حضرت سيّدُناامام ابو بكر مروزى زَحْنَةُ اللهِ عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيّرنا امام احمد بن صنبل رَحْنَةُ اللهِ عَلَيْه في مصلور نبي كريم صلّ اللهُ عَلَيْه وَالبهوَ سَلّم کی ممانعت کی وجہ سے ایسی کمائی کو ناپیند فرمایا۔ ۱۰ نیز میں نے حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حنبل دَحْهَةُ الله عَائِه ہے عرض کی: کیا کوئی بوڑھی عورت اپنے سر میں پراندہ لگاسکتی ہے؟ تو آپ نے اس کے لئے بھی کوئی رخصت نہیں دی اور فرمایا: اگرچہ وہ سفید اون کامو، پیر کہہ کر آپ مسکر ادیئے۔

TO THE REPORT OF THE PASSON TO THE PASSON TH

### امام احمد بن منبل عليه الفصد كي شهزادي كي تربيت 🐉

حضرت سيّدُ ناامام ابو مكر مر وزي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات عبين: مين حضرت سيّدُ ناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَي بارگاہ میں ملاقات کو آیاتومیں نے دیکھا کہ ایک عورت آپ کی بچی کو کنگھاکررہی ہے۔ ملاقات کے بعد، میں نے كنگھاكرنے والى سے كہا: تم نے اس بكى كے سرييں موباف (يعنى بالوں ميں لگاياجانے والافية ) كيول لگا ديا؟ تووه كہنے لگی: بھلا! پڑی مجھے کیوں رو کتی؟ پڑی کہنے لگی: میرے والدنے مجھے اس سے منع فرمایا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔

حضرت سیّدُنا جاہر رَضِ اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے اس بات سے سختی ہے روکا ہے کہ عورت اپنے بالوں میں کسی چیز کوجوڑ ہے۔ (<sup>2)</sup>

## مرگنجار کھنا کیبیا؟ 🕵

حضرت سيّدُناامام ابو بكر مروزى رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين في حضرت سيّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله

📆 ......حدیث یاک میں جو ممانعت ہے وہ اس بات کی ہے کہ عورت اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بال یا پھر اپنے ہی بال ملاکر جوڑے یا کوئی دوسری عورت اس کے بال جوڑ ہے تواس بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعنت آئی ہے۔ چنانچہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظی زئیدة الله علی و خرماتے ہیں: انسان کے بالول کی چوٹی بناکر عورت اپنے بالول میں گوندھے یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس پر لعنت آئی بلکہ اس پر بھی لعنت جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں ایسی چوٹی گوند ھی اور اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خو و اس عورت کے ہیں جس کے سر میں جوڑی گئی جب بھی ناجائز اور اگر اون پاسیاہ تا گے کی چوٹی بناکر لگائے تواس کی ممانعت نہیں۔(بیار شریب، ھے،3،16/596)

مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة ... الخ ، ص ٢ • ٩ ، حديث: ٥٥٢ ٤ .

عَلَيْه سے سر طنجار کھنے کے بارے میں پوچھاتو آپ نے اسے ناپسند کیا۔ میں نے عرض کی: کیا آپ اسے مکروہ سیجھتے ہیں؟ تو فرمایا: میر سے نزدیک به شدید مکروہ ہے۔ پھر فرمایا: حضرت سیّدُنا معمر رَحْنَهُ الله عَلَيْه سر سیّدُنا عمر فاروق رَضِيَا اللهُ عَلَيْه نے امير المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَضِيَا اللهُ عَلَيْه نے امير المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَضِيَا اللهُ عَلَيْه فَا مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللّٰهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ وَلَيْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ

حضرت سیِدُناامام ابو بکر مروزی رَخمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ اس نے حضرت سیِدُناامام اجد بن حنبل رَخمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے اپنے سرکے بال جڑوں تک کاٹے جوئے سے حضرت سیِدُناامام احد بن حنبل رَخمهٔ الله علیه سمجھے کہ وہ گنجا ہے اور آپ نے اسے رات کے وقت دیکھا تو مجھ سے فرمایا: کیا تم اسے جانے ہو؟ میں نے عرض کی: جی باں! جانتا ہوں۔ فرمایا: اس کے سر مندُ وانے کی وجہ سے میر ااس پر سخی کرنے کا ارادہ تھا۔

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه سے حُقَدُ (3) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: مجبوری کے سبب ہو تو حرج نہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه ختنه کرنے والے کے تھال میں دو در ہم ڈال رہے ہیں اور میں نے آپ کو بیہ فرماتے سنا: جن اخرو ٹول سے بچے کھیلتے ہوں انہیں کھانا مجھے پسند نہیں۔

<sup>[] .......</sup> احناف کے نزدیک: گنجا ہونا مکروہ نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: بالوں کی نسبت شرع مطہر میں صرف دوطریقے آئے ہیں: ایک ہید کہ سارے سرپرر تھیں اور مانگ نکالیں۔ یہ خاص سنت حضور سید المرسلین مَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کی ہے۔ جج وتجامت یعنی پیچھنوں کی ضرورت کے سواحضور والاحَدَّ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَى شعر (سارے بال مندان) ثابت نہیں۔ دو سرے یہ کہ سارا سرمنڈ انمی ہید حضرت سیّدُنا مولی علی تُلَهُ اللهُ وَاللهُ مَلَى عادت تھی۔ امام طحاوی (دَحَةُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عادت تھی۔ امام طحاوی (دَحَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عادت تھی۔ امام طحاوی (دَحَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله

<sup>2 ......</sup> حدیث پاک کے مطابق سرمنڈ انا چونکہ خوارج کی نشانی تھتی اس لئے حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَبِین الله شخص سے فرمایا: اگر تم سر منڈ ان خارجی ہوتے تو میں تمھاری گردن الرادیتا۔ فج اور عمرہ کے علاوہ سرمنڈ انے کے متعلق حضرت سیّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ ہے دوروایتیں ہیں: (1) سرمنڈ انا مکروہ ہے۔ (2) سرمنڈ اناجائز مگرنہ منڈ انا افضل ہے۔

<sup>(</sup>الشرحالكبيرعلى متن المقتع معدالمغتى ١٠٢/١)

<sup>🗿</sup> کے دواکی بتی یا پرکاری پیچھے کے مقام میں پڑھانا جس سے اجابت ہو جائے۔

## در ندے کی کھال کو بچھونا بنانا 🛞

حضرت سیّدُناامام ابو بکر مروزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے بو چھا: کیا ورندوں کی کھالوں کو بچھونا (چٹائی، دری وغیرہ) بنایا جا سکتا ہے؟ فرمایا: درندوں کی کھالیں نہ بچھائی جائیں کیونکہ رسولِ خداصَدًّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدَّمَ نے درندے کی کھال کو بچھونا بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُناامام ابو بحر مر وزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ آيا تواسع الله كَيْرُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَصْرَت سیّدُنا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ ع

## بغير لا لچاور بن ما گھے جو ملے قبول کر لو 💸

حضرت سیّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله علیّه سے ایسے شخص کے بارے میں سوال ہواجو ضرورت مند ہے، اس کا کوئی بھائی اس کے لئے کچھ لے کر آئے تو قبول نہ کرنے کی صورت میں اس کے لئے کیا اندیشہ ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ مِنْ وَمَال بن مانگے آیا ہے اور نہ بی دل میں اس کی آس لگی ہو تواس کے قبول نہ کرنے میں محصاس پر مفلسی کا خوف ہے۔

حضرت سيّدُ ناامام ابو بكر مر وزى رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْهِ فرمات بين كه مين آثا المحافي والے ايك (نيك) مز دورك

<sup>1222:</sup> عرمذى, كتاب اللباس, باب ماجاء فى النهى عن جلود السباع, ٩٩/٢٩٩٠, حديث: 1222

ساتھ حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَحْنة الله علیّه کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا: کیا تم نے اسے مز دوری دی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ تو آپ نے ایک روٹی نکال کر مجھ سے فرمایا: مز دور کو دے دو، میں نے روٹی کے لیے کے میں نے روٹی سے جھے لیاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی سے چھے لیاہو، البتہ میں حضرت سیّدِنا امام احمد بن حنبل رَحْنة اللهِ عَلَيْه کو بیہ روٹی واپس نہیں کروں گا بلکہ اس سے برکت حاصل کروں گا۔ دوسری مرتبہ میں اسی مز دور کو ساتھ لایا، آپ نے اسے روٹی نکال کر دی تووہ کہنے لگا: میرے دل میں روٹی کے حصول کی رغبت ہے۔ بیہ س کر حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْنة اللهِ عَلَيْه مسکر اویئے اور فرمایا: تم روٹی ہو مگر ہم پیند کرتے ہیں کہ تم قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے روٹی قبول کر لی۔

\$1.20 \$\frac{1}{2} \land \frac{1}{2} \land \frac

میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه سے (ہاتھ سے جھنے والے) باریک پنگھوں کے بارے میں اوچھا کہ مجھی ایک چکھے کی قیمت ایک درہم ہوتی ہے اور مجھی اس سے زیادہ ۔ تو آپ نے فرمایا: میر باریک کیٹرے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کی: اس بارے میں آپ کا کیاموقف ہے؟ فرمایا: اگروہ کسی تاجر کو پیچے تو کوئی حرج نہیں۔

#### بويده قر آن پاک د فن کرنا 💸

حضرت سیّدُناله م ابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله علیّه فرمات بین: میں نے حضرت سیّدُناله م احمد بن صنبل رَحْمَةُ الله علیّه علیّه علیه علیه علیه علیه علیه است بوسیده قر آن پاک کو د فن کرنے کے بارے میں بوچھا۔ آپ رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: بال! اے د فن کیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: کسی شخص کو اس کی والدہ بلائے اور وہ نماز کی حالت میں ہو توکیا کرے؟ فرمایا: حضرت سیّدُنا ابن منكدر رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه ہے مروی ہے کہ اگر نقل نماز میں مشغول ہے تو نماز توثر کر اپنی والدہ کو جو اب و ے۔

میں نے حضرت سیّدِناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَنَدُه ہے عرض کی: کسی آدمی کا کاغذ گر جائے جس میں احادیث اور فوائد درج ہوں، میں اسے اٹھالوں تو کیا اسے نقل کرلوں اور لو گوں کو سنا دوں؟ فرمایا: نہیں، البتة اگر کاغذ کامالک نقل کرنے کی اجازت دے دے تو کر سکتا ہے۔

## سيِّدُنا امام احمد عَلَيْهِ الدِّعْمَة كَي عاجزى المج

حضرت سيّدُناامام ابو بكر مر وزى دَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات بين: مين حضرت سيّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله

عَنَيْه سے تقولی اور پر ہیز گاری سے متعلقہ کسی چیز کا سوال کر رہاتھا، آپ اپنا سر جھکائے خاموش سے سنتے رہے، کبھی آپ کج بھی ہیرے سوال کے دوران "اَسْتَغْفِهُ الله" کہتے رہے، کبھی آپ میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: میں بیہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے رہے۔ میں نے عرض کی: اَبُوْعَبُدُ الله! آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: میں بیہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس سے معاف، ہی رکھو۔ میں نے عرض کی: اگر میں آپ سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ بڑے بڑے اس معاطع میں جیران ہیں۔ فرمایا: واقعی بیہ معاطمہ بڑا شدید ہے۔

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

حضرت سیّدناامام ابو بکر مر وزی دَخهَهٔ الله عدّیه فرماتے ہیں: میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ میں 70 سال سے بھی زائد عرصے سے تنگدستی کا شکار ہوں۔ اور فرمایا: جتنی و نیا کم ہوگی حساب بھی اتناہی کم ہوگا۔ میں نے ان سے عرض کی: ایک شخص نے کہا کہ حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل اور حضرت سیّدُناابشر حافی (دَخهٔ الله عَدَیهِ) میرے نزدیک زاہد نہیں ہیں، حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل (دَخهٔ الله عنبَه) روئی تناول فرماتے ہیں جبکہ حضرت سیّدُنالام احمد بن حنبل (دَخهٔ الله عنبَه) روئی تناول فرماتے ہیں جبکہ حضرت سیّدُنالام احمد بن حنبل دَخهٔ الله عنبَه مسکر اویئے اور فرمایا: کیا مجھ جیسا بھی زاہدوں میں سے ہے؟

نیز ایک مرتبہ آپ دَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: حصرت سیّدُنا تیمی دَحْمَةُ الله عَلیْه کوخوفِ خدالاحق ہواتو آپ 20سال تک (لوگوں سے الگ ہوکر) خیمہ زن رہے۔

## آسائش والول کے پاس بیٹھنا بھی فتنہ ہے 🛞

ا یک مرتبہ حضرت سیّدِ ناامام احمد بن حنبل دَخمة الله عکیه نے آسائش والی ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ان سے نزدیک ہونااور ان کے پاس بیٹھنا بھی فتند ہے۔

حضرت سیّدِنا ابنِ مبارک رَخمَهُ اللهِ عَدَیْه نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے کسی آدمی سے لونڈی خریدلی، پھر معلوم ہوا کہ اس کے دماغ میں نقص ہے، تووہ شخص لونڈی اس کے اصل مالک کولوٹا دے، جس سے وہ ناقص دماغ والی لونڈی خریدی اسے واپس نہ کرے۔ اسے حضرت سیّدُنا ابنِ مبارک دَخمَهُ اللهِ عَدَیْهُ منے حضرت سیّدُنا ابنِ مبارک دَخمَهُ اللهِ عَدَیْهُ منے حضرت سیّدُنا سفیان تُوری دَخمَهُ اللهِ عَدَیْهُ سے نقل کیا۔

## بان پينے ميں تقویٰ اُڳ

سیِّدُ ناعباس عنبری رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ کوایک شخص نے بیان کیا کہ میں عبادان شہر میں سیِّدُ ناعبدالرحمٰن بن مہدی رَحْمَهُ الله عَلَیْه کے پاس حاضر تھا، ہم اپنے ہاتھ راستے میں پانی پینے کی مخصوص جگہوں سے دھوتے تھے جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی رَحْمَهُ الله عَلَيْه الیانه کرتے بلکہ اپنے غلام کو حکم دیتے تووہ سمندر کایانی لایاکر تاتھا۔

حضرت سیّدُناعبد الصمد بن مقاتل رُخمَةُ الله عَلَيْه فرماتے ہیں: بزرگانِ دین خط لکھتے اور گلی کے گھروں کی مٹی سے خط کو مہر بند نہ کرتے ، بلکہ وہ کسی کو بھیج کر سمندر کی مٹی منگوالیا کرتے تھے۔

#### ورياكاياني نوش كرنا ﴾

حضرت سیّدِناعبدالصمد مَنْهَهُ اللهِ عَدَیْه کہتے ہیں: ہمیں حضرت سیّدُنا ابنِ خشر م مَنْهُ اللهِ عَدَیْه نے خط لکھااور اس میں یہ تحریر کیا کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی مَنْهُ الله عَدَیْه "عبادان" شہر کے ان تالا بوں سے پانی نہیں پیتے تھے جنہیں بادشاہوں نے بنوایا تھا، صرف دریاکا یانی نوش فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیِدُنا محمد بن خالد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَبِتِ بِين كه حضرت سیِدُنا ابرا بیم تخعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ایک عورت کے پاس سے گزرے جے اُمِّ بحرکے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا تعلق قبیله مر ادسے تھااور وہ سوت کا سے کا م کرتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا: کیاتم اس پیشے کوچھوڑ سکتی ہو؟ اس نے عرض کی: اے ابو عمران! میں اس پیشے کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں حالا نکہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیِدُنا علی المرتضیٰ کَرْبَهَ اللهُ عَنْ اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى المرتضیٰ کَرْبَهَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ کَرُبَهِ اللهِ اللهِ عَنْ کَرُبَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ کَرِبِهُ مَا لَيْ ہے۔

حضرت سيِّدُنا سعيد بن عبد الغفار رَحْمَةُ الله عَنيْه في حضرت سيِّدُنا ابنِ مبارك رَحْمَةُ اللهِ عَنيْه سع بوجها: آپ

المريدة العلمية (١٤٠٠) وموس المدينة العلمية (١١٠١) ومع مع مع مع مع مع مع مع المعربة (789) ومع والمرا

ان دو مخصول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسے شخص کے پاس آئیں جس کے پیشے میں کچھ کراہت ہے وہ ان دونوں کو اپنی طرف سے کچھ عطبہ کرے، ان میں سے ایک قبول کرلے اور دوسر اقبول نہ کرے، پھر قبول کرنے والا وہاں سے چلا جائے، بعد میں انکار کرنے والا شخص قبول کرنے والے سے وہ چیز خرید ہے؟ آپ نے اس بارے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت سیّدُناسعید رَحْمَهُ الله عَلَيْه نے ان سے عرض کی: آپ نے خامو شی اختیار کیوں کرلی، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا:اگر جواب دینامیرے اور تمہارے لئے بہتر ہوتا تومیں تہہیں ضرور جواب دیتا۔ حضرت سیّدُ ناسعید رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمایا: کیا ہماری بنیاد كراجت پر مبنى نهيں ہے ؟ حضرت سيّدُ ناابْنِ مبارك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في جواب ديا: بال ايسابي ہے۔ يہ بات س كر حضرت سيدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في فرمايا: اس كي طافت كس ميس بع جحضرت سيدُنا ابن مبارك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے حضرت سيّرن اسعيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في يوچها: ايك شخص جس كے يعيث ميں كراہت ہے اس كى اجازت سے کسی نے گھر خریدا تو کیا میں اس گھر کو کرایہ پر لے سکتا ہوں؟ حضرت سیّدُنا ابنِ مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه خاموش رہے۔ حضرت سيّدُ ناسعيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے كہا: آب مجھے جواب كيوں نہيں دےرہے؟ تو حضرت سيِّدُ ناابنِ مبارك دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ في فرمايا: بير بهت وُشوار معامله ہے، ميں اس كاجواب دينا پيند خبيں كرتا۔ حضرت سیدُناامام ابو بکر مر وزی دَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: حضرت سیدُناسفیان ثوری دَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ كَا كَبِنا ہے كه (حاكموں كے) خدام كے قبضے ميں موجود مال حرام ہے۔ جس شخص كو تخفه دياجائے كچروہ كسى اوركويد مال دے دے، ايسے شخص كے بارے ميں حضرت سيّدُ ناعبد الوباب رَحْمَةُ اللَّهِ عَدَيْه في مد فرماياكه "بيد مال ایک ہی چیز ہے۔ "حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ الله عَلَيْه نے حضرت سیّدُنا عبد الوہاب دَحْمَةُ الله عَلَيْه کے

اس قول کا انکار کیااور فرمایا: پیر سخت بات ہے۔ میں نے عرض کی:جب مال دیا جائے توپہلے مالک کے لئے آپ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے، اس کی کیاوجہ ہے؟ فرمایا: پہلے سر اس جدال آیا سرطرفہ داری اور تعلق کی وجہ سرآیا سرچکا دوسر سرمیں معامل نہیں سر

ك محال في المدينة العلمية (مداسة) المدووه و مد

ح**کو متی عطیے کی لوگوں میں تقتیم ﷺ** حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: جے حکومتی مال ویا جائے یااس مال کے پیچھے ً کے اثرات ہوں تو اسے وہ مال قبول کر کے تقسیم کر دینا چاہیے جیسے صحابۂ کرام عَلَیْفِهُ الزِفْوَان نے کیا۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا عبدہ بن جراح رَفِیَ اللهُ عَنْهُ کی طرف مال بھیجاتو آپ نے اسے تقسیم فرمادیا، یو نہی مر وال نے حضرت سیّدُنا ابو عبیدہ بن جراح رَفِیَ اللهُ عَنْهُ کی طرف مال بھیجاتو آپ نے اسے تقسیم فرمادیا۔ اسی تقسیم فرمادیا۔ اسی طرح مر والن نے حضرت سیّدُنا ابنِ عمر دَفِیَ اللهُ عَنْهُ مَا کو مال بھیجاتو آپ نے اسے تقسیم فرمادیا۔ یو نہی مر والن نے حضرت سیّدُنا ابنِ عمر دَفِیَ اللهُ عَنْهُ مَا کو مال بھیجاتو آپ نے بھی تقسیم فرمادیا۔ حضرت سیّدُنا امام ابو بکر مر وزی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: بشمول حضرت سیّدُنا ابنِ عمر دَفِیَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ

### سيِّده عا كشه رَهِى اللهُ عَنْهَا كَى سخاوت ﴿

حضرت سیّدناابو بکر مروزی رَحْمَةُ الله عَدَیْه فرماتے ہیں کہ ہیں نے عرض کی: حضرت سیّدُنامعادَ رَحْمَاللهُ عَنْه ان کے بارے ہیں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک دینار تھا، ان کی زوجہ نے وہ دینار ان سے طلب کیاتو آپ نے انہیں عطافرمادیا۔ اس پر حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: انہیں اس درہم کی حاجت تھی۔ میں نے عرض کی: آپ تو فرماتے ہیں کہ جے اس مال کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو اس چاہیے کہ اس مال کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لے۔ حضرت سیّدُنا ابنِ منگدر رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے اُمُ المومنین حضرت سیّدِنُنا عام عائشہ صدیقہ رَحِیَ اللهُ عَدَیْه اللهِ عَدَیْه کے اُمُ المومنین دَحْرَت سیّدُنا ابنِ منگدر رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کے اُمُ المومنین دَحْرَت سیّدُنا عالی منگدر رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کو بلا بھیجا اور وہ درہم انہیں عبال کی عظاکر دیئے۔ حضرت سیّدُنا ابنِ منگدر رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه کو بلا بھیجا اور وہ درہم انہیں عطاکر دیئے۔ حضرت سیّدُنا ابنِ منگدر رَحْمَةُ اللهِ عَدْمَتُ اللهِ عَدْمَتُ اللهِ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ کَوْمَتُ مَنْ کَنْ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ اللهُ عَدْمَتُ کَا اللهُ مَنْمَنْ رَحْمَ اللهُ عَدْمَا اللهُ مَنْمَلُور وَمَا اللهُ عَلَيْد وَمَا لَوْمَنْمُ کَا وَمُ اللهُ عَدْمَ لَا اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمُ عَدْمُ لَا اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ کَا اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَ اللهُ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَلَا اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ اللهُ عَدْمَ ا

المُراكِين مولس المدينة العلمية (١١٠١هـ) والمعلق مع مع مع مع مع المعلق العلمية (١١٥ مع مع مع مع مع مع مع مع مع

فرمایا کہ صحابۂ کرام عَنَیْهِ الرِّفْوَان ان سے فتاوی طلب کیا کرتے تھے، جن میں حضرت سیِّدُنا ابومولی اشعری رَضِ اللّٰهُ عَنْه جیسے جلیل القدر صحابی شامل ہیں، حضور نبی کریم صَلَّ اللّٰهُ عَنْهُ وَلِيهِ وَسَلَّم کی ازواج میں ان کی مثل کوئی نہ تھی، حضور نبی یاک صَلَّ اللهُ عَنْهُ وَلِيهِ وَسَلَّم کی وفاتِ ظاہری کے وقت آپ کی عمر شریف 18سال تھی۔

حضرت سیّدنا ابوطالب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فِ حضرت سیّدُنا ابو یجی ناقد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے بوچها: کیا تم فی محصح حضرت سیّدُنا ابو علی اللّه بن یجی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فی سند سے حدیث بیان کرنے کو کہا ہے جس میں دل کی بالائی تجویف کی ممانعت ہے۔ اس پر حضرت سیّدُنا ابو یکی ناقد رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فی عرض کی: جی بال، میں نے یہی گزارش کی تھی، مجھے بتا ہے کہ وہ حدیث کسے ہے؟ اس پر حضرت سیّدُنا ابوطالب رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فی وہ حدیث بیان کی کہ "حضور نبی کریم مَنْ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلّم نے دل کی بالائی جویف کھانے سے منع فرمایا ہے۔ "پھر آپ بیان کی کہ "حضور نبی کریم مَنْ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلّم نے دل کی بالائی جویف کھانے سے منع فرمایا ہے۔ "پھر آپ رَحْمَةُ اللهُ عَلَیْه وَ اللهُ اللهُ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلّم اللهُ عَلَیْه وَاللّم اللهُ عَلَیْه وَاللّم اللهُ عَلَیْه وَاللّم اللهُ عَلَیْه وَاللّم اللهُ عَلَیْه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

#### فدود کھانے کی ممانعت 🛞

حضرت سیّدناعَبْدُ الله بن امام احمد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فِي طَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَرض كَى كَه عَدود كَانا كيسا ہے؟ فرمایا: غدود نه كھائے جائيں كيونكه حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي السِند فرمایا ہے جيساكه حضرت سیّدُنا امام اوزاعى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ہے مروى حدیث یاك میں ہے۔ (۱)

مروی ہے کہ حضور نبی پاک مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَم فَ حضرت سَيِّرَ ثَنَا أُمِّ سَلَم وَعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَم فَ حضرت سَيِّرَ ثَنَا أُمِّ سَلَم وَعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَم تَجويف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی: میں نے اسے سچینک دیا۔ حضور نبی کریم مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَ است عَلَيْنَ وَاللهِ وَسَلَم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَاللّهُ وَاللّهُ

یہاں روز گار اور اس سے وابستہ پر ہیز گاری کے بارے میں آنے والی روایات کے باب کا اختتام ہوا۔ اور **الله** یاک خوب جانتا ہے۔

الکسسسف عبدالرزاق، کتاب المناسک، باب مایکر ممن الشاقی ۹/۳ و ۲۰ می حدیث: ۲ ۸۸۰ ۲ الکامل لاین عدی ۱/۲ ۲ م رقم: ۱۸۷ ۱ : عمرین موسم، بن وجید الوجیهی

<sup>2 .....</sup>لم نجد

## مائشرار المارية الماري مارية المارية ا

حضرت سیّدنا ابوہریرہ رَخِی اللهُ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایہا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اگر کوئی آدمی سود نہیں کھائے گاتو اس کے بخارات اسے پنچیں گے (۱)۔(2)

الله پاک ہی بہتر جانتا ہے مر ادبیہ ہے کہ آدمی سودی معاملہ نہیں کرے گا مگر سود کااثر بغیر ارادے اور کو شش کے اس تک پہنچے گا جیسا کہ غبار گزرنے والے کے ناک کے نتھنوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت سود عام ہو جائے گا اور ہر جگہ چھلنے کی وجہ سے اس سے بچنانا ممکن ہو جائے گا۔

#### مود کے ایک در ہم کا محتاہ 💸

حدیث مبارک میں ہے: سود کا ایک درہم الله پاک کے نزدیک اسلام کی حالت میں 30 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔(3)

الله پاک نے کسی گناہ پر ایسی و عید نہ فرمائی اور نہ ہی کسی گناہ پر ایسا ڈرایا ہے جیسا سود کھانے پر ڈرایا ہے۔ الله پاک نے سود کے معاملے کو دوبڑے اوصاف سے متصف کر کے اس کے عظیم ہونے کو بیان فرمایا اور اس سے ڈرایا ہے۔ پہلا وصف بیر ہے کہ سودی معاملہ کرنا در حقیقت الله پاک اور اس کے رسول صَدَّالله عَدُیْهِ وَلِیهُ وَسُلَّم کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور دوسرا جہنم میں مدتوں رہناہے اور یہ دونوں اوصاف الله پاک کے ان فرامین میں موجود ہیں:

- 🛅 ...... یعنی سود دے گایا اس کی گواہی کرے گایا دستاویز لکھے گایا سود کی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گایا سود خوار کے پیال دعوت کھائے گایا اُس کا ہدیہ قبول کرے گا۔ (بیدشریت،حدہ۔767/2،11)
  - 2 .....ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب التغليظ في الرباء ٢٢٥٨ ، حديث ٢٢٥٨

عَلَى وَعَالَ الله مِدْ الله وَيَنَةُ العَلَمِيةَ (مُنَاسَةِ) عَلَى عَمَامِ وَهُوهِ وَهُوهِ وَهُ وَهُ وَهُوهِ وَهُ وَهُ وَهُوا وَا

3 ......اسندامام احمد، مسندالانصان ۲۲۳/۸ حدیث: ۲۲۰۱ بنغیر قلیل

ترجية كنزالايبان: اے ايمان والو الله سے دُرواور جيورُ دوجو باقی رہ گیاہے سود اگر مسلمان ہو۔

نَا يُهَاالُّن بِنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَذَرُهُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبْوا إِنْ كُنْتُمُمُّ وُمِنِينَ

(ب ٢٤٨)

الله باک نے اس آیت مبار کہ میں ایمان کے لئے سود چھوڑ دینے کو شرط قرار دیا ہے۔ اس طرح کہ آیت میں کلمہ" اِنْ "شرطیہ ہے جوشر طوجزاکے لئے آتا ہے۔ پھرارشاد فرمایا:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْ افّا ذَنُوابِحَرْبِ مِّن اللهِ ترجمه كنزالايمان: يُم الرايمان كروتوسين كراوالله اورالله

کے رسول سے لڑائی کا۔

وَ مُاسُولِهِ ﴿ (٢١١، القرة: ٢٤٩)

پھر سود کو ظلم قرار دیتے ہوئے اس ہے تو بہ کرنے کولازم قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَ إِنْ تُبْتُكُمُ مُاعُونُ مَا أَمُوالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ تَرجِيهُ كَنزالايبان: اور الرَّمْ توبه كروتواينا اصل مال لے لونہ وَ لَا تُظُلُّونَ ﴿ (٢١ م البقرة: ٢٤ ٩) تم کسی کو نقصان پہنجاؤنہ حمہیں نقصان ہو۔

اور سود کی حرمت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا ﴿ (ب، البرة: ٢٥٥) ترجمة كنزالايمان: اور الله في حلال كيار الموار حرام كياعوو

نیزان تمام ہاتوں کو بیان کرنے کے بعد جہنم میں مدتوں رہنے کی وعید سنائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

تاجیدہ کننا الابیان: اور جو آب ایس حرکت کرے گاتووہ دوزخی ہے وہ اس میں مد توں رہیں گے۔

وَمَنْ عَادَفَأُ ولَيِكَ أَصْحُبُ النَّاسِ \* هُمُ فِيهُا خلىكۇن (دىمالىقرة: ٢٧٥)

اور یہ سخت خطاب اور بڑا عذاب ہے۔

## ملال کی جتج بھی ایک فریضہ ہے

حضرت سيّدُنا ابن مسعود رَخِي اللهُ عَنْه ب روايت ب كه حضور نبي ياك صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلّم في ارشاد فرمايا: حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔(۱)

حضور نبی کریم صَدَّانهُ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے رزق حلال اور فرض علم میں برابری فرمادی اور ان دونول کی تلاش

📆 ...... معجم کبیس ۱۰ / ۲۲ مدیث: ۹۹۹۳

اہدیں سے مسئون الکنا تو انسین کے سرام میں موسوں (۱۹۰ کا کو سرور کی تعمیل کے اللہ میں اس کی تعمیل کے اللہ میں ا اُن کو ضروری قرار دیا۔ کھانے کے لئے رزق حلال کمانا ایسے ہی ہے جیسے جاہل کے لئے علم حاصل کرنا۔

## ملال کی تلاش آسان نہیں 💸

فرائض جب بندے پر لازم ہوئے تو وہ قیامت تک ثابت بھی رہیں گے لہٰذا جب ہمیں اس کی طلب کا عظم دیا گیا تو یہ اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی چیز کو تلاش کرنے کا عظم نہیں دیا جا تاجو ہم پر فرض ہو مگر موجود نہ ہو۔ معلوم ہوارزقِ حلال موجود ہے کیونکہ ہم پر اسے فرض کیا گیا اور ہمیں اس کی تلاش کا عظم دیا گیا ہے،البتہ اس کی راہ ننگ، صور تیں پوشیرہ،اس کے ذرائع اختیار کرنے میں مشقت اور اس کے حصول میں سختی اور کی ہے۔اس کے ساتھ حلال کے لئے مدد کرنے والے تھوڑے اور اس کی جبچو کرنے والے اجنبی ہیں اور بیر سب ایسے ذرائع ہیں جن سے لوگ دور بھا گتے ہیں جبکہ قر آن یاک میں ہے:

ترجمة كنزالايمان: اور قريب ب كه كوئى بات عمهيل برى

وَعَلَىهِ) أَنْ تَكُرَهُوْ اشَيْئًا وَّهُوَ خَيْرُالَكُمْ<sup>ع</sup>َ

گگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

(پع)البقرة:١١٦)

#### سود میں پڑنے کا اندیشہ ﷺ

پھر فرائض کے لیے بچھ علوم اور احکام ہیں، توجس نے ان علوم کونہ جانا اور ان احکام پر عمل نہ کیا تو گویا اس نے ان فرائض کو جانا ہی نہیں۔امیر المؤمنین حضرت سپّیدُ ناعمر فاروق رَحِیَ اللّهُ عَنْهُ وُرّہ لے کر بازار والوں کے پاس سے گزرتے اور فرماتے: ہمارے بازاروں میں وہی تجارت کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہوورنہ وہ سود میں بڑجائے گا۔

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: پہلے دین کی سمجھ حاصل کر و پھر بازار جاکر خرید و فروخت کرو۔ ان عالم صاحب نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کے اس فرمان: "علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔"(۱) کا معلیٰ یہ بیان فرمایا کہ علم سیکھنے سے مراد حلال و حرام اور خرید و فروخت کا علم ہے، جب انسان بازار میں تجارت کے لیے جاناچاہے تواس پر تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔

المراجع المراجع المدينة العلمية (ماس المدينة العلمية ا

٢٢٣: ماجه كتاب السنة ، باب فضل العلماء . . . الخ ، ١ / ٢ ٢ ١ محديث . ٢٢٣

## رزقِ علال كي فضيلت 💸

حدیث پاک میں ہے:جواپنے بال بچوں کے لیے رزقِ حلال کی جنجو کرے وہ **الله** پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور جس نے حرص ولا کچ سے بچتے ہوئے دنیا کا حلال طلب کیاوہ شہدا کے درجے میں سے (۱)

-mocerd (197) 54200m-

منقول ہے کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھا تا ہے تو اُس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص طّلبِ حلال کے لئے رُسوائی کے مقام پر کھڑ اہو تا ہے تو اُس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سر دیوں میں درخت کے خشک ہے جھڑتے ہیں۔

#### بهادرول والاكام الم

ایک عالم صاحب نے کسی مجاہد سے فرمایا: تم بہادروں والے عمل سے کہاں غافل ہو؟ ان کا عمل حلال کمانااور اہل وعیال پر خرچ کرنا ہے۔

حضرت سیِّدُ ناشعیب بن حرب وغیرہ دَخهٔ الله عَدَیْه فرماتے ہیں: حلال کمائی کے ایک دانق (درہم کے چھنے حص) کو بھی حقیر نہ جانو بلکہ اسے خود پر ، بال بچول پر یا اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرو، ہوسکتا ہے کہ سے تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے پیٹ تک جہنچنے سے پہلے تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔

#### 40دن تكرزق ملال كفانے كى فضيلت ا

ا یک روایت میں ہے: جو شخص 40 دن رزق حلال کھا تا ہے **انلکہ** پاک اس کے دل کوروشن فرمادیتا اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمادیتا ہے۔<sup>(2)</sup>

دوسرى روايت ميس ب: الله پاك اسے دنياسے برغبت كر ديتاہے۔(د)

<sup>📆 ......</sup>السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب الرجل لا يجدما ينفق، ٩/ ٣٣، حديث: ١ ٥٨٢٣، يتغير

<sup>🗾 ......</sup>مصنف ابن ابی شیبة ، کتاب الزهد ، ما ذکر عن نینا را المراث فی الزهد ، ۱۳۱/۸ و حدیث: ۳۳

<sup>3 .....</sup>بحر الدموع ، الفصل الثاني والثلاثون ، ص ٢٠٨

منقول ہے:جو حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ اس امت کے ابدال میں سے ہے۔ حضرت سیِّدُنا سہل تُستری دَحْمَدُاللهِ عَلَيْهِ نے فرما یا: بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک حلال رزق پر ہیز گاری کے ساتھ نہ کھائے۔

100 Mocold (191) James of (191) Jame

#### بلندمر تبه كون؟ الم

حضرت سیِّدُنا ابر آمیم بن ادہم اور حضرت سیِّدُنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِمَا فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک حج، جہاد، روزے اور نماز کے سبب فضیلت پانے والا بلند مرتبہ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک بلند مرتبہ وہ شخص ہے جو اس بات کی فکرر کھتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا جارہا ہے۔ مرادیہ ہے کہ کیا حلال روثی اپنے پیٹ میں دال رہا ہے۔

سیّدُنا یوسف بن اساط رَحْمَهُ الله عَدَیْهُ نے سیّدُنا شعیب بن حرب رَحْمَهُ الله عَدَیْه سے یو چھا: کیاتم جانتے ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناسنت ہے (۱)اور رزقِ حلال کمانا فرض ہے؟ انہوں نے جو اب دیا: جی ہاں۔

ایک آدمی نے حضرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے پوچھا: میں بازار میں روزی کماتا ہوں، جب میں کام میں مصروف ہو تا ہوں تو مجھ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، آپ کی کیارائے ہے، میں باجماعت نماز پڑھوں یا حلال روزی کماؤں؟ فرمایا: تم حلال کماؤ تو باجماعت نماز پڑھنے والے کی طرح ہو۔(2)

<sup>[1]</sup> سے احناف کے نزدیک مردول کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھناواجب ہے۔ (ردالمعنان ۲/۲۰۱۰)

<sup>[2]</sup> احناف کے نزدیک چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناواجب ہے البند ابلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنجگار اور سزاکے لا گئ ہے اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے جس کی گوائی قبول نمیل کی جائے گی۔ (ردالسحنان ۲ مرسم) نیز درج ذیل اعذار کی وجہ سے اگر کوئی جماعت چھوڑ دے تو گنجگار نہ ہو گا۔ (۱) مریض جے مسجد تک جانے میں مشقت ہو۔ (۲) اپانچ (۳) وہ جس کا پاؤں کٹ گیاہو (۳) جس پر فالج گرا ہواہو (۵) اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو (۲) اندر ھا اگرچہ اندھے کیلئے کوئی ایسا ہو کہ جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے (۷) سخت بارش (۸) شدید کچڑ کا حاکل ہونا (۹) سخت سر دی (۱۰) سخت تاریکی (۱۱) آندھی (۱۲) مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ (۱۳) قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ نگل دست ہے (۱۲) کا لم کا خوف (۱۵) پیشاب (۱۷) ریاح کی شدید حاجت ہے (۱۸) کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے۔ (۱۹) قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے (۲۰) مریض کی تیار داری کہ وہ اکیلا گھر اے گا۔ یہ سب ترک جماعت کیلئے عذر ہیں۔ (بار شریع، محد 53/18)

حضرت سیِّدُنا ابراہیم بن او ہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ اور ان کے ساتھی رمضانُ المبارک میں کھیتی کاٹیے تھے، آپ ان سے فرمایا کرتے تھے: اپنے دن کے کام میں مخلص ہو جاؤتا کہ تم حلال رزق کھاؤاور شب بیداری نہ کرنا تمہارے لیے باجماعت نماز اور رات کوعبادت کرنے والوں کی مثل اجرہے۔

50-50-1 Je Je Mocold ( 49 ) DV 200 M ( 10 ) MESTE JE 100 M

#### يرى فضيلت والى تين چيزين النجيج

ا یک بزرگ کا بیان ہے کہ تین چیزیں بڑی فضیلت والی ہیں:(1)سنت پر عمل کرنا(2)حلال درہم کمانا اور (3) ہاجماعت نمازیڑھنا۔

## ايمان كي حقيقت تك رسائي كانسخه الله

حضرت سیّدُ ناسبل تُستری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ بندہ اس معاملے (یعنی ایمان) کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، حتّٰی کہ وہ یہ چار کام انجام دے: (1) سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی (2) پر ہیز گاری کے ساتھ حلال کھانا(3) ظاہر اور باطن میں ممنوعات سے بچنااور (4) مرتے دم تک ان سب پر قائم رہنا۔

#### حرام کی نخوست اور حلال کی برکت 🛞

حضرت سیّدُناسہل تُستری رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: جس کا کھانا حلال نہ ہو تواس کے دل سے پر د سے نہیں ہٹتے، دل کی سزاختم نہیں ہوتی اور اس کے نماز و روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مگر جس سے **الله** پاک درگزر فرمائے۔

مزید فرمایا: جے بیہ پہند ہو کہ وہ اپنے دل میں خوفِ خدا محسوس کرے اور صِدِّیفَتین کی نشانیاں اس پر ظاہر ہوں تووہ صرف حلال کھائے اور سنت کی ادائیگی اور ضروری کام کے علاوہ کچھے نہ کرے۔

نیز آپ رَحْمَهُ الله عَدَیْهِ فرمایا کرتے تھے کہ ملکوت (یعنی عالَم غیب) کے مشاہدہ سے محرومی اور حق تک چہنچنے میں ر کاوٹ دوچیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے: (1)حرام کھانااور (2)مخلوقِ خدا کو تکلیف دینا۔

مزید فرماتے ہیں: 300سال کے بعد کسی کی توبہ درست نہ ہو گی۔ پوچھا گیا: وہ کیوں؟ فرمایا: روٹی فاسد ہوجائے گی اور لوگ اسے کھانے سے نہیں رکیں گے۔ حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَمِیَ اللهُ عَنْه ہے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَالِهِ وَصَلَّم فرمایا: جس بدن کو حرام غذادی گئی وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا، جہنم کی آگ ہی اس بدن کے لاکق ہے۔ (۱)

#### حكايت:منه مين انكى دال كرق كردى الله

ایک روایت بیں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَفِئ المُنْ عَنْدہ نے اپنے غلام کی کمائی بیس سے کچھ لے کر کھالیا پھر اس سے اس کمائی کے بارے بیں پوچھا۔ غلام نے کہا: بیس نے کسی قوم کو (جابلیت والے کلمات سے) دم کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ دیا۔ دوسری روایت بیس ہے کہ غلام نے کہا: بیس نے ان کے لیے کہائت کی تھی (نجو میوں کی طرح آیندہ کی باتیں بتائی تھیں)۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق رَفِق اللهٰ عَنْدہ نے اپنی انگل منہ بیس لے کر آخری لقمہ تک قے کر دی۔ پھر بار گاہ اللی بیس عرض کی: اے الله ابجو رگوں میں چلا گیا اور آئتوں سے مل گیا اس سے تیری بارگاہ میں عذر بیش کر تاہوں۔

روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلابِهِ وَسَلَّم کو اس مبارک واقعہ کی خبر دی گئی تو ارشاد فرمایا: کیاتم نہیں جانتے کہ ابو بکر ہمیشہ پاکیزہ (یعنی حلال)رزق ہی کھاتے ہیں۔(2)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیِّدُنا سعد بن الی و قاص رَخِیَ اللَّهُ عَنْه نے حضور نبی کریم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَّم ہے عرض: میں کون ساعمل کروں کہ اللّٰع پاک مجھے مستجاب الدعوات بنالے (یعنی میری دعائیں قبول موں)؟ ارشاد فرمایا: اے سعد! اینے کھانے کو یا کیزہ کرلومستجاب الدعوات ہو جاؤگے۔(3)

#### دما قبول مرمونے كاسب

علانے فرمایا: حرام کھانے کے سبب دعا آسمان سے روک دی جاتی ہے۔

کہا گیاہے کہ **اللہ** پاک کسی بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے کھانے کو حلال اور عمل کو اچھانہ کرے۔

الم المدينة العلمية (مداسان) الموجود العلمية (مداسان) الموجود

<sup>1 .....</sup> مسندبزان مسندایی بکری ۱۰۵/۱ مدیث: ۲۳

<sup>💆 ......</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا ، كتاب الورع ، باب الورع في البطن ، ١ / ٢ ، ٢ ، حديث: ١ ١ ١

<sup>3 .....</sup>معجم اوسطى ٥/٣٣/ حديث: ٩٣٩٥

منقول ہے کہ جس شخص نے 40 دن شبہ والی چیزیں کھائیں اس نے اپنا دل تاریک کرلیا۔ اس فرمان

منقول ہے کہ جس مسخص نے 40 دن شبہ والی چیزیں کھائیں اس نے اپنا دل تاریک کر لیا۔اس فرمان باری تعالیٰ کے یہی معنی ہیں:

دل كازنك 💸

ترجمهٔ کنزالایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا

كَلَّا بَلْ مُ مَا نَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَّا كَانُوْ ا

دیاہے ان کی کمائیوں نے۔

**بَكُسِبُونَ** ﴿ (پ٠٠، المطففين: ١٠)

کہا گیاہے:ول کازنگ حرام کمائی کے سبب ہے۔

سلف صالحین کی ایک جماعت نے فرمایا: جہاد کے 10 جھے ہیں ان میں سے نو جھے رزقِ حلال تلاش کرنے میں ہیں۔

حضرت سیِدُنا علی بن فضیل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے اپنے والد سے عرض کی: اباجان! یقیناً حلال قلیل ہے۔
آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: بیٹا حلال اگرچہ قلیل ہے مگریہ قلیل بھی الله پاک کے نزویک کثیر ہے۔
منقول ہے: جس نے نماز پڑھی حالا نکہ اس کے پیٹ میں حرام کھانا ہے یااس کے جسم پر حرام کپڑا ہے
تواس کی نماز قبول نہ ہوگی۔

## ایک لقمه کی وجه سے دل کابد لنا ﷺ

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اے بندۂ مسکین! جب توروزہ رکھے تو غور کرلے کہ تو کس شخص کے پاس افطار کررہاہے اور کیا کھارہاہے کیونکہ بندہ مجھی کوئی لقمہ کھا تاہے اس سے اس کا دل بدل جا تاہے اور ایسا خراب ہو تاہے جیسا کہ چمڑا خراب ہو جا تاہے پھروہ اپنی پہلی حالت کی طرف نہیں لو ثبا۔

یبی معنی حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے اس فرمان کا ہے: "بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزے سے حصہ صرف بھوک اور پیاس ہے۔ "(۱)اس کی وضاحت رہے ہے کہ رہے وہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے اور حرام سے افطار کرتے ہیں۔

📆 ......مسندامام احمدي مسندايي هريرة ي ٢٠٤/٣ ، حديث: ٨٨ ٢٥

صدیث پاک میں ہے: جو دنیا کا حلال فخر یامال کی کثرت کے لیے طلب کرنے گا تووہ الله پاک سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس برناراض ہو گا۔ (۱)

#### واعظ اور مبلغ مين تين با تول كاجائزه 💸

سلف صالحین رَحِمَهُمُ الله سے منقول ہے کہ جب کوئی واعظ اور مبلغ لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیٹھتا تو عُلَائے کرام رَحِمَهُمُ الله سے اس کی مجلس کے بارے میں پوچھا جاتا۔ عُلَائے کرام رَحِمَهُمُ الله فرماتے: اس میں تین باتیں تلاش کرو: (1) ۔۔ دکھواس کا عقیدہ درست (2) ۔۔ عقل کا مل اور (3) ۔۔ کھانا حلال ہے۔ اگر وہ کسی خلافِ شرع بدعت کا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہے، اگر وہ حرام کھاتا ہو تو خواہشات نفسانی کی زبان سے بولتا ہے اور اگر وہ کا مل عقل والا نہیں ہے تو اپنی باتوں کی وجہ سے درستی سے زیادہ بگاڑ پیدا کردے گا، لہذا ایسوں کے پاس نہ بیٹھو۔

يه تلاش اور چهان بين كاطريقه اب ختم جو چكائے، جس نے اس پر عمل كيااس نے اس طريقے كوزنده كيا۔

#### ونیا کے ویص کی مذمت 💸

حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے دنیا کے حریص کا ذکر کیا اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کوئی (دنیا کمانے کے لئے) بکھرے بالوں، گرد آلود چرے کے ساتھ جہاں بھر کی ٹھوکریں کھا تاہے مگر اس کا کھانا، لباس اور غذا حرام ہے اور وہ ہاتھ اٹھاکر دُعاکرتے ہوئے کہتا ہے: اے میرے ربّ! اے میرے ربّی اللہ میرے ربّ اللہ میں میرے ربّ اللہ میں میرے ربّ اللہ میرے ربّ اللہ میرے ربّ اللہ میرے ربّ اللہ میرے ربّے ربّ اللہ میرے ربّے ربّ اللہ میرے ربّ الل

حضرت سیّدنا ابنِ عباس دَهِیَ اللهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدِّم فِ ارشاد فرمایا: الله پاک کا ایک فرشته ہررات بیت المقدس پر بید ندا دیتا ہے کہ جو حرام کھائے گااس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں۔

<sup>[7] .....</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب العيال، ٢٢/٨ ، حديث: ٢٢

<sup>2 ......</sup> الله كتاب الزكاة ، ياب قبول الصدقة من الكسب الطيب ، ص ٩٣ م . حديث : ٢٣٣ ، يتغير قليل 801 م . وعديث : ٢٣٣ ، يتغير قليل عديد من المدينة العلمية (مداس) في هذا من مطلس المدينة العلمية (مداس) في هذا مدين المدينة العلمية (مداس)

## معده بدن کاح ض ہے چھ

حضرت سیّدِناابو ہریرہ رَخِیَااللهُ عَنه سے مروی حدیث پاک میں ہے: معدہ بدن کاحوض ہے اور رَگیس اس کی طرف سے آنے والی نالیاں ہیں ، اگر معدہ صحیح ہو گاتو رگیس اس کی طرف صحت لے کر آئیں گی اور اگر معدہ خراب ہو گاتور گیس بیاری لے کر آئیں گی()۔ (2)

- WOOCON (V. V. DASON ) WING CON (V. V. DASON )

غذا کی مثال دین میں ایسے ہی ہے جیسے عمارت کے لئے بنیاد،اگر بنیاد مضبوط اور پختہ ہو گی تو عمارت پختہ اور بلند ہو گی اور اگر بنیاد کمزور یا ٹیٹر تھی ہو گی تو عمارت گر پڑے گی۔

سب سے بہتر بنانے والی ذات الله پاک کا ارشاد ہے:

ترجمة كنزالايمان: توكياجس نے اپنی بنياد ركمی الله سے ڈر اور اس كى رضا پر وہ بھلا يا وہ جس نے اپنی نيو چُنی (بنيادر کمی) ایک گراؤ گڑھے كے كنارے تووہ اسے لے كر جنم كى آگ

میں ڈھے پڑا۔

ٱفَمَنُ ٱسَّسَ بُنْيَ انَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَ رِضْوَ انٍ خَيُرُا مُ مَّنُ ٱسَّسَ بُنْيَ انَهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِ هَا رِفَانْهَا رَبِهِ فِي ثَا رِجَهَنَّمَ الْ

حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نبی پاک صَفّ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنّم نے ارشاد فرمایا: جس نے حرام مال کمایا اور صدقه کیاتو قبول ندہو گااور اگر اپنے پیچھے جھوڑ گیاتو جہنم کاسامان ہو گا۔(3)

## بلا كت اور عذاب كا مبب الم

الله پاک کافرمان ہے:

(پ١١)التوبة: ١٠٩)

يَاكُيُّهَا لَّنِ يْنَ إِمَنُو اللَّا تَأْكُلُو المُوَالكُمُ بَيْنَكُمُ ترجمه كنزالايمان: اع ايمان والو آپس مي ايك ووسر

2 .....معجم اوسطى ٢٠٠٢ ، حديث: ٣٣ ٢٣

🔞 .....مسندانی داود طیالسی ، ص ۲۰ محدیث: ۱۰ ۳

الم والمراجع المراجع المدينة العلمية (مدامان) المح هم همه

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَامَ وَ عَنْ تَرَاضِ كَ مال ناحق نه كھاؤ كريد كه كوئى سودا تمهارى باہمى رضا فِنْكُمُ وَلاَ تَقْتُلُو ٓ النَّهُ مُكُمُ (ده،السة:٢٠) مندى كامواورا پنى جانيں قل نه كرو۔

100 MOCOCO (N.T) DA DOM (100 MILITALINE ) TO COM

اس فرمان کی تفییر میں کہا گیاہے: جس نے حرام کھایاتواس نے خود کو قتل کیا، کیونکہ یہ اس کی ہلاکت اور عذاب کاسب ہے۔

#### طلال میں حماب اور حرام میں سزا 🛞

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضى كَنْهُمَاللهُ وَجْهَهُ النَّرِیْمِ اور دیگر سے مر وی مشہور روایات میں ہے: دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں سزاہے۔(۱)

حضرت سیّدُنا یوسف بن اسباط اور حضرت سیّدُناسفیان توری رَحْمَهُ الله عَلَیْهِمَانے فرمایا: مشتبه کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔

حضرت سیّدِنافضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه نے فرمایا: جو حلال کمانے کے لئے ذلت کے مقام پر کھڑا ہوا الله پاک اس کا حشر صدیقین کے ساتھ فرمائے گا اور اسے قیامت کے دن شہدا کے مقام تک بلندی عطا فرمائے گا۔

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه اور دیگر علمائے کرام نے فرمایا: حلال کی تلاش میں شرم وحیا کرنے والا کامیابی نہیں یا تا۔

## منگ زندگی اور ایجی زندگی ایک

الله پاک کا فرمان ہے:

ترجمة كنزالايمان: توب شك اس ك لير تنك زند كانى بـ

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنَّكًا (١٢٢، ١٤٠٠)

اس کی تفییر میں کہا گیاہے: بے شک حرام کھانے والے کے لیے تنگ زندگی ہے۔

یوں ہی الله پاک کا فرمان ہے:

<sup>🗓 ......</sup>العقدالفريد، كتاب الزمر دة في المواعظ والزهد، صفة الدنيا، ٣ / ١١

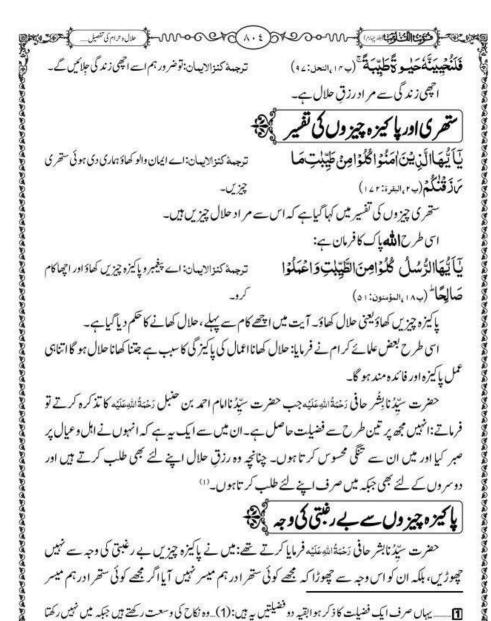

804 كور عمل المدينة العلمية (ماس المدينة العلمية العلم العلم

اور (2) ... وہ عام لو گول کے امام بیں۔ (قوت القلوب، ۱/۲ م)

ہو تاتومیں اس سے خرید کر ضرور کھا تا۔

حضرت سيّدُنا ميمون بن مهران رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرما ياكرتے تھے: بندے كو حلال تب تك نہيں ماتاجب تك کہ اپنے اور حرام کے در میان حلال کی آڑنہ کر لے۔

حضرت سيدُناابنِ مسعود رَهِي الله عنه فرمات مين: دلول مين كفكنه والى چيزول سے بچو اور جو چيز دل مين کھٹکے اسے چھوڑ دو۔

حضرت سيدناامام ابو بكر مروزى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرمات بين بين في حضرت سيدُ ناابُوعَبْدُ الله الم احمد بن حنبل رَحْمُهُ اللهِ عَلَيْهِ سے شہر کے متعلق یو جھاتو آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ شبہ کیاہو تاہے؟ میں نے کہا: بیہ وہ چیز ہے جسے نہ حلال کہا جاتا ہے اور نہ حرام۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نے فرمايا: بيہ وہ چیز ہے جو حلال اور حرام کے در میان ہے۔

میں نے ان سے یو چھا: کیا کوئی شخص شبہ کے ہوتے ہوئے زینت حاصل کرنے کی غرض سے کوئی کیڑا خرید سکتا ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے اس سے نالسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: بیر کیسے ہو سکتاہے حالانک شبہ سے بیخے کا حکم دیا گیاہے۔ (۱)

میں نے پھر یو چھا: مشتبہ شے میں والدین کی اطاعت کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: میں اس میں اطاعت کو ناپسند کر تاہوں اور اس کو بھی ناپیند کر تاہوں کہ والدین کو ناراض کرے بلکہ نرمی ہے سمجھالے اور ان کی اطاعت نه كرے كيونكه حضور نبي اكرم صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُدَّم كا فرمان ب: جس في اين آب كوشبهات سے بحايا تواس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا۔ (2)

<sup>🚹 ......</sup> اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان زینهٔ الله مُدَیّه نقل فرماتے ہیں: فقهائے کرام نے فرمایا که جمارازمانه شبهات سے بیجنے کا زمانہ نہیں لہٰذااس زمانے میں مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ دیکھے ہوئے حرام سے بیجے۔حاصل کلام ہیہ ہے کہ ان شہروں میں حلال تلاش کرناکسی قدر مشکل ہے، یبی وجہ ہے ہمارے بعض مشار نے فرمایا کہ اس زمانے میں تم پر خالص حرام کو چھوڑ دینالازم ہے کیونکہ تم کوئی ایک چیز نہیں پاسکتے کہ جس میں کوئی شبہہ نہ ہو۔ (ناوی رضویہ 517/23)

<sup>2 .....</sup> ترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات ، ٣/٣ ، حديث: ١٢٠٩

## ايمان كي حقيقت تك رساني 🕏

حضرت سیِّدُ ناسفیان بن عُیکینکه رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: بنده ایمان کی حقیقت کواس وقت تک نهیس پاسکتا جب تک اپنے اور حرام کے در میان حلال کی دیوار نہ کھڑی کرے اور یہاں تک کہ گناہ اور اس کے مشابہ چیز وں کو بھی چھوڑ دے۔

moceta 1.1 200m

حضرت سیّدُنا ابنِ عمر مَنِیَ اللهُ عَنْهُمَا نے فرمایا: شک وشبہ والی بات چھوڑ کر اسے اختیار کر جس میں مجھے کوئی شک نہ ہو۔ مجھے بیہ بات پسندہے کہ اپنے اور حرام کے در میان حلال کور کاوٹ بناؤں اور اس کو مجھی نہ

#### ناجائز كمائى سے توبہ 🛞

حضرت سیِّدُنا امام احمد بن صنبل رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے بوچھا گیا: جس کی کمائی ناجائز ہواس کی توبہ کا آپ کیا طریقہ دیکھتے ہیں؟ فرمایا: ساری ناجائز کمائی اپنے قبضے سے زکال دے (یعنی صدقہ کر دے)۔

علائے ظاہر نے فرمایا: حلال کی 10 قسمیں ہیں۔ اور بعض نے فرمایا:حلال سات چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ان سب کی اصل تین چیزیں ہیں:(1) سچائی کے ساتھ تجارت (2) اخلاص کے ساتھ کاریگری (3) کسی خاص حکم کے ساتھ عطیہ۔

## عطيه کي چار قسيس ڳاڪ

پھر عطیہ کی چار قشمیں ہیں: (1) غنیمت کا مال(2) مالِ میر اث(3) رضا مندی سے ملا تحفہ (4) فقیر کے لئے صدقے کا مال۔

ان سب کائد ار اور محوریہ ہے کہ حلال اپنے اسم سے دو معنیٰ کے ساتھ مشتق ہے: (1) جس چیز میں ظلم نہ ہو یا (2) جس چیز کے ساتھ علم رفع ہوجائے اس نہ ہو یا (2) جس چیز کے ساتھ علم (شریعت) وابستہ ہو وہ حلال ہے۔ چنا نچہ جس چیز سے ظلم رفع ہوجائے اس چیز پر بندے کی پکڑ بھی نہیں رہتی اور جس چیز کے ساتھ علم (شریعت) وابستہ ہو اس چیز میں اباحت واجازت بھی اتر آتی ہے۔

## ملال کی وضاحت اُچھ

علا کے نزدیک حلال وہ ہے جس کے لینے میں الله پاک کی نافر مانی نہ ہو۔ بعض علائے باطن کا قول ہے: حلال وہ ہے جس کے شر وع میں الله پاک کی نافر مانی نہ ہو اور آخر میں الله پاک کو نہ بھولے ،اس کو کھاتے وقت الله پاک کاذکر کرے اور فارغ ہونے پرشکر اداکرے۔

-M-0000 1.1 D1200-M-1 (1.1 1)

حضرت سیّدُناسبل تستری رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے حلال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: علم ۔ پھر فرمایا: اگر کوئی شخص آسان کی طرف منہ کرے اور کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرجائے اور وہ اسے پی کر کسی گناہ پر قوت حاصل کرے یااس سے **الله** یاک کی اطاعت نہ کرے تو یہ اس کے لئے حلال نہ ہو گا۔

اٹلِ علم کی جماعت نے فرمایا:لوگوں کے لئے بناوٹ کرنے والا اور بننے سنورنے والا حرام کھا تا ہے کیونکہ وہ اپنے عمل میں ربّ کریم سے مخلص نہیں ہو تا۔

بعض موحدین نے کہا ہے: کوئی چیز تب تک حلال نہ ہو گی جب تک اس میں ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کو مد نظر نہ رکھے اور اگر اللہ پاک کے عطاکر دہ رزق میں بندوں کوشر یک تھہرایا تو یہ شبہ ہے اگر چہ احکام شرع کے مطابق وہ حلال ہو۔ان حضرات نے حضرت سیِّدُ ناعیسیٰ عَدَیْهِ السَّدَم کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے: لوگ خداکارزق کھاتے ہیں اور اس میں اس کی مخلوق کوشریک کرتے ہیں۔

ایک ابدال کا فرمان ہے: حلال وہ رزق ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے نہ لیا گیا ہو اور نہ ان کی ملکیت میں آیا ہو۔ بعض ابدال غیر مملو کہ زمینوں میں اُگنے والی چیزیں کھاتے تھے اور فرماتے: حلال وہ ہے جو ظالموں کے ہاتھوں سے نہ لیا گیا ہو صرف متقین کے ہاتھوں سے لیاجائے۔

#### حكايت: خوفِ خداختم كرنے والا كھانا 🐉

ایک طویل قصے میں کسی ابدال کے متعلق ہے کہ ایک سیاحت کرنے والے مخص نے ان کو کوئی چیز کھانے کے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: ہم کھانے کے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: ہم صرف حلال کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے دل دنیاسے بے رغبتی پر سیدھے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک حالت میں رہتے ہیں، غیبی دنیا کو دیکھتے اور آخرت کامشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا: اگر ہم تین دن تک وہ کھانا

کھالیں جو تم کھاتے ہوتو عِلْمُ الیّقین کے جس مقام پر ہم فائز ہیں اس پر ہر قرار نہیں رہیں گے اور ہمارے دلوں سے خوف خدا اور مشاہدہ ختم ہو جائے گا۔ کسی شخص نے ان سے عرض کی: میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور ہر ماہ 30 قر آن پاک ختم کر تا ہوں۔ تو ابدال نے اپنے پاس موجو دیباڑی بکری کے دودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ مشروب جو تم دیکھ رہے ہواسے میں رات کو پیتا ہوں ،یہ مجھے تمہارے 300ر کعات نماز میں 30 بار قر آن کریم ختم کرنے سے زیادہ پہند ہے۔

#### سب لوگ خالص ملال کی قدرت نہیں رکھتے 💸

ایک سیاح کا کہنا ہے کہ میں نے کسی ابدال کویہ واقعہ سناکر پوچھا: آپ لوگ (خالص)رزقِ حلال پر قادر ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں کھلاتے ؟ توانہوں نے فرمایا: سب مخلوق اس کی قدرت نہیں رکھتی اور نہ ہی ہم اس کا حکم دیتے ہیں کیونکہ سارے اگر خالص حلال کھائیں گے توسلطنت ختم ہو جائے گی، بازار بند ہو جائیں گے اور شہر اُجڑ جائیں گے البتہ قلیل سے بھی قلیل اور مخصوص افراد کے بھی خاص لوگ ہی اسے کھانے پر قادر ہیں۔

ایک عالم صاحب کا قول ہے: میں جس حلال کو جانتا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں وہ جو ہڑ ( تالا ہوں) کا پانی ہے، ان زمینوں پر اُگنے والی چیزیں ہیں جو کسی کی ملکیت نہ ہوں یا کسی نیک بھائی کا تحفہ ہے یا کسی پر ہیزگار بندے سے سچائی اور اخلاص کے ساتھ لین دین کرناہے۔

#### حكايت: كفانے كا تعلق دين سے ہے ﷺ

 سے تعلق رکھتا ہے اور الله پاک نے اسے نیک اعمال سے پہلے بیان کیا ہے۔ پھریہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی: گلُوْ اصِنَ الطَّیّاتِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا \* ترجیهٔ کنزالایسان: یاکیزه چیزیں کھاؤاور اچھاکام کرو۔

3000 Line 1012, July Jan 1000000 (1.9) DV 200 M. (1.1) Line 100 July 1000 Ju

(پ٨١)المؤمنون: ١٥)

## کھانے کے متعلق بزر کوں کی احتیاط 🚭

کئی انگلِ تقوٰی ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پیٹ میں 40سال سے وہی چیز داخل ہو گی ہے جس کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی۔

ا کیک بزرگ فرماتے ہیں: 60 سال سے یہ معمول ہے وہی چیز اپنے پیٹ میں ڈالی جس کے بارے میں جانتا تھا۔

حصزت سیِّدُناوہب بن ورد رَحْنَهُ اللهِ عَنیْه کامعمول تھا کہ جب تک میہ نہ جان لیتے کہ کھانا کہاں ہے آیا ہے یا دو گواہ اس کے ٹھیک ہونے کی گواہی نہ دیتے تب تک نہ کھاتے۔

حضرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا فرمان ہے: جس نے حلال کے معاملے میں چھان بین كی وہ جھوكار ہا اور جو اس معاملے میں غافل رہاسیر ہو گیا۔

علاکے نزدیک جو دنیاکا حلال تلاش کرے وہ دنیا میں اس سے بڑھ کر زاہد ہے جو بغیر مشقت کے شبہات والی چیزیں کھائے۔

ایک روایت ہے:جو شخص اس کی پر وانہیں کرتا کہ وہ کہاں سے کھاتا ہے تو**انلہ** پاک اس بات کی پر وا نہیں رکھتا کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے گا۔اس قول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیہ تورات میں لکھا ہے۔

#### 🮇 شبهات سے حلال کی تفصیل کابیان 🦹

اس میں اصل حضرت سیّدُنا نعمان بن بشیر رَخِیَااللهُ عَنْه کی حدیث ہے کہ ''حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جس نے مشتبہ چیزوں کو چھوڑا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچالیا۔جو ممنوعہ چراگاہ کے گر د چرائے ہو سکتا ہے وہ

المنافية والمرافقة العامية العامية (١١٠١) ووجه وحموه وحموه وحموه والمنافقة العامية (١٥٥٥) والمنافقة العامية العامية

چراگاہ میں جاپڑے۔ ہر باد شاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور **الله** پاک کی چراگاہ اس کی زمین میں موجو داس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں۔"<sup>(1)</sup>

## محو في والادل ै

کہا گیاہے کہ یہ حدیث پاک تہائی علم ہے۔ حلال واضح اور ظاہر ہے جس کے بارے میں تہمیں بھین ہو اور علم رکھنے والے مؤمن کا دل اس پر مطمئن ہو۔ حرام بھی اسی طرح ظاہر ہے اور اس پر بھی تہمیں واضح بھین ہو، مسلمانوں میں کسی کا اس بارے میں اختلاف نہ ہو اور مؤمن کا دل اس سے نفرت کر تا ہو البتہ بھی کوئی دل کسی شے سے مطمئن ہو جا تا ہے تو یہ تقویٰ کی کی ہے اور یو نہی کبھی علم کی کی کی وجہ سے دل کسی شے سے نفرت کر تا ہے۔ ایسے دو د لول کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ معیار وہ دل ہے جے کسوئی بنایا جائے اور جس کے ذریعے عالم غیب کے خزانوں کو جانچا جائے۔ ایسادل علم اور بھین رکھنے والے مؤمن کا دل ہے۔ یہ دل کا نول میں پائے جانے والے خالص سونے سے فیتی ہے۔ یہ وہی دل ہے جس کی طرف حضور نبی پاک شاہ الشفنکیه والیہ والے مؤلی اور گناہ کے فیصلہ کو سپر د کیا ہے۔ یہ وہی دل ہے جس کی طرف حضور نبی پاک شاہ نہواور میں بائ والے فیاں میں ارشاد فرمایا: ''کناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہے جو تیرے دل میں جھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہے جو تیرے دل میں جھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہے جو تیرے دل میں جھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہے جو تیرے دل میں جھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہے جو تیرے دل میں جھے۔ ''د'اور ایک حدیث گانہ وہ ہو تو کہ ہو تو کہ ہو تا ہی ذال ہیں جو المی نہیں ہو افل نبی ہو افل نبی ہو افل نبی ہو افل نبیں ، افل قلوب میں سے نبیں ہیں۔ ۔ '' آگر چہ تھے فتوی دینے والے فتو کی دیں۔ ''د'ان سے مر اد افل ظاہر علما ہیں جو افل نبی بیں ، افل قلوب میں سے نبیس ہیں۔

**الله** پاک کاار شاد ہے:

ترجمة كنزالايمان: اوريونى بم ظالمون يس ايك كودوسر

وَ كُنْ لِكَ نُو لِيُ بَعْضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا

المحموم المراث المدينة العلمية (١٥١٥) وموم و موم و المراث المدينة العلمية (١٥١١م) المدينة العلمية (١٥١٥م) المدينة (١٥١٥م) المدينة (١٥١م) المدينة (١٥١م) المدينة (١٥١م) العلمية (١٥١م) المدينة (١٥م) المدينة (١٥

<sup>1 ......</sup>بخاري، كتاب الايمان، باب فضل من استبر الدينه، ١ / ٣٣، حديث: ٢ ٥ بتغير قليل

<sup>2 ......</sup>مسندامام احمد، حديث وابصدين معبدالاسدى، ٢ / ٢ ٩ ٢ ، حديث: ١ ٨ ٠ ٣ ٢ ، بتغير قليل

<sup>🗓 ......</sup> مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب البر والاثم، ص ١٠١١ مديث: ٢٥١٦

<sup>]......</sup>مسندامام احمدي مستدالشامييني ٢٩٣/ ٢٩٣ يحديث: ١٨٠٢٨

المستندامام احمد مستند الشاميين حديث ابي تعلبة الخشني ٢٢٣/٦ مديث ٤٤٥٥٠ المام ١٤٤٥٤.

يهَا كَانُوْ الكِنْسِبُونَ ﴾ (پەرەلانعام: ١٢٥) يرمىلاكرتى بىن بدلەأن كے كا

اس آیت کی تفسیر میں پہلے کے ایک بزرگ فرماتے ہیں: جب لوگوں کے اعمال خراب ہوجاتے ہیں تو ان پران ہی جیسے اتمال والے حکمر ان مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔

ا یک عالم صاحب فرماتے ہیں: جب لو گوں کے دین میں بگاڑ آ جائے توان کے رزق میں بگاڑ آ جا تاہے۔

#### شبهات کی مختلف صورتیں 🕵

شبهات کی بہت سی صور تیں ہیں:

﴿1﴾ .. جوا یک طرح سے حلال سے ملتاجاتا ہواور حلال میں یوں مل گیا ہو کہ دونوں کو حدانہ کیا جاسکے۔ ﴿2﴾...علم جس چیز کو حلال قرار دے اور اس کا تھم حلال ہو لیکن اند رہے پر ہیز گاری اس ہے رکنے کا کہے۔ ﴿3﴾..علم ظاہر جس چیز کو جائز کیجے اور علائے باطن اس کو مکروہ جانیں ،اس طرح کہ تمہارے دل پر اس کی چاہت اور غلبہ ہو لیکن اس پر اطمینان نہ ہواور دلوں میں اس کے لئے کچھ ہو جیسا کہ حضور نبی پاک صَدَّاللهُ عَلَيْهِ وَإِيهِ وَسَلَّم ع مروي ع كه "تم مير عياس اين جھرك لے كر آتے ہواور ہوسكتا ہے كه فريقين ميں سے ایک بولنے کا تیز ہو تو میں اس ہے جو سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں اور وہ جانتا ہو کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے توالی صورت میں جس کے حق میں اس کے بھائی کے خلاف فیصلہ کروں تو میں اسے جہنم کی آگ کاایک گلزادیتا ہوں۔ "(۱)

اس روایت میں حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بتایا که آپ کا حکم فرمانا ظاہریر ہوتا ہے۔ نیز آپ نے لوگوں کو بندے کے حقیقی علم یعنی اس کے نفس کے اس عیب کی طرف متوجہ کیا جولوگوں کی آتکھوں سے پوشیرہ ہے جبکہ بیہ بندہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔

﴿4﴾... جس کے دلاکل مخفی اور معاملہ برابر برابر ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں اختلاف ہو اور تم نے اسے اپنی آئکھوں سے بھی نہ دیکھا ہو کہ اس کا پوشیرہ معاملہ ظاہر ہو کیونکہ حلال اور حرام وہ ہے جس پر اتفاق ہو اور اس کے دلائل ظاہر ہوں۔

<sup>📆 ......</sup>مسلمي كتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة ، ص ٢٨ لي حديث ٣٤٣ ٣

﴿ 5﴾ ... جس كاسبب حلال ہواور اس ميں اس كا حكم ظاہر ہو مگر اس كاعين مجہول اور حلال ہوناغيريقيني ہو۔

50-50-1 July 1-10-00000 (117) 5120-000 (110) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-000000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-00000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-0000 (100) 10-

﴿6﴾... جس کے حصول میں کوئی شرعی حکم عمل سے رہ گیاہو یا پھر اس کے حصول کے اسباب میں سے کوئی سبب ناقص ہویااس میں کوئی جہالت ہویا کوئی نفسانی آفت شامل ہو۔

#### ملال کے تین مقامات 🛞

یہ سب صور تیں شبہات کی ہیں۔ پھر شبہات میں بھی مختلف درجات ہیں۔ کسی کی حلت میں شہہ ہے تو کسی میں حرمت کا شبہ ، کسی شبہ میں گدلا پن ہے تو کسی میں (حرام کے) قرب کا شبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علائے باطن کے نزدیک حلال کے تین مقامات ہیں: (1) سحلال کا فی(2) سحلال صافی اور (3) سحلال شافی۔ در میں دو میں قدم سے سمجھ تھے سے شہر میں اسلامی کا سے تعدال سافی اور (3) سحلال شافی۔

1) ملال كافى: يه عام ب، أو ياكسى بهى علم كے تحت حلال مور

﴿2﴾... حلال صافی: بیه خاص ہے، جس کے حلال ہونے کے دلائل واضح ہوں، اس کا سبب حلال ہواور اس میں سنت کی پیروی ہو۔

﴿3﴾... حلال شاقی: بید اخص الخواص کا حلال ہے جس کی اصل اور انتہا کا بھی علم ہو، پر ہیز گاروں کے ہاتھوں سے آیا ہواوراس میں جہالت نہ ہو۔

## شبهات میں فرق کی وجہ 🐉

شبہات میں باہمی اختلاف کی وجہ ہیہ ہے کہ حلال کا اپنی ضدحرام کے ساتھ اختلاف ہے۔ حرام کی بات کریں تو یہ فاسقوں کا کھانا ہے۔ اس کا کھانا فسق، اس کی تلاش فسق، اسے کھلانا فسق اور اس پر مدد کرنا بھی فسق ہے۔ اس کی عادت اپنانے والا فاسق ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ مسلمانوں کی ضرورت نہیں اور نہ مسلمانوں کو اس کی حاجت ہے۔

## مو من كامقصود ै 🕏

حلال وہ ہے جسے قر آن وسنت حلال قرار دیں یاشر عی احکام اور علوم اسے حلال کہیں۔ یہ مختلف طرح کے ذرائع اور مطلق معانی ہیں۔ بیوں ہی وہ بھی حلال ہے جس میں تصرف کو علم مباح قرار دے۔ یہ حلال پیچھ کے درائع اور مطلق المدینة العلمیة (مداسی) کھی چھوٹ کے دوجہ کے دوجہ کے انداز کے اور کھی ہے۔ جبھے کہا مومن کامقصود، پر ہیز گاروں کا کھانااور نیک لو گوں کامقام ہے۔اس کی تلاش جہاد،اسے کھلانا نیکی،اس پر مد د کرنا پر ہیز گاری،اسے کھاناعبادت اوراس پر پابندی کرنامتقی مومن کاکام ہے۔

100 100 Jenoceta (11) 200 mg (10) 100 mg (

#### شهر کیاہے؟ ﷺ

شبہ وہ ہے جس میں علماکا اختلاف ہو اور اس کے بارے میں اتفاق نہ ہویا جس کے اندر التہاس ہو اور دلا کل کے گہرے اور پیچیدہ ہونے کی وجہ ہے اس میں شبہ ہویا استدلال میں خِفاہونے کی وجہ ہے اس کا حلال ہونا واضح نہ ہو اور افلِ علم و تقویٰ سب کا اس پر اتفاق نہ ہو۔ جیسا کہ حضور نبی پاک صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ کا فرمان ہے: "اسے کثیر لوگ نہیں جانتے۔ "(1) یہ عام مسلمانوں کا کھانا ہے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو وہ عاجت اور ضرورت کی مقد ار ہی لے۔ یہی باعث فضیلت ہوگا اور تقویٰ کے مقام میں ہوگا۔ اس کی کثرت عاجت اور اسے جمع کرنا ناپیند یدہ ہے اور جتنا ممکن ہو اسے چھوڑ دینا افضل ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے: "جس نے شبہ کو چھوڑ ااس نے لپنادین پاک ہواست اور اس کے متعلق احتیاط کر لی۔ کہا گیا ہے: ایمان پاکیزہ اور صاف ستھر اہے تو تم بھی پاک اور صاف رہو۔ پاکیزہ ور ہے کا معلق احتیاط کر لی۔ کہا گیا ہے: ایمان پاکیزہ اور صاف ستھر اہے تو تم بھی پاک اور صاف رہو۔ پاکیزہ ور ہے کہ میل کچیل سے دور رہنا۔ آگے اس حدیث پاک میں ہے: "اور اپنی عزت بچالی۔ "(3) یعنی شبہ مطلب یہ ہے کہ میل کچیل سے دور رہنا۔ آگے اس حدیث پاک میں ہے: "اور اپنی عزت بچالی۔ "(3) یعنی شبہ مطلب یہ ہے کہ میل کچیل سے دور رہنا۔ آگے اس حدیث پاک میں ہے: "اور اپنی عزت بچالی۔ "(3) یعنی شبہ مینے کی وجہ سے لوگ اسے بُر انجلانہ کہیں گے اور اسے بُر انگی سے منسوب نہیں کریں گے۔

#### حرام میں پڑنے کاذریعہ ﴾

ہم نے شبہ کو حرام کی طرف جانے کی راہ اور اس میں پڑنے کا ذریعہ بتایا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: "جو ممنوعہ چرا گاہ کے گردچرائے ہو سکتا ہے وہ چرا گاہ میں جاپڑے۔ "﴿ العِنی جو شبہ میں پڑتا ہے ،اس کی عادت ڈالتا ہے اور اس کی کثرت کرتا ہے وہ جلد ہی حرام میں پڑجاتا ہے۔

- 1 .....بخارى، كتاب الايمان، باب فضل من استبر الدينه، ١ /٣٣، حديث: ٢ ٥
- 2 ......ترمذي كتاب البيوع ، باب ماجاء في ترك الشبهات ، ٢/٣ ، حديث: ٢٠٩ ١
- 3 ...... ترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في ترك الشبهات ، ٢/٣ وحديث: ٩٠٠١

......بخارى، كتاب الايمان، باب فضل من استير الدينه، ١/٣٣، حديث: ٢٥

ایک عالم صاحب فرماتے ہیں: جو عادل اور متقی شخص کے ہاتھوں سے جائز طریقے سے لیاجائے وہ حلال ہے ، جو ایسے شخص سے لیاجائے جس کاعادل یا مجر وح ہونا معلوم نہ ہو وہ شبہ ہے اور ظالم یافاس کے ہاتھوں سے جو لیاجائے وہ حرام ہے اگر جیہ جائز طریقے سے لیاجائے۔ یہ فرمان حق سے قریب ہے۔

100 (101) James Ja

اس کی واضح مثال ایک ائلِ علم کاید فرمانا بھی ہے: جو شخص اپنے مال میں خیانت اور ظلم کا معاملہ نہ پائے تو سے حلال مال ہے۔ جو ظالموں سے اختلاط رکھے اور خیانت والامال کمائے توجو اس کے ہاتھ میں ہے وہ حرام ہے۔ اگر اس کامال مخلوط ہو جس میں امتیاز اور فرق نہ ہو، کبھی کسی ظالم سے معاملہ کرے اور کبھی کسی ایمان دار اور پر ہیز گارہے توجومال اس کے ہاتھ میں ہے وہ شیہ والامال ہے۔

تفویٰ اور پر ہیز گاری کے ساتھ اس معاملے کی تفصیل اس سے پہلے والی فصل میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ عَدَیْه اور دیگر متقین حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

#### بھلائی میں اطینان ہے 🛞

ایک واضح حدیث میں آیا ہے: "جو شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر شک میں نہ ڈالنے والے کو اختیار کرو۔ "(ا) جولائی میں اظمینان اور بُر ائی میں شک ہے۔ اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جس کے حلال ہونے میں شک ہو اسے چھوڑ کر الیمی چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ بُر ائی میں شک ہو تاہے اور اس پر یقین میں شک ہو تاہے اور اس پر یقین خبیں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے: "گناہ وہ ہے جو دلوں پر اثر انداز ہو۔ "(ایوں ہی حدیث میں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے: "گناہ وہ ہے جو دل میں چھے اور دل کو نشان زدہ کرے کیونکہ الله پاک خبیل کے گناہ کو دل کے ساتھ جو ڑاہے اور دل کے اوصاف میں سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ الله پاک کا ارشاد ہے: کو مَن الله پاک گاتو اندر ہے اس کا وحدہ کون الایمان: اور جو گوائی چھیا کے گاتو اندر ہے اس کا حدیث اس کا حدیث الایمان: اور جو گوائی چھیا کے گاتو اندر سے اس کا

(پ س،البقرة: ۲۸۳) ول گنزگار ہے۔

المستدرك، كتاب البيوع، دع ما يريبك. . . الخي، ٢٥/٣، حديث: ٢٦١ ، ٢٦، بتقدم وتأخر

💆 ......مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب البروالاثم، ص ١٢٠ ، حديث: ٢١١ نحوه

🔞 .....معجم كبير، ٩/ ٩ م ١ ، حديث: ٨ ٨ ٨ ٨

السسترمذى كتاب صفة القيامة ، ۲۲۲/ عديث: ۲۵۲۱ مختصر آ

## يكى كياب؟ ﴿ ﴾

حدیث پاک میں ہے: "نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن رہے اور نفس کو سکون ملے (۱) اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھنگے اور جس پر لوگوں کا مطلع ہونا تجھے ناپیند ہو۔ "(۱) تو اتواسے چھوڑ دے کیونکہ حضور نبی پاک صَلَّ الله عَلَيْهِ وَالله کا فرمان ہے: "مؤمن الله پاک کے گواہ ہیں۔ "(۱) اور فرمایا: "جے مؤمنین اچھا جانیں تو وہ الله پاک کے نزدیک بھی براہے (۱) جیسا کہ الله پاک کا فرمان ہے: فرمان ہے: فرمان ہے:

ترجمه کنزالایمان: اب تمهارے کام ویکھے گا الله اوراس کے

فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَمَسُولُهُ

رسول اور مسلمان۔

وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ (١١، التوبة: ١٠٥)

ای وجہ سے تمہارا الله یاک کی نظر میں آنے کونالیند کرنا، تم میں موجود شک کی دلیل ہے۔

#### فيصله كن بات 🕵

اس میں فیصلہ کن بات ہے ہے کہ بندے پر اپنی کوشش اور طاقت بھر سے زیادہ پچھے نہیں اور بندہ دین پر جتناعلم رکھتا ہوا تنااپنے علم پر عمل کرے۔ جتنی کوشش کر سکتا ہے اور جتنی ؤسعت رکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اپنے نفس کے لئے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے اور نہ اپنے نفس کو اس کی خواہش کے معاملے میں کوئی رخصت دے۔ اگر اس کے پاس علم کی کمی ہو تو دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھائے پھر اگر حقیقت کے بر خلاف خطاہ وجائے تو یہ خطامعانے۔

ا یک متقی اور پر ہیز گار بزرگ کا فرمان ہے: حلال وہ ہے جو ظالموں کے ہاتھوں سے نہ لیا جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: حلال وہ ہے جس میں ظالم کا ہاتھ نہ ہو۔

- 🗓 ...... مسندامام احمدي مسندالشاميين ، حديث ابي تعلبة الخشني ، ٢ / ٢ ٢ ، حديث : ١ ٥٧٥٧
  - 2 .....مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب البروالاثم، ص ١٠١ ، عديث: ١٥١ ،
- 🗓 ......مسلم، كتاب الجنائن باب فيمن بثني عليه خير اوشر من الموتى ، ص ٢٨ ٢ ، حديث: ٢٢٠٠
  - 4 ..... مسندطيالسي، ص٣٣ عديث: ٢٣٩

ہوں کو مطابق النہ المتراہ ہوں گئیں۔ اس موسوں کے ہور میں اور کی میں موسوں کی میں ہوں اس کے بارے میں دل بعض علما فرماتے ہیں: حلال وہ ہے جس کے بارے میں دل میں کوئی خلش نہ ہو، اس کے بارے میں دل پر سکون اور مطمئن ہو۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: حلال وہ ہے جے اہل ظاہر اور اہل باطن پر پیش کیا جائے تو کوئی اس میں سے سی چز کوئر انہ کیے۔

#### كون ساعمل زياده مشقت والاہے؟ 💸

ایک جگہ کچھ علمائے کرام جمع ہوئے اور اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ کون ساعمل زیادہ سخت اور مشقت والا ہے ؟ایک نے فرمایا: جہاد۔ دوسرے نے فرمایا: نماز اور روزے۔ تیسرے نے فرمایا: نفسانی خواہش کی مخالفت۔ چوشھے نے فرمایا: پر ہیز گاری۔ پھر سب کا اس پر اتفاق ہوا اور تمام نے اس بات کو اختیار کیا کہ سب سے سخت عمل پر ہیز گاری ہے۔

حضرت سیِدُناحسان بن ابوسنان دَحْمَةُ اللهِ عَنَیْه فرماتے ہیں: میرے نزدیک پر ہیز گاری ہے زیادہ آسان کوئی چیز خہیں۔ پوچھا گیا: وہ کیسے ؟ فرمایا: جب میرے دل میں کوئی چیز کھنگتی ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اس پر آسان اور سہل ہے جسے قدرتِ اللّٰہی ہے زُہد پر مدد حاصل ہواور اللّٰہ پاک کی طرف سے نفسانی خواہش پر قوت حاصل ہو جیسا کہ زُہد اس پر آسان ہے جس کی یقین کی تائید کے ساتھ اللّٰہ پاک مدد کرے اور یہ اس پر مشکل ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلاہے۔

#### اعمال میں تقویٰ دیر میز گاری کامقام 🛞

حصرت سیِّدُ ناعمر فاروق رَحِیَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: اعمال میں افضل اور جس کے ذریعے ہم **اللّه** پاک کی رضاحاصل کریں وہ تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے۔ یہ سن کر صحابۂ کرام عَنیَهِمُ الزِهْءَان نے کہا: آپ نے پیچ فرمایا۔ میری عمر کی قشم! (۲۰جب یقین پایا جائے اور زُہد بھی حاصل ہو تو تقویٰ اور پر ہیز گاری آسان ہوجاتی

السلم کی بیوتی ہے، بلکہ قشم اللہ علی نہیں، وہ تو صرف خدا کے نام کی بیوتی ہے، بلکہ قشم لغوی ہے چیسے رب تعالی فرما تا ہے: وَالشِّیفِیٰ وَالوَّیْتُونِ فِی (ب۰۰، السن: ۱) انجیر اور زیتون کی قشم۔ للبذا بیہ فرمان عالی اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں ارشاد ہوا کہ غیر خدا کی قشم نہ کھاؤ۔ (مراۃ الناج، 337/48) ہے۔ یہ دونوں عمدہ اعمال ہیں۔ حضرت سیّدُ ناپوسف بن اسباط اور حضرت سیّدُ ناحذیفہ مَر عثی اور ایک شامی بزرگ عَلَیْهِمُ الدُّحْمَهُ میں سے ایک کا قول ہے: 30 سال سے میرے سینے میں جوبات بھی کھکی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: 40 سال سے میرے دل میں جوبات بھی آکر کھبری اور میرے دل کو اس سے خاش محسوس ہوئی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تیسرے بزرگ فرماتے ہیں: 30 سال ہو گئے ہیں سوائے انسانی ضرورت کے مجھے اس بات کی پر وانہیں کہ لوگوں نے مجھے کس حال میں دیکھا۔

منقول ہے کہ ایک پر ہیز گار شخص کے ہاتھوں ہے کوئی دینار گرپڑا۔وہ دینار اٹھانے کے لئے جھکے تو انہیں دودینار د کھائی دیئے ،وہ اپنادیناریجیان نہ پائے توانہوں نے دونوں دینار چھوڑ دیئے۔

#### حكايت:دل كى تبديلى كاسب

منقول ہے کہ ایک عبادت گزار صوفی خاتون نے حضرت سیّد ناابر اہیم خواص رَحْمَةُ الله عَلَیْه سے اپنے دل میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں پوچھاتوا نہوں نے فرمایا: اس کا سبب تلاش کرو۔ خاتون نے کہا: میں نے اس کا سبب بہت تلاش کیالیکن مجھے نہیں ملا۔ حضرت سیّدُ ناابر اہیم خواص رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے پیچھ دیر سرجھکا کے رکھا پھر فرمایا: کیا تہہیں مشعل والی رات یاد ہے؟ خاتون نے کہا: بال یاد ہے۔ حضرت سیّدُ ناابر اہیم خواص رَحْمَةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: بیت بندیلی اسی سبب سے ہے۔ عورت کو یاد آیا کہ وہ اپنی حجست پر سوت کات رہی تھی اسی دوران سوت کا دھاگا ذکل گیا۔ باد شاہ کی مشعل وہال سے گزری تواس کی روشنی میں اس نے دھاگا ڈال لیا اور اسی سے قبیص تار کر کے بہن لی۔ چنا نچہ اس خاتون نے وہ قبیص اتار کر بچے دی اور اس کی قبیت صدقہ کر دی تواس کا دل اچھی حالت کی طرف لوٹ آیا۔

#### حكايت: ظالم كياتف عدال بهي مد كهايا ﴾

حضرت سیِّدُنا ذوالنون مصری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا واقعہ پیچھنے واقعہ سے بڑھ كرہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كو جب قيد كيا گيا تو آپ نے كھانا پينا چھوڑ ديا۔ ايك عبادت گزار خاتون جنهيں آپ جانتے تھے انہوں نے قيد خانہ ميں كھانا جھجا اور كہا:" يہ كھانا حلال ہے۔"مگر حضرت سیِّدُنا ذوالنون مصری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے وہ كھانا نہ كھايا۔ خاتون نے بعد ميں جب پوچھاتو فرمايا:"كھانا تو حلال تھا مگر ميرے پاس حرام كے راہتے ہے آيا اس لئے

المراج المراج المدينة العلمية (١٤١٥) وموسوم وموموم وموموم وموموم المراج العلمية (١٤١٥) وموسوم المراج المراج المراجع ال

نہیں کھایا۔ "خاتون نے عرض کی: "وہ کیے؟ "فرمایا: "وہ کھانامیرے ہاتھوں میں جیلر کے ہاتھ سے آیا تھا اور وہ ظالم ہے اسی وجہ سے نہیں کھایا۔ " یہی پر ہیز گاروں کے طور طریقے اور عادات ہیں۔

## زُبد كادروازه اور خون كي تجني الم

پر ہیز گاری زُہد کا دروازہ، خوف کی سنجی اور صدق کی حقیقت ہے۔ عام پر ہیز گاری کی شروعات عام زُہد سے ہوتی ہے اور خاص پر ہیز گاری کی ابتداخاص زُہدہے ہوتی ہے۔

بندے کو چاہیے کہ وہ حلال کی تلاش سے ابتدا کرے اور بہی اس کا ارادہ اور قصد ہو۔ پھر اپنی کمائی کو پاک وصاف رکھے اور ایسی عمدہ کمائی اختیار کرے جس پر قادر ہو اور جس میں سلامتی ہو۔ ایسی کمائی اپنی ضرورت کے لئے کھانے اور پہننے میں رکھے اور جس کمائی میں شبہات کا دخل ہوجو نفس کے لئے تکلیف دہ ہو وہ اپنے اہل وعیال کی ضرورت کے لئے رکھے اور اس کے ذریعے گھر کی ان ضروریات میں مدد حاصل کرے جن کا تعلق کھانے اور پہننے سے نہ ہو۔ مثلاً جلانے کے لئے لکڑی، ہتھیار اور گھر کی اجرت وغیرہ۔ عنقریب ہم اس کی مثال مختلف رنگوں کی صور توں سے بیان کریں گے بیہاں تک کہ تم اسے پیچان لوگے۔ اس میں رخصت ہے اور بندے کے لئے اس میں مجاہدہ، اچھی نیت اور اچھا معاملہ ہے۔ جب وہ اپنے نفس کے لئے اسے اختیار کرے اور اس پر صبر کرے اور بیہ اس کے حال اور دلی ارادے سے ہو پھر جو الله پاک سے اجرکی امید رکھے اور اس کے ذریعے دیئن الہی میں غورو فکر کرے۔ بے شک الله پاک اس کی کو شش قبول کرے گا اور سے عظیم اجرعطافرمائے گا۔ یہ الله یاک کی طرف پہنچنے کا راستہ اور کثیر سلف صالحین کا طریقہ ہے۔

#### دوا جراور دو بوجھ 🛞

اگر آدمی کو کسی چیز میں شک ہو پھر وہ اس چیز سے بچے تو الله پاک اس کے ارادے کو قبول فرمائے گا اگرچہ وہ اپ نزدیک حلال ہو۔ اگر وہ اگرچہ وہ اپ نزدیک حلال ہو۔ اگر وہ بے فکری کی وجہ سے کسی شک والی چیز کی جانب اقدام کر تا ہے اور اسے اپنے نزدیک حلال سمجھ کر کھالیتا ہے تو اپنی بڑی نیت اور تقویٰ و پر ہیز گاری کی کمی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہے۔ اگر کوئی الله پاک کے نزدیک جو حقیقت ہے اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ فضیلت والا ہے۔ اس کے لئے دواجر ہیں: (1) علم کا اجر اور (2) توفیق

الكلام والمرابع المدينة العلمية (١١٥٥) ومع مع العلمية (١١٥) ومع والمدينة العلمية

کے مقام تک پہنچنے کا اجر۔ جس نے ترکِ علم کا قصد کیا اور الله پاک کے ہاں جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے میں خطاکی تواس پر دوبو جھ ہیں۔ ایک جہالت کا بوجھ اور دوسر اگناہ سے بچنے کا جو عہد ہے اسے توڑنے کا بوجھ۔ جس نے اپنے علم پر عمل کیا پھر وہ حقیقت میں خطاکر گیا تواس کے لئے ایک اجر ہے۔ جس نے جہالت کے ساتھ عمل کیا اور حقیقت کو یا بھی اس پر جہالت کا گناہ ہے کیونکہ وہ اس جہالت سے نے سکتا تھا۔

حضرت سیِّدُناوہب بن منبہ رَخْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے بين: زبور شريف بين ہے کہ الله پاک نے حضرت سیِّدُناداود عَلَيْهِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: بن اسرائیل سے کہہ دو! بین تمہارے روزوں اور نمازوں کی طرف نہیں دیما بلکہ بید و کیما ہوں جو میری وجہ سے شک والی چیز کو چھوڑ دے اس کی تائيد بين اپنی نصرت سے کروں گا۔ کروں گا۔

ایک عالم صاحب نے اپنی اہلیہ سے فرمایا: چراغ کے تیل میں نرمی بر تو کہ تم میرے گوشت اور خون کو جلاتی ہو۔ اہلیہ نے پوچھا: وہ کیسے ؟ انہوں نے فرمایا: تم میری کمائی سے چراغ جلاتی ہو اور میری کمائی میرے دین سے ہے اور میر ادین میرے گوشت اور خون سے ہے۔

کہا گیاہے: جو اس بارے میں چھان بین کر تاہے کہ مال کہاں سے کمار ہاہے وہ اس بارے میں بخو بی جانتا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کرناہے۔جو اس بات کی پر وانہیں کرتا کہ کہاں سے کمار ہاہے تو وہ اس بات کی بھی پر وانہیں کرتا کہ اسے کہاں خرچ کررہاہے۔

ا یک عالم صاحب نے کسی عیال دار شخص کو بے کار دیکھا تواس سے فرمایا: پیشہ اختیار کر وجب تم کماؤگ تو تمہارے گھر والے تمہاری دنیا کھائیں گے اور اگر تم نہیں کماؤگے تووہ تمہارا دین کھائیں گے۔

#### سارادن ایک سلے کی تلاش 🐉

منقول ہے کہ کسی زاہد کا ایک سکہ گر گیا تووہ ساراد ن اس کو تلاش کرتے رہے۔ان سے کہا گیا: آپ تو ساری د نیاسے بے رغبت ہیں پھر بھی سکے کو تلاش کررہے ہیں۔انہوں نے فرمایا: میر ااس سکے کو تلاش کرنا د نیاسے بے رغبتی کی وجہ سے ہی ہے، میں اس کے عوض میں پچھے اور نہیں چاہتا کیونکہ میں اس کی آمدن کے متعلق جانتاہوں اور میں وہی کھاتاہوں جس کے متعلق جانتاہوں۔ جی بی سی می النظامی میں ہے۔ اور میں میں میں ہے۔ اور میں میں ہے۔ اور میں میں ہے۔ اور میں میں میں میں میں میں می حضرت سیّدِ نالبشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: مال جب شبہات سے جمع ہو تو نفسانی خواہشات میں ہی خرچ ہو تا ہے۔

حضرت سیّدُناسری مقطی دَخههٔ الله عَلیّه فرماتے ہیں: شبهات پروہی صبر کر سکتا ہے جوخواہشات کو چھوڑے۔

#### بي لكان والى كابرت والى

حدیث پاک میں ہے: ایک شخص نے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے کچھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پو چھاتو آپ نے منع فرمایا۔ اس نے پھر اپناسوال دہر ایااور کہا: میر اایک غلام ہے جو پچھنے لگاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر اس کے بغیر گزارہ نہ ہو تو اس کی کمائی سے اونٹ کو جارہ کھلا دویا اپنے غلام کو کھلا دو<sup>(1)</sup>۔ (2)

حدیث پاک میں ہے: رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے ایسے تھی کے بارے میں بوچھا گیا جس میں چوہیا گر کر مرگئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اسے نہ کھاؤ۔(3)

دوسری روایت میں ہے: اگر جماہواہو تواہے بھینک دواور اگر پکھلاہوا تواس سے چراغ روشن کرو۔(۵)

#### مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانا ﷺ

عُلَائے کوفد کی ایک جماعت کا کہنا ہے: مردار کی چربی سے کشتیوں کو پاکش کرنے اور اس کے ذریعے

آ ......احناف کے نزدیک: ججامت بعنی مجھنے لگوانا جائز ہے اور مجھنے کی اُجرت دینالینا بھی جائز ہے مجھنے لگانے والے کے لیے وہ اُجرت حلال ہے اگرچہ اُس کو خون نکالنا پڑتا ہے اور مجھی خون سے آلودہ بھی ہو جاتا ہے مگر چونکہ حضور اقد س صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے خود کچھنے لگوائے اور لگانے والے کو اُجرت بھی دی معلوم ہوا کہ اس اُجرت میں خباثت (خربی) نہیں۔ علیّه وَ اِللهِ وَسَلَّم نے خود کچھنے لگوائے اور لگانے والے کو اُجرت بھی دی معلوم ہوا کہ اس اُجرت میں خباثت (خربی) نہیں۔ (برائر بیت، حد 44/3،14)

- 2 .....ترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كسب العجام ٣/٩ محديث: ١٢٨١
  - 🗿 ......دامام احمد مسندایی هریرة ، ۱۳/۳ محدیث: ۱۸۰ ک
- 🖪 .......ابوداود، كتاب الاطعمة، باب في الفارة تقع في السمن، ١٠/٣ ٥ ، حديث: ٣٨٣٢

مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الاطعمة ، ماقالوافي الفارة تقع في السمن ٥٥٢/٥ ، حديث: ١٥ ، ١٥

-M-0CCAC (11) DASO-M- ( ) MARINE COM-

کھالوں کو دیاغت کرنے میں حرج نہیں۔ 🛈

اسی بارے میں ہم سے ایک مند حدیث بھی بیان کی گئی ہے۔وہ شبہات کے تھم کے بارے میں ہمارے اس بیان کے لئے جمت ہے کہ اسے اس چیز میں خرچ کیا جائے جس کا تعلق کھانے اور لباس سے نہ ہو۔البتہ اگر مجبوری ہوتو ضرورت کی حد تک اس میں سے کھاسکتا ہے۔مروی ہے کہ حضور نبی کریم عَدَّاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِاس دودھ لا يا گيا، آپ نے اس كى اصل كے بارے ميں يو چھاتو آپ كواس كے بارے ميں بتایا گیا۔ پھر آپ نے اس کی اصل کی بھی اصل کے بارے میں یو چھاتو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پھر آپ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے خوشی سے اسے نوش فرمايا۔ (<sup>(2)</sup>

#### علم کے قائم مقام 🛞

یہ حلال کا حکم ہے کہ تم عین شے کو جانو پھر اس کی اصل کو جانو، جب حمہیں اس کی اصل اور اصل کی بھی اصل ( یعنی جڑ ) کی درستی معلوم ہو جائے توجو اس کے علاوہ ہے وہ تم سے ساقط ہے۔اگر تم نے عین شے کونہ دیکھااور تمہیں کسی پر ہیز گار مسلمان نے اس کے متعلق خبر دی تو یہ خبر بھی تمہارے علم کے قائم مقام ہے۔

#### تہارا کھانا متقی ہی کھائے 🛞

حدیث پاک میں ہے: "تم پر ہیز گار اور متقی کا کھاناہی کھاؤاور تمہارا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔ "(۱۵)س کی وجہ یہ ہے کہ متقی اپنے دین کی حفاظت رکھتاہے،اپنے علم کے ذریعے خوب محنت اور کوشش کر تاہے اور اپنی جان کے متعلق احتیاط کر تاہے۔جب اس نے تمہاری طرف سے نیابت کر دی اور تمہارے قائم مقام ہو گیاتو اب تمہارے لئے اس کی مشقت ہی کافی ہے اور تم اس کی مشقت کی وجہ سے بے نیاز ہو جاؤ۔اسی مفہوم میں احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ "تم میں سے جب کوئی اینے مسلمان بھائی کے گھر جائے اور وہ اس کی

<sup>📆 ......</sup>احناف کے نزویک: مر دار کی چربی کو بیخیایااس ہے کسی قشم کا نفع اٹھانا جائز نہیں نہ اس ہے چراغ جلا سکتے ہیں نہ چمڑا یکانے کے کام میں لاسکتے ہیں نہ اس کو کسی مرہم یاصابن میں ملاسکتے ہیں۔(دوالمعنان ٢٠١٤/٥، جنتی زيور، ص433)

<sup>2 .....</sup>الزهدامام احمد، زهدعبيدبن عميس ص٢٩٩، حديث: ٢٢٥٧

<sup>🗿 ......</sup>ابودواد، كتاب الادب، باب من يؤمر أن يجالس، ١/٣ ، ٣٣١ ، حديث: ٢ ٣٨٢ مختصر آ

طرف کھانا پیش کرے تو اسے کھالینا چاہیے اور اس کھانے کے بارے میں نہ یو چھے، یو نہی پینے کے گئے کچھ پیش کرے تو اس کے بارے میں نہ یو چھے۔ "''اس کئے کہ مسلمان بھائی کا اسے کچھ پیش کرناسوال سے بے نیاز کرنے کے لئے کافی ہے تواب یو چھا تکلف ہے اور تکلف مسلمان کے شایان شان نہیں۔

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

دوسری حدیث پاک میں ہے: ''فضول چیز ترک کرنا اسلام کی خوبی میں سے ہے۔''(۱۳) وجہ سے چھان بین کرتے ہوئے سوال کرنا ہم پرلازم نہیں ہو گا۔ یہی سبب تھا کہ پہلے کے بزرگ،علمااور نیک لو گوں کا کھانا ہی پہند کرتے تھے۔

#### متقى كون؟ ﴾

جواپے لیے احتیاط نہیں کر تا، اپنے دین کے لیے پاک دامنی اختیار نہیں کر تا، اپنی کمائی کے ذرائع میں پر ہیز گاری اختیار نہیں کر تا اور کوئی پر وانہیں کر تا کہ کہاں سے کھایا، کہاں سے کمایا اور مال کہاں سے آیا؟ ایسا ہندہ پر ہیز گار نہیں ہے۔ لہذا جب تمہارے قائم مقام دو سر انہ ہوا ور نہ دو سر انمہار ابو جھا ٹھائے تواس وقت تم پر اپنے لیے حقیق کرنا اور اپنے دین کے لیے محنت اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہی روایت میں آیا ہے۔ چنا نچہ مروی ہے کہ "قار کہ اور تم بھی متی کا کھانا ہی کھاؤ۔ "(ق) متی وہ ہے جو دین میں احتیاط کرنے والا، حرام سے بچنے والا اور گنا ہوں سے باز رہنے والا ہو۔ خطابِ مصطفے میں اللہ تھی ہوگا جب احتیاط کرنے والا، حرام سے بچنے والا اور گنا ہوں سے باز رہنے والا ہو۔ خطابِ مصطفے میں اللہ تھی ہوگا جب واضح طور پر فرمایا گیا کہ پر ہیز گار بندے کے سواکسی کا کھانا نہ کھاؤ۔ لہٰذا بندے کا تقویٰ تبھی ٹھیک ہوگا جب واضح طور پر فرمایا گیا کہ پر ہیز گار بندے کے سواکسی کا کھانا نہ کھاؤ۔ لہٰذا بندے کا اور علم گواہی دے گا کہ بید وہ اسے کا موال اور خرید و فروخت میں جھوٹ اور دھوکا دبی سے دور و محفوظ بندہ معاملات میں اخیام دیتا ہے تب جاکر خرید و فروخت کے سب ملنے والا عوض حال ہوگا۔

الم المناس المدينة العلمية (مداس) الموجود وحود وحود وحود والمارة العلمية (مداس)

<sup>🖺 .....</sup>دامام احمد، سندابی هربرة، ۲۰/۳، حدیث: ۱۹۵، ۹

<sup>3 .....</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب من يؤمر أن يجالس، ١/٣ ٣ محديث: ٢ ٣٨٣

عل خجارت 💸

جس تجارت وصنعت میں بندہ قر آن وسنت کے ادکامات کی خالفت کرے اے نام اگرچہ تجارت کا دیا جائے لیکن وہ حلال تجارت وصنعت نہیں ہے کیوں کہ اس میں تجارت وصنعت کے وہ اصلی معلیٰ نہیں پائے جائے کی جارہے ہیں جن کے ساتھ ان ناموں کا اطلاق درست ہو تا ہے کیوں کہ معانی درست طور پر نہ پائے جائے کی صورت میں صرف ناموں کا پایا جانا اس کی موافقت کے لیے کچھ کارآ مد نہیں ہو تا ہے۔ جے جابل لوگ تجارت وصنعت کانام دیں اور حرام کو حلال سمجھنے والے خریدو فروخت اور سودے کانام دیں لیکن وہ شریعت کے مطابق نہ ہو تونہ وہ تجارت ہے نہ صنعت ہے، نہ سودا ہے اور نہ ہی اسے حلال کھانا کہا جائے گا کیوں کہ یہ باطل ہے اور علا کے نزدیک اس چیز کو دھوکا فریب اور چال بازی کہا جائے گا۔ یہ وہ نام ہیں جو فرائع آمدن کو حرام بناتے ہیں کیونکہ ان کے معانی فاسد اور حقیقتیں سر اب (انہیں ان پر قابلِ مذمت احکام مرتب ہوتے ہیں۔ ان ذرائع سے مال لینا حلال نہیں ہے کیونکہ نام دینا علاکا کام ہیں جب احکام کے و قوع کے ساتھ معانی درست طرح صادق آئیں تو وہ لوگ نام دیتے ہیں کیوں کہ یہی لوگ حاکم ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ تصر ف شک نہیں با با جارہا اور وہ معنی ہیں جائز کرنے والا نام پایا جارہا ہے کیونکہ درست معلی نہیں پایا جارہا اور وہ معنی ہی

## ملال كاشبه 💸

اگر حقیقی معنیٰ کے ساتھ ایک نام پایا جائے اور علااسے تجارت وصنعت کا نام دیں لیکن اس تجارت وصنعت میں الله پاک کے احکامات کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، سود سے پاک نہ ہو، فاسد خریدار پول سے پاک نہ ہو تو بیہ بھی حرام ہی ہے کیونکہ اس میں اطلا قا خدا کا حکم نہیں ہے۔اگر خریداری مباح ہو اور احکام کا لحاظ بھی ہو لیکن عوض میں جو چزلی جارہی ہو وہ بعینہ آنکھوں دیکھی یا سچی خبر کے ساتھ کانوں سئی حرام ہو تو یہ کسب بھی حرام ہے۔اس لئے ہمیں ایکی صورت میں حرام کے وجود کا لقین ہے اس وقت تک حرمت رہے گی جب

﴾ [آ....... سراب اس ریت یاس کو کتیج بین جو د هوپ کی شدت کے باعث پانی معلوم ہو۔ (اتحاف انسادۃ البتقین، ۱۷۰۷) اللہ میں مصرف کا کرشن : معلیں المدینة العلمية (۱۱ سان) کی مدہ عدہ عدہ عدہ عدہ عدہ عدہ اللہ 1823 کی مدہ عدہ اللہ تک دیاجانے والا مشتبہ عوض دو معنی میں سے ایک کے ساتھ خالص نہ ہوجائے یا تو اس یقین کے ساتھ وہ اصل میں حلال ہے اور اصل کی اصل بھی حلال ہے یا پھر اس طرح کہ ہمیں اس اصل چیز میں کوئی آئھوں دکھی یا کانوں سنی حرمت کا پتانہ چلے تو ایسی صورت میں وہ مال کھانا حلال ہے اور اس کے ساتھ بھی اسے ہم شہر کانام دیں گے۔ یہ حلال کاشبہ ہے کیونکہ ہمیں اس کے حلال ہونے کا یقین نہیں ہے اور اس میں حرام کے داخل ہونے کا امکان ہے کیونکہ کھائی جانے والی چیزوں میں لشکروں کی جانب سے باطل اور مکروہ اسباب کا غلبہ ہو چکاہے، متی اور پر ہیز گار لوگ کم ہیں اور یہ مکروہ ذرائع والے اموال درست اموال سے مل گئے ہیں، خیار توں اور صنعت والوں کے اموال میں بھی ان کا اختلاط ہے لہذا ہم نے ظنی علم سے جانے کی وجہ سے اس کے حلال کوشبہ کانام دیا کیونکہ یقینی علم موجود نہیں ہے۔

#### رضاعت کے متعلق ایک عورت کی مُواہی 💸

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا عقبہ بن حارث رَحِی اللهٔ عَنْهُ رسولِ خدا صَلّ اللهُ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کی: میں نے ایک عورت سے شادی کی، پھر ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی، اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ جھوٹ کہتی ہے۔ تو حضور نبی کر یم صَلَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: اپنی منکوحہ کو چھوڑ دو۔ حضرت سیّدنا عقبہ بن حارث رَحِی اللهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: وہ سیاہ فام عورت جھوٹ کہتی ہے۔ تو حضور نبی اگر م صَلَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسُلّم نے ارشاد فرمایا: اب بھلا کس طرح (نکاح بر قرار رکھوگے)؟ جبکہ وہ سیاہ فام عورت کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے! تمہارے لیے اس منکوحہ میں کوئی بھلائی نہیں ہے اسے خودسے الگ کر دو۔ (۱۰ دوسری روایت میں یوں ہے کہ کس طرح؟ جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے (ث

المُمَّلِ وَالْ المَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (السَّالِينِةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِيةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِيِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ (السَّالِينِّةُ السَّالِينِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ (السَّلِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ الْعَلْمِيةُ (السَّالِينِيِّةُ السَّالِينِيِّةُ السَّالِيِّةُ السَّالِيلِيِّةُ السَالِيِّةُ السَّالِيلِيِّةُ السَّالِيلِيِّةُ السَّالِيل

<sup>🛅 ......</sup> يخاري، كتاب التكاح, باب شهادة المرضعة، ٣٣٢/٢، حديث: ١٠٢٥ ددار قطني، كتاب الرضاع، ٢١٢/٥ مديث: ٣٢٧٣

<sup>2 ....</sup>بخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسالة. . . النع، ١ / ٥٠ مديث: ٨٨

<sup>🔞 ......</sup>مشہور مفسر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان تعیمی دَحْهٔ الله عَلَیْه اس کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی اے عقبہ!تم جیسے متعلّی کی احتیاط سے یہ بات بہت بعید ہے کہ جس عورت کے متعلق رضاعی بہن ہونے کا وہم بھی ہوجائے اسے اپنے زکاح میں رکھو

حضرت سیّدنا عبْدُالله بن زمعہ دَفِئ اللهُ عَنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم فِ الن کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جو بیٹا پیدا ہواوہ انہیں کا ہے کیونکہ وہ ان سے نکاح کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ عَنیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم فِي اس نِج کے بارے میں دوسرے شخص کا دعولی مستر د فرمادیا اگرچہ وہ اس کا ہوتا۔ پھر جب آپ صَلَّى اللهُ عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي عَنْب کی اس کے باپ سے واضح مشابہت دیکھی تو حضرت مودہ دَفِی اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ عَنِی اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسِیْ اللهُ وَاللهُ وَمِ اللهُ عَنِی اللهُ وَمِی اللهُ عَنْهِ وَلِم اللهُ اللهُ وَمَالَ کَلُم وَمَالُ ہُو ہُو اللهُ اللهُ وَمَالَ کَلُم اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمِی وَمُی وَمِی وَمِی

1200 - MOCOLO (VL) DASSON - MOCOLO (VL) DASSON - (MINISTER PORTINGED) - MOCOLO (VL) DASSON - (MINISTER PORTINGED) - MINISTER PORTINGED

یوں ہی شبہ والے معاملات میں پر ہیز گاری اختیار کرتے ہوئے خداسے ڈر ناضروری ہے ، ظاہری احکام اگرچہ انہیں جائز قرار دیتے ہیں مگر ان سے باز رہنا پر ہیز گاروں کامقام ہے۔

#### ید ویز گارول کے نزدیک ملال: 💸

پر ہیز گاروں کے نز دیک حلال اس چیز کا نام ہے جو کسی بھی قشم کے مطالبے سے خالی ہو یامال وصول کرنے والے کے حلال پر عِلمِ شریعت گواہی دے۔ قر آنِ پاک میں وار د ہواہے:

وَحَلَّا بِكُ أَبْنًا بِكُمُ (ب،السآه: ۲۲) ترجمة كنزالايمان: اور تمهار ييول كي يبيال-

حَدَيْل حَدِيثَلَةٌ كى جمع ب، بوى كو حليله اس لي كهت بين كه جهال عورت ربتى ب مر و بھى وہال رہتا

بہتریہ بی ہے کہ اسے علیحدہ کرو،اس حدیث کی بناپر احناف بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک عورت کی خبر پر عورت کو علیحدہ کر دینا افضل ہے، گر رضاعت کا ثبوت دومر دیاایک مر دوعور توں کی گواہی ہے ہو گا، امام شافعی کے ہاں چارعور توں کی گواہی ہے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، امام مالک کے ہاں دوعور توں کی گواہی ہے بھی رضاعت کا ثبوت ہو جاتا ہے، سیِّد تاعید الله این عباس (زہنی الشنظیہ) کا فرمان تھا کہ ایک دائی کی خبر وقتم ہے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، نہ ہب احناف بہت تو بی ہ، اس حدیث میں محرمت کا فتو کی خبیں بلکہ تقوی واحتیاط کامشورہ ہے، اس لیے سرکارعالی نے دائی کونہ بلایانہ اس کے بیان لئے نہ کوئی اور ثبوت مانگادائی کی خبر پر خبر س کرید ارشاد فرمایا۔ (براۃ ادناجی۔ 47/5)

📆 .....بغاري، كتاب البيوعي باب تفسير المشبهات، ٢/٢ ، حديث: ٢٠٥٣

ہے۔ یعنی اس کے پاس موجود و مقیم ہوتا ہے۔ دوسر امعنی سیر ہے کہ بیوی کو حلیلہ کہا گیا اور مرداس کا حلیل ہوتا ہے کیونکہ گناہ ان دونوں کے در میان سے تحلیل ہو گئے یعنی عورت مرد کے لیے حلال ہے اور مرد عورت کے لیے حلال ہے۔

100 (17, 000 ) - moced (17) 200 m ( 1, 17) 100 m

#### شريعت مين ملال كس كهته بين؟

شریعت میں حال اس چیز کانام ہے جے قر آن وسنت نے جائز سب کی وجہ سے مباح قرار دیا ہو۔ حال وہ ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں: (1) ۔۔. جس راستے سے آیا ہے وہ شریعت کی روسے مباح اور جائز ہو، وہ ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں: (1) ۔۔. جس راستے سے آیا ہے وہ شریعت کی روسے مباح اور جائز ہو، (2) ۔۔. اصل قیمت اور چیز کے بارے میں اور ان دونوں کی بنیاد کے بارے میں علم ہو کہ یہ شہر سے پاک ہیں اور (3) ۔۔. سودے میں تھم خداوندی کا پاس رکھا جائے۔ ان تین چیز وں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو تو بید الی مشتبہ ہوگئی جو نسبتا الی مشتبہ ہوگئی جو نسبتا الی مشتبہ ہوگئی جو نسبتا حوال سے قریب ہے اور جب دو چیزیں مفقود ہو گئیں تو یہ ایک مشتبہ ہوگئی جو نسبتا شریعت میں مکر وہ ہے یااصل در ہم ہی مکر وہ یانامعلوم ہوں اور خرید و فروخت یاخوش دل سے تحفہ دینے میں شریعت میں مکر وہ ہے یااصل در ہم ہی مکر وہ یانامعلوم ہوں اور خرید و فروخت یاخوش دل سے تحفہ دینے میں شریع احکامات کو سامنے نہیں رکھا تو یہ سر اسر حرام ہے۔

# حرام و حلال اور ان کے شبہوں کی مثالوں کارنگوں کی کے ساتھ بیان اور اس کی واضح تفہیم

حرام وطال ایک دوسرے کی صاف ضدیں ہیں، مشتبہات یعنی طال کاشبہ اور حرام کاشبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں انہیں پہچانا آسان نہیں ہے۔ مشتبہ چیز ایک اعتبار سے طال جیسی لگتی ہے اور دوسرے اعتبار سے حرام یا پھر ان دونوں کے معنی میں بہت اختلاط اور ملاپ ہو تا ہے یا پھر دونوں برابر طور پر ملی جلی ہوتی ہیں۔ طال و حرام بنیادی رنگوں کی طرح ہیں جیسے سفید اور کالا۔ یہ دونوں بنیادی رنگ ہیں ذیلی رنگ نہیں ہیں جن میں کسی اور رنگ کا کوئی حصہ شامل ہو یا کسی رنگ سے مل کر بنے ہوں۔ طال کاشبہ گویا پیلارنگ ہے کیونکہ یہ سفید رنگ سے بتا ہے اور حرام کاشبہ ہر ارنگ ہے کیونکہ یہ کالے رنگ سے بتا ہے۔ اگر تمہیں پیلاہٹ دکھائی دے تو یہ طال کے شبہ کی نشانی ہے تم اس چیز کو طال سے منسوب کروگے اور اس پر طال کا

المرابعة العامية العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية (المدينة العامية العامية العامية العامية العامية (المدينة العامية العامية العامية العامية (المدينة العامية العامية العامية العامية (المدينة العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية (العامية العامية العامية العامية (العامية العامية العامية (العامية العامية العامية (العامية العام

تھم لگاؤگے جس طرح پیلاہٹ سفیدی کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔اگرتم ہرارنگ دیکھوگے توبیہ حرام کاشبہ ہے تم اسے حرام سے منسوب کروگے اور اس پر حرام کا تھم لگاؤگے جس طرح ہرارنگ کالے سے قریب تر ہوتا ہے۔اگر کسی رنگ میں پیلاہٹ اور سبزی جمع ہوجائیں توبیہ اس چیز کی طرح ہے جس میں شبہات مل جائیں اب دیکھو کہ کون سارنگ زیادہ اور غالب ہے اور پھرائی کا تھم لگادو۔

#### شبه حلال اور شبه حرام کی مثال اور حکم 🛞

اگر پیلاہ ٹ زیادہ اور غالب ہے تو یہ حلال کا شبہ ہے اسے لے لولیکن ہاتھ روک کر لو کیونکہ یہ خالص حلال خبیں ہے اوراس مال کی مثال تاجروں اور کار بگروں کا مال ہے جو سپاہیوں کی تخواہوں اور دیگر معاملات میں شامل ہو تا ہے۔ اگر تمہیں سبز ازیادہ اور غالب ملے تو یہ حرام کا شبہ ہے، اس سے اتناہی لینا جتنی تمہیں ضرورت ہو کیونکہ یہ خالص چیز خبیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جسے بادشاہوں کے مقرر کر دہ حکر انوں کی ملکتیں، کیونکہ یہ خالص چیز نبیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جسے بادشاہوں کے مقرر کر دہ حکر انوں کی خدمت ملکتیں، کیونکہ پتا نبیں جاتا کہ کون سی چیزیں ان کی اپنی ملکتیں ہیں اور کون سی چیزیں حکر انوں کی خدمت والی ہیں، لہذا قدر ضرورت سے آگے نہ بڑھواور جب خالص سفید جو کہ حلال کی نشانی ہے نظر آجائے تو جسے چاہوہاتھ بھر کے لے لوتم پر کوئی حرج نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تم اس طرح زاہد نہیں رہوگے۔ اس کی مثال یہ ہے جسے کا فروں سے بغیر جہاد کیے مالِ مفت ہاتھ آئے یاراہِ خدا میں جہاد کر کے مالِ غنیمت ملے اور جسے یا کہ ساف ورا شیں اور جسے وہ زمین جو ناجائز قبضہ والی نہ ہو اس سے اگنے والی چیزیں، بارش اور نہروں کا پائی اور خشکی وسمندر کا شکار۔

اگرتم نامانوس کالارنگ دیکھوتو پہ حرام کی نشانی ہے اس سے پر ہیز کرواس میں سے پچھ نہ لو،اگرتم پچھ لوگے تو فاسق ہو گے اور حرام کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کی مثال چھینا ہوامال، شرعی جرائم اور گناہوں کے ذرائع سے کھایاجانے والامال اور تمہارے قبضے میں موجو دیے دلی سے دینے والے کامال۔

#### ملال یا حرام کے فلبہ کاسب

یاد رکھو! حلال و حرام، تقویٰ وفسق اور علم وجہل کی فرع ہیں، نیز علم اور تقویٰ دونوں پر ہیز گار علاکے حال ہیں، جب پر ہیز گار زیادہ ہو جائیں اور ایمان والے پائے جائیں تو حلال زیادہ اور اس کا غلبہ ہو گا، حرام کا پھڑھ چھندہ چھڑ ڈیٹ ن معلس المدینیة العلمیة دریاس کے معدہ معدہ معدہ معدہ معدہ کا 827 کے معددہ ہے۔ غلبہ و کثرت تب ہوتی ہے جب جہالت و نافر مانی کی کثرت ہو اور بیہ نافر مان جاہلوں کے احوال ہیں، جب جاہل بڑھ جائیں اور فاسقول کاغلبہ ہو تو حرام کاغلبہ و کثرت ہو گی۔

## طلال کے وجود کی بنیاد <del>گھ</del>

سب جگہ حلال پائے جانے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ حکمر ان انصاف پیند اور سید ھے ہو جائیں، لوگ
دین کی در ستی اور مسلمانوں پر شفقت سے متعلق اقد امات میں رضائے الٰہی کی خاطر حکمر انوں کی فرمال
بر داری کریں، جیسا کہ حلال کے غالب وعام ہونے کی بنیاد لوگ ہیں۔ لہذا جب عوام اچھے معاملات میں
حکمر انوں کی فرماں بر داری نہ کریں یا حکمر ان ٹھیک نہ ہوں تو حلال مجھپ جاتا اور حرام غالب وظاہر ہوجاتا
ہے لہذا حلال نادر ونایاب ہوکر رہ جاتا ہے۔ پھریہ خاص مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، اللہ پاک جسے چاہتا
ہے حلال کے ساتھ خاص فرماتا ہے اور حلال کو اپنے پسندیدہ بندے کی طرف جس طرح چاہتا ہے لے جاتا
ہے، خواہ تو فیق عطافرمانے کی راہ سے لے جائے یا گناہ وحرام سے محفوظ فرمانے کی راہ سے۔

منقول ہے کہ جب او گوں کے دین میں بگاڑ آجائے توان کے رزق میں بگاڑ آجا تا ہے۔ فرمانِ اللی ہے: وَ كُذَٰ لِكَ نُو لِيِّ بِعُضَ الظَّلِمِينَ بَعُضًا ترجمهٔ كنزالايمان: اور يونہی ہم ظالموں میں ایک کودوسرے

یرملط کرتے ہیں بدلہ اُن کے کئے کا۔

بِمَا كَانُوْ الْكُسِبُونَ ﴿ (١٢٥، الانعام: ١٢٥)

اس فرمان کی تفسیر میں ایک مفسر کہتے ہیں: جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں توان پر اُن ہی جیسے اعمال والے حکمر ان مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت سیِّدِ تُنا عائشہ صدیقہ رَهِیَ اللهُ عَنْهَا فرماتی ہیں: مؤمن کا رزق اولوں کی بارش جیسا ہے۔(۱۱س کامطلب تنگی و کمی بھی ہوسکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کامطلب صفائی اور شفافیت ہو۔ ———————

## ومذيك مومن كامرتبه 🕵

یہ ایساہی ہے جبیبا کہ حضرت سیِدُنا مہل رَخمةُ الله عَدَیْه نے فرمایا: اگر و نیاخون سے بھر انالاہے تو بھی اس میں سے جان بچانے جتنالینا حلال ہے۔ اس کے دو مطلب ہوسکتے ہیں: ایک بیر کہ بندہ مؤمن کو رہبِ کریم

].....لم نجد

توفیق عطافرماتا اوراس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس نے اپنے علم کے مطابق خدا کے لیے عمل کیا اور جہاں اسے علم نہ تھاوہاں رہِ کریم نے اس کی حفاظت فرمائی کہ اسے حرام سے ہٹا کر حلال پر لگایا اور اپنی طرف سے اس کے لیے عمل کا انتخاب فرمایا جس طرح اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت سے اس بندے کو جہالت سے ہٹا کر علم پر لگایا اور شرک سے بچا کر توحید سے نوازا۔ توجو بندہ اس بات کو یا در کھے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے وہ حکمت والے مقام توحید پر براہمان ہوگا۔ دوسر امطلب میہ ہے کہ مومن کوئی چیز اسی وقت کھاتا ہے جب اسے بہت حاجت وضرورت ہوتی ہے لہذا اگر چہ وہ چیز دوسروں پر حرام ہی ہولیکن مومن کے لیے حلال ہو چکی ہوتی ہے اور یہ صدیق مومن کا مرتبہ ہے۔

\$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100 \$ 100

بدبودار کے نام سے موسوم لوگ: 💸

حضرت سیِّدُناعَبُدُالله بن مبارک رَحْمَةُ الله عَلَيْه سے کسی نے پوچھا: کیا 200 سال بعد عدل وافصاف کا غلبہ ہوگا؟ فرمایا: ہم نے حضرت سیِّدُنا جماد بن سلمہ رَحْمَةُ الله عَلَيْه کے سامنے اس بارے میں بات کی تو آپ جلال میں آگئے اور فرمایا: دو صدیوں بعد اگر موت تمہارے بس میں ہوتو مر جانا! اس زمانے میں بدکر دار حکمر ان ہوں گے، ظالم وزیر ہوں گے، بد دیانت امین ہوں گے، فاسق علا ہوں گے، ان کی آپی بات چیت ایک دوسرے کو ملامت کرناہوگی خدا کے یہاں وہ لوگ "بد بو دار" کے نام سے موسوم ہوں گے۔

ایک بزرگ دَخمَهٔ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: مجھے **الله** پاک سے حیا آتی ہے کہ (اس امت کے)200 سال گزر جانے کے بعد میں بیر دعا کروں کہ "مجھے حلال عطا فرما"، میں توبس بیر دعا کر تا ہوں کہ مجھے ایسارزق عطا فرما جس پر تو مجھے عذاب نہ دے۔

حصرت سیّدُنا ابراہیم بن ادہم رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: ان باد شاہوں اور حکمر انوں نے ہمارے لیے کچھ حلال نہیں چھوڑا۔

مهر لگی چیز بی کھانا ﷺ

کہا جاتا ہے کہ حضرت سیّدُنا عثانِ غنی رَخِی الله عنه کی شہادت اور آپ کے گھر پر بلوائیوں کی لوث مار کے بعد حضرت سیّدُنامولی علی کَرَمَراللهُ وَجَهَهُ الْکَرِیْمِ نے وہی چیز کھائی جس پر مہر گلی ہوئی تھی۔

مروی ہے کہ ایک عالم صاحب کو امیر المؤمنین حضرت سیّدُنامولی علی کَزْبَراللهُوجُهَهُ الکَرِیْم نے صد قات پر مامور کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کرّبَراللهٰوَجُهُهُ الکَرِیْم نے مہر لگاہوابر تن منگوایا، میر اخیال تھا کہ اس میں موتی ہوں گے یاسونے کی وُلیاں ہوں گی۔ آپ رَخِیَا اللهٰهُ عَنْه نے اس کی مہر تورُی توکیا دیکھتا ہوں کہ اس میں توجو کا ستّو ہے۔ آپ نے وہ ستّو میرے سامنے رکھا اور فرمایا: ہمارے کھانے میں سے کھاؤے میں نے کہا: امیر المومنین! آپ ستّو پر مہرلگاکے رکھتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! بیہ وہ چیز ہمارے کھانے میں سے کھاؤے میں نے کہا: امیر المومنین! آپ ستّو پر مہرلگاکے رکھتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! بیہ وہ چیز ہو میں نے اس اند یشتے کے پیش نظر اپنے لیے الگ کر دی تھی کہ اس میں کوئی دو سری چیزنہ مل جائے۔ روایت میں ہے کہ صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان کی ایک جماعت نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عثمانِ غنی دُخیَ اللهُ عَنْهُ کی شہادت کے بعد بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ آپ رَخِیَ اللهُ عَنْهُ بھی سُامل عَلَی محضرت سیّدُنا اس کا مال اہلِ مدینہ کے مال سے خلط ملط ہو گیا تھا، ان متقبوں کی جماعت میں حضرت سیّدُنا کوٹ سیّدُنا کا سیّد الله کرنے میں عمر، حضرت سیّدُنا اس کا مال اہلِ مدینہ کے مال سے خلط ملط ہو گیا تھا، ان متقبوں کی جماعت میں حضرت سیّدُنا مامہ بن زید رَخِیَ اللهُ عَنْهُ بھی شامل شے۔

# دنياتين طرح کي ڪ

حضرت سیّدُنایوسف بن اسباط اور حضرت سیّدُناو کیج بن جراح رَحْمَةُ الله عَدَیْهِ بَافرمات تصے که دنیا جمارے نزدیک تین طرح کی ہے: (1) ۔۔۔ حلال، (2) ۔۔۔ حرام اور (3) ۔۔۔ مشتبہ ۔ حلال کا حساب ہے، حرام پر عذاب ہے اور مشتبہ پر ملامت ہے لہٰذا دنیا میں سے اتناہی لوجتنا لیے بغیر چارہ نہ ہو، اگرید دنیا حلال تھی تو تم زاہد ہنوگ اور آلمور اگر مشتبہ تھی تو تم پر ہیز گار ہنوگ اور تھوڑی ملامت کی بات ہوگی۔

مروی ہے کہ یہی دونوں بزرگ فرماتے ہیں: اگر ہمارے زمانے میں کوئی دنیاہے اتنا ہے رغبت ہو جائے کہ زہد میں حضرت سیّدُ ناابو ذر اور حضرت سیّدُ ناابو در داء دَخِیَ اللهُ عَنْهُ مَا جیسا ہو جائے تو بھی ہم اسے زاہد خبیں کہیں گے۔ بوچھا: کیوں؟ فرمایا: کیوں کہ ہمارے نزدیک زہد خالص حلال میں ہو تاہے اور آج وہ دن ہے کہ خالص حلال کا کہیں نام ونشان نہیں ماتا۔ حضرت سیّدُ نابوسف بن اساط اور حضرت سیّدُ ناو کیج بن جراح دَخَهُ الله عَنْنِهِ مَاکا انتقال اس امت پر 200 سال گزر جانے سے پہلے ہوا۔

## اسلاف سے بہت مثابہت رکھنے والے:

حضرت سیِدُنا و کیج بن جراح رَخمهٔ الله علیه اسلاف سے بہت مشابہت رکھتے تھے، آپ کو حضرت سیِدُنا عبْدُالله بن مسعود رَخِی الله عنه سید دی جاتی تھی۔ آپ کھانے کے بارے بیں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے حلال کے بارے بیں پوچھاتو آپ نے حلال کو بہت نادر بتایا اور فرمانے گئے کہ حلال کہاں ہے؟ میری حلال تک رسائی کہاں؟ پھر فرمایا: اگر کوئی راہِ بدایت کا طلب گار ہم سے یہ پوچھے کہ ہم حلال کے بارے بین کتنا جانتے ہیں تو ہم کہیں گے: بردی تھجور کے درخت کی جڑیں کھاؤ، کپڑے اتار چھینکو اور فرات میں کو د جاؤ۔ پوچھا: جناب! آپ کہاں سے تناول فرماتے ہیں؟ فرمایا: خداکے دیئے رزق سے کھاتا ہوں اور اس کی بارگاہ سے معافی ملنے کی آس رکھتا ہوں۔

اگلے بزرگوں میں حضرت سیِّدُنا بشر حافی دَحْمَةُ الله عَلَيْه سے حلال کے بارے میں پوچھا گیا کہ جناب ابونھر! آپ کہاں سے تناول فرماتے ہیں؟ فرمایا: جہاں سے تم لوگ کھاتے ہو! ہاں روتے ہوئے کھانے والا ہنتے ہوئے کھانے والا ہنتے ہوئے کھانے والے کی طرح نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں: لیکن کوئی ہاتھ زیادہ بڑھا تا ہے اور کوئی چندا یک چھوٹے لقمے کھا تا ہے۔ بڑھا تا ہے اور کوئی چندا یک چھوٹے لقمے کھا تا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیِّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَدَيْه سے نشہ نہ دینے والی نبیذ کے بارے میں پوچھاتو فرمایا: نشہ نہ دینے والی نبیذ کے بارے میں پوچھاتو فرمایا: نشہ نہ دینے والی نبیذ کی بات توجھوڑ ہی دو،سب سے پہلے ان در ہموں کود یکھو جن سے تم نے نبیذ بنانے کے لیے کھور خریدی ہے کہ یہ در نہ تمہاری ہلاکت ہے۔

# پاکیزہ فذاکے حوالے سے مشہور بزرگ ै 🥰

حضرت سیِدُناسری سقطی رَحْمَةُ الله عَلَیْهِ حلال کھانے کے بارے میں بہت غور و فکر سے کام لیاکرتے تھے، آپ کو جس چیز کا پوراعلم ہو تاوہیں سے کھاتے تھے، حضرت سیِدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو تا تو وہ آپ کی تعریف کرتے اور فرماتے: کیاتم اس جواں مر دکی بات کر رہے ہو جو پاکیزہ غذا کے حوالے سے مشہور ہے۔

کہاجاتاہے کہ حفرت سیّدُنابشر حافی رَحْمَةُ الله عَدَیْه خود محنت کرے کھاتے تھے۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی دَحْمَةُ الله عَلَیْه و عظ فرمار ہے تھے اس دوران حضرت سیّدُنا سری سقطی رَحْمَةُ الله عَلَیْه ان کی مجلس کی طرف آئے اور حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس کھڑے ہو گر فرمایا: بشر! دو پینے کی چپل خرید کر پہن لو اور اس نام سے جان چھڑاؤ۔ یعنی حافی نام سے جس کا مطلب ہو تا ہے فرمایا: بشر! دو پینے کی چپل خرید کر پہن لو اور اس نام سے جان چھڑاؤ۔ حضرت سیّدُنا سری سقطی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے پاس موجو دستے انہیں گمان ہوا کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے باس موجو دستے انہیں گمان ہوا کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے باس موجو دستے انہیں مان ہوا کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے باس موجو دستے انہیں ، انہوں نے کہا: جناب! حضرت سیّدُنا الله عند مرک سقطی رَحْمَةُ الله عَلَیْه کے ماری تقادی تو حضرت سیّدُنا بشر حافی رَحْمَةُ الله عَلَیْه نے فرمایا: سُبُدُنَ الله! آب سید نام سے نام اس جانے والے ) "بیں۔

# سيدُنا سرى مقطى اورسيدُنا امام احمد بن عنبل عَليَهِمَا الدِّعَه اللَّهِ الدُّونَ اللَّهُ اللَّهُ الله المام المدين الله المام المدين الله المام المام

حضرت سیِّدُنا سری سقطی رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَدَیْه کی طرف کچھ مال مجھوایا، انہوں نے اسے واپس کر دیا۔ اس پر حضرت سیِّدُنا سری سقطی رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے انہیں تخفہ واپس کرنے کی باریک آفتوں کے بارے میں بتایا تو حضرت سیِّدُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَهُ الله عَدَیْه نے تخفہ قبول کرلیا، اس کے بعد وہ حضرت سیِّدُنا سری سقطی رَحْمَهُ الله عَدَیْه کی طرف سے آنے والا کوئی تخفہ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔

## ہاتین غیب سے تنبیہ 💸

حضرت سیّدِناسری سقطی دَحْنَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر کرتے کرتے کچ تالاب کے قریب پہنچا۔ بھوک کی وجہ سے میں نے وہاں اُگی ہوئی گھاس گھائی اور اپنے چلّو سے اس تالاب کا پانی بیا اور پیٹھ کے بھی کے لگا کر بیٹھ گیا۔ بچھ دیر بعد میر سے دل میں خیال آیا کہ میں نے آج حلال بی کھایا ہے۔ میں بیہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتیف غیبی سے آواز آئی: کیاتم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے حلال کھایا ہے؟ جس قوت سے تم یہاں پہنچ ہو وہ کہاں سے آئی؟ میں نے اپنے دل میں آنے والے خیال سے فوراً الله پاک کی ہارگاہ میں استغفار کیا۔ حضرت سیّدُنا شقیق بلخی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: فی زمانہ کمائی کے ذرائع بگڑ چکے، تمام تجارتیں اور حضرت سیّدُنا شقیق بلخی رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: فی زمانہ کمائی کے ذرائع بگڑ چکے، تمام تجارتیں اور

صنعتیں مشتبہ ہو چکیں، ان کی کثرت اور ان سے ذخیرہ اندوزی حلال نہیں ہے، کیونکہ مخلصانہ مشورے نہ ہونا اور دھوکا دہی عام ہے۔ مزید فرمایا کہ مسلمان کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ہی تحارت وصنعت میں مشغول ہو۔

# انبیا کے قاتلوں کی طرح لوگ 🕏

تواے مسلمان! اللہ پاک کے وعدے اور وعیدوں پریقین رکھنے والے! جب ہمارے اسلاف اور ان
کے بعد کے نیک لوگوں کے زمانے میں معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو تمہارا ہیہ وقت کیسا ہو گا؟ لہذا دنیا میں
تہارے لئے زُہد ضروری ہے اور تم پر واجب ہے کہ ہر چیز صرف ضرورت کے مطابق ہی لو، ان چیزوں کی
ضرورت سے زیادہ طلب اور جمع کرنے کی تڑپ گناہ ہے اور اگر تجھے پچھ عقل ہو تو تجھ پراللہ پاک کی طرف
سے آنے والی ہر مصیبت و آفت تجھے دنیا ہے بے رغبت کرنے کے لئے ہے اور دنیا کی ہر وہ چیز جو تجھ سے دور
کردی گئی اس کا تجھ سے دور کیا جانا ہی تیرے لئے بہتر ہے اگر چہ تجھے یہ بُر الگتا ہو۔

## پیٹ بھر نابرائی ہے ﷺ

صدیث پاک میں ہے: "آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بُر ابر تن نہیں بھر تا، بندے کے لئے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹے کو سیدھار تھیں،اگر ایسانہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لئے، تہائی پینے کے لئے اور تہائی سانس کے لئے ہو۔ ""لہٰذاایک تہائی کھانا پیٹ بھرنے سے بہتر ہواکیونکہ پیٹ بھر نابرائی ہے اور بُرائی جتنی کم ہو اتناہی بہتر ہے۔

ابن حبان، كتاب الاطعمة، باب آداب الأكل، ١٠/٢ ٣٠٠، حديث: ٥٢١٣

<sup>🗓 ......</sup>ترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في كراهية كثرة الأكل ، ٢٨/٣ م حديث ٢٣٨٤

صدیث پاک میں ہے: الله پاک کے نزدیک ناپسندیدہ ترین چیز بھر اہوا پیٹ ہے اگرچہ حلال ہی ہے ہو۔ (۱) دوسری حدیث پاک میں ہے: الله پاک اس بندے کو عذاب نہیں دے گا جے دنیا میں بفقد رضر ورت رزق دیاہو گا۔ (۵)

100 - 100 July - MOOCTO (AT ) DY DOOM - (100 MEN ) LINE (100 MEN)

اور الله پاک کا فرمان ہے:

ترجمة كنزالايمان: اور تيرے رب كارزق سب سے اچھا

ۅٙؠؚۯ۬ؾؙ؆ڽؚؚڬڂؘؽٷۅٞٲڹڠ<sub>ڰ۞</sub>

اورسب سے دیریا ہے۔

(پ۲۱عف: ۱۳۱)

اس سے مراد ہر ہر دن کی روزی ہے اور ایک قول میں اس رزق سے مراد قناعت ہے۔

## تر تھورنہ کھانے کی وجہ 🛞

عدل و انصاف کے زمانے میں بھی مسلمان شبہات سے بہت بچتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت سیِدُنا فضیل بن عیاض، حضرت سیِدُنا ابنِ عَبینَنه اور حضرت سیِدُنا ابنِ مبارک دَخمةُ الله عَدَیْهِم ایک بار حضرت سیِدُنا وضیل بن عیاض، حضرت سیِدُنا ابنِ عَبین و حضرت و بیند بین وَرُد دَخمةُ الله عَدَیْه کے پاس مکہ پاک میں جمع ہوئے اور تر کھجوروں کی با تیں ہونے لگیں تو حضرت سیِدُنا وہیب دَخمةُ الله عَدَیْه فرمانے لگے کہ مجھے تو تر کھجوریں سب سے زیادہ پہند ہیں مگراس کے باوجو دمیں کھاتا خبیں ہوں۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے: مکہ پاک کی کھجوریں ان باغات کے ساتھ ملادی گئی ہیں جو باغ ان لوگوں (حضرت زبیدہ اور ان جیسوں) نے خریدے ہوئے ہیں۔ حضرت سیِدُنا ابنِ مبارک دَخمةُ الله عَدَیْه کہنے گئے: میں پر تنگ ہو جائے گی۔ آپ نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ؟ حضرت سیِدُنا ابنِ مبارک دَخمةُ الله عَدَیْه کہنے لگے: میں لی زمینوں کے اصل میں غور کیا تو پتا چلا وہاں کی زمینیں لا وارث زمینوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ اتنا نے مصرکی زمینوں کے اصل میں غور کیا تو پتا چلا وہاں کی زمینیں لا وارث زمینوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ اتنا سنا تھا کہ حضرت سیِدُنا سیمان دَخمةُ الله عَدَیْه ان سے کہنے گئے: آپ نے یہ بات کس نیت سے کی ہے؟ آپ نے تو بندے کو مار ہی ڈالا ہے!۔ حضرت سیِدُنا ابنِ مبارک کے مقائدہ ان سے کہنے گئے: آپ نے یہ بات کس نیت سے کی ہے؟ آپ نے تو بندے کو مار ہی ڈالا ہے!۔ حضرت سیّدُنا ابنِ مبارک

عَلَى وَهِ مِنْ شَنْ: مجلس المدينة العلمية (مُدَاعِينَ) **المُحَوِّدِةِ هِ** 

<sup>[1] .....</sup>مسندالقردوس، ۲/۲ محدیث:۵۲۱۵

<sup>].....</sup>لم نجد

رَخْهُةُ اللهُ عَلَيْهِ فرمانے لگے: الله كى قشم!مير اارادہ توصرف ان ير آسانی كا تھا۔

الله ورام كالمحكمة المستعملة المستعم

## دودھ کے متعلق چھان بین ै

جب آپ رختهٔ الله علیہ کو افاقہ ہوا تو فرمانے گے: الله پاک کے لئے میں اپنے اوپر لازم کر تاہوں کہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے تک بھی روٹی نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد آپ رختهٔ الله علیّه صرف دودھ ہی پیا کرتے تھے۔ ایک مر تبہ آپ کی والدہ دودھ لے کر آئیں تو آپ نے پوچھا: یہ کہاں سے آپا؟ والدہ فرمانے لگیں: یہ فلال قبیلہ کی بحر یوں کا ہے۔ پوچھنے گے: ان کے پاس ان کی رقم کہاں سے آئی؟ والدہ نے جو اب دیا: فلال فلال قبیلہ کی بحر یوں کا ہے۔ پوچھنے گے: ان کے پاس ان کی رقم کہاں سے آئی؟ والدہ نے جو اب دیا: فلال فلال قبیلہ کی بحر یوں کا ہے۔ پوچھنے آئی ان کے پاس ان کی رقم کہاں سے آئی؟ والدہ فاموش ہو دیا: فلال فلال قبیلہ کی بھی کھی ہا تیں پوچھنا تو ہائی رہ گیا ہے، بتا ہے: یہ کریاں چرتی کہاں ہیں؟ والدہ فاموش ہو گئیں، آپ فرمانے گے: آپ کو پتا چلا کہ وہ بکریاں محلے میں امیر مکہ ابن عبد الصمد ہاشی کی بکریوں کے ساتھ چرتی ہیں، تو آپ فرمانے گے: ان بحریوں کے دودھ میں سب مسلمانوں کا حق ہے ان سب کے بغیر میرے لئے یہ دودھ پینا طال نہیں، وہ سب اس میں میرے ساتھ حصہ دار ہیں۔ یہ سن کر آپ کی والدہ آپ سے فرمانے گئیں: بیٹا! پی لوالله پاک تیری بخشش فرمادے گا۔ آپ والدہ سے عرض گزار ہو گے: میں سی بیند نہیں کر تا کہ میں یہ پی لوں اور الله پاک اس پینے پر میری بخشش فرمائے۔ والدہ بوچھنے لگیں اس کی معفرت کو اس کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کروں۔

## حکایت:فقر کاسب 🛞

حضرت سیِّدُنا طاوَس یمانی رَحْمَةُ الله عَلَیْه اپنے پچھ سرمائے سے تھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کے مضارب (جھے کاروبار کے لئے اپنا سرمایہ وے کر منافع میں شریک کیا ہوا ہو) نے بادشاہ کے کسی قریبی سے سامان تجارت میں ایک چڑا خرید کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے اپنے مضارب کی طرف خط لکھا کہ تم نے میر امال میرے لئے خراب کر دیا، اب میں یہ پہند نہیں کر تا کہ اس مال میں سے پچھ بھی اپنے کسی دوسرے مال کے ساتھ ملاؤں، لہٰذا اس چڑے کو یمن میں بی چھ کر اس کی قیمت صدقہ کر دو اور اس میں سے ایک

المُحَدِّةُ وَالْمُورِينَةُ العلميةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العَلمِينَةُ (مُسَانِينَةُ العَلمُ الع

درہم بھی گھر میں داخل نہ کرنااوریہ فقر اکو کھلانے پر میں اللہ پاک سے معافی طلب کروں گااس امید پر کہ برابری پر چھوٹ جاؤں، نہ سزاہونہ جزا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ دَخمَةُ الله عَلَيْه کے فقر کا سب بھی بہی بنا کیونکہ جو مال خیر ات کروادیا تھااس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پھر آپ نے اس حال میں زندگی گزاری کہ آپ کے پاس کوئی دنیاوی چیزنہ تھی۔

حضرت سیّدِناابنِ زبیر رَهِیَ اللهٔ عَنْه کے بعد جب خالد قشیری مکه پاک کا حاکم بناتواس نے یمن سے مکه پاک جانے والے راستہ میں ایک نہر بنوائی، حضرت سیّدِنا طاؤس رَحْمَةُ الله عَلَیْه اور حضرت سیّدُناوہب بن منبه رَحْمَةُ الله عَلَیْه اور حضرت سیّدُناوہب بن منبه رَحْمَةُ الله عَلَیْه جب اس نہرے گزرے تواسینے جانوروں کو بھی اس نہر کا یانی بیٹے نه دیا۔

## پوری بستی کے نمازیوں کے برابراجر ﷺ

حضرت سیِّدُنا سہل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایک شخص نے کسی بستی ہیں بھوک کی حالت ہیں رات گزاری۔ صبح الله تو بھوک کی شدت سے حالت یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے لئے بھی کھڑ انہ ہو سکا تواللہ پاک نے اس شخص کو اس کی جائے قیام پر اس بستی کے تمام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا: ایسا کیسے ؟ فرمایا: اس شخص کو تلاش کرنے کے باوجود حلال نہ مل سکا تواس نے بھوکار ہنا تو گوار اگر لیا گر اپنے ہیٹ میں حرام داخل کرنا مناسب نہ سمجھا اور بھوکا ہی سو گیا اس لئے اسے اس رات تمام قیام کرنے اور نماز پڑھنے والوں کے برابر اجر ملا۔

حضرت سیِّدُنا سلیمان تیمی رَحْمَةُ الله عَلَيْه نِے گندم کھانا چھوڑ دی ، آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه ہے اس بارے میں پوچھا گیاتو فرمایا: بید گندم ان پن چکیوں میں پیسی جاتی ہے۔ پھر فرمایا: پانی میں توسب مسلمان شریک ہیں جبکہ اس کا خراج صرف یہی لوگ وصول کرتے ہیں نہ کہ تمام لوگ۔

## حكايت: انگورول كانتحفه واپس كرنے كى وجه 💸

منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت سیِّدُنابشر حافی رَخمَةُ اللهِ عَلَيْه کی بارگاه میں انگوروں کی ایک ٹوکری بیجیجی اور عرض کی: یہ میرے باپ کے باغات کے بیں۔ آپ نے وہ انگور اسی طرح واپس کر دیئے۔ عورت نے اس پر کہا: یاخد البھر حضرت سیِّدُنابشر حافی رَخمَةُ اللهِ عَلَيْه سے عرض کی: کیا آپ میرے باپ کے انگوروں،

المُرَّةُ عَلَى مُواسِ المدينة العلمية (١١١١) وموجوع وحجوج وجوج وجوج والمراق 836 كالمراق المدينة العلمية (١١١١) وحود وحجوج وجوج والمراق المدينة العلمية (١١١١) وحود وحجوج وجوج وجوج والمراق المراق المدينة العلمية (١١١١) وحدود وحجوج وجوج وجوج والمراق المراق المراق

ان کی صحیح ملکیت اور ان کی طرف سے مجھے ملنے والی وراثت میں شک کرتے ہیں؟ حالا نکہ اس کی خرید اری کی سکھت میں آپ کی گواہی لکھت میں آپ کی گواہی لکھی ہوئی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے فرمایا: تم نے سب سج کہا ہے، یہ تمہارے باپ ہی کی ملک ہے گر تم نے ان انگوروں کو خراب کر دیا ہے۔ وہ عورت کہنے گی: وہ کیسے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے فرمایا تم نے نہر طاہر سے اس باغ کو پانی دیا ہے۔ یعنی طاہر بن حسین بن مصعب بن عبد الله بن طاہر کی نہر سے جو خلیفہ مامون کا ساتھی تھا، یہ نہر جانب مغرب چوڑی سی خندق کی طرح ہے۔ حضرت سیِّدُ نابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهِ نَهُ وَسِ سے بِانِی بیٹے اور نہ اس کے بل پر جائے۔

## 30 مال سے بھنا گوشت کھانے کی خواہش 🕵

حضرت سیِّدُنا بشر حافی رَخمَهُ الله عَدَیْهِ فرماتے ہیں:30 سال سے مجھے بھنا ہوا گوشت کھانے کی خواہش ہے۔ میں نے یہ کوئی زُہداختیار کرتے ہوئے نہیں چھوڑا،اگر میرے پاس کوئی ستھرا در ہم ہو تا تو میں ضرور اس کے ذریعے خرید کر کھالیتا۔

یہ ہمارے بُزر گان دین کا انداز تھاتوجوان کے راستہ پر چلتاہے وہ ان کے ساتھ مل جاتاہے گویا کہ وہ ان میں سے ایک ہے۔ جس نے اس راستہ کی مخالفت کی وہ اسلاف اور ان کے بعد کے نیک لوگوں کے طریقے پر نہیں ، اللہ یاک کی مشیت از لی کے مطابق اس کی رحمت وسیع ہے اس لئے اے عقل والو! عبرت حاصل کر و۔

# پہلے کے پر میز گارول کی ایک خصلت 🐉

پہلے کے پر ہیز گاروں کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ اپنا حق بھی مکمل طور پر نہ لیا کرتے بلکہ اپنے حق میں سے بھی پچھ چھوڑ دیا کرتے اس ڈرسے کہ کہیں حلال مکمل کرتے کرتے شبہ میں ہی نہ پڑ جائیں کیونکہ مقولہ ہے: "سارے کاسارا حلال حق لینے والا حرام کے گر د چکر لگانے والا ہے۔ "قو ہمارے اسلاف اپنے حلال حق میں سے بھی پچھ چھوڑ دینا پند کیا کرتے کہ وہ چھوڑا ہوا تھوڑا سا حلال ان کے اور حرام کے در میان ایک پر دہ بن جائے۔ کیونکہ پیارے آقا صَلَّى اللهُ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسُلَّمُ ارشاد فرماتے ہیں: "جو چرواہا جمی (یعنی ممنوعہ شاہی چراگاہ) کے ارد گر د جانور کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کا جانور اس میں داخل ہو جائے۔ "ااور لعض وہ بھی تھے

🚹 .....بخاري كناب البيوع ، باب العلال بين . . . الخ، ٢٠٥١ ، حديث: ٢٠٥١

جواس نیت سے ہٹ کر اللہ یاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بھی اپناحق چھوڑ دیا کرتے تھے:

ترجیه کنزالاییان: بے شک الله حکم فرماتا ہے انصاف اور إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْإِحْسَانِ نیکی(کا)۔

(پ١٠٠)النعل: ٩٠

#### مدل اوراحيان

وہ فرمایا کرتے: عدل میرے کہ تم اپناسارا حق لو اور دوسرے کا سارا حق اسے دو۔ اور احسان میرے کہ اینے حق میں سے کچھ چھوڑ دواور جو دوسرے کاتم پر حق ہے اسے اس کے حق سے زیادہ عطا کرو تاکہ تم احبان کرنے والے بنو۔

کیونکہ جیسے الله پاک نے عدل کا حکم فرمایا ہے ایسے ہی احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أَن (بعم البقرة: ١٨٠) ترجیهٔ کنزالایهان: به واجب ہے پر ہیز گارول پر۔

اور دوسری جگه ارشاد ہے:

ترجيههٔ كنزالايمان: به واجب يجلا كي والول بر\_ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٢٠١ البغرة: ٢٠١)

یہ وہ راستہ ہے جسے بھلادیا گیاہے اور ہاں جس نے اس پر عمل کیااس نے اس راستہ کوزندہ کیا۔

## حكايت: حق سے كم لينا ﷺ

<u>یہلے کے ایک بزرگ فرماتے ہیں</u>: میں ایک متقی شخص کے پاس گیامجھ پر اس کا 50 در ہم قرض تھا، میں اس کے پاس قرض دینے گیا تو اس نے اپنی مٹھی کھولی تو میں نے در ہم کِن کِن کُن کر مٹھی میں ڈالناشر وع کئے، جب49 ہو گئے تواس شخص نے اپنی منسقی بند کرلی، میں نے کہا: جناب ابھی آپ کا یہ ایک درہم باقی ہے۔وہ کہنے گئے کہ رید میں نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ میں اپناساراحق مکمل طور پر لینا پسند نہیں کر تاکہیں وہ نہ لے لوں جومیر احق ہی نہیں ہے۔

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں جو محض 99 چیزوں سے تو بیچ مگر ایک سے نہ بچے وہ متقی نہیں اور جو 99 گناہوں سے تو توبہ کرے مگر ایک نہ چھوڑے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں اور جو

99 چیزوں میں توزُ ہداختیار کرے مگر ایک میں نہ کرے تووہ زاہد نہیں۔

- WOOCAG (44) 2000 - WOLLES - WOOCAG (44) 2000 - WOLLES - WOLLES - WOOCAG (44)

حضرت سیّدُنا عطیه سعدی دَخِیَاشهُ عَنْه روایت کرتے ہیں که پیارے آقا صَلَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ كا فرمان عالیشان ہے: کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک حرج والی چیز کے ڈرسے اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہ ہو۔(۱)

# كمالِ تقوىٰ ﷺ

حضرت سیّدُنا ابو در داء دَهِیَ اللهُ عَنْه فرماتے ہیں: کمالِ تقویٰ میہ ہے کہ بندہ ذرہ بھر میں بھی پر ہیز اختیار کرے، یہاں تک کہ بعض حلال چیزیں بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں وہ حرام ہی نہ بوں اور وہ چیز اس کے اور حرام کے در میان پر دہ بن جائے۔

امیر المؤمنین حفزت سیِّدُنا ابو بکر صدیق رَخِوَاللَّهُ عَنْه سے بھی اسی طرح کی ایک بات مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: ہم کسی ایک دروازے کے حرام ہونے کے خوف سے حلال کے 70 دروازے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے اب باقی نہ رہے، لہذا جو اس راستہ پر چلا اس نے اسے زندہ کیا بلکہ اس راستہ پر چلنے والوں کوزندہ رکھا۔

بہر حال اب تاجروں، صنعت کاروں اور مباح کاروبار میں پیسہ لگانے والوں کا سارامال، جائز اسباب اور کتاب و سنت کے مطابق ہونے کے باوجو د مشتبہ ہو گئے۔

# شبہات کی قسیں اور سپا ہیوں کے مال کا حکم ﷺ

پھر شبہات کی دوقشمیں ہیں:(1) حلال ہونے کا شبہ کہ جب تم متقی اور پر ہیز گار لو گوں کے ساتھ لین دین کرو تو اس مال کے حلال ہونے کا ہی شبہ ہے۔(2) حرام ہونے کا شبہ کہ جب تم کم تقویٰ رکھنے والے لو گوں کے ساتھ لین دین کرو تو اس مال کے حرام ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔

باقی رہاان سے ہٹ کرسپاہیوں کامال، تووہ ان کے ناجائز اسباب اور احکام شریعت کی مخالفت کی وجد سے

المركك ومع ﴿ يُنْ ﴿ مَمِلُسِ المَدِينَةِ العَلَمِيةِ (مُنَاسًا) ﴿ وَمُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُ

٣٢١٥:مدين ماجه كتاب الزهد ، باب الورع والتقوى ، ٣٢٥٥ محديث . ٢١٥ م

مستدرك، كتاب الرقاق، باب لا يكون احدستقيا. . . الخي ٥ / ٣٥٣ محديث: ٩ ٢ ٩ ٤

حرام ہی ہے، اگر ان کے ساتھ تمہارالین دین ہو جائے اور تمہیں یقینی طور پر ان اموال کے متعلق لوٹ تھسوٹ، یا ظلم و جبر کا مال ہونے کا علم نہ ہو تو پھر تمہارے لئے آسانی ہے اور اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے پھر تو قطعاً حرام ہے۔

## كمائى دين سے اور كھانا ايمان سے ہے 🛞

توبس الله پاک سے ڈرواور اپنے آپ کو بچاؤ، آے مسکین! اپنی آخرت کو پیشِ نظر رکھواور اپنے دین کی حفاظت کر وکیونکد تمہاری کمائی تمہارا دین ہے اور تمہارا کھانا تمہارا ایمان ہے۔ اگر تم نے ان (کمانے اور کھانے) میں غفلت سے کام لیا اور احکام شرع کو نظر انداز کیا اور تم نے آج اپنے آپ کو ضائع کر لیا اور جو تم نے اپنے کل کے لئے آگے بھیجا ہے اس پر غور وفکر نہ کیا۔ ہم بُری قضا سے الله یاکی پناہ چا ہے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ دشمن شیطان جب کسی بندے کو بُرا کھانا کھلانے میں کامیاب ہوجائے تو دیگر اعمال میں اس کے سامنے نہیں آتا اور کہتا ہے: مجھے تجھ سے جو چاہیے تھاوہ مجھے مل گیا اب توجو چاہے کر۔ چنانچہ بندہ جو اعمال کرتا ہے اس سے اگر پچھ بڑھتا ہے تو دل کی تاریکی وختی، حوصلے کی کمزوری وسستی، گناہ، بے توفیقی اور گناہ سے نہ بچنے کی قوت بڑھتی ہے اور اسے آسانی علم و حکمت نہیں دی جاتی ہے۔

جب روزگار کے ذرائع اختیار کرنے والا اور بازار میں معاملات کرنے والا ان اچھے اوصاف کا حامل ہوگا جن کا بیان ہو چکا اور ان نیک شر اکط پر پورااتر تا ہوگا تو وہ اپنے حال کے حکم سے اپنے مقام کا محافظ ہوگا۔ اس کے افعال راو خدا میں ہیں ، وہ اپنے چیھے نیکیوں کے اثرات چھوڑ کے گا اور ایسی چیزیں اپنائے گا جو اسے آخرت کی طرف لے جائیں اور یہ بات اس کے حق میں ہوگی اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس کے لیے دنیا میں سے بی آخرت کا راستہ ہے لبندا یہ اس کی آخرت میں سے بی ہو اور یہ دنیا میں اس سے بھی بڑا زاہد ہوگا جو اس سے مند موڑ ہے اور اس سے افراد کے مگر اور کی کہاں سے آئی۔

# ا پنی جان پر ظلم کرنے والا ﷺ

جب وہ ان شر ائط کی مخالفت کرے اور اپنے احوال میں علم کو استعمال نہ کرے، اپنے اقد امات میں تقویٰ

المراجعة المعالمة العلمية (١٤٦٠) والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المحاجة الم

اختیار نہ کرے، جمع کرنے، روک رکھنے، مال کی زیادہ طلی کرنے اور فخر کرنے کے لیے کوشاں رہے، دنیا کی لاج رکھے،جو دنیاہاتھ نہ آئی اس پر داویلا کرے،جویاس موجو د ہے اسے اپنے یاس روکے رکھے۔جب تک دنیا سلامت ہے اور دنیامیں نفع مل رہاہے تب تک وہ پر وانہیں کر تا کہ میر اکیا کچھ دین چلا گیااور کیا خسارہ ہوا؟ اسے کوئی پروانہیں ہوتی کہ کہاں سے کمایا؟ کس میں خرچ کیا؟ اس کا مقصد بس بیسے کمانا ہوتا ہے کہیں سے بھی مل جائیں، کسی بھی ذریعے سے ہاتھ آ جائیں۔اس کے کمانے میں تقویٰ اختیار نہیں کرتا، دین خداوندی اور احکامات الٰہی کی پروانہیں کرتا، یہ گناہوں اور ناپسندیدہ ہاتوں میں پڑار ہتاہے، خدا کی ناراضی کا شکار ہو تاہے، خداہے دوری والے کام کرتاہے، موت کی تیاری نہیں کرتا، تقوے کالبادہ نہیں اوڑ ھتا، غلط ذرائع سے مال کھاتاہے، خو د کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے، اپنے دین کا بگاڑ کر تاہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکا دیتاہے، **اللہ** یاک جس طرح نیکول کا اجر ضائع نہیں کر تابوں ہی وہ مفسد ول کا کام نہیں بنا تا۔ مزیدیہ کہ وہ بندہ اپنے دین کے معاملے میں ربّ کریم کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے مخلص نہیں ہے اور جو اپنی خرید و فرو خت میں اپنی کاوشوں میں اللہ یاک کے لیے مخلص نہ ہواور اپنے معاملات میں مسلمانوں کاخیر خواہ نہ ہو تووہ ظلم کے مقام پر ہے اور خواہشاتِ نفسانی کی حالت میں ہے اور الله یاک ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسے اپنے سب تصرفات سے توبہ کا حکم ہے اور اینے سب معاملات میں خدا کی طرف رجوع کا حکم ہے،اس سے پہلے کہ اسے اچانک موت آ جائے اور اچانک محروم ہو جائے اور ہمیشہ کے گھاٹے میں پڑ جائے، نیز خداکے حضور اس طرح پیش ہو کہ یہ بندہ ظلم کرنے والا، نفساني خواهشول كابير وكار اورايني غلطيول يرذ ثاريخ والاهو\_

الله پاك ارشاد فرماتا ب: وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُو لِإِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞

وَمَنْ لَمُ يِدْبُ فَأُولِيكُ هُمَّ الطَّلِمُونَ. (پدایم العجوات: ۱۱)

اور فرما تاہے:

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيثَ ظَلَمُوَّا اَ ثَّ مُنْقَلَبٍ

ك 🕳 🐔 ش: مجلس المدينة العلمية (مُدانِ)

يَّنْقَلِبُونَ خُ (پ١٠١١الشعرآه:٢٢٧)

ترجية كنزالايمان: اورجو توبه ندكرين توويي ظالم بين\_

پر پلٹا کھائیں گے۔

ترجمة كنز الايمان: اوراب جانا جائي بين ظالم كدكس كروث

WOOCAC (VEL) DASSOM ( ( ) MENTINE ( )

ایک صاحب تحکمت فرماتے ہیں: دنیا ٹھا تھیں مار تاسمندر ہے اور تجارت والے اس کے غوطہ خور ہیں۔
پچھ غوطہ خور غوطہ لگا کر موتی نکال لاتے ہیں اور یہ و نیا دار لوگ ہیں جو دنیا کے لیے ہی عمل کرتے ہیں۔ پچھ لوگ غوطہ لگا کر اینٹیں نکال لاتے ہیں اور یہ وہ دنیا کے کام والے ہیں جنہیں دنیا ہی کی لا لچ ہے۔ پچھ لوگ مجھی نکال لاتے ہیں اور یہ در میانی چال والے ہیں۔ پچھ لوگ سمندر کی گہر ایکوں میں جاڈو ہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی فرمال ہر داری چھوڑ کر ہازاروں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب بھی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں لوگ ہیں جو خدا کی فرمال ہر داری طرف دھتکار دیئے جاتے ہیں اور اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ غلطیوں کے سمندر میں ڈو ہے ہوئے ہیں۔ پچھ لوگ موجوں کے ساتھ چکراتے پھرتے ہیں اور خبات کے طالب ہیں۔
کے سمندر میں ڈو ہے ہوئے ہیں۔ پچھ لوگ موجوں کے ساتھ چکراتے پھرتے ہیں اور خبات کے طالب ہیں۔ جب بھی ایک مون اندر دھکیل دیتی ہے تو ہلاکت بیں پھر دوسری مون اندر دھکیل دیتی ہے تو ہلاکت کی طرف کرتے ہیں۔ یہ وہ انہیں نجات کی طرف کوف کرتے ہیں۔ تو ہا نہیں نجات کی طرف اٹھاتی ہے اور گناہوں کی عادت انہیں ہلاکت کی طرف جھکاد بی ہے۔

#### جائيداد نه بناؤ <del>﴾}</del>

روایت ہے کہ حضور نبی پاک مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَنَّم نے ارشاد فرمایا: جائیداد نه بناؤیوں تم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤگے۔(۱)

الله پاک نے اپنے ایک بی علیه السُلام کو و می فرمائی: سز اوّں کے زمانے میں گھر والے اور مال نہ بناؤ۔
کتاب " قوت القلوب "کا اختتام ہوا۔ سب خوبیاں الله پاک کی ہیں جو سارے جہاں والوں کارہ ہے،
خداکے ان خاص بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے چن لیا۔ بلندی وعظمت والے الله پاک کے دیئے ہے ہی گناہ
سے بچنے اور نیکی کرنے کی طافت ملتی ہے۔ الله پاک ہمارے سر دار حضرت محمدِ مصطفے صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلهِ وَسَلَم پر
اور آپ کے آل واصحاب پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔

🗞 🕬 🕬 🚓 🖒 ثن: مجلس المدينة العلمية (زرداسان)

۲۳۳ ۵:مدین: ۱۳۷/۳، ۱۳۷/۳، مدیث: ۲۳۳ ۵



## پېلى عبارت گ<del>اگا</del>

قال: وشكرالله تعالى له هربه اليه من معصيته فتنبألا، فكان نبيا من انبياء بني اسرائيل. (\*)

#### دو سرى عبارت 🛞

قال ابو هريرة وغيرة من اهل الصفة: كنا ناكل الشواء، ثم تقام الصلاة، فندخل اصابعنا في الحصباء، ثم نفى كها في التراب ونكبّر. وقال عمرين الخطاب رض اللمعند: ما كنا نعرف الاشنان على عهد رسول الله على المعمومية وانباكانت مناديلنا بواطن ارجلنا، كنا اذا اكتنا الغير مسحنا بها.(2)

#### تيىرى عبارت 🕵

ورويناعن مالك بن مغول قال: قرأت في بعض كتب الله: لا تغرنكم اللحى، فإن التيس له لحية. (٥)

#### چو تھی عبارت 🚱

وقال بعض الكوفيين: رايت الشعبى اشترى جرياوحمله الى عياله، فقلت: يا ابا عمرا تطعم عيالك الجرى، فقال: لوعلمت ان عيالي اكلون الضفادع لاطعمتهم. (4)

#### يانچوين عبارت 🛞

ويقال: ان عبرا قال لمعاويه رض الله عنها، وقد حكم الحكمين: اكثروا الطعام لهم، فوالله ما بطن قوم قط الافقدوا بعض عقولهم، وما مضت عزمة رجل بات بطينا. (5)

#### چھٹی عبارت 🖔 🤗

كان بعض الصحابة يبسح بطرف ذيله، وكثير منهم كانوا يبسحون ببواطن ارجلهم. (6)

- [7] ......قوت القلوب، الفصل السادس و الثلاثون، في فضائل اهل سنة. . . الخ، الجزء الثالث، ص ٩ ١٣
  - [2]......قوت القلوب، الفصل السادس و الثلاثون، في فضائل اهل السنة و وصف طرائق... الخ،
     ذكر سنن الجسد، الجزء الثالث، ص١٣١٥
  - [3] .....قوت القلوب، الفصل السادس و الثلاثون، في فضائل اهل السنة و وصف طرائق... الخ، ذكر ما جاء في فعل بعض ذالك و استحيابه، الجزء الثالث، ص ١٣٣١
    - i المربعون، كتاب الغصل الاربعون، كتاب الاطعمة، الجزء الثالث، ص١٣١٦
    - ق .....قوت القلوب، الفصل الاربعون، كتأب الاطعمة، الجزء الثالث، ص١٣٢٢
- ق ......قوت القلوب، الفصل الاربعون، كتأب الاطعمة، ذكر ما نجمع الاكل من الآدب... الخ، الجزء الثالث، ص ١٣٢٢ وقا م كل من الله المدينة العلمية (مناسل) في من من من من من من الأدب... الخ، الجزء الثالث، ص ١٣٢٣

#### عرص المراس عبارت أيها سالوس عبارت أيها

ورويناعن ابن الزبيرعن جابرقال:قال النبى صلى الله عليه وسلم "من لذذاخا لابها يشتهى كتب الله عزوجل له الف الف حسنة، ومحاعنه الله الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة، واطعمه الله عزوجل من ثلاث جنان: جنة الفروس، وجنة عدن، وجنة الخلد". ")

#### آٹھویں عبارت 🕵

وقال ابن عبر: لم نكن نعرف الاشنان عليه عهد رسول الله صدالله عليه وكانت مناديلنا بواطن ارجلنا، كنا اذا اكلنا الغبر مسحنا بها. قال: وكان اصحاب رسول الله صدالله عليه وسلم ياكلون الشواء في الهسجد، فأذا اقيبت الصلاة ادخلوا ايديهم في التراب والحصب ففي كوها ثم كبروا. قيل: وكانوا ينامون في الهسجد بعد العشاء، فتدخل الكلاب فتلحس ايديهم، فلذلك امروا بغسلها اذا استيقظوا، واحتج بنحوهذا مالك رحمه الله في طهارة لعاب الكلف. (2)

#### نوين عبارت 🕵

ق هذا غريب يحتج به في اشياء: قوله تهيز: من الهيرة، اى تجلب لهم الطعام، ومنه قوله تعالى: 
﴿ وَنَوْيُدُو اَهْلَنّا ﴾ (بوسف: ٢٥) العكم: الغوارة الهشدودة، ومنه قول الهرأة في حديث عائشة: "عكومة فسام"
اى اوعيته واسعة، تهدم زوجها ابازم عبذلك لبكت: خلطت خلطا فيه لزوجة قوله يتربع: من الربع و هو النباء و الزيادة. ديلت: اجدت ديلة ديلة ؟ اى قطعة قطعة ، كقول الاول: فديل واندف وقد ذكرنا لاقبيل ذلك الاثافي: [الحجارة التي توضع عليها] القدر، واحدها: اثفية ورءوس نفاذ: الحداد مصفورا: من الصفي البعرف للجوف من التخبة الغرثان: الجاع (8)

#### وسوين عبارت الم

فرأى على فخذ لامكتوب (الله) بعرق جسده، فقال: اما تنظر؟! اما انه ما كتبه انسان. (4)

- [1] .....قوت القلوب، الفصل الاربعون، كتأب الاطعمة، بأب في الضيافة و اكرام الضيف، الجزء الثالث، ص١٣٣٧
- [2] .....قوت القلوب، الفصل الاربعون، كتأب الاطعمة، بأب في الضيافة و اكر ام الضيف،
   الجزء الثالث، ص١٣٣١
- [3]......قرت القلوب، الفصل الاربعون، كتأب الاطعمة، ذكر اخبار، وردت في طعام السلف... الخ، الجرء الغالث، ص١٣٧٢

#### فبرست حكايات

|        | حكايات                             | رست     | فہ                                              |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| منحنبر | موضوع                              | منح نبر | موضوع                                           |
| 327    | بخیل میز بان                       | 62      | کناہ سے بچنے کا اجر                             |
| 346    | ہڈیوں پر پڑوی سے لڑائی             | 82      | و ھو کے باز کو سزا                              |
| 346    | اونٹ کی قضا آسان نہیں              | 139     | عابد اور شيطان                                  |
| 368    | تم ظالموں میں ہے ہو                | 141     | شیطان کی ہے بسی                                 |
| 368    | حلال كھانااور ظالم كاہاتھ          | 142     | مٹی کی حیثیت                                    |
| 377    | توسائل نہیں بلکہ تاجرہے            | 147     | اعمال اور نامّهُ اعمال                          |
| 390    | ایک عارف کو تنبیه                  | 159     | میں توجہاد کے لئے ہی فکلاموں                    |
| 391    | زمین کے خزانے د کھانے والا فقیر    | 160     | قصه دودوستول کا                                 |
| 404    | تم جیسے کاہی تحفہ قبول کرناچاہئے   | 165     | فضيلت والے كام كو فرض كى خاطر ترك كرنا          |
| 405    | توحيد کی آزمائش                    | 200     | ا یک ہندی طبیب کا ناکام لوشا                    |
| 430    | ستائی کی خاطر سفر                  | 219     | مسلمان بھائی کی خوشی کے لئے کھانا               |
| 435    | ایک صوفی بزرگ کاطر زعمل            | 222     | بصنا ہو ااونٹ                                   |
| 439    | نفس کی مخالفت                      | 248     | وٹا گروی رکھ دیا                                |
| 491    | رضائے الٰہی کے لئے محبت کرنے کاصلہ | 257     | ال <b>له</b> پاک کی اطاعت اور شیطان کی نافرمانی |
| 510    | بھائی چارے کی حلاوت ختم ہو گئی     | 257     | ایک انصاری کی انو تھی مہمان نوازی               |
| 513    | رضائے البی کے لئے کنیز آزاد        | 279     | مہمان کی فرمائش پرخوشی کااظہار                  |
| 513    | اسے مر دہ شار کرو                  | 281     | علم کی عزت                                      |
| 515    | رفیق سفر کی چیز پدیه کرنا          | 290     | مسلمان بھائی کی خوشی کے لئے روزہ توڑنا          |
| 554    | ایک داناکی حکایت                   | 294     | ہر محصلی کے عوض ایک درہم                        |
| 565    | حقيقى رشئئة اخوت                   | 297     | صوفی بزرگ کی دعوت میں عام شخص                   |
| 578    | زبان دراز بیوی پر صبر              | 298     | میں لیث نہیں ہوں                                |
| 587    | تم شادی کیوں نہیں کرتے؟            | 303     | آپس کا تعلق مزید بڑھ گیا                        |
| 590    | مير الكاح كردو                     | 322     | آپس کا تعلق مزید بڑھ گیا<br>روزہ دار کا تحفہ    |

| ئئەرسول كى محبت ميں كى گوارانېيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 606                                        | سب ہے بہتر اور سب برا                                                        | 719                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| لائی میں ر کاوٹ بننا پہند شہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 608                                        | گواه کی جانچ پڑتال                                                           | 723                                     |  |  |
| وکے باز کو سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 611                                        | تم طالب بھی ہو مطلوب بھی                                                     | 725                                     |  |  |
| اخلاق كوجيلتاكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 611                                        | سيّدُ ناامير معاويه رَضِيَ اللهُ مَنْه اور ايك بوڑھا                         | 730                                     |  |  |
| ح نه کرنے کاوبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 614                                        | ما نگنے والے کی انو تھی تربیت                                                | 735                                     |  |  |
| ہنہ کو دیکھ کر آئکھیں بند کرلیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 672                                        | قبر میں کالاسانپ                                                             | 736                                     |  |  |
| کھا بدلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 673                                        | سيدُ نابشر حا في عَلَيْهِ الرَّحْمَه كا تقوى                                 | 749                                     |  |  |
| رامال صدقه كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 699                                        | منه میں انگلی ڈال کرتے کر دی                                                 | 799                                     |  |  |
| ن دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 699                                        | خوفِ خداخم كرنے والا كھانا                                                   | 807                                     |  |  |
| 5 ہز ار نفع واپس لوٹا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700                                        | کھانے کا تعلق دین سے ہے                                                      | 808                                     |  |  |
| يدوفروخت مين كمال احتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 701                                        | دل کی تبدیلی کاسب                                                            | 817                                     |  |  |
| 20 در ہم واپس کر دیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 702                                        | ظالم کے ہاتھ سے حلال بھی نہ کھایا                                            | 817                                     |  |  |
| فئ درجم بھی زیادہ لینا گوارانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 703                                        | فقركاسبب                                                                     | 835                                     |  |  |
| بد کا گھوڑا اور کھوٹا سکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 707                                        | ا گلوروں کا تحفہ واپس کرنے کی وجہ                                            | 836                                     |  |  |
| هی قیمت پر فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 715                                        | حق ہے کم لینا                                                                | 838                                     |  |  |
| رخواین مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 717                                        | \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$                                                     | {                                       |  |  |
| ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** **                                      | <b>88 88 88</b>                                                              | ŕ                                       |  |  |
| <b>و ج</b><br>حضرت سيّدُنا امام ابن ابي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا منح در ج<br>يا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، | <b>اور ان بی وضاحت</b><br>بیان کرتے <del>م</del> یں کہ ایک صاحب تحکمت بزرگ ف |                                         |  |  |
| ہیں: توکل کے تین درجے ہیں: (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نكايت كرناحهم                              | وڑ دینا،(2)راضی رہنااور (3) پبند کرنا <b>۔ وضا</b>                           | 411111111111111111111111111111111111111 |  |  |
| المنافر المنا |                                            |                                                                              |                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                              |                                         |  |  |
| كا ب- (موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١/١٤ الله ١١/١٠                           | ۱۱ رقد: ۲۸)                                                                  |                                         |  |  |



#### توکل کے درجے اور ان کی وضاحت

|        | , فبرست                                               | سيلى    | تفد                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| منحنبر | موضوع                                                 | منح نبر | موضوع                                                            |
| 23     | افضل اسلام                                            | 05      | الجمّالى فهرست                                                   |
| 26     | "ایمان اسلام میں بندہے"کامعلی                         | 07      | كتاب پڑھنے كى نيتيں                                              |
| 26     | ایمان کی حقیقت                                        | 80      | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَّهُ كَاتْعَارُفْ (داير المنت مُدْعِلُه) |
| 27     | منافق کون ہے؟                                         | 09      | پہلے اے پڑھ کیجے!                                                |
| 27     | محدثین کی نظر میں ایمان اور<br>اسلام میں فرق کی تفصیل | 11      | ض نبر35: ایمان واسلام کامعنٰی<br>اور حکم                         |
|        | اوراسكامطلب                                           | 11      | ایمان اور اسلام کی مثال                                          |
| 28     | ا بمان اسلام ہی کا حصہ ہے                             | 11      | ایمان کے لئے ضروری شے                                            |
| 29     | معتزلہ اور خوارج کے نظریات کارد                       | 12      | منافق اور كافر                                                   |
| 30     | فاسق بھی مومن ہے                                      | 12      | ایمان اور اعمال کی مثال                                          |
| 30     | علمائے اہل سنت کاوصف                                  | 13      | ایمان اور اسلام کا فرق                                           |
| 31     | آخری نازل ہونے والی آیت                               | 14      | ایمان اور اسلام کی ایک اور مثال                                  |
| 32     | فرقه مرجيه كارد                                       | 14      | ایمان اور اسلام ایک شے کی طرح ہیں                                |
| 33     | ایک باطل دلیل کارد                                    | owner:  | ایمان اور اسلام کے حکماً متحد ہونے کی                            |
| 34     | شفاعت سے محروم دو گروہ                                | 15      | ایک اور دلیل                                                     |
| 35     | ايمانميراستثناء                                       | 16      | ایمان اور اسلام کے حکمًا متحد ہونے کی مثال                       |
| 38     | ا بمان کالباس تقویٰ ہے                                | 40      | ایمان اور عمل دونول ایک دوسرے                                    |
| 38     | نفاق کے مقامات                                        | 16      | کے ساتھی                                                         |
| 39     | ول چار طرح کے ہیں                                     | 17      | ایمان کی بنیاد                                                   |
| 40     | سفيد اورسياه نكته                                     | 18      | نیک اعمال کے لئے ایمان شرطب                                      |
| 41     | خفيه تدبير كاخوف                                      | 18      | حدیث جریل اور اس کی وضاحت                                        |
| 42     | حقیقت مکر کے دومعانی                                  | 20      | "أَوْمُسْلِم" ہے مراد                                            |
| 42     | بُرے خاتمے اور سلب ایمان کا اندیشہ                    | 21      | اسلام میں محبت پیدا کرنے کے لئے عطا کرنا                         |
| 44     | ا بمان کا گھٹٹا بڑھنا                                 | 23      | عطا فرمانے کی مختلف وجوہات                                       |

| 62 | غفلت اور دل کی شختی کاباعث       | 46 | یمیاں در حقیقت منازل ہیں                  |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 63 | پہلی سنت اور نجات پانے والا گروہ | 47 | غاق کے قریب ترین لوگ                      |
| 60 | ايمانكےبےلباسھونےاور             | 47 | ماليم اور جابل كي غفلت                    |
| 63 | شريعتكےاجمالكابيان               | 48 | ورُخ شخص کی مذمت                          |
| 64 | شریعت کی 12خوبیاں                | 49 | نافقت کی پیچان                            |
| 64 | حقیقیمسلمانبننےکی                | 49 | فاق کی اقسام                              |
| 64 | شرائطكابيان                      | 49 | غيقى رياكار                               |
| 65 | كامل مسلمان                      | 50 | ر جاء بدعت ہے                             |
| 00 | انسان کے اسلام کی خوبی اور       | 51 | ے حسن! تو جھوٹا ہے                        |
| 66 | محبت العىكىعلامات                | 51 | كياتم مومن بو؟"كبناكيها؟                  |
| 67 | قرن سے مراد                      | 52 | يمان والى موت كوشهادت پرترجيح             |
| 67 | مومن کوروح قبض کرتے وقت بشارت    | 50 | تضرت سيد ناعب الله بن مسعود رَضِ الله عنه |
| 00 | ایکمسلمانکادوسرے                 | 52 | اتنبيه فرمانا                             |
| 68 | مسلمانپردق                       | 54 | ئیو نٹی کی چال سے زیاوہ مخفی              |
| 69 | ملمان کے 10 حقوق                 |    | س نبر36: اهل سنت کے فضائل اور             |
| 69 | رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ كَي تَفْسِر | 57 | بڑے بزرگوں کے طور طریقوں                  |
| 70 | کامل مومن / بعض اوصاف کاتر ک     |    | كابيان                                    |
| 71 | عقل مندول كامقصود                | 57 | نضل عبادت                                 |
| 71 | لو گوں سے دور رہنے میں عافیت ہے  | 57 | ر تىلىم خى كرك                            |
| 72 | لو گوں سے حسن سلوک صدقہ ہے       | 58 | مور تین طرح کے ہیں                        |
| 72 | زمی کی فضیلت                     | 59 | ملِ كتاب كى تصديق يا تكذيب كرنا           |
| 72 | بدنكىسنتين                       | 60 | بے فائدہ چیز کو چھوڑ دو                   |
| 73 | سب سے پہلی بدعتیں                | 61 | نقل، علم اور ایمان کاحاصل                 |
| 74 | أف كي وضاحت                      | 61 | ماری رات کے قیام سے بہتر                  |
| 7. | داڑھیسےمتعلقمعصیتوں              | 61 | ب سے بڑاعبادت گزار بنانے والا عمل         |
| 74 | اوربدعتوںکابیان                  | 62 | نکایت: گناه سے بچنے کااجر                 |

| ریش جنتی                                              | 75   | داڑھیکےبارےمیںبعض                              |    |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----|
| اڑھی کے فوائد                                         | 75   | بزرگوںکاعملاوراسکے                             | 83 |
| داڑھیکےبارےمیں<br>12بدعتیں                            | 76   | مستحبات کابیان<br>دار هی مین کنگهی کرنا        | 84 |
| 1)كالانضاب لگانا                                      | 76   | مربور سامین کلی روا<br>مجھی بلوں میں تیل لگانا | 84 |
| 2)سرخ اور زر درنگ کا خضاب لگانا                       | 76   | بہترین نوجوان اور بدترین بوڑھے                 | 86 |
| 3) داڑھی کو گندھک وغیرہ سے                            | 1222 | کم عمر قاضی                                    | 87 |
| فید کرنا                                              | 76   | بے و قوفی کی علامت                             | 87 |
| 5.4) داڑھی کے بال یاسفید بالوں                        | 70   | بزرگی اور جوال مر دی علم ہے ہے                 | 88 |
| والحيثرنا                                             | 76   | بوڑھے کانوجوان سے علم حاصل کرنا                | 88 |
| 7.6) داڑھی میں کی یازیادتی کرنا                       | 77   | حصول علم کی جستجو                              | 89 |
| 10.9.8) داڑھی کے معاملے میں                           | 77   | علم و تقویٰ کے ہوتے ہوئے عاجزی                 | 89 |
| كصاوا كرنا                                            | 77   | ایک حدیث اور اس کی توجیهات                     | 89 |
| 11) داڑھی کوخو دیسندی کی نگاہ                         | 77   | امت محمد ميه كاا يك شرف                        | 91 |
| ہے دیکھنا                                             | 77   | جهاديس كالاخضاب لكانا                          | 92 |
| 12) داڑھی کی سفیدی پر تکبر کرنا                       | 77   | بدترين درج والا                                | 92 |
| اڑھی بڑھانے اور موخچیں حچوٹی رکھنے                    | 78   | سنتوراورمكروهاتكابيان                          | 93 |
| خ <i>ک</i> م                                          | 70   | 17ر کعتیں                                      | 93 |
| ىخائبة كرام عَلَيْهِمُ الدِّمْوَان كَى ياد تازه ہو گئ | 79   | 17ر کعات کی تفصیل                              | 94 |
| ومخچیں تپلی کرنا                                      | 80   | إشراق كي نماز                                  | 95 |
| ہود کی مخالفت کر و                                    | 81   | چاشت کی نماز اور ر گعتیں                       | 95 |
| نی کے بال اکھیڑر نا                                   | 81   | ظهر کی چار سنتیں                               | 96 |
| کایت: دھوکے باز کوسزا                                 | 82   | فرائض کے علاوہ 12رکعتیں                        | 96 |
| ر دیاسرخ رنگ کا خضاب                                  | 82   | وترمیں پڑھنے والی سورتیں                       | 97 |
| اڑھی کے متعلق دوقتیم کی ریاکاری                       | 82   | 34ر کعتیں                                      | 98 |
| نت کی خوشبوسے محروم لوگ                               | 83   | دن اور رات کی زیادہ سے زیادہ مروی ر تعتیں      | 99 |

| 114 | موت کے وقت فر شتوں کو دیکھنا        | 100 | ماز مغرب ہے پہلے دور کعت پڑھنا         |
|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 116 | لوگوں کی خاطر عمل نہ کر و           |     | س نر 37:کبیرهگناهورکی شرح              |
| 117 | گناہوں پر ڈٹے رہنے کا معنیٰ         | 101 | وتفصيل اوركفار سے حساب                 |
| 118 | كفارسے حساب كامسئله                 |     | كامسئله                                |
| 119 | کا فروں سے اعمال کا سوال نہ ہو گا   | 101 | بيره گناہوں کی تعداد میں انتظاف        |
| 120 | جنتیوں اور دوز خیوں کے چھ گروہ      | 102 | سلاف کے نز دیک گناہِ صغیرہ کی حیثیت    |
| 120 | حساب میں سختی،عذاب کاحق دار         | 102 | بيره گناہوں کی تعداد مخفی ہونا         |
| 121 | كافرول سے حساب لينے كامطلب          | 103 | بصنف کے نزدیک کبیرہ گناہوں کی تعداد    |
| 124 | ض نبر38:اخلاصاور نیت کابیان         | 103 | بُھوٹی قشم کو یمین غموس کہنے کی وجہ    |
| 124 | ہر کام میں اچھی نیت کرنا بہتر ہے    | 104 | جادو کے کہتے ہیں؟                      |
| 125 | ایک عمل میں بہت ی اچھی نیتیں        | 104 | الدين كى نافرمانى اوراس كى مخضر تفصيل  |
| 125 | نیت کے دو معنی                      | 105 | گالی دینا کبیر و گناہ ہے               |
| 126 | اخلاص کی حقیقت                      | 105 | پار چیز وں کامعاملہ مخفی ہے            |
| 126 | نیت کے مطابق مددِ اللّٰہی           | 400 | بائرے بچنے پر چھوٹے گناہوں کا          |
| 127 | اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے | 106 | ىعا <b>ف</b> بونا                      |
| 127 | تمام اعمال سے زیادہ سخت             | 107 | پارار کان کا نماز سے تعلق              |
| 128 | اخلاص كاطلب گار                     | 108 | فرائض کی کمی نوافل ہے پوری ہونا        |
| 128 | نیکی کے ارادے پر نیکی               | 109 | ہیرہ سے اجتناب پر جنت میں داخلہ        |
| 400 | "نیتعملسےبھتر"والی                  | 109 | ره بھر ایمان والوں کی معافی            |
| 128 | حدیث پاککی وضاحت                    | 110 | يكيوں كے پہاڑلانے والا جہنم ميں        |
| 129 | نیت کی حقیقت واخلاص                 | 110 | بہنم سے آخر میں نگلنے والا شخص         |
| 129 | مومن کی نیت دائگی اور متصل ہوتی ہے  | 111 | أخرى جنتى پرانعام                      |
| 130 | نیکوں اور فاسقوں کے دلوں کاجوش      | 112 | لفار اور شیاطین کے جہنم میں ہمیشہ رہنے |
| 131 | نیت پر پکڑ                          | 112 | ل حکمت                                 |
| 131 | جيسي نيت ويباصله                    | 112 | فلاحَدَ كلام                           |
| 132 | نیت کی وجہ سے اجر میں شرکت          | 113 | ویہ کب تک قبول ہے؟                     |

| 146 | محبين كامقام                          | 132 | انکال کی در ستی کا تعلق نیت ہے ہے       |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 147 | ارادت والول کی بڑی مشقت               | 133 | آخرت میں حسرت اور د نیامیں نقصان        |
| 147 | حكايت:اعمال اور نامّهُ اعمال          | 133 | چو تضائی علم                            |
| 148 | صبر کرنے والا مظلوم فائدے میں ہے      | 134 | ئىيىنىڭ الىجىمار<br>ئىيىنىڭ الىجىمار    |
| 148 | کسی عمل کو حقیرینه جانو               | 134 | الحجى نيت كاصله                         |
| 149 | بغيرنيت كوئى عمل ندكرنا               | 135 | نیکی کے ارادہ پر نیکی                   |
| 149 | اچھی نیت عمل سے زیادہ اہم ہے          | 135 | نيتو <u>ل پر</u> حشر                    |
| 150 | اخلاص کی خاطر د نیاداروں سے دوری      | 136 | قاتل اور مقتول دونوں جہنمی              |
| 150 | مقاصد کی تبدیلی سے نیت میں تبدیلی     | 136 | نیت سے مراد                             |
| 151 | ول میں دونور کاجوش مارنا              | 137 | نیت کے فاسد ہونے کا نقصان               |
| 151 | 70 ئى سىر ئىھى ك                      | 138 | میرند دینے کی نیت سے نکاح کرنے کی وعید  |
| 152 | معافی کے بجائے بدلہ                   | 138 | نیت کی رسائی عمل سے زیادہ ہے            |
| 152 | مختلف كامول مين نيت كاحكم             | 139 | دكايت:عابد اور شيطان                    |
| 153 | جہالت عذر نبیں                        | 141 | دکایت: شیطان کی بے بی                   |
| 153 | جہالت سے بھی سخت چیز                  | 141 | قیامت میں ہر چیز کاسوال ہو گا           |
| 153 | درست علم کی پہچان بھی ضروری ہے        | 142 | خو شبو لگانائیکی یا گناه                |
| 154 | جہالت ہے دل کاسخت ہونازیادہ خطرناک ہے | 142 | حکایت:مٹی کی حیثیت<br>ح                 |
| 154 | مظلوم کے گناہ ظالم کے سر              | 142 | غیر خدا کے لئے عمل نہ کیا               |
| 155 | عمل کو ثابت رکھنے کے لئے کیا کرے؟     | 142 | تقلعي كرنے اور آئينہ ديکھنے ميں بھي نيت |
| 156 | مخفی شہوت ہے مراد                     | 143 | اخلاص تركِ عمل كانام نهيں               |
| 156 | ایک عمل میں بہت سی اچھی نیتیں         | 144 | ہر کام میں نیت خالص رکھے                |
| 157 | بميشه كااجريا بميشه كاخساره           | 144 | آفت کے خوف سے عمل نہ چھوڑا              |
| 157 | کھانے اور سونے میں بھی نیت            | 145 | عمل كابر باد ہونا                       |
| 158 | تکاح میں کیانیت کرے؟                  | 145 | سبت افضل عمل                            |
| 158 | سب سے صحیح اور خالص عمل               | 146 | فضل نيت                                 |
| 158 | مسجد میں بیٹھنے کی 10 نیتیں           | 146 | اعلى ترين نيت                           |

| 172 | اعمال عمل كرنے والے پر مو قوف بين                  | 159 | سجد جانے والا محروم نہیں رہتا                   |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 172 | اسم اعظم كاسوال                                    | 159 | د کایت: میں توجہاد کے لئے ہی تکلاموں            |
| 173 | ض نبر <sub>39:</sub> غذا میں ترتیب اور کمی<br>بیشی | 160 | س.بعض مشتبه چیزور کی<br>وضاحت                   |
| 174 | بجوک کی حد                                         | 160 | دكايت: قصه دودوستون كا                          |
| 174 | کھانے میں کراہت اور فسق                            | 400 | اربعض چیزوں کا ایک دوسر ہے                      |
| 175 | روزِ قیامت رب کریم کے زیادہ قریب                   | 162 | مينخلطملطهونا                                   |
| 177 | کئی کئی روز کا فاقنہ                               | 162 | یت اور تمناکی وضاحت                             |
| 178 | 60ون تک کچھ نہ کھایا                               | 162 | راده، محبت، حاجت اور خوابش کی وضاحت             |
| 178 | پانچ سعاد تیں                                      | 163 | مبادت اور عادت میں اشتباہ                       |
| 179 | پاؤں مبارک میں ورم آجاتا                           | 164 | ہلے عالم بنو پھر لو گوں ہے کنارہ کشی کرو        |
| 181 | کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کی علامت                    | 164 | البركعمل ميں اچھی نیت کرنا                      |
| 101 | کھانےمیںمریدینکیریاضت<br>کاذکر،بھوککیفضیلت اور     | 165 | دکایت: فضیلت والے کام کو فرض کی خاطر<br>زک کرنا |
| 181 | کھانے میں کمی کرنے میں                             | 165 | چھی نیت کے سبب مغفرت                            |
|     | اسلافكاطريقه                                       | 166 | سلمان کی علامت                                  |
| 182 | سات دن کی خوراک ایک صاع                            | 166 | الله پاک کے لئے خیر خوابی کرنے والا کون؟        |
| 182 | خوراک میں مومن اور منافق کی مثال                   | 167 | 40سال کی عبادت نامقبول                          |
| 183 | غذا، قوام اور ضرورت                                | 167 | ىقبول عمل تھوڑانېيى                             |
| 184 | کم کھانازیادہ کھانے ہے بہتر                        | 168 | عمل تین چیزوں کے بغیر صحیح نہیں                 |
| 184 | ڈ کار لینے پر تعبیہ                                | 168 | مل کوپایی محیل تک پہنچانے والی خصلتیں           |
| 184 | آسانوں کی سلطنت میں پرواز                          | 169 | يت كاعمل كوحچو ثايابر ابنانا                    |
| 186 | دن میں دومر تبہ کھانااسراف ہے                      | 169 | ساری بھلائی کی جامع                             |
| 100 | ایک وقت میں چار روٹیاں کھانااسراف                  | 170 | عامیوں کا فضائل ہے التباس                       |
| 186 | ہ یانہیں                                           | 170 | پہلے فرائض کی درستی کرو                         |
| 187 | وجبه اور غبوق                                      | 171 | ملم کے اظہار کاعلم کی آرائش سے التباس           |

| 204 | تھجور کے درخت ہے مومن کی مثال            | 187 | جوك مين اسلاف كاطريقه                                    |
|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 204 | عادی چیز کو چھوڑ دے                      | 188 | حضور صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم كَى مجلوك اختياري تقى |
| 205 | مہنگی چیز سستی کرنے کانسخہ               | 188 | بھوک میں تابعین کاطریق <u>ت</u> ہ                        |
| 206 | چاول کی روٹی اور مچھلی                   | 189 | ایک روٹی میں کاریگری                                     |
| 207 | سال بھر کے روزوں اور نوافل سے زیادہ      | 190 | بُر ابر تن                                               |
| 207 | نفع مند                                  | 190 | ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی                             |
| 207 | 30سال تک رو ٹی نہ کھائی                  | 192 | پیٹ کی بیاری کی بہترین دوا                               |
| 208 | پیٹ کی مثال سار عگی کی طرح ہے            | 192 | کھانے کے سلسلے میں داناطبیبوں کے اقوال                   |
| 208 | کھجور کھانا جپھوڑ دی                     | 193 | كندم اور طبائع اربعه                                     |
| 209 | خواہشات کی کوئی حد نہیں                  | 194 | لطيف اور حكمت بهرى بات                                   |
| 209 | اد نی، اعلی اور متوسط سالن               | 194 | بدن کی چار اجزائے تخلیق                                  |
| 210 | منافقین کے نچلے درجے میں ہونے کی وجہ     | 195 | حرارت كاغلبه اوراس كاعلاج                                |
| 211 | بنی اسرائیل کے ایک عابد پر عتاب          | 196 | تہائی عقل چلی جاتی ہے                                    |
| 212 | سلف میں صاد قین کاطریقه                  | 197 | فيبى امداد                                               |
| 212 | زہد کو چھپانے کی انتہا                   | 197 | بھوک میں عزت ہے                                          |
| 213 | خواہش چھپانے پر نفس کو سزا               | 198 | عبادت كا دروازه                                          |
| 213 | چچىيى شهوت                               | 198 | بھوک کی فضیلت                                            |
| 214 | نرم اور لطيف كھانا پہلے كھاؤ             | 199 | بزر گانِ دین کے فاقد کرنے کی وجوہات                      |
| 215 | ایک صادق کا عمل                          | 199 | ہر سال تین در ہم کاخر چہ                                 |
| 216 | حلال کھانے پر گناہوں کی بخشش             | 200 | حکایت: ایک ہندی طبیب کاناکام لوٹنا                       |
| 217 | کھانے کے متعلق عار فین کاعمل             | 201 | پیٹ بندے کی ونیاہے                                       |
| 218 | چھ اعصناء کی حفاظت کے ساتھ روزہ          | 201 | بھوک سے قلب کی استقامت                                   |
| 219 | مال دار اور فقیر کی عبادت کی مثال        | 201 | تين مهنگى دواؤل كانغم البدل                              |
| 219 | حکایت: مسلمان بھائی کی خوشی کے لئے کھانا | 202 | کھانے کے بعد سونادل کی سختی کا باعث ہے                   |
| 220 | ا چھے اور عمدہ کھانے کھانا               | 203 | پیٹ بھر کر کھاؤ تو بھر خوب عبادت کرو                     |
| 221 | مّر دوں کی طرح کھانااور صبر              | 203 | کھانے کے بجائے کچل کھالو                                 |

| ىرا <b>ف سے</b> بے خوفی                 | 221 | کھانے میں برکت کانسخہ                                    | 236 |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| ئايت: بهنابوااونث                       | 222 | کھانے کے متعلق 12 خصلتیں                                 | 237 |
| اہشات کے نقصان نہیں پہنچاتیں؟           | 222 | سيِّدُ ناابرا جيم بن اد جم عَلَيْهِ الرَّحْمُه اور كھانے | 220 |
| مانت كالطف اور مخفى لطف                 | 223 | کے آواب                                                  | 238 |
| وق سے شکایت نہ کر                       | 223 | ذبانت كومغلوب كرنے والى چيز                              | 238 |
| رنب <sub>ر40:</sub> ک <b>ھانےکابیان</b> | 224 | اعرابي اوربد بضمي                                        | 239 |
| مانا کھلانے کے فضائل                    | 224 | برنی تھجور بہتر ہے                                       | 239 |
| بے پیندیدہ عمل                          | 225 | عده تحجور                                                | 240 |
| رے کی بزر گی کی علامت                   | 225 | تحجور کو آئے پر فوقیت دینا                               | 240 |
| مانادین ہے ہے                           | 226 | مسلمانوں کے لئے خوشحالی پیند کرنا                        | 241 |
| ام آزاد کرنے سے بڑھ کر                  | 226 | بام مچھلی کھانا                                          | 241 |
| ماناموجود ہوتے ہوئے نماز پڑھنا          | 227 | ببترین مشروب                                             | 242 |
| بب لقمه پر جنت میں داخله                | 227 | عمده شهد کی نشانی                                        | 243 |
| مانے کا ھنگر                            | 228 | تین چیزیں لوٹائی نہ جائیں                                | 243 |
| کھاناجس پرحساب نہیں                     | 228 | مرنے تک رزق میں فراخی                                    | 244 |
| ہانے کے بعد کی دعا                      | 229 | کھانے کی تربیت                                           | 244 |
| ل نعمت                                  | 229 | کھانا کھلانے میں اسراف نہیں                              | 245 |
| ر بوں کے کھانوں کا سر دار               | 230 | ٹھنڈ ایانی فالو دہ سے بڑی نعمت ہے                        | 245 |
| یدکی فضیلت                              | 231 | ایک صاع تھجوریں کھانا                                    | 246 |
| ملمانوں کے ہاتھوں کی برکت               | 231 | بد ہضمی کا شکار ہونا                                     | 247 |
| اور بخل کے در میان فرق                  | 232 | بُرے ساتھی ہے بھی بُرا                                   | 247 |
| مانے اور بھو کارہنے میں بھی اچھی نیت    | 232 | حکایت:لوٹا گروی رکھ دیا                                  | 248 |
| ال کی تین علامتیں                       | 233 | بیٹے کو کھانے کی تربیت                                   | 248 |
| مانے سے کیانیت ہو؟                      | 233 | گوشت کھانے کاعادی نہ بنو                                 | 249 |
| مانے کے پکھ آواب                        | 234 | بليثے كو وصيت                                            | 249 |
| یاری کی بنیاد / بھوک کی بیاری کی دوا    | 235 | پیپ بھر ناموت کو دعوت دیناہے                             | 250 |

| 262 | زياده پيارا                                 | 250 | وااور بیاری                               |
|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 263 | کھلانے میں اسراف نہیں                       | 251 | بچھ بہترین آ دا <b>ب</b>                  |
| 263 | روزانه دواونث نحر کرنا                      | 251 | بیادہ کھانے والا شخص بُراہے               |
| 264 | سخی کی ایک علامت                            | 252 | ہزی کی فضیلت / زیادہ کھانوں سے بہتر       |
| 264 | سيّدَه عائشه رَخِيَ اللهُ عَنْهَا كَى سخاوت | 252 | لھانے میں تکلف اور بناوٹ نہ ہو            |
| 265 | سخاوت کا وصف کھلانے میں فرق نہیں کر تا      | 253 | لھانے میں نیکی کی کوئی نیت شامل ہو        |
| 265 | عمده مهمان نوازي                            | 253 | کیلے کھانے کی وجہ                         |
| 266 | حلال غذا کھانے کے بعد کی دعا                | 254 | لھانے میں زیادتی کا ایک نسخہ              |
| 266 | مثتبہ چیز کھانے کے بعد میہ پڑھے             | 254 | اتھ صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹ او       |
| 267 | دودھ پینے کے بعد کی دعا                     | 255 | تورول كامېر                               |
| 268 | افطار کی ایک دعا                            | 255 | معمان نوازى اورمعمان كى                   |
| 268 | تین الگ الگ سانسوں میں پانی بینا            | 255 | عزتكرنےكابيان                             |
| 268 | کھانے اور پینے میں کن چیزوں سے بحییں؟       | 255 | مہمان نوازی تین دن ہے                     |
| 269 | کھانے کے بعد پڑھے جانے والے اوراد           | 256 | لھانا كھلانے كى فضيلت                     |
| 269 | کھل پہلے کھائے جائیں                        | 057 | دكايت: <b>الله</b> ياك كى اطاعت اور شيطان |
| 270 | کھلانے میں تکلف نہ بر تو                    | 257 | لى نا فرما نى                             |
| 270 | گھر والوں کو تکلیف میں نہ ڈالو              | 257 | نکایت: ایک انصاری کی انو کھی مہمان نوازی  |
| 271 | انو کھا سخی                                 | 258 | بہمان کو دروازے تک رخصت کرنا              |
| 271 | بن بلائے جانے کی مذمت                       | 258 | المكنے والے پرایثار                       |
| 272 | کھانا کھانے والوں کے پاس اچانک جانا         | 259 | مہمان کے ساتھ خوش طبعی کرنا               |
| 272 | دعوت پر قشم دینا                            | 259 | عندہ پیشانی سے ملنامہمان نوازی سے بڑھ     |
| 273 | کھانے کے متعلق سوال جواب                    | 259 | رے                                        |
| 273 | دعوت كا قاصد اجازت ې                        | 260 | مہمان کے لئے تکلف ند کرو                  |
| 274 | کیاد عوت قبول کرنے والے پر کھانا کھانا      | 261 | ہمان کو کھلانے میں دیر نہ کر و            |
| 214 | لازم ہے؟                                    | 261 | مهمان کو گوشت کھلانا                      |
| 275 | سب ہے افضل صدقہ                             | 262 | ب ہے لذیذ گوشت / من وسلوٰی کیاہے؟         |

| راخ دست قوم کی عادت                 | 275 | ۸۰ ۱۳۵۰ کیسلانیرے<br>اب سے پہلی ہوعتیں          | 287 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| كالم                                | 276 | دعوت قبول كرنا                                  | 287 |
| نوازی کی چند سنتیں                  | 277 | دعوت قبول كرنے والے كاروزہ توڑنا                | 288 |
| کی ممانعت                           | 277 | صادقین کاطریقه                                  | 289 |
| لرنے والوں پر لعنت کرنے کی وجہ      | 277 | حکایت:مسلمان بھائی کی خوشی کے لئے               |     |
| لھانے کی فضیات<br>م                 | 278 | روزه توژنا                                      | 290 |
| ں کھانے کی فرمائش کرنا              | 278 | مسلمان بھائی کالاز می حق                        | 290 |
| : مہمان کی فرمائش پر خوشی کااظہار   | 279 | بیک وقت دودعو تیں                               | 291 |
| ) بھائی کی خواہش پوری کرنے          |     | بوجھ کا باعث بننے والے                          | 291 |
| ت                                   | 279 | وقت کی رعایت کرو                                | 291 |
| کے بعد خلال کرنا                    | 279 | ہریسہ کی دعوت                                   | 292 |
| ل باتھ وھونا                        | 280 | دعوت والے کے لئے ایک مستحب عمل                  | 293 |
| :علم کی عزت                         | 281 | دعوت سے پہلے کچھ کھانا                          | 293 |
| کے بعد کی دعا                       | 281 | حکایت: ہر حکفلی کے عوض ایک در ہم                | 294 |
| انے پر حیاب نہیں؟                   | 282 | دو کھانوں پر حساب نہیں                          | 295 |
| وكتاب ہے مشتنیٰ لمحات               | 282 | او گوں کی موجو د گی میں کسی کو دعوت دینا        | 295 |
| بنت والا كھانانہ كھاؤ               | 283 | قبولِ دعوت میں سیر تِ رسول                      | 295 |
| اہات والی دعوت قبول کرنے<br>مت      | 283 | ہر شخص ہر کسی کے ساتھ معاشرت پیند<br>نہیں کر تا | 296 |
| . کاطرز عمل                         | 284 | حکایت:صوفی بزرگ کی دعوت میں عام شخص             | 297 |
| وہی کھلائے جس کا کھلانا اسے پیند ہو | 284 | دعوت کے کھانے میں سے فقیر کو دینا               | 297 |
| میں تاخیر کرنا                      | 285 | مروت کے خلاف                                    | 298 |
| کھانادونوں جمع ہوجائیں توکیا کرے؟   | 285 | ایک مهینامهمان نوازی                            | 298 |
| ر ببیچه کر کھانا                    | 286 | حکایت: میں لیث نہیں ہوں                         | 298 |
| . ان پر کھانا                       | 286 | بہترین اور بُرے لوگ                             | 299 |
| صاناً                               | 286 | مكروه دعوت                                      | 299 |

| 315 | ہاتھ دھونے کاطریقہ                                                   | 300      | بڑے نمائشی                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 315 | باتھ وھلانے میں ایک ادب                                              | 300      | سيِّدُ ناسفيان تُورىءَ مَنْيُهِ الدِّهْءَ كا دعوت قبول |
|     | اهلعربكعطريقوسميسسع                                                  | 3,40,400 | ندكرنا                                                 |
|     | متقدمين سلف صالحين كے                                                | 301      | بعض پرانے بزر گول کاطریقہ                              |
| 316 | كلامسےمنقولكھانےكى                                                   | 301      | كلانے ميں تكلف كياہ؟                                   |
| 0.0 | كراهتوفضيلتكيباري                                                    | 302      | عطارو کنے کی مذمت                                      |
|     | میںواردبکھریھوئی                                                     | 303      | تکلف ملال اور اکتاب کا سبب ہے                          |
|     | احاديثوروايات                                                        | 303      | حکایت: آپس کا تعلق مزید بڑھ گیا                        |
| 316 | رزق میں وسعت اور اولا دمیں عافیت کانسخہ                              | 304      | وعوت قبول كرنے والا اگر روزه دار ہو تو!                |
| 316 | بازار میں کھانا ہے مروتی ہے                                          | 304      | افضل نیکی                                              |
| 316 | سيِّدُ نامولا على ئَرَّهَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَى تَصْيحَتِين | 304      | بغير اجازت كھانا                                       |
| 317 | ایک طبیب کی نصیحتیں                                                  | 306      | اسلاف کی یاد تازه کر دی                                |
| 317 | ملکی بیاری میں دوانہ لے                                              | 307      | تکبر کے سبب وعوت ٹھکر انا                              |
| 318 | رات اور صبح کا کھانانہ جھوڑو                                         | 307      | بُر ااور بدترين كھانا                                  |
| 318 | پیشاب، پاخانه نه رو کو                                               | 308      | نوائئه رسول کی عاجزی                                   |
| 318 | معاملات کی صحت کادارومدارچار چیزوں پرہے                              | 308      | کھانے والے نے تو اپنارزق کھایاہے                       |
| 319 | مجھے کس چیزنے موٹاکیا؟                                               | 309      | قبول دعوت اور نیت کی در ستی                            |
| 319 | صحت كاراز                                                            | 310      | دعوت قبول كرنے كى ساتنيتيں                             |
| 320 | بازار جانے سے پہلے کچھ کھالو                                         | 310      | دور کی اور قلیل وعوت بھی قبول کی جائے                  |
| 320 | بازار میں کھاناکیہا؟                                                 | 311      | زندہ شخص کاحق پورا کرنے کی اہمیت                       |
| 321 | پر ہیز بھی بیاری ہے                                                  | 311      | بن ما تَكُم ملنے والاعطيه رونه كياجائے                 |
| 321 | طبيب كون؟                                                            | 312      | مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا                            |
| 322 | کمکھانے,پرھیزکرنےاورپیٹ                                              | 312      | مسلمان بھائی کی زیارت کرنا                             |
|     | بعرنےکیمذمتمیںوارد                                                   | 313      | اصرار ند کرو                                           |
|     | اقوالوواقعات                                                         | 313      | گھر کی چیز وں کے استعمال کی اجازت                      |
| 322 | حکایت:روزه دار کا تحفه                                               | 314      | دوست کے پاس کھانے کے ارادے سے جانا                     |

| 336 | وستر خوان میں ہے کچھ ساتھ کے جانا         | 323 | ڑے لقمے بیاری کا سبب ہیں                             |
|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 337 | کھانے کی چیز میز بان کی اجازت سے لے جاو   | 323 | کھانے سے مقصود                                       |
|     | سلفصالحينكيكفانونكيباري                   | 324 | واسير اور حبَّر مين تكليف كاايك سبب                  |
|     | میںواردروایات،رنگبرنگےاور                 | 324 | بد تهضمی کا نقصان                                    |
| 337 | مختلفاقسامكيكهانورسي                      | 325 | لنده و هنی کاعلاج                                    |
|     | پھلےقدیم عربوں کے کھانے کی                | 325 | مختلف کھانوں میں پہلے کون سا کھائے؟                  |
|     | خواهشاتكےواقعات                           | 326 | مختف قسم کے کھانے ایک جگہ پیش کرنا                   |
| 338 | نرم وملائمٌ چار کھائے                     | 326 | کھانااٹھانے میں جلدی نہ کرو                          |
| 339 | بهترین گوشت                               | 327 | دکایت: بخیل میزبان                                   |
| 340 | كھانے ميں ناپسنديدہ اجزا                  | 327 | رونی کی تعظیم                                        |
| 340 | ا چھے طریقے سے سری کھانا                  | 327 | بوموجو د نه مواس کا انتظار کرنا                      |
| 341 | كفائے كاسر دار                            | 328 | لھانااس کے لئے ہے جو حاضر ہے                         |
| 341 | زیتون کے استعمال کی فضیلت                 | 328 | مہمان کے سامنے کوئی چیز اٹھاکر رکھنا                 |
| 343 | دودھ بیچنے کو بُر اجانا                   | 329 | دوسرے کولقمہ کھلانا                                  |
| 343 | د بی غصے کو شخصنڈ اکر تاہے                | 329 | کھانے کے بعد بیٹھ کر ہاتوں میں مشغول ہونا            |
| 344 | 80ہانڈیاں کھانے کے بعد پھر کھانا          | 331 | کھانے کی تین صور تیں                                 |
| 344 | وعوت میں جلدی جانے والے                   | 331 | دب کو چھوڑ دیناہی ادب ہے                             |
| 346 | قيد يول كالمام                            | 332 | ر ادوست                                              |
| 346 | حکایت: ہڈیوں پر پڑوسی سے لڑائی            | 332 | ده تمهارادوست نهیں                                   |
| 346 | حكايت: اونث كي قضا آسان نهيس              | 332 | بهترين لذت                                           |
| 347 | جسمانی کمزوری پیدا کرنے والی تین چیزیں    | 333 | انسيت ايک نور ہے                                     |
| 347 | عمر گھٹانے یاموت کاسبب بننے والی چارچیزیں | 333 | سخی اور عبادت گزار بخیل                              |
| 347 | عقل کو ختم اور ذہن کو خراب کرنے والی      | 334 | فضل سخاوت                                            |
|     | تين چزي                                   | 334 | سب سے زیادہ سخی                                      |
| 348 | بھولنے کامر ض پیدا کرنے والی 10 چیزیں     | 335 | سخاوت اور بخل کے نوجھے                               |
| 348 | ایک دیباتی گی دعا                         | 336 | سيَّدُ ناابر الهيم عَدَيْهِ السَّدَر اور مهمان نوازي |

|     | كسكىدعوتقبولكرنااچعا                       | 348 | کاجر کھانے کا فائدہ                     |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 360 | نھیں؟ وہکون سی شے ھے                       | 349 | ہن میں شفااور مرچوں میں بیاری           |
|     | جسےمعمان دیکھے تو                          | 349 | يٹر اللّى داڑھ كے در د كاعلاج           |
|     | لوٹسکتاھے؟                                 | 349 | ہن کے فوائد                             |
| 361 | گھر سجانے والے کی دعوت سے کر اہت           | 350 | یاز کے فوائد                            |
| 362 | ولیمے کی تیسرے دن کی دعوت قبول نہ کرنا     | 350 | ئتے کے کاٹے کاعلاج                      |
| 362 | لقمے کااثر دل پر                           | 351 | ىتوكا تذكره                             |
| 363 | کس هخص کی دعوت قبول کروں؟                  | 352 | متوکے فوائد                             |
| 363 | میت کے اہلِ خاند کا کھانا تیار کرنا        | 352 | مجور کے ساتھ ککڑی یاخر بوزہ ملاکر کھانا |
| 363 | میت کے گھر کھانا بھیجنا سنت ہے             | 353 | مذامیں عمدہ چیزیں                       |
| 364 | وہ پانچ چیزیں جن کی وجہ سے دعوت قبول       | 354 | ہ پہلا شخص جس سے حکمت معلوم ہو گی       |
| 304 | نه کی جائے                                 | 355 | شوب چیم کے لئے فائدہ مند                |
| 364 | چاندی کے برتن کی وجہ سے کھانانہ کھانا      | 355 | ر قان کی دوا                            |
| 364 | دعوت کے متعلق طویل مکالمہ                  | 356 | بنا،لوبيااوررائی کاذ کر                 |
| 367 | اصلاول پرجدیدمیں ایک                       | 356 | بنگن کا کثرت سے استعال نقصان دہ ہے      |
| 307 | اوراضافه                                   | 356 | لڑی کے فوائد                            |
| 367 | پانچ افراد کی دعوت قبول ننه کی جائے        | 357 | ائی کے دانے کے فوائد اور نقصانات        |
| 368 | حکایت: تم ظالموں میں سے ہو                 | 357 | طی گیند نا                              |
| 368 | حكايت: حلال كھانااور ظالم كاپاتھ           | 358 | ولی کے فوائد                            |
| 369 | لقمرً حرام کی محوست                        | 359 | وشت كاذكر                               |
| 369 | لقمهٔ حلال کی فضیلت                        | 359 | א <i>י</i> ט                            |
| 369 | بستی کے تمام مکینوں کے اعمال کے برابر ثواب | 359 | میی                                     |
| 370 | اگرشبه والے کھانے پر مجبور ہوجائے تو۔۔۔!   |     | پہلی اصل پرعلمانے کرام                  |
| 274 | خوابشات کا دلداده شبهات کوترک              | 360 | کے کلام سے منقول آثار                   |
| 371 | نہیں کر تا                                 |     | پرمزیداضافه جات                         |

| 386 | فقراكي تين قشميل                          |     | ص نبر41: فقركے فضائل اور فقرا           |
|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 386 | سيدة عائشه دَهِيَ اللهُ عَنْهَا كَل سخاوت | 372 | كىفضيلت                                 |
| 387 | صدیث پر ہونے والے ایک وہم کارد            | 372 | نقر کے فضائل پر مشتمل 7 فرامین مصطفے    |
| 388 | فقراز نده اور اغنيامر ده بين              | 373 | سچے فقراکی فضیلت                        |
| 388 | مال داروں سے میل جول کی مذمت              | 374 | نقرکے فضائل پر مشتمل اقوال بزر گان دین  |
| 388 | سنت سے جابل                               | 374 | ال دار اور فقیر کی عبادت کی مثال        |
| 000 | ایسےفقیرکاحکمجسکیکمائی                    | 375 | نقراکے نزدیک فقرے فرائض                 |
| 389 | كاكوئىظاهرىذريعەنەھو                      | 376 | نس صورت میں ما تگنے کی اجازت ہے؟        |
| 390 | رزق اور موت سے فرار نہیں                  | 376 | سائل کو دینے سے متعلق دو فرامین مصطفے   |
| 390 | حكايت: ايك عارف كو تنبيه                  | 376 | مائل کو دینانیک کام ہے                  |
| 391 | حکایت: زمین کے خزانے د کھانے والا فقیر    | 377 | دکایت: توسائل نہیں بلکہ تاجرہے          |
| 392 | روزی کے مقامات                            | 377 | قراجر ياسز اكا باعث                     |
| 393 | و نیاوی رزق سے اُخروی رزق تک              | 378 | نَّكُ كَى ممانعت پر مشتمل7 فرامین مصطفے |
| 394 | رزق کی دونشمیں                            | 379 | ون عام یاخاص فقر اکی فہرست سے           |
| 394 | زائدمال آزمائش ہے                         |     | فارج ہے؟                                |
| 395 | زائد مال لينے ميں دو تحكم                 | 379 | فقيركى عاجزي وانكساري                   |
| 396 | آدمی کاحق صرف تین چیزوں میں ہے            | 380 | نقیر 40ون سے زیادہ کاذخیر ہنہ کرے       |
| 396 | عطیه کی چارا قسام                         | 380 | نقیراپے حال پر خوش ہو تاہے              |
| 396 | عطیه کی پہلی قشم: آزمائش                  | 381 | محبوب ترين بنده                         |
| 397 | عطیه کی دو سری قشم:امتحان                 | 381 | یک لو گوں کی نشانی کوخوش آمدید          |
| 398 | عطیه کی تیسری قشم: آسانی                  | 382 | ل داري پر فقر کی فضیلت کی ایک وجه       |
| 398 | عطیه کی چوتھی قشم: مد د                   | 202 | ملائے عار فین کے نز دیک غنااور فقر      |
| 399 | ایک قوم غلطی پر                           | 383 | لى ميثيت                                |
| 400 | ا قویا، اسخیاا وراغنیا                    | 384 | نقر بندے کی صفات ہے ہے                  |
| 400 | عطیہ قبول کرنے کے چند آداب                | 384 | نقر اور غناکے در میان نقابلی جائزہ      |
| 401 | عطیہ کس سے قبول کر کیاجائے؟               | 384 | قراكے مراتب                             |

| 417 | عطا کو چھپانے والے کی مذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402 | طیہ قبول کرنے میں بزر گانِ دین کاعمل                 |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------|
| 417 | فيلد كن بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403 | نفه قبول یارد کرنے میں ایک عابد کاطریقه              |                    |
| 418 | شکر و تعریف سے عطاکی ترغیب ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 | حیان رکھنے سے مراد                                   |                    |
| 418 | تعریف اور شکریه بھی احسان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404 | كايت: تم جيسے كاہى تحفه قبول كرناچاہئے               |                    |
| 419 | محن کوبدلہ دے یااس کی تعریف کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 | اللہ پاک کے لئے ہی کمائی چھوڑے                       |                    |
| 419 | تفصيل كى دوسرى نوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405 | كايت: توحيد كي آزمائش                                |                    |
| 420 | لينےوالےفقيركےلئےتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406 | طاکے مستحق چھ لوگ                                    |                    |
| 421 | تفصيلكىچوتھىنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407 | بیال دار زیادہ مستحق ہے                              |                    |
| 421 | کسی کے سامنے اس کی تعریف کرناکیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407 | باتوان طبقه                                          |                    |
| 422 | خلاصَة كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409 | فيقى عطا كياہے؟                                      |                    |
| 423 | دوسری تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 | خرت کاثواب پہنچانے کے لئے سوال                       |                    |
| 423 | واجبه صدقه ليناافضل ہے يانفلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411 | یر و کاروں کے ذریعے انبیائے کرام                     |                    |
| 425 | مصنف كاموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ليَّهِمُ السَّلَام كَى خدمت                          |                    |
| 426 | ض نر <sub>42:</sub> مسافرکاحکم اور سفر<br>کے مقاصدکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 412 | پوشیدہ یا ظاہری عطاکے<br>معاملے میں بزرگوں کا اختلاف |                    |
| 427 | سفر کی نشانیوں سے عبرت پکڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 412                                                  | اورظاهرىعطيهكوافضل |
| 427 | میر وسیاحت کروخوش رہوگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | جاننے والوں کابیان اور                               |                    |
| 428 | سفر کیے شروع کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | اسكىتفصيل                                            |                    |
| 428 | مسافرون پر مقرر فرشتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 412 | نضل صدقه                                             |                    |
| 428 | سفر کرنے والے کی نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 413 | سدے اندیشے سے کئے کڑے نہ پہننا                       |                    |
| 429 | علم وین کے لئے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 | شيده تحفه قبول كرنااور ظاهري تحفه قبول               |                    |
| 429 | ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 413 | . کرنا                                               |                    |
| 429 | طلب علم کے لئے سفر کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 | پنے مسلمان بھائی کے لئے بہترین تحفہ                  |                    |
| 430 | دین کی سلامتی اور گوشہ نشینی کے لئے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415 | نفه ظاہر کرنے میں زیادہ سلامتی ہے                    |                    |
|     | حکایت:ستانی کی خاطر سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415 | مدا کی توحید میں شریک کرنے جیسا                      |                    |
| 430 | SECTION OF THE PROPERTY OF THE |     |                                                      |                    |

| 444 | امامت کی چندشر ائط                                 | 431 | سلمان بھائی کی زیارت کے لئے سفر                       |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 444 | امام کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو۔۔۔!           | 432 | سلامی سرحد پر پہرادینے کے لئے سفر                     |
| 444 | امامت اور اذان پر اجرت لینا                        | 432 | ساجدِ ثلاثه کی طرف سفر                                |
| 445 | خلافت صدیقی پر ایک دلیل                            | 433 | سِيِّدُ ناسليمان عَلَيْهِ السَّدِّم كَي ايك مقبول وعا |
| 446 | بعض متقی حضرات کاامام سے اجتناب                    | 433 | غر میں دو قربتیں                                      |
| 446 | د نیاومافیهاسے بہتر                                | 434 | غلسی کی وجہ سے سفر سے پیچھے نہ ہٹو                    |
| 447 | مقتدی امام پر سبقت نه کرے                          | 434 | بان پر بن آئے تومانگنا فرض ہے                         |
| 447 | بااعتبارِ ثوابِ لو گوں کی نماز                     | 435 | ب ہے پاکیزہ حلال                                      |
| 448 | نماز فجرمیں قراءت                                  | 435 | نکایت:ایک صوفی بزرگ کاطرزِ عمل                        |
| 449 | مغرب اورعشامين قراءت                               | 436 | اقد کے وقت سوال توکل کے خلاف نہیں                     |
| 450 | قرآنِ پاک کی سب سے چھوٹی آیت                       | 436 | بنِ سبيل سے مراد                                      |
| 450 | سر كارصَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى آخرى فماز | 437 | ہمان نوازی تین دن ہے                                  |
| 451 | نماز کامل اور ہلکی پڑھنا                           | 437 | يز بان كے پاس تين دن سے زيادہ گھبر نا                 |
| 451 | طویل قراءت کرنے پر تنبیہ                           | 437 | مغر بندول کے اخلاق کھولتاہے                           |
| 452 | امام کا مقتدیوں کی خاطر رکوع طویل کرنا             | 438 | سی شخص کے اچھاہونے کی دلیل                            |
| 453 | مصنف کے نزدیک افضل تشہد                            | 438 | ین میں نقصان پر دلیل                                  |
| 455 | تشہد میں پانچ کلمات کے ساتھ پناہ                   | 439 | نكايت: نفس كى مخالفت                                  |
| 456 | مؤذن كوامام كاانظار كرناچاہيئے                     | 439 | ل یانفس کے سکون میں فرق                               |
| 456 | مقتدیوں کا انتظار مکر وہ ہے                        | 440 | يصله كن بات                                           |
| 457 | اذان مناره پراورا قامت مسجد میں ہو                 | 441 | کیلے سفر کرنے کی ممانعت                               |
| 458 | بسمالله جرے نہ کم                                  | 441 | میر وسیاحت بھے ساتھ بہتر ہے                           |
| 458 | امام چار چیزیں آہتہ کیے                            | 442 | غر میں بھی نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے                  |
| 459 | جعہ کے دن پڑھی جانے والی سور تیں                   | 443 | س نبر43:امامتکاحکم اورامامت                           |
| 459 | جامع اور کامل دعا                                  | 443 | ومقتدىكے احكام كابيان                                 |
| 460 | امام خاص اپنے لئے دعانہ کرے                        | 443 | مام امیر ہے                                           |
| 460 | اذان کی امامت پر فضیلت                             | 443 | نین او گوں کی نماز قبول نہیں                          |

| 476 | نُدارات                                 | 462 | ذان کی فضیلت پر مشتمل دواحادیث           |
|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 477 | خلوص اور حسن اخلاق                      | 463 | سلف صالحین چار چیزوں کو پہند نہ کرتے     |
| 478 | دوست زیادہ ہونے کانسخہ                  | 464 | کھڑے ہو کر امام کا انتظار کر نامکر وہ ہے |
| 478 | افضل بھائی چارہ                         | 464 | د نیا کی سلامتی اور آخرت کی عزت          |
| 479 | اسلاف بھائی چارے کی حفاظت کرتے          | 465 | اذان اور ا قامت کے در میان کتناو قفہ ہو؟ |
| 479 | رشئة اخوت ميں جدائی کی وجہ              | 465 | پیشاب پاخانه کی شدت میں نمازے ممانعت     |
| 480 | متقی شخص کی نشانی                       | 466 | امام كون بيغ؟                            |
| 481 | دوستی میں میانه روی رکھو                | 167 | سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف        |
| 481 | ایباسچادوست تلاش کروجو۔۔.!              | 467 | مندكرنا                                  |
| 481 | بيٹے کو عمدہ وصیت                       | 467 | بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو              |
| 482 | دوست کی طرف سے تین باتیں برداشت کرو     | 468 | مسجد کا پڑوسی                            |
| 482 | بھائی چارہ ایک باریک جوہرہے             | 468 | پڙوس ميں دومسجديں ہوں تو۔۔!              |
| 483 | فخش کلامی نمینگی ہے                     | 469 | فرض نماز کے بعد اس جگہ ہے پھرنا          |
| 484 | اپنے بھائی سے نہ جھگڑ و                 | 470 | س نبر1:44 وضائع الٰهى كے لئے             |
| 484 | دوست کو ملامت نه کرو                    | 470 | بھائیچارہ                                |
| 105 | رضائے البی کے لئے محبت کرنے والوں       | 470 | ایمان کی سب سے مضبوط گرہ                 |
| 485 | كامقام                                  | 471 | وین کی سلامتی کا باعث                    |
| 485 | چو دھویں کے چاند کی مانندروشن چیرے والے | 471 | مو من بھائی کی شفاعت                     |
| 486 | قابل ر څک لوگ                           | 472 | قرب مصطفے پانے والے                      |
| 487 | ساید عرش پانے والے خوش نصیب             | 470 | آپس میں ملنے والے دومسلمان بھائیوں       |
| 487 | رضائے البی کے لئے محبت کی شرائط         | 473 | ى مثال                                   |
| 488 | رب کریم کوزیاده محبوب                   | 473 | رضائے البی کے لئے بھائی چارے کا          |
| 488 | دوست کی غیر موجود گی میں اس کاذ کر      |     | ایک فائدہ                                |
| 489 | دوستوں کے ساتھ کیسابر تاؤہو؟            | 474 | نیک دوست بڑی نعمت ہے                     |
| 489 | دو کمیاب چیزیں                          | 475 | اپنے لئے دوست تلاش کرو                   |
| 490 | دوست کا قرض ادا کرنا                    | 475 | محبتیں بانٹنے والے بنو                   |

| 504 | صديق كوصديق اوررفيق كورفيق كهنه كى وجه | 404 | دکایت:رضائے البی کے لئے محبت کرنے                  |
|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 504 | دوست سے خیر خواہی                      | 491 | ا صله                                              |
| 505 | لفيحت اور فضيحت                        | 491 | مبادت بے فائدہ                                     |
| 505 | عتاب اور توثيخ                         | 492 | روست کی حالت بدل جائے تو۔۔۔!                       |
| 505 | مدارات اور مداهنت                      | 493 | و می کار شته نسبی رشتے کی طرح ہے                   |
| 505 | غِبط اور حسد                           | 493 | دوستی رشته داری کی مختاج نهیں                      |
| 506 | فراست اور بد مگمانی                    | 494 | و گوں کوعالم کی لغزش کے بارے میں نہ بتاؤ           |
| 506 | بد گمانی حرام اور بدترین جھوٹ ہے       | 494 | ر ترین بندے                                        |
| 507 | بُراپِروي                              | 495 | سيِّدُ نافاروق اعظم رَجِيَ اللهُ مَنْهُ كَالْصِيحت |
| 508 | نفاق کی دوشاخیں                        | 495 | جر امکتوب<br>جر امکتوب                             |
| 508 | قولِ فيصل                              | 495 | رضائے البی کے لئے محبت کی بڑی فضیلت                |
| 509 | برہمنہ کرنے سے بڑھ کر گناہ             | 496 | ونیاکی تین بڑی لذتیں                               |
| 510 | حکایت: بھائی چارے کی حلاوت ختم ہوگئی   | 497 | بے و قوفی کی علامت                                 |
| 510 | بھائی بھائی ہو جاؤ                     | 498 | ہم نشیں کے تین حقوق                                |
| 511 | بحث ومباحثه کی ممانعت                  | 498 | محبت كاباعث بننے والى تين چيزيں                    |
| 511 | تورات میں اس امت کا ایک وصف            | 498 | بنداء بى الله پاك كے لئے مجت ہو                    |
| 512 | لو گوں میں سب ہے بے بس ولاچار          | 499 | ل <b>له</b> پاک کے لئے حقیقی محبت                  |
| 512 | مال میں شریک                           | 499 | رضائے البی کے لئے محبت کی دوشر طیں                 |
| 513 | حکایت:رضائے الٰہی کے لئے کنیز آزاد     | 500 | ال، جان اور اولا دپر مسلمان بھائی کو               |
| 513 | حکایت:اے مر دہ شار کرو                 | 300 | ز بی دے                                            |
| 514 | بھائی کا حق                            | 501 | اُد می اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے                 |
| 514 | بازار والول سے دین کون سیکھتاہے؟       | 501 | جابل كو دوست نه بناؤ                               |
| 515 | حکایت:رفیق سفر کی چیز بدیه کرنا        | 502 | سچاد وست                                           |
| 515 | ا قامت اور سفر کی مروت                 | 503 | برعتی سے بھائی چارہ اور فاسق سے محبت               |
| 516 | دوستوں کی موت نے کمزور کر دیا          | 503 | يـ ر كھو                                           |
| 516 | دینی اخوت کے متعلق تین دکایات          | 503 | مالم وجائل اور نیک وبد کے در میان بھائی چار گ      |

| 534   | بيينے كونفيحت                                           | 518 | ساوات سے بڑھ کر درجہ                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 534   | بھائی چارے کے حق میں اسلاف کی سیرت                      | 518 | یٰی بھائیوں کو کھلا نازیادہ اجر کا باعث ہے                               |
| E0E   | مؤمنوں کے در میان الفت اور محبت خدا                     | 518 | 100 در ہم خرچ کرنے سے زیادہ پسند                                         |
| 535   | کی نشانی                                                | 519 | سِيِّدُ ناعباس رَّفِيَ اللَّهُ عَنْهِ كَلَّ مِيمْ عَلَيْ كُو تَصْيِحتِين |
| 535   | جانوروں کو دیکھ کر بھائی چارے میں غور کرنا              | 520 | راز کی حفاظت                                                             |
| 536   | دوست کی غیر موجود گی میں اس کے لئے دعا                  | 521 | دوستول میں سب ہے بُرا                                                    |
| 536   | نیک دوست جیسا کهان؟                                     | 521 | تیمتی پوستین اور اس کی قیمت کابدیه                                       |
| 537   | بھائی بنانے کا ایک فائدہ                                | 521 | وستوں ہے اکتانا کریموں کا اخلاق نہیں                                     |
| 537   | وعامُر دول کے لئے تحفہ                                  | 522 | شر کائے مجلس امین ہوتے ہیں                                               |
| 537   | سب سے بڑی حسرت                                          | 523 | چھے اخلاق والے سے میل جول رکھو                                           |
| 538   | دوست کے متعلق پانچ خصلتوں سے بچو                        | 523 | سلمان بھائی کے عیب کو چھپاؤ                                              |
| 539   | تین شر اکط پر دوستی                                     | 524 | تكبر اور خود پبندى كے سبب حسد اور كينه                                   |
| 539   | تجس سے ممانعت                                           | 524 | دوستی کے لائق                                                            |
| 540   | بُرادوست کون؟                                           | 525 | نس کی صحبت اختیار کی جائے؟                                               |
| 541   | دوستنوں میں سب سے گرال                                  | 525 | زندگی کس کے ساتھ گزاریں؟                                                 |
| E 4 4 | دوست کے مال سے بلااجازت لیناکب                          | 526 | جائی چارہ کیاہے؟                                                         |
| 541   | جازے؟                                                   | 507 | محبت کے قابل کوئی نہ ملے تو تنہائی                                       |
| 542   | گناه دلوں کا کھنگناہے                                   | 527 | غتيار كرو                                                                |
| 543   | دوسروں کوعمدہ کھانے کھلانااور خود نہ کھانا              | 528 | دو شخصول کی ہی صحبت اختیار کر و                                          |
| 543   | انسیت کی چمیل                                           | 528 | دوست تین قشم کے ہیں                                                      |
| 544   | "كَفْلَادُّ سَهْلًا مَّرْحَها"كى وجه تسميه              | 528 | ننہائی بڑے دوست سے بہتر ہے                                               |
| 544   | او گوں کے سات مقامات                                    | 529 | نسيت كى صفات                                                             |
| E46   | حضور نبي كريم صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللَّه باك ك | 529 | و گوں کی مثال در ختوں کی سی ہے                                           |
| 546   | خليل بين                                                | 531 | اُد هی محبت بھی بہت ہے                                                   |
| 547   | حبيب بھی اور خليل بھی                                   | 531 | سيِّدُ ناامام شافعى عَدَيْهِ الرَّحْمَةِ كَاعَقْدِ اخْوت                 |
| 547   | 10سال کی جان پہچان قرابت ہے                             | 533 | شهرت کی جگه گوشه نشینی اختیار کرنا                                       |

| 568 | بھائی کوڈانٹ ڈیٹ نہ کرو                      | 549 | شیاء کی ملکیت میں مساوات                |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 568 | بھائی چارے کی مثال                           | 550 | خوت ودوستی میں خلوص کی علامت            |
| 568 | اوگ چار طرح کے ہیں                           | 550 | و بھائیوں اور رفیقوں کے در میان ریانہیں |
| 569 | سب سے بڑی جہالت                              | 551 | الله پاک کے نز دیک زیادہ محبوب          |
| 569 | پانچ قشم کے لو گوں کی صحبت سے بچو            | 551 | اپنے ساتھی کے لئے نقصان دہ              |
| 570 | گھڑی بھر صحبت کے متعلق بھی پوچھاجائے گا      | 552 | ہلاک ہونے والے دوقشم کے لوگ             |
|     | اض نبر <sub>45</sub> نکام کریں یانھیں ان میں | 553 | محابه اور تابعين كاطريقه                |
| 571 | افضلکیاهے؛اوراسبارےمیں                       | 553 | ضرورت کی اشیاءخو د اٹھا کر لانا         |
|     | عورتوں کے مختصر احکام کابیان                 | 554 | ایک داناکی حکایت                        |
| 571 | نکاح کی ترغیب کے بارے میں 103 احادیث         | 554 | نضول مشقت سے چھٹکارا                    |
| 570 | سيدُنابشر حافى عَنيه الدِّعْمة ك تكاح ند كرف | 556 | و گوں سے محفوظ رہنے کی کوئی راہ نہیں    |
| 572 | کی وجہ                                       | 556 | سب سے بڑا ہے و قوف                      |
| 572 | شرم گاہ کے متعلق چار بُرائیاں                | 556 | معرفت کی حقیقت تک پہنچانے والی دوباتیں  |
| 573 | نکاح کی آزمائشیں                             | 556 | و گوں ہے محفوظ رہنا مشکل ہے             |
| 574 | دو آسانیوں میں سے ایک                        | 557 | و گوں کی عیب جو ئی ہے چھٹکارا نہیں      |
| 574 | تنہائی بڑے ہم نشین سے بہتر ہے                | 558 | میل جول میں بر کت ہے                    |
| 575 | بُری عورت سے پناہ مانگو                      | 558 | فنده پیشانی سے ملنے کی فضیلت            |
| 576 | عورت کو حاکم بنانے والی قوم کامیاب نہیں      | 559 | ا چھا دوست اور اچھا پڑوسی               |
| 577 | تنہائی کے فوائد                              | 560 | پانچ طرح کے لوگوں کی صحبت سے دور رہو    |
| 577 | آخری زمانے میں گوشی نشینی افضل ہے            | 561 | پہلے کے لوگ پتوں کی طرح تھے             |
| 578 | حکایت: زبان دراز بیوی پر صبر                 | 562 | و گوں سے میانہ روی والا معاملہ رکھو     |
| 579 | باندی سے نکاح بُرائی میں پڑنے سے بہتر ہے     | 562 | عبن کے ساتھ موافقت ہوتی ہے              |
| 579 | بڑائے و قوف                                  | 563 | باہم الفت ہونے یانہ ہونے کاسبب          |
| 580 | بوی کی تکلیف پر صبر نار جہنم سے بہتر ہے      | 565 | چار باتوں کے سبب باہم محبت واختلاف      |
| 581 | شہوت عقل کی وشمن ہے                          | 565 | دكايت: حقيقي رهئيراخوت                  |
| 581 | نکاح دین کامحافظ ہے                          | 567 | ا یک جیسے افراد کے در میان اخوت         |

| 597 | نیک بیوی کی فضیلت                                         | 582 | ثادی ہے عبادت کی پھیل                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 597 | غنيمت يا گلے كاطوق                                        | 582 | 40سال دل میں گناہ کا خیال نہ آیا        |
| 598 | صفات کے لحاظ سے عور توں کی اقسام                          | 583 | معوفی بزر گول پر طعن کرنے والے کو نصیحت |
| 598 | قولِ فيصل                                                 | 583 | علما کی زیادہ ٹکاح کرنے کی وجہ          |
| 598 | چار بیویوں میں حکمت                                       | 584 | مت كالبهترين فرو                        |
| 600 | بیوی اور تین شر ائط                                       | 584 | لکاح قدیم سنت ہے                        |
| 601 | بیویوں کے در میان عدل سے مراد                             | 585 | ہلیہ کی وفات کے اگلے روز شادی           |
| 602 | ازواج مطہر ات کے در میان عدل                              | 586 | ہل و عیال والوں کے در جات بلند ہیں      |
| 602 | مرض وصال میں بھی عدل                                      | 586 | غیر شادی شده مر ناپسند <sup>خ</sup> بین |
| 603 | سييدَه سوده رَهِيَ اللهُ عَنْهَا كالهابي بارى مهه كرنا    | 587 | د کایت: تم شادی کیوں نہیں کرتے؟         |
| 604 | جبستری میں وقفہ کی مقدار                                  | 588 | جے نکاح کی طاقت ہووہ نکاح کرے           |
| 605 | مولا على تَزْمَه اللهُ وَجْوَهُ الْكَرِيْمِ كَ 10 نَكَاحَ | 588 | نکاح کی اچھی نیت                        |
| 605 | ستید ناحسن بن علی زهده الله عند بنا کاح                   | 589 | پوں کے سبب مال باپ کا جنت میں داخلہ     |
| 606 | صورت میں رسولِ خداکے مشابہ                                | 589 | آگ سے رکاوٹ                             |
| 606 | حکایت: نوائئهٔ رسول کی محبت میں کمی                       | 590 | دکایت:میر انکاح کردو                    |
| 606 | گوارانهب <u>ي</u> ں                                       | 590 | بہترین عور تیں                          |
| 607 | نكاح كرواور طلاق نه دو                                    | 591 | نکاح کرنامیری سنت ہے                    |
| 607 | كثرت نكاح كافائده                                         | 591 | عیال دار کی فضیلت                       |
| 607 | اپنے دلوں کوراحت دو                                       | 592 | نکاح نه کرنے والوں پر لعنت              |
| 608 | نفس کوراحت دینے کافائدہ                                   | 592 | نکاح کرنے میں بھلائی ہے                 |
| 608 | حكايت: بجلائي مين ركاوث بننا پيند نهين                    | 594 | آخرت کی کمائی                           |
| 609 | ا یک ولیه کی شانِ ولایت                                   | 595 | نیک بیوی نعت ہے                         |
| 610 | شادی کے متعلق منصف قول                                    | 595 | جنتي صفات والى عوت                      |
| 610 | عورت کیاچاہتی ہے؟                                         | 595 | حور اور عين كامعنى                      |
| 611 | حکایت: دهوکے باز کو سزا                                   | 596 | الْعُرْبَة"ك دومعنى                     |
| 611 | حکایت: بداخلاق کو چلتا کیا                                | 597 | 'حَسَنَةً "كَى ايك تفيير                |

| 626 | تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے                       | 612 | نکاح کرنے میں انچھی نیتیں                        |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 627 | شوہر کابیوی پر عظیم حق                           | 613 | بدال والاعمل                                     |
| 627 | شو ہر کی اطاعت کی بر کت                          | 613 | جہادے افضل عمل                                   |
| 628 | جنت میں داخلے کا باعث                            | 613 | جنت مين آقاصَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا يِرُوسَ |
| 628 | جہنم میں عور توں کی کثرت                         | 614 | ئناہوں کا کفارہ<br>ا                             |
| 629 | عورت پر شوہر کا کیاحق ہے؟                        | 614 | حکایت: نکاح نه کرنے کاوبال                       |
| 630 | شوہر کے حقوق                                     | 615 | چار بیو یوں ہے زیادہ نقصان کا باعث               |
| 630 | عورت اپنےرب سے زیادہ قریب کب ہو گی؟              | 616 | آئکھول کی ٹھنڈک                                  |
| 631 | شوہر پر بیوی کا حق                               | 616 | بعض صوفیا کے ترک نکاح کی وجہ                     |
| 632 | ادب سکھانے کا احسن طریقہ                         | 617 | فاح ند کرناکس کے لئے بہتر ہے؟                    |
| 632 | اللِ خانہ کے خرج میں شکی نہ کرے                  | 617 | نکاح کے لئے موزوں عورت                           |
| 633 | عورت ٹیڑھی پہلی سے پیدا ہوئی ہے                  | 618 | ال اور جمال کی وجہ ہے نکاح نہ کرو                |
| 633 | عاشق اكبر كاعشق رسول                             | 618 | و نیاسے بے رغبتی کی نشانی                        |
| 634 | سيبيدة عائشه وفيق اللفظفة اكى رضامندى اور ناراضى | 618 | کانی عورت سے شادی                                |
| 635 | گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا                  | 619 | نکاح سے پہلے عورت کا چېره دیکھنا                 |
| 635 | سخت مز اج رب کونالپند ہے                         | 620 | مهر کی مقدار                                     |
| 635 | ناپىندىدە غىرت                                   | 621 | نشلی برابر سونے پر نکاح                          |
| 637 | عورت کو ضروری کام کے لئے باہر نکانا              | 622 | عور توں میں سب سے زیادہ برکت والی                |
| 638 | عور توں کی بہتری کس میں ہے؟                      | 622 | سسراليوں سے تحائف كاتبادله                       |
| 639 | اجروثواب كالمستحق                                | 623 | نيت ميں ڪو ٺ                                     |
| 639 | کس عورت کو طلاق دینا بہتر ہے؟                    | 623 | بٹی کی شادی کسی فاسق سے نہ کرو                   |
| 641 | خلع لينا                                         | 624 | لفومیں نکاح کرو                                  |
| 641 | طلاق ما تكناكيسا؟                                | 624 | نکاح کرنے والا کن چیز ول کاعلم رکھے ؟            |
| 642 | نشوز کی اصل                                      | 625 | نس عورت سے حدائی اختیار کی جائے؟                 |
| 642 | تین بندوں کی دعانامقبول ہے                       | 625 | اہل وعیال کے سبب پکڑ                             |
| 643 | بیوی ہے اچھابر تاؤ کر و                          | 626 | جھگوڑے غلام کی مثل                               |

| 657 | کن راتوں میں جماع کرنامکروہ ہے؟              | 644 | اور توں کے معاملے میں الله پاک سے ڈرو!             |
|-----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 657 | روز جمعه جمبستری کرنا                        | 644 | یوی کے حقوق                                        |
| 657 | رات کے ابتدائی ھے میں جماع کرنا              | 645 | اپنے کسی معاملے کاعورت کومالک نہ بناؤ              |
| 658 | حالت جنابت میں ناخن کاٹنا                    | 645 | یوی کاغلام ہلاک ہوا                                |
| 658 | عورت کی خواہش بھی پوری کر و                  | 646 | عورت کی مثال نفس کی طرح ہے                         |
| 659 | مسائل سكيفي مين حيامانع ندجو                 | 646 | وہ تمہارا گدھاہے                                   |
| 659 | حائضه عورت کے ساتھ سونا                      | 646 | ولہن کے لئے حکمت بھری باتیں                        |
| 660 | طلاق کی نوبت آجائے توکیے طلاق دے؟            | 647 | چھ قسم کی عور تول سے نکاح نہ کرنا                  |
| 661 | قُرُونُ ء ہے مراد                            | 647 | وضاحت                                              |
| 661 | تین طلاقیں دینے کا نقصان                     | 648 | ا <b>لله</b> پاک کوناپسندیده                       |
| 663 | رب کریم بھلائی اور بہتری کوزیادہ جانتاہے     | 648 | چار قتم کی عور توں سے نکاح نہ کرو!                 |
| 664 | غناكي مختلف وجوه                             | 648 | وضاحت                                              |
| 665 | غنائے معانی                                  | 649 | عور توں کی تین اچھی خصاتیں                         |
| 666 | خلاصَة كلام                                  | 649 | م <sup>و</sup> ل كرنا                              |
| 666 | نکاح میں عزیمت اور رخصت                      | 650 | سبب ہونے کی وجہ ہے ثواب کا حق دار                  |
| 668 | ض نبر <sub>46</sub> : حمام میں داخلے کا بیان | 651 | افلِ جاہلیت کا بیٹیوں کو قتل کرنا                  |
| 668 | حمام میں اچھی نیت سے جائے                    | 651 | نبی کریم صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ صاحبزاوك |
| 668 | حمام میں داخل ہونے کے احکام                  | 031 | اور صاحبز ادیال                                    |
| 669 | حیام میں داخل ہونے میں چار نفلی کام          | 652 | ئىتاخ رسول كواملە پاك كاجواب                       |
| 670 | حام میں کلام کرنا                            | 653 | تين حوب                                            |
| 671 | نہائے کے لئے حمام خالی کرانا                 | 653 | طہارت کے معاملے میں حدے بڑھنا                      |
| 671 | حمام میں آئکھوں پریٹی                        | 654 | نكاح كرواور نسل بڑھاؤ                              |
| 672 | حمام نعمت ہے                                 | 655 | عزل کی رخصت                                        |
| 672 | حکایت:برہنہ کو دیکھ کر آئکھیں بند کرلیں      | 655 | انسانی تخلیق کے سات مراحل                          |
| 672 | تین چیزیں ذات کا باعث ہیں                    | 656 | قبله رخ ہمبستری کرنا                               |
| 673 | نہانے والے کو مکنا                           | 657 | ہبتری کے آداب                                      |

| 685 | گھوڑا بوجھ ہے                                  | 673 | نكايت: انو كھابدله                          |
|-----|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 685 | ظالموں کے مدد گار                              | 674 | جسم د بوانا                                 |
| 686 | بزر گانِ دين رَحِيمَهُمُ الله كي حق گو كي      | 674 | چند مفید با تیں                             |
| 686 | ظالم کی بقا کو پیند کرنا بھی منع ہے            | 675 | فنسل خانے میں پیشاب نہ کرو                  |
| 687 | فاسق کی تعریف کی مذمت                          | 675 | مور توں کا حمام میں جانا                    |
| 687 | بازار والا کن سودوں ہے بچے؟                    |     | س نبر47:روزگارکے ذرائع کا حکم               |
| 688 | بيع نجش                                        | 676 | اورتاجر پرواجب علم کی شرائط                 |
| 688 | غیر معروف پیشول سے بچو                         |     | کےلازم ھونےکابیان                           |
| 600 | روز گار میں مشغول ہو کر آخرت ہے                | 676 | كمائى كى ترغيب پر مشتل پانچ فرامين مصطفح    |
| 689 | غافل نه ہو                                     | 677 | کثرت مال کے لئے کمانے کی فدمت               |
| 690 | تاجروں کے شب وروز                              | 677 | مابدے زیادہ پہندیدہ تاجر                    |
| 690 | او گوں کی تین قشمیں                            | 678 | فناعافیت والی چیز ہے                        |
| 691 | بازار میں داخل ہونے کی ایک دعا                 | 678 | ب کریم کاپیندیده                            |
| 691 | بازار میں ذکر کی فضیلت                         | 679 | إزار ميں 300ر كعتيں پڙھنا                   |
| 691 | 10 لا كھ نيكياں                                | 679 | تجارت کے مسائل پہلے سیھو                    |
| 692 | بازار کی مصروفیات اور نماز                     | 680 | نجارت اور پیشے میں س <u>چائی اختیار کرو</u> |
| 692 | ہائے!وہ نمازوں کا جذبہ                         | 680 | ربان کی در ستی میں دل کی در ستی ہے          |
| 693 | جمعه کی اذان کے بعد خرید و فرونت               | 681 | ۔وزی کمانے کی اچھی اچھی نیتیں               |
| 693 | کاریگر کن کاموں ہے بچے؟                        | 681 | فسارے والی تجارت                            |
| 694 | بروكر كي اجرت                                  | 681 | فقل مند کے لئے کون ی چیز زیادہ بہترہے؟      |
| 695 | بزر گانِ دين رَحِنَهُ مُ الله كي پينديده شجارت | 682 | بنيامين اپناحصه نه بھولو                    |
| 695 | نیک اور اچھے لو گول کے پیشے                    | 682 | پنااور اپنے بھائی کامال برابر جانو          |
| 695 | كاتب كونفيحت                                   | 683 | علال میں شبہ                                |
| 696 | نیک کاموں پر اجرت لینا                         | 683 | و دھ کے بارے میں پوچھ گچھ                   |
| 697 | ذخيره اندوزي كرنا                              | 684 | علال کی فراوانی کادور                       |
| 697 | ذخير ه اندوزي کې مذمت پر چھروايات              | 684 | الحی کی گواہی                               |

| 714 | كاروبار مين غبن يسير                  | 698 | خیر ہ اندوزی کوترک کرنے کی فضیلت             |
|-----|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 715 | حکایت: آدهی قیت پر فروخت              | 699 | دكايت: سارامال صدقه كرويا                    |
| 715 | خریداری میں حسنین کریمین کاعمل        | 699 | د کایت: تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا   |
| 716 | سودے میں برکت یابے برکتی              | 700 | حكايت: 30 ہز ار نفع واپس لوٹا ديا            |
| 716 | مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پربیعت       | 701 | 40 ہزار کا نفع حچبوڑ دیا                     |
| 717 | حکایت: خیر خوانگ مسلم                 | 701 | کمائی تباه کرنے والا                         |
| 718 | كلمه اوراس كااخلاص                    | 701 | حكايت: خريد و فروخت مين كمال احتياط          |
| 719 | حکایت:سب بہتر اور سب برا              | 702 | د کایت: 200 در ہم واپس کر دیئے               |
| 719 | خرید و فروخت میں وھو کا دینا حرام ہے  | 703 | د کایت: پانچ در جم مجھی زیادہ لینا گوارانہیں |
| 719 | جس نے دھو کا دیاوہ ہم میں سے نہیں     | 703 | خریداری میں پر ہیز گاری                      |
| 720 | مو چی کو کام کے بارے میں نصیحت        | 704 | 50 بزارر جسٹر                                |
| 720 | تاجر خرابی اور گھٹیا پن کو ظاہر کرے   | 704 | جنت کے بدلے"ویل"خریدنا                       |
| 721 | تمام حرام اور مکروہ اشیاءے اجتناب کرو | 705 | 20 جج سے افضل                                |
| 704 | باد شاہ کے ساتھ لین دین کرنے والے سے  | 705 | و گوں پر ظلم کی قباحت                        |
| 721 | كاروباركرنا                           | 706 | قول میں بر ابری رکھو                         |
| 722 | تاجر قشم، حجوث اور وعده خلافی ہے بچے  | 706 | کھوٹے سکے کے عوض خرید و فروخت کرنا           |
| 722 | نظر رحمت ہے محروم تین لوگ             | 707 | حكايت: مجابد كالكوڑااور كھوٹاسكە             |
| 722 | كاريگر كے لئے ضرورى امور              | 708 | ایک کھوٹے در ہم کاوبال                       |
| 723 | حکایت: گواه کی جانچ پژتال             | 709 | براطريقه ايجاد كرنے كاوبال                   |
| 724 | سابقہ دور کے تاجروں کے دور جسٹر       | 709 | كھوٹاسكەملے توكياكرے؟                        |
| 725 | عبادت کی خاطر بزر گوں کی قناعت        | 710 | کھوٹے سکے کااستعمال                          |
| 725 | حکایت: تم طالب بھی ہو مطلوب بھی       | 711 | تاجر صدقه وخیرات کی کثرت کرے                 |
| 725 | ہفتے میں ایک یادودن کام               | 744 | قرض اور لین دین میں آسانی پر مشتمل           |
| 726 | تھوڑا نفع مت ٹھکر اؤ                  | 711 | و فرامین مصطفے                               |
| 727 | دو ہزار در ہم نفع                     | 713 | قرض كاثواب18 گُنا                            |
| 727 | تجارت کے لئے سمندری سفر               | 713 | حق دار کو بولنے کا حق ہے                     |

| 740 | سود کالین دین کرنے والے کے ہاں کھانا                     | 727 | أخرمين بإزارے نكلنے والے ند بنو                |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 740 | متقيون والامقام پانے كاعمل                               | 728 | ام کاج نیکی کب شار ہو گا؟                      |
| 741 | حرام اور حلال پیسے والے کا کھانا                         |     | بكنے والے سامان اور بنائی                      |
| 741 | سِکُوں کو پکھلانے یا توڑنے کا حکم                        | 729 | ھوئیاشیاءکے بارے میں                           |
| 742 | بلاعذر سکے توڑنامنع ہے                                   | 129 | مروىآثارنيزخوفخداركعنے                         |
| 742 | مسجد میں اجرت پر کام کرنا                                |     | والعبزرگوركعطريقعكابيان                        |
| 742 | ملاوث کے بارے میں سوال                                   | 729 | قاله کی فضیات                                  |
| 743 | "ر فو"کیا ہوا کپڑا بیچناکیسا؟                            | 700 | نكايت: سپِّدُ ناامير معاويد دَخِيَ اللهُ عَنْه |
| 740 | چاندی کا جگ یاریشم بیچنے کے بارے                         | 730 | ور ایک بوژها                                   |
| 743 | میں سوال                                                 | 730 | سلمان كالبهترين مال                            |
| 743 | اخروٹ لٹانا کیسا؟                                        | 731 | مجور کے در خت کی فضیلت                         |
| 744 | مشتبه کام میں والدین کی اطاعت کامسکلہ                    | 731 | روت کیاہے؟                                     |
| 745 | علم کی خاطر سفر کے لئے والدہ سے اجازت                    | 731 | و د کوبے نیاز رکھنے کی فضیلت                   |
| 745 | ليناكيسا؟                                                | 732 | و گوں سے بے نیاز رہو                           |
| 746 | نیکی کا حکم دینے والے کے تین اوصاف                       | 732 | ٹر مندگی تومانگنے میں ہے                       |
| 746 | ۇھول اور ستار توژنا كىيىا؟                               | 733 | اُد می کامر جانا بخل ہے بہتر ہے                |
| 748 | سچے عالم کی پیجان                                        | 733 | ر ترین آفت                                     |
| 749 | مسلمانوں کی خیر خواہی                                    | 734 | ین کی حفاظت اور لو گوں میں احترام کاسبب        |
| 749 | حكايت: سيِّدُ نابشر حافى عَلَيْهِ الدِّعْمَه كا تَقَوَىٰ | 735 | نکایت:ما تگنے والے کی انو کھی تربیت            |
| 750 | دار الخلافه كا كھانااور تقوي                             | 736 | لله پاک کے وستر خوان                           |
| 750 | شهر کے گر دونواح کی زمین خرید ناکیسا؟                    | 736 | نكايت: قبر مين كالاسانپ                        |
| 752 | خریدنے اور بیچنے کے احکام میں فرق                        | 737 | جيْرٍ مشتر ك اور صان                           |
| 753 | گر بیجنے کاحیلہ                                          | 737 | مِشْگَى رقم وے <i>گر</i> چیز خرید نا           |
| 753 | فقر پرخوشی                                               | 739 | ولا ہوں کے خلاف ایک ولیہ کی دعا                |
| 754 | سيِّدُ نابشر حافی عَنيهِ الدِّعْمَه كى پر جيز گارى       | 740 | سيِّدُنااماماحمدبن حنبل عَلَيْهِ               |
| 755 | حلال کے معاملے میں بزر گوں کے اعمال                      | 740 | الزَّعْمَه سے سوال جواب                        |

| 768 | مر دول کی مشابهت کرنے والیوں پر لعنت                           | 755 | گ کے معاملے میں تقویٰ                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 769 | سرخ لباس پېنناكىيا؟                                            | 756 | محرم اور پر دے کے متعلق سوال جواب                      |
| 770 | مہندی سے نقش و نگار کرنا کیسا؟                                 | 757 | مالَتِ اضطرار مين غير كامال كھائيں يامر دار؟           |
| 774 | شہری کا دیہاتی کے لئے خرید و فروخت                             | 757 | یہ مکر مہ کے گھروں کا کراہیہ                           |
| 771 | كرناكيها؟                                                      | 758 | لہ کے گھروں کی خرید و فروخت                            |
| 772 | غلے کا ڈھیروزن سے پہلے بیچنا                                   | 758 | مبیل کے پانی کے متعلق سوال جو اب                       |
| 773 | نصرانی کوگھر بیچنا                                             |     | ان چیزوں کا بیان جنھیں دیکھ کر                         |
| 774 | مقروض هخص کاحج                                                 | 750 | سيِّدُنااماماحمدبن حنبل عَلَيْهِ                       |
| 774 | نامیناوالدہ کی طرف سے حج بدل                                   | 759 | الزُّءُمَه کے مطابق وھاں سے                            |
| 775 | شر عاممنوعه کتابیں دفن کر دی جائیں                             |     | چلےجاناچاھئے                                           |
| 775 | مال دار عورت كااكيلے حج كرنا                                   | 759 | پاندی کے بر تنوں کے معاملے میں روِّ عمل                |
| 777 | حالَتِ اضطرار میں مُحرِم کے شکار کامسکلہ                       | 700 | یشی کپڑے کے معاملے میں بزر گوں                         |
| 777 | گرے ہوئے دانت کو دوبارہ لگانا                                  | 760 | لى تعليم                                               |
| 778 | مر دار کی ہڈی بیچنا                                            | 761 | ریک پر دے پر ناگواری کا اظہار                          |
| 778 | ناپاک تنور میں روٹی لگانا                                      | 761 | روے پر آیات کامسئلہ                                    |
| 779 | اپنیاتھ کے کھانے کو ترجیح                                      | 762 | اشیاء میںپرھیزگاریکابیان                               |
| 780 | حق پڑوس کے متعلق سوال جواب                                     | 762 | تھے چومنے کے متعلق سوال جواب                           |
| 780 | ساه ما کل سکوں کا استعمال                                      | 763 | ا کو یا چوروں سے لڑائی کامسکلہ                         |
| 781 | کھوٹے در ہم کی تبدیلی                                          | 764 | 40سال نفس كامحاسبه                                     |
| 782 | درہم سے دینار خریدنے میں شرط کامسکلہ                           | 764 | لِ میراث کے بارے میں احتیاط                            |
| 782 | اجرت میں 10 درہم کی جگہ ایک دینار دینا                         | 764 | سجدکی اضافی چیزوں کامسئلہ                              |
| 782 | گدی کے بال مونڈ نا                                             | 765 | عایا کے حقوق کے معاملے میں حساسیت                      |
| 783 | گال کے بال اکھیڑنا                                             | 765 | سِّيدُ نا فاروق اعظم رَحِيَ اللَّهُ عَنْهِ كَا تَقُوىٰ |
| 783 | پر اندے وغیرہ سے بالوں میں جوڑ لگانا                           | 766 | نر اب سے علاج کی ممانعت                                |
| 704 | سيِّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ الدِّحْمَهِ كَي شَهْرَ ادى | 767 | شه آور چیزوں کا حکم                                    |
| 784 | ک را بیت                                                       | 768 | نانہ کیڑوں کی سلائی کے متعلق سوال جواب                 |

| 798 | حرام کی نحوست اور حلال کی بر کت      | 784 | سر گنجار کھنا کیسا؟                                     |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 799 | حکایت: منه میں انگلی ڈال کرتے کر دی  | 786 | ر ندے کی کھال کو بچھونا بنانا                           |
| 799 | دعا قبول نه ہونے کا سبب              | 786 | بغير لا لچ اور بن ما تگے جو ملے قبول کر او              |
| 800 | ول كازنگ                             | 787 | وسيده قر آنِ پاک د فن کرنا                              |
| 800 | ایک لقمه کی وجه ہے دل کابدلنا        | 787 | سيِّدُ ناامام احمر بن حنبل عَنْنِهِ الدُّعْمَه كي عاجزي |
| 801 | واعظ اور مبلغ میں تین باتوں کا جائزہ | 788 | أسائش والول كے پاس بيٹھنا بھى فتنہ ہے                   |
| 801 | دنیا کے حریص کی مذمت                 | 789 | إنى پينے ميں تقوى                                       |
| 802 | معدہ بدن کاحوض ہے                    | 789 | ر یا کا پانی نوش کرنا                                   |
| 802 | ہلاکت اور عذاب کاسبب                 | 790 | عکومتی عطیه کی لو گول میں تقشیم                         |
| 803 | حلال میں حساب اور حرام میں سزا       | 791 | سيِّدَه عا أنشه رّهِ وَاللّهُ عَنْهَا كَى سخاوت         |
| 803 | تنگ زندگی اور اچھی زندگی             | 792 | فدود کھانے کی ممانعت                                    |
| 804 | ستقری اور پاکیزه چیزول کی تفسیر      |     | س نبر 48: حلال و حرام کی تفصیل،                         |
| 804 | پاکیزہ چیزوں سے بےرغبتی کی وجہ       |     | ن میں مشتبہ امور ، حلال کی                              |
| 805 | شبر کیا ہے؟                          | 793 | فضيلت,مشتبهاموركىمذمت                                   |
| 806 | ايمان كى حقيقت تك رسائي              |     | اورمختلف رنگوں کے ذریعے                                 |
| 806 | ناجائز کمائی ہے تو بہ                |     | انكىمثالوںكابيان                                        |
| 806 | عطیه کی چار قشمیں                    | 793 | مود کے ایک در ہم کا گناہ                                |
| 807 | حلال کی وضاحت                        | 794 | علال کی جنتجو بھی ایک فریضہ ہے                          |
| 807 | حكايت: خوفِ خداختم كرنے والا كھانا   | 795 | علال کی تلاش آسان نہیں                                  |
| 808 | سب لوگ خالص حلال کی قدرت نہیں رکھتے  | 795 | مود میں پڑنے کا اندیشہ                                  |
| 808 | حکایت: کھانے کا تعلق دین ہے ہے       | 796 | رزقِ حلال کی فضیات                                      |
| 809 | کھانے کے متعلق بزر گوں کی احتیاط     | 796 | بها درول والا كام                                       |
| 900 | شبھات سے حلال کی تفصیل               | 796 | 40 ون تك رزقِ حلال كھانے كى فضيلت                       |
| 809 | كابيان                               | 797 | لندمر تبه كون؟                                          |
| 810 | کسوٹی والا دل                        | 798 | رًى فضيلت والى تنين چيزيں                               |
| 811 | شبهات کی مختلف صور تیں               | 798 | یمان کی حقیقت تک رسائی کانسخه                           |

|     | حرام وحلال اوران کے شبھوں کی                                    | 812  | علال کے تنین مقامات                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 826 | مثالوںکارنگوںکےساتھبیان                                         | 812  | نبہات میں فرق کی وجہ                  |
|     | اوراسكي واضح تفعيم                                              | 812  | مومن كامقصود                          |
| 827 | شبه حلال اور شبه حرام کی مثال اور تھم                           | 813  | شبر کیا ہے؟                           |
| 827 | حلال یاحرام کے غلبے کاسب                                        | 813  | حرام میں پڑنے کا ذریعہ                |
| 828 | حلال کے وجو د کی بنیاد                                          | 814  | جلائی میں اطمینان ہے                  |
| 828 | صدیق مومن کامر تبه                                              | 815  | نیکی کیاہے؟                           |
| 829 | بدبودار کے نام سے موسوم لوگ                                     | 815  | ليمله كن بات                          |
| 829 | مهر لگی چیز ہی کھانا                                            | 816  | ون ساعمل زیادہ مشقت والاہے؟           |
| 830 | د نیا تین طرح کی ہے                                             | 816  | ائمال میں تقویٰ و پر ہیز گاری کا مقام |
| 831 | اسلاف سے بہت مشابہت رکھنے والے                                  | 817  | دکایت: دل کی تبدیلی کاسب              |
| 831 | پاکیزہ غذاکے حوالے سے مشہور لوگ                                 | 0.17 | نکایت: ظالم کے ہاتھ سے حلال بھی       |
| 832 | سييدناسرى سقطى اور سييذنا امام احمد عَلَيْهِ بِمَاللَّهِ عَنْهِ | 817  | نه کھایا                              |
| 832 | ہاتف غیب سے تعبیہ                                               | 818  | . بد کا در وازه اور خوف کی شخی        |
| 833 | انبیاکے قاتلوں کی طرح لوگ                                       | 818  | دواجر اور دو بوجھ                     |
| 833 | پیٹ بھر نابُرائی ہے                                             | 819  | ساراون ایک سکّے کی تلاش               |
| 834 | تر تھجور نہ کھانے کی وجہ                                        | 820  | مچھنے لگانے والے کی اجرت              |
| 835 | دودھ کے متعلق چھان بین                                          | 820  | مر دار کی چربی سے فائدہ اٹھانا        |
| 835 | حكايت: فقر كاسب                                                 | 821  | ملم کے قائم مقام                      |
| 836 | پوری بستی کے نمازیوں کے برابر اجر                               | 821  | نمہارا کھانا متقی ہی کھائے            |
| 836 | حکایت: انگورول کا تحفه واپس کرنے کی وجہ                         | 822  | تقى كون؟                              |
| 837 | 30 سال سے بھنا گوشت کھانے کی خواہش                              | 823  | إطل تجارت                             |
| 837 | پہلے کے پر ہیز گاروں کی ایک خصلت                                | 823  | علال كاشبه                            |
| 838 | عدل اور احسان                                                   | 824  | رضاعت کے متعلق ایک عورت کی گواہی      |
| 838 | حکایت: حق سے کم لینا                                            | 825  | برہیز گاروں کے نزدیک حلال             |
| 839 | كمال تقوىٰ                                                      | 826  | ئر بعت میں حلال کے کہتے ہیں؟<br>نر    |

|   | •                    |     | *                                        |
|---|----------------------|-----|------------------------------------------|
| 3 | متر و که عربی عبارات | 839 | شبہات کی قشمیں اور سپاہیوں کے مال کا تھم |
| 5 | فهرست حکایات         | 840 | کمائی دین ہے اور کھانا ایمان ہے ہے       |
| 7 | تفصيلي فهرسية ،      | 840 | این حان پر ظلم کرنے والا                 |

842

mocco(147) 54200m ( 144) 11650 1

د نیا ٹھا تھیں مار تاسمندر ہے

جائيداد ندبناؤ



ماخذوم اجع

ٱلْبَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَّةِ كَى مطبوعه كت

# د نیا کے تین جھے اور ان کی وضاحت

ؤنیا کے تین جصے ہیں: (1)...وہ جس میں ثواب ہے، (2)...وہ جس کا حساب ہے اور (3)...وہ جس علی عذاب ہے۔ **واب والاحسہ:** وہ ہم جس کے وسلے سے بندہ بھلائی تک پنیخااور کرائی سے نجات پاتا ہے۔ یہ مومن کی سواری، آخرت کی تھیتی اور کفایت کرنے والی حلال روزی ہے۔ حساب والا پاتا ہے۔ یہ مومن کی سواری، آخرت کی تھیتی اور کفایت کرنے والی حلال روزی ہے۔ حساب والا بیس کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرے اور اس کے اہل وہ اغذیا (بال دار) ہیں جن کا حساب طویل ہوگا، فقر الزغریب، مسکین جن کا حساب طویل ہوگا، فقر الزغریب، مسکین جن کے پس و نیاوی مال ودولت نہیں ہو وہ) ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہول گے۔ عقر اب میں مبتلا ہو بیات ہے۔ جو اس جصے کا مالک ہے گا یہ اس کو آگ کی طرف بڑھائے گا اور خسارے کے گھر میں جاتا ہے۔ جو اس جصے کا مالک ہے گا یہ اس کو آگ کی طرف بڑھائے گا اور خسارے کے گھر میں وکھیل دے گا درالاسالة المذکورة، ص اس

# ونیاکیاہے؟

مشہور مفسر، علیم الامت مفتی احمد یار خان تعیمی رُحُتهٔ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: " محیال رہے کہ وُنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرج ہو۔ اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں صرف ہو، وہ وُنیا کی زندگی نہیں اگرچہ وُنیا میں زندگی ہے۔ وُنیاکی زندگی اور ہے۔ وُنیا میں زندگی پھے اور۔ وُنیاک زندگی فانی ہے مگر جو وُنیا میں زندگی آخرت کے لئے ہے، فنانہیں۔"

(نور العرفان، پ30، سورة تاز عات، تحت الآيد: 39)

843 845 847

877

882

عَلَى عَمْ اللَّهُ مُعْلَى المدينة العلمية (مُدَامِينَ) وَهُمُ عَمْ

# مأخذومراجع

|                                   | ماخذومراجع                                                     |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ·•···••                           | كلام بارى تعالى                                                | قرآنپاك          |
| مطبوع                             | معتف/موّلف                                                     | نام كتاب         |
| مكتبةالبدينة ٣٢٢ اه               | اعلى حضرت امام احمد رضا عان رسة الدسيد متوفى ١٣٣٠ هـ           | ترجمة كنزالايمان |
| دار الكتب العلمية • ٣٢ اهـ        | امام ایوجعفی محمد پن جربر طبری رسته المعلید متوفی ۱۳۱ ه        | تفسيرطيرى        |
| دار الكتب العلمية بيروت           | امام اپویکراحید بن علی رازی جصاص رسة اشدید متوفی ۴۵۰ ه         | احكام القران     |
| مكتبة البدينه كراجي               | مقتى محيد قاسم صاحب دام ظده                                    | صراط الجنان      |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٩ هـ           | امام محمد بن اسهاعيل يخاري رحة السعيد متوفى ٢٥٢ هـ             | صحيحاليخاري      |
| داراين حزم ۹ ۱ م ۱ هـ             | امام مسلم بن حجاج قشيري نيشا پوري رجية الدمنية متوفى ١٢٦ هـ    | صحيحمسلم         |
| دارالمعرفة بيروت ١٣٢٠ ه           | امام محمد بين يزيد القزويق ابن ماجه رسة الدميد متوفى ٢٠٢٠ هـ   | سأن ابن ماجه     |
| داراحياء التراث العربي ٢٢١ اهـ    | امام ابوداود سليهان بن اشعث سجستان رسة الدعيد مترقى ٢٤٥ د.     | ستنابىداود       |
| دارالفكرېيروت ۱۳۱ ه               | امام محمد بن عيلى ترمن ي رسة السعيد متوفى ٢٤٩هـ                | سنن الترمذي      |
| دارالكتبالعلىية ٢٢٦ اه            | امام احمد بن شعيب تسالي رحبة الدمايد مترفي ٣٠٠٣هـ              | سائن النساق      |
| المكتب الاسلامي ١٣١٢ هـ           | امام محمد بن اسحاق بن خويمة شافعي رسة الدعنيه متوفى ا ٣٠١هـ    | صحيح ابن خزيمة   |
| دارالكتبالعلمية ١٦١١ هـ           | امامراصدين شعيب تسالى رصة الدعيد مترفى ٣٠٠هـ                   | سائن كبراى       |
| دارالكتابالعربي ٢٠٠٧ اه           | امارعيدالله بن عيد الرحلن دار في رحة الدعيد متوفى ٢٥٥ هـ       | ستنالدارمي       |
| منتان پاکستان                     | امام الكييرعلى بن عبردار قطلي رسة الشعب متوفي ٣٨٥هـ            | دازقطش           |
| دار المعرفة بيروت ١٨ ٣ ١ هـ       | امام ابوعيدالله محمدين عيد الله حاكم رسة الله عليه متوفى ٥٠٠مد | المستدرك         |
| دارالفكريوروت ١٣١١هـ              | امام احمدين محمدين حتيل دحة الله منيه متولى ٢٣١ هـ             | المستد           |
| دارالبعرقة بيروت                  | حافظ سلبهان بين داود طيالسي رحبة الله مليد متوفى ٢٠٠٣هـ        | البستان          |
| دارالكتبالعلبية ١٨١٨ما            | امام ابويعلى احدد بن على موصلى رحة المعليد متوفى ٢٠٠٠هـ        | المستد           |
| مكتبة العلوم والحكم ٢٣٠٥ ه        | امامرابويكراحمدين عمرو يزاد رسةالله عليه متوفى ٢٩٣هـ           | الهستن           |
| عالم الكتب بيعوت                  | عيدالله بن زييرمبيدى رحة الدعليد متوفى ١٩٩٩ م                  | المستد           |
| دارالمعرفة بيروت ١٩ ١ م ١ ه       | ابوعوانة يعقوب بن اسحاق اسفرائني رصة الدعيد متوفى ٢ ا ٣ هد     | الهستد           |
| عدمة السنة والسيرة النبوية ١٣١٣ م | حارث بن محيد إن اسامة رسة المعنيد متولى ٢٨٦ هـ                 | مستدالحارث       |
| مؤسسة قرطية مصر ٢ ١٣ ١ هـ         | امام حافظ ايوپكر محمد بن هارون روياني رحة الله عليه متوفى ٢٠٠٥ | مستدالرويان      |
| مكتية مسقطعيان ١٣٢٣ ه             | ايويعقوب يوسف بن ايواهيم و رجلاني دسة الله عنيه متولى ٥٤٠ هـ   | مستدالربيع       |

|        |            | 70                      |            |                |                            |   |
|--------|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------|---|
| 1200 C | مأفذومراجع | J-wood                  | TAG VAY DA | moore          | المنافئ المنافئ المناهديان | 1 |
| - 4    | *********  | <b>-</b> ≰ <sup>c</sup> | 30         | -30 TF MALESCA |                            | 2 |
|        |            |                         |            |                |                            |   |

| مؤسسة الرسالة بيروت ٢٠٥٥ هـ        | قاض ابوعيد الله محمد بن سلامة قضاعي رحة الدعيد متوفى ٢٥٣ هـ       | مستدالشهاب         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| دار الكتب العلمية                  | اصامرابوعبدالله محمدين ادريس شافعي رحبة المعنيه مشولي ٢٠٠٣هـ      | مسئدانشافعي        |
| دار البشائرالاسلامية يجوت ١٣١٤ ه   | محمدبن احمدين غطريف جرجاني رسة الدعيد متوفى ٢٥٧هـ                 | جزءابنالغطريف      |
| مؤسسة الرسالة بيروت ٩ ٠٠ ١ هـ      | حافظ سليمان بن احمد طبراني رسة الدمليد متوفى • ٣٦هـ               | مسندالشاميين       |
| دارالفكرييروت ١٣١٣ هـ              | حافظ عيدالله محدين إن شيبة عيسى رحبة الدعيه متوفى ٢٣٥هـ           | البصنف             |
| دارالكتب العلبية ٢١١ اه            | امامحافظ ايويكرعيدالرزاق بن همامرحية الدعليد متوفى ١١١ه           | البسئف             |
| دارالهعرفة بيروت • ۳۲ ا ه          | امام مالك بن ائس اصبحى حميرى رحبة المعنيه متوفى 4 ك ا هـ          | موطا               |
| دارالكتبالعلبية ١٩ ١٣ اه           | يوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البررسة المعليد مشوفي ٢٣٣ م.      | التمهيدلماق الموطأ |
| احياد التراث الاسلامي مكه ۴۰ م ا ه | امام احددين محددين حنيل رحة اشعبد متوفى ٢٣١هـ                     | فضائل الصحابة      |
| دارالوطن 9 اسم اهـ                 | امام ايونعيم احمدين عيد الله اصفهائي رحة الدعيد متوفى ٢٠٣٠هـ      | معرفة الصحابة      |
| دارالكتبالعلبية ٢٢١ اه             | امام حافظ معبرين راشد ازدي رسة الدسيد متوفي ١٥٥ ا هـ              | كتاب الجامع        |
| دارالكتبالعلبية ٢٠٠٠ اه            | حافظ سليمان بن احمد طبراني رسة الله عليد مترفى • ٣٠٩هـ            | البعجم الأوسط      |
| داراحياء التراث العربي ٣٢٢ اهـ     | حافظ سليمان بن احدد طبراني رحة الله من على ٢٠٠٠ هـ                | المعجم الكبير      |
| دارالكتبالعلبية ٩ ٠ ٣ ١ هـ         | حافظ سليمان بن احمد طبران رصة الله عليد متولى • ٢٠٠٥              | مكارمرالاخلاق      |
| دارالكتبالعلبية ٢٢١ هـ             | امامرابوبكر احدين حسين بيهقي رحة الدعيد متوفى ١٥٠٨هـ              | شعبالايان          |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٣ هـ            | امام ايوپكر احدين حسين بيه قي رحة الدمايد مبتولي ٢٠٥٨ هـ          | سائن الكبرى        |
| دارالكتبالعلبية ٢٩٩٩ هـ            | امامرايوبكراحمدين حسين بيبهقي رسة الدعب متوفى ٥٠٥٨ هـ             | دلائل النبوة       |
| مطبعة العانى بغداد ٢٩٤٤ هـ         | عيدالله ين مسلم بن قتيبة مروزي رحة الشعب متوفى ٢٤٢هـ              | غربيب الحديث       |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٣ هـ            | ابوعبيدقاسم بن سلام هودى رصة الدعنيد متولى ٢٢٥ هـ                 | غريب الحديث        |
| دارالكتبالعلبية ٣٢٢ اه             | امام محمد بن اسماعيل يخارى رسة الشعيد متوفى ٢٥٦هـ                 | التاريخ الكبير     |
| دارالكتبالعلبية ٢٢١١ هـ            | حاقظ سليمان بن احمد طبراقي رصة الله مايد مشوقى • ٢٧هـ             | كتابالدعاء         |
| منتانپاكستان                       | امام محمد بن اسماعيل بخارى رحة الله عند في ٢٥٦ هـ                 | الادب المقرد       |
| البكتية العصرية ٢٢١ ا ه            | ابويكرعيدالله بن محيد ابن إلى الدنيارسة السعيد متوفى ٢٨١هـ        | البوسوعة           |
| دارابن کثیردمشق۲۰۴۱ه               | ايويكرعيدالله ين محمد ابن إن الدنيارحة الشعنيه متوفى ١٨١هـ        | الشكن              |
| مطيعة المدن يمص القاهرة            | امامرابوجعقر محمدين جريوطيري رسة المعليد متوفى ٣١٠ هـ             | تهذيبالاثار        |
| مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٣١٢ ه  | امام محمد بن عيلى ترمدى رسة الدعيد متولى 24هـ                     | الشبائل البحمديه   |
| داراين القيم الدمام ٢٠٠١ هـ        | اماء الوعيد الرحين عيد الله بن اماء احيد رحية المعيد متوفى ٢٨١ هـ | السنة              |

| دارابن حزم بيروت ٣٢٣ ا هـ             | ابوعرويه الحمين بن ابومعشر محمد حراق رحة السيدمترفي ١٨ اعم        | كتاب الاوائل                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| دارصادرېيوت • • • ۲ء                  | اپوحامىممىدىن محىدىن محمدغزالى رسقاتلىندمتولى 4 • 4 هـ            | احياءعلوم الدبين             |
| داراحياء التراث العربي ١٣٢١ هـ        | يوسف ين عيد الله بن محمد بن عبد البدر منة الدعيد متوفى ٢٠٦٣هـ     | الاستذكار                    |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢٢هـ                | يوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البررحة الدعيد متوفى ٢٣٠٥هـ       | الاستيعاب                    |
| دار الصبيعي الرياض ٨ ١ ١ ه            | ابوبكراحمدين محمدين حجاج مروزي رحة اشعب متوفي ٢٤٥٥هـ              | الورع لاحمد برواية المروزي   |
| دارالكتبالعلبية ١٩٩٩ هـ               | امامرحافظ محمدين حبان رصة الدمنيد متتوفى ٣٥٠هـ                    | الثقات                       |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٢ ه                | امام ابويوسف يعقوب بن ابراهيم الصارى رصة السنيد مترفى ١٨٢ هـ      | كتابالأثار                   |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٨ ه                | عيدالله بن محمد المعروف بالي الشيخ اصبهان رحة السعد متوفى ٢٩ صح   | العظبة                       |
| دار الصميعي الرياض                    | امام ابوداودسليان بن اشعث سجستاني رحة الله مليه متوفى ٢٤٥ هـ      | مراسيل                       |
| دارالمشكاةحلوان مص ١٣١ه ه             | امام ابوداد دسليان بن اشعث سجستاني رحمة اشميد متوفى ٢٤٥ هـ        | الزهد                        |
| دارالكتبالعلبية                       | امام ابوعيد الرحلن عبد الله بن ميارك رحة الدعيد مشوقي ا ١٨٠هـ     | الزهد                        |
| دارالكتبالعلمية ٢٠٠١ ه                | امام احبدين محبدين حتيل رحة الدعيد متوفى ٢٣١هـ                    | الزهد                        |
| الدارالسلفية هند ١٥٠٨ هـ              | حافظ ايوپكر احمد بن عمره بن ابوعاصم رصة المعنيد متوفي ٢٨٧هـ       | الزهد                        |
| مكتبة الدار البدينة البنورة ٣٠٠٣ اه   | امامروكيم بن جراح بن مليح رسة الدينية متوفى ٩ ١ هـ                | الزهد                        |
| داراليشائرالاسلامية ٢٠٢٠ اه           | امام ابومسعود معافى ين عبران موصلى رحة الله عليد متوفى ١٨٥ ا هـ   | الزهد                        |
| دار الخلقاء للكتاب الاسلامي ٢ ٠ ٣ ا ٥ | امام هنادين سرى كولى دخة للمعيد متوفى ٢٥٣ هـ                      | الزهد                        |
| وهية ٣٧٣ ا ه                          | ايومحمدعيد الله ينعيد الحكم رحية الدعيد متوفى ٢١٠هـ               | سيرة عبرين عيد العزيز        |
| دارخض بيروت ٢١٦ اه                    | شيخ ابوعيدا لله محدد بن عبد الواحد حتيلى رحبة المعدد متوفى ١٩٣٣هـ | الاحاديثالبغتارة             |
| دارالكتبالعلمية ٢١٣١ه                 | امام حافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحة الدعيد متوفى ٣٥٠ هـ            | اينحيان                      |
| دارالكتبالعلبية ٢٠٠١ هـ               | حافظ شيرويدين شهردار ديلس رسة الشعيد متوفى ٩ ٠ ٥هـ                | فردوس الاشيبار               |
| دارالكتبالعلبية ١٩١٩ ه                | ابوعيد الرطان محمدين حسين سلمي دحة الله منيد متوفى ١٢ م           | طبقات الصوفية                |
| دارالكتابالعربي١٣٢٥هـ                 | علامه شيخ محددبن عبد الرحلن سخاوى رسة الدعيه متوفى ٢ • ٩ هـ       | البقاصد الحسنة               |
| مكتبة التوحيد القاهرة مصر ٢ ١ ٣ ١ هـ  | حافظ اپوعيد الله تعيم بن حبأد مروزي رسة الدعيد متوفي ٢٨٨ هـ       | انفتن                        |
| مكتبة التوعية الاسلامية ٢٠٨ اهـ       | ايومجداعيدالله ين محيد الاصبهاق رحية الدمنيد متوفى ٢٩٩هـ          | التوبيخ والتنبيه             |
| مؤسسة الرسالة بيروت ١٩١٩ ه            | عبدالرص بن شهاب الدين ابن رجيحتيلي، منة المعيد مترفى ٩٥ عد        | جأهاع العلوم والحكم          |
| داراين الجوزي الرياض ١٣١٤ هـ          | ابويكي محمدين عبد الله بن ابرهيم شافعي رحمة الله منيه متوفى ٣٥٣هـ | الفوائد الشهير بالغيلانيات   |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٣ هـ               | ابوحقص عمرين احمدعشمان اين شاهين رحية اللمطيد متوفى ٣٨٥هـ         | الترغيب في فضائل الاعمال     |
| دار الحديث القاهرة ١٣١٨ م             | ابوالقاسم اسماعيل بن محمد ين فضل اصبهاني حدة المعلم مترفي ٥٣٥ هـ  | الترغيب والترهيب لقوام السنة |

| داراين الجوزي الرياض ٢ ١ ٣ ١ هـ    | عبدالله ين وهب ين مسلم مصرى قرشى رحية الدعنيد متولى ١٩٥ ه             | الجامع                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| دارالكتبالعنبية ٢١٥ هـ             | احددبن على بن ثابت خطيب يغدادى رسة الدعيد متوفى ٢٣٠هـ                 | الجامع لاخلاق الراوي        |
| دارالقكرپيروت ١٩١٤ ه               | احمدينيجيي بنجابريلاذري رصة الشعبد متوفي ٢٤٩ هـ                       | جبل من انساب الاشراف        |
| دارالكتبالعلمية ١٣١٧ ه             | حافظ ابويكرعلى بن احدد عطيب يغدادي رحة الدمنيد متوفى ٢٣٠ مد           | تاريخيعداد                  |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٨ اه            | محدين يوسف صالحي شافعي رحية الدعيد منتوفى ٩٣٢ هـ                      | سيلالهدى والرشاد            |
| دارالفكردمشق سورية ٢٠٠١ هـ         | ايويكم محمدين جعفى ين سهل خرائطي رحة الله عنيد متولى ٣٢٧هـ            | لهنتقيمن كتاب مكارم الاخلاق |
| دارالكتپالعلىية ٢٢٠ اھ             | ابوسعدمنصور ين حسين الأبي رحة الدعليدمتوفي ا ٣٢٠هـ                    | ناثرالدرق المحاضرات         |
| دارالكتبالعلمية ٣٩٤هـ              | امامرحافظ ابوحاتم محمدين حيان رصة الشعيد متوفى ٣٥٠ هـ                 | روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  |
| دار این الجوزی ۳۲۸ اه              | حافظ ابويكرعلى بن احدد خطيب يغدادي رحية الدعيد متوفى ٢٣٣هـ            | كتاب الفقيدو المتفقد        |
| دارالكتبالعلمية ٢٠٠٣ اله           | فقيه احمد ين محمد ين عبدر به اندلسي رحة الله عليه متوفى ٣٣٨ هـ        | العقدالفريد                 |
| دارالبيان كويت ١٣٢١ هـ             | عيد الله ين محمد بن عبد العزيز يقوى رحمة الدعليد متوفى 4 ٣٠هـ         | معجم الصحابة                |
| دار الفكن • ١ ٣ ا هـ               | علامه ابوزيد عبربن شيه نهيري بصرى رحبة المعبد متوفى بعد ٢٩٢هـ         | تأريخ المدينة المنورة       |
| دارالكتب العلمية ٢١م الد           | اصام اپويكراحد بن مردان دينوري مالكي رحة الشعنيد مبتوفي ١٣٣٣هـ        | المجألسة وجواهرالعلم        |
| دار البعارف قاهره                  | امامرابراهيمين محمد بيهقى رحبة الشعبيه                                | المحاسن والمساوي            |
| دارابن حزم ۱۳۲۳ اه                 | امامراحمدين ابويكرين عمروين عاصم رصة المعليد متوفى ٢٨٧هـ              | السنة                       |
| دارخض بيروت ۱۹ م ۱ ه               | امام ابوعبد الله محمدين اسحاق فاكهى رصة المديد مشوفى ٢٤٢هـ            | اخبارمكه                    |
| دارالبشائرالاسلامية بيروت ٣٢٣ ا هـ | عبدالله ين سليان بن اشعث سجستاني حنبلي رحة الدعنيه متوفى ١ ٣ ا عمد    | كتاب البصاحف                |
| دارالاندلسق ۴۰ م ۱ هـ              | اپوالوليد محمد بن عبد الله بن احمد از برقى رحمة المعليد متوفى ٢٥٠ هـ  | اخيارمكه                    |
| دار الوطن الرياض ١٨ ٣ ١ هـ         | عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران رحمة الدمنيد مثولى ٢٣٠٠هـ      | امالىاينېشمان               |
| دارالكتبالعلبية ١٩١٠ هـ            | اصام ابوتعيم احد بن عبد الله اصفهالي شافعي رسة الدعليه متولى ٢ ٢٠٠٠هـ | تاريخ اصبهان                |
| وارالقلم بيروت                     | امامريعيي بن معين مرى بغدادى رحة السنيدمتوفي ٢٣٣ هـ                   | تاريخ يحيى بن معين          |
| دارالبشائرالاسلامية ٣٢٢ اه         | امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاق شاقتي رسة الديب متوفى وجهد       | صفة النفاق ونعت المناققين   |
| دارالكتبالغلبية ١٨ م اه            | امارعيدالله بن مسلم قتيبة دينوري رسة الله عبد متوفى ٢٦٧ هـ            | عيون الاخبار                |
| نزار مصطفى الباز مكدمكي مد ٢٠٢٠ ه  | محمدين جعفرين محمدين سهل خرائطي دحبة المدمنية متوفى ٣٢٧هـ             | اعتلالالقلوب                |
| دارالكتب العلبية ٢٠٠١ ه            | ابوعبيدقاسم بن سلام رسة الله عنيه متوفى ٢٢٣ هـ                        | كتاب الاموال                |
| دارانكتبالعنبية ٢٢٣ اه             | علامه ابوالفي معافى بن زكريا نهروانى رسة الدمنيه متوفى • ٣٩ هـ        | الجليسالصالح                |
| مكتبة الدار ٢٠٠١ د                 | امام محمد بن نصر مروزي رحة الله عليه متوفى ٣٩٣هـ                      | تعظيم قدر الصلاة            |
| مؤسسة الاعلى بيروت ٩ • ١٠ ا هـ     | محمد بن عبرين واقد رسة الدعيد متولى 4 • ٢ هـ                          | البغازى                     |

| دارعلوم الحديث • ٢١ ا هـ     | امام ايوعلى الحسن بن موسى الاشيب رصة المعليد متوفى ٢٠٩هـ           | نزء فيداحاديث لإبءلى الحسن    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| مكتبة امام بخارى قاهره ٣٢٩ د | امام محمد بن على بن حسين حكيم ترمذى رحية السعيد متوفى ٢٠٠٠هـ       | فوادر الاصول                  |
| دار الفكهييروت               | علامدملاعلىقارى رحة السليدمتولي ١٠١٠ ه                             | مرقاة البقاتيح                |
| دارانكتبالعلبية ٢٠١١هـ       | امام اپوز كريايجيى بن شرف نودى شافتى رسة السنيد متوفى ١٣١١ هـ      | شحصحيحمسلم                    |
| وارالفكرېيروت ١٣١٨ ه.        | أبوالقاسم على بن حسن ابن عساكر شافعي رحية الدينيد متوفى ا ١٥٥هـ    | اينعساكر                      |
| دارالكتبالعلبية ٩ ١ ٣ ١ هـ   | امامرايواحمدعمدالله ينعدى جرجاني رسة الدعيد متوفى ٣١٥هـ            | الكاملقضعفاءالرجال            |
| دارانكتبالعلبية ١٨١٨ هـ      | امام محبد بن سعد هاشمي رجة المديد متوفّى ١ ١ ٩ هـ                  | طبقات ابن سعد                 |
| دارالكتبالعلبية ٩ ١ ٣ ١ هـ   | امامابوتعيم احبدين عبدالله اصفهال شافيي رحة الدعيد متوفى ٢٣٠٠هـ    | لمية الاولياء وطبقات الاصفياء |
| دار الصبيعي رياض ۲۴۰ ه       | امام ايوجعفى محيدين عبروين موسى عقيلى رحية السعيد متوفى ٢٢٣هـ      | الضعفاء                       |
| دارالصبيعيرياش ۲۴۰ اه        | امام حافظ ابوحاتم محمد بن حيان رحة الدعيد متوفى ١٩٥٠ هـ            | المجروحين                     |
| دارالكتب العلبية ٣٢٣ اهـ     | ابوالليث تصرين محدين احبد سيوقندي رحة الدميد متوفى ٢٢٠٠هـ          | يستان العارقين                |
| دارانكتابالعرن • ۴۴ اهـ      | علامه ابوالليث فصربن محمد سنوقندي رحة التعليه متوفى ٣٤٣هـ          | تنبيه الغافلين                |
| دارالصحابةللتراث ١٣١٢ د      | امام ابوالقر برعيد الرحلن بين على بن جوزى رحية الدعيد متولى 4 0 هـ | يحرالدموم                     |
| دارابن حزم پیروت ۲۴۱ هد      | حافظ ابوبشن محدين احمدين حاددولان رسة الدعيد مترفى • ١ عم          | الكثىوالاسياء                 |
| دارالفكرېپيروت ۴ ۴ م ا ه     | جلال الدين عيد الوحنن بن ابويكرسيوخي رسة المعنيد متوفى ١ ١ ٩ هـ    | الحاوىللفتاوي                 |
| جامعةالبلك سعود              | امام ابوالحسين محدون احداين آيتوس بغدادي متوفى ٥٤٠هـ               | مشيخةالآبتوسي                 |
| دارالكتبالعلبية ٣٢٢ اه       | امام ابوجعق احمدين محمد مصرى طحاوى رحمة المعمد متوفى ٢٦ هـ         | شرحمعان الآثار                |
| دارالكتب العلبية ١٣٢١هـ      | ايوپكرمحمدين احمدين اي سهل سرخسي رحبة الدمليد متوفى ٩٠٠هـ          | كتاب الميسوط                  |
| دارالكتب العلبية ٣٣٢ اه      | عارف بالله علامه عيد الغنى تابلسي رسة السنيدم توفى ١١٣٣ هـ         | الحديقةالندية                 |
| دارالمعرفة بيروت ٣٢٢ اه      | سيدمحددامين ين عداين عايدين شامى دعة السيدمت في ١٢٥٢ م             | ردالمحتار                     |
| رضافاؤنذ يشن لامور بإكستان   | اعلى حفرت امام احمدرضاخان دسة الله عنيه منتوفى ٠ ٣٠٠٠ اهد          | فآدى رضوبير                   |
| بركاتي پياشر ز كھارادر كراچي | علامه مفتى مجمه شريف الحق امجدى دحية الله عليه متوفى ٣٠٠ ا هد      | فزبهة القاري                  |
| مكتبة المديند                | صدرالشريعة مقتى محمد امجد على اعظمي دسة الشعبية منتوفى ١٣٦٧ ه      | بهاد نثر یعت                  |
| ضياءالقر آن يبلي كيشنز لامور | منكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيى دحة المعليد متوفى ١٣٩١هـ         | مر أة المناجي                 |
| مكتبه المدينة كراچي          | مجلس فيجييز وتتخين اوراله دينة العلميه                             | فتجهيز وتتحفين                |



| صفحات | كتاب كا نام                                 | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام                                     | نبرشار |
|-------|---------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------|--------|
| 422   | عجائب القرأن مع غرائب القرأن                | 32      | 549   | القرآن الكريم N-I 26                            | 01     |
|       | الأنوار الرضويه في القواعد التفسيريه        |         | 549   | القرآن الكريم N-I 25                            | 02     |
| 67    | ماغوذة من الزلال الأنقى من                  | 33      | 549   | القرآن الكريم N-I 25-A                          | 03     |
|       | بحرسيقةالآتقى                               |         | 16    | سوره کیش شریف                                   | 04     |
| 62    | آیاتِ قرانی کے انوار                        | 34      | 2425  | معرفة القرآن (6جلدي)                            | 101-05 |
| 87    | ر ہنمائے مدرسین                             | 35      | 6487  | تفيير صراط البخان (10 جلدي)                     | 201-11 |
| 20    | فیضان کیش شریف مع دعائے نصف<br>شعبان المعظم | 36      | 1251  | تفسيرالجلالين مع حاشية<br>انوار الحرمين (3 عدر) | 231-21 |
| 48    | مدنى قاعده                                  | 37      | 1144  | كنز العرفان                                     | 24     |
| 604   | پاره سيٺ                                    | 401-38  | 392   | تغسير بيضاوي                                    | 25     |
| 1909  | تعليمات قرآن حصد01 تا07                     | 47541   | 135   | تفيير سورة نور                                  | 26     |
| 2308  | معرفة القران پارهسیث (30 پارے)              | 48      | 120   | قرأن سيحيس اور سكهائيس                          | 27     |
| 266   | زبدة الاتقان في علوم القرآن                 | 49      | 1185  | كنزالا بمان مع خزائن العرفان                    | 28     |
| 17    | قر آنی سور توں کے فضائل                     | 50      | 165   | القوذالكبرير                                    | 29     |
| 290   | قرآن سيحية (حصد اول)                        | 51      | 244   | علم القرآن                                      | 30     |
| 201   | تفسيرالنسفي                                 | 52      | 112   | فيضانُ التجويد                                  | 31     |

|     |                                      | _  |     |                   |    |
|-----|--------------------------------------|----|-----|-------------------|----|
| 314 | سور توں کا تعارف مع قرآنی سور توں کے | 56 | 112 | مورهٔ حجرات وحدید | 53 |
| 211 | در میان مناسبت                       | 00 | 241 | سورة أل عمران     | 54 |
| 618 | اے ایمان والو!                       | 57 | 266 | سورة نساء         | 55 |

#### ☆☆☆-- むょかのできば --- ☆☆☆

|       | سور توں کا تعارف مع قرآنی سور توں کے                                                                               |            | 112    | سورهٔ حجرات وحدید                                                                     | 53       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 314   | ۰۵-۰۷۰ تا تندیننهٔ اندنیده کی سلور کتر<br>سور تول کا تعارف مع قرآنی سور تول کے<br>در میان مناسبت<br>اے ایمان دالو! | 56         | 241    | سورة أل عمران                                                                         | 54       |
| 618   | اے ایمان والو!                                                                                                     | 57         | 266    | سورة نساء                                                                             | 55       |
| 3     | ***                                                                                                                | متعلقات -  | حديث و | - <b>*</b> *                                                                          | <i>y</i> |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                        | نمبرشار    | صفحات  | كتاب كا نام                                                                           | ببرشار   |
| 66    | احادیث مبارکہ کے اثوار                                                                                             | 17         | 5137   | فيضان رياض الصالحين (7 جلدي)                                                          | 0710     |
| 188   | تيسيرمصطلح الحديث                                                                                                  | 18         | 660    | مستداماماعظم                                                                          | 08       |
| 54    | نصیحتوں کے مدنی بھول بوسٹیلئر احادیث                                                                               | 19         | 155    | الامابعين النووية في الاحاديث النبوية                                                 | 09       |
| 54    | رسول(الْمُتَوَاعِظِ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَّة)                                                              | 19         | 108    | رياض الصالحين عربي (مَتَبْ ابواب)                                                     | 10       |
| 95    | نصاب اصول حديث                                                                                                     | 20         | 466    | انواز الحديث                                                                          | 11       |
| 212   | مقدمة مشكوة                                                                                                        | 21         | 458    | ٱلتَّعْلِيْقُ الرَّضَوِي عَلْ صَحِيْحِ الْبُخَارِي                                    | 12       |
| 175   | نزهة النظرش حنخبة الفكر                                                                                            | 22         | 246    | منتثب حديثين                                                                          | 13       |
| 112   | اربعين حنفيه                                                                                                       | 23         | 87     | 40 فرامن مصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم                                | 14       |
| 575   | شرح معانی الآثار مع حاشیة الجدیدة المسماة<br>مبانی ابرار                                                           | 24         | 743    | جنت میں لے جانے والے اعمال<br>(اَلْمَشْجُوْالوَّالِ حِنْ ثُوْلِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) | 15       |
|       |                                                                                                                    |            | 120    | فيضان چېل احاديث                                                                      | 16       |
| 1/2   | ***                                                                                                                | <br>محلقات | فقدومة | ***                                                                                   | 15"      |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                        | نمبرشار    | صفحات  | كتاب كا نام                                                                           | نبر شار  |
| 150   | فيضان زكوة                                                                                                         | 17         | 3996   | ببارشر يعت (3 جلدي)                                                                   | 0300     |
| 30    | طلاق کے آسان مسائل                                                                                                 | 18         | 4000   | جَدُّالْمُنْتَارِعَلَى دَدِّالْمُحْتَارِ (7 طِدير)                                    | 101-04   |
| 47    | چندہ کرنے کی شرعی احتیاطیں                                                                                         | 19         | 135    | الفتاوئ البختارة                                                                      | 11       |
| 358   | تجميز وتكفين كاطريقه                                                                                               | 20         | 392    | نور الايضاح مع حاشية النور والضياء                                                    | 12       |
| 69    | تراویج کے فضائل ومسائل                                                                                             | 21         | 274    | قانون شريعت                                                                           | 13       |
| 48    | عثر کے احکام                                                                                                       | 22         | 114    | السراجيه                                                                              | 14       |
| 39    | نماز میں لقمہ وینے کے مساکل                                                                                        | 23         | 612    | فناوى المسنت احكام زكوة                                                               | 15       |
| 48    | تج وعمره كالمختضر طريقة                                                                                            | 24         | 34     | کری پر نماز پٹر سے کے احکام                                                           | 16       |

#### 

| صفحات | كتاب كا نام                 | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام                                       | نمبر شار |
|-------|-----------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| 150   | فيضان زكوة                  | 17      | 3996  | بهارشر يعت (3 جلدي)                               | 031-01   |
| 30    | طلاق کے آسان مسائل          | 18      | 4000  | جَدُّالْمُمُتَّارِعَلَى رَدِّالْمُحُتَّارِ (7جدي) | 101-04   |
| 47    | چندہ کرنے کی شرعی احتیاطیں  | 19      | 135   | الفتاوئ المختارة                                  | 11       |
| 358   | متجييز وتكفين كاطريقه       | 20      | 392   | تورالايضاح مع حاشية النوروالضياء                  | 12       |
| 69    | تراویچ کے فضائل ومسائل      | 21      | 274   | قانونِ شريعت                                      | 13       |
| 48    | عشر کے احکام                | 22      | 114   | السماجيه                                          | 14       |
| 39    | نماز میں لقمہ دینے کے مساکل | 23      | 612   | فتاوي البسنت احكام زكوة                           | 15       |
| 48    | حج وعمره كالمختضر طريقته    | 24      | 34    | کری پر تماز پٹر صنے کے احکام                      | 16       |

| 321-25   | فناوی اہلسنت (آٹھ ھے)                          | 487       | 49         | كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74             |
|----------|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33       | فتاويٰ البسنّت: احكام روزه واعتكاف             | 34        | 50         | فيضانِ نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49             |
| 34       | مخضر فآوى المسنت                               | 243       | 51         | ٹی وی اور مُووی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32             |
| 35       | 27واجباتِ فج اور تفصيلی احکام                  | 205       | 52         | ٱجْلَى الْإِعْلَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70             |
| 20       | كرنى نوث كے مسائل (كِفْلُ الْقَقِينِيةِ        | 400       | 53         | اصول الشاشي مع احسن الحواشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299            |
| 36       | الْقَاهِمِينَ آخُكَامِ قِرُطَاسِ الذِّرَاهِمِ) | 199       | 54         | تلخيص اصول الشاشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144            |
| 37       | ثبوت بال كے طريق (مُرثَى اثباتِ مِدَل)         | 63        | 55         | نماز كالمخضر طريقه مع 40مسنون دعائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58             |
| 20       | عيدين من كل ماناكسا؟ (وشَّاءُ الْجِندين        | cc        | 56         | کلمه نماز کورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37             |
| 30       | تَعْنِيْلِمُعَانَقَةِ الْعِيْدِ)               | 55        | 57         | سیٹی بجانے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16             |
| 30       | معاشی ترقی کاراز (عاشیه و تشریح تدبیر          | 44        | 58         | نماز عيد كاطر يقد شافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9              |
| 39       | فلاح و نعبات واصلاح)                           | 41        | 59         | باتصويرتماز(حسـ01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17             |
| 40       | جنتی زیور                                      | 679       | 60         | باتصوير نماز (حسد02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34             |
| 41       | خلاصة الفرائض                                  | 84        | 61         | عنسل كاطريقه (شافعي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25             |
| 42       | اذان کے فضائل ومسائل (شافعی)                   | 29        | 62         | فاتحه وايصال ثواب كاطريقه (شافعي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24             |
| 43       | میت کے عسل و کفن کاطریقہ                       | 31        | 63         | فرض علوم عيميئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 817            |
| 44       | وضو كاطريقه (شافعي)                            | 41        | 64         | آئے وضو کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21             |
| 45       | قربانی کیوں کرتے ہیں؟                          | 17        | 65         | كنزالد قائق(منتب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42             |
| 46       | خوا تین کے مخصوص مسائل                         | 178       | 66         | زینت کے شرعی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264            |
| 47       | امیر اہلسنت سے وضو کے بارے میں<br>سوال جواب    | 21        | 67         | که ۱۰ ۱۸۵۰ می افغاید انفاه افغاید ام | 14             |
| 48       | آڑھت کے بارے میں شر عی احکام                   | 100       | 68         | جعہ کے فضائل ومسائل (شافعی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24             |
|          | <b>✓</b>                                       | ت الني فع | نيائل ومثا | ف⊹۵۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| نمبر شار | كتاب كا نام                                    | صفحات     | نمبرشار    | •<br>کتاب کا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحات          |
| 01       | سيرت مصطفي                                     | 875       | 05         | دلائل الخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319            |
| 02       | سير ټ د سول عر بې                              | 758       | 06         | 19 ۇژودوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16             |
| 03       | فيضانِ معراج                                   | 134       | 07         | درو دشریف کی بر کتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16<br>16<br>26 |
| 04       | نور کا کھلونا                                  | 32        | 08         | درود شریف کی بر کتیں<br>مولد البرزنجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26             |

| صفحات | كتاب كا نام          | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام     | نمبرشار |
|-------|----------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| 319   | دلائل الخيرات        | 05      | 875   | سيرت مصطفئ      | 01      |
| 16    | 19ۇزودوسلام          | 06      | 758   | سير ټ رسول عربي | 02      |
| 16    | درود شریف کی بر کتیں | 07      | 134   | فيضان معراج     | 03      |
| 26    | مولدالبر زنجي        | 08      | 32    | نور کا کھلونا   | 04      |

| 137 | آ قاکے شہزادے وشہزادیاں                                         | 14 | 888 | مير ت الانبياء<br>سير ت الانبياء                                        | 09 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 147 | آخری نبی کی بیاری سیر ت                                         | 15 | 700 | الشمائل المحمدية                                                        | 10 |
| 17  | حضرت آدم عَنْدِهِ الشَّدُّدِ كَ بِارِكِ مِيْنِ<br>دلچيپ معلومات | 16 | 112 | مدنى آقاكروش فيط (التاهين عُلُم<br>اللِّينَ بِالْهَالِينِ وَالظَّاهِرِ) | 11 |
| 09  | بیوں کے لئے "پیارے نبیوں کی                                     | 17 | 09  | بچوں کے لئے "پیارے نبیوں کی<br>زندگی "حضرت ادریس مندَد                  | 12 |
|     |                                                                 |    | 40  | حسن وجمالِ مصطفي                                                        | 13 |

#### ☆☆☆-- ツス このとりの のかか

| 137   | آ قاکے شہزادے وشہزادیاں                                   | 14         | 888          | سيرت الانبياء                                                                | 09       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 147   | آخری نبی کی پیاری سیرت                                    | 15         | 700          | الشمائل المحمدييه                                                            | 10       |
| 17    | حضرت آدم منتبدائیڈد کے بارے میں<br>دلچیپ معلومات          | 16         | 112          | مدنى آقاكروش فيل (الْبَاهِينْ عُبُّر<br>النَّهِيَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) | 11       |
| 09    | بچوں کے لئے" پیارے نبیوں کی<br>زندگی" حضرت آدم علیّہ اللہ | 17         | 09           | بچوں کے لئے "پیارے نبیوں کی<br>زندگی "حضرت ادریس مندَد                       | 12       |
|       |                                                           |            | 40           | حسن وجمالِ مصطفے                                                             | 13       |
| 77    | ***-                                                      | ابدوالمبست | مير ت محا    | <b></b> ☆☆☆                                                                  | i.e.     |
| صفحات | كتاب كا نام                                               | نبرشار     | <u>سفحات</u> | كتاب كا نام                                                                  | نمبرشار  |
| 72    | حضرت زبير بن عوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ                   | 14         | 1720         | فيضان فاروق اعظم (جلداول، دوم)                                               | 021-01   |
| 56    | فيضان امير معاوييه زهورا اللهُ عَنْه                      | 15         | 720          | فيضان صديق أكبر                                                              | 03       |
| 274   | صحائبة كرام عَلَيْهِمُ الدِّهْءَان كاعشق رسول             | 16         | 17           | فضاكل امام حسين                                                              | 04       |
| 346   | كرامات صحابه                                              | 17         | 32           | فيضان سعيد بن زيد رَجِي الله عند                                             | 05       |
| 341   | خلفائے راشدین                                             | 18         | 132          | حضرت عبدالرحن بن عوف دَهِيَ اللهُ عَنْد                                      | 06       |
| 75    | سيرت ابو درواء                                            | 19         | 60           | حضرت ابوعبيده بن جراح زَضِ اللهُ عَنْه                                       | 07       |
| 17    | حضرت عثان تبهى جنتى جنتى                                  | 20         | 89           | حضرت سعد بن الي و قاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ                                  | 08       |
| 17    | مولی علی کے 72ارشادات                                     | 21         | 56           | حضرت طلحه بن عبيدالله زضى الله عنه                                           | 09       |
| 17    | امام حسین کے واقعات                                       | 22         | 21           | صحابہ کی ہاتیں                                                               | 10       |
| 21    | فيضان امام جعفر صادق                                      | 23         | 17           | فيضان حضرت عبده الله بن زبير                                                 | 11       |
| 14    | ارشادات امام زين العابدين                                 | 24         | 18           | فيضان امام باقر                                                              | 12       |
|       |                                                           | 39         | 17           | شان صديق أكبر                                                                | 13       |
|       | ***-==                                                    | ت وصالحار  | ر ت محابیا   | <b>-</b> ***                                                                 |          |
| صفحات | كتاب كا نام                                               | نمبرشار    | صفحات        | كتاب كا نام                                                                  | نمبر شار |
| 56    | صحابيات اور پر ده                                         | 04         | 84           | فيضان خديجة الكبرى                                                           | 01       |
| 76    | صحابيات اور شوق عبادت                                     | 05         | 608          | فيضان عائشه صديقه                                                            | 02       |
| 91    | فيضان بي بمريم                                            | 06         | 367          | فيضانِ امهاتُ المؤ منين                                                      | 03       |

# ☆☆☆-- سيرت صحابيات وصالحات --☆☆☆

| صفحات | كتاب كا نام          | نمبر شار | صفحات | كتاب كا نام            | نمبر شار |
|-------|----------------------|----------|-------|------------------------|----------|
| 56    | صحابیات اور پر ده    | 04       | 84    | فيضانِ خديجة الكبرى    | 01       |
| 76    | صحابيات اورشوق عبادت | 05       | 608   | فيضان عائشه صديقه      | 02       |
| 91    | فيضان بي بم يم       | 06       | 367   | فيضانِ امهاتُ المؤمنين | 03       |

| 36  | فيضانِ حضرت آسيه                          | 15 | 59  | أمهات المؤسنين                             | 07 |
|-----|-------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------|----|
| 48  | بار گاورسالت میں صحابیات کے نذرانے        | 16 | 260 | ازواج انبياء كى حكايات                     | 80 |
| 144 | صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول          | 17 | 501 | شانِ خاتونِ جنت                            | 09 |
| 64  | صحابيات اور عشق رسول                      | 18 | 60  | فيضان في في ام سليم                        | 10 |
| 55  | صحابيات اور شوقِ علم دين                  | 19 | 108 | صحابيات وصالحات اور صبر                    | 11 |
| 436 | صحابیات و صالحات کے اعلیٰ اوصاف<br>(جلد0) | 20 | 56  | صحابیات وصالحات اور راه خد ایل خرچ<br>کرنا | 12 |
| 96  | فيضان رابعه بصربير                        | 21 | 55  | صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں           | 13 |
|     |                                           |    | 164 | صحابیات وصالحات کی 123 کرامات              | 14 |

# ☆☆☆-- سيرت اولياءوعلاء --- ☆☆☆

| 36    | فيضانِ حضرت آسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15             | 59         | أمبهات المؤمنين                                                                        | 07      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 48    | بار گاہر سالت میں صحابیات کے نذرانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16             | 260        | ازواج انبياء كى حكايات                                                                 | 08      |
| 144   | صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17             | 501        | شان خاتون جنت                                                                          | 09      |
| 64    | صحابيات اور عشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18             | 60         | فيضان في في ام سليم                                                                    | 10      |
| 55    | صحابیات اور شوقِ علم دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19             | 108        | صحابيات وصالحات اور صبر                                                                | 11      |
| 436   | صحابیات وصالحات کے اعلیٰ اوصاف<br>(جلد0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20             | 56         | صحابیات وصالحات اور راه خدامیس خرچ<br>کرنا                                             | 12      |
| 96    | فيضان رابعه بصريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21             | 55         | صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں                                                       | 13      |
|       | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 164        | صحابیات و صالحات کی 123 کر امات                                                        | 14      |
|       | ***-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ولباء وعلماء - | - مير ت او | <b>*</b> *                                                                             |         |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار        | صفحات      | كتاب كا نام                                                                            | ببر شار |
| 590   | فیضان حضرت آسید  بار گادر سالت بین صحابیات کے نذرانے صحابیات اور فیسیتوں کے مدنی چھول صحابیات اور شوت مل دین صحابیات و صحابیات کے اعلی اوصاف صحابیات و صحابیات کے اعلی اوصاف فیضان رابعد بھریہ منان رابعد بھریہ منان مافق ملت منان عافق ملت منان عافق ملت منان عافق ملت فیضان محدث اعظم پیاکتان فیضان محدث اعظم پیاکتان فیضان محابیات کا مام فیضان محدث اعظم پیاکتان فیضان محدث اعظم پیاکتان فیضان محدث اعظم پیاکتان فیضان محابیاک موادلی کی دکایات فیضان محابیاک موادلی کی دکایات فیضان محابیاک موادلی کی فیضان محابیاک موادلی کی خوالی کی فیضان محابیاک کی فیضان محابیات محا | 24             | 6209       | الله والول كى بالتمن (جِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءُ وَطَيْقَاتُ<br>الْاَصْفِيْدَاء (١٥١ عدي) | 101-0   |
| 17    | شان حافظ ملت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25             | 106        | غوثٍ ياك رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ك حالات                                                | 11      |
| 16    | صابر پیاکگیری کی حکایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26             | 17         | فيضان غوث اعظم زختة الله عكيه                                                          | 12      |
| 62    | فيضان محدث اعظم پاكستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27             | 93         | ٱلزَّمْزَمَةُ الْقُهْرِيَّة                                                            | 13      |
| 43    | فيضان عثان مروندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28             | 84         | فیضانِ دا تا علی ججویر ی                                                               | 14      |
| 74    | فيضان بهاؤالدين زكرياملتاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29             | 115        | فيضان بابا فريد شنج شكر                                                                | 15      |
| 53    | فيضانِ حضرت صابرياک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30             | 17         | سيرتبابافريد                                                                           | 16      |
| 75    | فيضان بابا بلصي شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31             | 32         | فيضان خواجه غريب نواز                                                                  | 17      |
| 103   | فيضانِ امام غزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32             | 33         | فيضان بير مهر على شاه                                                                  | 18      |
| 79    | فيضان مشس العار فين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33             | 49         | اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں                                                           | 19      |
| 64    | فيضان بيريشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34             | 17         | شان امام احمد رضا                                                                      | 20      |
| 25    | تذكره صدرالا فاضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35             | 33         | فيضان سيداحمد كبير رفاعي                                                               | 21      |
| 71    | فيضان مفتى احمديار خال نعيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36             | 17         | شان رفاعی                                                                              | 22      |
| 70    | فيضان مولانا محمد عبد السلام قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37             | 32         | فيضان سلطان باهو                                                                       | 23      |

| 63 <b>3</b> 55            | _                                                                                                       |                                                                                                                            | 576                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام ابو حنیفه کاحسن سلوک | 46                                                                                                      | 32                                                                                                                         | فيضانِ حافظِ ملت                                                                                                                                                                   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيضان امام بخاري          | 47                                                                                                      | 70                                                                                                                         | فيضالنِ علامه كالطمى                                                                                                                                                               | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام مالك كالعشق مدينه    | 48                                                                                                      | 166                                                                                                                        | عطار كاپيارا                                                                                                                                                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيضان امام احمد بن حنبل   | 49                                                                                                      | 96                                                                                                                         | مفتى وعوت اسلامي                                                                                                                                                                   | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيضالن امام شافعى         | 50                                                                                                      | 208                                                                                                                        | محبوبِعطار کی 122 حکایات                                                                                                                                                           | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اجابة الغوث               | 51                                                                                                      | 17                                                                                                                         | كرامات فحواجه                                                                                                                                                                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فيضان شيخ عبدالواحد تتميى | 52                                                                                                      | 17                                                                                                                         | ارشادات امام احدرضا                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                         | 31                                                                                                                         | فيضان سلطان سخى سرور                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | فیضان امام بخاری<br>امام مالک کاعشق مدینه<br>فیضان امام احد بن حنبل<br>فیضان امام شافعی<br>اجابیة الغوث | 47 فيضان المام بخاري<br>48 المام مالک کاعشق مدينه<br>49 فيضان المام احمد بن حنبل<br>50 فيضان المام شافعی<br>15 اجابة الغوث | 47 70 فيضان امام بخارى 48 166 امام بالك كاعشق مدينه 166 49 96 فيضان امام احمد بن حنبل 49 96 فيضان امام احمد بن حنبل 50 208 فيضان امام شافعي 50 17 15 52 فيضان شيخ عبد الواحد حميمي | فيضان علامه كالظمى 70 فيضان الم بخارى عطار كاييارا 48 166 الم مهالك كاعشق مدينه عطار كاييارا 48 96 المام بالك كاعشق مدينه مفتى دعوت اسلامي 96 فيضان الم احمد بن حنبل محبوب عطار كي 122 مكايات 208 50 فيضان الم شافعي كرامات خواجه 17 51 51 اجابة الغوث ارشادات الم م احمد رضا 71 52 فيضان شخ عبد الواحد حميمي |

#### \*\*\*\*--\*\*

| صفحات | كتاب كا نام                                  | نبرثار | صفحات | كتاب كا نام                                                 | نمبرشار |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 14    | امیر المسنت سے محرم کے بارے میں<br>سوال جواب | 04     | 105   | عاشقان حديث كى دكايات<br>(الزِمْلَة فِي طَلْبِ الْعَرِيْثِ) | 01      |
| 192   | سوامح كربلا                                  | 05     | 108   | آنيةُ قيامت                                                 | 02      |
|       |                                              |        | 17    | محرم کے فضائل                                               | 03      |

### ☆☆☆-- سيرت وطفوظات الير السنت --- ☆☆☆

| 17    | امام ابو حنیفه کاحسن سلوک                                                                                                                                         | 46           | 32         | فيضانِ حافظِ ملت                        | 38      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|---------|
| 17    | فيضان امام بخارى                                                                                                                                                  | 47           | 70         | فيضال علامه كالخمى                      | 39      |
| 17    | امام مالك كاعشق مدينه                                                                                                                                             | 48           | 166        | عطار كاييارا                            | 40      |
| 17    | فيضان امام احمد بن حنبل                                                                                                                                           | 49           | 96         | مفتی د عوتِ اسلامی                      | 41      |
| 17    | فيضان امام شافعي                                                                                                                                                  | 50           | 208        | محبوب عطار کی 122 حکایات                | 42      |
| 33    | ام الوحنيفه كاحس سلوك<br>فيضان امام بخارى<br>امام الك كاحش مدينه<br>فيضان امام بخارى<br>فيضان امام احمد بن حنبل<br>فيضان امام شافعى<br>اعباد الغوث<br>اعباد الغوث | 51           | 17         | كرامات خواجه                            | 43      |
| 21    | فيضان شيخ عبدالواحد تتميمي                                                                                                                                        | 52           | 17         | ارشادات امام احدرضا                     | 44      |
|       |                                                                                                                                                                   |              | 31         | فيضان سلطان سخى سرور                    | 45      |
| 595   | ***                                                                                                                                                               | ₹\$**        | ル          | <b>\$</b> \$                            | 65'     |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                       | نمبرشار      | صفحات      | كتاب كا نام                             | نمبرشار |
| 14    | امیر ابلسنت سے محرم کے بارے بیں                                                                                                                                   | 04           | 105        | عاشقانِ حديث كَى حكايات                 | 01      |
| -140  | سوال جواب                                                                                                                                                         |              | 100        | (اَنرِحْلَة قِ طَلْبِ الْحَرِيْث)       |         |
| 192   | سوامح كربلا                                                                                                                                                       | 05           | 108        | المية قيامت                             | 02      |
| 1     |                                                                                                                                                                   |              | 17         | محرم کے فضائل                           | 03      |
|       | ***                                                                                                                                                               | ت امير ابلسا | ت وملفوظار | <b>E-</b> ***                           |         |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                       | 1            | صفحات      | كتاب كا نام                             | نمبرشار |
|       | 14 300 000 000                                                                                                                                                    |              | فيضان مد   | V 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 |         |
| 31    | قىط6:جنتيول كى زبان                                                                                                                                               | 06           |            | قبطا: وضوك بارك مين وسوس                | 0.4     |
| 00    | قيط7:إصلاح امت مين دعوتِ اسلامي                                                                                                                                   | 07           | 48         | اور ان كاعلاج                           | 01      |
| 28    | كاكروار                                                                                                                                                           | 07           | 48         | قط2: مقدس تحريرات كے آداب               | 02      |
| 32    | قىط8: مركارضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم                                                                                                                   | 08           | 40         | کے بارے میں سُوال جواب                  | 02      |
| 32    | كاأنداز تبليغ دين                                                                                                                                                 | 08           | 48         | تدة: بإنى ك بارك مين أجم معلومات        | 03      |
| 32    | قبط 9 پیکفین کامل کی بر کتیں                                                                                                                                      | 09           | 48         | قط4: بلند آوازے ذِكر كرنے ميں           | 04      |
| 36    | قد10: وَلِمُ الله كَى يَجِيان                                                                                                                                     | 10           | 40         | حكمت                                    | 04      |
| 44    | قط11: نام كيے ركھے جائيں؟                                                                                                                                         | 11           | 22         | قدة: كونك بهرول كے بارے ميں             | 05      |
| 36    | قط12: مُساجد کے آواب                                                                                                                                              | 12           | ~~         | ئوال جواب                               | 00      |

| 36      | تسد 28:حافظ كمزور بونے كى ؤبجوہات      | 28       | 30      | قبط13:ساداتِ كرام كي عظمت             | 13     |
|---------|----------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|--------|
| 44      | قط29: ضلح كروانے ك فضائل               | 29       | 32      | قبط 14: تمام و ثول کامر دار           | 14     |
| 42      | قىط30: دِل جِيْنِيِّ كَانْسَخْ         | 30       | 32      | قط15:اپنے لیے گفن تیار رکھنا کیسا؟    | 15     |
| 31      | تسط31: جنَّت میں مر دوں کوحوریں ملیں گ | 31       | 106     | قىط16: نىكىيال چىپياۋ                 | 16     |
| 31      | توعور توں کو کیا ملے گا؟               | 31       | 28      | قدا17: يتم ك كتية بين؟                | 17     |
| 36      | قط32:نعت خوانی کے متعلق عُوال جواب     | 32       | 27      | قط18: تجديد إيمان وتجديد نكاح كا      | 18     |
| 28      | قىد33: بُرانَى كابدله اچھائى سے ديجيے  | 33       | 21      | آسان طريقه                            | 10     |
| 31      | قد 34:شيطان كے ليے زيادہ سخت كون؟      | 34       | 32      | قىد19: يىرى مُريدى كى شُرعى حيثيت     | 19     |
| 28      | قدة35:إنسان كوفرشته كهناكيسا؟          | 35       | 40      | ته 20: قطب عالم کی عجیب کرامت         | 20     |
| 30      | قىد 36: تېركات كا ثبوت                 | 36       | 37      | قط21 سفر مدینہ کے بارے میں عوال       | 21     |
| 38      | قط37:سارے گھروالے نیک کیے بنیں؟        | 37       | 3/      | جواب                                  |        |
| 28      | قط38: چھٹیاں کیسے گزاریں؟              | 38       | 30      | قط22: نظر کی کمزوری کے أسباب مُع      | 22     |
| 33      | قىط39:جمعە كوعىد بوتۇكىيا؟             | 39       | 50      | علاج                                  | 22     |
| 28      | قىط40نەل كى سخق كے أسباب وعلاج         | 40       | 30      | قىط23:شرىرجنات كوبدى كى طاقت كېنا     | 23     |
| 38      | قىط41:رفىق سفر كىسابو؟                 | 41       |         | کیبا؟                                 | 20     |
| 83      | قط424 ذرزیول کے بارے میں عوال جواب     | 42       | 32      | تط24: پچول کی تربیت کب اور کیسے کی    | 24     |
| 38      | قبط43: تَكُ وقت مِين نماز كاطريقه      | 43       |         | جائے؟                                 | 50     |
| 27      | قىط44:مىجدكى صفائى كى فىشىلىت          | 44       | 41      | تد 25: أنبيا واوليا كو پكار ناكيسا؟   | 25     |
| 24      | ملفوظات امير ابلسنت (قيط06): درخت      | 45       | 41      | قط26: تحفر مين كيادينا جائة ؟         | 26     |
| 753<br> | لگائية تواب كمائية                     | ,,,,     | 37      | قط27: تنگلد سی اور پرزق میں ہے بر کتی | 27     |
| 3746    | ملفوظات امير البسنت (طِد 07 ا 70 )     | 521:46   |         | كاحبب                                 |        |
|         | 70                                     | زإالمسنت | تذكرةام | 3                                     | n'     |
| مفحات   | كتاب كا نام                            | نبرثار   | صفحات   | كتاب كا نام                           | نبرشار |
| 102     | قطة:علم وحكمت كے 125 مدنی پھول         | 05       | 49      | قبط1: تذكر كاميرِ المسنت              | 01     |
| 44      | قيط6: حقوق العباد كي احتياطيس          | 06       | 48      | قبط2:ابتدائی حالات                    | 02     |
| 48      | قط7: پیکرشرم وحیا                      | 07       | 86      | قط3:سنت نكاح                          | 03     |
| 80      | تبط8: فيضان مدنى مذاكره                | 08       | 49      | قبط4:شوقِ علم دين                     | 04     |

|    | Q               |
|----|-----------------|
| 00 | 4               |
| ୪୪ | Jeababababababa |

| - 20 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    |     | 876                        | -50 |
|------|---------------------------------------|----|-----|----------------------------|-----|
| 21   | امير ابلسنت كايبلا سفر مدينه          | 12 | 262 | قوم جِنّات اورامير ابلسنّت | 09  |
| 17   | امیر اہل سنت کے 163 ارشادات           | 13 | 100 | تغارف امير ابلسنت          | 10  |
| 21   | امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات   | 14 | 37  | تذكره جانشين عطار          | 11  |

# ☆☆☆--- تصوفوافلاقيات ---☆☆☆

| 21        | امير البسنت كايبلا سفر مدينه                                                      | 12        | 262     | قوم جِنّات اورامير اہلسنّت                                  | 09      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 17        | امیر الل سنت کے 163 ارشادات                                                       | 13        | 100     | تغارف امير البسنت                                           | 10      |
| 21        | امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے واقعات                                               | 14        | 37      | تذكره جانشين عطار                                           | 11      |
|           | ***-                                                                              | اخلا قبات | ۔۔ تصوف | - <b>*</b> *                                                | **      |
| صفحات     | كتاب كا نام                                                                       | نمبر شار  | صفحات   | كتاب كا نام                                                 | نمبرشار |
| NUMBER OF | نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں                                             | 1104.0    | 215     | شرح شجره قادرييه                                            | 01      |
| 142       | (قُرُّةُ الْعُيُونِ وَمُقَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحْرُونِ)                           | 17        | 275     | آداب مرشد كامل (كمل يافي حص)                                | 02      |
| 1865      | جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدیں<br>(الوُدَاجِرعَنْ إِفْتَدَابِ الْكَمَّالِيْ) | 191-18    | 173     | منتخب الايواب من احياء علوم<br>الدين (عربي)                 | 03      |
| 866       | اصلاح اعمال جلد اول (التحديقة الشبيّة تشرّهُ<br>طَينقة المُحديثة)                 | 20        | 57      | شريعت وطريقت (مقال عَن قاء بِاغْوَادِ<br>شُرُعِ وَعُلْمَاء) | 04      |
| 98        | نیکی کی دعوت کے فضائل<br>(الانتماپالندوُزف دَاللَّهُنْ عَنِ الْمُنْاکَرِ)         | 21        | 60      | ولايت كا آسان راسته (تسور فيخ)<br>(اليافوتة أنواسِطة)       | 05      |
| 159       | بهارنيت(كتابالنيات)                                                               | 22        | 85      | ونیاسے بر غبتی اورامیدوں کی کمی                             | 06      |
| 692       | مكاشفة القلوب                                                                     | 23        | 00      | (الزُّفْدَوَقَشْرُالَامِلِ)                                 | 00      |
| 200       | سرمائية آخرت                                                                      | 24        | 102     | راوعلم (تَغبِيّة الْمُتَعَبِّم طِيقَ الشَّعَلُم)            | 07      |
| 97        | تكبر                                                                              | 25        | 641     | احياء العلوم كاخلاصه (نُبَابُ انْدِعْيَاء)                  | 08      |
| 57        | بدگهانی                                                                           | 26        | 649     | د كاينتين اور تصيحتين (الدَّوْفُ الْفَالِق)                 | 09      |
| 115       | قبرييں آنے والا دوست                                                              | 27        | 122     | الصحير عل (دِسَالْقُالْمُنْاكَرَة)                          | 10      |
| 164       | فكرمدين                                                                           | 28        | 122     | شكرك فضاكل (الشُكْرُ بِلله عَرْوَجَال)                      | 11      |
| (170      | رياكارى                                                                           | 29        | 102     | مُسْنِ اخلاق (مَكَادِمُ الْأَغْلَاقِ)                       | 12      |
| 124       | توبه كى روايات وحكايات                                                            | 30        | 63      | آداب دين (الأدَبُ فِي الدِّين)                              | 13      |
| 187       | تربيت اولاد                                                                       | 31        | 300     | آنسوۇن كادريا(بَهُنُ الدُّمُوم)                             | 14      |
| 160       | نوف خدا                                                                           | 32        | AG.     | امام اعظم دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْمه كَي وصيتين                | 16      |
| 325       | فيضان إحياء العلوم                                                                | 33        | 46      | (وَضَالِيَا مِمَا مِرْاعَظُم)                               | 15      |
| 408       | ضيائے صد قات                                                                      | 34        | 36      | شاہر اه اوليا (مِنْهَا بُرانْعَادِ فِيْنَ)                  | 16      |

| 152 | جنت کی دو چاہیاں                                                        | 66 | 64   | بينے کو نصیحت (الیّقاالنولَد)                  | 35     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------|--------|
| 168 | جلدبازی کے نقصانات                                                      | 67 | 5522 | احیاءالعلوم مترجم (5 جلدی)                     | 40±36  |
| 22  | قصيده بروه سے روحانی علاج                                               | 68 | 3074 | قوت القلوب (اروو) (4 جلدي)                     | 44541  |
| 125 | سنتين اورآ داب                                                          | 69 | 264  | 76 كبيره گناه                                  | 45     |
| 83  | بغض و كبينه                                                             | 70 | 281  | مخضر منهاج العابدين (تَنْبِينُهُ الْعَافِلِينَ | 46     |
| 48  | مز ارات اولیاء کی حکایات                                                | 71 | 201  | مُخْتَصَرُمِنْهَاجِ الْعَابِدِيْنَ)            | 40     |
| 232 | وص                                                                      | 72 | 37   | ايك چپ سوسكو (حُسْنُ السَّنت في الطّنت)        | 47     |
| 97  | حد                                                                      | 73 | 586  | شرح الصدور (مترجم)                             | 48     |
| 49  | آوابٍوعا                                                                | 74 | 326  | 152رحمت بحرى حكايات                            | 49     |
| 219 | تكليف ندويجيّ                                                           | 75 | 496  | منهاج العابدين                                 | 50     |
| 139 | بېتر كون؟                                                               | 76 | 552  | وین و د نیا کی انو تھی باتیں جلد 1             | 51     |
| 63  | آ قاكا پياراكون ؟                                                       | 77 | 332  | (ٱلْمُسْتَطْنَ فِي كُلِّ فَيْ مُسْتَظْرَف)     | 51     |
| 112 | وہ ہم میں سے نہیں                                                       | 78 | 816  | آخرت كے حالات (الْهُدُورُ السَّافِرَة)         | 52     |
| 133 | آمية عبرت                                                               | 79 | 110  | جیسی کرنی و پسی بھرنی                          | 53     |
| 249 | بهشت کی تخیاں                                                           | 80 | 103  | نيكيال برباد مونے سے بچاہے                     | 54     |
| 207 | جبنم کے خطرات                                                           | 81 | 128  | بدشگونی                                        | 55     |
| 170 | اسلامی زندگی                                                            | 82 | 193  | عمناہوں کے عذابات (حصداول، دوم)                | 571-56 |
| 40  | راہ خدامیں خرج کرنے کے فضائل (رَاهٔ                                     | 83 | 192  | آسان نيكياں                                    | 58     |
| 40  | الْقَحْطِ وَالْوَبَاء بِدَعْوَةِ الْجِيْرَانِ وَمُوَاسًا وَالْفُقَرَاء) | 00 | 352  | باطنی بیار یوں کی معلومات                      | 59     |
| 28  | ماية عرش كس كس كوسط كا؟ (تَنْفِينْ                                      | 84 | 312  | خَجات دلانے والے اعمال کی معلومات              | 60     |
| 20  | الْقَرْشِ فِي الْخِصَالِ الْمُؤْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ)               | 04 | 118  | أعرابي كے سوالات عربي آقاصل الله               | 61     |
| 326 | فضاكل وعا(آحُسَنُ الْوِعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاء مَعَد                  | 85 | 110  | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ جِوالمِات         | 01     |
| 320 | فَيْلُ الْمُدَّعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَاء)                              | 00 | 112  | برائيول کي مال                                 | 62     |
| 47  | حقوقُ العبادكيس معاف بول (اغبَّ الإمدّاء)                               | 86 | 87   | جامع شرائط پير                                 | 63     |
| 31  | اولاوك حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِنْ شَاهِ)                                  | 87 | 59   | پیر پر اعتراض منع ہے                           | 64     |
| 200 | انفرادی کوشش                                                            | 88 | 48   | کامل مرید                                      | 65     |

| 517   | عمامدکے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111     | 60                        | مقصدحيات                                   | 89      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 47    | شوہر کو کیساہونا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112     | 56                        | جنت كاراسته                                | 90      |
| 45    | يوى كوكيسا ہو ناچاہتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113     | 44                        | موت كاتصور                                 | 91      |
| 47    | غيرت مند شوہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114     | 48                        | پیارے مرشد                                 | 92      |
| 68    | <b>الله</b> والول كالند از تجارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115     | 60                        | صدقے کا انعام                              | 93      |
| 39    | یہ وقت بھی گزرجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116     | 116                       | جمیں کیاہو گیاہے؟                          | 94      |
| 72    | بیٹی کی پرورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117     | 124                       | صحابی کی انفرادی کو شش                     | 95      |
| 56    | اليجھے ماحول کی بر کتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118     | 112                       | محناہوں کی نحوست                           | 96      |
| 125   | والدین، زوجین اور اسا تذہ کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110     | 92                        | سو داوراس کا علاج                          | 97      |
| 123   | (ٱلْحُقُوق لِطَرْمِ الْحُقُوق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113     | 51                        | ایک زماندایسا آئے گا                       | 98      |
| 38    | فيضان علم وعلما(فَشْلُ الْعِلْمِ وَالْعُلْمَاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120     | 36                        | بينے کی وصیت                               | 99      |
| 51    | علم وعلاء کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121     | 46                        | فيضان مرشد                                 | 100     |
| 34    | علما پر اعتراض منع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122     | 78                        | اخلاق الصالحين                             | 101     |
| 17    | سونے کا انڈ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123     | 202                       | اسلامی شادی                                | 102     |
| 136   | نیکیوں کے تو اہات (حصہ اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124     | 28                        | دعا قبول ہونے کے اسباب                     | 103     |
| 124   | بهاروعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125     | 103                       | تؤكل                                       | 104     |
| 17    | بادشاه کی سری ہو کی لاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126     | 349                       | اتحاف المسلم                               | 105     |
| 236   | المساور ت ت المساور ت ت المساور ت ت المساور ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت | 127     | 130                       | ظاہری گذاہوں کی معلومات<br>(مع اساب دعلاج) | 106     |
| 17    | نمازيز ھے كے ثوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128     | 17                        | کھانے کی پانچ سنتیں                        | 107     |
| 21    | علم کی بر گتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129     | 17                        | 126 سنتیں اور آواب                         | 108     |
| 256   | نیکی کی دعوت کے اہم اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130     | 17                        | فضائل استغفار                              | 109     |
| 21    | خوف خدامیں رونے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131     | 21                        | 98 سنتيں اور آداب                          | 110     |
|       | <b>አ</b> ልፉ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعلقات  | رعقا ندوم<br>تسب عقا ندوم | <del>ት</del> አአ                            |         |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبرشار | صفحات                     | كتاب كا نام                                | نمبرشار |
| 142   | تحقيقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02      | 213                       | شع الفقه الأكبر                            | 01      |

### 公公公 --- を引えられる日本 --- 公公公

| صفحات | كتاب كا نام | نمبر شار | صفحات | كتاب كا نام      | نمبر شار |
|-------|-------------|----------|-------|------------------|----------|
| 142   | تحقيقات     | 02       | 213   | شرح الفقه الأكبر | 01       |

| 135   | بنيادي عقائد اور معمولات ابلسنت               | 13      | 384           | شرح العقائدمع حاشية جمع الفرائد    | 03       |
|-------|-----------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|----------|
| 41    | عقيدة آخرت                                    | 14      | 64            | كتاب العقائد                       | 04       |
| 60    | إقامة ألقيامة                                 | 15      | 200           | اعتقادالاحباب(وس عقیدے)            | 05       |
| ***   | فيضان مز ارات ِ اولهاء (كَشْفُ النُّوْدِ عَنْ | 40      | 74            | ایمان کی پیچان(عاشیه تمبیدایمان)   | 06       |
| 144   | ٱصْحَابِ الْقُيُورِ )                         | 16      | 27            | شفاعت کے متعلق40مدیثیں             | 07       |
| 148   | ٱلدَّعْوَة إِلَى الْفِكْس                     | 17      | 93            | انوار المثّان                      | 08       |
| 50    | حق وباطل كافرق                                | 18      | 77            | تَعْهِيْدُالْإِيْمَان              | 09       |
| 54    | عشق رسول                                      | 19      | 128           | الحق الميين                        | 10       |
| 46    | ٱلْفَضْلُ الْبَوْهِبِي                        | 20      | 244           | گلدسته عقائد واثمال                | 11       |
| 115   | اسلامي عقائد ومسائل                           | 21      | 105           | النوراكمبين في قواعد عقائد الدين   | 12       |
|       | ***                                           | ب اسلام | تغليمات       | ***                                |          |
| صفحات | كتاب كا نام                                   | نبرشار  | صفحات         | كتاب كا نام                        | نمبرشار  |
| 122   | اسلام کے بنیادی عقیدے                         | 07      | 60            | اسلام کی بنیادی با تیس (حسه1)      | 01       |
| 305   | د لچپ معلومات سوالأجواباً (هند1)              | 08      | 104           | اسلام کی بنیادی باتیں (حد2)        | 02       |
| 361   | دلچىپ معلومات سوالأجواباً (ھىنە2)             | 09      | 352           | اسلام کی بنیادی با تیس (حصد 3)     | 03       |
| 42    | مال وراثت میں خیانت مت سیجیے                  | 10      | 79            | فيضان إسلام كورس حصد اوّل          | 04       |
| 345   | اسلامی مہینوں کے فضائل                        | 11      | 102           | فيضان اسلام كورس حصه دوم           | 05       |
|       |                                               | *       | 23            | اسلام قبول کرنے کی اہمیت و فضیلت   | 06       |
|       | **                                            | وفنون   | علوم <u>و</u> | <b>১৯</b>                          |          |
| صفحات | كتاب كا نام                                   | نمبرشار | صفحات         | كتاب كا نام                        | نمبر شار |
| 84    | انشاءالعربيه                                  | 07      | 241           | مراح الابواح مع حاشية ضياء الاصباح | 01       |
| 212   | خلاصة الشحو (حداة ل ودوم)                     | 08      | 343           | نصابالصرف                          | 02       |
| 203   | مخومير مع حاشية محومنير                       | 09      | 141           | خاصيات ابواب                       | 03       |
| 206   | ديوانِ الحماسة مع الحاشية                     | 10      | 55            | صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي       | 04       |
|       | الجديدة زُبُدة القَصاحة                       |         | 235           | جامع ابواب الصرف                   | 05       |
| 210   | طريقه جديده حصه 1,2,3                         | 11      | 45            | تعريفات محوبيه                     | 06       |

| صفحات | كتاب كا نام                       | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام                      | نمبرشار |
|-------|-----------------------------------|---------|-------|----------------------------------|---------|
| 122   | اسلام کے بنیادی عقیدے             | 07      | 60    | اسلام کی بنیادی با تیس (حسد)     | 01      |
| 305   | دلچپ معلومات سوالأجواباً (حقد1)   | 08      | 104   | اسلام کی بنیادی باتیں (حسد2)     | 02      |
| 361   | ولچيپ معلومات سوالأجواباً (حقد 2) | 09      | 352   | اسلام کی بنیادی با تیں (حصہ 3)   | 03      |
| 42    | مال وراثت میں خیانت مت سیجیے      | 10      | 79    | فيضان إسلام كورس حصد اوّل        | 04      |
| 345   | اسلامی مہینوں کے فضائل            | 11      | 102   | فيضان اسلام كورس حصه دوم         | 05      |
| 8     |                                   |         | 23    | اسلام قبول کرنے کی اہمیت و فضیلت | 06      |

| صفحات | كتاب كا نام                | نبرشار | صفحات | كتاب كا نام                       | نمبر شار |
|-------|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------|----------|
| 84    | انشاءالعربيه               | 07     | 241   | مراح الابواحمع حاشية ضياء الاصباح | 01       |
| 212   | خلاصة المنحو (صداة ل ودوم) | 08     | 343   | نصاب الصرف                        | 02       |
| 203   | محومير مع حاشية نحو منير   | 09     | 141   | خاصيات ابواب                      | 03       |
| 206   | ديوانِ الحماسة مع الحاشية  | 10     | 55    | صرف بهائی مع حاشیة صرف بنائی      | 04       |
| 200   | الجديدة زُبُرة القَصاحة    |        | 235   | جامع ابواب الصرف                  | 05       |
| 210   | طريقه جديده حصه 1,2,3      | 11     | 45    | تعريفاتِ نحويه                    | 06       |

| 124   | جوابر المنطق                                      | 27      | 280               | عناية النحوف شهره هداية النحو                     | 12       |
|-------|---------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 419   | شرح الجامى مع حاشية الفرح النامي                  | 28      | 252               | كافيه مع شرح ناجيه                                | 13       |
| 101   | المحادثة العربية                                  | 29      | 44                | شرح مئةعامل                                       | 14       |
| 112   | المعلقات السيخ مع الحاشية الجديدة<br>معطرات الطبخ | 30      | 77                | الانوار المجتمعه للقصائد المنتخبه                 | 15       |
| 398   | المطول مع حاشية المؤول                            | 31      | 472               | مخضرالمعاني                                       | 16       |
| 184   | نصاب الادب                                        | 32      | 22                | مئة حامل (فاری زجمه)                              | 17       |
| 228   | فيض الادب (مَمَل حصه اوّل، دوم)                   | 33      | 241               | دروس البلاغة مع شهوس البراعة                      | 18       |
| 168   | نصاب المنطق                                       | 34      | 317               | قصيده برده مع شرح خربوتي                          | 19       |
| 91    | البرقاة                                           | 35      | 219               | تلغيص المقتاح معشىحه الجديد                       | 20       |
| 305   | شرن تبذيب                                         | 36      | 213               | تنويرالبصباح                                      | 20       |
| 223   | القطبي                                            | 37      | 325               | اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه                   | 21       |
| 116   | هدايةالحكية                                       | 38      | 265               | نصاب توقيت (حسداول)                               | 22       |
| 127   | الرشيدية مع الفريديه                              | 39      | 230               | الخوالواضح                                        | 23       |
| 296   | العربية للطالبين حلداول                           | 40      | 100               | اساس الصرف                                        | 24       |
| 128   | المقامات الحريريه مع حاشية<br>المقالات العبيريّة  | 41      | 88                | ديوان المتنبى مع الحاشية المفيدة<br>اتقان المتلقى | 25       |
|       |                                                   |         | 211               | العربية للطالبين (المستوى الثاني)                 | 26       |
|       | ***                                               | ،وغيره  | · ب <b>ي</b> انات | <b>**</b>                                         |          |
| صفحات | كتاب كا نام                                       | نمبرشار | صفحات             | كتاب كا نام                                       | نمبر شار |
| 159   | شان مصطفی پر 12 بیانات                            | 16      | 4227              | اسلامی بیانات جلد 01 تا 10                        | 10601    |
| 68    | ول خوش كرنے كے طريقے                              | 17      | 560               | سنتوں بھرے بیانات جلداول                          | 11       |
| 24    | فيغان خطبات رضوبير                                | 18      | 48                | يغام فا                                           | 12       |
| 48    | ايك آنگھ والا آدمي                                | 19      | 660               | گلدشته درو دوسلام                                 | 13       |
| 52    | گستان <sub>خ</sub> رسول کا عملی بائیکاٹ           | 20      | 372               | اصلاح کے مدنی پیمول (جلداول)                      | 14       |
| 50    | گستان درسول کاعملی بائیکاٹ<br>احساس ذمه داری      | 21      | 30                | غریب فائدے میں ہے (بیان1)                         | 15       |

### ☆☆☆-- بيانات وغيره -- ☆☆☆

| صفحات | كتاب كا نام                | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام                 | نمبر شار |
|-------|----------------------------|---------|-------|-----------------------------|----------|
| 159   | شان مصطفی پر 12 بیانات     | 16      | 4227  | اسلامی بیانات جلد 01 تا 10  | 10601    |
| 68    | ول خوش کرنے کے طریقے       | 17      | 560   | سنتول بھرے بیانات جلد اول   | 11       |
| 24    | فيضان خطبات دضوب           | 18      | 48    | پيغام فنا                   | 12       |
| 48    | أيك آنكه والأآدمي          | 19      | 660   | گلدشتهٔ درو دوسلام          | 13       |
| 52    | حستاخ رسول كالعملى بائيكاث | 20      | 372   | اصلاح کے مدنی پھول (جلداول) | 14       |
| 50    | احساس ۋمەدارى              | 21      | 30    | غریب فائدے میں ہے(بیان1)    | 15       |

| 422 | ر سائل دعوت اسلامی        | 24 | 44  | جوانی کیسے گزاریں؟(بیان2) | 22 |
|-----|---------------------------|----|-----|---------------------------|----|
| 312 | اصلاح کے مدنی پھول (جلد2) | 25 | 609 | فيضان بيانات عطار جلد01   | 23 |

| صفحات | ڪتاب کا نام  | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام          | نمبرشار |
|-------|--------------|---------|-------|----------------------|---------|
| 231   | سامانِ تبخشش | 05      | 446   | حدائق بخشش           | 01      |
| 384   | قبالئه سبخشش | 06      | 319   | ذوقِ نعت             | 02      |
| 164   | مناقب عطار   | 07      | 37    | بياض پاک جحة الاسلام | 03      |
|       |              |         | 106   | رياض نعيم            | 04      |

| 422   | رسائل دعوتِ اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24          | 44        | جوانی کیسے گزاریں؟(بیان2)    | 22      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------|
| 312   | اصلاح کے مدنی پھول (جلد2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25          | 609       | فيضان بيانات عطار جلد01      | 23      |
|       | رسائل و عوب اسلای اسلاح کے مدنی پیول (جدد) اسلاح کے مدنی پیول (جدد)  تاب کا نام ماان بخشش مان بخشش منا قب عطار منان کے صح وشام گزار نے کا طریقہ انظرادی کوشش مدنی ورم کو کی آباد کاری گئیسی تنفی کا موں کی تقسیم کے قاضے تنفی کا موں کی تقسیم کے قاضے وقت بدینہ نیک بنے اور بنانے کے طریقے وقت بدینہ مرکز کی آباد کاری کیے ہو؟ مرکز کی آباد کی طریقے وقت بدینہ مرکز کی آباد کی طریقے وقت بدینہ مرکز کر آبین قبیل کی بہادیں صدوم) مرکز کر آبین قبیل کی بہادیں صدوم) مرکز کر آبین قبیل کی بہادیں کو جو ان کی توب | زيوان       | ☆نعتبه    | <b>*</b> *                   |         |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمبرشار     | صفحات     | كتاب كا نام                  | ببرشار  |
| 231   | سامانِ تبخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05          | 446       | حدائق بخشش                   | 01      |
| 384   | قبالُهُ بخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06          | 319       | ذوقِ نعت                     | 02      |
| 164   | مناقب عطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07          | 37        | بياض پاك ججة الاسلام         | 03      |
|       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 106       | رياض نعيم                    | 04      |
|       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | می و ثمر ات | دعوت اسلا | <b></b> ☆☆☆                  |         |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمبرشار     | صفحات     | كتاب كا نام                  | ببر شار |
| 44    | مد نی دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16          | 72        | باره مدنی کام                | 01      |
| 48    | ا نفرادی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17          | 44        | اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام   | 02      |
| 780   | رمضان کے صبح وشام گزارنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18          | 52        | مسجدورس                      | 03      |
| 50    | تنظيمي كامول كي تقشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19          | 72        | ہفتہ وار مدنی مذاکرہ         | 04      |
| 73    | مدنی کاموں کی تقسیم کے نقاضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20          | 80        | ہفتہ وار اجتماع              | 05      |
| 64    | ئدَنی مرکز کی آباد کاری کیے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21          | 36        | ہفتہ وار مدنی حلقہ           | 06      |
| 86    | وتفسامينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 32        | صدائے مدین                   | 07      |
| 696   | نیک بنے اور بنانے کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23          | 36        | چوک درس                      | 08      |
| 470   | جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24          | 72        | مدرّسة المدينه بإلغان        | 09      |
| 56    | فیصلہ کرنے کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25          | 195       | اجتما كل سنت إعتكاف كاجدول   | 10      |
| 49    | سر كارضَ فَاللهُ عَلَيْدِ وَسَلْم كابيغام عطارك نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26          | 46        | بعد فجرئدني حلقه             | 11      |
| 32    | اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بهاریں حصہ دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27          | 72        | ئدنی انعامات                 | 12      |
| 33    | 25 كر شچين قيديول اور پادري كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28          | 43        | يوم تغطيل اعتكاف             | 13      |
| 55    | قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20          | 80        | تَدَنَّى قَافَلَهُ           | 14      |
| 32    | ماڈرن ٽوجو ان کی توبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29          | 24        | دعوتِ اسلامی کی جیل خانه جات | 15      |
| 32    | كرسچين كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30          |           | میں خدمات                    | 10      |

| 33 | صلوة وسلام کی عاشقته                    | 57 | 48  | قبر کھل گئی                    | 31 |
|----|-----------------------------------------|----|-----|--------------------------------|----|
| 32 | حرسچين مسلمان ہو گيا                    | 58 | 55  | گونگامیلغ                      | 32 |
| 32 | ميوز كل شوكامتوالا                      | 59 | 220 | وعوت اسلامی کی مَد فی بهاریں   | 33 |
| 32 | نورانی چیرے والے بزرگ                   | 60 | 33  | گمشده دولها                    | 34 |
| 32 | آ تکھوں کا تارا                         | 61 | 32  | جنوں کی د نیا                  | 35 |
| 32 | ولی سے نسبت کی برکت                     | 62 | 33  | میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟    | 36 |
| 32 | بابركت روثى                             | 63 | 36  | غافل درزي                      | 37 |
| 32 | اغواشدہ بچوں کی واپسی                   | 64 | 33  | مخالفت محبت میں کیے بدلی؟      | 38 |
| 32 | میں نیک کیے بنا؟                        | 65 | 32  | مر ده بول الخفا                | 39 |
| 32 | شرالی،موکن کیسے بنا؟                    | 66 | 32  | کفن کی سلامتی                  | 40 |
| 32 | پد کر دار کی توبیہ                      | 67 | 32  | میں حیادار کیسے بنی؟           | 41 |
| 32 | خوش نصیبی کی کرئیں                      | 68 | 32  | چل مدینه کی سعادت مل گئی       | 42 |
| 32 | ناكام عاشق                              | 69 | 32  | بدنصيب دولها                   | 43 |
| 32 | میں نے ویڈیوسینٹر کیوں بند کیا؟         | 70 | 32  | معذور پکی مبلعنہ کیے بنی؟      | 44 |
| 32 | چیکتی آ تکھوں والے بزرگ                 | 71 | 32  | بے قصور کی مد و                | 45 |
| 32 | حيرت انگيز حادثه                        | 72 | 32  | میر و <sup>من</sup> چی کی توبه | 46 |
| 32 | نادان عاشق                              | 73 | 24  | عطاری جن کا عشل مینت           | 47 |
| 32 | سينمأ كهر كاشيداني                      | 74 | 32  | نومسلم کی در د بھری داشتان     | 48 |
| 32 | ڈانسر نعت خوان بن گیا                   | 75 | 32  | مدینے کا مسافر                 | 49 |
| 32 | گلوکار کیسے سدھرا؟                      | 76 | 32  | خوفناك دانتول والابحيه         | 50 |
| 32 | نشے بازی اصلاح کاراز                    | 77 | 32  | فلمی اداکار کی توبیہ           | 51 |
| 32 | كالے چھو كاخوف                          | 78 | 32  | ساس بہومیں صلح کاراز           | 52 |
| 32 | المن المن المن المن المن المن المن المن | 79 | 24  | قبرستان کی چزیل                | 53 |
| 32 | عجيب الخلقت بكى                         | 80 | 101 | فيضان امير ابلسننت             | 54 |
| 32 | خوشبودار قبر                            | 81 | 32  | قاحل امامت کے مصلے پر          | 55 |
| 32 | والدين کے نافرمان کی توبہ               | 82 | 33  | شرابی کی توبه                  | 56 |

| 32    | ڈانسر بن گیاسنق کا پیکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105      | 32       | چند گھڑ ہوں کاسودا                          | 83       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 32    | <u>میٹھے بول کی بر کتیں</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106      | 32       | سينگول والي دلهن                            | 84       |
| 32    | اداکاری کاشوق کیسے ختم ہوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107      | 30       | بصيانك حادثه                                | 85       |
| 32    | ۋا كوۋال كى واپىكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108      | 33       | خو فناک بلا                                 | 86       |
| 62    | مجوى كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109      | 27       | پرامراد کا                                  | 87       |
| 56    | مدنی ماحول کیسے ملا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110      | 16       | شادی خاند بربادی کے اسباب اوران کاحل        | 88       |
| 32    | بيځک رمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111      | 32       | چیکدار کفن                                  | 89       |
| 32    | دلول کاچین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112      | 32       | اسلح كاسودا گر                              | 90       |
| 32    | ڈرامہ ڈائز یکٹر کی تو یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113      | 32       | بهتگڑے ہازسد ھر گیا                         | 91       |
| 32    | حيرت اتگير گلو کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114      | 32       | جرائم کی د نیاہے واپسی                      | 92       |
| 32    | توريدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115      | 32       | كينر كاعلاج                                 | 93       |
| 32    | جواری وشر ابی کی توبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116      | 32       | اجنبي كالخفه                                | 94       |
| 32    | اوباش دعوت اسلامی میں کیے آیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117      | 32       | انو تھی کمائی                               | 95       |
| 32    | والده كانافرمان امام كيے بنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118      | 32       | بدچلن کیے تائب ہوا؟                         | 96       |
| 32    | سنت د سول کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119      | 32       | بری سگت کاوبال                              | 97       |
| 32    | روحانی منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120      | 368      | رسائل مدنی بهار                             | 98       |
| 32    | راوسنت كامسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121      | 32       | بداطوار ہخص عالم کیے بنا؟                   | 99       |
| 32    | ارا کین شوری کی مدنی بهاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122      | 32       | جھگزالو کیے سدھرا؟                          | 100      |
| 660   | المربن گیاسنوں کا پیکر النہ فائسنیدی سلور سے فائسر بن گیاسنوں کا پیکر النیس اداکاری کا خوال کی بر سیس اداکاری کا خوال کی بر سیس اداکاری کا خوال کی دائی کی توجہ ادائی و شرابی کی توجہ دائی دعوت اسلامی میس کیسے آیا؟ دائی شروی کی مدنی بہاری دائی میش کیسے کا بات کی دائی میس کیسے کا بات کی دائی کی دو تا اسلامی کے بارے میس دلی سپ معلویات دو توت اسلامی کے بارے میس دلی سپ معلویات معلویات کی مدنی تا نظے دائوں کے لیے المول تحفید کی مدنی تا نظے دائوں کے لیے المول تحفید کا میاب استاذ کون؟ | 123      | 32       | پاچ روپے کی برکت سے سات<br>شادیاں           | 101      |
| 36    | علائے کر ام اور دعوت اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124      | 32       | باكر وار عطاري                              | 102      |
| 112   | ئدنی قافلے والوں کے لیے انمول تحفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125      | 32       | عَكَرى توبه                                 | 103      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 32       | مفلوج كي شفاياني كاراز                      | 104      |
|       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قات⊹     | لا– متفر | r##                                         |          |
| صفحات | كتاب كا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبر شار | صفحات    | كتاب كا نام                                 | نمبر شار |
| 43    | كامياب اشاذ كون ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03       | 825      | غُيُونُ الْحِكَامَاتِ (مترجم، حصه اول، دوم) | 021-01   |

#### ۵۵۵- مقرقات -۵۵۵

| صفحات | كتاب كا نام       | نمبرشار | صفحات | كتاب كا نام                                | نبرشار |
|-------|-------------------|---------|-------|--------------------------------------------|--------|
| 43    | كامياب استاذ كون؟ | 03      | 825   | عُيُونُ الْحِكَامَات (مترجم، حصه اول، دوم) | 021-01 |

| 180 | نام رکھنے کے احکام                                  | 25 | 561 | الملفوظ المعروف ببه ملفوظات اعلى               | 04 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------|----|
| 60  | تاجروں کے لیے کام کی ہاتیں                          | 26 | 301 | حضرت (مكمل چار جھے)                            | 97 |
| 34  | ویلنٹائن ڈے (قرآن وحدیث کی روشی میں)                | 27 | 100 | اعلیٰ حضرت سے سوال جواب                        | 05 |
| 200 | حافظ کیسے مضبوط ہو؟                                 | 28 | 100 | (إظَهَارُ الْحَقِّ الْجَلِي)                   | 00 |
| 69  | کرونااور دیگر وباکیں                                | 29 | 46  | ٱلْوَظِيْفَةُ الْكَرِيْمَة                     | 06 |
| 21  | عاشق ميلاد بادشاه                                   | 30 | 62  | الَّهِ جَازَاتُ الْمَتِيْنَة                   | 07 |
| 16  | الله پاک کے 99 ناموں کی بر کتیں                     | 31 | 32  | امتحان کی تیاری کیسے کریں؟                     | 08 |
| 17  | سر دی کے بارے میں دلچے معلومات                      | 32 | 63  | كامياب طالب علم كون؟                           | 09 |
| 17  | بسمالله شريف كى بركتين                              | 33 | 33  | تنگ دستی کے اسباب                              | 10 |
| 08  | ر ہنمائی کرنے والا بھیٹریا                          | 34 | 17  | فيضان شعبان                                    | 11 |
| 17  | کام کی با تیں                                       | 35 | 20  | وضو اور سائنس (شافعی)                          | 12 |
| 17  | کام کے اوراد                                        | 36 | 17  | میشی عید اور میشی با تیں                       | 13 |
| 17  | امیر اہل سنت سے بچول کے بارے میں<br>سوالات          | 37 | 17  | جانوروں کے بارے میں دلچیپ سوال<br>جواب         | 14 |
| 17  | جوئے میں جیتا ہو امال                               | 38 | 08  | چالاک فر گوش                                   | 15 |
| 24  | باپ کی عظمت و شان                                   | 39 | 17  | نوجوان کی توبہ                                 | 16 |
| 17  | امیر ابل سنت سے عور توں کے بارے میں<br>سوالات       | 40 | 94  | المدينة العلميه ، تعارف ، خدمات ،<br>مقاصد     | 17 |
| 17  | فيضان رجب                                           | 41 | 21  | عيب چيپاؤجنت پاؤ                               | 18 |
| 28  | ماه رمضان اور امير ابلسنت                           | 42 | 21  | اذان کی بر کتیں                                | 19 |
| 17  | ا پنی پریشانی ظاہر کرناکیسا؟                        | 43 | 08  | لا کچی کبوتر                                   | 20 |
| 17  | 60 فج كرنے والا حاجى                                | 44 | 17  | تحمريلو جفكرول كاعلاج                          | 21 |
| 17  | 6 مر دول کے واقعات                                  | 45 | 08  | ہے و قوف کی دوستی                              | 22 |
| 17  | اقوال صديق اكبر                                     | 46 | 17  | اعلی حضرت اور امیر اہل سنت                     | 23 |
| 17  | امیر اہل سنت سے میاں بیوی کے بارے<br>میں سوال جو اب | 47 | 17  | امیر الل سنت سے شاعری کے بارے<br>میں سوال جواب | 24 |

| 17 | عرش كاسابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63                                                                                                               | 17                                                                                     | مس مس كوعيب بتاسكتة بين؟                                                                                                                                                                                       | 48          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17 | باباجی اور گھر کے جھکڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64                                                                                                               | 48                                                                                     | فيضان بيخ سوره                                                                                                                                                                                                 | 49          |
| 21 | جنگل کا باد شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65                                                                                                               | 17                                                                                     | لا کھوں نیکیاں اور لا کھوں گناہ                                                                                                                                                                                | 50          |
| 21 | مريض طبيب بن گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66                                                                                                               | 60                                                                                     | ناظم کی ذرمه داریاں                                                                                                                                                                                            | 51          |
| 17 | تندرست رہنے کے فارمولے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67                                                                                                               | 17                                                                                     | صابر پوڙها                                                                                                                                                                                                     | 52          |
| 40 | کھانا کھانے اور کھلانے کے بارے ہیں<br>سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68                                                                                                               | 17                                                                                     | امیر اہل سنت ہے آسان شادی کے<br>بارے میں سوال جواب                                                                                                                                                             | 53          |
| 17 | مسكراناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69                                                                                                               | 152                                                                                    | كنز المدارس بورة پاكستان                                                                                                                                                                                       | 54          |
| 21 | سمجمانے کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                                                                                                               | 21                                                                                     | وو گُذرُ يون والا                                                                                                                                                                                              | 55          |
| 17 | امیر الل سنت سے جنت کے بارے میں<br>سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71                                                                                                               | 17                                                                                     | امیرانل سنت سے نام رکھنے کے بارے<br>میں سوال جواب                                                                                                                                                              | 56          |
| 25 | شب قدر کے بارے میں معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                                                                                                               | 21                                                                                     | بخارك فضائل                                                                                                                                                                                                    | 57          |
| 14 | اميرابل سنت كى باتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73                                                                                                               | 37                                                                                     | کاشتگاروں کے لئے معلومات کاخزانہ                                                                                                                                                                               | 58          |
| 17 | رمضان کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74                                                                                                               | 21                                                                                     | عیادت کے واقعات                                                                                                                                                                                                | 59          |
| 64 | مال کی دعاکا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75                                                                                                               | 14                                                                                     | کون می و نیابُری ہے؟                                                                                                                                                                                           | 60          |
| 17 | بزر گانِ دین کی با تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76                                                                                                               | 21                                                                                     | معلوماتي پمكشس                                                                                                                                                                                                 | 61          |
| 17 | نمازے مدو کی تین حکایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                                                                                                               | 37                                                                                     | نابينائى كى فضيلت پر 40احاديث                                                                                                                                                                                  | 62          |
|    | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 68</b>                                                                                                     | \$\$ \$₹                                                                               | \$ <b>%</b>                                                                                                                                                                                                    | <u></u>     |
|    | وش کاسایی عرش کاسایی ابابتی اور گھر کے جھڑے جگل کابادشاہ مریفن طعیب بن گیا حمانا کھانا کھانا اور کھلانے کے بارے بیل سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب امیرانا سنت ہے جنت کے بارے بیل سوال جواب سوال جواب امیرانا سنت ہے جنت کے بارے بیل سوال جواب سوال جواب موال جواب سوال جواب کیا کے ملی شان کی شان اس کی وعاکا اثر برمطان کی شان بررگان وین کی با تیں بررگان وین کی با تیں اس کی وعاکا اثر بررگان وین کی با تیں اس کی وعاکا اثر بررگان وین کی با تیں اس کی وعاکا اثر بررگان وین کی با تیں اس کی میں کابار معاملات تمہار کی شین ہوں اور تمہار سے اور جب الرخاق، بابت تعدد الناس، ۱۲۵۶ معاملات تمہار کی سے بہتر ہے۔ الرخاق، بابت تعدد الناس، ۱۲۵۶ معاملات تمہار کی | <b>ر بہتر ماپیٹ</b><br>ہوں اور تہ<br>ایخ زمین کی پ<br>کے مال دار <sup>بج</sup><br>زمین کی پیشے۔<br>زمین کی پیشے۔ | ر مین کی جیگی<br>سے روایت<br>بہترین لوگ<br>تمہارے ۔<br>نمین کا در تمہار<br>زمین کا پیٹ | <b>ا</b><br>حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَاللَّهُ عَلَّهُ.<br>ب تمہارے اُمَر الاحکران) تم میں ہے '<br>پس کے مشوروں سے طے ہو تارہے تو<br>بہارے اُمر الاحکران) بدترین لوگ ہوا<br>ورتیں طے کرنے لگیں تو تمہارے لئے | ?<br>T<br>Z |
| (  | الرقاق، بأبتغير الناس، ٢/ ٢٤٥، حديث: ٥٣٢٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ة المصابيح، كتاب                                                                                                 | (مشکا                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |             |



# زمين كى پيند بهتريا پيپ